







صبالنگ صبالگ

جلدجيارم

غزوہ خند ق، قرضت عج، غزوہ صدیعیے ، غزوہ خیر ، غزوہ موجہ ، غزوہ شککہ ، غزوہ حنین ، غزوہ تبوک، قبائل عرب کے وفود کی آیہ ، تبیة الودلع، وفات شریف، سقیقہ بنی ساعدہ اور بیعت سید ناصد بن اکبر رضی اللہ تعالی عنہ

يبر محركرم شاوالانبري

صيارالقرآن پي بلي كيننز منع بيش دودُ . لامور جمله حقوق محفوظ

ضيادالني علي (جلدجبارم) نام كتاب ير محد كرم شاه الازبرى

سجاده نشين آستانه عاليه اميريه، بعيره شريف ير نسيل دارالعلوم <mark>محربيه غوشيه، بمي</mark>ره

جج سيريم كورث آف ياكستان

القاروق كمپيوٹرز،لا بور

يائح بزار تعداد تاریخاشاعت

كميوزنك

ر كالاول1420 بحرى

المريش باردوم

تخليق مركز برنز زولا بور 86

محمد حفيظ البركات شاه 1

ضياء القرآن بهلي كيشنز حمني بخش روده الأجور

## فهرست مضاهین

| 23  |                            | غزوهٔ خندق                             |
|-----|----------------------------|----------------------------------------|
|     |                            |                                        |
| 25  | *                          | غزو واحزاب كي چندامتيازي خصوصيات       |
| 30  | الخط                       | ابوسفیان کاحضور نی مرم عظی کے مام      |
| 32  |                            | حضور بي اكرم ينطق كاجواني مكتوب        |
| 37  | ی کا خلسور                 | خندق كي كحد ائي، فاقد تشي لور بركات ال |
| 40  |                            | تفكر كفاركى آمدادران كابيراؤ           |
| 49  |                            | حضرت صغيد رمنى الله عنهاكى ممادرى      |
| 55  | 1766                       | شداء خندق کے اساء کرای                 |
| 56  | - /XU                      | مقتولين كفار                           |
| 57  |                            | حضرت سعدين معاذر مني الله عنه          |
| 58  |                            | غزد و مخدق کے دور رس اڑات              |
| 60  | INSA                       | غراه بالبوقريط                         |
| 65  |                            | ابولبابه اوران کی توبه                 |
| 67  |                            | يبودىم دول كالحل                       |
| 69  | متراض                      | نی قرید کے مردوں کو قتل کرنے پراہ      |
| 72  |                            | حطرت موى عليه السلام كاطرز عمل         |
| 73  | فات                        | حضرت سعدين معاذر منى الشدعنه كياو      |
| 75  |                            | فردو و خدق اور فرو و قريط كے متعلق ا   |
| 77  |                            | تقتيم فنائم                            |
| .78 |                            | ويكرشر عي احكام                        |
| 79  | سرے دا تھات کا مخضرہ تذکرہ | 5 بجرى من ظهوريذير مون والدود          |
| 79  |                            | ابورافع سلام بن ابي القيل كاعبر سناك   |
| 91  |                            | 1.12 2.12. 2 10                        |

حفزت زينب بنت هش رمنى الله عنها كوثر ف زوجيت 83 حفرت ام حبيبه مكلوئ نبوت مين 93 چندروسر ےواقعات جو 5 جری میں و تو عید رہ ہوتے 95 وفد بلال بن حارث کی آید 96 17: 96 كمر ووژ 96 فربنست جج 97 جاند گر ہین 98 هجرت كاجمثاسال 99 اس سال میں پیش آنے والے اہم واقعات 101 101 غزوؤ بى لحمال غزوؤذي قرديا غزوة الغابة 103 109 ايك ولجسب واقعه مريد محدين سلمه الاشبلي 110 مربية عكاشه بن محصن الاسدى 112 مربه محدين مسلمه 113 سرية ابي عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه 113 سرية زيد بن حارية رضى الله تعالى عند 114 مربيه حضرت عبدالرحن بن عوف رضى الله تعالیٰ عنه 114 سربيه زيدين حارية رصني الله تعالى عند 117 سرية زيدبن ثابت رمنى الله تعالى عنه طُرُف كي حانب 117 مريه كرزين جاير 117 سريه سيدناعلى مرتضى رمنى الله تعاتى عنه 119 سريه زيدين حارية رضي الله تعالى عندام قرقد كي طرف 120 ام رومان رضى الله تعالى عنها كي وفات 121

| 125 | عزوا حديبي                                            |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 127 | تاریخی پس منظر                                        |
| 132 | حدارو دشي كاشكار                                      |
| 133 | بديدنى شد                                             |
| 133 | بدبيه ايماء بن وحصه رضى الله تعالى عنه                |
| 133 | كعب بن عجر ورمنى الله تعالى عنه                       |
| 134 | أيك منافق كاانجام                                     |
| 135 | صديبيه من حضور كاقيام                                 |
| 135 | الل كدكى تشويش ادرياجى غداكرات                        |
| 140 | بيعت رضوان كاپس منظر                                  |
| 160 | الولميرى مدينه طيب آم                                 |
| 164 | المجرة بيعت                                           |
| 167 | سال ششم میں جو نے شر عی احکام نافذ ہوئے               |
| 167 | فرضيت ج                                               |
| 170 | تتكم فلداد                                            |
| 171 | حرمت شراب كانتخم                                      |
| 174 | مسلم خواتین، مشر کین پر حرام قرار دے دی گئیں          |
| 175 | مومن مردوں کے لئے مشرک مور توں کے ساتھ ٹکاح کی ممانعت |
| 177 | الجرت كاسال الفتم                                     |
| 179 | اسلام کی مختمتد یون کاعمد ذرین                        |
| 180 | شابان عالم كودعوت اسلام                               |
| 181 | مكتوب كرامي بيام نجاشي بادشاه حبشه                    |
| 185 | كمتوب كراى بنام قيصرروم                               |
| 193 | مکتوب گرامی کی تعظیم و تحریم                          |
|     |                                                       |

| 197 | مکتوب گرامی کی تعظیم و عمریم                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 198 | مکتوب گرای بنام مقو قس شاه مصر                               |
| 202 | مكتوب كرامي بنام حارث بن ابي شمر الغساني                     |
| 204 | محبوب رب العالمين كاكرائى نامه شهنشاه ايران خسرويرويز كے نام |
| 211 | غروه خيبر                                                    |
| 213 | غزوهٔ خیبر کالی منظر                                         |
| 217 | غزوهٔ خيبر کې تاريخ                                          |
| 221 | حدود خیبر ش داخل ہوتے وقت حضور کی دعا                        |
| 222 | خيبر مين واخله                                               |
| 224 | حضرت حباب كادا تشمندانه مشوره                                |
| 226 | فتح خيبر كے لئے سرورعالم كى جنگى حكمت عملى                   |
| 226 | خيبر كالمحل و قوع                                            |
| 227 | حصون تحيير                                                   |
| 227 | جگکا آغاز                                                    |
| 228 | خير كا قلعه ماعم جو حضرت على كيا تحول فتح موا                |
| 233 | أكيك سياه قام غلام كااسلام قبول كرنا                         |
| 234 | محمودين مسلمه كى شهادت                                       |
| 235 | خصن صعب                                                      |
| 238 | حصن قلة الربير                                               |
| 240 | شق کے تلعوں کی فتح                                           |
| 240 | حصن أتى                                                      |
| 241 | . خصن پرئ                                                    |
| 241 | حصوك كتيب                                                    |
| 241 | حصن القوص<br>-                                               |
| 242 | حصن وهمج و سلا فم<br>[[المال]][[المال][[المال]]              |
|     |                                                              |

| 243 | يرامتغباد           | جھی بن اخطب کے خزانہ کے بارے میں مز     |
|-----|---------------------|-----------------------------------------|
| 244 | len ty s l          | صفيد بن جيس كااسلام لانا                |
| 246 |                     | حعنرت ابوابوب انصاري کي ڀاسپاني         |
| 246 |                     | ڑین بیمودیے کی سازش                     |
| 247 |                     | سحائف تؤرات                             |
| 248 |                     | معركه خيبر مي مسلم خواتين كي شركت       |
| 249 |                     | مال غنيمت كي تقسيم                      |
| 250 |                     | دُر گي <i>دُمينو</i> ل کا انتظام        |
| 252 | 220                 | يبوديول كے ساتھ بے لاگ عدل وانصاف       |
| 252 | ··· All my          | شداه خيبر                               |
| 252 | / /0                | مشركين مكه كاشرط بدنا                   |
| 253 |                     | حجان بن علاط كاد لچيپ واقعه             |
| 256 | اء کی حبشہ سے واپسی | حضرت جعفر بن الي طالب اور آپ كر فقا     |
| 259 |                     | حضرت ابو ہر رہ واور آپ کے قبیلہ بنی دوس |
| 259 | La III 2            | عيينه بن حصن اور بنو فزاره کي آمد       |
| 260 | 1. 14.              | غزوا خيبريس جن شرعى احكام كانفاذ موا    |
| 261 | 14-71-6             | اموال ننيمت مين خيانت كي ممانعت         |
| 263 | F. T                | ديكرشر عي احكام                         |
| 263 |                     | گدهول کی حرمت کا تھم                    |
| 265 |                     | مزارعت كاجواز                           |
| 266 |                     | متعدكى حرمت كالعلان                     |
| 267 |                     | متعد كياسيم ؟                           |
| 269 |                     | متعد کے جواز کے دلا کل                  |
| 270 |                     | متعہ کی حرمت کے دلائل                   |
| 274 |                     | اہل فدک کے ساتھ معاہدہ صلح              |
|     |                     |                                         |

| 276 | ارامنی فدک کی آمدنی اوراس کی تکتیم                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|     | رز کی لاک و ایمی اور اس می میری و در اس می میری<br>ولاکل المنوری (معجزات) |
| 296 | •                                                                         |
| 297 | غزو هٔ وادی القری <sup>ل</sup>                                            |
| 300 | *E                                                                        |
| 301 | <sub>2</sub> 7.                                                           |
| 308 | مر الله ج                                                                 |
| 310 | بزيه كي اصل وجه                                                           |
| 316 | موجو د هدور هيل جزيد كي حيثيت                                             |
| 316 | جزمیه و صول کرنے میں نری                                                  |
| 317 | فروب کے بعدر جوع آفآب                                                     |
| 318 | نماز صبح كا قضاء بهونا                                                    |
| 319 | نماز صح کے قضاء ہونے میں حکست                                             |
| 320 | مدينه طبيبه وانيتي                                                        |
| 321 | حضور علی کا کیا ہم ہوایت                                                  |
| 322 | مداجرین کی سیر چیشی                                                       |
| 323 | غزوة تحيبر كے بعد جنگی مهمات                                              |
| 323 | سريه سيد ناابو بكر صديق دمنى الله تعالى عنه                               |
| 324 | سريه فاروق اعظم رمنی الله تعالی عنه                                       |
| 324 | مربيه عيدالله بمن رواحه رمنی الله تعالی عنه                               |
| 325 | سريه بشيرين سعدالانصاري دضي الله تغاتى عند                                |
| 326 | سربيه غالب بن عبدانتُدالليثي رضى الله تعالى عند                           |
| 326 | بشير بن سعد رمنی الله تعالی عند کی زیر قیادت دوسر اسریه                   |
| 327 | سريه ابی حدر والاسلمی رضی الله تبعالیٰ عنه                                |
| 329 | مربيه حضرت عبدالله بن حذافه السبمي رمني الله تعالى عنه                    |
| 330 | فرده و و و الرقاع                                                         |
|     |                                                                           |

| 11                                                       |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| مرب نی هلفان                                             | 331 |
| عمرة المصناء                                             | 335 |
| مكد كومديثين واظلم                                       | 338 |
| کمہ سے واپسی                                             | 341 |
| حضرت سیدالشهداء کی صاحبزاوی عماره کاسا تحد جانے پراصرار  | 342 |
| مديد طيب شرواليي                                         | 342 |
| المجرت كاسال مشمتم                                       | 345 |
| مكدك يمكرياد الدرسالت كأب ك فقد مول ين                   | 347 |
| حضرت عمرواين العاص كى كمانى ان كى الى زبانى              | 348 |
| خالد بن وليد كا قبول اسلام                               | 352 |
| غ زدهٔ موج                                               | 359 |
| اس جگ کامیاب                                             | 363 |
| آواب جنگ کی نبوی تعلیمات                                 | 364 |
| معرکہ موبد                                               | 369 |
| غزوة موجه كانازك لهيه                                    | 373 |
| ال جنگ كانتجيد                                           | 377 |
| غزد ہ موید کے شہید دل کے اساء گرامی                      | 379 |
| خاندان معترت جعفر طهادے تعزیت                            | 379 |
| الشكر اسلام كي مدينه منوره واليسي                        | 382 |
| سريه جمرو بن العاص وصى الله تعالى عند ، سريد ذات السلاسل | 384 |
| سريه الي عبيده بن جراح رضي الله تعاتىء نبه               | 388 |
| اس سربیا کے سیمینے کا وجہ                                | 392 |
| غزوهٔ فتح مکه                                            | 399 |
| غزد و الشخير كاسهاب                                      | 403 |
|                                                          |     |

| 404 | مدهني                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 406 | تي الإنبياء عليه الصلوة والثناء كااس المتأكب حادثة كي اطلاع يانا  |
| 408 | بار گاہ رسالت میں عمر و بن سالم خزاعی کی آید                      |
| 410 | قریش کی ندامت اور باہمی مشورے                                     |
| 412 | ابوسغیان کی مدینه طیبه میس آمد                                    |
| 418 | مكد ير حمله كرنے كے بادے بيل مشوره                                |
| 419 | تيارى كالحكم                                                      |
| 419 | ابل كمه كى طرف حاطب بن اتي ياحد كاخط                              |
| 421 | سيدالرسل كى مكه كى طرف رواعجى                                     |
| 424 | سنريش روزه افطار كرية كاعكم                                       |
| 426 | مر انظیمر ان میں پڑاؤ                                             |
| 427 | مديق أكبر كاخواب                                                  |
| 427 | ابوسفیان کے بارے میں حضور کی اطلاع                                |
| 432 | ابوسغیان اور حکیم کامکہ واپس جانے کاار ادواور حضور کاار شاد گرامی |
| 433 | لفکر اسلام کی قوت اور جنگی سازوسامان کی نمائش                     |
| 439 | سيدعالم ملطة كامكه مكرمه هي ورود مسعود                            |
| 442 | حرم كعبد عي نزول اجلال                                            |
| 444 | كعيد مقدسه بين واخله                                              |
| 445 | عشوعام كالعلالن                                                   |
| 450 | مکہ مشرفہ کی نتے کے بعد نبی کر یم ﷺ کے علق عظیم کی رعنا سُول      |
|     | اور د لریا ئیون کی حسین اوائیں                                    |
| 467 | بسر النابولهب كاا يمان له نا                                      |
| 468 | مسيل بن عمر د كا قبول اسلام                                       |
| 469 | کلیدکعب                                                           |
| 471 | شيبه بن عثال بن الي طلحه كااسلام قبول كرنا                        |

| ابوسفیان کے وساوس کا ازالہ                                     | 473 |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| عبدالله بن الزبعري كاقبول اسلام                                | 473 |
| فعنال بن عمير كامشرف باسلام ہونا                               | 474 |
| حضرت صديق اكبرك والدابو فحافد عثيان بن عامر كامشرف بإسلام مونا | 475 |
| مكر مريس قيام                                                  | 476 |
| ادان بادل                                                      | 477 |
| بت كدول كومسمار كرنے كا تحكم                                   | 478 |
| حضرت عمروین العاص کی سواع کی طرف روا تکی                       | 479 |
| انصار علیم الرضوان کے وسوسوں کااڑالہ                           | 480 |
| ابلیس تعین کی چیچ                                              | 482 |
| کمہے روا تکی ہے پہلے ،والی کا 'تخاب                            | 483 |
| رومانید کے وزیر فارچہ کے تاثرات                                | 484 |
| نی اگر م علیقے کی بے مثال عسکر کی قیادت                        | 486 |
| غروه کنین                                                      | 493 |
|                                                                |     |
| للکر اسلام کی موازن پر حمله کرنے کے لئے تیاریاں                | 501 |
| عبدالله بن ابي صدر در مني الله تعالى عنه                       | 502 |
| لفکر، سلام کے مناصر ترکیبی                                     | 503 |
| نشكراسلام كى جنكى ترتيب                                        | 506 |
| مشر کین کے جاسوسول نے کیاد یکھا                                | 507 |
| جنگ کے لئے لفکر کفار کی صف بندی                                | 508 |
| للکراسلام کی عارضی بزیمت برال کم کے جذبات مسرت                 | 515 |
| فظکر ہوازن کی شر متاک ہر میت اور انجام                         | 518 |
| معركه اوطاس                                                    | 519 |
| حصارطا كف                                                      | 520 |
| طائف كادفا مي اجميت                                            | 521 |
|                                                                |     |

| 524 | معسور هو كاليك البهم اعلان                    |
|-----|-----------------------------------------------|
| 525 | مجلس مشاورت                                   |
| 527 | عييذ بن حصن                                   |
| 527 | مو بن عبلدالاحسى                              |
| 528 | طا نف کامحاصرہ اٹھانے کی وجوبات               |
| 530 | طا نف عدالهي                                  |
| 531 | شداء طا تف کے اساء گرامی                      |
| 532 | هروه بن مسعود کی شهادت                        |
| 533 | ر سول الله علي كل طاكف عد جعر الدوالي         |
| 534 | وقد جوازن کی آلد                              |
| 538 | عدل دانصاف كانادر تموند                       |
| 539 | مؤلفة القلوب                                  |
| 542 | ايك دلچىپواقىي                                |
| 543 | انسار کی خکش کاازالہ                          |
| 547 | چند ایمان افروز و ا <b>تعا</b> ت              |
| 548 | مالک بن موف تصری کی بارگاه رسالت میں حاصری    |
| 550 | رسالت مآب کی تقسیم پر ذوالخویصر و کااعتراض    |
| 552 | حضور عظی کار ضاعی بهن شیماء کی آمد            |
| 553 | عمرة الجر اند (جو اندے عمره كا احرام)         |
| 553 | كعب بن ذبير كا تبول إسلام                     |
| 555 | فبيله تعتيف كاتول اسلام                       |
| 560 | سنه 8 جری ش جن جدید احکام شر عید کا نفاذ ہوا  |
| 560 | چور کے لئے قطع پر کی سزا                      |
| 561 | شراب كى حرمت كالتطعي تحكم بمى اس سال نازل جوا |
| 561 | ازلام                                         |
|     |                                               |

ہجر ہے کانوال سال 563 565 مرب طبید پن جسن 566 مريدوليد بن عقبه بن الي معيط 570 مرب قطبہ بن عامر 571 مريه ضخاك بن مغيان الكلا في رضي الله تعالى عنه 571 مريه علقمه بن جرر 572 مربه على بن الي طاب رمني الله تعالى عنه 573 فبيله عدى بن غاتم كا تبول اسلام 574 غزوهٔ تبوک 583 غزوؤ تبوك كے اساب 587 مسجد متراد 589 مسلمانوں کے لئے حارہ کار 591 جنك كااعلان عام 592 جماد کے لئے انفاق کی دعوت وتر غیب 592 حصرت صدیق آگبرر منی تعالی الله عنه کایے مثل ایثار 593 حعربت عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كاايثار 594 حضرت عاصم بن عدى رضى الله تعالى عنه كاانفاق 595 هنرت عثان رمني الله تعالى عنه كافياضانه انفاق 595 منز سابو عقبل انصاري رمني الله تغاني عنه كا نقروا يار 596 نشكراسلام كىرواكل 597 منافتين 598 الشكر اسلام كي مرينه منوره يرواهجي 599 جگ میں شرکت سے معذرت کرنے والے 600

| 601        | دانسته چیچه ره میانی دالیه                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 602        | ايوطيثمد كاجذب إيماك                                                                                               |
| 604        | بلادهمود                                                                                                           |
| 605        | بارش كا تزول                                                                                                       |
| 606        | غ کمشدگی عد                                                                                                        |
| 607        | نماز صبح ، حصر ت عبد الرحمٰن بن عوف كي افتداء جي                                                                   |
| 608        | ایک عجیب فیصلہ                                                                                                     |
| 608        | نی کر میم استر احت فرما ہوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا                                                           |
| 609        | الى رحمت عليه كى تبوك تشريف آورى الله المارى |
| 609        | تبوک میں پہلی ٹماز                                                                                                 |
| 610        | خطبه تبوك                                                                                                          |
| 613        | ایک معجزه                                                                                                          |
| 614        | آيدگي ا ا ا ا ا                                                                                                    |
| 614        | يك اور معجزه                                                                                                       |
| 615        | بإنج خصوصى انعامات                                                                                                 |
| 616        | سر کارود عالم علی کاگر ای نامه بر قل کے نام                                                                        |
| 619        | ذ والبحيادين اور حضور كي شاك بنده نوازي                                                                            |
| 621        | شہید محبت کی تد فین کاروح پرور منظر                                                                                |
| 621        | شاه المدكى مصالحت                                                                                                  |
| 622        | المراورى                                                                                                           |
| 622        | د مشق کی المرف پیش قدمی کے باہے میں مشورہ                                                                          |
| 624        | طاعون زوہ علاقہ میں جانے کی ممانعت                                                                                 |
| 624        | تبوک سے مدینہ طیب کی طرف داپسی                                                                                     |
| <b>626</b> | تبوک ہے واپسی کے دوران معجزات کا ظہور                                                                              |
| 628        | بعض لوگ جو سنر میں شر کیک نہ ہتے لیکن تواب میں شر کیک ہتے ،                                                        |

| AT F                                                  | 600   |
|-------------------------------------------------------|-------|
| بترهطاب                                               | 628   |
| متجد ضرار اوراس كاانمدام                              | 629   |
| غروہ جوک میں شر کت شد کرنے والوں سے ملا قات           | 632   |
| بغیر عذر کے جولوگ فرزو کا تبوک شن شر یک نہ ہوئے       | 633   |
| حضرت کعب بن بالک اور ان کے ساتھیوں کی داستان          | 635   |
| قبائل عرب کے وفود کی آمد                              | . 645 |
| وفد تجران                                             | 648   |
| وقدا بوختيم الداري                                    | 656   |
| وفد كعب بن زہير رضي اللہ تعالیٰ عنه                   | 657   |
| وفد شيف                                               | 657   |
| وفد ک دا اپسی                                         | 659   |
| وفدتي عامر بن صعبعه                                   | 663   |
| وفد متهام بن نشلبه رمني الله تعاتى عنم                | 667   |
| وقدعيدالتيس                                           | 668   |
| ولْدِينَ مِنْيَدِ.                                    | 674   |
| وفدغ                                                  | 679   |
| وفدعدي بن حاتم الطائي                                 | 680   |
| وفد عروة الراوى                                       | 680   |
| وفدى ئى زبيد                                          | 680   |
| وقدكنده                                               | 681   |
| وفدازرشنوة                                            | 683   |
| حارث بن كان أوراس كے دوستوں كى طرف سے بار گاور سالت ش | 684   |
| قاصد کی روانگی                                        |       |
| قروه بن عمر والبيز اي كا قاصد بارگاه رسالت مي         | 684   |
| وفد حادث بن كعب                                       | 685   |
|                                                       | -     |

| وفدر فاعه بن ذيد الخزاعي كي حاضري اور قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 686 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| وقدعدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 686 |
| وفد نجيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 687 |
| وفدى نثلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 789 |
| وفديني سعد بذيم بن قضاعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 689 |
| وقد سلامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 690 |
| وقدغام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 692 |
| وقدازو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 693 |
| واکل بن جحرک آمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 694 |
| وفدا في المنافع المناف | 696 |
| واطله ابن استح کی آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 697 |
| اشعر بول اور الل يمن كاد قد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 698 |
| وفدووس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700 |
| وفد مزينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 704 |
| و فد فراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 705 |
| دقد سراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 706 |
| و فدیتی عذره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 707 |
| وفديلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 708 |
| وفدؤوم ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 710 |
| وفدخولاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 711 |
| وفد كارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 714 |
| دقد صداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 715 |
| طارق بن عبدالله کی ان قوم سمیت ما شری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 718 |
| وفد بن اسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 720 |
| وقدغساك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 721 |

| وفد بني عبث                                                 | 722 |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| جريم بن عبدالله الجني كي آمد                                | 722 |
| بار گاه رسالت شي ر إديمان كي آه                             | 724 |
| ركيس المنافقين عبدالله بن الي كي بلاكست                     | 726 |
| منه 9 جري ميں جي کادائيگي (حضرت مدين اکبر بطور امير الحج)   | 728 |
| نجران كى طرف حضرت فالدين وليدكامريد                         | 730 |
| سر در عالم علی کے لخت جگر حضرت ایرانیم کی وفات              | 732 |
| حفرت ابوموس اور معاذين جبل رضي الله تعاتى عنماكي يمن روا كل | 733 |
| حضر من ابوذر بارگاه رسالت مي                                | 735 |
| مديث جرئيل عليه السلام                                      | 738 |
| حشرت على المرتضى رضى الله تعالى عندكى يمن كي طرف رواعلى     | 738 |
| Annual Property and the second                              | 743 |
| چيه الوداع                                                  | 743 |
| طواف 🖫 🖟 ۱۵۰ سے کا ۱۰۰ ا                                    | 750 |
| خطبہ جیدالوداع، حرفات کے میدان میں                          | 753 |
| يمن كى طرف سيد ناعلى مرتعنى دمنى الله تعاتى عنه كى دوا تكى  | 778 |
| يمن كي طرف حضرت على مرتضى رضى الله ثعالي عنه كادوم راسفر    | 778 |
| حضور علية كي و ميت                                          | 779 |
| اموال فغيست كي تختيم                                        | 779 |
| غدير فم                                                     | 781 |
| جيدالوداع عديد طيبه والمحى                                  | 790 |
| مرض کا آغاذ                                                 | 792 |
| اسامدین ذیدومشی انتد تعالی عندکی صم                         | 794 |
| فتنه ارتداد                                                 | 796 |
| وفات سے یا کی وان پہلے                                      | 798 |
| الحيم عدل دانساك كاشتشاه                                    | 800 |
|                                                             |     |

| 801             | السناد کے کتے وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امِلے 802       | حضرت صدیق اکبرر مٹی اللہ تعالیٰ عند کی امامت کا تھم و فات ہے جار دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 804             | حضرت على رضى الله تعالى عنه كى حسن تائيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 806             | وفات عددرور يمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 807             | وفات ہے آیک روز تعبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 809             | ظا مرری حیات مباد کد کا آخری دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 813.            | حفزت جر کیل کی بارگاہ نبوت میں هاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 814.            | المرق المان المنظمة ال |
| الم 16 كالم 816 | حضور نے صحابہ کرام کواپے گھر میں جمع کی <mark>الور</mark> آخری پندو نصاح کے مشر ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 818-            | و فانت نثر بیب کاد نت ، دان ، ممینه اور سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 819             | عمر شويف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 819             | سقيفه بني ساعده ادر بيعت سيدنا ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 837             | محسل مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 838             | قِرمبادك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 838             | کفن مِبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 839             | نماز چنازه کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 840 .           | بد قين كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 843             | البينابادي ومرشدكي وفات حسرت آيات پر صحابه كرام كاحزن والم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 851             | آود فغال سے ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



大山河河南



ومَا زَادَهُمُ إِلاَّ أَيْمَانًا وَقَنْ لِيَّاهُ

اورجب ایمان الول نے رکفارے) تشکروں کو دکھیا ... تو دفرط مجسس سے 'پکار کھے بیہ ہے دو کشکر جس کا وعدہ اللہ اور اُس کے دسول نے فرایا تھا اور کا فرایا تھا اللہ اور اُس کے دسول نے ۔اور ڈھمن کے کہش کر جرار نے اُن کے ایمان اور جذبہ بیم میں اور جنس فرکر دیا۔

(الإحزاب ١٢٢)

بَمُ الْوَالِمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ الْحَالَمُ



وَمَا مَرَا مُرَادِهُمُ إِلاَ إِيمَا نَا وَقَنْدِ لِيمَا الْهَا الْهِ الْمِالِيمَا الْهُ وَفَيْدِ لِيمَا الْهُ اورجب إيان الوسف ركفاريك ، الكرون كود كما ... تو

اورجب ایمان الوں نے دکھارتے ، تھروں کو دیمیا ... کو دفرط حجشس سے ، پکار آتھے بیہ ہے کو اٹھکر جس کا وعدہ اللہ اور اُس سے رئول نے فروایا تھا اور کا فروایا تھا اللہ اوراُس کے رئول نے ۔ اور دھمن کے کشکرِ عِزارِث اُن کے ایمان اور مجذبہ کیم

ين اورمنس فركرويا.

(الإحزاب: ١٩٩)

## غزوهٔ خندق

غراو وَاحرَابِ کی چِندامْ مِیاز کی خصوصیات نی محتثم ﷺ کے غزوات میں غزوہ خند آل کو مختلف میشیق سے دیگر غزوات پر چھ

القيازي خصوصيات عاصل جين-

جزیرہ عرب بیں اسلام دشمن طاقتوں نے عبیدہ علیحدہ فرز ندان اسلام سے جنگیں کیں اور ہمیشہ ان کو مندکی کھانی پڑی۔ جبکہ خزوہ خندق کی انفرادی شان میہ ہے کہ اس غزوہ ش ساری اسلام دشمن قوتوں نے متحد ہو کر مرکز اسلام یدینہ طیبہ پر حملہ کیا۔

اس کی دوسری خصوصیت بیہ ہے کہ مسلمانوں نے اپند وفاع کے لئے مروج اور روایق طریقوں سے ہث کرایک انو کھا طریقہ اپنایا جس نے کفار کے اس نظر جرار کوذہنی طور پر

مششدراور مرعوب کردیا۔ چندایام وہال گزارنے کے بعدرات کی تار کی ہے فا کدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنامحاصر ہ اٹھ کریے نیل مرام واپس لوث کتے۔

ہوتے وہ آیا کا مر ہ افعا سرے میں مر ہم والی وق ہے۔ اس فرزوہ کی مب ہے اہم انفرادی خصوصیت میہ ہے کہ وشمنان اسلام کے جار جاند

حلوں کی بیہ آخری کڑی تھی۔اس کے بعد دہ بھی مرکز اسلام پر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے بلکہ بمیشدد فامی جنگیں لڑنے پرانہیں اکتفاکر ناپڑا۔ سے

سی روایت کے مطابق سے غزوہ 5 اجری کے ماہ شوال بسطابق قروری 627ء میں و قوع پذیر ہوا کیو تک اس بات پر سب منفق میں کہ غزوہ احد 3 اجری میں ہوا۔ ابوسفیان نے احد سے واپسی کے وقت آئئدہ سال میدان بدر میں مسلمانوں کو جنگ کا چیلنج دیا تھا۔ سر کار دو

عالم علی فی اے قبول فرمایاور حسب وعدوایے پندروسو مجاہدین کو ہمراہ لے کر مقررہ وقت پر بدر کے میدان میں پنچے۔ لین ابوسغیان نے قط سالی کا بہانہ بنا کر میدان بدر میں مسلمانوں سے غیرد آزما ہوئے ہے گریز کیا، اس کے ایک سال بعد ابوسنیان یہودی قبائل

ے ساز باز کر کے مخلف مشرک قبائل کو لے کر مدیند طیب پر حملہ آور ہوااور سے اجرت کا

پانچوال سال بن بنمآ ہے۔ الل سیر اور مغازی کی اکثریت اس تاریخ پر متنق ہے لیکن موسیٰ ئن مقبد نے اس کا سال و قوع 4 جری بتایا ہے۔ علامہ این حزم ان کی تائید کرتے ہوئے لکھتے اللهِ: وَ لِهٰذَا هُوَ الصَّرِحِيْمُ الَّذِي لَا شَلْقَ فِيْهِ - "لِينَ مُوكُ بن عقبه كا قول بن صحح ہاں میں کوئی شک نہیں ہے۔"

انبول نے معیمین کی اس مدیث سے استدلال کیا ہے جو حضرت این عمر سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر دوبارگاہ رسالت میں پیش ہوئے جب کہ ال کی عمر چودہ ہرس تھی

کیکن حضور نے کم سنی کی وجہ ہے انہیں جہاد میں شر کت کی اجازت نہ وی۔ پھر غزوہ خند ق کے موقع پر وہ چیش ہوئے تو حضور نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی،اس وقت ان کی عمر

یندرہ سال تھی۔اس سے انہوں نے یہ بھید اخذ کیا ہے کہ احد کے دوسرے سال غزوہ خدق و توع يذريه وااور ووجار ايجري تعل

اس ك دوجواب ديئے كے ين : بيلايہ كه ويك غزوه احد كے وقت وه كم س ته، ان کی عمر چودہ سال متنی لیکن جسبیاٹج ہجر می میں غزوہ خند تن ہو اتو عمر کے لحاظ ہے وہ اس قابل

ہو گئے کہ جہاد میں شرکت کر سکیس اس لئے انہیں اجازت مرحت قرمادی گئے۔ دوسر اجواب سے دیا گیاہے کہ مکن ہے احد کے وقت وہ اسے جود موی سال کے سملے

مینول میں ہو لاور غزوہ خندتی کے سوقع پر وہ اپنے پندر ہویں سال کے آخری مہینہ میں ہول۔ اس اعتبارے حضرت ابن عمر کی روایت کہ خزوہ خند ت یا نچے یں سال میں و قوع پذیر

ہواہ کے منافی میں۔(1)

عافظ ابن جرنے فتح الباري شرح المحي للخاري من يانج يس سال كى روايت كوتر جيح دى ب: وَالْخُنْدُاتُ فِي الْحَامِسَةِ وَهُوَالْمُعْتَمَدُ (2)

> ال وقت اسلام كي د عمّني اور عد اوت ميل تمن قو تيس پيش پيش تحميس : 1-قریش کمہ

> > 2-وب کے مٹرک قائل

1- ايو عيد الشرقي من الى بكر فلم الجوز يـ (1-69-75 مد) "زوالهاو في بدى فير العباد" ، يمروت ، مكتب المناد الاسلاميد ،

1985م، في 7، ماري، من 479

2. المتأسيس من على من تجر المستقالي ( 1866ه ). " في المهاري الري المريان القابرة المله يدايد إلى يريسب من المدح ، من 315.

3- مديد طيب عن آباد يهودي قباكل

ان پانچ سالوں میں ہر فریق نے اسلام کے چراج کو بجھانے کے لئے سارے جتن کر کے دیکھ لئے تھے اور رحمت عالم علی کے کاروز افزوں قوت و ٹروت کوپامال کرنے کے ارمان ہورے کر لئے تھے۔ چنانچہ ہر فریق پر ہے حقیقت روز روش کی طرح واضح ہو چکی تھی کہ وہ علی ہے وہ

کی طرح می جم عربی (عَلَیْکَ ) کے ان مغی جر دیوانوں کو فکست نہیں دے سکتے۔ لین انہوں نے عزم کر دکھا تھا کہ وہ اپنے بتوں کا بجرم ہر قیست پر پر قرار دکھیں گے۔ مکہ اور بیرون مکہ کے مشرک قبائل کو اپنے خداؤں کی خدائی کا ڈول ہواستھماس میکن سے نہیں بیٹے دیا تھا۔ یہود کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف حسد و میاد کے جو طوفان موجان

بیٹے دیا تھا۔ یہود کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف حمد و متاد کے جو طوفان موجان سے اور اللہ میں مسلمانوں کے خلاف حمد و متاد کے جو طوفان موجان سے دوانیں مجبور کردہ سے تھے کہ دوہر تیمت پر اسلام کے پرچم کوسر مجبور کردے جہوڑیں گے۔ اب انہوں نے ملے کر لیا کہ اگر دوالگ الگ دوکر اس مہم کوسر نیمی کر سکتے تو دوسب

حمد و شنق ہو کر اسلام کے مرکز پر نظر جرارہ تھلہ کریں گے اور اس کی این سے این بند ہواک کی این سے این بند بھاکر رکھ دیں گے۔ یہ خیال ہر فراق کو بھی کر دیا تھا لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کی صورت کیا ہوگی، اس کاکسی کو علم نہ تھا۔

آپ پڑھ آئے ہیں کہ بار بار کی حمد طلی اور عملی ساز شوں کے ار اٹاب کے باعث نی لفتیر کو مدیند طیب سے جلاوطن کر دیا گیا۔ ان کے چند فاندان شام چلے گئے اور اکثریت نجیر میں رہائش پذیر ہوگئے۔ اس جلاوطنی نے ان کے جذب حسد و متاو کو حزید بھڑکا دیا۔ ان کی را تھی اور ان کے دن مسلمانوں کے خلاف ساز شوں کے جال بننے میں تی بسر ہوتے۔ آثر کار طویل سوی بچار کے بعد انہوں نے ایک مصوبہ تیاد کیا اور ان کا وفد اس کو عملی جامہ بہنا نے کے لئے مکہ روانہ ہول

اس وفد میں ان کے مندر جد ذیل اکا پرشر یک تھے -- ملام بن انی الحقیق، سلام بن معلم بن معلم بن معلم بن معلم بن معلم بن معلم بن افسان بن افراد یو مشتمل به وفد بیش ب کدکی طرف زوانه بول میں شامل بو کیا۔ چانچہ جو بیس افراد یو مشتمل به وفد بیش ب سے مکہ کی طرف زوانه بول دیاں بخلی کر انہوں نے قریش کو حضور طید العساؤة والسلام کے خلاف بینک پر ابھار ناشر وی

کیادر انہیں یعین ولایا کہ وواس جنگ میں ان کے ساتھ جول گے، یہال سک کہ اسلام اور بانی اسلام کو جمع کر کے وم لیس مے۔اس و فد کی طلاقات جب ابوسفیان سے موئی تواس نے ان کا ہزار تیاک خیر مقدم کیااور انہیں کہا کہ جارے نزدیک سب سے پہندیدہ لوگ وہ ہیں جو محر (فداورومی) کی عدادت بر جارے ما تھ معاہدہ کرتے ہیں۔ يبوداور كيا جائے تھے، انہوں نے ابوسفیان کی اس آباد گی کو دیکھ کر کہا کہ آپ قریش میں سے پہاس سر دار چن کیس اور آپ بھی ان بھی ہوں۔ پھر ہم سب جاکر کھید کے غلاف کو چاڑ کر اور اپنے سینے کھید کی د ہواروں کے ساتھ لگا کروعدہ کریں کہ ہم وغیر اسلام کی عدادت میں سیسہ پلائی د ہوار بن جا کی مے۔جب تک ہم مں سے ایک مخض بھی زئدور ہاوہ اسلام کے خلاف جگ جاری رکھے گا۔ چنانچہ قریش کے بچاس سر وارول اور مبود اوں کے اس دفدنے کعبہ کے غواف کو پکڑ کر اور اسے سینوں کواس کی دیوار کے ساتھ لگا کراسلام اور مسلمانوں کو فتم کرنے کامعابدہ کیا۔(1) ای موقع پر ابوسفیان نے بہود ہول کے وفدے بیابی جماکہ اے کر دہ بہود!تم صاحب كآب ہواور صاحب علم و فضل ہو۔ تم جائے ہوكہ محمد (فدلوالي واي) سے ہم برسر بريكار ہیں۔ ہمیں ذراب تو بتاؤ کہ ہم راہ راست پر جی یا دہ۔ یبود کی وفد جوان کے احبار (ماہرین) اور سر داروں پر مشتمل تھا، انہیں اچھی طرح علم تھا کہ قریش کمہ بتوں کے پر ستار ہیں۔وہ کعبد مقدسہ جس کو حضرت ابراہیم قلیل نے جو ان یہود ہوں کے بھی جد اعلی سے ، فقط اللہ وحده لاشر یک کی عبادت کے لئے تعمیر کیا تھا۔ اس مقدس گھر میں ان ظالموں نے تمن سو ساٹھ بت سچار کھے ہیں اور ان کی او جایات کرتے ہیں۔ ان کے برعس مسلمان ان کے كالف سى ليكن ووكى بت كو نيس يوج فقل الله تعالى كى بارگاه يس ان كى جبينيل مجده ريز موتی میں۔ان تمام حقائق کو جانے موسے ایک موموم فائدہ کے لئے انہوں نے اتنا جموث بولا جے صدباسال گزر جانے کے باوجود تاریخ نہ ہضم کر سکی ہے اور شاس کو فراموش کر سکی ہے۔ان کے اپنے انصاف ہند معنفین نے ہمی ان کی اس حرکت پر انہیں بخت لعن طعن کیا ہے۔" چاری البودنی بلاد الحرب" کے مصنف پر دفیسر ولس نے صفحہ 142 پر لکھلہے: جو چيز بر مومن كے دل كود كھاتى ہے خواہ دہ مسلمان مويا يبود كى، ده اس يبود ك

<sup>1-</sup> الديام محد بن يوسف الصالى الشائل (م942 م) "سيل الهدى والرشاد في سيرة فير العباد" والقابرة بالتداح التراث الاسلام 1983م مالد 1984م

وفد کی مشرکین مکہ کے ماتھ مختلو ہے۔ جس میں انہوں نے مکہ کے بت برستول کو ان مسلمانول بر فشیلت دی ہے جو خداد ند وحدہ لاشریک بر محکم اعال کے تھے۔ (1)

جب تک بدونیا قائم ہے، الل حق کی محفل میں بدوروج کوئی کی وجہ سے آ کھ افعا کر دیکھنے کی جر اُت نہ کر سکیں گے۔ دوبولے اے قرایش مکہ! (اے لات و ہمل کے ہر ستار د) تم محمد (عليه الصلوقة والسلام) ، كبين زياده حق كادامن وكزے بوئ بوكو نكدتم اس كمرك تعظیم کرتے ہو۔ حاجیوں کو یائی باتے ہو قرب او نول کو ذیح کرتے ہو اور ان خداوس کی

يستش كرتے موجن كى يستش تبارے آباؤاجداد كياكرتے تھے۔(2) ابوسفیان نے انہیں کہا، اے مبود ی رئیسو! ہمیں تمباری اس بات براس وقت تک یقین نیس آسکا جب تک تم مارے معبودول کو سجدون کرو چنانچہ سب "مبود ہول نے جن شان كے جونى كے علاء بحى تے" بول كو محده كيا\_(3)

اللد تعالى نے فور أب آيات اسے محبوب كريم عليه وعلى آلدا فضل السلوة والتسليم يرنازل فرما كران كى كذب يانى يرجم شبت كردى ارشاد الى ب:

ٱلوَّرِيلِي الدِّينِ أَوْتُوا تَصِيْبًا فِنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِإِلْمِيْتِ

وَالثَّا غُوْرِي وَيَقُولُونَ إِلَّذِينَ فَيَكُولُونَ اللَّذِينَ كُلَّمُ وَالْمَوْلُولُهُ الْمُدْفِ مِتَ الَّينَ إِنَّ امْتُواسَينِيْلًا (4)

و الله المنافق الله المالية الله المالية الله المنافقة الله المنافقة المناف وو (اب) اعتقاد رکتے گئے جی جب اور طافوت پر اور کہتے جی ان کے

بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ جی ان سے جو

ايماك لا عربي -"

قریش نے میرودے اسے بارے میں جب سے فتو کی سنا تو ہارے خوشی کے ا<u>جماعہ لگہ</u> اور انہیں

<sup>1-</sup> يروفيسر ولسن ، " تاريخ اليهو وفي بلاد العرب " ، مسلح 142

<sup>2</sup>\_ سيل البدي " بعلد جارم ، صفر 512 3\_شوق ابو خليل ، تانيز ق" درمثق دوار الاتر، ب ب وصفي 66

مرید بیتین دہانیاں کرانے گئے کہ دواس مہم میں آخری سائس تک ان کاسا تھ دیں گے۔ یہاں نے دوو فد ہو خطفان کے پاس پہنچا، انہیں اسلام کے خلاف خوب بھڑ کایا، قریش کے ساتھ جو ملے بایا تھا ہے بھی خوب ٹمک مرج لگا کر بیان کیااور ساتھ میں انہیں ہدلا کی

بھی دیا کہ اگر دواس جگ ش ان کا ساتھ دیں گے تو ٹیبر کے باغات کی تھجوروں کا سارا پھل دواس سال ان کی تذر کر دیں گھ۔

واس سمال ان می عدر سروین عظامه چنانچه بنی خلفان کا مر دار خبید بن حصن اسید قبیله سمیت اس سازش بیس شریک بو

پی پیدین سال و مرزور بهیشد این سن بهیشد بیشد بیشد بیشد. همیا - عبیندا پیشاد دوست قبائل نی اسد ، نی مروه افتح اور بی فزار و کو بھی اس جنگ بیس شر کت که و هر - رئیده وزیر بیر زند قبال با

کی دعوت دی جوانبوں نے قبول کرلی۔ چنانچہ وفت مقرر و پر جار بزار کا قرائی لٹکر ابوسفیان کی قیادت میں نگلا۔ ان میں تین سو

گر سوار تھے اور ایک ہر ار اونٹ تھے۔ جب یہ الکر مراحکم ان کے مقام پر پہنچا تو بنواسد، طلح الاسدی کی قیادت میں، بنی سلیم ابوالا حور کی قیادت میں، بنومر ، صارث بن عوف المری

کی قیادت بیں اور اچھ مسعود بن رخیلہ کی قیادت میں نکلے اور مر الکبر ان کے مقام پر ہیہ سارالفکر جمع ہوا۔ان تمام افوان کی تعداد دس بارہ ہزار تک پہنچ گئی۔ پید لفکر جرارا یک چموٹی سریستہ سات میں میں میں ایسان

ی بہتی مدینہ طیب پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ ابوسفیان کا حضور تبی مکرم علیہ کے نام خط

علامه المتريزي في اس خط كالبحي ذكر كيب جواس موقع پر ايوسفيان في سر كار دوعالم

عَلَيْهُ كَى فد مت مِن المَعاقِيا: بِإِسْمِيكَ اللَّهُوَ - فَإِنِّى اَحْدِثُ بِاللَّاتِ وَالْعَرْى لَقَدُ بِالْوَالِيَّةِ فِي جَمْمِنا فَانَا نَرِيْدُ أَنْ لَا نَعُوْدَ الْبِدُا - حَتَّى نَشَتَا فِي لَكُوْدَ

قُرَايْتُكَ تَنْ كَرِهُتَ بِعَاءَنَا وَجَعَلْتَ مَمَالِقَ وَخَنَادِقَ وَلَيْتَ شُعُرِي مَنْ عَلَمَكَ هِذَا فَإِنْ نَرْجِعُ عَنْكُمْ فَكُكُمُ هِنَا

وقيد عرى و مده ما وي و به عود و روا

1- انطامة احمد بن على المتريزي (م845هـ)، "امتاع الاساع بالرسول من الانباه والأسوال والحضرة والمتاع"، القاهرة،

یہ خطاس نے ابواٹامداجشمی کے ہاتھ جمیجار رسول اللہ ﷺ اپنے خیمہ میں تشریف فرما نے جہال حضرت الی بن کعب نے خطار شد کر شایا۔ سر کار دوعالم نے اس کے جواب میں مید گرامی نامہ تحریم فرملیک '

حضورني اكرم عيك كاجوابي كمتوب

مِنْ تَحْمَّهِ تَسُولِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْمَانَ بْنِي حَرْبِ الْمَالِمَةُ اللهِ لَعْدَرَ الْمَا وَكُرْتَ اللهَ مِرْتَ الْمَالِيَا فَلْ اللهِ اللهُ الل

" یہ عط محمد رسول اللہ (میکافیہ) کی طرف سے ابوسفیان بن حرب کی طرف ہے۔ ابا بعد! حرصہ وراز سے اللہ تعالی کے بارے میں شیطان کی ہے وہوکہ دے رہا ہے الدی ہے کہ تم اپنا الفکر جرار کے کہ مماری طرف آئے جو اور تم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس

آ. اليشأواتي كان في وطال في 1880م كان المسيح اللهاية " بيروت المطهدة الاصلية 1983م، جلد 2، من 131

وقت تک واپس نہیں جاؤ کے جب تک ہمارا فاتمہ نہ کر دو۔ تو یہ الی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے در میان خود حاکل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے در میان اور اس چیز کے در میان خود حاکل ہو جائے گا۔ اور تم اس جن کا میاب نہیں ہو گے اور انجام کار فتح ہماری ہو گی۔ یہاں تک کہ فات و عزی کو کوئی یاد نہیں کرے گا ،... اور یقییناً وو دن آئے گا جب جی لات، عزی اساف، نا کلہ اور جمل کو تو ٹر کر ریزہ ریزہ کر دول گا اور اے خاند ان بی عالیہ کے احتی ایس تجے اس روز یہ ریزہ کر دول یہ بی روز یہ

مات ياد كراؤل گا-"

الله تعالى كا مجوب كريم بحى اسيد وشنول ك مزام سے ب خبر ند تقال عقلف قبائل من حضور عليه الصاؤة والسلام ك جو غلام في ، انبول نے سارى تضيلات سے آگاه كرديا۔ صفور نے محابہ کرام کو مشورہ کے لئے طلب فربلید حالات بدے تازک تھے، ایک چھوٹی ی بہتی ہراتے بڑے لفکر جرار کی بلغار کیے روکی جائے ؟جب کہ اس بہتی میں بھی اربائے آستین کی کی شر تھی۔ حضر مع سلمان فاری نے عرض کیایاد سول اللہ! مارے ملک فارس م جب وشمن ہوں حملہ کرنے کی نیت سے وصاد ابول دیتا تو ہم اسے شہر کے ار د گرد خند ق کھود کراس کی چیش قدمی کورد ک دیتے تھے۔ارشاد ہو تو مدینہ طبیہ کے ارد گرد خند ق کھود ی چائے۔ نی کریم علیہ العلوة والسلام نے اس جویز کو بہت پسند قربلا اور شہر کی اس جانب جدا سے چراحانی کاخد شد تھا، خد ت کوونے کے لئے نشانات لگادیے گئے۔ ہروس آدمیوں کو ماليس كر خدق جرياني كرچورى اورياني كر كرى موء كمود فى كا قريض سونيا كيا- خدق کودنے کے کام بیل سب مسلمان شریک تھے کوئی بھی متلی نہ تھا۔ فخر دوجہال سر در کون د مكال اسے وست مبارك ش كدال لئے اسے غلامول كے دوش بدوش خندق كھود نے بي معروف تے اور مٹی اثنااٹھا کر باہر کینک رہے تھے۔ محابہ کرام کہتے ہیں کہ عظم مبارک ك بال منى سے اث مح عصاور جلد مبارك د كھائى نيس ديتى تحى۔ بقارى شريف م حضرت الس رضى الله عند سے مروى ب:

جاڑے کا موسم تھا، خضب کی مردی تھی، محابہ کرام بھوک سے اللہ علی اللہ کے ارشاد کی اللہ علی اللہ ع

تعمیل میں سر کرم عمل تھے۔ مثم تو حید کے ان پر وانوں کواللہ تعالیٰ کے

یارے حبیب نے جانبزی اور فدائیت کا بول مظاہرہ کرتے ہوئے و کے اور کیا تا کہا تا اور کیا ہوئے اور کیا ہوئے اور کیا تا کہا تا کہ تا کہا تا کہ تا کہا تا کہ تا کہا تا ک

إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْدُخِزَةَ فَاغْفِي الْأَنْصَادُ وَالْمُهَالِحِرَةُ الْمُعَالِحِرَةُ الْمُعَالِحِرَةُ السَارُ و السَارُ و السَارُ و مَرْتُ بِرُورُدُكَارُ السَارُ و

مہاجرین کو بخش دے۔" اینے حق بی رید دعاس کر صحابہ کر ام پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئے۔ کیف وسر ور سے

> بِ خُود او كريه شعر كاف ككي: تَحْنُ الَّذِيْنَ بَالْيَعُوا عُمَنَدُا عَلَى الْجِهَادِ مَا لَيَعَيْنَا الْبِدَا

"العنی ہم مزل عشق و محبت کے وہ مسافر ہیں جنہوں نے اپنے ہادی و مرشد کے دست مبادک پر اس بات کے لئے بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زعدور ہیں مے کلہ حق کو بلند کرنے کے لئے معروف جہاد

ر ہیں گے۔" ٹی طرم منطقہ بھی بھی ایے شریں اور ولواز لہدے اپنے غلام حضرت عبداللہ بن

ک سرم علاق میں میں ہے میریں اور و موہر بابد سے اپ علام سرت مبد اللہ ہی روادہ کے بید شعر بھی پڑھتے :

اَلْهُ وَلَا اَنْتُ مَا اَهْ مَدَيْنَا وَلَا تَصَافَقُنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا صَلَيْنَا الله وَ الله وَالله والله وال

ہے ہو لو جمیں تابت قدم رکھ۔"

عمروین عوف کہتے ہیں کہ میں، سلمان، حذیفہ، نعمان بن مقرن المزنی اور چھ انصاری اپنے دھرکی جالیس گر خندق کھودرہے تھے کہ انفاق سے ایک چٹان آگئ۔ ہم نے سارازور نگایا، بڑے جتن کے لیکن ووند ٹوٹی۔ ہیں نے حضرت سلمان سے کہا کہ آپ ٹی کر ہم منطقہ

کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ہاجرا بیان کریں تاکہ جو ارشاد ہو اس پر عمل کیا جائے۔ حصرت سلمان خدمت اقدیس میں حاضر ہوئے اور چنان کے متعلق گزارش کی کہ جارے ہازوشل ہو گئے ہیں جاری کدالیں کند ہو گئ ہیں نیکن وہ ٹو نے کا نام نہیں لیتی۔ یہ سن کر حضور خود المفے اور اس مجکہ کی ظرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حصرت سلمان کے ہاتھ ہے مینتی کڑی اور الله اکبر کا نعرہ لگا کر ضرب لگائی۔اس سے اتنی روشنی پیدا ہوئی جیے کس نے تحسیه ای جرے بی اجابک چراغ جلادیا ہو۔ اور اس کا تیسر احصہ ٹوٹ کر الگ جا کر ل حضور ن فرمايا آللهُ أَكْبِرُ أَعْمِيلِتُ مَقَانَيْهُ الشَّايِرِ" فِي ملك شام كي تجيال وعدوى حسّ -" دوسر ک مرتبہ پھر حضور نے اللہ تعالیٰ کانام لے کر ضرب لگائی پھراسی طرح روشنی تمودار مونى اوردوسر احصد لوث كميار حضور في طراليا مَنْ أَكْرَبُو أَعْطِيلْتُ مَفَا يَعْرُ كَارِسٌ مجع اران کی تخیال بخش دی محکیم." تيسرى مرتبه ضرب لكائى توباتى مانده چنان مى ريزه ريزه مو كى حضور ف فرمايا آللهُ أَلَيْ أَعُولِيْتُ مَعَالِيْمُ الْيَهِي عِمِي يمن كي تخيال مرصت كروى تنيد" اس طرح نی محرم منتی نے اپی ضربول سے ند صرف اس چان کو پارہ پارہ کر ویا بلکہ ونیا کی دو یزی طاقتوں روم اور ایر ان کے تھین قلعوں کو بھی ہلا کرر کے دیاور ان ممالک کی فتح ک نوید مجی این غلاموں کو سادی۔ ظاہری حالات کی نزاکت کی ہے مخفی ند تھی۔ سارا حرب المدكر آربا بـ مدينه كاماحول مجى ساز گار نهيس، يبال مجى يبود يول اور منافقول كي ایک بھاری جھیت موجود ہے۔ فوج کے لئے نہ سازوسانان ہے، نہ خوراک کا معتول انظام ان حالات میں جب دعمن کے اس زہروست تملہ کے باعث اپی سلامتی مجی بظاہر محکوک ہو۔ اتن عظیم مملکتوں کے فنحی بشارت سے صرف اللہ تعالی کا بیار ارسول ہیدے سكا ہے۔جس كى نظاہ نبوت كے سامنے مستقبل كے واقعات مجى أشكار ااور عيال جيل۔ ان حالات میں بدار شادات تمام حاضر محابہ کرام نے ہے، کسی دل میں کوئی شک پیدا نہیں ہوالیکن منا نقین کائیک گر وہ تھاجوا ہے بفض باطن کو مخفی نہ رکھ سکا۔ وہ کہنے گئے۔ ٱلاَ تَعْبَبُونَ مِنْ غَنْهُ يُمَرِّنْكُو وَيَهِدُ كُوالْبَاطِلَ وَيُغْيَرُكُو أَنَّهُ يَبْضُرُمِنُ يَرُّبِ ثُصُورًا لِحُمْرَةِ وَمَكَ ابْنَ كُرْي وَإِنَّهَا تُمْتَحُ لِكُورَ الْمُعَدِينَا عَمْمُ وَنَ الْحَنْدُ قَ مِنَ الْفِرَقِ لَا

(1)

نَسْتُولِيعُونَ أَنْ تَبْدِيرُوا-

<sup>14.</sup> العام إيران العام على عن حمر من كثير (1074-700 ). "المبير العابيرة" أبير وعندوا والتو 1978م، في 25 بيلاق، متل 187

"المياتم كو محمد (عليه السلوة والسلام) كان باتول سے تنجب تبيل ہوتاكد وه تهمين اميدين و لار سے بين اور جوئے وعدے كرد ہے بين – كه تم تيمر و كسرتى كے مكول كو رفح كرد كے حالا لكه تم دشمن كے خوف سے خند بين كورتى بر جور ہواور تم تقائے حاجت كے لئے باہر مجى تيمن جا كے۔"

اس وفت الله تعالى فيد آيت نازل فرماني:

طَاذْ يَكُولُ الْمُتْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوْمِهِمْ مِّرَفَّ مَا وَعَلَاَ اللهُ وَلَكُوْمِهُمْ مِّرَفَّ مَا وَعَلَاَ اللهُ وَلَكُومِهُمْ اللهُ عُرُودًا

"كتے يں منافق اور دونوگ جن كے دنول عن يمارى ہے كہ نبيں دندہ كيا ہم سے اللہ نے اور رسول نے محر صرف دھوكد دينے كے لئے۔"

عیال ایک اور بات خور طلب ہے۔ حضور علقہ نے بٹارت دیے ہوئے ہر باریہ فرمایا۔

" العطائية " كر يحص ان عكول كى مخيال دى كى بيل اور سب جائة بيل كريد خل حفرت فاروق اعظم رضى الله من ك عبد خلافت بيل في بوع اور حضور كى يه بنادت بيرى بوكى دول اعظم ، حضور ني كريم ك خليف برحق تهد بوكى داك سه معلوم بواكد حفرت فاروق اعظم ، حضور ني كريم ك خليف برحق تهد اس لئي جو ممالك آپ كى خلافت كوزاند بيل في بوت وال عقوا منيل حضور في ايلى فاصب اور خالم بوت، فالت كى طرف مضوب فريلا - اكر آپ خليف برحق ند بوت بكد فاصب اور خالم بوت،

ذات کی طرف منسوب فرملید آگر آپ طیغه برح آنه موتے بلکه عاصب اور خالم موتے،
جیدے بعض نادان اوگ کہا کرتے ہیں تواس بشارت کا قطعاً کوئی محل نہ موتار مجمی کوئی محتص
این مخالف کی فتوحات کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا کرتا۔ بھیشہ اپنوں کی فتوحات اور
انہیں کے کارنا موں کواٹی طرف منسوب کیاجاتا ہے۔انڈ تفائی نے جن مکوں کی فتحاو عدہ

ا پنے طبیب کریم میکانی سے کیا تھا، اس وعدہ کا خلافت فاروقی میں پورا ہوتا آپ کے خلیفہ پر حق ہونے کیا تی روشن دلیل ہے کہ کسی حق پسند اور منصف مزاج کو کسی دوسر ی ولیل کی ضرورت بی خیس ہتی۔

يد روايت صرف اللي سنت كى كمايول يل على عن نبيس تاكد كوكى بير كهد كراسية ول كو

بہلالے کہ یہ سنیول کی گفری ہوئی روایت ہے بلکہ شیعہ حضرات کی سیج ترین حدیث کی کا اس موجود ہے۔ جس سے خلفائے راشدین کی خلافت کی حقاصیت تابت ہوتی ہے۔

قار کمِن کے فائدہ کے لئے شیعہ کتب کی روایت مجمی ورج ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالی ایے مجوب علي كركت اے كى كى بدايت كاسب بنادسه "فروع كانى"، جلد دوم، كماب الروضه صفحه 25، مطبوعه تهر النامل درج ب عَنْ إِنْ عَبْيِ اللهِ قَالَ لِمُنْ حَلْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّوَ الْخَنْدَى مَرُّوا بِكُدْيَةٍ فَتَنَا وَلَ رَسُولُ اللهِ حسكى الله تشكل مَلْيُروَالِهِ وَسَلَعَ الْمِعْوَلُ مِنْ يَبِهِ أَيْرِ الْمُعْوَلُ ٱوْمِنْ يَهِ سَلْمَانَ فَخَرَبَ بِهَا مَرْزَةٌ فَتَقَرَّفَتْ بِثَلَاثَ فِسَوَةٍ كَتَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ مَدِّرَوَالِهِ وَسُلَّةَ فُيْمَ كَنَّ فِي عَنَ أَبَيْ لِهِ إِلَّهُ وَكُوْرُ كُوْنِي وَقَيْصًا -(1) " بین حطرت امام جعفر صاد آن رضی الله عند نے فرمایا کہ جب حضور حعرت امير الموشين يا حعرت سلمان كم باقد سے كدال بكرى اور اس چٹان پر ضرب لگائی۔ اس کے تین کلوے ہو گئے۔ حضور نے فرلمل عر كاس مرب عرب التي مراكاور تيم ك فزان في "-Jt & M "حله حيدري" ين اس واقعه كواس طرح لقم كيا كياب-بياغ چنيں گفت خير البشر كه چول جست برق نفست از مجر حضور نے جواب فرمایا کہ جب پہلی ضربت پھرسے آگ نگل (بکل کو عمری) نمود عد ابوان كسرى من ودم قفرروم موم ازيمن مجھے کسریٰ کے محلات و کھائے گئے اور دوسری ضرب یر روم کا محل، تیسری ضرب کے

وقت یمن۔ سببراچنس گفت روح الاجن که بعد از من اعوان وانصار دین چر نیل علیہ السلام نے اس کاسب بہ بیان کیا کہ میرے بعد وین اسلام کے مدد گار اور جان شار بریس مملکت ہا مسلط شوئد میا تمین من اہل آل مجر دیمہ

1- طلامه تعلی،" فروح کافی"، جلد 2، صفی 25، کتاب از وضه

ان ملكوں پر قابض موں مے اور وہاں ميرى شربيت كا قانون نافذ كريں مے۔ بريں مردوه و شكر ولطف خدا بهربار تحبير كردم اوا اس بثارت اور اللہ تعالى كے لطف پر ش في مربار تحبير كيا-

شنید ند آل مرده چول مومنال کشید ند تحبیر شادی کنان(1) مومنوں نے جب یہ مرده سنا، توسب نے خوش ہو کر نعره تحبیر بلند کیا اس طرح دیگر کا یوں میں مجی یہ واقعہ نہ کورہے۔

خندق کی کھدائی، فاقہ کشی ادر بر کات المی کا ظہور

سخت سروی ہے، تا بستہ ہوائی چل رہی ہیں اور پھر لی زین جی خندت کی کھدائی کا میرے جوش و خردش ہے جاری ہے۔ دشمن کی چیش قدمی کی لحظہ بہ لحظ اطلاعات الی رہی ہیں۔ دشمن کے بہاں حکیفیئے ہے پہلے اس خند آ کو ہر قیست پر کھل کرنا ہے۔ اگر اس کا تھیل حصہ بھی تا کھل رہ گیا توساری محنت آکارت چلی جائے گی۔ دشمن اس حقد کو بل کے طور پر استعمال کر کے شہر جی تھیس آئے گا۔ اس لئے تحکن، بھوک اور موسم کی ناسازگاری کو پس استعمال کر ہے شہر جی تھیس آئے گا۔ اس لئے تحکن، بھوک اور موسم کی ناسازگاری کو پس پیشت ڈال کر ہر مجاہدا ہے حصد کی خند تی تعمل کرنے جی معمروف ہے۔ وہ اکھیل توریخ و محن ہے نہر د آزیا نہیں، اس کا آتا و مولا، اس کے پروروگار کا حبیب و محبوب عالمیان اسلام کی آتکھوں کا نور بور داوں کا سرور ور دور کی ان کی طرح معمروف ہے۔ وہ دیکھو چنان تو ڈر ہاہے، آتکھوں کا نور بور داوں کا سرور خور بھی ان کی طرح معمروف ہے۔ وہ دیکھو چنان تو ڈر ہاہے، مثی محود رہاہے، تھاریاں بھر مجر کر باہر پھینک رہاہے۔

اسلام کے اس مرکزی وفاقی مرکز میوں شی ہرکی ہے آگے عزر فشال زلفیں گرد
آلود ہیں عظم مبارک پر تد ور تد خبار جم رتی ہے۔ اوا بیکی فرض کے اصاس نے سب
تھکاوٹوں ہے بے نیاز کر دیا ہے۔ تین دان گزر کے ہیں، صحابہ کو ایک لقمہ بھک میسر خبیل
آیا۔ اپنی کر کوسید حار کھنے کے لئے انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پھر باہم و کھا ہے۔
فاقہ کشی کی تکلیف جب تا قائل پر داشت ہونے گئی ہے تو اس کا شکوہ اپنے کر یم آقا ہے
کرتے ہیں۔ حضورا پنے عظم مبارک ہے قیمی اٹھاتے ہیں، صحابہ کو ججیب منظر دکھائی دیا
ہے، سب نے ایک ایک پھر پیٹ پر با عمر حدر کھائیکن اس سلطان دوعالم نے اپنے عظم مقد ک

<sup>1-&</sup>quot;ملەخىدرى"

يردو پتر يا عرور كے بيں سب شكوے دوراور سب كلفينس كا فور ہو جاتى بيں۔ عفرت سيدنا جاير رضي الله عنه جب بيه منظر ديكيتية بين تو تاب مبر خيين ر بتي .. سر كار روعالم ﷺ عادن طلب كرك اسي مرآت ين اور الى الميد كويتات بين كه بن في آج نی کریم کوائنائی فاقد کے عالم میں دیکھاہے، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے۔اس نیک بخت نے کہا میرے یا س چند میر جو ہی اور ایک بحری کا بچہ مھی موجود ہے۔ معفرت جابر بیان قرماتے ہیں کہ اس نے وہ برش فالاجس میں جو رکھے تھ، اور جو میے، آتا مو عرصات نے بری کے اس بچے کو ذی کیا، کوشت مندیا میں بانے کے لئے رکھا۔ شام کا وقت قريب آليا- جارامعول يه تفاكه دن بمر خدت كودية شام كو كرول ين والهل يل آئے۔ سر کار دوعالم بھی شام کووایس تشریف لے جاتے۔ بی جب واپس جانے لگا تومیری بوی نے کہا کہ چھے حضور اور معاب کے سامنے شر مندوند کرنا لعنی زیادہ آومیول کوساتھ لے كرند آ جانالى بى نے اس كو مطلئن كيااور حضور انور عليه الصلوٰة والسلام كى خدمت الله س میں آیااور بڑی راز داری سے عرض کی یار سول اللہ! بڑی قلیل مقدار میں کمانا نکایا ہے حضور تشریف کے چلیں ایک بادو آدی اے ساتھ بھی لے جائے۔سر کارنے اٹی انگشت بائے میارک میری انگلیول میں ڈال کر فرمایا۔ کٹا کھانا پکایا ہے۔ میں نے عرض کر دیا۔ حضور نے فر ملیاکیتی کیتیج " یہ تو بہت زیادہ ہے اور بہت یا کیزہ ہے۔ " دیکھو میرے آنے سے مملے ہنڈیا یعے نہ اتار تا اور ندرو شال ایکانی چر حضور نے بلند آواز سے اعلان فر ملیا اے خند ق دالو! جابر

نے تہارے کے کھانا پایا ہے، آؤسب کھاؤ۔
رسول کرم علی آئے آگے آگے تھ اور لوگ چیچے پیچے جارے تھے۔ یس شرم کے مارے پائی پائی ہورہا تھا۔ میری حالت کو بس الله کی ذات جائی تی ہے۔ یس نے دل یس کہا علی خدا آگئ ہے، مخدا ایری کا پچے۔ یس جب گھر خدا آگئ ہے، مخدا ایری کا پچے۔ یس جب گھر بہتا تو یس نے پیوی سے کہا۔ اے نیک بخت اس ور عالم سے مہاجرین وافسار تشریف لے بہتا تو یس نے پیوی سے کہا۔ اے نیک بین۔ اس نے پوچھاکیا حضور نے تم سے دریافت فر بلیا آئے ہیں، ان کے علاقہ اور لوگ بھی ہیں۔ اس نے پوچھاکیا حضور نے تم سے دریافت فر بلیا تھا۔ یس نے کہا بال اور ورس کی دوارت میں ہے کہ بیوی نے کہا جابر! ان لوگوں کو تم نے دعوت دی ہے اس نے کہاا بیل تو حضور نے دعوت دی ہے۔ اس نے کہاا ب

بہت بہتر جانا ہے۔ "جو بھے جارے یاس تھا، ہم نے اس کی اطلاع دے دی۔ اس کے ایما كنے سے ميرى سادى تشويش جاتى رى۔ چرسر ور انبياء تشريف فے آئے۔ علم دياوس دس آدمیوں کو بلاتے جاؤ۔ میں نے کو ندھا ہوا آنا پیش کیا، حضور نے اس میں اپنالعاب دہن ڈالد اور برکت کی دعافر مائی۔ بھر جال ہماری ہنٹیار کھی تھی، دہاں تشریف لے گئے۔ اس مِس مجمی لعاب د بن مبارک ڈالا اور بر کت کی وعا فرمائی۔ پھر تھم دیا، روٹیاں پکاتے جاؤ۔ منٹریا سے سائن ڈالتے جاؤ اور ہنٹریا کو ڈھانے رکھو۔ کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن ہماری حمرت کی حدیث ری کہ اے آدمی کھا گئے نہ آنا کم ہوااور نہ ہنڈیا میں سمالن کم ہوا۔ ایک بڑار آدی نے کھانا کھایا، ہنڈیا لبالب بحری رہی اور آئے میں ذرا کی ند ہو لی۔ حضور نے فر ملیاب خود بھی کھاڈ اور اینے رشتہ داروں اور د<mark>وستوں کو بھی تخنہ کے طور پر تنت</mark>یم کر و كيونكمه سب لوگ قيل سالي كا شكار بين- بهم دير تك باشنته رب اور سر ور عالم تشريف فرما رع -جب حضور تشريف في الحي توبريخ شم موحي رواه الشيان دما كم والطير اني-(1) حطرت نعمان بن بشر کی بمشیروے مروی ہے کہ دہ کہتی ہیں ایک روز میری والدونے جھے مجوروں سے بھر ابواایک ڈو نگارے کر بھیجاکہ میں بدائیے بہاورائے ماموں عبداللہ بن رواحد كودے آولىد يدان دنوں كى بات ہے جبور فندق كودنے يس مشغول تھے۔ میں جب ید لے کر جاری متی تور حت عالم نے جمعے دیکھ لیااور جمعے اپنے پاس بلایا۔ جب ش حاضر ہوئی تو حضور نے وہ محجوریں جمہ ہے لے لیں اور ایک جادر بچھا کر انہیں اس پر بکھیر دیلہ پھر ایک مخص کو علم دیا کہ باواز بلند اعلان کرواے الل خندق! آؤ کھانا تیار ہے۔ سب اسمع مو كاسب في مر موكر كعليا جب تك ده كعات رب مجوري يو حق عي رياس (2) ابن عساكرے مروى ہے كہ ام عامر اشمليد نے ايك برتن بي حيس (ايك قسم كا طوو) وْالْ كريار كاه رسالت مِن بميجا\_اس وقت حضور منطقة حضرت ام المؤمنين ام سلمه ك خيمه میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ام سلم نے اپنی مرضی کے مطابق اسے تناول فرمایا، بقید الے كر حضور باہر تشریف لائے اور اہل لفكر من اعلان كر دیا گیا كه لفكر والے رات كا كھانا حضور ك بال كما عمل مب آئے خوب سر موكر كمايا اور وه علوه جول كا تول تفا\_(3)

<sup>1-&</sup>quot;سل الديل"، جلد4، صلي 522-520

<sup>3۔</sup>ایٹ

الفرض ني مرم علي ادر جان فار فرز ان السلام كي شاندروز كو حش ع جددن كي تليل ه ت مي خند ق كي كلدا ألى كاكام ممل موحيا - جب خند ق كي كلد الى كاكام يابية تسحيل كو بیجی کیا تورحت عالم سیک نے حضرت عبداللہ بن ام کتوم کو اپنا تائب مقرر فرمایا اور خود جل سلع كروامن على آكرابنا فيم نصب كيا-سلع كى بمائرى بشت كى يجي تحى اور خندق سائے۔ اسلامی لککر جس کی تعداد تین ہزار تھی، اس کو مناسب مقامات پر متعین فرمایا۔ مهاجرين كالمجتند احضرت زيدين حارثه كوادر انصار كاحضرت سعدين عباده كومرحمت فرمليا حمیا۔ مسلم خواتمن اور بچوں کوان مضبوط گڑ حیول میں مظہر ایا حمیا جو شہر کے اندرونی حصول میں تھیں۔ شمر کے بڑے بڑے راستوں پر دیواری چن دی تیس۔اس طرح ساراشمرایک قلعد كى ما تند محفوظ مو كيار امبات المومتين اور حضرت مفيد سر كار دوعالم كى يهو يحى صاحب اور چند خاص خوا تین کوایک گر حمی میں تغمر لیا گیا، اس گر حمی کا نام فارع تھا۔ حضرت حسان بن ٹابت کو بھی اس مقام پر تغمرنے کی اجازت دی گئے۔ حضرت معدين معاذ ايك روز قلعد كے باہر سے كررے ام الموشين حضرت عائشہ صدیقدر منی الله عنیائے و کھا کہ انہول نے زرہ پٹی ہوئی ہے اور وہ زرہ مجھوئی ہے۔ال کے باز دیاہر لکے ہوئے ہیں اور شکے ہیں۔انہوں نے تھوٹا ثیزہ پکڑا ہوا ہے اور اے لہرائے

کے ہاز وہا ہر لگے ہوئے ہیں اور نظے ہیں۔ انہوں نے چوہ اینزہ ہی اور اے اہرائے ہوئے ہیں عظیری ہوئی تھی۔ انہوں نے ہوئے جیز جیز جارہ ہیں اس قلعہ ہیں عظیری ہوئی تھی۔ انہوں نے اس قلعہ ہیں عظیری ہوئی تھی۔ انہوں نے اس خور کے مال جی اور المحد ہیں عظیری ہوئی ہوئی ہوئی صدیقہ نے فر بایا اے سعد کی بال جم نے سعد کو چھوٹی زرہ پہنائی ہے، اتن کھی ہوئی جاہئے تھی کہ ہوئی والے اس موسد صادقہ نے عرض کی۔ ایکن ملٹ منا گھڑ قابن "جو فیلد اللہ تعالی نے کرنا ہے وہ کروے گا۔ "چنانچہ ایسانی ہوا۔ ال کے بازو سکے اس حصد پرجو فیصلہ اللہ تعالی شاہد ہے کی شہادت کا باعث بنا۔ (1)

لفنكر كفاركى آمداوران كايراؤ

مسلمان جب اپنی تیاریاں تھن کر بچکے تو مشر کین عرب کا بید نشکر بھی مدینہ طیب کی صدود میں داخل ہو گیا۔ بید نشکر دواہم فریقوں پر مشتمل تھا۔ ایک فریق قریش اور ان کے

حليفون كا تعاجن ش كنانه ، تهامداورا حاجيش شريك يتي-

ججتے الاسال بینی وہ جگہ جہاں برسات کے موسم میں برساتی نالوں کا پائی آگر آگرا کشاہو تا تھا، وہ کمبی چوڑی تقی۔ بہال و مقام تھے جرف اور زغابہ۔ قریش اور ان کے حلیفوں نے ان

دو مقامات پر اینے خیے نصب کئے۔ ان کی تعداد جار ہزار تھی۔ دوسر افریق ان قبائل پر مشمل تفاجو نجد کی طرف ہے آئے تھے، ان میں بنو خطفان اور ان کے حلیف قبیلے شریک

تھے۔ یہ فراتی کوہ احد کی ترائی میں ذئب تھی کے مقام پر فروکش ہوں ان کی تعداد چہ ہزار تھی۔ ان کے سفر کا مقصد اگر چہ ایک تھالیکن اس لشکر کی قیادے کسی ایک سالار افواج کے

پاس ند متی بلکہ ہر قبیلہ کا الگ قائد تھاجوان کے باطنی اختلاف کی غمازی کر رہاتھا۔ جنگ کے بارے میں مشر کین کا ہر دگرام توبیہ تھا کہ وہالڈتے ہوئے سیلاب کی طرح

مدینہ کی تھوٹی می بہتی پر چڑھ دوڑیں کے اور ان کا ایک بی ریاا مسلمانوں اور ان کے وفائی منصوبوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کرلے جائے گا اور وہ چند ساعتوں میں مسلمانوں کا

متصوبوں کو مس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا اور وہ چند ساعتوں میں مسلمانوں کا قیمہ کر کے رکھ دیں گے۔ان کی عور تول کوائی باندیاں اور ان کے بچوں، بیچوں کو غلام بنا

کرلے جائیں گے۔لیکن جب دہاں پننچے ادر اتی گہری ادر چوڑی ڈندق کو اپنے رائے میں حائل پلیا۔ جے نہ دہ چھلانگ لگا کر عبور کر کئے تھے ادر نہ بی ان کے برق رفتار گھوڑے زقد لگا کرپار جا کئے تھے توانہوں نے اپنی فقے کے جو ہوائی قلعے لتمبر کئے تھے،وہ بکدم ہوا میں تحلیل

ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس جنگی تدبیر نے ان کے اوسان خطا کر دیئے۔ انہوں نے تواس قتم کی رکادث کے بارے بس بھی سوچا بھی نہ تھا۔

وہ اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں تو کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ دہ اندرے مسلمانوں پر ہا۔ بول دیں ہم باہرے مسلمانوں پر سٹک باری کریں، تب مسلمانوں کو فکست دے سکتے ہیں۔ حج

یوں رہے ہو ہورے سے ماروں پر سے باروں رہ ب ساوی ہو سے بیان ہے۔ ہن اخلب نے انہیں یقین ولایا تھا کہ بنی قریط اس مہم میں ان کاساتھ ویں گے۔ چانچہ حج این

اخطب کو بلا کر کہا گیاکہ جاؤاور بنو قریطہ کو کبوکہ وہ اس نازک وقت میں اپنافر ض اداکریں۔ شب وروز کی محنت شاقہ سے کفار کے آنے سے پہلے خندق تیار کر کی گئی۔ مدینہ طیب

ك تمن اطراف ايسے يتے، جہال سے عموى حمله كى توقع ندعتى۔ جنوب كى طرف محف

باعات تقے۔مشرق اور مغرب کی طرف تقریلا علاقہ اور سخت چٹانیں تھیں۔ جہاں جگہ جگہ هم ی اور چوژی در اژیں تغییں۔ صرف شال کی ست بی تعلی اور غیر محفوظ تقی اور حملہ کا س جانب سے خطرہ تھا۔ چٹانچہ کوہ سلع کو پشت کی طرف رکھ کر شہر کی شال جانب یا پنج گزچوڑی اوریا چی کر گہری خدق کھود کر کمل کرلی گئے۔ دستن کے وہاں چینجنے سے پہلے حضور تین بزار جان شاروں کو لے کر موزوں مقامات پر خیمہ زن ہو گئے۔ کفار کا افکر جو ایک طوفان کی صورت میں آ مے ہرما چلا آر ہاتھا،اے یہ خوال تھا کہ دولدینہ کی بہتی کو پہلے بلد میں نیت نابود كر كے ركے دے گا۔ انہوں نے جب اسے سامنے اتن چوڑى اور كرى خشرق ديمى تو حیرت زده او کرره مجے۔ ان کی جنگ منصوبہ بندی میں ایس تدبیر کا سان ممان بھی نہ تھا۔ مجور آخند ق کی دوسر ی طرف جی انہوں نے اپنے خیبے نصب کر لئے اور مسلمانوں کو اپنے عاصره می لے نیااور حملہ کے لئے مناسب وقت کا تظار کرنے گے۔ ا یک روز ابع جهل کا بیٹا عکرمہ اور عمر وین عبد ددّ عرب کا مشہور شہ سوار اور جنگجواہے کی ساتھیوں کے ساتھ محوروں پر سوار ہو کر خندت کا چکر کائے گئے۔ایک جگه خندت نسبتاً تک تھی۔اس نے محوڑے کوایز لگائی۔ محوزا بکل کی سرعت کے ساتھ کود کر خند آ کے ووسرے کنارے پر جا پہنچا۔ وہال بھنج کراس نے بلند آوازے لفکارف حک ون شہاری ''ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا۔'' كافركى يد للكارس كر الله اوراس كے رسول كے شير على المرتقلي كرم الله وجد، ايني الوار ہوا میں نبرائے ہوئے سامنے جا کھڑے ہوئے اور فرمایا "اے عبدود کے بينے إيمل نے ت ے کہ تونے یہ عمد کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی قریش تھے سے دو چیزوں کا مطالبہ کرے گا توان روش ہے ایک تو ضرور وے گا۔"اس نے بوی نخوت سے کہا، ہال، میں نے ایسام بد کیا ہوا -- آپ نے قربایا اَدْعُوْكَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى الْإِسْكَامِرَ" من تحم عاليه كر تا موں كه توانله تعالى اور اس كے رسول ياك ير ايمان نے آ اور اسلام قبول كر لے۔" اس نے کہا جھے اس کی ضویدت نہیں۔ شیر خدانے فرمایا پھر میری درخواست بے ہے کہ آاور میرے ساتھ مقابلہ کر۔ ووسکتے

لگا! میرے ، آپ کے والد ابو طالب کے ساتھ بڑے دوستانہ مراسم تھے۔ یس یہ پہند نہیں کر تاکہ آپ میری تکوارے قتل ہول۔ اسلام کے شیر نے کفری اومڑی کو فرملیا! لیکن میں

اس بات کو بہت پشد کر تا ہوں کہ میر ی ذوالفقار تیر اس تھم کرے۔ یہ س کروہ خصہ ہے داواند او گیا۔ اس نے ایے گوڑے کی بشت سے چھلانگ لگادی۔ اس کی کو نج ل کو کاٹ دیا اور حیدر کرارے نیجہ آزمائی کے سے آ مے پڑھا۔ سار اکفر سارے اسلام کے مدمقائل تھا۔ وونوں نے اپنی شجاعت کے جوہر و کھائے۔ یے وریے جیلے کرنے کے لئے ایک دومرے پر جھیٹے رہے، اتنی گرود خبار اڑی کہ دونوں اس میں جھیب گئے۔ دونول لشکر اسیے اسینے بہاوروں کی عواروں کی جنگار اور ان کے آپس می تکرانے کی آواز سن رہے تھے، د کھائی مچھ نیس دیا تھا۔ اللہ تعالٰی کا محبوب اٹی چٹم اظلبار سے سیدتا علی کی کامیابی کے لئے معروف د عاہو حمیا۔ علی کی تکوار صاحقہ (بیل) بن کر چکی،اس کے فولادی خود کواوراس کی زرہ کو چیرتی ہوئی دشمن خدا کو دو مکڑے کرتی ہوئی زمین پر آرک۔ چند کھوں کے لئے سناٹا جہا حمياريد لمح مسلمانوں كے لئے تيامت كے لئے تھے۔ جب غيار چمٹا توونيانے ويكماك الله تعالی کاشیر ، مصلفی کریم کی آغوش ناز می بروان چڑھنے والا بھائی اور حسنین کر میمن کا يدر برر گواراس کافر کی جماتی بر پڑھا بیٹا ہے اور مگوارے اس کامر تن سے جدا کر رہا ہے۔ مسلمانوں كى خوشى كاكيا عالم بو كا! حضور كريم عليه الصلوة والتسليم كى مسرت وشاد مانى كى كيا کیفیت ہوگی،اس کا مال اللہ تعالیٰ می بہتر جانا ہے۔ یہی ووضرب حیدری ہے جس نے کفر کے چکے چیزاد نے اوران کے سارے منصوبول بریانی پھیر دیا۔ اس وفت سيدنا على مرتعنى نے في البديه بيد اشعار فرمائے:

نَصَرَا عُبَادَةً مِنْ سَفَاهَرَ لَا إِلَى كَنْصَرْتُ لَبُ مُحَتِّلِهِ مِحَدِّلًا إِمْحُوابٍ

"عمروین مبدودنے اپنی نمانت کی وجہ سے پھر ول کی مدد کی اور یس نے عقل دہوش سے کام لیتے ہوئے محمد (علیہ اے پر در دگار کی مدد کی۔"

فَصَدَّنْتُ عِنْنَ تُرَكِّتُ مُعَيِّنِلًا كَالْجِنْرَ بَيْنَ دَكَادِكِ وَرَوَافِي "عُن دہاں سے لکا اس حالت میں کہ جن نے اسے زمریت کے ڈیمروں

یں دہاں سے مدان میں میں اور اس میں اس بات ہے والے است اور نیلول میں در خت کے قدھ کی طرح مٹی میں ات بت چھوڑا۔"

لَا تَشْدَى اللَّهُ عَاذِلَ وَيْنِهِ وَنَهِيتِهِ يَا مَعْثُمُ الْرَعْزَابِ (1)

<sup>1</sup>\_ سليمان بن موى (م 634ه)، "الاكتفاء في مفازي رسول الله و الاشد خلفاء" القاهرة، عقلية الخافي، ب ت، جلد 2،

"اے مشرکوں کے گروہوا تم ہر گزیہ گمان ند کرنا کہ اللہ تعالی ایے دین اوراینے نی کونے یار دید د گار چھوڑ دے گا۔" اس واقعہ کے بعد ایک مہینہ کے قریب کفار محاصر وکئے رہے لیکن پھر کسی کویہ جر اُت ند ہوئی کہ اللہ تعالی کے شیر ول کے کھار کی طرف آگھ اٹھاکر مجمی د کھے سکے۔ اگر چہ یہ سب ہنگامہ بہود کے ایک قبیلہ بنی نغیر کی ریشہ دوانیوں ہے رونما ہوا تھا، لیکن دوسر ایبودی قبیلہ بنی قریطداس میں بالکل ملوث نہیں تھا۔اس کے سردار کانام کعب بن اسد قرعی تفارید لوگ مسلمانول کے ساتھ کئے ہوئے دوستی کے معاہدہ کی بور ی بابندی کر رے متھے۔ایک ون موقع یا کرنی نضیر کارکیس حج ہن اخطب بنی قریط کے سر دار کعب کو لخ کے لئے گیا تاکہ اس کو بھی اپنے س تھ ملانے کی کو شش کرے۔جب کھب کواس کے آنے کی خبر ہوئی تواس کا ماتھا شنکا۔اس نے اندازہ کر لیاکہ ضرور کوئی خباشت کرے گا۔اس نے این قلعہ کاوروازہ بند کر لیا اور اس کو ملئے سے انکار کر دیا۔ حج نے کہا: اے کعب! دروازہ کھول۔ کعب نے کہاتم بد بخت آولی ہو، جھے بھی تم کسی بلاش جتلا کر وو کے،اس لئے میں تنہارے لئے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ حی نے اسے طعتہ دیے ہوئے کہاتم اس لئے دروازہ خبیں کھول رہے کہ حمہیں روٹی نہ کھلائی بڑے۔ بنل کانیہ الزام کعب کے لئے تا قابل برداشت ففالس تران تخاسته دروازه كهول ديا جب دونول تنبائي من بيشم، توحي ن كها: تَأْكُذُكُ: حِنْتُكَ بِعِزَ الدُّهِي بَعْرِ كَامِر حِنْتُكَ بِقُرْ آثِ عَلَى مَا أَيِّهَا

> وَسَاوَتِهَا "اب کعب! مِن تهارے پاس زمانہ مجرکی عزت نے کر آیا ہوں۔ ایک

> اے تعب اس مهارے بال مهارے بال رائد جر فی طرف کے را ایا ہوں۔ ایک فعاضی مار تا ہوا سمندر کے کر آیا ہول۔ میں تمہارے پاس قریش کے جنگجو، ان کے سر داروں سمیت لے کر آیا ہول۔"

نی خطفان اور کی دوسرے تیا کل کے نوجوان بھی اس لفکر جرار میں شامل ہیں۔ہم نے یہ پختہ وعدہ کیا ہے کہ جسب تک ہم حضور کا خاتمہ شرکر دیں کے اور اسلام کو جڑوں ہے اکمیٹر کرنہ بھینک دیں گے ،اس وقت تک یہاں ہے نہ تلیں گے۔اسلام اور مسلمانوں کو نیست و

نابود کرنے کاابیازریں موقع پھرنے گا۔اس موقع کو نئیمت جانواور ہمارے ساتھ شامل ہوجاؤ۔ ہم باہرے حملہ کریں کے اور تم پشت کی طرف سے بلہ بول دینا۔ کعب نے پہلے تو

صاف الكار كردمااور كما:

جِئْتَرِيْ بِنُ إِنَ الدَّهْ وَيَجَهَا مِرَقَدُ أَهْ ِ ثَنَ مُأْدُلًا

"اے حی تم میرے یاس زمانہ بحرکی عزت نہیں لائے بلکہ جہان بحرکی

ذلت اور رسوائی لے کر آئے ہو۔"

اور جو الشكر تمهارے ساتھ ہے بداليا بادل ہے جو صرف كر جنااور كر كنا جانا ہے۔اس مس بارش کا ایک قطرہ میں نہیں۔ تغیر اسلام سے اعار ادوسی کا معابدہ ہے اور آج سک ان

كى طرف ہے اس كى معمولى خلاف ورزى ملى نيس بوكى۔ بس اس معابدہ كو توڑنا نيس جا ہتا۔ لیکن حمی اس کو عہد محتیٰ پر برا چیختہ کر تاریا۔ یہان تک کہ وہ کامیاب ہو گیا اور کعب نے آخر کار مسلمانوں سے دو تی کے معاہدے کو بالائے طاق رکھ دیا اور حج اور لککر کفار

کے ساتھ اپی قسمت وابستہ کر دی۔

حضور علی کے جب یہ بات سی تو اس کی تصدیق کے لئے قبیلہ اوس کے سر دار

حفرت سكد بن معاذاور فزرج كريس حفرت سعد بن عباده كوچند فاص آوسول ك ساتھ بو قریلہ کی طرف بھیجااور فرمایا کہ اگر یہ اطلاع غلط مو تو بحرے جمع میں آ کر بتادیا۔

لیکن اگر درست ہو تو کنا پیز بتانا۔ ایبانہ ہو کہ اس حادثہ سے مسلمالوں کے حوصلے پست ہو جا ئیں۔ بیہ حضرات جب بنی قریط کی گڑھی میں پہنچے تو وہاں کا سال بی بالکل نرالا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شورے ہو رہی تھیں۔ تکوارین، بھالے اور تیر کمانیں اسلیح خانے ہے

نکال کر تقسیم کی جاری تھیں۔انہوںنے کعبے عنتگو کرناچاہی اوراہے سمجھانا جا بار لیکن وہاں تو نیوں میں فتور پیدا ہو چکا تھا، وہ کوئی معتول بات سفنے کے لئے تیار نہ تھے۔ تو تو، میں یس محک نوبت مینی۔ بی قرید نے صاف صاف کہد دیا کہ ہمارے در میان اور محمد (علیہ) کے در میان قطعاً کوئی معاہرہ نہیں ہے۔ حضرت سعد بن معاذینے اپنے ساتھیوں کوان کے

ساتھ الجھنے سے روکااور فرمایااب یہ معاملہ گالی گلوج سے طے نہیں ہوگا،اب معاملہ بہت آ مے بردھ کیا ہے۔ واپس آگر انہوں نے اس عبد محتیٰ کی اطلاع حضور کی خدمت میں اشار ا

کر دی۔ رفتہ رفتہ یہ بات عام ہو گئے۔ مسلمانوں کی پریشانی کی مدہو گئے۔ پہلے تو صرف بیر دنی حمله آورے مقابلہ تھا، اب محر بھی محفوظ ندر بلدی قریط کے نوجوال کسی وقت محی عقب

ے تملہ کر کے مالات تھین بنا کتے تھے۔

ان غير نعيني حالات بص حضور علي في نيدار شاد فرمليا:

اَبْيَرُوْا يَامَعْتُمَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِنَعْمِ اللهِ تَعَالَى وَعَوْفِهِ (1)

"اے گروہ مسلمانان! تحمین خوشخری ہو کہ اللہ کی نفرت و مدد

تمہارے ساتھ ہوگی۔"

بنو قریلہ نے جب عہد فکنی کا فیصلہ کر لیا توان میں سے عمرو بن معدای نے انہیں اس

کے برے نتائج سے ڈرلیااور تھیجت کی کہ وہ یہ تلطی ند کریں لیکن وہ اس پر بھند رہے۔اس نے انہیں یہ مجی کہا کہ اگر تم اس نازک موقع پر حضور کی ایداد نہیں کرتے، تمہاری مرضی

لیکن تم غیر جانبداررہو، ان کو آپس میں اڑنے دولیکن وہ ندائے۔ ابت ان میں سے تین خوش نصیب اسد، اسیداور تعلیہ، جن کا تعلق اس قبیلہ کی شاخ بنوسعنہ سے تھا، وواس معاہدہ

ر من بیب معربہ بیر دو جیمہ من جا کر شامل ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر پر ثابت قدم رہے اور لشکر اسلام میں جا کر شامل ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔(2)

بنو قریط نے ایک رات بدارادہ کیا کہ مدینہ طیب پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیں۔ جب مسلمانوں کوان کے منصوبے کاعلم ہوا توان کی پریشانی کی حدنہ رہی لیکن رحمت عالم

منابقہ نے اس فتنہ کی سر کوئی کے لئے فوری طور پر سلم بن اسلم الا طبہلی کی تیادت میں دوسو علید مین اور زید بن حادث کی آوے میں تمن سو تجاہدین کومدیند طبیبہ کی حفاظت کے لئے بھیج

مارا مدینہ گوننے جاتا تھا۔ اس بروفت اقدام نے بنی قرط کے سادے مصوبوں پر پائی پھیر دیا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ مسلمان عافل نہیں ہیں اور اگر انہوں نے کوئی ایک احتمالہ حرکت کی توانہیں اس کی الی سز الطے گی کہ آئندہ تسلیس بھی اسے یادر تھیں گی۔

ام المومنین معزے ام سلمدرضی اللہ تعالی عنہار وایت کرتی ہیں کہ میں جنگ خندق میں سرور عالم عَلَیْنَ کے ہمراہ تھی۔ الن دنول کڑا کے کی سر دی پڑر ہی تھی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ سیدعالم عَلِیْنَ اینے خیمہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کانی دیر تک حضور نماز پڑھتے رہے پھر

فیمہ سے باہر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک گروہ بیش کا جائزہ لیتے رہے بھریس نے

حضور كوبيه قرمات نا:

کہ مشرکین کے سوار ہیں جو خندت کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور نے عباد بن بشرکو آواز دی۔ انہوں نے عرض کی لیک یارسول اللہ! حضور نے نوچھا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ عرض کی میرے ساتھ مجاہدین کا ایک گروہ ہے۔ ہم حضور کے فیمہ کے اور گرد بہرہ دے رہے ہیں۔ فرمایا اینے ساتھیوں کو ہمراہ لے لو اور خندتی کا چکر کاٹو۔ جمعے مشرکین

کے گھڑ سوار نظر آرہے ہیں جو خندق کے گرد مھوم رہے ہیں۔ دواس تلاش بیں ہیں کہ انہیں کوئی تنگ جگد ملے اور وہان سے ووداخل ہو کراچا تک تم پر تملد کر دیں۔ پھر نبی رحت

فے دست دعابار گاور بالعزت میں در از کر کے عرض کی:

ٱللَّهُوَّ فَادْفَعُ عَنَا شَرِّهُمُ وَالْقُمْرِ كَا عَلَيْهِمْ - وَاغْلِيْهُمُّ وَلَا يَغْلِيهُمُ احَدُّ غَيْرُكَ

''اے اللہ اان کے شر کو ہم ہے دور کر دے اور ہمیں ان پر فتح عطا فر ما۔ اے اللہ اان کو مغلوب کر دے۔ تیرے سواان کو کوئی مغلوب نہیں کر مسر ع

تعمیل ارشاد کے لئے معترت عباد، اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر خشرق کا چکر نگانے کے لئے روانہ ہوئے۔اجانک وہ کیاد کیمنے میں کہ ابوسفیان چند گھڑ سواروں کواسینے ہمراہ لے

سے سے روامہ ہو ہے۔ اپ یک وہ یادیے یں لد ابو طیاں پید طر طواروں واسپ اس اور ان کے لکار ااور ان پر کندن کی ایک تگ جگہ ہے گھنے کی کو مشش کر رہا ہے۔ مجاہدین نے ان کو لاکار ااور ان پر پھر اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ تیروں کی ایک بارش کی کہ وہ سر اسمیہ ہو کر راہ فرار

افتیار کرنے پر مجبور ہوگئے۔ حضرت عباد کہتے ہیں کہ ہم جب واپس آئے تو ٹی تکرم نماز میں مصرف ہے۔ جس نے مان وہ من کیا جس سیر میا فی اقد میں

میں معروف تھے۔ہم نے ساراماجراعرض کیا۔حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں: میں معروف تھے۔ہم نے ساراماجراعرض کیا۔حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں:

يَرْحَدُ اللهُ عِبَادَ بْنَ بِشِي فَإِنَّهُ كَانَ ٱلْزَهِ ٱفْضَابِ رَبُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّو يِفْبَيْنِهِ يَحْرُسُهَا أَبْدًا -

"الله تعالى عباد پر اپنى رحمتيں نازل فرمائے بيہ ہر وقت حضور كے خيمه كے پاس رجے تھے اور اس كاپہر ودينے بيس ذراغفلت نہ كرتے تھے۔"

سے پال رہے ہے اور اس ماہ ہراہ کو سٹس کی لیکن انہیں جمعی کامیابی نہ ہوئی۔

وونون طرف سے ایک دوسرے پرسٹک باری اور تیر اندازی کاسلسلہ جاری رہتا۔

مشر کین نے باری مقرر کر رکھی تھی۔ایک دن ابوسفیان اچی فوج کے دستہ کو لے کر خدق کے کنارے بر آکر کھڑا ہو جاتا، دوسرے روز عکرمہ بن ابی جہل اور تیسرے روز ضرار بن خطاب العمري بياوك ايية محواث ووالتناء مسلمانون يرتير برسائة اور حمله ك وقت ايخ تيرائد ازول كواية آك آك ركمت (1) جب کفار کی افزادی کو ششیں ناکای سے دو جار ہو گئیں توایک رات انہول نے طے کیا کہ صبح سویرے سار الفکر اجماعی طور ہراس جگہ حملہ کرے گاجبال حضور سر ور عالم عظافے کا فیمہ نصب ہے۔ سادی رات تیاریاں کرنے اور منصوبہ بنانے بی گزار دی۔ نی رحمت علیہ العلاة والسلام نے ان کی غیر معمولی سر کر میوں کو د کھ کر خطرہ کا حساس فرمالیا اور اسلام کے سارے جانبازوں کو تھم دیا کہ سب ایک جگہ اکشے ہو جا عیں۔ کفار اگر حملہ کریں توان کامند توڑ جواب دیں۔ سر کار دو عالم نے انہیں فرمایا اگر تم جنگ بیں مبر کا دامن مضبوطی ہے پکڑے رہو کے اور ٹابت قدمی کا مظاہر ہ کرد گے تو فقح و کامر انی تمہارے قدم چوہے گ۔ مع ہوتے ہی کفار کے دستول نے مخلف اطراف سے محاصرہ کر لیااور ان کا وہ دستہ جو نہایت مظلم اور پوری طرح مسلم تھاءاس نے سار از وراس قبة مبار کد پر حملہ کرنے میں لگا ویا جس میں رحمت عالم تشریف فرہا تھے۔ اس دستہ کی قیادت خالد بن دلید کے ہاتھ میں تھی۔ساراون جنگ ماری رہی۔ کچھ کچھ وقلہ کے بعد ان کے جازہ دم سیابی اپنی یو زیشنیں سنبال لیتے اور مسلمانوں پر تازہ جوش و خروش ہے حملہ کرتے۔ مسلمانوں نے نجمی اسپنے آ قاکی حفاظت اور اسلامی برجم کو بلندر کئے کے لئے جان کی بازی لگادی۔ سار اون محمسان کا رن پڑتارہا۔ سر کار دوعالم علی اور جان شارغلام صحے غروب آقاب تک اپنی اپنی جگ پر ڈ نے رہے، کوئی تخص ایک اٹج او حر او حر خہیں سر کا۔ یہاں تک کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اوا کرنے کی بھی کسی کو فرصت نہ لمی۔ جب دات کا اند جیرا چھا گیا تو کفار کی فوجيں اپني اپني شيمه گا يول ميں واپس آئٽئيں۔ مسلمان بھي اينے مورچول بيس لوث آ كے۔ واپس سے مبلے سر کار دو جہال علقہ نے اسید بن حفیر کو علم دیا کہ وہ دو سو مجابدین کے ساتھ خندق کی حفاظت کریں۔امیانک خالد کی قیادیت میں مشر کول کے سواروں کا ایک دستہ یلٹ کر تملہ آور ہواانہیں یہ غلامبی تھی کہ دن بھر کے شکتے ماندے مسلمان آرام کر رہے

1\_"-لى الدى"، جار 4، منى 530

حضرت صفيه رمنى الله عنهاكى بهادرى

یبود ہوں کے پانٹی پانٹی یا وس وس آدمیوں کی ٹولیوں نے اس اشاء ہیں ان تلعوں کے اردگر د چکر رقائے شروع کر دیتے جہاں مسلم خوا تین اور بچ تفہر نے ہوئے تھے۔ حضرت صغید، مرور عالم مطلح حالات کی ہو چک صاحبہ فراتی ہیں کہ ہیں نے ایک یبود کی کو مشکوک حالت ہیں اپنے تقلعہ کے اردگر د گھوشے دیکھا۔ ہیں نے حضرت حسان کو کہا کہ آپ اس یبود کی کو بار باراو حر آتے دیکھ رہے ہیں، جھے ایدیشہ ہے کہ بید دومر سے یبود یوں کو جاکر بتائے گا کہ ہماری حفاظت کے لئے کوئی پہرووار فیمل ایسانہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ حضور انور اور صحابہ کرام سب دشمن کے سامنے صف بستہ ہیں، بہتر ہے کہ آپ بیچ اتریں اوراس یبود کی کام تمام کر دیں انہوں نے کہا:

يَغْرُهُ اللهِ مَنَا إِبْمَةَ عَهُو الْمُظَلِبُ وَاللهِ لَقَدَّ عَرَفْتِ مَا اتابِصَاحِبِ لهٰذَا. "اے عبدالمطلب کی صاحبزاد کی!اللہ تعالیٰ آپ کی مففرت فرمائے۔ یخدا آپ جائتی ہیں کہ بید کام میرے بس کا نہیں۔" معدد آپ جائتی ہیں کہ بید کام میرے بس کا نہیں۔"

ان کامیہ جواب سنا تو میں نے اپنا کمریند کس کر باندھ لیا۔ ایک لٹھے پڑی ہوئی تھی، اے اٹھا منحواتر آگی جد معدد دی میں درای سے سی انقامی نے مدالان سے عمر مرد میں

لیادر نیج اثر آئی۔ جب وہ بہودی میرے پاسے گزراتو میں نے وہ لاہ اس سے سر پردے ماری اس ماری اس ماری اس ماری اس کے سر پردے ماری اس وقت اس کی جان نکل گئی اس سے فارخ ہو کر میں او پر آئی حضرت حسان کو بتایا کہ

میں نے اس مخوس کا کام تمام کر دیا ہے اگر وہ مرونہ ہوتا تو بیس اس کالباس اتار لیتی۔ آپ جائیں اور اس کالباس اتار لائیں۔ انہوں نے کہا جھے اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہااب

پ یں دروں میں بول مادولا ہیں۔ ایرون کی طرف بھینک دو۔ آپ نے اٹکار کر دیا جس نے اس کا

سر کانا اور یہود ہوں کی بستیوں کی طرف مجینک دیا۔ جب انہوں نے ایک یہودی کا کٹا ہواسر اپنے ہاں دیکھا توانہیں یقین ہو گیا کہ مسلم خواتین کے محافظ موجود جیں۔اگر نیت ید ہے

کی نے ادھر جانے کا قصد کیا تواس کا انجام براعبر تناک ہوگا۔ پھر کوئی بہودی ہمارے قلعے کی طرف نہیں آیا۔

منافقین جواب تک مصلحت بنی کے پیش نظر بادل نخواسته اسلامی نظکر میں شامل تھے، انہوں نے برملا کھیکٹنا شر دع کر دیا۔ وہ طمرح طرح کی بہانہ سازیاں کرنے گئے، لیکن اللہ

تعانی کے محبوب کے سے خادم ان حافات میں مجی تابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔
حضور علیہ العموۃ والسلام نے کفار کی جمعیت اور خادت کو منتشر کرنے کے لئے بی خلفان

کے سر داروں عبید بن حصن اور ابوالحارث بن عمروے بات جیت شروع کی۔ انہیں فربایا ،گرتم محاصر وافعا کر چلے جاؤ تو مدینہ کی مجوروں کا تیسر احمد تنہیں دے دیا جائے گا، انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس اشاء ش اسید بن حضر تشریف لے آئے، انہوں نے دیکھا کہ عبید بن حصن اپنے یاؤں پھیلائے حضور کے سامنے بیٹھا ہے۔ الن سے یہ محتاخانہ حرکت عبید بن حصن اپنے یاؤں پھیلائے حضور کے سامنے بیٹھا ہے۔ الن سے یہ محتاخانہ حرکت

رداشت ند ہو کی اے زائ کر کہا: یا عَیْنَ الْهِجْرِسِ اَتَمُدُّرِجْلَكَ بَیْنَ بَیْنَ مَنْ مُولِ اللهِ هَنگَی الله عَدَیْرورَسَلُو فَوَاللهِ لَوْلا فَرَاسَ بَدُولِ اللهِ لَا لَفَانَتُ

جَنْبَكَ بِهِٰنَ الرُّمُجِ - (1)

<sup>1-</sup> القاملي حسين بن محر بن الحن الديار بكرى (م966هـ). "جررة الحيس في احوال اللس مكيس"، بيروت، مؤسة شعبان ب سه ولدا، مغر 486

"اے بندر کی آ کھول والے کیا تم اللہ کے پیارے رسول علاقہ کے سامنے یوں پاؤل پھیلا کر بیٹے ہوئے ہو۔ اگریدرسول اللہ کی مجلس نہ ہوتی تو بخدایش اس نیزے سے تمہارا پیٹ کھاڑویتا۔"

ا بھی یہ بات کمل نہیں ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سعد بن معاذاور سعد بن عباداور سعد بن عبادہ رہنے ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوئے تو انہیں ساری مختلو ہے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے عرض کی: اے جارے آ قا!اگر یہ معاہدہ حضور کو پہند ہے اور خوشی کا باعث ہے تو بھی ہمیں مخال انکار نہیں۔ اگر میہ ان تا ہمیں مخال انکار نہیں۔ اگر حضور محض ہماری سلامتی کے چیش نظریہ معاہدہ کر رہے ہیں، تو پھر ہم میہ معاہدہ کرنے کے لئے تیار نہیں۔ جب ہم کافر اور مشرک تے ،اس وقت بھی ہم مان قائل کو خاطر

میں خیس لاتے ہے۔ بطور مہمان یا خرید کر تو ہے مدیند کی مجوری کھا سکتے تھے، ویسے
زیروئی کسی کو مجور کا ایک دانہ بینے کی بھی جرائت خبیل تھی۔ اب تو جمیں اللہ تعالیٰ نے
عزت اسلام سے مشرف کیا ہے۔ اداری فیر ت ایمانی اور حبیت اسلامی کب گوار اکر سکتی ہے
کہ دواج نمی ہماری مجورول میں حصد داورین جا تیں۔ رحمت عالم علیہ العسلاة والسلام نے فرمایا
کہ میں نے محض تجہاری سانامتی کے چیش نظران سے یہ بات چیت شروع کی ہے۔ اس

کہ مل کے میں مباری منا کی ہے ہیں طفران سے بیابات ہیں عرف کی ہے۔ ہ تاریک ماحول میں،ان مبر آزما مشکلات میں غیرت وجراُت کا بید منفاہر و دیکھ کر حضور کی خوشی کی انتہاندر ہی۔انہوں نے عرض کی :

دُاللّهِ لاَ المُعْلِقِهُ مُلاَ السَّيْفَ حَتَى يَعْلَمُ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ (1)
"جارے پاس البس دیے کے لئے صرف تکوارے، بہال تک کد الله
تعاتی جارے در عمیان اور ان کے در میان فیصلہ فرمائے۔"

الل ایمان کے مبر وخلوص کاجب امتحان ہو چکا تو نصرت خداد ندی رو نماہونے گی۔ بی خطفان کا ایک نوجوان قیم بن مسعود عامر بن غطفان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور عرض کرنے لگا کہ القد تعالی نے میرے ول کونور ایمان سے منور کر دیاہے۔ میرے مسلمان ہونے

کی کی کو خرر نبیں، اگر میں کسی خدمت کے قابل ہوں تو ارشاد فرمائے، ول و جان سے حاضر ہول۔ حضور کریم علیہ السلوة والسلام نے فرمایا تم تنہا تو اس آڑے وقت میں

1. الله في مسيى بن عجد يمن المن الديو بكري (م**906 م) وجر زاً ال**يس لها والي الش تيس ، يرات ، مؤسرة شعبان بست ، وأو 1 . مسؤ **486** 

اسلام کی کوئی نمایاں خدمت نہیں کر کتے۔البتہ اگر کسی طرح تم دشمن کی صفوں بیس اختثار پیدا کردو توب ماری بری الداد ہوگ۔" کھوٹ عُدعة " یہ جنگ ہے اور جنگ میں ایک تدبير جازئ تعیم کے بی قرید کے ساتھ کہرے مراسم تھے۔وہ اپ قبیلہ سے کھیک کران کے ہاں کیااور انہیں جاکر کہامیری جو دلی محبت اور و بریند تعلقات تمبارے ساتھ ہیں،ان کا تمہیں بخولی علم ہے۔ انہوں نے کہا بیٹک ہمیں تم پر کسی حتم کا شبہ نہیں۔ پھر اس نے بڑے راز وارانداعداز میں کیا: قریش اور خطقان کے قبائل مدیند پر حملہ کے لئے آ سے بیں اور تم نے مسلمانول ہے و دستاند معاہدہ توڑ کران کی اعداد کااعلان کر دیا۔ لیکن تمہاری اور ان کی حالت کیاں نہیں۔ تمہاری بہاں رائش ہے، تمہارے بال بیح، مال و منال اور زمین و مکان سب میں ہیں۔ تم کی حالت میں انہیں چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ لیکن ان کے اہل و میال اور مال و متاع بهال ہے بہت دور اپنے اپنے علاقہ کی محفوظ ہیں۔ انہیں موقع ملا تو وہ ملائوں پر حملہ کریں مے اور کامیانی کی صورت بی ان کی بر چیز پر قبضہ کرلیں مے بصورت دیگر دویمال سے مطلے ما کی عے اور حمیمیں تنہاچھوڑ دیں گے۔ خود سوچ او، کیاایک صورت میں تم تبااس فخص کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تم جنگ چیرنے سے بہلے انہیں کہوکہ وہ چند مقتدر ہوگ تمہارے یاس بطور ر فمال بھیج دیں تاکہ حمہیں یقین ہوجائے کہ وہ کس عال میں حمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کراہے وطن نہیں نوٹیں گے۔ بہود قریط اس کی بات سے بڑے متاثر ہوئے۔ کہنے گلے: قلماً التَّارُتَ بِمُصْبِح "تمنے ہمیں صبح مشورہ دیاہے۔" وبال سے نکل کروہ قرایش کے پاس آیادر ابوسفیان اور چند چیدہ قریشیوں سے جاکر طا اور کہا، میرے تمہارے ساتھ عرصہ ورازے دوستانہ مراسم ہیں، اے تم خوب جانتے ہو۔ اور پیغیر اسلام سے مجھے جو عداوت ہوں تھی تمہیں معلوم ہے۔ مجھے ایک خبر طی ہے، دوی اور محبت کا نقاضایہ ہے کہ جس تمہارے کوش گزار کر دول لیکن خدار انسی نہ بتاتا اور بیہ راز فاش ند کرنا۔ انہوں نے اسے یفین ولایا کہ میر راز افشانہیں مونے دیا جائے گا۔ تعیم نے

کہا کہ تم جانے ہو کہ بنی قرید کا دوستانہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ تفاجو انہوں نے توڑدیا اور تمہارے ساتھ مل گئے۔اب دواس عہد فکنی پر بوے دیجیتارہے ہیں۔انہوں نے اظہار ندامت کرتے ہوئے معاہدہ کی تجدید کے لئے گفت وشنید شروع کر دی ہے۔انہوں نے حضور کو کہاہے کہ ہم اپنی وفاداری کے اظہار کے لئے قریش اور عطفان کے چند مقتدر آدمی كى طرح بلاكر آپ كى خدمت بيل بيش كردي ك\_ آپ ان كو قتل كرديجة بيم بم آپ سے ساتھ ال کر کفار پر جملہ کردیں سے اور انہیں ار بھائیں کے۔ تیفیر اسلام نے ان كى يە جويز منظور كرلى ہے۔ اگر يبودى تم سے بطور رئن چند آدى طلب كري، تو خروار ایک آدمی بھی نہ ہمیجا۔ بعید بدیات اس نے خطفان کے سر داروں کو جا کر بتائی۔ اتفاتی کی بات ہے کہ ہفتہ کی رات کو ابوسفیان نے عرمہ بن ابی جہل اور ورقہ بن غطفان کو چند دوسرے سر دارول کے ساتھ يبود كے ياس رواند كيااور البيس كيلا بميجاك جم يهال زياده وير نيس مخبر كت- حالت ستر على المارے جانور بلاك مورب بين اور خود بم می طرح طرح کی پریشاندل علی جالا جید عامره کواب مزید طول دینا مادے لئے حمکن انہیں،اس کے اب مزید تاخیر کے بغیر ہمیں کوئی فیصلہ کن قدم اشاتا جاہے۔ کل ہم سامنے ے مطانوں پر حملہ کریں مے اور تم چھے ے بلد بول دو تاکہ اس مخصرے جان چھوٹے اور ہم فارغ ہو کر اپنے گرول کو واپس سلے جائیں۔ بہود نے جواب دیا کہ کل يوم سبت (ہفتہ)ہے اور ہم اس روڑ کوئی کام نیں کرتے دوسر اہم مسلمانوں سے دشنی کا خطرہ مول لینے سے پہلے یہ یقین کرنا جا ہے جی کہ تم کمی وقت جمیں بے یار و مدو گار چھوڑ کر چلے نہیں جاؤ کے اور ہمیں تب یقین آئے گاجب چھر معزز آدمی تم جارے پاس بلور رئن بھیج دو۔ اگر حمیمیں یہ شرط منظور خیص، تو چر جم محر (فداوالی وائی) کے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے۔ تم تر كل محرول كو يط جاذ مع - ہم يهال سے بحاك كركبال سر چينا كي مع جب وفد نے بن قريظ كى تشكوا بوسفيان وغيره كو جاكريتاني، تووه كينه لكا يخد العيم في جواطلاع بمين وي تقي، وہ درست ہے۔ ابوسفیان نے ان کی میہ شرط مانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس طرح بن قريد كويقين مو كياكد فيم في جو مشوره ديا تها، وه مي تها\_انبول في حمله آور الشكر كو كبالا بعیجا کہ جب تک تم اپنے آومی بطور مرغمال جارے پاس خیس جمیجو گے، ہم تمہارا ساتھ وسين ك لئے تيار نبيل اس طرح الله تعالى في ايس حالات يداكر دي كه ووايك دوسرے سے بد گمان ہو گئے اور اسلام کے خلاف ان کا اتحادیارہ ہو گیا۔ جازے کا موسم تھا۔ بلاکی مر دی پر رہی تھی، سامان رسد بھی آبستہ آبستہ شم مور ہا

تھا۔ یہود کے ساتھ تعلقات بھی ٹوٹ چکے تھے۔ حوصلے پہت اور ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ ایک رات کو سخت آ تدهی آئی۔ ان کے خیمول کی طنابیں ٹوٹ سمنیں۔ باغمیال الث سمئیں۔ محوڑے رہے مزاکر بھاگ لگے۔ سارے لشکر میں سراسیمنی مجیل گئی۔ وہ سمجھے کہ یہ شدو جرآ ترهی انبیں بناہ کر کے رکھ دے گی۔ ابوسفیان جواس ساری شرارت کاسر خنہ تھا، اپنے ادنث يرسوار جوااور كبليار وايش توجار ماجول تم بحى كوج كروية تم ديك نيس رب كد جمكر كيا قامت دھارہا ہے۔ ابوسفیان پر ایک بدحوای طاری حتی کہ اونٹ پر سوار ہونے سے پہلے اس کا عقال (ری) کھولنایاد نہ رہا۔ جب اس نے اسے ایرا لگا کر اٹھانا میا ہات اسے پند چلا کہ اس کا پاؤل ری ہے بندھا ہوا ہے۔ ای حالت میں اس نے عقال کو مکوار سے کا ٹااور سر پر یاؤں رکد کر وہاں سے بھاگ نگا۔ قریش اور ضلفان نے جب اسے کمایٹر را چیف کو ہو ایندولی كامظام وكرت اور فرار موت موت ديكما توانبول في بمى بعاك ماف من عافيت مجى-حضرت حذیفہ نے ابوسفیان اور اس کے نشکر کے فرار کا آجھوں دیکھا حال ہارگاہ ر سالت میں عرض کیا تورحت مجسم علیہ انصلوٰۃ والسلام خوش ہے ہنس پڑے۔ یہاں تک کہ حضور کے دندان مبارک کی مبیدی طاہر ہو گئی۔ مسلمان جب مبع بیدار ہو سے اور فشکر کفار کے پڑاؤ کی طرف دیکھ تو وہاں ٹوٹی ہوئی طنابوں،الٹی ہوئی ہانڈ بوں، جمجمی ہوئی آگ اور بکھرے ہوئے سامان کے سواکوئی چیز نظرنہ آئی۔ کفرک کالی گھٹانا پید ہو پیکل متحی۔ پیڑب محر كا مطلع صاف موج كا تقد جهال سورج كى سنبرى كرتيس، مسرت، كامياني اور اطمينان كى نويدستاري تحيي علامه این کثیر فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے آگر حضور کور حمت للعالمین بنا کرنہ بیعجا ہو تا تو یہ آئد ھی لشکر کفار کے ہر سیابی کو ہلاک کر دیتی۔ حضور عطیعی کی شان رحمت للعالمی کے طفیل کفار کو مجی عذاب البی سے بناہ فی۔ خطرات میں ہر لحقد اضافد ہو تاجار ہا تھا۔ ایک الشکر جرار نے مسلمانوں کا محاصر و کر رکھا تھا۔ بنو قریط کے حملہ آور بونے کا خدشہ ہر قرار تھا تقريرة كيك ماه كاعر صد كزرج كاتفار مسلمانول كورات كو چين نعيب نفاندون كو آرام-صنور تین روز لگا تار۔ سوموار، منگل اور بدھ کو تلہراور عصر کی نماز کے در میان مسجد احزاب میں تھریف لاتے اور فشکر کفار کی فلست کے لئے اپنے رب کر یم سے التجا کرتے۔ تیسرے

روز حضور کے رخ افور پر بشارت کے انوار چیکنے لکے۔ جب سورج و عل کیا تو جی محرم

عَلَيْكُ فَ النَّا مِن مُحَابِ كُوخُطَابِ كَرْتِ مِورَ فُرِلِمَا: كَانَتُهُمُّ النَّاسُ لَا تَشْمَنُوا لِعَنَاءَ الْعَدُودِ وَاسْتَكُوا اللَّهُ الْعَنَافِيّةَ

كُوْنْ لَقِيْنُهُ الْعَدُودُ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُواْ اَنَّ الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّبُونِ .

"اے لو گواد ممن سے ملاقات کی تمنانہ کرو۔اللہ سے عافیت کی دعاما گو اور جب دعمن سے مقابلہ ہو جائے تو مبر کرو۔ اور خوب جان لو کہ

جنت، تکوارول کے سائے کے پنچے ہے۔" پھر حشورانور نے یول دعافر ہائی:

الله والمراه والمنازكا

"ن الله! اے كتاب نازل كرنے والے۔ اے جلدى حماب كرتے والے۔ اے الله اان مشر كين كو والے۔ اے الله اان مشر كين كو

والے۔اے نروبوں تو حکست دینے والے۔اے القد الن مسر مین لو حکست دےاور ہمیں ان پر نصرت عطاقر ہا۔"

سنت دے اور میں ان پر تھرت عطا حرا۔ ایک روز محابہ نے عرض کی یار سول اللہ! شدت خوف ہے دل حلق تک آھے ہیں۔

کوئی ایمیا ورد بتایئے جو ایسے او قات بی ہم پر حیس تو دلوں کو قرار اور سکون نصیب ہو۔ رحمت عالم نے فرمایایوں کہا کرو:

اللهمة استرعوراتنا وامن دوعايتنا

''اے انٹد! ہمارے پر وے کی جگہول پر پر دوڈ ال دے اور ہمارے خوفول میں میں ا

محابہ نے جب بیدور د کیا تو سارے خوف کا فور ہوگئے۔ شدر میں میں اسلام

شہداء خندق کے اساء گرامی میں میں مواد جو رکیشاں میں میں میں مورد میں مصور

1- سعد بن معاذ \_ جن كى شهادت كالمفسل تذكره آب آئنده صفحات ميس يوهيس ك\_

2۔انس ہن اوس

3-عبدالله بن سبل ہے۔ خفیل بن تعمان

5۔ نظیہ ہن عمد

ی کعب بن زیدالتحاری

مافظ الدمياطي في "الانساب" مي تين نامول كالدر اضاف كياب جنهيل شرف شمادت تصيب بهول

7\_ قیس بن زید بن عامر

هـ عيدالله بن اني خالد

9\_الوستال بن سيني بن مو رَوْعَ اللَّهُ تَكَالَى مَنْهُ مُرْدَعَنْ سَاعِ الشُّهُدَ أَوْ وَالْحِيَّا هِ دِينُ فَيْ فَيْ

سَمِيلِ اللهِ - اللهُ وَارْزُوْنَا عَهَا دَوْ إِنْ سَيسِلِكَ وَمُوتًا فِي بَلَهِ حَسِيكَ

مقتولين كفار

اس جگ میں کفار کے صرف تین آدی قتل ہوئے

1۔ عمرو بن عبدود۔ جس کوسید ناعلی مرتعنی کی ششیر خارہ شکاف نے واصل جہنم کیا۔

2 نو قل بن عبد الله بن مغيره حس كو حفرت زبير بن العوام في موت ك محلف اتارك

3\_اور عمال بن منه

او فل کے بارے یس ہے کہ حضرت زبیر نے اپن تکوارے جب اس پر وار کیا توا سے وو كور ير كردي كردي كراس كارين كو بحى در ميان عكاث ديا كى فرداددي موع كها:

يُا آبًا عَبْرِ اللهِ مَا دَائِنَا وَثُلَ سَيْفِكَ

"اے زیر ہمنے آپ کی توار جیس کوئی توار نہیں دیکھی۔ آپ نے فربايا:

والله ما هوالسّيف ولكنّها السّاعد (1)

1\_" مل الديل"، جلد 4، مني 535

" بخدایہ تکوار کا کمال تہیں بلکہ اس باز و کا کمال ہے جس نے تکوہر جلائی۔"

کفار نے عمرو بن عبدود اور نو قل کی لاشوں کی واپسی کے لئے وس وس بزار ورہم معاوضہ پیش کیالیکن حضور نے ارشاد فرمایا:

> لَا تَأْكُلُ ثَلَّنَى الْمُوَتَّى (1) "جم مر دول كو زَج كران كار قم تبيل كمايا كرتيادران كالا شول كو بلامحاد غدوا پس كرديا

A de Marine and A

حفرت سعد بن معاذر منی الله عنه

اس غزدہ میں اسلام کے بطل جلیل حضرت سعد بن سعاذ رمنی اللہ عنہ زخی ہوئے۔ حبان بن قبیں بن العرقد نے حضرت سعد کو تاڑ کر تیر ماراجو آپ کے باز و کی شر رگ میں آ کر پیوست ہو گیا جس سے شہ رگ کٹ گئی۔ جب حبان کا تیر آ پکولگا تواس نے نعرہ نگایا۔

خُنْهَا دَامَا إِنَّ الْعَرِقَة " ير سنجالو- على بول عرقبه كابياً-"

حضور كريم الطني في ال كرجواب من قرايا عَمَّقَ اللهُ وَجُهِلَفَ فِ التَّالِدِ "اللهُ تعالى تير الإيره كو آك مِن عرق آلود كراب"

ا پنے زخم کو خطرتاک خیال کرتے ہوئے حضرت سعدنے دعا کے لئے ہاتھ بلند کئے اور عرض کی:

اے اللہ ااگر قریش کے ساتھ مزید جنگ ہوئی ہے تو پھر جھے اس کے لئے زندہ رکھ کیو تھے اس کے ساتھ جنگ کرتا جھے بہت بسند ہے جس نے تک کرتا جھے بہت بسند ہے جس نے تی سے اللہ اور جس نے تی سے اللہ اور اس کو جھٹا ایا۔

اے اللہ! اگر ان کے ساتھ یہ آخری جنگ تھی تواس زخم کو میرے لئے شہادت کا سبب بنادے اور جھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک

ميرى أنكسين بوقر يطاس شندى ند بوجائي ..

1-" يوري كيس" ، جلد 1 ، مؤر 492

اب ہمان کی طرف جائیں گے۔" اب ہمان کی طرف جائیں گے۔"

الله تعاتی نے اسے حبیب لیب کی زبان سے نکلے ہوئ ان کلمات طیبات کو پوراکیا۔ اس کے بعد کفار مکد کو مجھی جر اُت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں پر نشکر کشی کر سکیں۔ بمیشہ حضور سر ور عالم علق بی ان پر حملہ آور ہوتے رہے، یہاں بھک کہ کمہ معتقلہ نتے ہوا۔

سر ورعائم علق بن ان پر حملہ آور ہوئے رہے ، یہاں تک لہ ملہ مسلمہ من ہوا۔ نبی روّف ورجیم علق اپنے رب کے اس احسان عظیم کو ہمیشہ یاد کرتے تھے ہوراس پر اظہار تفکر فرمایا کرتے یہ جملہ اکثراد قات زبان مبارک پر ہوتا:

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً - آعَزُّ جُنْدَةً وَكَفَرَ عَبْدَةً وَهَـزَعَر

الْکَهُوْلَابَ دَخُعَدُهُ م. "الله تعالى كے سواكوني معبود نبيس،اس نے اپ لفكر كو فتح كى عزت

بخش این بندے کی مدو فرمائی اور تمام احزاب کو حما شکست وی۔"

جب سارامیدان کفار کے اس افکر جرار سے خالی ہو کیا تو حضور پر نور نے مجاہدین اسلام کواسینے گروں کوواپس جائے کی اجازت دی۔وہاپنے رب قدوس کی حمدو ثنا کے گیت

گاتے ہوئے،اس کی تائید و نفرت پر اس کا شکر بجالاتے ہوئے مظفر و منصور ہو کر شاوال و فرحال اینے الی و عمال بل و اپس تشریف لے مجئے۔

غزوۂ خندق کے دوررس اثرات

جزیر و طرب کی متعد واسلام دستمن قولوں نے اپنی تمام افرادی قوت اور مادی د سائل کو جمتع کر کے بیڑے جوش و خروش ہے سر کزاسلام پر حملہ کیا تھا۔ اس حمد کے ساتھ انہوں نے بیزی تو قعات وابستہ کر رکھی تھیں لیکن ان کی بیہ متحدہ مہم جس مابع س کن ناکای ہے

51K6-1

دوجار ہوئی،اس فے ال کی کمر توڑ کرر کو دی۔انہیں یقین ہو گیا کہ اتنی توت وہ دوبارہ ہر گز فراہم نہیں کر کتے اس لئے اب اس تو خیز اسلامی مملکت اور اس کے دین کووہ قطعاً کوئی گزند نہیں پہنچا سکیں مے اس شکست نے ان کی امیدوں کے قلعوں کو پیوند خاک کرویا۔ غردہ احدیث مسلمانوں کے جانی نقصال کے باعث جو تو تعات قائم کی منی متیں،وہ یکا بیک چور چور ہو تنئیں۔ دومر ااثریہ ہوا کہ میود جومدینہ طیبہ میں میش و آرام کی زند گی بسر كررب تح بازارول اور تجارتي منذبول شي ان كوبالا وتى حاصل تحى ـ زرى زينين، باغات اور تخلستان ان کی ملیت می تصر باہی معاہرہ کی وجہ سے ان کی طرف آ تھے اٹھاکر كوئى ركيد نہيں سكتا تھا۔ اس كے باوجودان كے دلوں ميں اسلام كے بارے ميں بغض وعناد کے جذبات جوش مارتے رہے تھے۔اس غزوہ کے باعث ان کی اسلام دشمنی کا پر دہ میاک ہو حمیا۔ معاہدہ توڑ نے میں انہوں نے مہل ک۔ ان تعمین حالات میں ان کی عہد فکنی اور خیانت ے مسلمانوں کے لئے ان مار بائے آسٹین سے نیٹا آسان ہو گیا۔ حضور علیہ الصاؤة والسلام کے در میان اور ان کے در میان کوئی معاہدہ باتی شد با۔ اب مسلمان ان کو ان کے کر تو توں کی مزادين من أزأوه كا اس فرده کا تیر ااڑیہ جواکہ جنگ خندق کے ایم میں رحت عالم عظیق سے ایے ایے معجزات ظہور پذیر ہوئے تھے جن کے باعث بہت ہے لوگوں کی آسمحموں سے جہالت اور تحصب کی پٹی اتر گئی تھی اور نور حق انہیں نظر آنے لگا تھا۔ ان کے اسلام تبول کرنے کے. راسته میں جور کاو ٹیمی تھیں، وہ سب دور ہونے لگی تھیں اور وہ اسلام تبول کرنے گئے تھے۔ ال جلك كالكيابهم الربير محى مواك مشركين اور كفارك ظاهرى اتحاد كايول كل كيا-یہ فشکر آگر چہ بظاہر متحد تھے لیکن کفروشر ک کی دجہ ہے ان کے دلون میں ایک دوسرے کے بارے میں فلوک وشہبات تھے۔ای لئے وہ کی ایک سے سالار پر متفق نہیں ہو سکے تھے۔ نیز دنیا م بید حقیقت مجی آشکار امومی که ان کااینے ند سب کے ساتھ تعلق کتا مضبوط ب\_ واتى منعت ك لا في من آكراجي كل مفادكو قربان كروينان كے لئے قطعاً مشكل بات ند تھی۔عینیہ اور حارث کوجب اس شرط پر مدید کی مجوروں کی پید اوار کا 3 / 1 حصہ دیے کی تجویز پیش کی گئی کہ وہ اینے قبائل کو ساتھ لے کرواہی مطلے جائیں تو انہوں نے فور آ آباد گی كاظهاركرديا-اى طرح مشركين مك اور بنو قريط كورميان بدى آسانى سے شديد حتم كى غلد فہمیاں پیدا کر دی تنئیں۔ان کا اتحاد تقسیم فاق بھی تھا کہ گائی فاق شکی کا منظر ہیں کررہا تھا۔ ان تمام واقعات نے ٹابت کر دیا کہ وہ اتحاد وانقاق کے ہز ارد عوے کریں محران ش اتحاد ہے اور شدا تفاق۔

ای لئے بشیر و نذر نی سی نے نے صاف الفاظ میں اپنے صحاب کرام کویہ مرده جاں فزاسنا دیا تھا کہ

لَا تَغَنَّوُ كُوْ قُرْبَيْنَ بِعَدْ عَامِكُوْ هِذَا وَلِكِيَّكُكُو تَغَنَّوُ فَهُوْ "اس سال كے بعد قریش تم پر حملہ کرنے کی جراکت نہیں کریں گے بلکہ اب تم ان پر حملہ کیا کرو گے۔"

غزوة بنو قريظه

غیب ہے اسباب پیدا کر کے ان کے منصوبوں کو خاک میں ند ملادیا ہوتا تو مسلمانوں پر جو
گررتی اس کا تصور کرنا مشکل نہیں، لیکن جب نقد پر انبی نے تدبیر کے شاطروں کو مات
دے دی۔ قریش و خطفان اور بی اسدو غیر و تو ٹل اپ جنگ جو بہاد روں سمیت پہا ہو گئے تو
اب بنو قریط کو اپنی خلطی کا احساس ہوا۔ حضور ایک ماہ تک کھے میدان میں کفار کے سامنے
مید میرر ہے کے بعد اپنے غلا موں سمیت گھروں میں پنچے بی تے اور سر مبادک و حو نے
کی تیاری بی فرمار ہے تھے کہ جر ائیل نمود او ہوئے۔ عرض کی یارسول اللہ! ہم نے توا بھی
تک تھے اور اتارے تی نہیں اور آپ نے اٹار بھی دیتے۔ میں ملا تک کے ایک گروہ کے

آب بنو قرید کی غدار ی ادر عبد شکنی کا تذکره تنصیلاً پڑھ تھے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عالم

ساتھ کفار کے تعاقب میں تھااور انہیں روحاء تک بھگا کروائی آیااور عظم خداوندی ہے ہے کہ جب تک بنی قریط کا خاتمہ نہ کر لیاجائے، اس وقت تک ہتھیار اتار نے کی اجازت نہیں۔ فرمان المی ملتے عی حضور نے حضرت بلال کو عظم دیا کہ وہاذان دے اور بلند آوازے سے اعلان

مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا فَلَا يُصَلِّينَ الْعَصْرِ الْرَسِينَ تُرْيَظَةً

"لینی ہر اطاعت گزار مسلمان عصر کی نماز بی قریلہ بیں او اکرے۔"

مدید طیبہ یس منادی کرنے کے لئے ایک اور آدی دوڑا پجوبہ اعلان کررہاتھا۔

یاخیٹ الملو افکی اے اللہ تعالی کے شہ سوار وااپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ "

یہ اعلان سنتے ہی مسلمان ہتھیار سجائے اپنے گھروں سے نکلنے گئے۔ حضور گھوڑے پر
سوار سنے جس کانام 'طحیت " تھا۔ سو محابہ کے ایک دستے نے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور
علاق کے اردگر و حلقہ بنالیا جن کے پاس سواری کا انتظام نہ تھا، وہا پیادہ چل پڑے۔ اس روز
الشکر اسلام کا پر جم سیدنا علی المرتفیٰی کرم اللہ تعالی وجبہ الکریم کو حطافر مایا گیا۔ یہ لشکر جلدی
بنو قرید کی گڑھی کے قریب پہنی گیا۔ حضرت علی نے قلعہ کی دیوار کے نزدیک پر چم گاڑ
دیا۔ یہود اور سے اور مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ور وازے بند کردیے اور مردوزان
جہت پر چڑھ گئے اور مسلمانوں پر گالیوں کی بو چھاڑ کرنے گئے۔ حضرت اُسید بن حکیم نے
ان کی اس حرکت پر خضیناک ہو کر فر مایا:

انہوں نے اپنی دیے ہیں۔ دوسی کاواسط دیا۔ آپ نے فر ملاکہ میر سے اور تہارے در میان
سب تعلقات منقطع ہو محتے ہیں۔ صنور نے دات دہاں ہر کی۔ صبح ہوتے ہی ان کے اس
قلد کا محاصر ہ کر لیا اور مختف مقانات پر چیر ایم از بھاد ہے۔ یہود بھی پھر اور تیر بر ساتے
دے۔ مسلمان بھی ان کا مؤثر جواب دیتے رہے۔ جنب ان کی شرارت شدت افتیار کرنے
گی تو حضور کے ارشاد سے مسلمانوں نے انہیں با قاعد واپنی زویس لے لیا۔ انہوں نے پھر
بر سانے بند کر دیتے اور گفتگو کرنے کی اجازے طلب کی جوانیس بخشی گئی۔
بر سانے بند کر دیتے اور گفتگو کرنے کی اجازے طلب کی جوانیس بخشی گئی۔
بر برد نے نباش بن قیس کو اپنائما تندہ ہوا کر ہارگاہ دسالت میں جمیحاد اس نے آکر کہا کہ

جن شر اللار آپ نے بولفیر کو یہاں سے نکنے کی اجازت دی تھی، اٹی شر اللار جمیں ہی یہاں سے کل جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ہم اپنی عور تول، بچوں اور بارشتر کے ساتھ مدید چھوڑ جاتے ہیں، ہاتی ہر چز آپ سنجالئے۔ صنور نے الکار کردیا۔ ہر اس نے کہا کہ ہم سار امال و متاح یہاں چھوڑ جاتے ہیں، صرف حاری جان بخش کی جائے۔ یہ تجویز ہی مستر د کر دی گئی۔ حضور علیہ السلوٰۃ والسلام نے قرمایا کہ تم اینے متعلق میر افیصلہ اگر مانے کے لئے تیار ہو تو تمہارے ساتھ مفاہت کی بات چیت کی جاسکتی ہے۔وہ مشورہ کرنے کے لئے قلعد من واپس میااور سارلاجراانیس کرستایا۔ ان کے سر دار کعب ابن اسد نے کہا اے میری قوم! تین تجویزیں ہیں، ال می سے كوئى ايك پند كراو\_انہوں نے يو جھابتا ہے۔اس نے كہاسب سے بہتر توب ہے كه مسلمان ہو جاؤ۔اب اس امریس فرراشیہ نہیں رہاکہ محمد (منتیف )وی رسول مکرم ہے جس کی بیٹارت اور ذکر ہماری کرابوں میں موجود ہے۔ آج تک محض حمد کے باعث ہم ان کی مخالفت كرتے رہے۔اب وقت ہے ايمان لے آؤ۔ تم تمهار ابال يج اور مال و متاع سب في جائے كا اور نعت بدایت ہے مجی مالا مال موجاد کے مل تو مسلمانوں سے کئے ہوئے معابدہ کو توڑنے کے لئے تیارنہ تقل اس بدیخت (حج بن اخطب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کی خوست نے ہمیں اس معیبت میں جلا کیا۔ قوم نے کہا کہ ہم ایمان توکسی قیت پر لانے کے لئے تیار میں۔اس نے کہادوس ی تجویزید ہے کہ اور تول اور بچول کو اپنی تکوارول سے كاث ذالوادر محر مسلمانون ير ثوث يزد، متيد ريكها جائے كار قوم في كباان معصوم بجو لاور مور توں کو بلا گناہ ذیح کر دینا کبال کی اضافیت ہے، ہم اینا نبیل کریں گے۔ اس نے کہا تیسری تجویز بہ ہے کہ آج سبت کی رات ہے۔ مسلمانوں کو علم ہے کہ یہودی آج تملہ نہیں کریں ہے، وہ بالکل مطمئن اور بے خوف و خطر بیٹے ہوں گے۔ آؤ ان کی اس ہے خری سے فائد وافھاتے ہوئے اچا تک ان بربلہ بول ویں۔ بوسکتا ہے کہ جم انہیں فکست وے دیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو ہمیں سبت کی بے حر متی کرنے کی تر غیب وے رہا ہے۔ پہلے جن لوگول نے اس کی ہے حر متی کی تھی انہیں عبر تناک سز المی۔ان کے سر دار

مَا بَاتَ مِنْكُمْ مُنْنَ دَلَدَتْهُ أَهُمُ لَيْكَةً وَآءِدَةً جَازِها : "تم سب بميشه على كُوكا شكار رج بوء كى جز ك متعلق فيعلد كن بات كرن كى تم من ملاحيت بحى نبيل.."

ہوں ہوں ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ اور ان میں تاب مقاد مت نہ ہے۔ میکیں دن تک محاصرہ جار می رہا۔ آخر کار جب دہ عاجز آگئے اور ان میں تاب مقاد مت نہ رہی تو حضور کر ہم مطالعہ کے فیصلہ کو قبول کرتے پر آمادہ ہو گئے چنانچے ان کے جو ونوں کو الگ

كرك اخبيل رسيول من جكر ديا كيابور بيول اور عور تول كوالك ايك محفوظ مقام ير چياديا حمیا۔ مسلمان جب ان کے تلعد میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسلح کے وہ انہار دیکھے جو بودیوں نے مسلانوں پر حقب سے حملہ کرنے کے لئے تیار کرد کھے تھے۔ان میں بیدروسو عواری، دوہر ار نیزے ایا نج صد دھالیں اور دیگر اسلحہ تھا۔اس کے علاوہ شراب کے منکول کے ملکے مجرے ہوئے رکھے تھے۔شراب توسادی کی ساری انٹریل دی گئے۔ دوسرے سازو سامان مر قبضه كرليا كيا-ان من كثير التحداد موليني اورادنث وغير وتص حضور عليه الصلوة والسلام الك ايك جكه تشريف فرما يته كه بني اوس قبيله كا ايك و فد حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! یہودی قبیلہ بنو تغییر کے دوستانہ تعلقات بنی فزرج کے ساتھ تھے،ان کی سفارش مرحضور نے بنی نضیر کی جان بخش فرمادی اور مر آ دی کو ایک بارشر نے جانے کی بھی اجازت دے دی۔ بن قریط کے ساتھ الارے قدیم ہے دوستانہ تعلقات جل\_اب دواخی غلطی پر از حدیثیمان بھی جیں،اس لئے حضور نے جس طرح بنو خزرج کی عزت افزائی فرمائی متی، ای طرح ماری وجدے مارے اس ووست قبیلہ کو بھی بخش دیں۔وہ ہار ہارا ٹی یہ درخواست پایش کرتے رہے لیکن حضور علیہ العلوة والسلام خاموش رج ببان كااصرار عدے بردهميا توارشاد فرمليك كيا تحبيب بيد بات پسند ہے کہ تمہارے قبیلہ اوس میں سے کوئی مخف ان کے متعلق فیصلہ کر دے۔ انہوں نے عرض کی، بجاہے۔ حضور نے فرمایا میں سعد بن معاذ کو تھم مقرر کرتا ہول۔ انہوں نے مسرت کا ظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ منظور ہے۔ دوسر کی روایت میں ہے کہ یبود اول نے خود حضرت سعد کانام تجویز کیا تھا۔حضرت سعد خندتی میں زخمی ہو گئے تھے۔ حضور نے انہیں مجد کے قریب رفیدہ کے خیمہ میں تغہر الا ہوا تھا تا کہ اپنی محرانی میں ان کی مرہم ٹی کرائی جائے اور ان کی عیادت ش آسانی ہو۔ بنیاوس اپنی حسب پیند حضرت سعد کو تھم مقرر کرا کے ان کو لینے کے لئے خیمہ میں محے اور ایک گدھے بر سوار کر کے انہیں بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ راستر میں آپ کو ہموار کرنے کی کو مشش کرتے رہے کہ آپ تھم مقرر ہوئے ہیں۔ بی قرط سے ہمارے قد می ووستاند تعلقات میں ان کے ساتھ زم بر تاؤ کرنا۔ تم نے دیکھا نہیں بی خزرج نے بی نفیر کے ساتھ کیاسلوک کیا تھا۔ جب انہوں نے افہام و تفہیم اور منت و ساجت کی مد

كردى توسعدنے مرف اتناجواب ديا:

قَدْ اَنَ لِسَعْنِ اَنْ لَا يَأْخُذُهُ إِنِي اللهِ لَوْمَةُ لَا يُعِيهِ "اب سعد كالبياوقت آكيا ب كه الله تعالى ك علم كى تتميل ميس كى

اب مقد ہا ایو ہے در اللہ علی ہے۔ من میں۔'' ملامت کرنے والے کی ملامت اے متاثر نہیں کر سکتی۔''

طامت رہے والے فی ملامت اسے حمار میں رسی۔ سعد کی سواری حضور کی تیام گاہ کے قریب کیٹی تو حضور نے حاضرین کو فرمایا:

ن سوار می معصور می قیام کاہ نے حریب مجھی کو معصور نے حاصر میں کو فرمایا می میں استعمالی

"ا ہے سر دار کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔"

معدكواتاراكيا-ني كريم عليه الصلوة والسلام فرمايا:

المكر في المالية المالية

"اے سعد ان کے بارے میں فیملہ کرو۔"

انہوں نے عرض کی:

इया विश्वासी विश्वासी

"كدالله اوراس كارسول ى فيصله فرمائي كاحق دارب\_"

ارشاد ہوا:

أَمْرَكَ اللهُ أَنْ تَعَكُّمُ فِيهِمُ

"الله تعالى في حميس محم دياب كرتم ان كربار على فيصله كرو-"

سعد نے پھراپی قوم ہے یو جھاکہ بن قریط کے بارے میں جو عکم کروں، حمہیں منظور

ے۔ انہوں نے کہا بیٹک منظور ہے۔ آپ نے فرملیا: میرافیملہ توب ہے کہ ان کے بالغول

کو تحق کر دیا جائے اور ان کی عور تول اور بچول کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے مال اور ب سکت اور ان کے مال اور ب سکتار میں تقلیم کردی جائیں۔ حضور علی نے فرمایا:

لَقَدْ حَكَمْتَ رَفِيهِم عِلْمُواللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَدَ الدَّفِعَةِ .

"اے معدا تم نے وی قیملہ کیاجواللہ تعالی نے سات آسانوں کے اوپر

فيصلد فرمايا\_\_"

ابولبابه اوران کی توبه

جب الشكر اسلام نے سختی ہے ان كا محاصر وكر ليا اور حالات كى سكينى نے انہيں خوفز دوكر ویا تو انہوں نے بار گاہ رسمالت میں گزارش کی کہ ابو لبابہ بن منذر کو ان کے باس جمع جا جائے، ووان سے مثورہ کرنا جانے ہیں۔ نی کریم عظی نے ابولباب کو فر ملاکہ تمہارے طیف منہیں با رے ہیں۔ تم ان کے باس جا سے ہو۔ جب وہ الن کے باس مینی تو ان کے سارے مر د تعظیماً کھڑے ہو گئے ،ان کی عور تول اور بچول نے ان کے گر و حلقہ بنا کررونا چیخنا شروع کردیا۔ ابولبابہ کے ان سے دیرینہ تعلقات تو تھے ہی۔ان کی اس حالت زار کودیکھ کر ان كادل پنتے كيا۔ انہول نے يو جيماابولباب بميں مشور دوو، كيابم محمد (عليه الصلوة والسلام) كو ا بنا تھم شلیم کرلیں اور اینے بارے میں فیصلہ کرنے کا افتیار انہیں تفویش کر دیں۔ زبان سے تو آپ نے ہاں کہالیکن بے اختیاری کی حالت میں اپنے علق کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس كامطلب يه تحاك وه تمبارے قل كافيعلد كري كے ابولباب كہتے ہيں كد فورأميرے نفس لوامدنے بھے جنجوزا جمعے خیال آیا کہ ابیا کرے میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت كى ہے۔ وہاں سے نظے اور سيد سے مجدكى راولى۔ بيد جر أت ند ہوكى كد اس فيانت كے بعد سرور عالم کے روبر وحاضر ہول۔ مجد میں جاکراہے آپ کو مجدے ایک سٹون کے ساتھ باعد دیااور کہایس اس جگدے نیس جاؤں گاجب تک اللہ تعالی میر اقصور معاف شردے اور الله تعالى سے وعدہ كياكہ وہ پھر بن قريط كے بال ہر كز خيس جا كي مے۔جب كني دنوں تک ابونیابہ حاضر خدمت شد ہوئے تورسول اکرم علی ان کے بارے میں ہو جمال ان کا ماجرابیان کیا گیا۔ فرمای: فلطی کرنے کے بعد سیدها اگر میرے پاس حاضر موجاتا تو ہیں اس ك الله تعالى مغفرت طلب كرتا-اب جب اس فيدراستدا نعتيار كيا تويس اس كو اس ستون سے تہیں کھولوں گاجب تک اللہ تعالی اس کی توبہ قبول ند فرما لے۔ چھ د ن اور چھ راتمیاس ستون کے ساتھ بند ھے رہے جب نماز کاوقت ہو تا،ان کی زوجہ دہاں جا تمی،ان کو کھو گئیں ، دوو ضو وغیر و کر کے ٹماز او اگرتے پھر ان کو ای سنون کے ساتھ بائد مد کرواہیں آ جاتیں۔ ایک رات سر کار دوعالم ام الموشین حضرت ام سلمہ کے حجرہ مبارکہ بی شب باش تھے تو سحری کے وقت حضرت ام سلمہ نے دیکھاکہ حضور بنس رہے ہیں۔ عرض کی:

مِكَرَ تَعْمُعَكُ يَازَمُولَ اللهِ اَعْمَكَ اللهُ مِنْكَ "ارسول الله! حضور كيول بنس رب مين، الله تعالى بيشه آب كو بنتا

قرملی: ابولباب کی توبہ قبول ہو گئ ہے۔ عرض کی، اجازت ہو تو میں انہیں بدخو مخبر ی

اناول فرمایا: جیسی تمباری مرضی ام المومنین جروشریف کے دروازہ پر آکر کھڑی

ہو تئیں۔ یہ اس زمانہ کا ذکر ہے جب کہ پر دہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ هغرت ام سلمہ روایت فرماتی میں کہ میں نے بلند آوازے کہا، ابولبابہ! مبارک باد! تمہاری توب کواللہ

تعالی نے قبول فرملیا ہے۔ او گول نے بھی یہ آواز سن لی۔ دوڑے تاکہ ال کی زنچر کھول دير آپ نے سب كوائياكر نے سے روك ديااور كها:

لَا وَاللَّهِ حَلَّىٰ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ هُوَ الَّذِي يُطْلِقُونَ بِهَيوِ؟

"ضدارا جھے کوئی نہ کھونے۔ بہال تک کہ حضور خود تشریف لا تمی اور

اہے: ست مبارک سے مجھے رہافر ما تھی۔" ولنواز آ قاعليه الصوفة والسلام نماز صح اداكرنے كے لئے جب تشريف لائے توان كے

یاس سے گزرے اور زنجیر کھول کر انہیں آزاد فرمایا۔

. حطرت الولباب كے دل ميں اس لفزش سے جواحماس غدامت بيد ابواوواس قدر شديد

تخاكہ بارگاہ صبیب میں حاضر ک کی جر اُت نہ كر سے۔ان جو را توں میں جب سنانا جما جاتا ہو گا،ان کی آ تھول ہے آ نسوؤل کا جو بینہ مجم مجم پرستا ہوگا، دل درد مند ہے جو جگر سوز

آبیں اشتی ہول گیاور بار خوالت نے کر جمت دوہری کردی ہوگی، اس کا سیح علم تواس رب

العالمين كوہ جوعرت انفعال ميں شر ابور اپنے بندوں كے حال زار كو خوب جانا ہے اور ان كوافي رحمت بإلاك عالوس نبيل اوف ويال

حفرت علامداقبال کی ندر ہاعی ای قتم کے جذبات عالیہ کی مکای کرتی ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے سن پذیر گر تو می بنی حسابم ناگزیر، از نگاه مصفیٰ ینبال مجیر

يېود ي مر دول كا قتل

ان کو تمل کرنے کے لئے مخلف مقامات ہر گڑھے کھودے گئے۔ انہیں رسیوں میں با عرصاً گیا۔ ٹولیوں کی صورت جی وہ لائے جاتے اور گل کر کے ان کی لاشیں ان گر عول میں کھینک دی جاتمی۔ ان مقتولوں کی تعداد جمد سات سو کے قریب حتی۔ ان میں ان کا سر وار کعب بن اسد اور اس سارے فتد کی بڑ حی بن اخطب مجی تھا۔ جب جی کو ممل کرنے

کے لئے لایا گیا تواس کے ہاتھ اس کی گرون کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔اس نے سرخ رعگ کالباس ذیب تن کیا ہوا تھا جے اس نے جگہ جگہ ہے کاف دیا تھا تا کہ کسی کے کام نہ آسکے۔ جب اس از لی ہد بخت نے نبی کر ہم متعلقہ کو دیکھااس وقت بھی وہ حیث ہاطن کے

> اظهارے بازند آبار کنے لگا: وَمَا وَاللَّهِ مَا لَمْتُ نَعْيِنَى إِنْ عَدَا وَتِكَ وَلَكِنَّا مَنْ يَعْنَالِ اللهُ di

"على آج مك آپ سے عدادت كر تاريا اول من في الى يارے على این نفس کو مجمی طامت نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ذکیل ورسوا

كرے دوذ كىل دخوار ہو كر رہتا ہے۔"

ئی قریط کے مر دارول ش سے ایک کا نام زبیر بن باطا تھاج بہت پوڑھا تھاادر اندھا ہو حمیا تحاد اس نے زبانہ جالیت کی ایک اڑائی ہی جو اوم بھاٹ کے نام سے معروف ہے، ثابت بن قیس بن شاس کے ساتھ کوئی احمال کیا تھا۔ یہ ٹابت مسلمان ہو گئے تھے۔ انہول نے جب اسي محس كواس حائب على ويكه قواس كاحسان كابدار چكانا جابا اتبول في زير س ي جماا العبدال حن إكام في جمع بيانا-اس في كماك مرب جبيا آدى ترب جي

آدمی کو فراموش کر سکتا ہے۔ حضرت ثابت نے کہائیں آج تیرے احسان کا بدلہ دینا جا بتا مول اس نے کہا: کر م النفس لوگ ایسانی کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ثابت بارگاہ رسالت میں

حاضر ہوتے اور زبیر کی جان بخشی کے لئے التجاکی۔ حضور نے منظور فرمالی۔ انہول نے آگر اس كوبتاياده يولا: كَيْرِ كِينَ إِلَا هُلُ لِلْهُ وَلَا وَلَا فَلَا لِيَعْلَمُ الْمُوْتِ

" بعنی ایک پیر فر توت جس کی نه بیوی ہے نہ اولاد ووز ندورہ کر کیا کرے میں "

ظاہت مچر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس کی بیوی اور اس کی اولاد کو میں کہ یہ ٹرکائٹکم میران فرال جہ اس کو بتا اقدم یوال وہ گھرانہ جس کی جاز میں کو گی

بھی آزاد کرنے کا تھم صادر فرملیہ جب اس کو بتلیا تو وہ بولا وہ گھرانہ جس کی حجاز میں کوئی جائیداد نہ ہو۔ وہ کیسے زیرورہ کا۔ ثابت نے حاضر ہو کر پھر گزارش کی۔ حضور نے ازراہ

کرم اس کامال واسپاب اور اس کی جائیداد بھی اس کو ووپس فرمادی۔ جب ثابت نے اس کرم عمسری کے بدے بیں اے مطلع کیا تو دہ یو لااس فخص پر کیا گزری جس کا چبرہ چینی آئینہ کی

ما ندشفاف قعاکہ کواری لاکیاں اس بی اپناچہرہ دیکھتی تھیں بینی کعب بن اسد۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس نے ہو چھاشہر وں اور دیہات کے سر دار حی بین اخلب کا کیا

ہلیا کہ دولو کی کردیا گیا۔ چراس نے ہو چھامپر ول اور دیہات کے سر دار بی بن احطب کا لیا بنا۔ ہلیا گیا کہ دو بھی کیفر کردار کو سکتی گیا۔ چر دریافت کیا کہ اس بہادر پر کیا گزری کہ جب ہم حملہ کرتے تھے تو دو مقد مند الجیش میں ہوتا تھا۔ اور جب بھا گئے تھے تو دو چیجے رہ کر

ہم مدیہ کرتے ہے ووہ ساد سے اس من اور موجب ہوت ہو ہے۔ حاری حفاظت کرج تھا بینی عزال بن شوال۔ بٹایا گیادہ مجی تہ تی کر دیا گیا۔ پھر اس نے پوچھا: بنی کھب بن قریلہ اور بن عمر و بن تریطہ کا کیا حال ہے۔ بٹایا گیادہ بھی ختم ہوگئے۔ زمیر

یو چھا: یک احب بن حرید اور یک عمر و بن حرید کا ایا حال ہے۔ بنایا ایا وہ کی ہم ہوئے۔ ربیر کنے لگا، ان کے چلے جانے کے بعد اب زندگی ش کوئی لطف نبیں۔ ثابت میں تجے اس احسان کا واسطہ دیتا ہول جوش نے تجھ پر کیا تھا کہ جھے بھی ان سے ملاوو۔ لمحہ مجرکی اذبیت

کے بعدا پنہاروں سے ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کاسر تلم کردیا گیا۔ حضرت صدیق اکبرنے جب اس کی بات سن کہ ابھی اس کی ملاقات اس کے پیادے

حطرت صدین اجرے جب اس فی بات سی کہ اجی اس فی طاقات اس کے بیارے دوستوں سے ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا: یکفنا کھی اہلیہ فی کار بجھ تھ تھ کالیہ الفیٹھنا تھنگساً (1)

"بران سے ملاقات تو کرے گالیکن آتش جہنم میں جس میں وہ جیشہ

بيشه كے لئے مجيك دياجات كا-"

اس پیکرجود و کرم نے اپنے ظلام کی دل داری کے لئے اس پیکر بغض و عناد یمود کی ہراپہنے لطف و کرم کی انتہا کر دی لیکن جن کی پیشانی پر اہدی شقاوت کی مہرلگ چکی ہو، وہ انجام بد

<sup>1</sup>\_اين كثيره "المع والنوية"، ولد 3، صلى 241

- De 8 8 2 -

یبودی مر دول کی طرح ان کی عور تیل مجی اگرچہ اسلام دعمنی بیل کی طرح کم نه تحییل کی رول کی طرح کم نه تحییل کین رحت عالم نے ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، صرف ان کی ایک عورت کو موت کی سز ادی گئی۔ اس کی وجہ یہ تحق کہ جب مسلمان ان کا تحاصرہ کے ہوئے ہوئے ان کا ایک عاصرہ کے ہوئے سے اس کا سر نے چکل کا ایک پاٹ حضر ت خلاد بن سوید الحزر رقی کے سر پر دے مارا ہس سے آپ کا سر کیا گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ کیو تکہ اس نے جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا، اس لئے بطور قصاص

اے قبل کیا گیا۔ حضور علیہ انسلوٰ والسلام نے حضرت خلاد کے بارے میں قربایا: انہیں دو عمریدوں کا اجردیا مائے گا۔ (1)

سلمہ بنت قیس محابیہ نے رفاعہ بن شموال کے بارے میں عرض کی تو حضور نے اسے بھی معاف کر دیا، دہ بعد میں مسلمان ہو عمیا۔

بنی قریطہ کے مردول کو قتل کرنے پراعتراض کی اقد ہ کی مز قرما کر ہے مردا یک قبل کرنے

کہا جاتا ہے کہ یو قربط کے سب مر دول کو قتل کرنے کا فیصلہ بہت سخت تھا۔ ہم ایسا
کینے دالوں سے مرف اتنا پوچتے ہیں کہ دوبہ فرما ئیں کہ یہ عکم سخت سمی لیکن یہ عاد فائد تھایا
گائمانہ۔ ہر فض جس نے بنی قربط کے حالات کا تفصیلی مطالعہ کیاہے اور اس بیس حق کوئی
کی جر اُت بھی ہے ، دوبہ کینے پر مجبور ہے کہ یہ فیصلہ سر اسر عدل دانصاف پر جنی تھا۔ آپ کو
خوب علم ہے کہ رحمت عالم علی جو تھے جب ججرت کر کے بیڑب میں روئتی افروز ہوئے تو اس
وقت بہود کے تین قبلے ہو قبر تھائی، ہو نضیر اور ہو قربطہ سکونت پذیر ہے۔ حضور نے ان سب
کے ساتھ دوسی کے معاہدے کے۔ جن معاہدوں کے ذریعہ ان کو کھل نہ ہی آزادی دی
گئی۔ ووایے نہ ہی شعائر اور تقریبات کو کسی روک ٹوک کے بغیر منا سکتے تھے۔ اجمیل

لئی۔ وہ اپنے ند این شعائر اور تقریبات او سی روک اوک کے بھیر مناسطے مصد النا کا حق دیا گیا تھا اور انہیں کاروبار کرنے ، زراعت اور دیگر معاشر تی سرگر میوں میں حصد لینے کا حق دیا گیا تھا اور انہیں ان کی جان، آیرو اور مال کا تحفظ دیا گیا تھا۔ ان سے فقط یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ندوہ خود

ان کی جان، آبرہ اور مال کا محفظ دیا گیا تھا۔ ان سے فقط یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ نہ وہ مود مسلمانوں پر حملہ کریں گے ، نہ کسی حملہ آور و شمن کاساتھ دیں گے اور نہ وہ مسلمانوں کے

خلاف ماز تھیں کریں گے۔ ججرت کے پانچویں سال غزوۂ خندق ہون اس سارے عرصہ

میں ان قبائل نے ایک دن مجی مسلمانوں کے ساتھ شریفانہ پر تاؤ نہیں کیا۔ جب مجی ان کا بس چلاا نہوں نے سر کار دو عالم کواذیت پہنچائی ادر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ذرادر اپنے نہ کیا۔

بو نفیر نے تو حضور کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کی۔ اگر اللہ تعالی اپنے حبیب کی خود حفاظت نہ فرماتا تو وہ اپنے نہ موم مقصد میں کامیاب ہو تی چکے تھے۔ بنی قریط نے تو

ا بندو ہم مذہب قبیلوں کے جذبہ اسلام دستنی کو ہمی مات کر دیا۔ مین اس وقت جب سارا عرب دس بارہ ہر ار کا نشکر جرار لے کر مدید طیب کوروی ڈالنے اور مسلیانوں کا نام و نشان منا دینے کے ارادہ سے چڑھ دوڑا تھا۔ کر کڑاتا جاڑا، سامان خور دونوش کی شدید قلت، جب

مسلمان اپنی زندگی اور موت کی جنگ فررہے تنے اور حالات از حد تقین تنے اس وقت بنو قریطہ نے وہ وعدہ توڑ دیا جس کے سائے جس انہوں نے پانچ سال تک عزت و خوشحالی کی زندگی بسر کی تھی۔ نبی مکرم علیہ العسلاق والسلام نے حضرت سعد بمن معاذ اوس، جوان کے دمرینہ حلیف تنے اور سعد بمن عبادہ کو اس واقعہ کی شخین کے لئے جمیعا تو وہاں کا مظر بی

ہو شربا تھا۔ تکواروں کی دھاری تیز کی جارتی تھیں۔ تیروں کے پیکان درست کئے جارہے تھے ، نیزوں کی انوں کو چیکا یا جارہا تھا۔ مختلف تتم کا اسلحہ ڈھالیں اور زرجیں تھتیم کی جارہی تھیں۔ حضرت سعد جوان کے دیرینہ حلیف تتھ ،ان کو دوسعا ہددیا د د لایا جوانہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ادب واحترام کے سارے ضابطوں کو ہس پشت ڈالے

ہوے اور اپ ویرید حلیف کا ذرالحاظ کے بغیر کہا: عَنْ اَلَّوْنُ اللهِ "کون رسول"۔ ہم کی کو نہیں جانے لا عَمْدَ بَیْنَکَا دَبَیْنَ عُمْنَی و لا عَقْدٌ "ہمارے در میان اور ان کے در میان کی قتم کا کوئی عہد و بیان نہیں۔"

حي بن افطب كي الخف ير انبول في مسلمانول سے اپ تعلقات منقطع كر كے ان مشركين ك ساتھ اپني قست وابت كردى جو مديند طيب كي اينت سے اينك بجانے كے لئے آئے تھے۔

الله تعالى اگر ائى قدرت كاملہ اور عكمت بالف سے اپنے حبيب كرم علاق اور ال ك بال قار غلامول كى خود حفاظت ند فرما تا اور الن كى مدود لعرت ندكر تا اور السے اسباب بيد اند

كرتاجنبول في كالفت كان يهادول كو حيلة مَعْقَدُ بناديا اور كفار اسي طع شده منصوبہ کو عملی جامد بہنائے کے قابل ہوجائے۔ باہرے وہ حملہ کرتے اور اندرے مبودی ٹوٹ بڑتے۔ ازر انساف آپ خود بتائے کہ سلمانوں میں سے کی کوز ندہ چھوڑ دیا جاتا۔ ان کے بچوں، بہاروں، ہاقوال بوڑ موں بے بس مور تول پر جو مظالم توڑے جاتے انہیں بیان كرنے كے لئے بھى شائد كو كى نہ بجار بيہ تو اللہ كا آخرى تى تھاجواس كا آخرى دين لے كر آيا تھا۔اس کی حفاظت کی ذمد داری خود اس نے اٹھائی ہوئی مٹنی ورنہ بنو قریط نے تو مسلمانوں کو بیاہ و بریاد کرنے میں کوئی کسرند اشار کھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں قتل ند کیا جاتا اور صرف جااد طن کر دیاجا تا توبیر سز ابھی ان کے لئے بہت کافی تھی۔ میں ان مہر یانوں سے بع چمتا ہوں کہ ان کے برادر قبیلہ بی نضیر کو اینے ال وعیال، بار شتر کے ساتھ زیمہ وسلامت ہلے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ کیا ان لوگول نے اس احسان کی کوئی قدر و قیمت بیجانی۔ کیا یہ ساراحوفان ، و نضیر کے ان سر کردہ افراد کا بی اٹھایا ہوا نہیں تھا جنہیں مدید طیبہ سے زندہ عطے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یہ حج بن اخطب، سلَّام بن مصحم، وغيره جووندكي صورت مِن مكه محتَّ تنه ادر قريش كو بحرٌ كاياتما- پير دومرے صحر الشین آبائل کے پاس مختادر انہیں مشتعل کیا، یہ کون لوگ تھے۔اگر ہنو قریط کو بھی زندہ لکل جانے کی اجازت ال جاتی تو معلوم نہیں وہ اٹی فتد انگیزیول سے ملت اسلامہ برکیسی کیسی قیامتیں بریارت۔ ان کے دلوں میں ہادی پر حق محمد رسول اللہ علیہ اسلام ادر ملت مسلمہ کے بارے میں حدو عناد کے جو آتش کدے بھڑک رہے تے انہوں نے انہیں عقل و قہم ہے ہے بہرہ کر دیا تھا دیر سب جائے تھے کہ حضور انور عظام اللہ کے سے تی این ان کے ذکر جسل سے ان كى آسانى كتب آراست بيں \_ مريد سب يحد جانے كے بادجود ووايمان لانے كے لئے تيارند ھے۔ آپ نے ابھی پڑھا کہ ان کے رکیس کعب بن اسد نے ایک تجویزان کے سامنے یہ ہیں کی تھی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہی نبی عمر م ہیں جن کی بیٹارت تورات میں مذکور ہے۔ آڈان پر ایمان لے آغی اور اپی دنیاو آخرت سنوار لیں۔ لیکن انہوں نے اس تازک گرى يى بھى ايت مر داركى اس تجويز كو مستر دكر ديا تقاد ال كے دلوں بن جو يغض تغا، ال كا حال آب نے زبیر بن باطا كے واقعہ ميں مجى پڑھا ہے۔حضرت ثابت كى گزارش پراس كى

بان بخشی فرمادی۔ پھراس کی بیوی اور بچوں کو آزاد کیا۔ پھراس کی منقولہ غیر منقولہ اموال اے دائیں کے دحت کی اس مسلسل رم جھم ہے اس کی عدادت کی آگ جھی نہیں بلکہ مزید تیز تر ہوتی گئے۔ حج ابن اخطب کے کر او تول کے باعث جب اس کامر تلکم کیا جانے لگا۔ تو آپ کویادے کہ حضور پر نور کود کھے کراس نے اپنے نجٹ باطن کا کیے اظہار کیا۔

ایسے لاعلاج بیاروں کا بی علاج تھاجو کیا گیا تھا۔ انسانی بدن میں جو عضو سر طان سے ناکارہ جو جائے، اس کے کاٹ ویتے میں بی باتی جسم کی بہتری ہے۔ یہ سر طان زوہ قبیلہ اس سر اکا مستحق تھاجو اے دی گئی۔ جولوگ فالم پر رحم کرتے ہیں، وہ مظلوم پر مزید ظلم ڈھانے کے مر تھپ ہوتے ہیں۔

نیز غور طلب امریہ ہے کہ ٹی قرطلہ کے لئے یہ تھم سرور عالم عظیفہ نے نہیں دیا بلکہ معلقہ نے نہیں دیا بلکہ معرب سعاذر ضی اللہ عند نے دیا۔

ایک روایت کے مطابق بنو قربط نے خود انہیں اپنی بارے میں فیملہ کرنے کے لئے محم ( فائٹ ) مقرر کیا۔ بنی اوس نے اس پر اپنی خوشنو دی کا اظہار کیا۔ حضرت معد لاے کے تو فیملہ سنانے سے پہلے آپ نے فریقین سے پوچھاکیا ہیں فیملہ کروں۔ سب نے کہا، آپ فیملہ کریں۔ پھر پوچھا، سب کو میر افیملہ منظور ہے۔ سب نے کہا منظور ہے۔ سر کار دو عالم منطق نے بھی اپنی طرف سے منظوری دے دی۔ تب انہوں نے یہ فیملہ سنایا۔ موجودہ قانون ورواج ہیں بھی ہے بات طے شدو ہے کہ فریقین کی رضا مندی سے جو فائٹ مقرر کیا جائے۔ اس کا فیملہ فریقین کے لئے واجب السلم ہو تا ہے اور بعد ہیں کسی کواس پر مقرر اض کرنے کا حق نہیں رہا۔

## حضرت موئ عليه السلام كاطرز عمل

اس فیصلہ کے سلسلہ بی اسلام اور پیغیر اسلام پر جولوگ زبان طعن دواز کرتے ہیں۔
کاش وہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے اس کر دار کا بھی مطالعہ کرتے جس کا نڈ کرہ کتاب
مقدس بیں متعدد مقامات پر کیا گیا۔ اگر انہوں نے یہ زحمت گوارا کی ہوتی تو شائد یہ
اعتراض کرنے کی انہیں ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ یہاں ہم تورات مقدس کے متعدد
حوالوں بی سے صرف دوحوالے بیش کرنے کی سعادت ماصل کرتے ہیں۔

كاب استناء، باب 20 كى آيات 10 تا14 ملانظه مول:

"بیام دینا اور اگر وہ تھے کو صلی کا جوئب دے اور اسپنے پہائک تیرے لئے کول پیام دینا اور اگر وہ تھے کو صلی کا جوئب دے اور اسپنے پہائک تیرے لئے کھول دے تو وہاں کے صلی تا مدمت کریں اور اگر وہ تھے سے صلی نہ کرے بلکہ تھے ہے اثر ناچاہے تو تو ان کا محاصرہ کرنا اور جب طداوی تیرے صلی نہ کرے بلکہ تھے ہے اثر ناچاہے تو تو ان کا محاصرہ کرنا اور جب طداوی تیرے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو کوار سے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو کوار سے تی کر ڈالٹالیکن مور توں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شیر کے سب مال اور لوٹ کوالے نے لئے رکھ لیا اور تو اپنے و شمنوں کی اس لوے کو جو خداوی تیرے خدا نے تیرے خدا

اور كماب كنتي، باب 31، آيت 7 تا10 ملاحظه فرمايية:

"اور جیساخداو ند فے موکی کو تھم دیا تھااس کے مطابق انہوں نے مدیا نیوں سے دیا نیوں سے مواحدی جگ کی اور سب مر دول کو قل کر دیا اور انہوں نے ان مقتونوں کے سواحدی اور تم اور صور اور حور اور رائع کوجو مدیان کے پائی بادشاہ تنے جان سے مارا۔ اور بعور کے بیٹے بلعام کو بھی مگوار سے قل کیا اور بنی امر ائیل نے دیان کی عور تول اور ان کے بچو یا ہے اور بھیر بحریاں اور مال و اسبب سب بھولوٹ لیا۔ اور ان کی سکونت گا ہوں کے سب شہر ول کو جن میں دور سیتے تھے اور ان کی سب جھاؤندں کو آگ ہے بھولک دیا۔"

حضرت سعدبن معاذر ضي الله عنه كي و فات

آپ پڑھے بچے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کی شدرگ بھی تیر لگاجس نے اسے کاث دیا۔ جنگ خند ق کے افغام کے بعد ان کو مدینہ طیبہ لایا گیا۔ حضور اقد س مطاق کے تھم سے ان کے لئے مجد نبوی بھی خیمہ نصب کیا گیا تاکہ رفیدہ بنت سعد الاسلیہ ،ان کی مرہم پٹی آسائی ہے کر سکے۔ بھ

بنار فیدہ تناسم قبلہ کی ایک فاتون تی جو بری باہر جراحہ تھی اور جہادی رقمی ہونے والول کا مقت طابع کیا کرتی تی۔ ان کا جبر میر نبدی کے باکل قریب قداراں جل وہ اپنے زخی مر بعنوں کی مر بھم کی کیا کرتی تھی۔ سرکار وو وہ اُم سیکنک کے خصوصی تھم سے حضرے سعد کو طابع کے لئے ان سے کرب میں واعل کیا گیا۔ سجدے قریب کے (بقید اسکالے سفری)

نیز سر کار دوعالم ہر وقت ان کی مزاج پر سی کر سکیں۔ بی قریط کے بارے میں اپنافیملہ سانے کے بعد آپ کو پھر خیمہ میں الایا گیا۔ زخم مزید مجر میا۔ خون جاری ہو میا۔ وہ سی طرح بند بن ند او تا تھا۔ جس مقصد کے لئے انہوں نے زندگی مالکی تھی، وہ اور اہو گیا۔ اب حیات فانی کا جامہ اتار کر حیات جاودانی کی خلصہ فاخرہ زیب تن کرنے کی محری آ پیچی اللہ تعالى كے تطفى يندے اور اس كے في مرم كى عمع جمال كے يروانے كى رخصتى كاونت آكيا۔ آپ کی میت آپ کے گھر لے جائی گل۔ اکابر انصار - حادث بن اوس، اسید بن حنیر اور سلمہ بن سلامہ نے اس عاشق صادق کواہے آ قاکی موجودگی میں حسل دیااور کفن بہنایا۔ ان کی ماریا کی کواشماکر جب لے مطلے توان اشائے والوں میں ایک اللہ کا مجوب میمی تھا۔ جنازہ کے جلوس کی پیٹوائی بھی حضور نے کی اور اہام الا نبیاء نے خود بی ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قبرتیار ہوئی توبیار حضرات نے آپ کو قبر انور میں اتارك رحت مالم علی محلیاں ع كمرے تھے۔جب انہيں لحد من ركماكيا تو يكايك رخ الوركار كك تيديل بو كيا، سركار دوعالم م الله في المرسحان الله اور تين بارا نشر اكبر فرمليا محلبه كرام في يز ، جوش سے تين بار نحرہ نگایا، ہر بار جنت البتنے کا کوشہ کوشہ کو فیج اٹھا۔ رخ انور کے تغیر کے بارے بی استفسار کیا گیا۔ تو فرمایا قبر نے ال کو جھنجا تھا اگر اس سے کوئی چ سکا توسعد دیے ہوتے اللہ تعالی نے محرر حم فر مایاوریہ تھی دور فر ماگ۔ اين شير دل مين كى تدفين كاستظر ديكيف ك لئان كدوالده بهى آئي اور فرمايا: أحتسك عندالله "اب میرے اور نفرا تیر کاجدائی کاس مدے یہ مبر کر کے بی اللہ تعالیٰ ہے تواب کی امید کرتی ہول۔"

رحمت عالم نے مجی ان کو دلا سادیا۔ ولجوئی فرمائی اور مٹی ڈال کر قبر ہموار کروی گئی تواس بر یال چیز کا گیا۔ نی وکرم سکافی نے ان کے مزار پر کھڑے وو کران کے لئے دمافر الی۔(1) تید یک دم و کرد ندزیب فتراکش خوشانصیب غزاسلے که زخم او کاریست

یا عث صفود کے لئے ان کی حیاوت اور خر کیری جمی آسان تھی۔اپنے پیارے اور مظم محالی کو علاج کے لئے ان ک یا ان تھیمنا اس فن عمل ان کی میدرت کی دلیل ہے۔ 1973-1-12-12-12-1-1

الشكر كفار كى واپسى سے تقريباً كيس روز بعد آپ كى وفات مول اگر كفاركى آمد ٥ مرال كو ہو کی اور ایک ماووہ بہال رہے ہول توان کی واپسی کے بعد حضور نے بنو قریط کا محاصرہ کیاجو تقریماً کیس روز تک جاری رہا، اس حساب سے ان کی وفات ذی قعدہ کے آخری دنوں میں یا اوائل ذی الحجه عل او کی- قرول کی فتح بھی ذی قعد کے اواخر على ياذى الحجه كے ابتدائى دنوں

جس دات کو حضرت معدنے وصال فرمایا، چر ائتل این چولدار ریشی عمامه یا ندھے بار گاہ ر سالت میں ماضر ہوئے۔ یع جمعاء آج کون فوت ہواہے جس کے لئے آسان کے دروازے کھول د عے گئے اور خداو ندر حمٰن کاعرش جمو سے لگا۔ فریلیا، وہ حضرت معد تھے۔ (1) م ش كے جو سے كى وجد علاء كرام نے يد لكس ب- إِمْ يَرُّ عَكِينُ الرَّعْلَيٰ فَرُحُمَّ إِرْفَعِيمَ "ان كاروح كى آمد كے باعث فرط مرت سے حرش وحن مي جنش يداموكى"۔ عَين الْين عُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ لَقُلْ أَذَكَ لِمُوْرِ سَمْنِينِ مَعَاذٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ مَا وَوَاتُوا (2)

> "حعرت این تحرر منی الله عنماے مروی ہے کدر سول اللہ عصافے نے فرلاكد حفرت معدين معاذكي وفات يرسر بزاد ايد فرشية زين ير الرب و آن تک بحی ذین بر جیس الرب تھے۔"

غزوہ خندق اور غزوہ قریطہ کے متعلق شرعی احکام

فروہ تعدق کے حالات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ جس روز کھارنے سرور عالم من الله كراية اجما في حمله كابدف بنايا تعالو حضور يُر نور سميت سارے مجابدين كو نماز عمر، معرادد مغرب بروقت برصنے کی فرصت ند مل و مثمن کے پیم حملوں کوروکنے کے لئے کوئی بھی اپنی جگہ ہے بث نہیں مکنا تھا۔ رات کو جب دسمن پسیا ہواتو حضرت باال کواذان وسینے کا تھم ملا۔ امام الانبیاء کی افتدا میں پہلے ظہر کی نماز اوا کی گئی، اس کے بعد باتی نمازیں

<sup>1</sup>\_ائن كثيره "المير اللنوية"، ولد3، صل 250

باجماعت ادائی کئیں ان نمازوں کی جماعت سے پہلے صرف قامت پر اکتفا کیا گیا۔
ایک دوسر سے موقع پر دشن کے حملہ کی وجہ سے سر کار دوعالم علی اور صحابہ کرام
عصر کی نماز برونت ادائه کر سکے اور مصر اور مغرب کی نمازیں ایک ساتھ ملا کر پڑھیں۔ ای
کے بارے میں سر کار دوعالم ملک نے فرملیا:

اللهُوَمَن جَبَانَاعَين الصَّلْوةِ الْوَسْطَى فَامْلَا بُيُوتَهُوْنَامًا

"اے اللہ! جن لوگول نے ہمیں صلّوۃ وسلی ( نماز عصر ) پڑھنے ہے روکا ہے ،الن کر کھ ول کو آگ سے بھر و بران لان کی قسول کو آگی ہے جر در "

کے گرول کو آگ ہے بھر دے اور ان کی قبر ول کو آگ ہے جر دے۔" بو قریط کے محاصرہ کے دن حضور نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ نماز عصر بنو قریط کے

محلّہ میں جا کر پڑھیں۔ جو لوگ ہر دقت وہاں پہنچ سے انہوں نے نماز عصر دقت پر پڑھ لی۔ بعض لوگ جنگ کے لئے تیار ک کرتے رہے ،اسلحہ لیا، ذر ہیں پہنیں اور خود سر پر سجائے۔

بھل او ک جنگ نے سے تیاری سرے دہے ، اسکار کیا، ڈر ہیں جیس اور حود سر پر سجائے۔۔ ان امور میں چکو دیر ہوگئے۔ جنگ کے لئے ممل تیاری کے بعد تھیل ارشاد میں بنو قریلہ ک

آبادی کی طرف کال پڑے۔ان کی ہے بعض نے دیکھا کہ وقت محک ہورہاہے، ایسانہ ہو کہ سورج خروب ہو جائے اور نماز قضا ہو جائے۔اس لئے انہوں نے داستہ میں نماز پڑھالی

اور دوسرے حضرات نے کہاکہ نی مرم کا عظم ہے کہ نماز عصر بنو قریط کے محلّ میں بھے کر پڑھو۔ ہم قوجب دہاں پہنچیں ہے، اس وقت عصر کی نماز اوا کریں گے۔ اس سے پہلے

ہادے گئے جائز جی خیں کہ ہم تماز عصر اوا کریں۔ انہوں نے دہاں پہنچ کر مغرب اور عمر کی نماز غروب آفاب کے بعد پر می نبی کریم مطافح نے کسی کو ملامت نبیں کی۔

علاء کرام نے ان داقعات ہے یہ تھم متابط کیا ہے کہ جنگ کے طالات بیس ٹمازوں کو مؤخر کر کے پڑھتا جائز ہے۔ وہ ٹمازیں جو اس دجہ ہے بعد از دفت پڑھی جا عیں گی، وہ قضا شار نہیں ہوں گی بلکہ ادابوں گی۔

بعض علاء نے جنگ کے علاوہ و وسر اعداد کے باعث بھی ٹمازوں کو تکجا کرنے کی اجازت دی ہے بھر طلیکہ عذر حقیق ہو۔ بن قریط کے فردوہ میں بعض نے ظاہری نص پر عمل

كيا-ارشاد نبوي ب: آلا لا تصلوا العصر الدي يني فويطاة "خبر واراعم فمازنديدموكم ي قريله عن الآن كي لیکن بعض نے اجتباد کیا کہ حضور کے اس ارشاد کا مقصد پیسے کہ جلد از جلد وہاں پہنچہ نماز قضا کے خوف ہے، وہال کینینے سے پہلے جنہوں نے نماز یوسے لی، انہوں نے بھی ورست كيا- دُفِعَ عَنْ أَمَّرَى ٱلْخَطَأْ فَالنِّسْيَانُ مِيرى امت عضا اورنسان برموافذه نہیں ہوگا۔"اس مدیث کی بھی وضاحت ہو گئی۔ دونوں میں ہے ایک فریق ضرور غلطی پر تحاليكن بيه غلطى خطام مرزو بول تحى اس ليناس ير مواحده نبيس بول

طامداین کثیری تحقیق کے مطابق داخلہ واکٹا تغیب ورقی ملی علی فرود برر می حاصل ہونے والے اموال غنیمت کی تقسیم سے موقع پر نازل ہو کی۔ لیکن اس کی صحیح تطبیق اور اس پر بوری طرح عمل بن قرط سے حاصل ہونے والے اموال نغیمت کی تعتیم کے وقت ہول اس سے پہلے جواموال فنیمت مسلمانوں کے تبضد میں آئے وہ کو زیاد مالیت کے ند تنصه بني نضير كوجب جلاو طن كيا كميا تو ده اينا فيتن سامان، زيورات، جواهر ات اور ملبوسات، يهال تك كه وروازول كى چو كمشى بعى اكهاز كے لے محد جو اشياء بيجيے رو حسّ وه زياده ماليت كى ند تحيى البنة بنو قريط كے سادے اسوال مسلمانوں كے تصرف بن آمكة اوراس آجت کے مطابق ان کو تقتیم کیا گیا۔ ہر قتم کے متر وکد اموال سے خس (یا نجوال حصد) تكال ديا كيا، بقاياة /4 مص مجاهرين بل تقتيم كردية كئه كرسوار كو تين صف لمدايك حصہ اس کا بناأور ووجھے اس کے محوڑے کے۔اور پیدل مجامر کوایک حصہ۔اس الشکر میں چیتیں محوثے اور تین ہزار مجاہد سارے اموال ننیمت کو تین ہزار بہتر حصول میں تعتیم كركے ہر سوار كو تين حصے اور ہر پيدل كوايك حصد ملا۔ غزوہ بدر ميں صرف ايك محمورُ القالد اس لئے اس وقت محوروں کے حصول کا تعین عمل بیس نہ آیا۔ (1)

فزوہ بی قریلہ کے وقت رسول اکرم ﷺ کے ہمراہ تمن گھوڑے تھے لیکن مال ننیمت

1- الما الم حجرا إن وبرة و" خاتم التحيين " والقابرة والا التتر العربي مب ت وجلد 2 ، صفح ، 804

ے صرف ایک محوارے کے دوصے وصول فرمائے۔(1)

بہت سی عور تیں اور بائن بیج بھی جنگی قیدی بنا لئے گئے تھے جب البیس مجاہدین میں تقسیم کیاجانے لگا تور حت عالمیان نے تھم دیا۔

لَا يَكُنَّ كُنِّ يَكُنَّ الْمُرْدُدُ لَكِيمًا عَلَى يَبْلُحُوا

"الاوراس كي بجول كوجداته كياجائ جب تك وه بالغ نه وو بالمحرب"

اس طرح اگر کوئی مختص اپنی نویژی کو فرونت کرنا جاہے تو اس کو بھی مال اور اس کی اولاد کو علیجہ و کرنے ہے منع فرمادیا۔

وَمَعْى رَسُولُ اللهِ مِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْرَاق فِي الْبَيْمِ

بَيْنَ النِّسَاءِ وَالدُّرْتِيَّةِ - (2)

"اور صنور كريم ملك في عورت اوراس ك جول كوجد اكرتے الله منع فرليا۔"

جنگی قیدی جو خس میں بیت المال کو لے ان میں سے پکھ قید ہوں کو سعد بن عبادہ کی سر براہی میں شام بھیجا گیا۔ وہاں انہیں فروخت کیا گیاجو قیت وصول ہو گی اس سے اسلحداور

کوڑے ٹریا گئے۔(3)

ديكرشر عى احكام

نہ کورہ بالداد کام شرعیہ کے علاوہ کی دیگر اہم شر کی احکام کا نفاذ عمل ش آیا۔ عرب میں ایک قد می رواج تھا کہ متلی، حقق بیٹا خیال کیا جاتا تھا۔وہ اپنے متنیٰ بنانے

والے کاوارث میں ہوتا تھا۔ فائدان کی جو مستورات حقق بیٹے پر حرام تھیں وہ متنی پر جمی

حرام ہوتی تھیں۔ جس طرح باپ حقیقی ہینے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا، ای طبعہ متعلق کی مدر دیالت میں کر ساتھ بھی باد حرفہ میں کہ سکاتھا

طرح وہ متنیٰ کی بیومیا مطلقہ بیوی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکا تھا۔

اس سورت کی متعدد آیات نازل فرباکراس قدیم روان کو بمیشد کے لئے ختم کردیااور اس کی بخ کنی کے لئے اپنے محبوب رسول کوخود نموند پیش کرنے کا تھم دیا۔ان آیات کے زول سے پہلے حضرت زید کو زید بن محمد مسلقہ کبہ کر پکاراجاتا تھا کیونکہ حضور نے انہیں

som liet a 1. He sure multi-

1\_"احتاج الاسلام" وجلد 1 ومستح 198

2راينة مل 97

3. اينا

معنی بدایا ہوا تھا۔ اب یہ طریقہ فتم ہو گیا۔ ہو ل انہیں زید بن حادثہ کد کر پکارا جانے لگا۔ ان کی شادی حطرت زینب کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب انہوں نے باہمی تعلقات ناخو شگوار ہوئے شادی حطرت ہوئے کے باعث طلاق دے دی تو عدت کی دت گزرنے کے بعد رب العرش نے حضرت زینب کا انکاح سر در عالم می انہ کے ساتھ کردیا۔ کا وقت کا کا انکاح سر در عالم می کی فقد نے اگر چہ طوقان بر تیزی برپاکیا لیکن سر در عالم می کی خود یہ قربانی نہ دیتے تو انسانیت اس عذاب سے دستگاری ماصل نہ کر سی تھی۔

حنرت فاروق اعظم عرصہ سے بارگاہ نبوت میں عرض کر رہے تھے کہ حضور ازواج مطہر ات کو پر دہ فرمانے کا عظم دیں۔ حضور جواب دیے کہ جب تک میر ارب یہ عظم بازل نہ کرے، میں اپنی طرف سے یکھ نہیں کر سکا۔اس موقع پر پردہ کی آیات نازل ہو تیں۔
5 ججری میں ظہور یڈ بر ہونے والے دوسر سے واقعات کا مختصر ہ تذکرہ

ہ برن میں مہور پیریز ہونے واسے دو سرے و ابور افع سلام بن الی الحقیق کاعبر تناک انجام

مشتعل کرنے کے لئے آیا تھا، سلام بن الی الحقیق اس کار کن رکین تھا۔ خزرج کے نوجوانوں نے سوچا کہ اس وفد کا ایک رکن حج بن اخطب تو ہلاک ہو گیا لیکن سلام البحی تک زیرہ ہے

و المراجعة ا

اوراسلام کے خلاف زہر فشانی میں معروف رہتاہے۔اگراس کو کیفر کردار تک پہنچادیاجائے تو ایک برے فت باز کی شر انگیزی سے اسلام محفوظ ہوجائے گا۔ سلام کی رہائش نیبر میں تھی ادر اس کااپنا محفوظ قلعہ تھا جس میں یہ سکونت پذیر تھا۔ تزر جیول نے اپنے دل میں بیہ منصوبہ کے کر کے سرور عالم کی خدمت ہی گزارش کی اور اذن طلب کیا۔ سرور عالم علیہ نے انہیں اس منصوبہ کو عملی جامہ بہنانے کی اجازت دے دی۔ ال ے آگے ہم اس واقعہ کو سی بخاری سے تقل کرتے ہیں: جب روستہ قلعہ کے قریب پہنچا توسورج غروب ہونے نگااور لوگ ایے مولی بانک كر گھروں كولوشنے لكے۔اس دستہ كے امير حضرت ميداللہ نے اپنے ساتھيوں كو كہا كہ تم یمال بیٹو، یس جاتا ہون اور قلعہ کے وربان کے ساتھ حیلہ کر کے اندر داخل ہونے کی کو مشش کروں گا۔ جب وہ دروازہ کے قریب مہنجا تواس نے میادرے اینے آپ کو دُھائي ليا اور اس طرح بیشے گیا جس طرح وہ بیٹاب کر رہا ہو۔ جب لوگ قلعہ میں داخل ہو گئے تو بواب نے کھانے بندہ خدااگر تم نے اندر داخل ہوتا ہے تو جلدی کردیس در وازہ بند کرنے نگامول حظرت حبراللہ دوایت کرتے ایل کہ میں جلدی سے قلعہ میں داخل موعما اور ایک جگد حجب کر بیٹر گیااور سارے لوگ قلعہ کے اندر داخل ہو گئے اس نے اندرے در وازہ بند کر لیااور ما بول کے سیجے کو کھوٹی کے ساتھ لٹا دیا۔ میں اٹھااس مالی کے سیجے کو الفاليااور كفل كول ديا-ایورافع کا یہ معمول تفاکہ رات کواس کی مجلس ہوتی تھی۔ لوگ اس میں قصے کہانیاں سناتے تنے اور موجودہ حالات ہر بحث و تحجیص کرتے تنے۔ جب وہ مجلس پر خاست ہو کی اور نوع محرول کو ملے گئے تو میں اور چرحا۔ جب میں کسی کمرے میں واعل ہوتا تواندر سے تفل لگادیتا تا کہ ان لوگوں کواگریہ بھی چل جائے تواس ہے پیٹر کہ وہ جھے آگر پکڑ لیس میں سلام كاكام تمام كردول

جب ش اس کرے تک پہنچاجی شی وہ رہائش پنری تھا۔ بی نے دیکھا کہ چراخ بجماہوا ہے۔ ہر طرف اند حیر اہے۔ جمعے معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں این اے بی نے بلند آوازے کہلا ابار افع ۔ اس نے جواب دیا۔ کون ہے؟ جس سید معااس آواز کی طرف کیااور اس پر کھوار کا وار کیا۔ لیکن وہ وار کارگر ٹابت نہ ہوااس نے چلانا شروع کر دیا۔ استے میں کمرے سے باہر نکل آیا اور چند قد مول کے فاصلہ پر رک حمیا۔ چر دوبارہ میں اس کے مدد گار کی حیثیت سے

كرے ميں واقل بوا ميں في آواز برل في اور كها ابور افع يد كيا آواز تحى-اس في كها، تیری ماں مرے۔ کوئی آدمی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اس نے جھے پر مکوار کا دار کیا ہے۔ میں پھر ہس پر جبیٹاوراس پر مکوار کاوار کیااور مکوار کی دھاراس کے پیٹ پرر محی اور اس پراپتا سارازور ڈال دیا۔ جھے یقین ہو گیا کہ اباس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ چر میں وہال سے ووڑا وروازوں کو کھو () ہوا باہر لکا آیا۔ آخری سٹر طی کا جھے خیال ندر با۔ میں نے یاؤل ر کھا تووہ فرش پر جابراجس ہے میری پندنی کی بڈی ٹوٹ گئی، ٹیل نے اس کواٹی چڑی ہے کس کر باتد دلیا۔ باہر نکل کر در وازے کے پاس میٹ گیا۔ میں نے کہا اس وقت تک یہاں ہے تیس جاؤل گاجب تک اس کی موت کی تصدیق نہ ہو جائے۔ جب سحری کے وقت مر فح نے اذال دی تو تلعہ کی فصیل پر کمڑے ہو کر کسی مخص نے اس کی موے کا اعلان کیا تو میں اسے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ میں نے البیس کہا بھا کو بھا کو اللہ تعالی نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا ہے۔ نبی کریم عظی کی بار گاہ میں حاضر جو نے سارا ماجرابیان کیا۔ حضور نے فرملیا اپنایادال آ مے کرو۔ حضور نے اپناد ست مبارک اس اُوٹی ہوئی بڑی پر مجیر اتودہ اس طرح در ست موائي كوياات محى كوئى تكليف موكى كات تحى-(1) خالد بن سفيان ابن سي البُدُ لي عساكر كفارك تاكاي، يسيائي اور بنو قريط كى خانمال بربادى كے باوجود چندبد باطن البحى تک اپنی کیند پروری ہے باز نہیں آرہے تھے اور اسلام کو نقصان پہنچائے کے لئے سرگرم عمل تق ان بيس ، ايك خالد بن سفيان بن في تقاجواية دوستول اور حليفول كو اكشاكر رباتقا تاكه ده مسلمانوں بر حملہ كر كے در كے بہيمولے بجوڑے ني كر يم علق كواطلاح لى توحضور نے ایے معمول کے مطابق اس فتنہ کو اولین مر طبیعی ہی نیست و تا اور کرنے کا ارادہ فرمایا۔

حضور نے عبداللہ بن انیس کویاد فرملیا۔اے بتایا کہ مجھے اطلاع کی ہے کہ خالد البُدُ لی ہم

پر جملہ کرنے کے لئے لوگوں کو اکشا کر رہاہے۔ تم جاؤ اور اس فنٹہ کی سر کوئی کرو۔ اشارہ یاتے ہی حضرت عبد اللہ نے تکوار کو جمائل کیا اور اس کی طرف روانہ ہوگئے۔ نماز کا وقت

<sup>1</sup>\_دلاكل البوة، جلد 4، من 38

آ پہنچا تھا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ وہ کہیں مصروف ہو جائیں اور نماز کا وقت نہ گزر جائے۔ نیز و شن کے علاقہ میں مسیح طور پر نماز بھی اوانیس کر کے تھے ورندان کا پر دوقاش ہو جا تااور وو اس معم كوسر كرفي من ماكام موجائد آب في نماز كي نيت بانده فيد يل مجاور اشارہ سے ارکان تمازاد ابھی کرتے دہے۔ یہاں تک کہ دو فالد فد کور کے پاس بینی گئے۔اس فايك الجني كواينياس يكاتونو جما: كي الديك "تم كون مور" انبول في جواب ديا میں ایک حربی ہوں۔ میں نے ساہے کہ مسمانوں کی نظمیٰ کے لئے تم تیاری کر رہے ہو، اس سلسلہ میں اگر میں کوئی خدمت انجام دے سکتا ہوں تواس کے لئے بسر و چیم ماضر ہوں۔ فالد نے کہا بیٹک میں اس کے لئے تیاری کر رہا ہوں۔ وہ اے اپنے ساتھ لے کر چلا۔ تموڑی دور تک ملے ہول مے تو حضرت عبداللہ نے اے اپنی طرف سے مطمئن ملا۔ مومیااب بہترین وقت ہے۔ انہوں نے اپنی کوار کو بے نیام کیا،اے لبرلیااور بکل کی سر عت ے اس پر وار کر کے اے واصل جہم کر دیا۔(1) معرت عبدالله كيت بي كراس كوي تح كرف كي بعدرسول أكرم عليه الصلوة والسلام كى فدمت على واليس آيا- حضور في جب يحدد تكما توفر ملا المنت الديمة " ي جرو كامياب ہے۔ "میں نے مرص کی: علی نے اس کو تحق کردیا ہے۔ فرمایا: تم ی کہتے ہو۔ آب جھے لے كرائي كاشاند اقدس كى طرف تخريف لے محكة اور اندر سے جھے ايك عصال كرمر حت

فرمایااور تھم دیااے انیس کے فرزندااے اپنیاس کھنا۔ بیں حصالے کراوگوں کی طرف آیا۔ انہوں نے چھا: اے عبداللہ ایہ کیما صحابے۔ بیس نے بتایا کہ جھے حضور نے پر دیاہے اور تھم فرملیاہ کہ بیس اسے ہیشہ اپنیاس دکھوں۔ لوگوں نے کہا: کیاتم حاضر خد مت ہو کراس کی دجہ نہیں پوچھتے۔ بیس لوٹ کر گیا، عرض کی: آقالیہ حصاکیوں عنایت فرمایا ہے۔ فرمایا:

أَيَّةَ بَكِنِي وَبَيْدِكَ يَوْمُ الْفِيَّامُةِ إِنَّ أَقَلَ النَّاسِ الْمُقَنَّفِرُهُنَّ لَوْمَنْد.

"بد مير سادر تير در ميان قيامت كروز نشاني موكى اس روز بهت عى كم لوك ايس مول كرجو كوليول يرفيك لكائر مول كر"

1- اين كثير "المي قالمير" ، جلد 3، سل 267

حضرت عبداللہ نے عمر مجراس عصا کو اپنے ہے جدانہ کیا جب انتقال فرملیا تو دصیت کی کہ اے میرے کفن اور جسم کے در میان رکھ دینااور ابیائی کیا گیا۔(1)

اس ہے معلوم ہوا کہ جو دشمن حملہ کرنے کی تیاریاں عمل کرچکا ہواس پر حملہ کرکے موت کے گھاٹ اتار دیناغدر اور دھو کہ بازی نہیں۔ نیز بید ثابت ہوا کہ حالت جنگ یس رکوع و بجو دنہ کرسکے تواشار دے بھی نماز اواکی جاسکتی ہے۔

حضرت زينب بنت محش رضى الله عنها كوشر ف زوجيت

مورة الاحزاب جس میں غزود خدتی اور پی قرط کا ایمان افروز بذکرہ ہے ،اس سورت میں ہادی کا ایمان افروز بذکرہ ہے ،اس سورت میں ہادی کا اس وجان میں ہوتا ہے کہ حیات نبوی کے جن واقعات کو قر آن بیان بھی ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حیات نبوی کے جن واقعات کو قر آن کر یم نے کیجاؤ کر کیا ہے ، اجیس میرت میں بھی اکٹھا کھا جائے۔ اس نگاح کی تاریخ کے بارے میں اور کے میں ہوا بارے میں آگر چہ ایک قول میہ بھی ہے جو امام یا فعی کی طرف منسوب ہے کہ 3 ججری میں ہوا کین اکٹھ علماء کے نزدیک ماوذی قعدہ 5 ججری میں ہوا

علامداین اثیرنے "اسدالغاب" بیں اور "اکتیٰی" میں یہی قول ذکر کیاہے۔

امام بخاری، معرت انس بن مالک رضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رہنے کو شرف زوجیت بخشے کے بعد حضور نبی کریم علی ہے تام احباب کو ولیمہ شن شرکت کی وجوت دی، روثی اور گوشت ہے سب مہمانوں کی تواضع فرمائی۔ نبھے سب محاب کو بلانے کے لئے مقرر فرملیا۔ ایک گروہ آتا تھا، کھانا کھا کر چلا جاتا تھا، پھر دوسر اگروہ آجاتا تھا۔ پہر شروع ہوگئی بہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ ش نے عرض کی بارسول اللہ ایش نے حضور کی طرف ہوگئی بہاں تک کہ کو دی ہے، کسی کو جیس چھوڑ و سب نے بھد سرت اس دعوت کو قبول کیا اور شریک ہو ہو گئی آد می باقی تھیں رہ گیا۔ فرمایا کھانے کے یہ تن اٹھالوادر وستر خوال بین معالو۔ ہم جو سے اور کوئی آدمی باقی حسل رہ گیا۔ فرمایا کھانے کے یہ تن اٹھالوادر وستر خوال بین معالو۔ ہم نے تھیل کی۔ سب اوگ ملے گئی تکن آدمی بیشے رہے۔ انہوں نے اپنی گئالو کا سلسلہ

جاري كا كا والفار حضور از حد باحيااورشر ملے تھے۔ حضور نے مناسب ند سمجاكد ان كو يلے

1\_الينا، جلدي، مؤر 288

جانے کے لئے فرما عیر۔ حضور پھر کھے دیرے لئے اس تھرے تشریف لے مئے۔اس اثناء

می از واج مطبر ات سے ملاقات کی اور خیر بہت مزائے دریافت کی۔ پہلا جرو حفزت صدیقہ کا تھا۔ وہاں مجے اور فرملیا السلام علیم الل البیت ور حبتہ انڈ دیر کا نند۔ انہوں نے عرض کی: وَحَلَيْكَ السَّلَامُ وَدَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا اللهُ لَكَ عَرِيهِ عِما : كَيْفَ وَجَدَّتْ أَخْلَكَ بَادَكَ اللهُ لَكَ "آب نے اپنی المیہ کو کیے پایا۔ اللہ تعالی کی پر کتیں حضور کے شامل حال ہوں۔" ای طرح تمام امہات المومین کے جرات میں قدم رنج فرمایا اور انہیں اپنی زیادت ے شاد کام کیا۔

حضور واپس تشریف لائے تو الہمی تک وہ ٹولی خوش مپیوں میں مصروف متنی۔ حضور نے ازراہ حیا پھر مجمی ان کو چلے جانے کا تھم نہیں دیا۔ حضور پھر حضرت صدیقتہ کی طرف لوث محتداس اثناء بيس كمي كے كہنے پر يااز خوديد لوگ الله كر مينے محتے۔ حضرت الس فرماتے میں۔ میں نے عرض کی یا کسی اور نے بتایا کہ وولوگ ملے معنے ہیں۔ حضور والیس تشریف لاے، یس ساتھ ساتھ تھا۔ حضور نے ایک قدم مبارک اندور کھادوسر اا مجی باہر تفاكدير دوالكاديا كياه الروز آيت تجاب تازل موكى:

> يَا يُهُا الَّذِي نَىٰ امْتُوا الا تَدْخُلُوا بُيُونَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَّ لَكُو إِلَى طَعَامِهِ عَيْرَ نَظِرِيْنَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِينُو فَا دُعُلُوا فَإِذَا كَلِيمْ تُحْدُ فَانْتُوْرُوْا وَلَامْسَتَأْنِيْنِينَ لِعَرِيثِينِ إِنَّ فَلِكُوكَاتَ يُؤْذِي النِّينَ فَيَسْتَعَي مِثَلُون وَاللَّهُ لَا يَسْتَعْي مِنَ الْعَقَّ \* وَإِذَا السَّالْمُهُوْهُنَّ مَتَامًا فَسَتَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَأَةٍ حِهَابٍ وْلِكُمْ ٱخْلَمْ يَعُكُونِكُو وَقُلُومِهِ فَ وَمَاكَانَ تَكُواَنَ تُؤَذُواْ رَسُولَ الله وَلَا أَنْ كَيْكُولُ ٱلْوَاجَهُ مِنْ يَعْبُوهَ أَبُكَّا ﴿ إِنَّ ذَٰلِكُمْ

كان عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (1)

"اے ایمان والوانہ داخل ہوا کر و تی کریم کے گھریس بجواس صورت کہ تم کو کھانے کے لئے آنے کی اجازت دی جائے (اور)نہ کھانا کینے کا انظار كياكرو لين جب تهيس بلاما جائية الدريطي آؤ يس جب كهانا

کھا چکو تو فور آئنتشر ہو جاؤ۔ اور شدہ بال جاکرول بہلانے کی باتیں شردم کردیا کرو۔ تمہار کی یہ حرکتی (میرے) نی کے لئے تکلیف کا ہا حث بنی ہیں۔ بس وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور چپ رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالی کی کرشرم فہیں کرتا حق بیان کرنے ہیں اور جب تم با گوان ہے کوئی چڑ، تو با گو پس پردو ہو کر۔ یہ طریقہ پاکیزہ ترہ تمہارے دلول کے لئے نیز ان کے دلول کے لئے ایر حسیس یہ زیب فہیں دیتا کہ تم اذبت پہنچاؤاللہ کے دسول کو۔ اور حمیس اس کی میں اجازت فہیں کہ فکاح کروان کی ازواج سے ان کے دسول کو۔ اور حمیس اس کی میں اجازت فہیں کہ فکاح کروان کی ازواج سے ان کے دسول کو۔ اور حمیس اس کی میں اجازت فہیں کہ فکاح کروان کی ازواج سے ان کے دسول کو۔ اور حمیس اس کی میں اجازت فہیں کہ فکاح کروان کی ازواج سے ان کے دسول کو۔ اور حمیس اس کی میں اجازت فہیں کہ فکاح کروان کی ازواج

حفرت زینب ان مومنات قانات میں ہے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اجرت کی۔ فیرات وصد قات کرت کیا کرتی تھیں۔ ان کا اصل نام "برہ" قلہ حضور انور نے ان کا نام تبدیل کرکے زینب رکھ دیا۔ حضرت عائشہ و منی اللہ عنہ الن کے بارے میں فر بایا کرتی :

مَّادَائِیْتُ اِمْرَاءَ کَا تَظَّمَیْرا فِ البَّرِیْنِ مِنْ نَیْنَتِ. وَاَتُقْ بِلُهِ وَاَصْدَ قَ حَدِیْثًا وَاوْصَلَ لِلرَّمْهِ وَاَعْظَمَ اَمَانَةٌ وَصَدَقَةً "مِن نَهُ كُولِي مُورت الي نَبِس و بَمَى جودين كے معالمہ مِن يا تقویٰ

یس، راست گوئی، صله رخی یس اور امانت و صداقت یس حضرت زینب سے زیادہ بہتر ہو۔"

حفرت صدیقہ سے بی مروی ہے کہ محبوب رب العالمین اللہ نے فرملیا:

ٱسْرَعْكُنَ كُوْقًا فِي ٱلْحُولَكُنَّ يَدِيًّا

" بعنی تم بیں ہے جس کے ہاتھ لیے ہوں مے دوسب سے پہلے جھ سے آگر لیے گی۔"

ہم آپس میں اپنے ہاتھ طاتی تھیں کہ سم کے ہاتھ لیے ہیں اور وہ کون خوش نصیب ہے جو سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں شرف بازیابی حاصل کرے گی۔ لیکن جب سب سے پہلے جو سب نوت ہو کی تو جمیں پید چلا کہ لیے ہاتھوں سے مراد سخادت اور فاضی تھی۔

وَكَانَتُ لَيْبُ ٱلْوَلْمَا يِثُا إِذَ فَهَا كَانَتُ مَسْلُ بِينِ هَا وَتُعَمَّلُ الْ

"اور حضرت زینب جوسب نیاده ای لحاظ ہے لیے ہاتھ دائی تحیی اللہ حضرت زینب جوسب نیاده ای لحاظ ہے لیے ہاتھ دائی تحیی۔"

کہ دوائے نیا تھ ہے کام کرتی تحیی اور ضدقہ و فیر ات کرتی تحیی۔"
امہات المومنین ش ہے سر کار دوعالم کے بعد سب سے پہلے آپ کا انتقال ہول آپ فلا فت فار وتی ش 20 ہ میں رائی ملک ہتا ہو کیں۔ امیر المومنین مضرت فار وتی اعظم رضی الله عند نے نماز جناز و پڑھائی۔ جنت البقع میں آپ کامز ار پر انوار ہے۔ (1)

دیوی الله عند المحدد میں الله عند البقی میں آپ کامز ار پر انوار ہے۔ (1)

دیوی الله عند الله عند الله میں الله کھی اللہ تعلیم کی کی اللہ تعلیم کی اللہ تعلیم کی کے اللہ تعلیم کی کام کی کی کی کام کی کی کام کی کی کام کی کی کام کی کام کی کام کی کی کام کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کام کی کام کی کام کی کام کام کی کام

آپ سے سر کارود عالم علی کے نکاح کا ایک تاریخی ہی مظرے جو شر می، معاشرتی اور اخلاقی نقط نظرے بہت اہم ہے۔ اس لئے ہم نمیاء القرآن کا ایک افتراس جدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ امید ہے اس کے مطالعہ ہے آپ مستنید ہوں ہے۔

1- الن كثير ، " أسم والنوية " ، جلد 3، سخد 271-284

قری رشتہ داراس کے مال متر دکہ کے حق دار بنتے ہیں۔ لیکن متلی ہونے کی صورت میں ب اجنى بچد ان ك سارے حقوق كو خصب كر ايتا اور خونى اور تسبى قرابت ركھے والے قر بی رشته دار بھائی اور سیتے محروم کرد ہے جاتے ہے صر ت ظلم تھا۔ پھر ایسے متنی کی بہو کے ساتھ اگر بعینہ وہی سلوک کیا جائے تو حر مت مصاہر ت کادائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ محلی بانے والے پر اس کے معلی کی بیوی حرام ، اس کی بیوی کی بال حرام ، اگر کوئی اس کی بینی ہو تودہ حرام۔ یہ عور تی جن ے ثار طال ب،ان سے اس سم کے یا مث تکاح حرام ہو جاتا تھا۔ اس جاہلات رسم سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو رس تھیں اور سعاشر و کونا ا من المات من جلا تھا۔ لیکن ماج کے اس روائ کی اصلاح کرنے کی ہمت کی میں نہ تقى -الله تعالى نے اپنى مخلوق پر دحم فرماتے ہوئے جب حضور اكرم منطقة كور حمت للعالمين بناكر بميجالو حضور فے ان تمام رسوم ورواج كو خم كر ديا۔ اگر حضور مالية سوساكى كے دباؤ ك بيش نظر الله تعالى كے تھم ہے ايها جرأت مندانه اقدام نه فرماتے تو اور كون اصلاح كر تا\_اكرىيد موقع بهى باتحد سے نكل جاتاتو قيامت تك ان محروميوں كاسلسله جارى ر جتا\_ سورہ یاک کے آغاز یس تھم دیا کہ متلی تمہارا حقیقی بیٹا نہیں۔ یوں بی مرف زبان ہلا ویے ہے کی کا بیٹاہ اپنا بیٹا نہیں بن سکا۔اس لئے ندان کو اپنا بیٹا سمجھوں ند زبان ہے اس کی فرز عدى كى نسبت الى طرف كروراس ارشاوير عمل كى ابتداء بعى ذات رسالت مآب سے ہوئی۔حضرت زید جنہیں زیدین محمد (عظی کبر کر یکاراجا تا تھا،اب پھرایے حقیق باپ ک طرف منسوب ہو کرزید بن حارثہ کے جانے لگے۔ نکن اہمی محک اس رسم وروائ کے کی غلد اثرات باتی تھے جن کے متعلق قوم کے

جذبات از صد حمال واقع ہوئے تھ ، ان کے ظاف سوچنا ہی ان کے افتیار مل د تھا۔
اپ مٹلی کی زوجہ ان کے زویک بعید اس حیثیت کی مالک تھی جو اپ حیثی بینے کی بہو کی حیثیت تھی۔ عرب کا قانون بھی اپ بینے کی بیوی مطلقہ ہویا بیوہ سے نکاح کی اجازت نہیں ویتا تھا۔ قر آن نے بھی اس کی حرمت کو ہر قرار رکھا۔ مٹلی کی بیوی کی حیثیت بھی وی تھی، اس کے حرام ہونے میں انہیں تطعا کوئی شبہ نہ تھا۔ اسلام نے اس قبیح رسم اور اس پر

مترتب ہونے والے مائج کو منسوخ کر دیا۔ جب حصرت زید نے حصرت زیدی وطائق دے دی تو حضور علیہ العسلوة والسلام نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق انہیں اپنی زوجیت

كاشرف بخشاراس طرح اس دسم بديركارى ضرب نكاكر بيشه بيشد كے لئے اس كا خاتر كر (1)"-13 واقعہ کی مج صورت توبہ ہے جو آپ کے سامنے بلا کم و کاست پیش کر دی گئے۔ لیکن بورب کے متعسب اور تک تقریاد رہوں نے جنہوں نے دنیا کود مو کادیے کے لئے مؤرخ، محتق اور مستشرق كالباس او ره ركما ب، تاريخ اسلام كاس ساده سے واقع كويوں الإسالا اوراے ابیار تک دیا کہ اجھے اچھے سمجے داران کے دام قریب میں میمش مجے اور دولت ایمان ے ہاتھ وجو بیٹے۔ آیے! قرآن کریم کے کلمات طیبات کو سیھنے کی کوشش کریں اور جہال جہال انہوں نے شو کر کھائی یا دانستہ اپنی برباطنی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی نشا مر ہمی کریں تاکہ حقیقت اپنی رعمتا نیول کے ساتھ <mark>آ ش</mark>کارا ہو جائے۔ بعض فلداور بالكل باطل روايات كاسهاراك كريد كهاجاتات كدجب حضرت زينب كا تاح معرت زیدے ہو گیا۔ توایک روز اجاتک حضور ان کے گھر تشریف لے مجے وہ گھر ہ موجود شہ تھے۔ حطرت زینب بے وصیانی کے عالم میں جیٹی تھیں۔ اجانک جب ان پر نظر يرى توحضوران يرفريفة مو كاوريد كتة موسادالى موريمكان الله مُقلِب العُلُوت إلى بدلول كوبدلنے والا۔" يہ آواز حفرت زينب نے سل لدزيد آئے أو سارى بات كيد سال حضرت زيد في ول عي مناسب سمجماك وه افي زوج كو طلاق دع دي تاكد حضوران ے نکاح کر سیس انہوں نے حضور ملے کی خدمت میں ماضر ہو کر اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ حضور نے زبان سے توب قربلا کہ زیدائی زوجہ کو طلاق شدوے اور اس معالمہ میں اللہ تعاتی ے ڈرے۔ کیکن حضور کی دلی خواہش کی تحی کہ زید طلاق دے دے تو حضور الناسے فکاح كرير- محض ظاہر دارى كے طور ير أي كريم في البيس طلاق دينے سے منع قربليا تھا۔ الله تولی نے اس بات پر عماب فرمایا اور کھا کہ تم زبان سے پچھ کمد رہے ہو اور ول میں پچھ چمپاتے ہو۔ میں تمہارے دل کے یوشیدہ راز دل کو ظاہر کردول گا۔ چتا نجد ان بدباطول نے اس آيت ك ان جلول المسك عَلَيْك زَوْجَك وَاتِّق الله وَمُخْفِق فِي نَفْسِك مَا اللهُ مُهْدِيهِ ك يى معنى كت بي اور ايى حبث باطنى ك باحث باركاه رسالت ماب عليد الصلوة والتسلمات من كتاخي كى جرأت كى بير

1- تغير "مياه القراك"، جلد 4، مني 60

ول ہر گزیر داشت نہیں کر جاکہ ان کی اس یادہ گوئی کو نکھنے کی جر اُت کرے لیکن جب تک اے لکھانہ جاتا، اس کار د ممکن نہ تھا۔

جل آپ کوایک عقیدت مند کی دیثیت سے نہیں ایک هنیقت پند کی دیثیت سے ان کی اس مرزه سر ائی جس غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں، صداقت خود بخود محمر کر سامنے آ

اگر حضرت زینب ایک اجنی خانون ہوتیں، کمی فیر قبیلہ کی فرد ہوتی جنہیں حضور نے مجمی ندر یکھا ہوتا، تو پھر ان کی اس بے سر دیا حکا ہے کو ماننے کی دجہ بھی ہوتی کہ اچا یک دیکھا اور دل میں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر جذبہ الفت پیدا ہوا۔ حالا تکہ واقعہ ایسا نہیں۔۔

دیں اوروں سن ان کی موجسوری ووقع سر جدبہ است پیدا ہوا۔ عالا ملہ واقعہ ایسا ہیں۔ آپ حضور کی چوچی زاد ہیں اور حضرت حبد الطلب کی نواس ہیں۔ حضور کے سامنے ولادت ہوئی اور حضور کے گھرے صحن ہیں ان کا بچین گزرا۔ حضور کی آ بھوں کے سامنے

وہ جو ان ہو ئیں۔ میجوشام اپنی پھو بھی کے ہاں آمدور دنت رہتی۔ کو نسی الی ہات تھی جس کا حضور کو علم نہ تھا۔ ان کی زندگی کا کون ساامیا پہلو تھا جو حضور پر تحقی تھا اور اس روز اچا یک آشکارا ہو ااور محبت کا طوقان انڈ آیا۔ نعوذ ہاللہ

اور سنئ حضرت زینب ان سعادت مند خواتین بی سے تھیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان سے مشرف ہو کی ابتدائی دور میں ایمان سے مشرف ہو کی ۔ پھر حضور کی بجرت کے بعد مکد چھوڈ کر مدید طیب بیل آگئی۔ مزید خور فرمائیے۔ جب حضور علیہ العساؤة والسلام نے انہیں حضرت زید کے لئے شادی کا پیغام بھجا تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے یہ خیال کیا کہ حضور اپنی ذات اقد س

عادی ہیں است ور ایوں ایوں کے اور است یون کے ایوں است اور انہوں نے بطیب فاطر بعد مرساس بینام کو آبول نے بطیب فاطر بعد مسرت اس بینام کو آبول کیا۔ لیکن جب پند چلاکہ یہ بینام زیر کے لئے تھا، تو پھر ووصورت حالات پیدا ہوئی جس کاذکر ایمی گزر چکاہے۔

جب حقیقت حال سے ہو کوئی غیرت مند اور حقیقت بہند محض اس داستان سر ا

ہدیان کو قبول جین کر سکا۔ یہ جیب بات ہے کہ جب حضرت زینب کواری تھیں اور حضور کے جرم کی زینت بننے کو اپنے گئے اور اپنے کئید کے لئے باحث صد عزت محسوس کرتی تھیں، اس وقت تو حضور کے دل میں کوئی کشش پیدانہ ہوئی اور جب ایک سال سے زائد عرصہ آپ کے آزاد کردہ غلام کے ساتھ از دواتی زئدگی بسر کر چیس تو اجانک یہ

صورت پیداہو گئ جوان متل کے اعرص کو تظر آنے گی۔ آب ہوجہ سکتے ہیں کہ مجر قر آن کر یم کے ان جلوں کا مطلب کیا ہے۔ اسام الله عليك دُوبك والله الله كالله عدى كواس وسكر محود الله تعالى س ڈرو۔"حضور کویہ فرمانے کی کیادجہ تھی؟ 2\_ تُعْنِفِيْ فِي تَغْيِيكَ "ووكيابات تملى جے حضورانے دل بن چميان جا ہے تھے۔" 3- تخفی القال کے معنی کیا ہیں۔ "حضور لو گول سے کیول خوف فرمارے تھے؟ آئے یہ مجی من لیے تاکہ آپ کے دل کی ہر ظلم دور ہوجائے۔ بغضلہ تعالی۔ حضرت زینب نے ارشاد نبوی کے مطابق حضرت زید سے تکاح تو کر لیا تھا لیکن مزاخ اورطبیعت كاتفادت قائم ربلد آب كواسية عالى خائد النادر شريف المنسب بون يرجو فخر تقاه اس سے ان کی فاتلی زندگی تحیوں سے دوجار ہوتی رہتی تھی۔ وہ اپنے فاوند کے ساتھدوہ سلوك رواندر كمتين جوروار كمناح إب تفا- تفح كلاي اور توتوه بس بس كي نوبت اكثر آتي رہتي تھی۔ حضرت زید مجھی فیرت مند جوان تھے۔ وہ آئے ون کی یہ بے عزتی اور تذکیل برداشت كرت كرت تحك ك تح من ال كايان مبر لبريز بوچكا تفا- فا في زند كى كوخوشكوار یانے کے لئےان کی ساری کوششیں تاکام ہو چکی تھیں۔سال جرکی ترش کلامی کے باعث زیدول برواشتہ ہو گئے۔ باہمی مؤدت والفت کی جگہ شدید تفرت نے لے لی اور طلاق کے بغيراس الجمعن كالنبيس كوئي عل تظر نبيس آتا تقار ليكن تكاح حضور عظي في في خود كيا تقاءاس لئے ان کی یہ مجال ند تھی کہ چیکے سے طلاق دے کر انہیں فارغ کر دیئے۔ حضور کی خدمت می عرض کرنا ضروری تھا، چنا نچہ حاضر ہوئے اور اپنی سادی پنا کہہ سنائی۔ حضور کو مجی زید کے اس ارادے ہے بری تشویش ہوئی اور یہ بالکل قدرتی عمل تھا۔ کل اتنا مجبور کر کے تکاح كااور آج زيد نے طلاق دے دى، لوگ كياكبيل كے - چنائيد حضور نے انہيں يكي سمجاياكد تم طلاق دیے سے باز آؤاور اس معاملے می اللہ تعالی سے ڈرو کل میں نے بڑے شوق ے تمہارا تکان کیا ہے۔ آج اگر تم طلاق دے دو تو حضرت زینب اور ان کے عزیزوں کی دل فنى موكى ليكن حفرت زيد كے لئے يہ مكن ندر باتها، اصلاح احوال كے لئے انہول نے سارے جتن کئے تھے اور ہر امکانی کو شش کی تھی، نیکن حضرت زینب کے حزاج کوبد لئے

مع کامیاب ند ہو تھے۔

ال جملہ سے یہ معنی اخذ کرنا کہ حضور تھن ظاہر داری کی وجہ سے یہ فرمارے تھے انسانیت، شر افت اور حقیقت حال کے ساتھ بہت ہڑی ہے انسانی ہے۔ بلکہ اس جملہ کا یہ مفہوم ہے جو جس نے عرض کیا۔ وگفینی ٹی نفر نفر نک ہاں عیاروں نے ہیں کہ جس چین کو چھپارہ ہے تھے، وہ حضر ت زینب سے محبت تھی، لیکن ان کی اس برزہ مر الی کو آیت کا اگلا حصہ باطل کر دیتا ہے۔ ارشاد الی ہے مقا ارتقہ مجبوبی آپ وہ چیز دل جس چھپارہ ہیں جے اللہ تعالی نکا ہر کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا جے حضور چھپارہ چیز دل جس چھپارہ ہے اللہ تعالی نے عام فربایا۔ اب آپ بیرو یکھیں کہ اللہ تعالی نے کس چیز کو عضور چھپارہ بی معلوم ہوا جے حضور چھپارہ بی ماہر فربایا۔ اب آپ بیرو یکھیں کہ اللہ تعالی نے کس چیز کو خام فربایا۔ اب آپ بیرو یکھیں کہ اللہ تعالی نے کس چیز کو خام فربایا۔ اب آپ بیرو یکھیں کہ اللہ تعالی نے کس چیز کو اللہ تعالی نے کا ہر فربایا وہ بی وہ چیز ہے جس کو حضور چھپارہ ہے تھا ہر فربایا۔ اب آپ بیرو یکھیں کہ اللہ تعالی نے کس چیز کو بیار ہے تھا ہو جس چیز کو اللہ تعالی نے خام فربایا وہ بی وہ چیز ہے جس کو حضور چھپارہ ہے تھا ہو تھا ہے کس عشق و بیت کو ظاہر کیا، صراحہ نے اور محض افران کر تاجو ان لوگوں نے کیے جیں، اللہ تعالی فربان کی جات کی جات کو خام فربای کی گیا ہے ایک کرتا جو ان لوگوں نے کیے جیں، بیات کانام و نشان فربی کو تو چھر کے گئو کی کو کھیں گئی ہے۔ اس کی گنان کی جی گنان کرتا جو ان لوگوں نے کیے جیں، کس کن پری گنانی کی جی کو کس کانا کی گنان کی گنان کرتا جو ان لوگوں نے کیے جیں، کس کو کی گنان کی جی گنان کی جی گنان کی جی گنان کی گنان کی گنان کی گنان کی کھی کہ جی گنان کر جو ان لوگوں نے کی جی گنان کی گنان کی گنان کی گنان کی گنان کی گنان کی گنان کر گنان کی گنان کی کہ جی گنان کی کھیا کہ کی گنان کی گنان کی گنان کی گنان کی کہ کو کی گنان کی کی گنان کر گنان کی گنان کی کر گنان کی گنان کی کرنے گئی گنان کی گنان کی گنان کی گنان کی کی گنان کی کر گنان کی گنان کی کر گنان کی گنان کی گنان کی گنان کی کر گنان کی گنان کی گنان کی کر گنان کی کو کو کر گنان کی گنان کی کر کر گنان کی کا کر کی کر گنان کی کر کر گنان کی کر گنان کی کر گنان کی کر گنان کی کر گ

وہ بات جے حضور چمپار ہے تھے اور جے اللہ تعالیٰ طاہر کرنے والا تھا، وہ کیا تھی۔اس کے متعلق و ضاحت سید نا امام زین العابدین علی بن حسین علیْہ و علی ایپہ وجدہ افضل الصلوٰۃ

٣ أَرْسَى اللهُ تَعَالَى مَمَا آدُسَى اللهُ تَعَالَى بِهِ أَنَّ دَيْنَبَ سَيُطَلِقُهُمُا زَيْدٌ وَكَرُودُمُهَا بَعِنَ فِي عَلَيْهِ الصَّاوَةُ وَالسَّلَا عَلَالُ الْمُنَا وَعَبَ الْعُلَا الشَّيْنِي مِنَ الْمُفَيِّمِ فِي كَالزَّهْرِي وَبَكُو بِنِ عَكْدُو الْعُلَادِي وَالْقَامِعَى إِنْ يَكُوبُ إِن الْعَرَبِي وَعَنْمُ هِمْ - (1)

"لین اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر بیدو تی فرمائی تھی کہ زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے اور آپ ان سے تکاح فرما عیں گے۔

مفسرین میں سے الل محتیق کا یکی قول ہے۔"

کیو تکہ یمی دو چزے جے اللہ تعالی نے زَدِّ جُلِکُھا ہے تعیر فرمایا ہے اور اس کی حکمت میں فود دی بیان فرمادی کہ پہلے جور سم چلی آری ہے کہ اپنے تمیمی کی زوجہ سے تکاح حرام

٦\_ علامه قر فيي روح المعاني

ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ لوگ اس رسم فتی کے باعث جن پریشانیوں سے دو جار میں ،ان کااز الد ہو سکے۔ میں ،ان کااز الد ہو سکے۔ ایک بار پار کر میشنقی النگاس کے کلمات پر مجمی خور کیجئے۔اللہ تعالیٰ نے صفور کو بتادیا کہ

اس سم بد کو ختم کرنے کے لئے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ زید طلاق دے گااور آپ ان سے نکاح کریں گے۔ حضور جانے تھے کہ کفار و منافقین اس پر بہتان طر ازی کا طوفان برپا کر دیں

گے۔ حقیقت کو مسنے کر کے لوگول کے سامنے پیش کریں گے اور پر اپیگنڈو کا جو مؤثر موقع انہیں ملاہے ، اس سے بورابورا فائد وافھائیں گے۔ان کی زبان ورازیوں کے باعث ہو سکٹا

تھا کہ بعض کمزورا بمان والے ہمل جائیں۔ یہ اندیشہ تھا جو حضور دل ہی دل میں محسوس فریا رہے تھے۔اللہ تعالیٰ کو یہ مجی پسند نہیں کہ ایسے اندیشوں کو اس کا محبوب رسول پر کاہ کی مجی

و قعت دے۔ جموٹ کے طوفان ہائد ہے والے ، بائد ھاکریں۔ دین اسلام کا پرچم سر تکول نہیں ہوگا۔ حضور کی عزت وعظمت میں کوئی قرق نہیں آئےگا۔ اگر کوئی ہدیخت ان کی ہر زہ سر ائی ہے متاثر ہو کر اسلام ہے اپنارشتہ ٹوڑ تاہے۔ تو آپ کو میرے محبوب! کیا ہر واا یک

عربی سے عاربو رہ منا ہے۔ بھار سد وربات کے اور ہے۔ بار خبیل سوبارا خبیل رو شمنے دو۔ اسلام کو کوئی فقصال خبیل پنچے گا۔

فَلَنَا تَعْنَى زَيْدُوَ مِنْهَا وَكُلُواً كَا مطلب سي م كد جب زيد طلاق دے دے اور وہ عدت كرار لين اور زيد كان كے ساتھ رابله كل طور ير منقطع ہو جائے۔ اس كانيہ بحى مطلب ہو سكنے كہ

زید حضرت ذینب کوطلاق دینے کے لئے بیٹ بے بیٹن میں دوا چی اس خواہش کو پور اکر لیں۔ تَضَا أُالْوَ مُلْدِ كِذَا يَدُّعِنَ الطَّلَاقِ آخر میں ایک چیز کاذکر ضرور کی سجمتا موں۔ آپ کہ سکتے ہیں

جواباً گزارش ہے کہ علاء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر روایت قائل قبول نیس۔ صرف وہ روایت ہی متبول ہے جو نفتر و بحث کی کموٹی پر پوری انز ،۔۔ ہمارے علاء محققین نے اس روایت کو مستر د کر دیا ہے۔ علامہ این کثیر کھتے ہیں:

> ۚ ذَكَرَائِنُ ۚ إِنْ حَالِمٍ وَائِنُ جَرَّرِهِ هَهُنَا اثَانًا عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ الجَّبْنَا انْ نَفْهِرِبَ عَنْهَا صَفْنَا لِعَنْهِ وِيَحَتِهَا فَلَا ثُوْرِهُ هَا ـ

كر " بعض علاء نے يهال كل روايتى نقل كى بيں كين وه صحح نبين،اس

لئے ہم ان کاذکر تھیں کرتے۔" علامہ ابن حیان الا تدلی نے لکھاہے کہ

لِبَعْفِ الْمُفْتِيرِ بْنَ كَلَامْ فِي الْاَيْرَ لِقُتَوْى النَّفْصَ مِنْ مَنْصَبِ النَّبْوَةِ حَدَّبْنَا عَدَّهُ صَفِّى ـ

"دبعض مفسرین نے بیال الی باتی کی ہیں جوشان رسالت کے منافی ہیں ،اس لئے ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔"

علامه قرطبي لكست بين:

آھا ما دُوی آن النّبِی صَلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَمّ هُوی دَیْنِی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَمّ هُوی دَیْنِی الْمُواءَ تَا ذَیْنِی وَرُبُهُمَا اَطْلَقَ بَعِیْمِ الْمُجَانِ الْفَظَ عِیشْقِی فَیْنَا اللّهُ تَعْالیٰ فَیْنَا اِنْهَا اَلْمُ اللّهُ مُعْنَا اللّه وَسَلّو عَلیٰ وَشِی هٰ اللّه الْوَهُ مُنْ اللّه وَسَلّو عَلیٰ و شَی هٰ اللّه هُمْنَا اَلْهُ مُنْنَا اللّه وَسَلّا وَاللّه وَاللّه وَسَلّا وَاللّه وَسَلّا وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَسَلّا وَاللّه وَ

حضرت ام حبيبه مفكوئ نبوت مين

ابوسفیان اور اس کی ہوی ہندہ اسلام کے بدر ین و شنون میں سے تھے کین ان کے گر شن پیدا ہونے والی اور اس کی ہو تی ہند خوا تین شر پیدا ہونے والی اور ان کے آغوش میں نشوو نمایا نے والی ام جیب ان خوش بخت خوا تین میں سے تھیں جنہوں نے اسلام کے بالکل ابتدائی ایام میں نور ایمان سے اپنے ول اور اپنے سینہ کو منور کیا۔ یہ اپنے فاو تد عبید اللہ بن عش کے ہمر او اجرت کر کے حبثہ محتی ہے کہ مر صد بعد عبید اللہ مرتد ہو کر عیسائی بن عمیا اور وہیں مرکمیالین ام جیب اپنے ایمان پر ابت مرسی کا بیت مرسی کے ایک نام جیب اپنے ایمان پر ابت مرسی کی بیٹی کی دہیں۔ حضور سر ور عالم سیالی کے اپنے بدترین و مشن ابوسفیان کی بیٹی کی

1. تكير "منيادالتر آن"، جلد 4. من 18-64

ہوگی اور فریب الوطنی پر ترس کھاتے ہوئے نجاشی شاہ مبشہ کے پاس سے پیغام بھیجا کہ ام جیب کا نکاح صنور کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس واقعہ کو آپ اس نیک بخت خاتون کی زبان ہے۔ سے فرماتی بین:

سے سے رہیں ہے۔

ایک روز بی اپنے مکان بی بیٹی تھی کہ نجاشی کی لویڈی جس کانام ایر ہد تھا، اس کا

پیغام نے کر میر سے پاس آئی۔ یہ فاد مد نجاشی کالباس تبدیل کراتی، اس کے بالوں بیس تبل

ڈالتی اور کتھی کیا کرتی۔ اس نے در دازہ کھنگھٹلیا اندر آنے کالان طلب کیا، بیس نے اس کو

اجازت دی۔ وہ آئی اور آگر اس نے جھے کہا کہ جھے بادشاہ نے آپ کی طرف بیجا ہے۔ اس

نے کہا ہے کہ دسول اللہ سے نے نے میری طرف تح ہم فرملا ہے کہ بیس آپ کا فکاح صفور

نے کہا ہے کہ دسول اللہ سے نے نے میری طرف تح ہم فرملا ہے کہ بیس آپ کا فکاح صفور

کے ساتھ کر دوں۔ اب آپ کسی کو و کیل مقرر کریں جو آپ کی طرف سے فکاح کی تجوانیت

کرے۔ یہ پیغام سن کر میری خوشی کی انتہانہ دی۔ بیس نے اے دعا عمی دیں اور یہ خوشخبری

لانے کی خوشی میں میں نے اپنے دو کڑے ، جانا تدی کی پانہ بیس اور انگو فعیاں اتار کراہے دے

دیں اور خالد بین سعید بن عاص کو اپناو کیل مقرر کر دیا۔

حشاء کے وقت نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور دیگر مسلمانوں کو اپنیاس بازیار خود خطبہ لکاح پڑھا اور چرسود یتار مہر مقرر کیا۔ کئی دیتار حاضرین مجلس پر نجھا ور کئے اور مہر کی رقم فالد بن سعید کے حوالے گی اس کے بعد جب یہ حضرات اٹھ کر جانے گئے تو نجاشی نے کہا، تشریف رکھے النبیاء کی سنت میہ ہے کہ لکاح کے بعد کھانا تناول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وسمۃ خوان بچھایا گیا اس پر کھانا چنا گیا، سب نے کھایا اور دخست ہوگئے۔ امام بیعتی نے متعدد علیاء کے حوالد سے اس کی تاریخ الاجری رقم کی جبکہ بعض نے جہری کھی ہے۔ امام بیعتی نے متعدد علیاء کے حوالد سے اس کی تاریخ الاجری رقم کی جبکہ بعض نے جہری کھی ہے۔ امام بیعتی نے متعدد علیاء کے حوالد سے اس کی تاریخ الاجری رقم کی جبکہ بعض نے جہری کھی ہے۔ امام بیعتی نے متعدد علی ہے۔

اس طرح الله تعالى نے اپنے فرمان ذى شان كو عملى جامه پېزاكر جن دلول على ني الاخياء اور ان كے حلقه بكوشول كيلئے بغض وعناد كے انگارے دبك رہے تھے، انہيں محبت و اخوت كے گلبائے رتخين من بدلنے كا آغاز فرماديا۔ اوشادالي ہے:

عَسَى اللهُ أَنْ يَغِمَلَ بَيْنَالُوْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْنُو فِي أَمْدُ

عَرِيكُ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَدُورِ رَفِيهِ (1)

"یقینا اللہ تعالی بدافر اوے گا تمہارے در میان اور ان کے در میان جن سے تم (اس کی رضا کے لئے) و شمنی رکھتے ہو مجت اللہ تعالی بدی قدرت والداور خلور رہم ہے۔"

آپ کی تاری وفات کے بارے میں جمی دوروایسی میں:۔

ایک روایت کے مطابق آپ کا انتقال 44 جریش موراس کے راوی ابو عبید والقاسم بن ملام بین جبد و دسری روایت کے مطابق آپ کی وفات 59 میں مولی اس کے راوی

ابو بكرين الي ضيتمه بين دوالله تعالى اعلم بالصواسب

چند دوسرے واقعات جو 5 ہجری میں و قوع پذیر ہوئے ان کا مختر مذکرہ

غزواً دو مند الجول کے سلسلہ میں صنور نبی کریم میں جیسے جب مدینہ طیبہ سے باہر تھے تو حضرت سعد بن عبادہ کی والد صاجدہ ام سعد کا انتقال ہو گیار منی اللہ عنہا۔ بید دوخوش بخت

خاتون تھی جس نے کمہ کرمہ بیں حاضر ہو کر بیعت کاشر ف حاصل کیا۔ جب سر کار دوعالم واپس تشریف لاے تو آپ اپنی تلک خادمہ کی مرقد پر تشریف نے سکے اور ان کے لئے اس معذف نے اگر میں میں میں میں دشت کے ایک میں شاہد کا کا میں میں ا

دعائے مغفرت فرمائی۔اپنے آ قادراپنے نبی کومر بالیس دیکھ کراس خلد آشیانی کی مسرت کا کیاعالم ہو گا حضرت امیر خسر دلے شائد ای منظرے متاثر ہو کرید کہا تھا۔

سینے کہ مثن دار دیالا اردت بدیں سا جبازہ کرنیائی مزارخواعی آید

ان کے فرز تد اور جند حطرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ! میری والدوا جا تک وفات یا حکیر، اگر اجیس بات کرنے کی مہلت ملتی تو ضرور صدقہ کر تیں۔ کیا بی ان کی طرف سے

صدقد كرون حضورت قرمايام ال صدقد كرو ، مجريع جماآت العشد كية أفضل "كس صدقد عن زياده فضيات ہے۔" فرمايام إنى چناني انهوں نے كوال كعدوليا اور كما هن الإرتفاد

س کورورہ سیک ہے۔ مرمیوں پر اہر اس معدولار بالا ہوں استرولار بالمسوب ورور اس

اس ایک روایت ہے میت کیلئے صدقہ کے بارے میں سارے شبہات کارو ہو گیا۔ نیز یہ معلوم ہو گیا کہ جس کے لئے صدقہ کیا جائے ، اگر اس چزیر اس فحض کانام لیا جائے یا اس فحض کانام لیا جائے یا اس فحض کے ساتھ کیا جائے ہا

اس مخص كے نام سے اسے شہرت ال جائے تو دہ چيز حرام نيس ہوتی جس طرح كر بعض

حضرات کو غلط کنبی لاحق ہے۔

وفد بلال بن حارث کی آمد

قبیلہ مزید کا ایک سرداد بلال بن حارث اپنے چودہ ساتھیوں کے جراہ بادگاہ رسالت بس حاضر ہوا اور حضور علیہ العملؤة والسلام کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کر کے

نعت ایمان سے الامال مول بیرونی علاقول سے آنے والے وفود بیں بیرسب سے بہلاوفد تھا

جس کو یہ سعادت ارزانی ہوئی۔ ضروریات دین کی تعلیم سے انہیں بہرہ در کرنے کے بعد نبی اکرم نے فرملیا:

اِرْجِعُوْا فَا يَنْهَا كَنْكُونُوْا فَا نَنْقُوتُونَ الْمُهَارِدِيْنَ (1) "اپنووطن واپس مِلِے جاؤتم جہاں بھی رہو کے تمیار اشار مہاجرین کے خوش تعیب زمرہ میں ہوگا۔"

*ולנ*ג

اس مال مدید طیبہ ش زارلد آیا۔ رسول الله عظمہ نے ارشاد فرمایا رات الله عَذْ وَجَلَّ يَكُمْ مِنْ وَمِهُ مَا الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى ال

تمان کورامنی کرد." گخر د وژ

الل عرب کے پاس دو قسم کے محوزے ہوتے تنے، ایک عام قسم کے اور دوسرے خاص قسم کے جنہیں ایک فاص طریقہ سے لین دوڑ کے لئے تیار کیاجا تا تھا۔ اس کا طریقہ سے

تفاکہ محوث کو ایک جگہ ہا تدرو دیا جاتا اور اس کو خوب خور اک کھلائی جاتی بہاں تک کہ وہ خوب موٹا نازہ ہو جاتا۔ گامر اس کی خور اک اور پائی بیس تذریجی طور پر کمی کی جاتی اور اس کو دورانا شدہ ع کی میں سلسلے تھے ہو میں اصلاح کے بحد تیں۔ آپ میں اندور اس استار کی اور اس کو

دورُاناشر دع كردية - يبلغ تحورُ فاصله تك فيمر آسته آسته فاصله برهات جات يهال تك كه وهد بلا يُخلامو ما تا-

> 1-"تارخُ النيس"، بلد 1، صلى 470 2- ابنية، جلد 1، صلى 502

شہوار لا مکال ملک فود بھی گھوڑ ول ہے بہت محبت کرتے اور اس کی سواری کو بہت پند فرماتے اور محابہ کرام کے دلول میں مجمی مختلف طریقوں سے ان محوروں کو یالنے کا شوق پیدا کرتے۔ بسااو قات گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کرنیا جا تااور سب شوقین حضرات کو اس میں شر کت کی د عوت دی جاتی۔ اس قتم کی ایک گھڑ دوڑ اس سال بھی منعقد ہوئی۔ مضم (تیار کروہ) گھوڑوں کی دوڑ کے لئے حفیاہے ثنیتہ الودائے ہے معجد زریق کا فاصلہ مقرر تھاجو تقریماً ایک ممثل تھا۔ او نول کی دوڑ کے مقالعے بھی ہوتے تھے۔ سر در انبیاء کی ایک ناقہ تھی جس کانام عطباء تھا، دوڑیں وہ بمیشہ سب سے آگے ہوتی تھی۔ایک مرحبہ ایک بدو اين جوال اونث ير موار موكر آياور مقابله من شريك موك بداونث عقياء ي بازى في حمیا۔ مسلمانوں کواس بات کا بردار نج ہوئے نبی رحمت علیہ نے بیہ فرماکر سب کے رنج وغم کو حَقُّ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ لَا يَرْتَفِهُ شَقَّ وَتِنَ الدُّنْيَةِ إِلَّا وَهُنَّعَدُ (1) "الله تعالى كوحن پنچاہ كەجوچراس دنياش او كى بواس كونچا فرضيت حج ج کی فرضیت کا تھم کب نازل ہوا۔ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا كه 5 جرى يش اس كى فرضيت كا تقم نازل جوله صاحب" تاريخ الخييس" في اس كواسح الا قوال كهاب رسول الله علي في إلى فرض كى ادا يكى كوبلا عذر 10 جرى تك مؤخر فرمايا. ع بجرى من تعنائ عروكيك تشريف لے محك عروكرك والى تشريف لائے، في اوانيس کیا۔ باور مضان 8 جمری شی مکہ مکر مہ فتح ہوا لیکن فج اوا نہیں کیا۔ 9 بجری ش حطرت صدیق کو امير التي باكر بيجافود تشريف نيس لے كئـ10 جرى س تجة الوداع اوافر مليا بعض كى رائے يہ ہے كہ في كر ضيت كا تھ 6 جرى من نازل مول المام رافتى اور المام

جہور علاء کی مجی یک رائے ہے۔ بعض نے 2 جری، بعض نے ۸ جری اور بعض نے

1\_اينا، بلدا، منور503

نودی نے ای قول کو سیح کہاہے۔

9 ہجری کے بارے میں کہاہے۔(1) اس کے بارے میں حزید شخیق اپنے مقام پر میان کی جائے گ۔الن شاءاللہ تعالی۔ جیا ٹار گر مہن

چا تد کر ہمن اللہ جمری ماہ بھادی الآئی میں جائد کو گر بمن لگا۔ یہود نے تا بے کے بر تنوں کو این سائی ہجری ماہ بھادی الآئی میں جائد کو جاد دکر دیا گیا ہے۔ اس لئے اس کی روشنی سلب ہوگئی ہے۔ لیکن حقائق نے ان لغویات کے بجائے اپنی مادق مثلاث نے ان لغویات کے بجائے اپنی امت کو صلوٰ قائمی و نے کو دافعان والے نی صادق مناف نے نے ان لغویات کے بجائے اپنی امت کو اللہ مارک کو اللہ مت کو اللہ مت کر اللہ معمول ہوگیا محالہ کر ام نے اپنے آقا کی اقتدائی بی نمازادا کی اور اس کے بعد مسلمانوں کا بیہ معمول ہوگیا کہ جب بھی جو ند کو گر بہن لگانا تو وہ بارگاہ النی جس حاضر ہو کر نماز اداکر تے۔ اس طرح صلوٰ قائمی ہے ہوں۔



## هجرت كاجهثاسال

اس سال میں پیش آنے والے اہم واقعات

1 ـ فرده بی کیان ۱ ـ عرب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف

2\_غزووذي قرو بإغز وقالفاية رضي الله عنه

3- سربيد محمد بن مسلمه الاشبلي 10- سربيد زيد بن حادث رضي الله تعالى عنه

کر شماسہ بن آول کی آبدادر قبول اسلام جوم کی طرف 5۔ سرید عکاشہ بن محصن الاسدی 11۔ سرید زید بن حادث ورضی اللہ تعالیٰ عند

6۔ سریہ محمد بن مسلمہ ذی القصہ الطرف کی جانب 7۔ سریہ حضرت الوعبیدہ بن الجراح رمنی 12۔ سریہ کرزین جابر

الله تعالى عنه الله تعالى تعالى تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى تعالى تعالى تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى ت

. 8- سربه زیدین حادث رمنی الله تعالی عند - 14- سربه زیدین حادث رمنی الله تعالی عند

ميس كي طرف ام قرفد كي طرف

## غزوه بني لحيان

ید وہی قبیلہ ہے جس کا ایک وفد نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکبہ افعنل السلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور گزارش کی تھی کہ ان کے قبیلہ میں تبلیغ اسلام کیلئے چند مبلغ ان کے ہمراہ بھیج جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تع ہے کہ ان کا و عظ من کر ہمارے قبیلہ کی کثیر تعداد اسلام قبول کر لے گی۔ رحمت عالم علیات کے اپ محابہ سے چہ چیدہ افراد ان کے ہمراہ روانہ فرمائے۔ یہ ایک فریب تھا ان کا، اصلی مقصد تو یہ تھا کہ وہ انہیں لے جاکر

قدى بناليس كے اور مكم لے جاكر ان كوكر ال قيت ير فروخت كروي مے۔اس طرح كافى

رقم ان کے ہاتھ آ جائے گی۔

پہے سروی مراحت ہوں۔ ان سے بعد پر ماہ مرف ہوا۔ وعظ وارشاد اور ذکر الی کی محفلیں سعقد فرز عران اسلام کی تعلیم و تربیت میں صرف ہوا۔ وعظ وارشاد اور ذکر الی کی محفلیں سعقد کر کے ان کے تزکید لاس کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ اس کام کی اہمیت کا آپ اس بات سے باسانی

رے ان حے رائے میں اہمام میا جا بارہا۔ ان عام البیت عالی ان بات ہے بات ان بات ہے بات ان بات ہے بات کا اندازہ لگا کے جہاد اندازہ لگا کے جہاد اندازہ لگا کے جہاد اندازہ لگا سے ماتھ جگ و قبال کو جہاد امر فرمایا ہے۔ چنانچہ چوماہ کی مید مدت نبوت کے اصفر اور نفس کی اصلاح کیلئے جد و جہد کو جہاد اکبر فرمایا ہے۔ چنانچہ چوماہ کی مید مدت نبوت کے

ال اجم رين فريد كوانجام دين يس بر اوئي-

اس سال ماہ جمادی الاول بیس نبی کر یم علیہ العسلوّة والسلام اپنے دوسو جال شاروں کو ہمراہ لے کر بنی لحیان کے انسانست و مثن افراد کو مز اچکھانے کے لئے روائد ہوئے۔ فلاہر یہ کیا گیا کہ اطراف شام کا قصد ہے۔ یہ یہ منورہ سے ای راستہ پریہ لفکرروائہ ہوا جو شام کی طرف جاتا تھا۔ کافی دور جاکر حضور نے ابنار ٹ بنی لحیان کے علاقہ کی طرف موڑا۔ حضور نے اپنی

ر فار تیز کردی۔ مقصدیہ تفاکہ امپانک ان پر تملہ کیاجائے لیکن انہیں کی طرح اس الفکر کی آمہ کی اطلاع مل گئی تھی۔ وواٹی بستیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی چو ٹیوں پر چڑھ گئے اور عاروں میں جیسے گئے۔ پہاڑیوں میں ان کا تھا قب مشکل تھا اور اس لتی ووق مسر امیں ان کے آئے قار

یں چپ سے پہاریوں س ان ان میں اب کے سر کاروو عالم اپنے جا ناروں سمیت عسفان تشریف نے میں رکنا بھی مناسب نہ تھا، اس لئے سر کاروو عالم اپنے جا ناروں سمیت عسفان تشریف نے سے اور یہاں فروکش ہوگئے۔ یہاں سے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اس علاقے میں بیجی گئیں۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کووس سواروں کے ساتھ بیجیا۔ آپ کراغ القیم تک گئے

ے قبائل تک اسلام کا پیغام پہنچایا گیا۔الن او گول کو قرآن کریم کی آیات سفتے، ثی رحت کی زیارت اور محبت سے خیش یاب ہونے کا موقع ملا الن علاقول کے جغرافیائی حالات سے

"ہم لوث كر آنے والے بين، لوب كرنے والے، عباوت كرنے والے اورائي رب كى حمد كرنے والے بين-" اُللْكُوَّ اَنْكَ الصَّاحِ بُنِي السَّغَيْ وَالْخَلِيْفَةُ عَلَى الْاَهْلِي

"اے اللہ استریش او ہمار اس متی ہے اور جاری غیر حاصری میں جارے الل پر او جارا خلیفہ ہے۔"

اللهوا عُودُ بِكَ مِنْ دَعْتُاءِ السَّغَرِ دَكَا بَرَ الْمُنْقَلَبِ وَسُوَّهِ

الْمَنْظُونِي الْاَهْلِي وَالْمَالِ -

"اے اللہ اللہ اللہ تھوسے بتاہ الکم ہول سفر کی صعوبت سے اور تکلیف دہ واپسی ہے اور اینے الحل وہال میں برے منظر ہے۔"

اللهم والمنا بالافا حالها يبلغ الله فير

"يالله إجمين نيك مقصد تك ينفياه جمين فير تك يخفيك

مُغْفِلُ مُ مِنْكُ وَرِمُواكًا

(1)

" هن تخصيه طلب كرتا مول مففرت كواور تيمر كارضا كو."

غزوهُ ذي قررياغز وة الغابة

عینیہ بن حصین، جب خائب وخاسر ہو کر غزو ، خند ت ہے داپس آیا تو مسلمانوں ہے اس کے بغض میں کئی مخااضافہ ہو میا۔ جنگ میں فنکست فاش کامنہ دیکھنا پڑا، مسلمانوں کولوث کرائے گر بحرنے کی امیدیں خاک میں مل گئین نیز اس پر ایک ذاتی را بحش کا اضافہ ہو محیا۔

مسلمانوں نے اسے مدیند کی مجوروں کا 1/3 صدد سینے کال کے دیااوراس نے مشر کین قریش کا ساتھ چھو ژوئے کا وعدو کر لیا مگر وہ معاہرہ بھی یاب سمیل کو نہ پہنچااور میند اپنے حليفون كى تظرون ميس مجى ذليل ورسوا بوااب وه مسلمانون سے اس رسوائى كا انتقام لينا جا ہتا تھا۔ کھلے میدان میں مقابلہ کی ہمت تونہ ہوئی البتہ راہر نوں اور قزا تون کے تھٹیا طرف عمل کو ابتائے مروہ مجبور ہو گیا۔

مديد طبيب ع كح فاصلر إيك حراكاه تحى جع" عابه "كها جاتا تعا، وبال رسول اكرم گرانی کے لئے مقرر تھا۔ شام کے وقت وہ الن او نشیول کا دورہ لے کر آتا اور حضور کی

خدمت میں پیش کر تا۔ سر ور عالم کوسفر سے واپس آئے، صرف چندراتیں بی گزری تھیں کہ ایک روز عید بن حمین نے اینے سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ وہاں ڈاکہ ماراہ اس

چرواہے کو مل کردیااس کی بوی اور بیس او نشیوں کو ہائک کر لے گیا۔ اس واقد کی اطلاع سب سے پہلے سف بن عمروین الاکوع کو جوئی۔ اس روز بد میح

مومرے طابا جانے کے لئے گھرے لکے ، کمان اور ترشش کو جمائل کیا۔ خلحہ بن عبید اللہ کا ایک غلام جوان کا گھوڑ الے کر جار ہا تھادہ ان کے ہمراہ تھا۔

جب وہ شیۃ الوواع پر پہنے ،اس کی بلندی سے انہوں نے گھوڑے دیکھے جو ادھر ادھر

بھاگ رہے تھے۔ افیس شک ہوا کہ بدو تمن کے محواث میں۔ عرب کے وستور کے مطابق انہوں نے تمن مرجبہ بلند آوازے "واصباط" کانعرہ لگایا۔ پھر کس کا تظار کے بغیران محورُول کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ مینے کی طرح برق رفزر تھے ، چند کھوں بی وہاں بھی گئے اور ان گھڑ سوارول پر تیم برسانے شروع کر دیے۔ جب تیم مارتے تو ساتھ عی بدرجز

خُذُهَا وَلِنَا إِنَّ الْآلُوعُ الْيُؤْمُ يَوْمُ السَّرُعَتُ مُ " بدلو تيم إ جمحه جائمة موش كون موب ش اكوع كا بينا مول آج كا ون كمينول اور لعينول كى بلاكت كاون ہے۔"

این اکوع کے واصباحا کے نعرہ کی اطلاع حضور علیہ العسلوٰۃ والسلام کو بھی پہنچ گئی۔حضور فيديد من اعلان كراويا المفاع المفاع خطره، خطره! مدد كو سينيء مدد كو سينيو-"بي آواز انتے ای محابہ کرام پر وانوں کی طرح دوڑے جلے آئے سب سے پہلے مقداد بن اسود پہنچے ،ان كے بعد انسار من سے بنى اشبل كے دوجوان عباد بن بشر اور سعد بن زيد بنجے۔ محر بنواسد کے در سوار عکاشہ بن محصن اور محرز بن نعنر ہاور ابد قادہ الحارث بن رہی اور بنوزر بق ہے ابوعياش حاضر خدمت بوئ منورت وستركا قائد حضرت معدين زيد كومقرر قرمليا عموي كرتم دسمن ك تعاقب من لكور من مجي او كول كول كرتم ارك يجي يجي آر إمول (1) صنور عليه السلوة والسلام في ابر حمياش كو فرمايا، الا حمياش! تم اينا محمور اأكر اليزا عابر سوار کودے وو تو بہتر ہوگا۔ انہول نے عرض کی پیا دَسُوْلَ اللهِ ؛ اَنَا اَخْدِسُ النَّابِي مِن خود سب سے ماہر شیسوار ہول، دو خو دہتاتے ہیں کہ میں نے البحی بھاس گز کا فاصلہ ملے نہیں کیا تفاكه محواث نے جھے زین ير فخ ديا۔ حضور نے ان كا محور امعاد بن ماعس كو عطافر ماديا۔ یہ آشھ بہاورائے گھوڑول پر سوار ہو کر برق رفآری ہے دخمن کے تعاقب ہی رواند ہوئے۔سب سے پہلے جو سوار دسمن کے قریب پہنچاوہ محرز بن نعز ہاسدی تھا،اے اخرم بھی کہا جاتا تھا۔اس کی وجہ سے ہوئی کہ محمود بن مسلمہ کا محور اان کے باغ میں مجور کے سے ك ساتحد بندها بوانفا بب خطره كاعلان بوااور مسلمان اين محورٌ ول يرسوار بوكرومثن ك تعاقب على رواند موك تو محورت بنهنائ ويد محورًا نبى بنينائ لكاور مجورك ارد کرد چکر لگانے لگاوراے مول کوزور فرورے ذیتن پر مارنے لگا۔ محرزیاس سے گزر رے تھے بن اشہل کی کسی خانون نے کہا کہ کیا تم اس محورے پر سوار ہو کرو عثن کے تعاقب میں جاتا پند کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کول نہیں۔اس خانون نے انہیں محورا پیش کیا۔ یہ اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو یہ ہواہے یا تیم کرنے لگا اور سب سے پہلے و شمن تک جا بنجا- محرز اولے اے ممینی مال کے بچوا ذرا تشہرو، المجی مہاجروانصار پہنچ رہے ہیں۔ جب مسلمان سواروں کے دستے تعاقب کرتے ہوئے دسٹن کو جالیا توابو قادہ نے عیبنہ کے بینے عبیب کو موت کے گھاٹ اتار دیااوراس کی لاش کے اوپر اپنی جاور ڈال دی۔ پھر دعشن کے تعاقب میں دوڑے۔ائے میں حضور نبی کریم علیہ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں مہنے۔ محابہ نے ایک لاش پر ابوال دو کی جاور دیمی۔ انہوں نے اتاللہ ، پڑھااور کہا، ابوال و قادہ قل ہو صحے حضور نے قرملیا:

لَيْنَ بِأَيْنَ قَتَادُةً وَتَلِكَةً فَتِيْكُ لِإِنْ قَتَادُةً وَتَلِكَةً فَتِيْكُ لِإِنْ قَتَادُةً

"بیابو تنادہ نہیں بلکہ وہ شخص ہے جس کو ابو تنادہ نے قبل کیا ہے۔"
اس ڈھانی ہوئی لاش سے پہلے لوگوں نے ابو قنادہ کا گھوڑاد یکھاجو گر اپڑا تھا اور اس کی
کو نچیں کئی ہوئی تقیم اخیم یقین ہوگیا کہ یہ نفش یقینا ابو قنادہ کی ہے۔ جب نی کر یم نے
فر مایا کہ یہ نعش ابو قنادہ کی نہیں بلکہ تعین ابو قنادہ کی ہے تولوگوں کو ہڑی جرت ہوئی۔ان کی
اس جہ سے کہ در کر نہ کر کے ان حض میں اور دفارہ قنارہ قنارہ کی ہے میں ماں اشادی تو ہو

اس جرت کو دور کرنے کے لئے حضرت صدائی و فاروق آگے بڑھے اور جاور اٹھادی تووہ مسعد وکی لاش حمی۔ فقالا اَمَنْهُ الْدُرُومَدَ فَیَ اللّٰهُ وَدَسُولُهٔ وِسْعَدَ کَا یَادَمُوْلَ اللّٰہِ

"ان دونوں نے نعرو تحبیر بلند کیااور کہا، اللہ اور اس کے رسول نے بچ

کہا ہے۔ اے اللہ کے رسول! بیر معدو کی لاش ہے۔"

لوگوں نے بھی جوایا نعرہ تھبیر بلند کیا۔استے بیں حصرت ابو قادہ بھی پہنچ ہیں۔ دہان کے سامنے ان او نشیوں کو اکٹھا کر کے لا رہے ہے جو ان کثیروں نے لوٹی تھیں۔انہیں دیکھ کر حضور نے فربلا:

ٱفْلَحَ وَجُهُكَ كِا أَمَا فَنَادَةً ، اَلْمُوْقَتَادَةً سَيِّدُ الْفُرْسَانِ -

اے ابو خادہ؛ میرے پہرے تو اللہ لغان کا سیاب سرے۔ ابو حادہ سوارول کاسر دار ہے۔ اے ابو قادہ! اللہ تعالیٰ تھے اپنی برکتوں ہے

توازي "

حضور نے فر ملیا آڈٹ میرخی آبا قتادہ کا میرے نزد کی ہو جاؤ۔ میں نزد کی ہو گیا۔ حضور نے بڑی نری سے تیر کا بیکان میرے چیرے سے نکالا۔ پھر اپنالعاب و هن اس پر ملااور اپنی ہجنیلی مبارک اس پر رکھی۔ حضرت قادہ کہتے ہیں۔

فَوَالَّذِي أَكْرُمُ فَعَنَّدُ الْإِللَّهُوَّةِ مَا خُرَبُ عَلَى سَاعَةُ تَظُورُلا

قَرَحَ تَطَوَعَنَیْ -دار ما کی هماجس زمی به تا که نبر سر می کام در معن

"-ج\_ك

حضور نے فر ملا اللَّهُ عَيَانِكَ لَهُ فِي شَعْم ا وَبَشَيْم "الله! اس ك بالول على اور اس کے چرہ کی رحمت میں برکت دے۔" آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر ستر سال تھی لیکن ہوں محسوس ہو تا تھا کہ پندرہ سال کا ٹوجوان ہے۔(1) عكاشد بن محص في محور ادور ايا اوبار ادر اس كابينا عمرو دونول ايك اونث يرسوار تھے۔ مکاشہ نے ایک بی وار ہے وونوں کو نیزے میں برولیا۔ اور کیفر کروار تک پہنچادیا اور ان سے کھ اونٹیال چھن لیں۔ سرور عالم این ہمراہوں کے ساتھ ان کے تعاقب یل چلتے رہے بہاں تک کہ ذی قردنای بہاڑتک بھی کر قیام فرمایا۔ ایک دن اور ایک رات بہال خیمہ زن رہے۔حعرت این اکوئے نے حرض کیارسول اللہ!اگر حضور ایک سو مجامد جھے عطا قرمادی او میں باقی ماعدہ اونث بھی ان سے چھین کرنے آون اور ان سب کورسیول میں با عرص كر حضور كى فدمت يس بيش كرول حضورت فرماياده اب يهال كمال، وه توضفتان بینی کررات کی شراب (طبوق) اوش کردے مول کے۔(2) الم مسلم في افي معج مين سلمه بن اكوع والى عديث كويدى تفعيل س اكساب اس كا ايك اقتباس ملاحظه فرمانس: حضرت سلمہ بن اکوئ نے ان ڈاکوؤں کے تبشہ ہے تی کریم میک کی ساری اونٹنیال چھین لیں۔ سلمہ فرماتے ہیں، یخدا! میں ان پرتیر ول کا میند برسا تار ہااور اخیس خاک وخون یں تریا تاریا۔ جب ان کا کوئی سوار جھ م حملہ کرنے کے لئے مڑتا توش کمی در خت کے تے کا وخت میں جہب جاتا اور وہاں سے اس پر تیم چلاتا اور اس کو لیو لہان کر دیتا۔ جب وہ سمى تك كمانى من داخل موت تو بهازك جونى ير چزمد جاتا اور ان پر پخر برساكر انبيل عرصال كردينات في اكرم كى جتنى او نشيال لے كروہ بھا كے تعر، وہ ايك ايك كر كے بيل ان ے چینارہااور انیں اپی پشت کے بیچے کر تارہا۔ یہاں تک کہ سب او نخیال میں نے ال ے چین لس۔ مروه آ کے برمے اور ش ان کے بیجے بیجے ان پر تیر برساتا گیا۔ بہال تک

كد انبول في الى تمي جاوري اور تمي نيزے كھينك وية تأكد ان كا إجمد بكا مواوروه

تیزی سے بھاگ کر جان بھا عیس جو چیز وہ بھیکتے جاتے میں اس پر پھر جو ڈ کر نشان در کر دیتا

<sup>1..&</sup>quot; أن الدن " مجلدة من 159-159 2.. " الاكتاء " معلدة من 209

تاکہ نی کریم علی این محاب کی معیت میں یبال سے گزری توان کو پیوان کرایے بعند میں لے لیں۔ آخر وہ ایک جگہ آکر عظہرے تاکہ من کا کھانا کھا تیں، اس اثناء میں فلال بن بدر اللز ارى الله ان كياس آياه ش ساست بهال كاليك چونى پر بيشا تها، اس فزارى فان ے ہو چھار سامنے کون مخص بیٹھاہ۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس مخص نے ہمیں معیبت میں جانا کر رکھاہے۔ میں سے یہ ہم پر تیم پر سارہاہے جو چیزی مادے قبضہ میں تحیی سب اس نے چھین لی ہیں فزاری نے کہااب وخت ہے، تم میں سے جار آوی اطبیں اور جاکراس کا كام تمام كردير\_ چنانيدان كے جار آدى ميرى طرف پهاڑكى چوٹى ير ج منے لكے جب وہ ات قريب آسك كم ين ان ع التكور سكول توس في النيل كها من من النيل كها من من النيل الدين الدي عی مند اٹھائے بیلے آرہے ہوی) مجھے پہیائے مجی ہو کہ میں کون بول انہول نے کہا کہ نیں، بناؤتم کون ہو۔ آپ نے جواب دیا۔ ٱنَاسَلْمَةُ بِنُ الْأَلْوَعُ - وَالَّذِي كُلُوْمَ وَجُهَ تُحَتِّي صَلَّى السُّفَعَيُّدِ

وَسَلَّتُولِا الْمُلْبُ رَبُهُ لَا مِتَكُو إِلَّا أَوْزَلْتُهُ وَلَا يَطْلُبُونَ فَيُدْرِّقِنَّ "ميرانام سلم بن اكرع بـ اس خداكي هم جس في مارے آقا محمد علی کے چرو کو مور اور مرم فریا ہے۔ اگر می تم میں سے کی کو بكرناجا مول توفر أيكر لول اور تم ش سے كوكى جمع بكرنا جاب توده جمع

يكر نهيل تحي كا-"

ان میں سے ایک انہیں کئے لگا، میرے خیال میں سے فی کہد رہائے اور وہ حیاروں واپس لوث مے۔ میں پہاڑ کاس جو ٹی ہر جیشار ایمان تک کہ رسول اگرم کے سوار وں کو در شوال ك در ميان مل س آت موك ديكما-سب س آك افرم الاسدى عقد،ان ك يي ابو قبادہ انساری اور ان کے بیچے مقداد بن اسود کندی۔ میں نے افرم (انمی کانام مرزہے)

ك محوات كى لكام بكر في اور كها اثرم! ان سے محكم ر موء ايسان موك وه بكر ليس اور بعكاكر لے جا عی۔ انتظار کرویمال تک که رسول الله منافعہ اور محاب کرام علیم الرضوان بہال

اخرم نے کہایا سلمہ! آگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور ب جانے ہو ک

جنت حق ہے اور دو ذرخ حق ہے تو میرے در میان اور شہادت کے در میان رکاوٹ نہ ہو۔
اب میرے لئے اس کے بغیر کو کی جارہ کارنہ تھا کہ میں لیلائے شہادت کے اس عاشق صادق
کے راست ہے ہے جاؤں، وہ آگے بوھے اور عیبنہ کے بیٹے عبد الرحمٰن ہے ان کا مقابلہ ہوا۔
عبد الرحمٰن نے بیزہ ہے الن پر عملہ کیا اور وہ جال بحق ہوگئے۔ بول آن واحد میں مرتبہ شہاوت پر فائز ہوگئے۔
شہاوت پر فائز ہوگئے۔
اسٹے میں بار گاہ رمالت کے شہوار حضر ہ ابو قمادہ پہنٹی کئے۔ انہوں نے اپنے نیز ب کی کی عبد الرحمٰن کے سینہ میں گھونپ دی اور اے موت کے گھائے اتار دیا۔ (1)
کی الی عبد الرحمٰن کے سینہ میں گھونپ دی اور اے موت کے گھائے اتبول نے خواب دیکھا کہ ان

کے لئے آسان کا در دازہ کمل کیا اور وہ آسان اول میں داخل ہو گئے۔ یہاں تک ای طرح در دازے کھلتے گئے اور دہ اوپر پڑھتے گئے۔ دہ فرماتے ہیں ساقی آسان کے بعد جب میں سعد رہ انستی تک پہنچا تو بھے کہ گیا ہے ہے تبھاری منزل۔ آپ کتے ہیں کہ میں نے سے خواب جعزت صدیق اکبر (رضی افلہ عنہ) سے بیان کیا کیو تکہ خوابوں کی تعبیر متانے میں ان کاکوئی ٹائی نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کیشٹر ہائشگہا گئے تھیں شہادت کی خوشخری ہو۔ اس

خواب کے صرف ایک روز بعدیہ خلعت شہادت سے سر فراز کئے گئے۔(2)

ايك دلچسپ دانعه

آپ نے پڑھاکہ حضرت الوذر کے بیٹے کو توعیینہ کے آدمیوں نے کمل کردیااور ان کی
یو کی کو پکڑ کر مہاتھ لے گئے۔ان کا بیہ طریقہ تھا کہ وہ انہیں او نٹول کور ک سے ہا ندھ کرا پئی
حویلی کے صحن بیں ہا ندھا کرتے تھے۔ ایک رات جب سب لوگ بیٹھی ٹینڈ کے مزے لوٹ
ر بے تھے، یہ خاتون انٹھی اور کسی طرح ان رسیوں کو کا نئے بیں کامیاب ہو گئیں جن کے
ساتھ انہیں جکڑ آگیا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر او نٹول کے باڑے بیں آئیں۔اب جس اونٹ کے
قریب جاتی ہیں وہ آواز نکا آل ہے آخر وہ حضور کی او نٹنی "عصباء" کے پاس چنچیں، یہ
خاصوش ر بی۔ وہ اس پر سوار ہو گئیں، اسے این لگائی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اب مبار کو جھڑا دیا

<sup>1.</sup> مح مسلم 2۔"سل البدن"، جلدہ، صلحہ 155

وہ چل پڑی۔ ان اوگوں کو پید چلا تو وہ ان کو پکڑنے کے لئے دوڑے لیکن عصباء اتنی تیز ر نآر محمی کہ وہ اس کی گرد پھا تکتے رہ گئے اور بید مدینہ طیبہ پنچی۔ جب ان کا تعاقب ہو رہا تھا تو انہوں نے نذر مانی کہ اگر جس بسلامت مدینہ طیبہ پنچی گئی تو بیداو نمنی ذرج کر کے اس کا کوشت فقراء ومساکین جس تقنیم کردوں گی۔

"الا كتفاء" ميں ہے كہ وہ غفارى خاتون بخيريت مدينہ منورہ مينى توبار گاہ رسالت ميں حاضر ہوكر سارا لاجرابيان كيا، پھرانى نذر كے بارے ميں بتايا:

كَتَبَسَّدَوَيُسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ بِفُسَمَا جَزَيْتِهَالْ وَمَسَلَّةً بِفُسَمًا جَزَيْتِهَالْ وَحَمَلُهُ مَا يَعْدُونُهُمَا وَمَسَلَّةً بِفُسَمًا جَزَيْتِهَا إِنْ مَعَلَيْهِا وَتَعْرِيْنِهَا -

آخريش شريعت كاليك مسئله عان فرماديا:

إِنَّهُ لَا نَذُّدَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَافِيمَنَا لَا تَشْكِيلِيْنَ -إِثْمَنَا هِي مَاتَهُ مِنْ الْمِلْ الْهِجِعِي إِلَّى اَهْلِكِ عَلَى بَنْكَةِ اللهِ "اللّه كِنافر الْي مِن جونذر الْي جائيات الى چيز على جوتهارى كليت

ندہو تووہ نذر تا جائز ہے۔ اس نذر کو پوراکر ناضرور کی نہیں۔ یہ میری ناقہ ہے۔ تم اسے یہاں چھوڑواور خودائے گرتشریف لے جاؤ۔ الله

ناقہ ہے۔ م اسے یہاں چورواور توواپ هر سر "شہیں پر گرہدے۔"

سربيه محمد بن مسلمه الاشهلي

دس محرم ابہری کو بی روف رہم ملک نے شیس سواروں کا ایک وستہ حضرت محر بن مسلمہ کی قیادت بیں بنی بحر کے ایک بطن القرطاکی کوشالی کے لئے رواند فرملیا۔ یہ لوگ ضریة نامی گاؤں بیں سکونت پذیر ہے۔ حضور نے ابن مسلمہ کو وصیت کی کہ انہیں اپنے صلم سے بے خبر رکھنااور اچا تک ان پر حملہ کروینالہ ضریہ اور عدید طبیبہ کے در میان سات رات

کی مساخت ہے۔ راز داری کے چیش نظر مجاہدین رات کی تاریکی جس سفر کرتے اور وان جس

کسی محفوظ میکد پر آرام کرتے۔انہوں نے ان پرامپانک حملہ کیا۔ان کے کئی آدمیوں کو تہ تنظ كيا جبكه كافي لوگ بماك كئے۔ مسلمانوں كو ڈيز ه سواد نت تين ہزار بكريال بطور غنيمت ہاتھ آئی۔اس معم میں انہیں انیس روز لگ کے عرم کی آخری تاریخ کوان کی واپسی ہوئی۔ بی كريم عليه الصلاة والسلام نے خس تكالنے كے بعد مال نغيمت مجابدين جس تقسيم كرويا-ان لوگول نے بو حقیقہ کے ایک سر وار کو بھی پکر لیا، انہیں علم ند تھا کہ یہ کون ہے۔ ر حت عالم نے ان سے بو جھا: جانے ہوتم كس كو جنكى اسير يناكر الے أے ہو۔ يہ تمامد بن افال الحقی بین، ان کے آرام وراحت کا ہر طرح خیال رکھنا۔ پھر حضور گھر تشریف لے آے اور اہل خانہ کو فرملیا کہ کھانے بینے کی جو چیز تنہارے یاس ہے۔ وہ شامہ کے لئے مجوادً فیل عم کی گیا۔ نیز حضور نے فرمایا کہ میری شیر دار او نفی کا دود می بینے کے لئة من وشام النين ديا كرو- حضور انور عليه العلوة والسلام كابيه معمول تعاكد جب محى ثمامه ے ملا قات ہو آن، حضور انہیں الملام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ ا یک روز حضور نے یو جھا: ثمامہ تمہارے یاس کیا ہے۔ کہنے لگا، میرے یاس فجر ہے۔ اگر آپ جھے قبل کریں مے توایے شخص کو قبل کریں مے جو قبل کئے جانے کامز اوارے۔ اور اگر آپ معاف کر کے احدان فرما عیں مے توایک ایسے مخص پر احدان ہو گاجواس احدان كے لئے عمر بجر شكر كرار رے كا۔ اگر آپ كو مال كى ضرورت ب تو فرمائے جتا تھم ديں مے ، انتابال بیش کردوں گا۔ اتن بات ہوئی اور نی مکرم تشریف لے مجعددوس سے روز پھر تشریف لائے ابینہ بھی تحکو ہوئی۔ تیسرے دوز مجی بھی مکالمہ ہوا۔ تیسرے دوز حضور نے عم دیاکہ اے آزاد کر دیا جائے۔ وہ چلاگیا۔ مجد کے قریب ایک نخلتان تھا جس بل كنوال تغا، و بال كميا، حسل كمياه ياك صاف بوكر يكر حاضر خد مت بوااور اشهد ان لا الد الاالله واشهدان محر أعبده درسوله كهدكر مشرف بداسلام موكيا حسب معمول رات کواس کے لئے کھانا آیا، اس نے پہلے سے بہت کم مقدار جی کھانا کھایا۔ اب وورد بیش کیا گیا، اس نے وہ مجی چند محوث عید اور بقید والی کر دیا۔ حضور کی خدمت بیں اس کی یہ کیفیت بیان کی گئی۔ تو فرمایا مومن اور کافر کے کھائے بین اتنائ فرق ہو تاہے۔ کا فرحر ص اور لا کچ کی وجہ ہے گویا سات آئتوں میں کھا تاہے اور مو من سیر چپٹم

اور دل کا فنی ہو تاہے، وہ گویاا یک آنت میں کھاتا ہے۔

ثمامه عرض كرف لكه يارسول الله! يبل آب كا چره محص از حد نايسد تهاه اب تمام لوگول کے چیرول سے جھے زیادہ دکش اور حسین معلوم ہو تاہے۔ پہلے آپ کادین جھے تمام غدامی سے برالگا تھا، اب ش اے دل و جان سے زیادہ عزیز سجمتا ہول۔ پہلے آپ کے شرے جھے تلبی نفرت علی،اباس کی محبت میرے رگ ویے میں سرایت کر گئے ہے۔ میں عمرہ کی نیت سے جارہا تھا کہ آپ کے ساہوں نے مجھے قیدی منالیا، اب میرے بادے میں کیا تھم ہے۔ نی رحت علیہ الصلوة والسلام نے اسے عمرہ کی تبولیت کام ورہ سایا۔ فرمایا، اب جادًاور عمره كرو-جب وه مكه يهني الوائل مك في اس يرطن و تشنيج كے تير جلانے شرور كردية \_ كينے كي بتم بدين او محت اور انہوں نے جواب ديا كه ميں ، ايسا نہيں - بلكه مس نے تواب سیادین قبول کیا ہے۔ اللہ کر سول کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی ب-انہوں نے زیادہ تک کیا تو آپ نے دھمکی دیے ہوئے کہا، اب حمہیں جمامہ کی گندم ے ایک وائد بھی نہ لے گاجب تک رسول کرم اون نیس ویں گے۔ میرد ممکی دے کردوائے وطن مامدوائی جلاگیا۔ وہاں جاکراس نے سے حکم تافذ کردیا کہ آج سے مکہ والوں کو فلہ گندم کی ترسیل تھمل طور پر بند کر دی جائے۔ جب غلد کی در آمہ کا سلسلہ بند ہو گیا توالل مکہ کے حواس باختہ ہو گئے۔اب اس بستی ہے رحم و کرم کی التجا تیں کرنے گلے جن کے ساتھ انہوں نے رحم د کرم کاسلوک مجھی نہیں کیا تھا۔اب اس ہتی کو صدر حی کے واسعے دیے گئے جس کے ساتھ انہوں نے مجی قرابت واری کالحاظ نیس کیا تھا۔ رؤف ورجیم نبی ہے ان کی ہیر حالت زارنہ و کیمی گئی۔ فور آحضرت ثمامہ کو تھم لکھا کہ اس یابندی کو فتم کردو۔ انہول نے اینے آقا کے علم کے سامنے سر صلیم قم کر دیااور گندم مجيخ كاسلسله شروع موحميا-(1) مرية عكاشه بن محصن الاسدى

ای سال رہے الاول کے مہینے میں نبی کرم ﷺ نے حضرت عکاشہ بن محص الاسدی کی قیادت میں چاہدین کا ایک دستہ روانہ فرملیا تاکہ بنی اسد کے ایک چشمہ جو شمر مرزوق کے نام سے مشہور تھا،وہال آباد نوگول کی شرار تول کاسد باب کریں۔ان کے ویشجنے

ے پہلے ہی افہیں اطلاع مل می تھی اور وہ ہماگ گئے تھے۔ مسلمان دہاں پہنچ تو ان کی آباد ہوں ہی افہ ہوں اور چائے ہن آباد ہوں ہی افہ ہیں فیمہ زن ہوئے اور شجائے ہن وهب کو چند مجاہدین کے ساتھ بیجا گیا کہ وہ ان کا سر انٹی لگا کی۔ اور تو کوئی نہ ملاء مرف ایک آوی پڑا گیا۔ اس نے بتایا کہ ان کے اوزٹ فلال فلال وادی میں چررہ ہیں۔ وہ گئے اور ان کے سارے اورٹ بائک کرلے آئے اور حضور کی خدمت میں پیش کرد یے۔ اس سفر میں و شمن سے جنگ کی نوبت فہیں آئی۔

مدید طیبہ سے چوہیں میل کے فاصلہ پرایک آبادی دی اقصة کے نام سے مشہورہے۔

حیر بن مسلمہ کودس مجابہ بن سکے ساتھ ان کی اصلاح احوال کے لئے بھیجا گیا۔ بدرات کے وقت دہاں پہنچ ادر آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔ ان نوگوں کو پند چلا توان کے سو آد می مسلح ہو کر آگئے انہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیااور سب کوند تھے کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ بنج کے اور وہ بھی شدیدز خی تھے۔ انہوں نے مسلمان شہداء کے کپڑے اتار لئے۔

وہاں ہے ایک مسلمان کا اتفا قاگز رہولہ وہ حضرت محمد بن مسلمہ کواپنے اونٹ پر سوار کرکے یدینہ طبیعہ لیے آئے۔(1)

سرية ابي عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه

اس سال ماور بیج الاول میں سر کار دوعالم علیہ فیصلے نے حصرت ابو عبیدہ بن جراح کو جالیس مجاہدین کا امیر بنا کرزی القصد کی طرف روانہ فرملیا۔ اس کی وجہ سے تھی کہ بنی ثقب اور انمار کے علاقوں میں سخت ختک سال تھی جس علاقہ میں انہیں بادل پر سنے کی اطلاع ملتی وہاں پہنچ جائے۔ انہیں پید چلا کہ المراض سے تعلین تک خوب بارش ہوئی ہے۔ مراض، مدینہ طیب جائے۔ انہیں پید چلا کہ المراض سے تعلین تک خوب بارش ہوئی ہے۔ مراض، مدینہ طیب سے چیتیں میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں ہے۔ یو محارب، یو نقلبہ اور انمار تیوں قبلے وہاں

بی گئے۔ جب اسلام وشمن قبائل وہال جمع ہوئے تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی ایک چراکاہ حیفاء پر عملہ کریں جہال مولٹی چراکرتے سے اور جو مدینہ سے

سات میل کے فاصلہ پر تھی۔ ان کے اس اداوے کی اطلاع جب سر ور عالم کو ملی توان کی سر
کو بی کے لئے حضرت ابو عبیدور ضی اللہ عنہ کو چالیس مجاہدین کی معیت میں روانہ فرمایا۔ نماز
مغرب کے بعد میہ دستہ دینہ طبیعہ سے روانہ ہوا، ساری رات چلتے رہے اور مسبح طلوع ہوت
تل یہ وہاں چہنچ گئے۔ ابھی کائی اند عیر اتھا کہ ان اوگوں کو مسلمانوں کی آمد کی بھتک پڑی تو وہ
پہاڑوں کی طرف بھاگ نظے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تیکن وہ ہاتھ منہ آئے۔ ان کا
صرف آنکہ آری کے اتھا مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تھی کہ طوسلمان اضافان وہ ایس

صرف ایک آدمی پکڑا گیا۔ مسلمانوں نے اونٹوں کا گلہ اور پچھ کھریلو سامان اٹھلا اور واپس آگئے۔اس شخص نے اسلام قبول کر نیااس نیتے اسے رہا کر دیا گیا۔مال غنیمت حسب قاعدہ تشیم کیا گیا۔(1)

سربيرزيدين حارثه رض الندعنه

یہ اطلاع کمی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ عراق کے داستہ سے شام جارہا ہے اور اس
کے پاس بڑا سازو سامان ہے اور جائدی کی کافی مقدار بھی۔ فرات بن حیان المجلی اس قافلہ کا
داہبر ہے۔ رحمت عالمیان علیجہ نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک سوستر سواروں کا امیر بناکر
اس قافلہ پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا۔ ابو العاص بن ۔ بجع حضور کی صاحبزاوی حضرت
زینب کے شوہر اور مغیر ہ بن معاویہ بن العاص گر فار کر لئے گے اور ساوے سامان پر قبضہ
کر لیا گیا۔ ابو العاص نے حضرت زینب سے بناو ما تھی، آپ نے اس کو بناووے وی سرور
عالم نے بھی اس بناو کو قبول فر مالیا۔ سارا مال بھی واپس کر دیا گیا۔ بہی حسن علق ابو العاص
کے ایمان کا سب بن گیا۔ اس کا مفصل تذکرہ آپ پہلے پڑھ آگے ہیں۔

مربيه حفزت عبدالرحنٰ بن عوف رمني الذمنه

6 جری ماہ شعبان میں نبی کریم علاقے نے حطرت عبد الرحلٰ بن عوف کویاد فرمایااور انہیں تھم دیا کہ دومتہ الجندل میں جاکر بنی کلب قبیلہ کو اسلام کی دعوت دیں۔ سات سو مجاہد آپ سے ساتھ رواند کے۔ انہیں رخصت کرنے سے پہلے اپنے سامنے بھایا جو عمامہ انہوں نے بائد صابو اتھا اسے کول کراپنے دست مبادک سے ان کے سر پر عمامہ بائد صلہ نبچے والا

شملہ ان کے کندھوں کے درمیان افکا دیا۔ پھر فرمایا اے عوف کے فرز تد! عمامہ اس طرح باعر حاکر در پھر فرمایا:

ٱخْدُى اَسْمِ اللهِ وَفِي سَيْدِلِ اللهِ وَقَاتِلْ مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ وَلَا تَعْدُلُ مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ وَلا تَعْدُلُ وَلِينًا -

"الله كانام لے كراوراس كے راسته شي رخصت ہو جاؤجوالله كاالكار كرے،اس كے ساتھ جنگ كرواور كى كے ساتھ دھوكه ندكرنا-بد عهدىنه كرناادر كى ئے كو آتل ندكرنا-"

مہدی سر شدانسانیت نے اہادست مبارک پھیلادیااور فرمایا:

آین الناس الغوا خنسا فیل ان میگر " بین اے لوگوا فی چیزوں سے بچوہ اس سے ویشتر کہ تم پراللہ کاعذاب

مَا نَعْمَى مِكْيَالُ تَوْمِيلًا آخَنَ فَمُ اللهُ بِالسِّوْنِينَ وَنَعْمِ

یقی النَّمْمَ ای کفکه فریم مِعْوْق الله تعالی اس قوم کو قطاور پیدادار "جب کسی قوم کا بیانه کم بوجا تا ہے توالله تعالی اس قوم کو قطاور پیدادار کی کی سے دوجار کر دیتا ہے تا کہ دور اور است کی طرف اوٹ آئیں۔"

مَانْكُتَ فَوَدَّعَهُ مُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعَلَى وَمُوَدَّ اللهُ عَلَيْهِ مَعَلَى وَمُوَدَّ "اور جب كوكى قوم الهاويد و توزويق ب توالله تعالى الن يران كه وحش كومسلا كروجاب."

وَمَامَنَهُ قَوْمُ الزُّكَا ﴾ إِلَّا أَمُسَكَ اللهُ عَنْهُمُ وَمُطْرَ السَّمَا إِ

"اورجو قوم ز کو قادیے ہے اتھ روک لیتی ہے، اللہ تعالی اس پر بارش کا خرول روک لیتا ہے، اور اگر بے زبان جانور نہ ہوں تو انہیں پینے کے لئے ایک قطرہ مجی نصیب ہو۔"

مَا ظَهُمَتِ الْفَاحِثَةُ فِي قَوْمِ الْاسَلَطَ اللهُ عَلَيْهِ مُالطَّافُونَ "اورجس قوم من بحيالَ كيل جاتى ب، اس برالله تعالى وبائى يارى

طاعون كومسلط كرديتاب."

وَمَا حَكُمَ قُومٌ بِغَيْرِاي الْقُرَّانِ إِلَّا ٱلْبُسَهُمْ شِيعًا

وأذاق بعضهم بأس بعض "اور جو قوم احکام قر آنی کے بغیر فیصلہ کرتی ہے، اللہ تعالی ان کی ملی

وصدت کویاره یاره کر دیتا ب اور وه ایک دوسرے پر ظلم و تشد و کرنے

لك وات ال

حعرت عبدالرحمٰن اپنے آتا کی دعاؤں اور توجہات کے سائے میں اپنی منزل کی طرف رواند ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حسب ہدایت انہول نے تبلغ اسلام کاکام شروع کر دیا۔ پہلے دن مجی وعظ و تذکیر کا کوئی اثر نہ موا۔ دوسر مروز بھی آپ نے بری ول سوزی سے انہیں

د موت حق دی لیکن بے سور۔ وہ جنگ کرنے کے لئے موارین تیز کرتے رہے۔ تیمرے

روز جب محمد ی درویش نے ایے رب قدوس کانام لے کر نحر وحق بلند کیا تو کفر کے قلعہ میں شكاف يراسف لكدان كريس في سب يمله وعوت اسلام كو تبول كياسيه خوداوراس

كالتبيله ، سارالعراني تقا، سب سے يبلح اس فے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف كے وست حق

يرست يراسلام كى بيعت كى فير تواسلام لاف والول كاتات بند و كيا چند آوميول كے علاو سار اقبیلہ مشرف باسلام ہو گیااور جولوگ عیسائیت پر اڑے رہے، انہوں نے جزیہ دے کر

اسلامی مملکت کا پر امن شهری بن کرد بهامنظور کر لیا۔

ال ك رئيس كانام اصنى بن مروالكي تعلداس كى ايك وخر نيك اخر محى، اس كانام

تماضر تفاراصنی نے اس کارشتہ برضاور غبت حضرت عبدالر حمٰن کودیا۔ آپ نے نبی رحت ک هیست کے مطابق اس سے نکاح کر لیا۔ بھر یہ خوش نصیب بگی مدینہ طیبہ میں حاضر

ہو گی۔ محبوب رب العرش العظیم کی زیارت کر کے شرف محابیت سے بہروور ہو گی۔اس کے حکم سے اللہ تعالی نے حضرت عبدالرحن کوایک ماند سابیٹا عطافر مایاجس کانام ابوسلمہ

ر کھا گیا۔اس کے بارے میں علماء جرح و تعدیل کی رائے ہے۔

" برحافظ تھے، نُشہ تھے، بکثرت مدیشیں روایت کرتے تھے، علماء کے بیٹوا تھے، تا بھین

ك سرير آورده تها، ان كانام عبد الله تعلد ان كي وفات ١٩٩ جرى من بو كي ١٠٠١)

1- احد عن ذرق و طلال "المي والميورة" وجلد 2، صفي 161

سر بيرزيد بن حارثه رضي الله تعالى منه

ائ ماور کے الثانی میں بنی سلیم کے علاقہ جموم کی طرف زید بن حارثہ کو بھیجا گیا۔ جموم،
مدینہ طیب سے جار میل کے فاصلہ پر ایک بستی ہے۔ بنی مزینہ قبیلہ کی ایک عورت حلیمہ
اور اس کے خاو ند کو گر فار کیا گیا۔ حلیمہ نے معزت زید کی بنو سلیم کی جائے رہائش کی طرف
راہنمائی کی جس کی وجہ سے آپ نے بہت سے اونٹ بحریاں بطور غنیمت اپنے تبعنہ بیس لے
لیس اور بہت سے لوگوں کو قید کی بتالیا۔ ان بیس حلیمہ کا خاو ند مجی تھا۔ جب ان سب کو لے کر
معزت زید بارگاہ رسالت بیس بہنچے تو حضور نے حلیمہ کو اور اس کی وجہ سے اس کے خاو ند کو

می آزاد کردیا۔ سر بید زید بن ثابت رسی الله قال عد طرف کی جانب

مدید منورہ سے چیتیں میل کی مسافت پر ایک ایستی ہے جس کانام طرف ہے۔ یہاں ایک چشمہ ہے جہاں بنو ثقبہ سکونت پذیر تھے۔ حضرت زید کو پندرہ مجاہدین کے ہمراہ اد حر بھیجا گیا۔ بنو ثقبہ کے لوگ بھاگ گئے۔ بہت سے اونٹ اور بحریاں قبضہ میں آئی۔ حضرت زید مج سویرے جیں اونٹ لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اس سفر میں جنگ کی تو بت نہیں آئی۔ اس مہم پر چارون مرف ہوئے۔

مربه کرزین جابر

چیخ سال او جمادی الگانی میں بیدواقعہ چیش آیا۔ فام بخاری نے اپنی سیح میں حضرت انس بے جوروایت نقل کی ہے اس کا ترجمہ درئ ذیل ہے:

'' حضرت انس سے مروی ہے کہ قبیلہ مُحَکُّ یا قُرُینہ کے چندلوگ مدینہ طیبہ میں ماضر ہوئے لیکن دہاں کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی اور وہ بہار ہوگئے۔
حضور کریم عظیمی نے انہیں وہاں جانے کا حکم دیا جہاں بیت المال کی شیر دار
اونٹیاں چرتی تحمیں اور انہیں فر ملیا کہ تم ان او نشیوں کا بول اور و و دھیا کر تا۔ وہ وہاں چلے گئے اور ایسا کرنے ہے جب وہ تشکر ست ہو گئے تو انہوں نے او نشیوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور او نشیول لے کر بھاگ گئے۔ میم سومے اس کی

اطلاع حضور کو ہو گی۔ حضور کریم علیہ العسلوة والسلام نے ان کے تعاقب میں سوار جمیعے۔ جب کافی دن چڑھ آیا تو یہ سوار ان کو پکڑ کریے آئے۔ حضور کے تھم پر ان کے ہاتھ یاؤل کا فیے کئے اور ان کی آئھوں میں گرم سلا نیس پھیری سکیں۔ انہیں و هوپ میں ڈال دیا گیا، دویا فی طلب کرتے تھے اور انہیں پانی نہیں دو جا تا تھے۔ "(1)

بعض لوگ اس واقعہ پریہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤل کاٹ کر ان کی آ تھوں میں سلائیاں پھیر کر دھوپ میں پھینک دیاجائے اور دہ پیاس سے تڑ ہے رہیں لیکن انہیں پائی تک نہ دیاجائے۔ اگر معترضین تھوڑی کی زحمت اٹھاتے اور

كتب اطاويث مي اس اجمال كى تفصيل حلاش كرتے تواس غلط فنى كاشكار ند ہوئے۔ ان ستم كروں نے ان چروا ہول كے ساتھ كيا سلوك كيا۔ اس كے لئے مندر جد ذيل

سلور پر نظر ڈالئے۔ طبقات ابن معد جی فہ کور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تفاقب میں کرز بن جابر الغیری کو بیس سواروں کے ساتھ جیجا اہل حرینہ کی تعداد آٹھ تھی دہ شیر وار او نٹنیاں ذی الحدر کی چراگاہ میں چرتی تھیں۔ یہ جگہ مدینہ طبیب سے چہ میل دور قباک کے تواح میں تھی سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام بیار نے من اپنی چندر فتاء کے انہیں جالیا اور ان سے لڑی شروع کر دیاان خالوں نے حضرت بیار کے ہاتھ یاؤں

کاٹ دیتے اور ان کی زبان اور آئٹھوں بی کائے چھودیتے اور اس حالت بیں انہیں بھینک دیا اور انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی جس دفت جحرم گر فآر ہو کر عدالت نبوت کے کثبرے بیس کمڑے کئے گئے تواقعیم عدل وانساف کے شبھادنے ان کے ساتھ و دی ہر تاؤکرنے کا تھم دیا جوانہوں نے کیا تفالہ اور یہ عین فرمان اللی کے مطابق تھا۔ ارشاد اللی ہے:

إِنْمَاجِزَآوُ الَّذِينَ يُعَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فَسَادًا

اَنُ يُقَتَّكُو اَ وَيُصَلَّبُوا اَ وَتُعَلَّمُ اللهِ يَهُمُ وَالْرَجُلَهُمُ وَنَ فِلاَفِي اللهُ اللهُ اللهُ ا اَوْيُنُعُوا مِنَ الْارْضِ ذَلِكَ خِنْكُ فِي النَّالْيَا وَلَهُمُ فِي الْفُرْقِ

اوينفوا من الاروس دوه مردي الناسي و معلو المربور عَدُاكُ عَظِيمُ

<sup>1-&</sup>quot; محمدی"

"بلاشد من اان لوگول کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ ہے اور اس کے رسول ہے۔ اور کو حش کرتے ہیں اللہ ہے اور کو حش کرتے ہیں اللہ ہے کہ انہیں جن جن کر قبل کیا جائے یاسولی دیا جائے یا کائے جا تیں الن کے باقل مختلف طر فول سے یا جلاو طن کردیتے جا عمی بہ تو ان کے لئے رسوائی ہے دنیا ہیں اور ان کے لئے آخرت ہیں اس ہے ہمی بنوی من اسے۔ میں بن سے بھی بنوی من اسے۔ ا

سرية سيدناعلى مرتضلي رضاله عد

بوسعد بن بركاقبيله فدك كے علاقه بي آباد تعادان كے بارے بي اطلاع لى كه ده الكر جع كررب إن تاك يبوديول كى الداد كريد في عرم عظ في فتد كاس آل كو ہر وقت بچھانے کے لئے ماہ شعبان ۲ ابجری میں سیدنا علی مر تفنی کو ایک سو مجاہدین کا دستہ دے کران کی کو شالی کے لئے روانہ فرملیا۔ آپ کا معمول یہ تھاکہ رات کوسٹر کرتے اور دن کو آرام فرمات\_ فدک اور خيبر كے در ميان عجناى چشمه يريني لو آپ كوايك آدى الله اس سے بوجھا گیا تم کون ہو۔ اس فے بتایا کہ اپنے گشدہ جانور کو تلاش کر رہا ہول۔ انہول نے چربے جما بتاؤ بوسعد نے جو افکر اکٹھا کیا ہے اس کے بارے یس تھے چکے علم ہے ،اس نے كما مجمع كوئى علم فيس مسلمانول في جب اس ير تشدد كيا تواس في احتراف كياكه بيس بو سعد کا جاسوس ہول۔ جھے انہوں نے خیبر جھیجا تھا تاکہ میں میود ایول سے دہ شر اللہ طے کرول جن کی بنیاد پر بن معدان کی الداد کر کے جی۔ شرط بدے کہ مجود ہوں نے جس طرح دوسرے آپائل کے ساتھ نیبر کی مجوروں کا مقررہ حصد دینے کادعدہ کیاہے اس طرح کا وعدہ بنو سعد کے ساتھ بھی کریں تو ہنو سعد ان کی امداد کریں محے مسلمانوں نے اس سے ہو جھا بتاؤ ہو سعدنے لشکر کہاں اکٹھا کرد کھا ہے۔اس نے کہا جب میں ان کے پاس سے حمیات اس وقت تک دوسو آوی جمع ہو کی تھے۔ انہوں نے کہا جمیں وہاں لے جل۔ اس نے کہا جھے جان کی امان دو، میں حمہیں وہاں لے چانا ہوں۔ مسلمانوں نے کہااگر تونے ہماری سمج را ہنمائی کی لینی جہال وہ جمع ہورہے ہیں وہال لے کیااور جس جگدان کے مویثی ہیں اس جگد کی نشاند ہی کی تو تختے امان ہے۔اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ وہ مسلمانوں کو لے کرا یک ہموار

میدنان میں گیا جہال بہت سے اونٹ اور بہت کی بکریال چردی تھیں۔اس نے بتایابہ ہیں ان
کے اونٹ اور یہ ہیں ان کی بکریال۔اب جھے جانے کی اجازت ہے۔ مسلمانوں نے کہاجب
کہان کے لفکر کی جگہ تک ہم نہ بہتی جائی حمیں اجازت جیں۔ووا نیس اس جگہ لے گیا
کیان وہاں کوئی بھی نہ تھا، سب تر بتر ہو گئے تھے۔اس وقت اسے چھوڑ دیا گیا۔ مسلمان ان
کے پانچ سواونٹ اور دو ہز ار بکریال ہانک کرنے ساتھ لے آئے۔ بنوسعد مسلمانوں کی آ مہ
کاس کر بھاگ گئے۔سیرنا علی مرتفعی اپنے مجاہدین کو ہمراہ لے کراور تمام مویشیوں کوہا گئے
ہوئے مدینہ طیبہ بخیریت بھی گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کے ساتھ ساز باذکر کے
مسلمانوں کے خلاف مقابلہ میں آنے کی بنوسعد کوجر آت نہ ہوئی۔(1)

## سربيرتير بن حارثدر ض الدتناني مدام قرف كي طرف

ام قرفد ایک مورت کانام به به ربید بن بدر فراری کی بی تحید اپی قوت اورای فاظنی انظامات می ای قوت اورای فاظنی انظامات می اس کانام بطور ضرب الشل زبان دوعام تحاد مرب کتے تھے آعد والمنتظر مین اُلیم قدر فقت می برد مدکر خالب آنے والما اور حفاظت کرنے واللہ ۔ "
اس کے گر می ہر دفت بھاس کواری آورال رائی تحیل مردان شمشیر زن ہر دفت موجود دہ تھے اور یہ سب کے سب اس کے بیخ اور اس کے بوتے اس کے آیک بیخ کا موجود دہ تھا ای کی وجہ سے اس کی کئیت ام قرف تھی جبکہ اس کا اصل نام فاطمہ بنت ربید تھا۔ اس کا گروادی افرائی کی ایک جانب تھا جو دینے طیب سے سات رات کی مسافت پر تھا۔

سیر سربیہ مادر مضان البجری شن و قوع پذیر ہول اس کا سبب یہ تھاکہ حضرت زیدین مادشہ تجارت کی خرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے ،ان کے پاس دیگر صحابہ کرام کے اموال تجارت بھی تقے جب وہ وادی اقراک ش پنچ تو قبیلہ فزارہ کی ایک شاخ بی بدر کے بہت سے آوی نکل آئے۔ انہول نے حضرت زیدادران کے ساتھیوں کو سخت مارا بی اور سارا سامان بھی چین لیا۔ انہول نے دائیں آگر بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا۔ تی سارا سامان بھی چین لیا۔ انہول نے دائیں آگر بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا۔ تی

<sup>1-</sup> احمد بن زخيد طال "المسيرة المنابة" جلد 2. صفر 162 و"استركالا ساع"، جلد 1، صل 209 و" جون الاثر"، جلد 2،

الشكر كو حضور نے تھیجت كى كدون كے وقت آرام كريں اور رات كوسفر كريں۔ بني بدر كے اندازہ کے مطابق جس میج کواس لشکرنے پینجتا قاداس میج کوانبوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ہوری تیاری کرر کمی تھی۔ حسن انفاق کہ افکر اسلام کار اہبر راستہ بھول میا اور یہ فشکر اس منج کووہاںند بھٹی سکا۔انظار کے بعد دولوگ تم بتر ہو گئے۔ مسلمان دومری صبح کوا سے وقت بہنچے جب دشن غفلت کی نیندسور ہاتھا۔ مسلمانوں نے ال کامحاصرہ کر لیا۔ ان کے کن آدی مارے گئے۔ ام قرف اور اس کی لڑکی جاریہ کو قید کر لیا گیا۔ قیس بن محسر نے ان دونوں کو گر قبار کیا۔ قر فد پوڑھی عورت محمی لیکن پر لے در ہے کی گشاخ اور زبان دراز تھی۔بارگاہ رسالت میں دشام طرازی ہے جمی بازنہ آتی تھی۔ایک دفعہ اس فے این تمي بيون اور او تون كاايك وسته تيار كيااورا نبيس كهاأ غذوا المدينية بحافحة كوا هُتَهَا، لا احتلى الله عَنَيْرُ وَمَسَلَقَ كُنْهِ ينه يرحِ إنها في كرواور حضور كو تنل كردويه "اس لحته مسلمانول نيه اس فمانه" (فتد باز عورت) کو کیفر کردار تک پینچادیااوراس کی لڑکی کواسیر بنالیا۔ان قزاقول کوان کے كر لولول كامز الچكھائے كے بعد حضرت زيد اينے ساتھيوں سميت شادال و فرحان والي آئے۔ در اللہ س پر ماضر ہو کر دستک دی، نی مرم میلی کو اطلاع کی تو حضور تیزی سے تشريف لائے، حفرت زيد كو كلے لكا ليادر انہيں جومال حفرت زيد نے ساداما براعرض كيا تو حضور بڑے خوش ہوئے۔ وہ لڑکی سلمہ بن اکوع کے مامول حزن بن الی وہب کو عطا کر دى كى كيونكه بيد دونول مشرك تهـ. (1) ام رومان د من الله منها کې و فات

ای سال ام المومنین حطرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کی والدہ محترمہ ام روہان بنت عامر بن محویمر نے وفات پائی۔ آپ نے وعوت اسلامی کے آعاز میں اسلام قبول کیا۔ حضرت صدیق آبر منی اللہ عنہ کے ان کے بطن سے ایک صاحبزادے حضرت عبد الرحمٰن اور ایک صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ تولد ہو عیں۔ جب ان کی قبر تیار ہوگئی تورسول کر مے علی خوداس قبر میں تشریف نے گئے اور ان کولحہ میں رکھا اور ارشاد فر بایا:

<sup>1-</sup> اتر من زخي وطال، "البير المنتيج" جلد 2، سل 162 مو" امتاع الاسلام"، جلد 1، من 209 مو" باريخ الخيس"، جلد



سِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(النتج د ٢٠١)

## غزوة حديبيه

حدید ایک کو تم کانام تفاراس کے اروگر دجو گاؤل آباد موادہ محی ای نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کا بکھ رقبہ صدود حرم عل ہے اور بکھ صدود حرم سے باہر ہے۔ محب طبر کی لکھنے ہیں کہ یہ گاؤل کانام ہے جو مکہ مرمدے قریب ہے اور اس کازیادہ رقبہ حرم جل ہے۔ بید مکہ مرمدے نومیل کے فاصلہ پرواقع ہے۔ محققین کے زدیک بر فردہ عجری کے مودی قدر می وقوع پذر مول المام بالری اور

انام مسلم دونوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عندے روایت کیاہے کہ رسول اللہ من من المراعب الله عمره من سواباتی تنول عمرت ماه ذی تعده مین اوا فرمائد

چو تفاعره جوج كے ساتھ اداكياده ذى الحيد من فرمليـ(1) تاریخی پس منظر

مشر کین مکہ کے محلم وستم ہے تنگ آگر مسلمان مکہ چھوڈ کر اڑھائی تھن سو میل دور

مدید طبید میں جاکر آباد ہوئے محر کفارنے سال بھی اقیس آرام کا سانس تد لینے دیا۔ اتا د کا چھڑ ہوں کے علاوہ کے بعد دیگرے بدر، احدادر خندت کی جنگیں ہو تی۔ جنگ وجدال کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ الل مکدنے مسلمانوں کے لئے مکہ کے دروازے بند کر دیجے تھے۔ خانہ

كعبه ك طواف اور زيارت كے لئے سر زين عرب كابر مخص آسكا تعاليكن مسلمانوں يرب قد عن تھی کہ وہ حرم شریف کی زیادت کا تصد نیس کر سکتے تھے۔اللہ تعالی نے ان کے اس

> جروااقدام كى متعدد مقامات برندمت كى بــــــايك جكدار شادفرمليا: وَعَالَهُ وَإِلَّا يُعَنِّي مُهُواللَّهُ وَهُوْيَهُمْ أُونَ عَنِ الْمُعْمِيلِ عُولُم (2)

"الله تعالى ان مشركول كوكيول عذاب شددے حالاتكد انبول في الل

<sup>1-</sup>ائن كفره "أسير الملفية"

ائمان كومجد حرام مل آنے بروك ديا ہے۔"

مدینہ طیبہ میں مہاجرین وانصار کو بیت الله شریف کی زیادت کا شوق ہر وات بے مختان رکھا تھا۔ اپنی اس خواہش کا ظیار وہ ہار گاہ رسالت میں بھی کرتے رہنے تھے۔ حضور انہیں

نی کر میم مطابعة نے اپنے صحابہ کویہ نوید جان فزاسنائی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب امن وسلامتی کے ساتھ معجد حرام میں داخل ہورہے ہیں۔ یہ سکر صحابہ کرام کی خوشی کی حدیثہ ری۔ انہوں نے اللہ تعالی کی حمد و شکر کے نعرے بلند کئے۔ یہ خبر آن داحد میں

طور پر رہی۔ انہوں سے اللہ موان کی الدوس کرتے سرتے بعد ہے۔ لیے ہر اس اللہ مارے شہر میں جھیل گئی۔ محاب کہیں ہے سارے شہر میں جھیل گئی۔ محابہ کرام میہ جانئے تھے کہ نبی کریم کاخواب عام خواب نہیں ہے کا سے کہ اللہ معدد میں مصرور کردیں تاریخ کے اس کریم کا نبید میں کرانے کی اس کا اللہ میں کا بار میں اس کا کہ می

بلکہ بیو دی الی ہے اور اس میں ہماری دیرینہ آ<mark>ر ز</mark>و کے پر آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ اتنا تو اخیس یقین تھا کہ ابیاضر در ہو گالیکن کس طرح ہو گا، اس کے بارے میں مختلف وسوے الن

کوپریشان کرنے گئے۔ سرور نوس میں جانے ہیں میں میں ہیں ہے۔ اس میں دور میں میں اعلام میں اس کا میں اس کا میں اس کا

کیا قریش کے ساتھ جنگ ہوگی اور دوا خیس فلست دے کر مسجد حرام میں داخل ہول کے ؟ کیادہ زور باز دے اہل مکہ کوشہر خانی کرنے پر مجبور کر دیں گے ؟

میانل مکہ خود باوے اس ملہ و جم مان سرے پر بیور سروی سے ؟ کیانل مکہ خود باودان کے لئے شمر کے دروازے کول دیں گے ؟

بہر مال سفر کی تیاریاں زور شور سے شروع ہو تھیں۔ مدینہ طیبہ سے باہر جو قبائل مسلمان ہو چکے تھے، انہیں بھی وعوت وی گئی کہ وہ بھی اس سفر میں شریک ہوں تاکہ

منلمانوں کی زیادہ جمیت دیم کر کفار مکہ مزاصت کی جرات ند کر سکیں۔ بنو بکر، مزید اور جمید کو بھی ساتھ چلنے کی تر فیب دی گئے۔ ان قبائل نے اپنی معروفیتوں، اسپنالل و میال اور مال دھرکی حفاظت کا بہانہ بنایا اور ساتھ طلنے سے معذرت کردی۔ یہ لوگ آپس بٹس

اور مال وحر في حاطت كا بهائه بنا اور سائد سلط عدرت حروق بيد و الهائل من الرواد مسلم كم من المعالم بنا الهائل المائل الرواد مسلم كم من حمد ( عَلَيْنَ ) جائية بن كم بهم المن قوم كم ساته جاكر جنگ كري جو الورى طرح مسلم بهد الحكمة في الحكمة المؤلفة أي ق أي كا أي اور اس كم ساتم صرف او نول كا كوشت بحول كر كمانا جائة بين، و كمنا اس وفعد الناس سند كوئى في كر تبين آئة كارب الن

لو گول کے محرجارہے ہیں جو اعلیٰ درجے کے بہادر اور جھیار ول سے بوری طرح لیس ہیں جبکہ ان کے پاس تو جنگی اسلجہ برائے نام ہے اور تعداد مجی بہت کم ہے۔(1)

1\_" يَلْ الدِيْ"، جاري، "فر5،

مدیند طیب سے روا کی سے مہلے حضور علیہ العسلوٰة والسلام نے حضرت نمیلہ کو اپنانائب مقرر قرمایا۔(1)

بعض کی رائے ہے کہ عبداللہ بن ام کمتوم کو دینہ طیب کاوالی مقرر فرملیا۔(2)
کیم ذی قعدہ کو حضور ٹی کریم ملیا کے قادت میں حشاق کا یہ قافلہ سوئے حرم روائہ ہولہ اس کی تعداد چودہ سواور پندرہ سو کے در میان تھی۔ حضورا ٹی تاقہ قصولی پر سوار تھے۔
مر اونٹ قربانی کے لئے ساتھ نے اور ان کے گلوں میں قلادے ڈال دیئے گئے تھے تاکہ پہچان ہو سے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ یہ قافلہ جب درید طیب سے چے سات میل دور دوائی گاؤں میں کائوں میں کا حرام ہا ندھا۔ رسول اللہ علی ہے کہا ور کھتیں پڑھیں کی محد کے دروازے کے یاس سے او نشی پر سوار ہوئے جب او نشی اعلی

اوراس كامند قبلد كى طرف بوالوحمور في احرام كى نيت باير هى تاكد لوگول كومعلوم بو جائد كدحفود كايد سفريب الله شريف كى زيارت كے لئے ہے۔ يمر تمبيد كها:

> كَتَيْكَ الْلُهُوَ لَتَيْكَ لَاضَى يُلِكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحُمْدُ وَاليَّعْمَ كَلَكَ وَالْمُلُكَ لَاشِي يِكَ لَكَ -

اکثر محابہ نے یہاں ہے ہی احرام بائد حااور بعض نے تخد کے مقام پر عمرہ کا احرام

باند حلدان کے پاس ایک ایک تلوار تھی جو نیام میں بند تھی، اس کے علاوہ کوئی جھیار نہ تھا۔ از داج مطہر ات میں ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس سفر میں حضور کی امر کائی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے علاوہ چند اور مخلص خوا تین ام محارہ، اساء

بنت عمر واور ام عامر الاشبليد وغير معن بمي ساتھ تھيں۔(3) بنو فزايہ قبيلہ كى دلى جدر ديال حضور نبي كريم سيانتھ كے ساتھ تھيں اس بيس ان كے

بنو تزاعہ هیلہ فاد فی جدر دیاں حصور ہی کریم عظی کے ساتھ سی اس میں ان کے مسلم اور غیر مسلم سب برابر نے۔ سرور عالم نے یہان ہے اس قبیلہ کے ایک فخص بشر بن سفیان کو بھیجا کہ وہ مکہ جائے، دہال کے حالات کا پوراجائزہ لے اور قریش کی سر گرمیوں اور ادادوں ہے مطلع کر ہے۔ نیز مہاجرین اور انسار کے جس افراد پر مشتل ایک جقعہ تیار کیا

<sup>1-</sup>ائن کیر، "السر اللیزیة"، جلد 3، مل 312 2-"معدد ماین"، جلد 5، مئو 56 3-ایدنا

جس کی قیادت عبادین بشر کو تفویض فرمائی اور بطور طلیعد نظیر اسلام کے آگے آگے سے کا انہیں تھم دیا۔ ہفتہ کے مقام پر پہنچے تو قیام فرمایا اور ایک سابید دار در خت کے بیٹی جھاڑو دینے کا تھم دیا۔ جب صفائی ہوگئی توخو دوہاں تشریف لا سے اور صحابہ کرام کو ایک ایمان افروز خطید ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کا ایک جملہ رہے:

قریش کوجی ہی محرم علی کی روائی کی اطلاع کی توان کے دلوں میں وسوسوں اور ائد یشوں کے طوفان اللہ آئے۔ انہوں نے سے خیال کیا کہ حمرہ محض بہاند ہے، اصل مقصد کم پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے طے کرلیا کہ وہ کمی قیت پر مسلمانوں کو شہر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضور جب عسفان کے مقام پر پہنچے جو مکہ سے تقریباً دون کی

مانت پہ نو حضور کا فرستادہ بھر بن سفیان قریش کی سرگر میوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس مقام پر حاضر خدمت ہول اس فیا کہ قریش کی سرگر میوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس مقام پر حاضر خدمت ہول اس نے بتایا کہ قریش کو حضور کی روا گلی کی خبر کر لیاہے کہ حضور کو کہ میں جرگز واغل خبیں ہونے دیں گے۔ نیز انہوں نے حضور کی چیش قدی کو حضور کی چیش قدی کو روکنے کے دوسو شہواروں کا دستہ دے کر خالد بن ولید کو کرار القیم کی طرف جمیج دیا

ہے۔ یہ بہتی صفائن سے صرف آٹھ میل کے فاصلہ پر تھی۔(2)

یہ سن کر عضور نے فرمایا صد حیف! قریش کو جگوں نے کمو کھلا کر دیا ہے لیکن پھر بھی وہ
اپنی ضد سے باز نہیں آئے۔ کیا حرج تھا اگر وہ میر سے اور دیگر عرب قبائل کے در میان
مائل نہ ہوتے۔ اگر عرب قبائل جمارا فاتمہ کر دسیتے توان کا مقصد پورا ہو جاتا اور اگر اللہ
تعانی جھے ان پر غلبہ بخش تو وہ اپنی عددی کارت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اگر

1\_اينا،مؤ. 59

اس دفت مجی اسلام قبول کرنے کے لئے دو آباد مند ہوتے تو پھر جھے سے جنگ کرتے کیو مکمہ اس دفت دو طاقتور موتے۔

آخر جل حضورنے قرمانا:

فَمَا تَكُونُ فُرِيْنُ فَوَاللهِ لَا أَذَالُ الْجَاهِدُ عَلَى الَّذِي يَعَلَّفِي اللهُ

رِهِ حَلَى يُعْلِهِ رَاللهُ أَوْ مُنْفِي وَهٰذِهِ السّالِفَةُ

"قريش كياسون رہے ہيں، مخدا الله اس وقت كساس دين كے لئے
جهاد كر تار جول كا يهال تك كه الله تعالى اس كو غالب كردے يا ميرى
زعر كى شم موجائے۔"

جب ال کمد کے عزائم کے بارے میں اطلاعات ملیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجنس مشاورت طلب کی اور حدوثا کے بعد محاب کرام سے بع جماک ان مالات میں اسمیر کیا

طرز عمل اعتباد كرنام إب حد حفرت مديق اكبرة مرض ك: الله ورسول العلام يارشول الله إنتاج منا معتبي عن وكت

الله ورسوله اعلويارسون الله إلما على مسويان وسط مَّى يَوْتَالِ الشَّهِ وَمَزَى اَنْ لَمُوْتَى اِوَجُهِمُنَا فَمَنْ صَدَّنَاعَين الْتُنْفِ قَاتَلْنَا لَهُ -

"الله اوراس كارسول بهتر جائے بیں یارسول اللہ اہم عمرہ كرنے كے لئے آئے ہیں، كى سے جنگ كرنے كے لئے تہیں آئے۔ ہمارى

رائے بیہ کہ ہم جس متعمد کے گئے آئے ہیں ای کی طرف روال ووال رہیں. جس نے ہمیں بیت اللہ شریف کے طواف سے روکا، ہم

روں رہا تھ جگ کریں گے۔" اس کے ساتھ جگ کریں گے۔"

لے یہ مناسب سجماکہ اس مشہور راستہ کو چھوڑ کر کوئی اور داستہ اعتبار کرے مکہ پینچیں۔

حضورتے بوچاک تم میں سے کوئی ایسا مخص ہے جو می غیر معردف راست سے میں کم لے

<sup>1-</sup> ايناً، صلى 61 وائن كثير، "السير والنوية"، جلد 3 وسلى 312

جائے۔ایک مخض نے مامی مجرابی۔ چنانچہ ایک نہایت بی سخمن اور د شوار گزار داستہ پر ہل کر حضور حدیب کے مقام پر کھی گئے۔ یہ جگہ حرم شریف کی سرحد پر داقع ہے۔ اس طرح دیاں سے حدید مقام پر کھی گئے۔ یہ جگہ حرم شریف کی سرحد پر داقع ہے۔ اس طرح

خالد کے گفر سوار دیتے ہے گراؤ کا خطرہ ٹل کیا اور قرایش کی یہ تدبیر ناکام ہوگئی کہ مسلمانوں کوراستہ میں بی الجماد یا جائے۔

راستہ بیں جو واقعات رویڈ ہر ہوئے، ان بیس بھی ہمارے گئے درس ہدایت ہے۔ اس لئے ان کاذکر بھی ضروری مجمعتا ہوں۔

## حمارو حشى كاشكار

جس طرح پہلے عرض کیا کہ بعض صحابہ نے ذوالحلیقہ کے مقام پر احرام نہیں باعد ها تھا، ان علی ہے ایک ابواہ کے مقام پر اقدادہ کی تقے۔ محابہ نے جو حالت احرام علی تقے، ابواہ کے مقام پر ایک جنگی حمار دیکھا۔ ابو قمادہ اپنی جوتی گا نشخے علی مشغول تھے، آپ نے اے نہیں دیکھا تھا۔ محابہ کی خواہش تھی کہ ابو قمادہ ان کا دہ اے دیکسیں لیکن ندا نہیں ذیان ہے بتا سکتے تھے، نداشارہ کر سکتے تھے ورند شکار علی اعانت کے عر حکب ہوتے اور کفارہ اوا کرنا پڑتا۔ ابو قمادہ کہتے ہیں کہ اچانک علی نے سر اٹھایا تو میر کی نظر اس پر پڑگئی۔ پس فور آا تھا، گھوڑے پر زین کسی اور سوار ہوگیا لیکن جلدی میں عصااور نیزہ ایک مول گیا۔ پس نے اسباب کی بڑی منت کی کہ جھے میر انیزہ پکڑاود لیکن سب نے اس بارے پس میر کید دکرنے ہے افکار کر دیا۔ پس ضمیہ ہے خود نے جے اترا، عصااور نیزہ پکڑا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جنگی حمار دیا۔ پس ضمیہ ہے خود نے جا ترا، عصااور نیزہ پکڑا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جنگی حمار دیا۔ پس ضمیہ ہے خود نے جا ترا، عصااور نیزہ پکڑا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جنگی حمار دیا۔ پس ضمیہ ہے خود نے جود قدم پر بی اے مار کرایا۔ پس نے اس جا ہے دن کی کیااور پکیا گر

میرے دوست اس کے کھانے میں بھی متال تھے۔ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ پو چھا۔ حضور نے محاب سے دریافت کیا، کیاتم میں سے کسی نے ان کی الداد کی ہے یا اس جانور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب نے عرض کی خیس۔ فربایا، بیر تمہارے لئے علال

ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ضیافت ہے، خوب کھاؤ، پھر ہو چھا پھے گوشت بچا بھی ہے۔ میں نے عرض کی، ایک بازو میں نے حضور کے لئے بچار کھاہے۔ حضور نے احرام

ك حالت يس ات تاول فرماليد(1)

اس سے دومسئے معلوم ہو گئے۔

1- مرم كے لئے فاكار كرناجاتز إور ندكى دوس عاكرى كاس سلسله على الداد

کرناجائزہے۔ 2۔ اگر فیر محرم شکار کرے اور جس محرم نے اس سلسلہ بیں اس کی نداد بھی نہ کی ہو،

ر۔ اس شکار کا کوشت کھا سکتا ہے۔ دواس شکار کا کوشت کھا سکتا ہے۔

بديه بني نبد

روحاء کے مقام پر بنو نہد قبیلہ کے افراد حاضر فدمت ہوئے سرور عالم علیہ نے نے افراد حاضر فدمت ہوئے سرور عالم انہوں نے اپنی اسلام قبول کرنے کی وعوت وی جو انہوں نے قبول نہ کی۔ پھر انہوں نے اپنی

او نشین کادود رو حضور کی خدمت میں بھیجا حضور نے اے داہی کر دیااور فربلیا للا اَقیالُ هَدِیا یَّةً یَمِنْ مُشْیِ الی که "مِیں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کیا کر تا۔"(1)

مديد أيماء بن رحصد وسى الدتال منه

بنو غفار قبیلہ کاایک فخص جن کانام ایماء من رحد تغاہ سو بکریاں اور دواو نشیال کے کر حاضر ہوئے۔ یہ سادے جانور شیر دار منے۔ سر در عالم نے انہیں قبول فرمایا اور انہیں دعا

دی: بَارَكَ الله فِيْكُمُ انبول نے چند مقامی تركارياں بھی پیش كيس جو حضورتے بہت پسند فرما ئي اور ان بيس سے پچھ چزيں ام المؤ مثين حضرت ام سلمہ كے پاس جيجيں۔(2)

كعب بن عجر ٥رض الله تعالى عند

<sup>1</sup>\_"احتاح الماستاح"، جلد 1، متل 214

مَنْ كَانَ مِنْتُلُومَ لِيُقَادُونِهِ الْأَى شِنْ لَأْتِهِ فَوْدُيَةٌ ثِمِنْ وَالْمَا مِثْنَا وَلِهِ الْأَى شِنْ لَأْتِهِ فَوْدُيَةٌ ثِمِنْ وَالْمَا مِنْ الْمُعَلَّمُ وَالْمُنْ الْمُعَلِّمُ وَالْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

"يس جو فخص تم يس اور دوياك يكو تكليف دوسريس اور دوسر منذاك توده نديدوك دك روزول سي اخبرات سي قربانى -"

حضور نے البیں فرمایا، یا بکری ذیج کرویا تمن روزے رکھویا چھ مسکیفوں کو کھانا کھلادو۔ آب نے بکری کی جگد ایک گائے صدقہ کردی۔(2)

أيك منافق كاانجام

سنگلاخ اور دشوار گزار رات کو مے کرتے ہوئے سرور عالم علی جب ہموار میدان میں پہنچ توفر مائی علی اللہ اللہ میں کہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ "سب نے یہ جمل دہر اے حضور نے فرمایا کی دہ

ہیں اور اس ف مرف ربوں مرحے ہیں۔ سب سے یہ بھے دہر اسے۔ سورے مرمایا ہیں وہ بات تھی جو بنی اسر ائیل کے سامنے ویش کی گئی لیکن انہوں نے یہ کہنے سے اٹکار کر دیا۔ اس کا

ذَكر قر آن كريم كَ أَن آيت من كياكيا به : ذَفْوْلُواحِقَالَةٌ أَنْفُوْلُكُوْ خَقَالِيَاكُمْ (3) "اور كمة على جانا بخش دے (جمیں)، جم بخش دیں كے تمهاري فطائيں۔"

اور عرض کرو کہ حضور تمہارے لئے مغفرت کی دعاما تکیں۔ وہ بولا میں تواپ کمشدہ اونث کو تاش کرنے میں مصروف ہول، جمعے میر ااونٹ مل جائے، جمعے مید اس سے زیادہ محبوب

ہے کہ آپ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں۔وہ اپنے اونٹ کی خلاش میں مار امار انجر رہا تھا۔ ایک پھر سے اس کاپاؤں پیسلا،وہ لڑ حکا ہوا نیچے جاگر ااور مرگیا۔ جنگلی در ندے اس کی لاش پر ٹوٹ پڑے اور اس کو چیز بھاڑ کر کھا گئے۔(4)

198:م يَالِكُرُه: 198

2."احتاجًا لا ملع"، جلد 1، صلح 215

در ودور برد کارا 4. " سیل الدرکی" اجاری مشر 65-65

حديبيي من حضور كاقيام

نی کرم علی جب مدیب کے مقام پر پنجے تو حضور کی ناقد تصوی بیٹے گی۔ لوگوں نے خیال کیا کہ تھکاوٹ کی او گوں نے خیال کیا کہ تھکاوٹ کی دجہ سے بیٹھ گئی ہے۔ نبی کر یم نے فر ملیا: پائٹنا تعبد میں المؤیشی المؤیشی کی تعرف کے مدیا ہے میں نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روک ویا ہے وہ کو ل نے عرض کی :

یارسول اللہ ایہاں توپانی کی ایک ہو تد تہیں، سارے کویں خٹک پڑے ہیں۔ یہال الشکر
اسلام نے قیام کیا توپانی کی تایائی کی دجہ سے بوئی تکلیف کا سامنا کرتا پڑے گا۔ حبیب کریانے
اپنے ترکش سے ایک تیم نکالا اور ایک صحائی کو عظم دیا کہ کسی کنویں شی اتر جائے اور یہ تیم اس
میں گاڑو ہے۔ انہوں نے تخیل اور شاو کی تیم گاڑنے کی دیم تھی کہ پانی جوش بار کر ابلنا شروئ
ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوال یانی سے بھر گیا۔

## الل مكه كى تشويش ادر باجهي مذاكرات

قرایش بعند سے کہ وہ کی قیمت پر حضور کو آئے نہیں بڑھنے دیں گے۔ حضور کی خواہش تھی کہ جگف نہ ہونے پائے اور سارے معاملات حسن و خواہ ہے بیٹے ہا جا کیں۔ ای اشاہ میں بدیل بن ور قاء جو بنی فزائد قبیلہ کاسر دار تھا۔ اپنے چند سا تھیوں کے ساتھ حضور کی فد ست میں آیا اور حضور (عظافہ) ہے یہاں آمد کا مقصد پوچھا۔ حضور نے اسے بٹایا کہ بیت اللہ شریف کی زیادت کا شوق جمیں کشال کشال یہاں نے کر آیا ہے۔ جگ کرنے کا جہارا قدماکو کی اداوہ فہیں اور نہ ہم کسی بہائے ہے مکہ پر قابض ہوتا جا جے جیں۔ احرام کی دو جہارا قدماکو کی اداوہ فہیں اور نہ ہم کسی بہائے ہے مکہ پر قابض ہوتا جا جے جیں۔ احرام کی دو جہار ایک عواد سے کر ہم تمہارے ساتھ آئی مسافت ملے کرکے لڑنے کے ادادے ہے مسلمان مرف کو یہ کی زیارت اور طواف سے لئے آئے جیں، جگ کرنے کاان کا قطعاکو کی اداوہ فیمیں ، اس لئے تم بن کاراستہ نہ رو کو۔ قریش نے اے ڈاٹ دیا اور صاف کہا کہ تم بدو لوگ ان بار کیکوں کو فہیں سی تھے۔ ہم کسی قیت پر مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کی لوگ ان بار کیکوں کو فہیں سی تھے۔ ہم کسی قیت پر مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کی لوگ ان بار کیکوں کو فہیں سی تھے۔ ہم کسی قیت پر مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کی لوگ ان بار کیکوں کو فہیں سی تھے۔ ہم کسی قیت پر مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کی اور سے کسی قیت پر مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کی اور سے کسی قیت پر مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کی اور سے کسی قیت پر مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کی کار

اجازت نیس دے کتے۔

چند قبائل جنہیں احاجی کہاجاتا تھا، کمد کے نواح یس آباد تھے۔ قریش کے ساتھ ان کا دوستانہ معاہدہ تھا۔ مسلمانول کامقابلہ کرنے کے لئے اہل کمہ کوان کی برقی ضرورت تھی۔ یہ

لوگ بلا کے جیم انداز اور جنگ جو ہے۔ الی مکدتے ان کے سر دار طلب بن علقمہ کو اپنا نما کندہ بناکر حضور کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ مجبور کرے کہ حضور واپس چلے جا تیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر حضور نے اس کی بات نہ مانی تو وہ بر افروختہ ہو کر مسلمانوں کے خلاف اپنی

يوري قوت استعال كرے گا۔

حضور نے جب اے اپنی افتکر گاہ کی طرف آتے دیکھا تو شحابہ کوارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی قطاری اس کے سامنے سے گزارو۔ حلیس نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت مناثر ہوا۔ حضور سے گفتگو کے بغیر قریش کے پاس واپس آئیااور جو پچھ دیکھا تفاوہ آگر بیان

سر دیااور انہیں یقین و لایا کہ مسلمان تہ جنگ کرنے کی خرض سے آئے ہیں اور نہ مکہ پر بہند کرنے کاکوئی اور اور ہے۔ اس کی بات من کر قریش کے فیڈو غضب کی حد نہ رہی۔ اسے کہااو بدوا بیٹر جاؤ، جہیں ان چیزوں کا کیا علم ہے۔ طبیعی خصہ سے بے قابو ہو گیااور انہیں کہا کہ ہم نے تسارے ساتھ والی لئے دوئی نہیں کی کہ ذائرین کھد کا راست روکتے کے لئے

ہم نے تمہارے ساتھ اس لئے دو تی نہیں کی کہ ڈائرین کعبہ کا راستہ ردکتے کے لئے تمہاری امداد کریں۔ اگر تم اپنی ضد سے بازشہ آئے تو بیں اپنے قبیلہ کے لوگوں کو لئے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ قرایش اس کی منت ساجت کرنے لئے کہ ذرامبر سے کام لو، ہمیں سوچنے کا موقع دو۔ اس کے بعد ہال مکہ نے عمروہ بن مسعود ثقفی کو کہا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جائے ہے آبادہ کرے۔

اپنے پہلے سفیرول کے ساتھ انہول نے جو ہر تاؤکیا تھا۔ دواس نے اپنی آتکھوں سے دیکھا تھا، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہاکہ تم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے اس کے لئے میں یہ فدمت انجام دینے سے قاصر ہوں۔ قریش نے اس یعنین دلایا کہ اس کی شخصیت ہر شک و شبہ سے بالاترہے۔اس کی دانائی اور فراست پر انہیں کلی احتادہے۔ چنانچہ

حیت ہر سے دوانہ ہو کریادگاہ رسالت میں حاضر ہوااور بڑی سلقہ مندی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ دہاں سے دوانہ ہو کریادگاہ رسالت میں حاضر ہوااور بڑی سلقہ مندی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ کنے لگا، کمہ آپ کی قوم کامر کڑ ہے۔ اگر آپ ان آوارہ منش اوگوں کی فوج اکٹھی کرے اس پر حملہ کرے اس کو ویران کر دیں مے اور یہاں کے باشعہ وں میں قمل وغارت کا بازار گرم كرديں كے توبيد واغ پيم مجمى نيس سے كااور اگر جنك كى نوبت آئى، تو آپ كے يہ ساتھى آپ کو تنها چھوڑ کر میدان جگ ہے بھاگ جائی گے۔ حضرت صدیق اکبراس کی یہ منتقلو س رہے تھے۔ جب اس نے یہ آخری بات کی تو آپ کو یارائے منبط شر رااور کڑک کر فرملیا۔ اولات کے غلیظ چیتھڑے کوچوشنے والے! تم نے کیا کہا۔ کیا ہم حضور کو چھوڑ کر ملے جائس مے ؟ عروہ نے میہ سنا تو ہکا اہا ہو کر رہ گیا۔ عرب کے دستور کے مطابق عروہ اثنائے مختلو مجمی مجمی اینے ہاتھ سے سرور عالم علی ک ریش مبارک کو چھولیا۔ حضرت مغیرہ جویاں کھڑے تھے، اس کے اتھ کو سختی ہے جنك ديت- اگرچہ آب عروہ ك ممنون احمان مح كه اس في ان كى طرف سے تيره آدمیوں کاخون بمااداکیا تھاجوان سے قبل از اسلام قتل ہوئے تھے۔ جب دوبازند آیا تو مغیرہ ن ضبتاك بوكركها: اب اكر توني إتحد لكايا تودالس نبيل جائي عروه إلا منا الحظاف و أغَنظك "تم كن كر خت مران اور سخت كلام مو-" حضور سے يو جمنے لكا، يد كون ب-فرمایا، به تیمرا بختیجامغیره ہے۔ (1) عروه نے حضورے تبادلہ خیال کیا۔اے بقین ہو گیا کہ حضور کا مقصد نہ الل مکہ ہے جنگ كرنا باورند كمدير قبضه كرنا ب. بلك حضورا يخ تخلص ساتحيول كرساته بيت الله كاعمره كرنے كيلئے يبال آئے ہيں۔ چناني اسلامي كيب ميں كھ وقت كرارنے كے بعد جب دہ دائی گیا تواس نے الل مکہ کوایت مشاہرات کے بتیجہ سے آگاہ کیااور انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کی مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیں۔ انہیں عمرہ و زیارت بیت اللہ سے ند رو کیں۔ وہ چندون بہال تخبر کروائیں مدینہ چلے جا ئیں گے۔اس نے انہیں یہ بھی بتلیا کہ

وہ قیصر و سمرای اور کی دوسرے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہے لیکن جال شاری اور محقیدت کے جوجذ بات اس نے غلامان محمد (علیقہ) کے دلوں میں موجزن دیکھے ہیں،ان کی نظیر اے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وواگر تھو کتے ہیں تو لعاب د بمن کو تیمرک سمجھ کرہا تھوں

پر لے لیتے ہیں۔ اگر دہوضو کرتے ہیں تو دضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر فہیں گرنے دیے بلکہ آگے بڑھ کر اے اپنے چہرد اور سینوں پر مل لیتے ہیں۔ اگر کو لی کام کرنے کا اشارہ کرتے ہیں تو تکم بجالانے میں سب ایک دوسرے سیفت لے جانے کے لئے بیتاب ہو

جاتے ہیں۔ میں نے اطاعت کیشی، جال شاری، خلوص اور محبت کے یہ و تعش مناظر کسی شاى درباريس نيس ديجهے۔ اگرتم يد خيال كرتے موكد مشكل وقت يس مسلمان اپنے بي كو چھوڑ کر بھاگ ما کی کے توبہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں نے حقیقت حال سے حمیس آگاہ كردياب-اب جوتم مناسب سمجعوده كرويه قریش نے مسلمانوں کے خلاف جوروش اختیار کرر تھی تھی۔انیس اس بات کا اندیشہ تھاکہ جزیرہ عرب کے طول و عرض ش اس کار دعمل ان کے خلاف ہو گا اور لوگ یہ سجھنے لکیں مے کہ قریش کعیہ کے خادم نہیں ہیں بلکہ مالک ہیں۔ انہیں یہ اختیار ہے جس کو جا ہیں وہاں آنے ویں اور جس کو جا بیں وہاں آنے سے روک دیں۔ قریش کی کو سش تھی کہ الل عرب کے اذبان میں ان کے متعلق سے تاثر پیداند ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جس کے یاعث وہ مسلمانوں بربر ملاحملہ کرنے سے گریزاں تھے۔ان کی میہ خواہش تھی کہ ایسے حالات پیدا کر ديتے جاكي كر مسلمان مختص موكر جنك كا آغاز كريں۔ چنانچہ انہوں نے بار بار الك حركتيں كيں جس ہے جگ كے شط بحراك كئے تھے۔ايك وقعہ رات كى تاريكي جي ال کے مالیس پیاس آدمی اسلامی کیمی میں تھس آئے اور مسلمانوں پر چر والور تیرول کی بارش شروع كردى مسلمالول نے مير ومنيا سے كام لے كر جنگ كو تھلنے نہيں ديا بلك الن سب کو گر قار کرے حضور کی خدمت اقد س میں پیش کردیا۔ رحت عالم علیہ السلوة والسلام فے كسى سے انتقام نبيس ليابلك سب كور باكر ديا۔ اس طرح قريش كى اس سازش كو تاكام بناديا۔ ایک روز مسلمان منح کی نماز ادا کرنے میں معروف سے کہ تعظم کی طرف سے اس آدمیوں کے ایک دستہ نے مسلمانوں پر حملہ کردیا۔ مسلمانوں نے ان سب کو بھی گر فار کر لیالیکن سر ور عالم فے ان کے لئے مجمی مفوعام کا اعلان کر دیا۔ یو ان قریش کی دوسر ک سازش

بھی ناکام بنادی گئے۔ حالات کوئی فیصلہ کن صورت اعتیار نہیں کر دہے تنے الل مکہ نے جتنے سفیر بیسیج مسلمانوں کی حسن نیت کے بارے میں وہ خود تو مطمئن ہو کر آئے تنے لیکن اہل مکہ کو مطمئن ند کر تکے۔

نی کرم علی نے معرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کویاد فربایا تاکہ انہیں الل مکہ کے پاس مجیس آپ حاضر ہوئے اور عرض کی یار سول اللہ! میرے دل میں مشر کین مکہ کے لئے

جو بخض وعدادت ہے، وہ اس سے اچھی طرح ہا خبر ہیں۔ میرے خاندان بنی عدی کا کوئی آدی وہاں موجود تیں جو آڑے وقت ش میری مدد کرے چھے اعریشے کہ وہ چھے نقسان پہنچا کی ہے۔میری جویزیہ ہے کہ حضور اگر حضرت مثان کواپناسفیرینا کر جیجیں توان کی کامیانی کے امکانات زیادہ روشن ہیں۔ان کے خاعدان کے کافر افراد وہال موجود ہیں اور وہ ایر ورسوخ کے مالک ہیں۔ان پر کوئی وست ور ائری کرنے کی جر اُت فیس کرے گا۔ نیز دولوگ ان کی بات توجد سے سیل کے۔ سرور عالم علیہ کوب تجویز پہند آئ۔ چنانچہ نی كرم علي في عرت على كواينا سفير بناكر الل مكدكي طرف بيبها تاكديدا في ذاتى وجابت اور خاعدانی اثر ورسوخ کے باحث الل مکہ کی غلافہیوں کو وور کر سکیس اور قریش کواس بات م آباده کریں کہ وہ مسلمانوں کو زیادت و طواف کعیہ سے نہ رو کیں۔ حضور نے حضرت على كويد بھى فرماياكد وبال جو مسلمان مرد اور حور تنى بيكسى اور مظلوميت كى زىر كى بسركر ر بی ہیں ،ان سے مان قات کریں اور انہیں ہے مروہ سنائی کے ان کی مظلومیت اور مقبوریت کے دن فتم مونے والے میں مکد عظریب فتح مو گاور يهال وين فق كو غلب لعيب موكا (1) آب همل اراد کے لئے روانہ ہوئے کھے سے باہر ی آپ کی طا قات ابان بن معید سے ہوگی۔ یہ آپ کا بھازاد ہمائی تھاج بعد س مشرف باسلام ہوا۔ آپ نے اسے اپنی آمد کا متعمد بتلااس فرآب کوائی بناوش لے المادر کہااب آزادی اور اطمینان سے ایٹافرض اواکرو۔ حعرت عمان نے مکہ پہنچ کر رؤساء قریش سے ملاقات کی اور می صورت حال سے البیں آگاہ کیا۔ آپ نے البیں بتلا کہ ہم جگ کرنے کی غرض سے قیس آئے، ہم نے احرام باندها بواہے، قربانی کے جانور مادے ساتھ ہیں اور اسلحہ مادے پاس نہیں۔اگر الدادوكم يرتبنه كرف كاياتم ع جك آزمائي كابوتا توكيابهم اس يرسر وساماني ك حالت مس بہال آتے۔ آپ نے انہیں یقین ولانے کی کوشش کی کہ ہم بہال چندروز قیام کرنے كے بعد واپس ملے جائي مر ليكن ووا بي صدير اڑے رہے۔ انہوں نے كہا كہ ہم نے قتم کھائی ہے کہ مسلمانوں کو مکہ بیں واطل نہیں ہوئے دیں گے۔ آپ لوگ اس وقت واپس علے جا كي البت آكدوسال كے بارے عن سوچا جاسكا ہے۔

<sup>1.</sup> احر بن زي وطال، "المسيرة النوية، جلد2، سل 185

بیعت ر ضوان کا پس منظر

اللِ مكد في حضرت عثمان كواپني إس روك ليا تاكد بات چيت كاسلسله جارى رہے۔ اس اثناء يس كفار في حضرت عثمان منى الله تعالى عند كو كها كدكى دوسر مسلمان كو توند جم مكد يس داخل مون كى اجازت دي كے اور ندوہ كعبد كاطواف كر سكيس كے البت آپ جمادے مهمان بين، آپ كواجازت ہے كد آپ خان كعبد كاطواف كرليں۔ وہ تو سي تھے كے كد

عان ماری ای اجازت کو بعد تشکر تبول کریں سے اور قوراً طواف کعب میں مشغول ہو جات ماری ای اجازت کو بعد تشکر تبول ہو جاتی ہے ایک میں ماشق صادق کاجواب من کر ان کی آئیسیں کیلی کی کھی رو سمبی ۔۔ آپ

جا یں نے مین اس عامل صادق کا جواب من کران کی اسٹیس منکی کی منگیرہ میں.. اپ نے انہیں فرمانا کہ

> مَاكُنْتُ لِاَنْصَلَ حَتَى يَكُوْنَ بِهِ دَسُوْلُ اللهِ (1) "مِن اس وقت تَك كعبه كاطواف نَيْس كرون كاجب تك مير الحجوب "

میرے اللہ کارسول طواف نہیں کرے گا۔" حعرت حیان کے مکہ روانہ ہونے کے بعد بعض محابہ کے دل میں رورہ کریہ خیال

چنگیال لینے لگا کہ کتافوش نعیب ہے عثمان اے مکہ محرمہ جانے کا موقع مل کیا ہے۔ وہ بیت اللہ کی زیارت کرے والی آنکھوں کو شنڈ اکرے گا۔ اس کاطواف کرے ول کی حسرت

یوری کرے گا۔ صفاو مروہ کے در میان سی کرے گا اور احرام کی پابندیوں ہے آزاد ہو معرب معلمہ خیمر جمع سے اور وقع سے آنا میں خیمر

جائے گا۔ معلوم نہیں ہمیں یہ سعادت نعیب ہوتی ہے یا نہیں۔ اینے ان جذبات کا اظہار انہوں نے بار گاہ رسالت میں بھی کردیا۔ حضور نے فرمایا ا

مَّا اَنْكُنْ الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُعَنِّى مُعْمِودُونَ "ميرا خيال ہے كہ وہ كعبہ كا طواف ہر گزشیں كريں گے جبكہ ہم محصور ہيں اور جمیں مكہ میں داخلہ كی اجازت مجی نہیں۔"

یں سے جبرہ ہم حصور ہیں اور میں مدین واحد می جارت میں ایس۔ حضرت مثان جب والی آئے تو محاب نے ہو جماکہ آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف

كياراس مومن صادق نے جواب ديا:

ڡؘڵؽۜؽؙػڟٚۑؽؙڛؽڔ؋ٷؘڡٛػڷؿ۠ؿؠۿٵۿؙۼؾٙؠٵٞڷۮٵػڷۮٵڛڬةٞۮ ۯۺ۠ۮؙٵ۩۬ڽۅڞڵؽٳ۩۬ۿؙڟؘؽڔۅؘڛٙڷۅؘؠٛۼؽ۠ڟ۫ؠۭڬٛڎڒؠ۫ؾۜڗ۪ۿٵڟڣؙػ

حَتَى يَطُوفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ "اس ذات باک کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ اگر میں احرام کی حالت میں کئی سال مجمی مکہ میں رہتا۔ تو میں ہر گز طواف نه كرتا مديب تك الله تعالى كاييار ارسول طواف نه فرماتا." علامدا بن قیم نے حضرت علمان کاجواب بول رقم کیاہے آپ نے فرمایا۔ بِشْبَهَا ظَلَنْنُو فِي وَالَّذِي تَفْسِقُ سِيبِهِ لَوْمَكَدَّتُ بِهَا اسْتَكَةٌ وَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعِنْدٌ بِالْفُدَيْرِينَةِ مَا كُفَّتُ بِهَا حَثْى يَكُونَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَقٍ - (2) "تم نے میرےبادے میں بہت برا <mark>گان ک</mark>یاہے۔اس ذات کی فتم جس ك بعد قدوت ين ميرى جان بارش كدي مك مين ايك سال محى ر بتااور حضور حديبيد جل تشريف فراريج توجل بر كركعيه كاطواف ند كر تاجب تك كدير ع أقاعليه السلام طواف تركي"

حسن اتفاق ملاحظه موكه بيرواقعه صرف الل سنت كي كمابول بي موجود نبيس بلكه الل شیعه کی معتبر کتاب" فروع کانی" میں ابینه ای طرح موجود ہے۔ ان کی عبارت مع ترجمه

میں فد من ہے:

كْقَالَ الْمُسْلِمُونَ كُوْفِ إِخْمُانَ كَدْخَافَ بِالْبَيْتِ وَسَغِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوتِهِ وَاحْلُ نَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ اللَّهِ مَا كَانَ لِيَغْمَلَ - فَلَتَنَاجَآءَ هُمُكَانُ قَالَ لَهَا يَسُولُ اللهِ مِسَلَّ اللهُ عَلَيْرِوسَلُوا لَمُفْتَ بِالْبَيْتِ وَفَعَالَ مَا كُنْتُ وِكُمُوفَ

بِالْبَيْتِ وَرَسُولُ اللهِ لَمْ يَكُفْ بِهِ -(3)

"مسلمانول نے عرض کی میار سول اللہ! حثمان برداخوش نعیب ہے،اس نے بیت اللہ شریف کے طواف کی سعادت حاصل کی، صفااور مروہ

1رابت)

2. "زاد العاد"، جلد 3، مثل 291

3\_" قروع كانى"، جلد 2، صفى 238، كاب الروخيد

کے در میان سعی کی اور احرام کی پہندیوں ہے آزاد ہو گیا۔ رسول اللہ علی ہے اور میان سعی کی اور احرام کی پہندیوں ہے آزاد ہو گیا۔ جب حضرت علی اللہ علی اللہ کا طواف کی آئے تورسول اللہ علی ہے نے یو چھااے عثان! کیا تونے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ نے عرض کی، میں بیت اللہ کا کیے طواف کر سکا تھا۔ "ما طال تکہ اللہ کے رسول علی ہے نے اس کا طواف نہیں کیا تھا۔"

جب الل مكد نے بات چیت كے لئے حضرت حثان كو دہاں روك لیا تواس اشاء ملى سے افواہ تھيل مئى كہ الل مكد نے حضرت عثان كو شہيد كر دیاہے حضور عليه العساؤة والسلام نے اطلان فرمایا كد جب تك عثان كے خون كا بدلد نہيں لے ليس مجے ، يہال سے نہيں ہئيں محرت كے .. صحابہ كو تحم دیا كہ وہ جان كى بازى لگا دينے كے لئے بيعت كريں۔ يہ اعلان حضرت

قاروق اعظم رض الله عند نے صنور کے تھم سے فرمایا: دَقَدُ نَادَى عُمَرُ رَوْقَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ دُوْجَ الْقُدْمِي مَوْلَ عَلْكَ مَسُولِ اللهِ عَسَلَ اللهُ عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَقَ وَاهْرَوا لَبَيْعَةَ فَا وَجُوْلُهُ

رسول التوصل الله عليه واله وساعة واحروالبيعة ماوج على الشوالله وكاليعة ماوج

"حفرت محرر منی اللہ عنہ نے اعلان کیالو گو! سنو، اللہ کے رسول منابع پر جر ائیل این نازل ہوئے ہیں اور لو گوں سے بیعت لینے کا تھکم دیا ہے۔ اللہ تعانی کانام لے کر لکلواور آ کر بیعت کرو۔"

چنانچ سب غلامان مصطفی علیه وعلی آله افعنل السلوّة واکتسلیم پروانوں کی طرح دوڑتے آتے اور بیعت کرتے۔ نبی کریم علیه الصلوّة وائسلام نے اس بات پر بیعت کی علی آن لَدّ اَیفِی قُوا

لین حالات کتنے تنظین ہوں و شمن کا دباؤ کتنا ہی شدید ہو، وہ جان دے دیں گے، سر کثا دیں سے لیکن بھا گیس کے نہیں۔

سب سے پہلے جس کو بیعت کاشر ف حاصل ہوا، دوسنان بن ابی سنان بن وہب بن سنتھ میں ساک ترم میں اور سال میں خارجہ نے ہوشے کرائٹ کی کارٹیٹر کرکائٹ کا کارٹیٹر کھیا کہ انتظام کا آتا

محصن تقد بیعت کرتے ہوئے اس جان شار غلام نے عرض کی یَادَسُوْلَ الله اُبَایِعُلَفَ عَلْ هَا فِیْ نَفْسِلْ بَوْ آپ کے بی میں ہے، میں اس پر بیعت کرتا ہوں۔ "حضور علیہ السلام نے سب کو سنان کی شرط پر بیعت کیااور سب نے اس شرط پر بیعت کی۔ خود سپر دگی کا کیا عالم تھا کہ جس ے سارے غلامان صبیب کبریاء علیہ الفنل الحتیۃ واجهل الشاسر شار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر در عالم کادست مبارک بکڑے ہوئے تھے اور لوگ ذوق و

شوق سے بیت سے مشرف ہورہے تھے۔ سب نے یہ سعادت عظمیٰ عاصل کی لیکن ایک

بدقست محروم ربال اس كانام جدين أقيس تفاه يدمنا في تحاله حضرت جاير فرمات بي كديس

نے اس کو دیکھا کہ لوگ تو دوڑ دوڑ کر بیعت کر رہے تھے اور یہ اپنے اوٹ کی بظول کے

ساتھ چیٹا؛ و اتھا تاکہ کوئی اسے دیکھ ندلے۔ حضرت سلمہ بن الاکوعرض الله عند نے تین باربیعت کی، ابتداء میں بھی، در میان

على جمي اور آخر على مجى آب فرمات جين:

ڮٲيكَنَاكُ وَكَالَيَمَ الْنَاسُ عَلْ عَدْجِ الْفِيَّادِ وَلِأَتَّهُ إِلَّنَا الْفَتْعُرُ وَلِعَنَا النَّذِي الثَّ

"يم في ال شرط يربيت كى كم بم فرار فيس مول كم يافخ ما مل

کریں گے یاشہادت کا تاج پہنیں گے۔" مرین کے یاشہادت کا تاج پہنیں گے۔"

جب سب محابه كرام بيعت كريج لو آخر بن سر در عالم عليه في إناد ايال با تحد اينه با كس با تحد برر كهاادربار كاه الى بن حرض كى:

اَللَّهُ مَّدِيْهِ عَنْ عُمُّاَى فَإِنَّ فِي حَاجَتِكَ وَحَاجَرَكَ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ (1)
"ات الله اليها تعد عمّان كي الحرف سهم كيو تكدوه تيرت اور تيرت

رسول کے عظم کی تھیل میں گیا ہواہے۔"

اس کے بعد علامہ احمد بن زیلی و حلال تحریر فرماتے ہیں:

دَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِاَنَّةُ عَلِمَ بِعَنْ مِي عِمْتِ الْفَوْلِ بِقَيْلِهِ (2) "حضرت عثان كي طرف بي بيعث حضور في اس ليخ فرما في كه

معطورے عمان فی طرف ہے ہیں ہیعت معمورے اس سے حرمان کہ ۔ حضور کو علم تقاکہ آپ کے قتل کی خبر صحیح نہیں ہے۔"

بعت لینے میں حکمت یہ تھی کہ کفار مکہ سلمانوں کے عزم معمم کے بارے میں من کر

معت لینے میں حکمت یہ تھی کہ کفار مکہ سلمانوں کے عزم معمم کے بارے میں من کر

مرعوب ہو جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے خیال کو اپنے ول سے فال

"رسول الله علی نے سب مسلمانوں سے بیعت لی۔ پھر اپناایک ہاتھ دوسرے دست مبارک پر در کھااور فر ملایش بیابیت عثمان کی طرف سے کررہا ہوں۔"

مرور عالم علی ایک در خت کے نیج جلوہ افروز ہیں۔ صحابہ کرام پروانوں کی طرح شوق شہادت سے مرشار بیعت کر رہے ہیں۔ افہیں سے بات افہی طرح معلوم ہے کہ وہ اپنے مرکز سے تقریباً انرھائی سومیل دور ہیں۔ ان کی تعداد صرف جورہ، پندرہ سوہ ہوگئی کیلئے جس تم کے اسلی اور ساز وسامان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا فقد ان ہے۔ باد سہ فشین قبائل میں ہے کوئی بھی ان کی مدو کرنے کیلئے تیار فہیں۔ دشمن اپنے علاقہ میں ہاور وہ کہ کے سارے جگہوؤں کو میدان میں لا سکتا ہے۔ نیز ضرورت کے وقت دوست قبائل جو کہ کی ان کی مدو کو بہی جات دوست قبائل ہے۔ نیز ضرورت کے وقت دوست قبائل ہے باخیر ہیں اور ایمان کے قباضوں سے باخیر ہیں اور ایمان کو حمد گی ہے ہو راکرنے کی جزائت بھی دیجے ہیں۔ نئ کے سے بازہ ہو کر وہ اپنے بادی و مرشد کے دست مبارک پر سر کٹانے اور جان دینے کی بیعت کر رہے ہیں۔ سر فروش اور جان نگاری کا بیہ روح پر در منظر چشم فلک ویر نے کب دیکھا ہوگا۔ ان چیں۔ سر فروش اور جان نگاری کا بیہ روح پر در منظر چشم فلک ویر نے کب دیکھا ہوگا۔ ان پاکہاز اور نیک نہاد حشاق کے جذبہ ایمار پر عالم بالا کے کینوں کو بھی وجد آھیا ہوگا۔ ان

1\_" فروح كانى"، جارى، صلى 238، كاب الروف.

نے مر دل پر خود بہنے ہوئے تھے، وہ چھیے کی طرف مؤدب کھڑے ہو گئے۔ سیل آیااور وہ زانو ہو کر بیٹے گیا، منلے کے بارے میں عنقتگو شروع کی۔ سلسلہ کلام کافی دیر تک جاری رہا۔ اثنائے مختلو آوازیں بلندویست ہوتی رہیں۔ عباد بن بشرے ندر باکیا، انہوں نے سمبل کو كبا، بارگاه رسالت من بلند آواز سے بات مت كرو-سارے محاب سرور عالم علي كارو حلقہ بنائے بیٹے ہوئے تنے۔ طویل گفت د شنید کے بعد جب صلح کی شرائط پر انقال رائے ہو عياتو صلح نامه كوضيد تحرير على لان كے لئے تلم دوات اور كاغذ متكولا عيا- حضورتي كر يم میں نے اوس بن خولی کو فرمایا کہ وہ صلح نامہ تکھیں۔ سہل نے کہاکہ نہیں صلح نامہ یا آپ کے بھازاد حضرت علی تکمیں کے احضرت عثاند حضور نے حضرت علی کو لکھنے کا حم دیا۔ فراليا لكوريشيدالله الوَحْمان الرَّح ينوسهل روب الماء كن لكا: بهم رحل كو نهيل جائة - وه تعوجوتم لكماكرتي بين ينيشمك اللهي مسلانون كواس كي ير تجويز سخت ناكوار كزرى - انبول نے كما بيك الله تعالى رحن ب اور بم يمى لكسيس ع ـ اس نے كمااكر اس بات ير معري تو ہم اس بات چيت كو يمين فتم كرتے بيں۔ امن وسلامتي كے ني نے تھم دیا تھو پائیں فق اللّٰہُ تق حفرت على كرم الله وجد نے فرمان رسالت كے مطابق للما بالمينة اللهدة بمرفرايا تعود طنا عالصطلة عليد فتنك دُسُولُ الله يدووب جسي محدر سول الله في صلح ك ب-"رسول الله كالفظ من كرسيل مر جر كاكب لكا:

رو المرا بھڑا اقد ہی ہے، اگر ہم آپ کو اللہ کار سول مائے تو آپ کی مخالفت کیوں کرتے۔

آپ تکھیں محد بن عبد اللہ مسلمان، سہمل کی پہلی جو بزے بی مجرے بیشے ہے، اب اس
کا دوسر کی تجویز نے ان کوسر لیا حتجاج بنادیا۔ سب نے کہا، محد رسول اللہ بی تکھیاجائے اور
غلامان مصطفیٰ اس بات پر مصریحے کہ محد رسول اللہ بی تکھاجائے کا آپس بیں تکے کلامی ہو
ربی تھی اور آوازیں بلند ہور بی تھیں۔ پیکر رحمت ور اکفت علیہ وونوں کو فاموش ہونے
کی تر غیب دے رہے تھے اور دست میارک سے فاموش ہونے کا اثارہ کر رہے تھے۔ سہمل
کی تر غیب دے رہے تھے اور دست میارک سے فاموش ہونے کا اثارہ کر رہے تھے۔ سہمل
کی تر غیب دے رہے تھے اور دست میارک سے فاموش ہونے کا اثارہ کر رہے تھے۔ سہمل
کا ایک ساتھی حویطب اس منظر پر تصویر جیرت بنا ہو اتھا اور اپنے تیسرے ساتھی کر زکو کہہ
کا ایک ساتھی حویطب اس منظر پر تصویر جیرت بنا ہو اتھا اور اپنے تیسرے ساتھی کر زکو کہہ
بارے میں اس شدت سے احقیاط کرنے والا نہیں دیکھا۔ مجر اللہ کے دسول نے تھم دیا، اے
بارے میں اس شدت سے احقیاط کرنے والا نہیں دیکھا۔ مجر اللہ کے دسول نے تھم دیا، اے
بارے میں اس شدت سے احقیاط کرنے والا نہیں دیکھا۔ مجر اللہ کے دسول نے تھم دیا، اے
بارے میں اس شدت سے احقیاط کرنے والا نہیں دیکھا۔ مجر اللہ کی لفظ تکھیں۔ "(1)

يهال جم پہلے اس مسلح نامد كى بو به و عبارت نقل كرتے بيں: اس كے بعد جن شرائط پر معابد كرام كے قوب بي اضطراب و ب مجتنى بيدا بو في اس كا ذكر وكريں كے:

پائس لقا اللّٰهُ مَّا هٰ اَمَا اَهْ مَاللَّوْ عَلَيْهِ فَحْتَدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهُ وَ سُهُيْلُ بُنُ عَبْرِ اصْلَاقًا عَلَى وَهُ وِ الْحَتْبِ حَشْرَ سِينَ بَنَ يَالَمُ اللّٰهُ وَ عَنْ اللّٰهُ وَ عَنْ بَيْدُ اللّٰهُ وَ عَنْ اللّٰهُ وَ اَللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّ

(1)

"اے اللہ تیرے نام ہے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر تھ بن مید اللہ اور
سیل بن حرونے صلح ک ہے۔ انہوں نے اس بات پر صلح کی ہے کہ
دس مال تک فریقین میں جنگ نہیں ہو گی۔ لوگ اس ہے دیاں گئے
اور کوئی کی دوسرے پر دست در ازی نہیں کرے گا۔ کوئی چری اور
فیانت کا ار تکاب نہیں کرے گا۔ ہم ایک دوسرے کے راز افشا نہیں
فیانت کا ار تکاب نہیں کرے گا۔ ہم ایک دوسرے کے راز افشا نہیں
کریں گے۔ اور جس قبیلہ کی مر منی ہو وہ تحد (رسول اللہ منافیہ) کے
ما تھ معاہدہ کرے اور جس کی مر منی ہو وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر
اللہ علیہ کی بیاس آئے گاتو آپ اے واپس کر دیں گے اور اگر حضور
کے اصحاب سے کوئی آدمی قریش کے پاس آئے گاتو وہ واپس نہیں
کے اصحاب سے کوئی آدمی قریش کے پاس آئے گاتو وہ واپس نہیں

علے جائیں مے ادر آئدہ سال اپنے محابہ سمیت ممرہ اداکرنے کے لئے آئی مے اور مکہ میں تمین روز قیام کریں ہے اور تکوار کے بغیران کے پاس اور کوئی ہتھیارتہ ہو گااور مکواریں بھی نیامول میں بند ہول گا۔" اس معابدہ ير حضور مرور عالم علقة كى طرف سے سيدنا ابو بكر صديق سيدنا عمر بن خطاب، عبد الرحلن بن عوف، سعد بن الي و قاص، عثمان بن عفان، ابو عبيده بن جراح اور محمدین مسلمه رمنی الله عنهم نے اور مشر کین مکه کی طرف ہے حویطب بن عبد العزای، محرز بن حفع نے وستخط کئے جبکہ صلح نامہ لکھنے کاشر ف سیدناعلی مرتفنی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حاصل ہوا۔ اس معامده كااصل سركار دوعالم علي كاس رادراى كايك نق سين كوددى می۔ جب عرب قبائل نے معاہدہ کی ہے شق سی کہ ہر قبیلہ آزاد ہے جس فریق کے ساتھ چاہے اٹی دوسی کامعام ہ کرنے تو بنی خزامہ نے اس وقت اعلان کر دیا۔ فَعَنْ مَدْخُلُ فِي عَهْدِ لْحَمَّي وَعَقْدِ ﴾ بم محر (رمول الله عَلَيْهُ) كرماته معابده كرت بين- "بنو بكرنے كهاك ہم قریش کے ماتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے معاہدہ کی جب بیرشر الكاسنيس توان پر رفح وائدوہ كا پہاڑ توث برا۔ ان كى فیرت ایمانی ید کب موارا کر علی علی کدحن وصدافت کے علمبرداد ہوتے ہوئے دہ باطل ے دی کر صلح کریں۔ راہ حق میں جان دے دیناادر سر کنادینا انہیں ہر گز گرال نہ تھالیکن ہے اسان کے لئے تا قامل برداشت تھی کہ کفار من مانی شرائط پر ان سے صلح کر لیں۔ ہر تعنس رنجیده خاطر تعامیر ول می ب چینی اور ب قراری تقی حتی که حضرت فاروق اعظم جیرا بالغ نظر مجی مضطر بانہ حالت علی اسے قلبی اضطراب کا اظہار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ا يك الله تعالى كانبي تعاجس كى تكاه نبوت الن خوش أكند منائج ادر هوا قب كود كيه ري تقى جو منتقبل قریب یراس معاہدے کے مرتب ہونے والے تھاور ایک یار غار صدات اکبر کی فخصیت تھی جس کے دل میں اطمینان اور سکون تھا۔اے یقین تھا کہ اللہ تعالی کارسول جو كرتاب،ايندب ك عم ي كرتاب اورايندب ك عم كى حيل من بندول كى

صحابہ کرام خصوصاً حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کا اضطراب اور بے کل کی وجہ

بحلائي اورمر فرازي ي-

محض یہ تھی کہ انہیں بظاہر ان شرائط میں کفار کی بالا دی نظر آ رہی تھی۔ جیتے جی انہیں کوارانہ تھا کہ وہ زعرہ مجی ہوں اور پاتر ول کے بچاری اپنی من مانی شر افظ پر صلح کرالیں۔ اسلام اور تفجیر اسلام کی عظمت و شوکت کے بارے جس جتناکس کا جذب شدید تھا، اتنی عی اس کی ب چینی زیادہ متی۔ حضرت حمر جوابے محبوب ہادی منطقہ کی شوکت وسطوت کے سائے سی سلطان دورال کی شوکت وسطوت کو پر کاد کے برابر بھی نہ سیجھتے تھے۔ جس کی خات یا بر کنبد نیلو فری بر حیکتے والے مہر و ماہ اور کہکشال قربان کئے جا کتے تھے ،اس سلطان مردول سر م کے سامنے ابوسفیان اور اس کے حواری آواز او فی کرنے کی جر اُت کریں، ان چەدە سومسلمانوں كى غيرت كيليجا يك چلنے تھا۔ اگرچہ اس اضطراب كامنع جذبہ ايراني تعاليكن اس کی میہ وجہ بھی تھی کہ وہ نتائج جو پر دہ خیب کے پیچھے بنیال تھے اور جو حکمتیں اس معاہدہ کو تنليم كرنے ميں مغمر تھيں، وہال تك برايك كارسائي ته تقى۔ انتيں مسلق كريم كى چيم مازاغ دیجے رہی تھی۔اور جو پکے دوذات دیکے رہی تھی۔اس کے صدیق کی شان صدیقیت بن و کھے پوری واوق کے ساتھ اس کی تعمدیق کر رہی تھی۔ اگر حضرت صدیق کی شان تسلیم والل صد آفرین ہے تو حفرت فاروق کی رئے اور بے کلی بھی قابل مد محسین ہے۔ آہے اوونوں کا مکالمہ انہیں کے الفاظ میں ساعت فرمائے۔ دونوں کے سینوں میں مثمع ا بھان روش ہے اور دونوں کی شائیں آپ کاول موہ لیں گ۔ بارگاہ رسالت میں اینے جذبات کے اظہار کے بعد حفرت صدیق کی خدمت میں ماضر موكر معرت فاروق اينب تابو جذبات كوبول زبان ديج بن يَا أَنَا يَكُمِ النَّيْسَ هَذَا نَهِي اللهِ حَقَّا "إلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى النبول في جواب دياء يشك حضور الله تعالى كے سے عَالَ بَكِلَ أنشئا على الحيّ وهُوعِل البّاطِل «الماجم حن ر تبيل- كياده إطل ر تبيل-" اَیکٹ وَتُلَاوَا فِی الْجُنَّةِ وَقَتَلَاهُوْ الله مارے معول جنت ی نبس کیاان کے معول دوزرخ میں جیں۔" فيالكاد "آپ نے فر مایا میک ایمان ہے۔" قَالَ بَالِي

فَعَلَامَرُنْعُطِي الدَّيْنَةَ في دِينِنا و " محر بم دين ك معامله عن يدولت كول كواداكري

اور عمرہ کے بغیر لوث جائی حالا تکہ اللہ تعالی نے ایمی نَرْجِمُ وَلَوْ يَعْلِمِ اللهُ بَيْنَنَا وَ جارے در میان اور ان کے در میان فیصلہ جیس کیا۔" بنينهم اب شان صديق لب كشابوتى ب، فرمايا: "اے فض احضور اللہ کے رسول ہیں۔ دوائے رب کی آثِهَا الرَّعِيلُ إِنَّهُ دَيْسُولُ اللهِ وَ نافر مانی نہی*ں کرتے* اَيْنَ يَعْمِي رَيْهُ اوروه آپ كامدد گارېه" وَهُوَ تَاهِمُا "اس سے حضور کے رکاب کو آخردم تک مضوطی سے فَاسْتَمْسِلْكَ يِعَزِّدِةِ حَتَّى ثَمُوْتَ "-911-5 "خدا کی متم! وہ حق پر ہیں اور وہ اللہ کے سے رسول تؤالله إنَّهُ عَلَى الْحَقِّي وَانَّهُ رَبِولُ الله حعرت عرفے فور أكما: معیں بھی کوائی دیتا ہول کہ حضور اللہ کے سیح رسول ہیں ا والكاظهة الله وعول الله حضرت عمر کے ذہن میں ایک خلش اور مجی تھی، اس کودور کرنے کے لئے راز دان امر ار نوت ست يو جما: "كيا حضور نے بيد قبيل فرمايا تفاك ہم بيت الله كي زيادت أَوْلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّهُ كتأق البيك اوراس کاطواف کریں گے۔" وَنَظُونُ بِهِ . حفرت صدیق نے جواب دیا: " وينك حضور نے بديمان كيا تھا۔ " کائی اللي حضور في بيد فرمايا تفاكه تم اس سال خاند كعبد كا آفآفه كالكافك أيثير العامر طواف کروھے۔"

معرت عرف كهاه نيس معرت صديق في كها:

<u>مَ</u>إِنَّكَ الِيَّيْهِ " یقیناتم کعبہ شریف کے پاس جانے والے ہو اور اس کا . طواف كرنے والے جو\_"

یہ کلمات جوان کی زبان سے نظے اگر چدان کا حرک بذب محبت تھا۔ اگر چداس کاباعث

غیرت و حمیت ایمانی نتمی، معاذ الله کوئی ہے اوئی یا گستاخی نہ نتمی لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اس پر افسوس کرتے رہے۔ آپ کے اپنے الفاظ شئے:

فَمَا ذِلْكُ الصَّدَّ فَى وَاصُوْمُ وَ اَصَلِيْ وَاعْتِيْ وَاعْتِيْ فَيَ الَّذِيْ صَنَعْتُ يَوْمَهِ إِنَّ مَا فَدَ كَلَامِي الَّذِيْ تَعَلَّمْتُ بِهِ مَثْنَى رَجُوبُ مع معاديد منته

(1) - Like Sift of

" یہ کلمات جو میری زبان ہے نظے ، ان کی تلائی کیلے میں صدقے کرتا رہلہ روزے رکھتا رہا، توافل پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا تاکہ جو لغوش جھے ہے اس دن سر زد ہوئی تھی وہ معاف کردی جائے۔ یہ سلسلہ میں نے جاری رکھا یہاں تک کہ جھے اللہ تعانی ہے رحت و ہملائی کی

توی امیر ہوگئے۔ " جب ان شر الطار انقاق ہو گیا تو سہل نے کہااب آپ اے تحریر کردیں تاکہ کوئی غلا منبی بیدانہ ہو۔ سر در عالم علیہ الصلوٰة والسلام نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کویاد فرمایا۔ آپ

جمد رسول الله لکھنے پر جونازک صورت حال رو نما ہوئی، وہ آپ پڑھ بھے جیں۔ سیدناعلی کا اصر ارتھا کہ جس رسول الله کا لفظ خیس مٹاؤل گلہ حضرت اسیدین حنیر اور سعدین عبادہ جس آپ کو مجبور کررہے تھے کہ آپ یہ لفظ نہ مٹا کیں۔ حضور نے فربایا، علی! رسول الله کے لفظ مٹاد و۔ اس کی جگہ محمد بن عبد الله تکھو۔ حضرت علی نے حرض کی میارسول الله! مجمد سے بنہ ہو سکے گا۔ حضور نے فردید لفظ محوکر

ہے ہے اور سم دیا ای فیک ایک میں اللہ کا اللہ کی جگہ تکھو تھے بن عبداللہ ( علیہ )۔امام دیے اور سم دیا ایک فیک ایک میں اللہ کی سال کی جگہ تکھو تھے بن عبداللہ ( علیہ )۔امام جہلی نے جوروایت تکھی ہے ،اس کے الفاظ ہے ہیں :

عَالَ لِعَلِيَّ أَهُا \* قَالَىٰ فَتَمَا لُا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوَ سَلَّمْ بِمِيهِ وَكُنَّبَ طِنَا مَا صَالَةً عَلَيْدِ هُمَنَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (2)

"حضور نے حضرت علی کو قرمایا، اس کو مثادو۔ آپ نے اٹکار کر دیااور

<sup>1</sup>\_" سَلِّى الهِد لْيَ"، جلد 6، صَلَّى 87. 2\_ الإيام الميتني ، " و لا سَلِ البيد 1" ، جلد 4، صَلَّى 148

رسول الله عَلَيْظَةَ نِهَا بِهِ وست مبارك ب الد مثليا اور اس كى جكه الكها الطفالا هنا عَمَالُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ بِنُ عَبْدِ الدَّيْوِ مِن معاهره ب جس يرعمه بن عبد الله نے كفار كمه كے ساتھ صلح كى ہے۔"

جب یہ شق تکمی جانے گل کہ اگر کوئی مسلمان مکہ واپس لوث جائے گا تو اہل مکہ واپس تر جب یہ شق تکمی جائے گا تو اہل مکہ واپس آ جیس کریں گے اور اگر کوئی مکہ کا آدمی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس آ جائے گا تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ اے واپس کردیں۔

اس شق سے محابہ کرام بی ب چینی اور اضطراب کی ایک لبر دوڑ عی مسلمانوں کی زبانوں سے لکلا:

ايُلْتُهُ عُلَمًا اللَّهُ يَرُدُ إِلَى الْمُحْرِكِينَ وَقَلْ مَا مُسْلِمًا

"سبحان الله الميابية شرط بھى لكى جائے گى، ايك فخص جو مسلمان ہوكر جارے پاس آئے گا، اے ہم كس طرح كافروں كے حوالے كرويں مس

سر كاردوعالم عَلِيَّةً في ايك جمله سے اس طوفان كو خاموش كرديا، فريليا: نَعَوْلانَهُ مَنْ ذَهَبِ مِنَّالِكُهُوْ فَالْعُدَةُ اللهُ وَمَنْ حَبِّهَ \*

ومنْهُ مُّهِ الْبَيْنَا سَيَبَعُكُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَعَنْرَجًا "بان اللهي جائے گي، جو مخص جميں جھوڑ كر ان كے ياس جلا جائے گا،

الله تعالى اس كوائي در رحت سے دور كردے كا دور جوان ميں سے مادے يا آئے كا اور خوات كاراستد

عدافرمادے گا۔" عدافرمادے گا۔"

سیدنا علی مرتضی کارسول اللہ کے لفظ کو منانے سے انگاریا اسید بن حفیر اور سعد بن مہادہ کا اصرار کہ محمد رسول اللہ بی تکھا جائے، معاذ اللہ کسی نافر مانی یا گستا فی کے باحث نہ تھا بلکہ ذات پاک مصطفی سے جو قبلی وابنتگی ان کو تھی، یہ سب اس کے تفاضے اور کرشے تھے۔ اس کے حضور نے ان پر کسی حم کی نار اضلی کا اظہار خبیں فرمایا بلکہ ان کی طمانیت خاطر کا اجتمام فرمائے رہے۔ بعینہ یہ معالمہ حضرت فاروق اعظم کی بے چینی کا تھا۔ سرکار نے اس

1 ـ "سل انهديل"، جادري مؤر 89

ر بھی قفعاکسی بر ہی کا اظہار جہیں فرمایا بلکہ ان کے اطمینان قلب کے لئے انہیں اپنے منصب نبوت اور علم خداداد کی طرف متوجد کرتے رہے۔ ا بھی معاہرہ لکھاجار ہاتھا کہ کفار کے نمائحدے سہیل بن عرو کالڑ کاابو جندل جو مسلمان موجا قااور جے زنجروں میں جکر دیا کیا تھا، زنجروں کو کمیٹا مواحد بیب کے میدان میں بھنی حميا\_ مسلمانوں نے ديكما توان كى فوشى كى مدندر بى ـ بنے تياك عدايد جندل كوخوش آ ديد كهااس كاباب سيل الجي وجي تفاءاس في اسين بين كور يكما تو ضعرت ب تاب او - عميارايك خاروار شنى بكرى اوراس كے مند پر جيم ضريص فكاناشر وع كروي،اسے كريان ے گز کر محمینے لگاور کیے لگامیا محمد ( علی کے بہلا آدی ہے ،اس کی والی کا مس آپ سے مطالبہ كرتا بولىد صنور نے فرايا، المى معامده لكما جاريا ہے،اس ير و تخط ممى نبيل ہوئے۔ معاہدہ اس وقت واجب العمل ہو تاہے جب فریقین اس پر وستخط کردیں۔اس نے كبااكرآب بيرے ازے كودائى نيس كريں كے توجى سارے معاہدہ كوكالعدم قراردے دول گد صنور نے سیل کو کہا، سیل! میرے لئے تواس کو معاف کردے اور ہمارے یاس رہتے وے لیکن اس ٹے اس منت کی بھی پر وائد کی۔ ابو چندل نے دیکھاکہ ججھے پھر ظالم باب کی تحویل عل دے دیا جائے گا اور وہ جھ پر پہلے سے بھی زیادہ مثل ستم کرے گا تواس ف فرياد كرناشر وع كى فريب يرور في فايوجندل كواينياس بلايالورات فرمايا: يَا اَبَّا مِنْدَالُ إِصْرُوَا حُتَلِبٌ فَإِنَّ اللَّهَ جَاءِلُ لَكَ وَلَمَنْ مُّعَكَّ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَرَكِهَا وَخَثْرَهُا فَإِنَّا كُنَّ عَقَدْمًا مَعَ الْعُرُورِ صُمَّا وَاغْطَيْنَا هُمُ وَاغْطُونا عَلْ هُلِكَ عَهُدًّا أَفَّكَ الْأَفْعُولُ (1) "اے ابوجدل! مبر کرواور اس کے اجرکی اللہ سے امیدر کو بینے اللہ تعالی تیرے لئے اور تیرے کرور ساتھیوں کے لئے نجات کا داستہ بنانے (بی)والا ہے۔ ہم نے توم کے ساتھ مسلح کی اور ان کے ساتھ

حمد و بیان کیاہے ،اب ہم حمد هنگی خوس کر سکتے۔'' اس چیز نے محابہ کے زخمی جذبات پر نمک پاشی کا کام کیا لیکن کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ حضور ﷺ نے وہیں احرام کھول دیااور اپنی قربانی کے جانور دل کو ذرج کیا۔ حضور

?\_"استاع الاسلاع"، جلد 1 ، صنى 226 دو" خاتم النحالين"، جلد 2 ، صنى 852 .

کے سارے ساتھیوں نے اپنے آ قاکے عمل کی افتداء کرتے ہوئے احرام کھول دیتے اور اپنے جانورول کوذ یک رویااور میمی سے یہ پیکران شیم ورضام اجعت فرمائے مدیند طیب ہوئے۔ آپ کویاد ہوگا کہ غزو و بدر میں مسلمانوں کو دیگر اموال غنیمت کے علاوہ ابوجہل کانای ا اونث مجی ننیمت میں طا تھا۔ ان ستر اونٹول میں جن کو قربانی کے لئے حضور جمراہ لاے تھے، یہ اونث مجی تھا۔ ایک روزید دوسرے اونٹول کے ساتھ چررہا تھا کہ وہال سے بھاگ لکلااور حدیب ہے گزرتا ہوا یہ کمہ پہنچااورایو جہل کے گھرٹس جاکر کھڑا ہو گیا۔عامر بن عمله انسار گاس کی حلاش میں چھے چھیے گئے اور اے ڈھوٹھ نکالا۔ اس کے گلے میں قلاوہ تفاراس کے کندھے کور خی کر کے خون بردیا گیا تھاجواس بات کی نشائی مٹی کہ یہ اونث حرم میں ذیج کرنے کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ احتی لوگوں نے اس اونٹ کو واپس کر دیے ہے اٹکار کر دیا۔ سہیل بن عمر و کو پیتہ جلا تو اس نے تھم دیا کہ وہاونٹ واپس کر دیں۔ انہوں نے اس کے بدلے میں سواونث دینے کی پیکش کی۔سر کار دوعالم نے قرمایا، اگر میں نے اس کو قربانی کے لئے تا مز دند کیا ہو تا تو ہم ایسا کر لیتے لیکن آب ایسا نیس ہو سکت چٹانچہ اس اونث کو حضور فے ذریح فر ملیا او کئی دوسرے صحاب کو مجمی اس بیس شریک کیا۔ ہر اونث على مات مات آدمي شريك كئ كئے ألئے۔ ني رحت في ان او مؤل من سے جي اون مك بیم تاکہ مروہ کے پاس حضور کی طرف سے انہیں ذراع کیا جائے۔ طلحہ بن عبیداللہ، عبدالرحن بن موف، حثان بن عفان رضی الله عنهم اپنی اپنی قربانی کے اونٹ ساتھ لے کے تھے نی مرم علی جب جانوروں کی قربانی سے فارغ ہوے تواہیے خیمہ میں تشریف لائے جو سرخ چڑے سے بنا ہوا تھا وہاں اپنے تجام تراش بن امیہ الکعبی کو طلب کیا سر مبارک کا حلق کرایا گیسوہائے مبارک پاس من ایک در خت تھااس پر ڈال دیئے گئے لوگ آتے تے یہ موے مبارک لے جاتے تے جس کے پاس نیادہ ہوتے دور وس ول کو بھی حصہ ویتا۔ حضرت ام شارور منی الله عنها نے مجمی کافی موتے مبارک لے لئے ان کاب معمول تھا کہ جب کوئی مخض بہار ہو تا تو آپ ان کیسوؤل کو دھو تیں اور بید دھوون اس بہار کو ملا تیں۔ وہ باراللہ تعالی کی مہر بانی اور وحوون کی برکت سے شغلیب موجاتا تھا۔ (1) حضور انور علی محصد بید میں انیس یا ہیں دن قیام فرمارہے اس عرصہ بیس محاب کرام

ا بنے آتا علیہ الصلوة والسلام جنہیں دکھے کر ان کے ایمان وابھان میں مزید پھٹلی ہو کی ابنے مجوب کے خداواو کمالات کو دکھے کر ان کی محبت اور عقیدت میں بے انداز اضافہ جول ان تمام واقعات كالعاط توشائد يهال ممكن نه بوليكن انسه بالكل صرف نظر كرما بمى محرد مي ہے۔اس لئے بطور تیرک چندوا قعات اجمالی طور پر چیش خدمت ہیں۔ عمرہ کرنے والوں کے اس کاروان میں جو لوگ شریک تنے ان کی تعداد پندرہ سو کے قریب تھی ان کے علاوہ ان کی سوار ک کے جانور تھے ان او نول کا گا تھا جو قربانی کے لئے ساتھ تھے جہاں اتنا مجمع ہو وہاں مخلف اخراض سے آنے والول کا تائما لگار جتا ہے۔ موسم مجى شديد كرى كا تھا۔ان سب ضرور تول كے لئے جس قدر كثير مقدار بيس يانى كى ضرورت تھی اس کا آپ باس نی اندازہ لگا سکتے ہیں اور جس جگہ اس کاروان نے اپنا پڑاؤ کیا وہاں جتنے سنو كي تھے وہ سارے خلك مو يك شے قرب وجوار ميں كوئى چشر يا تدى نالد ند تھا۔ سب ہے پہلے جس د شواری کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑاوہ پانی کی قلت تھی امام بہلی ، امام بخاری ے نقل کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے قیام کے دوران ایک روزلو گوں کو بیاس کی سخت تکلیف محسوس بوئی نبی رحمت علی تشریف فرما تھ ایک چھوٹا ساہر تن سامنے رکھا تھا اس سے حضور وضو فرمارے تنے اوگ محبر ائے ہوئے حضور کی طرف لیکے۔ یو چھامالکم۔ کیابات ہے و من کرنے لگے یار سول اللہ! ہمارے یاس یانی جیس ہے تاکہ ہم پیکس ندو منو کے لئے یانی ہے بجزائ یانی کے جو حضور کے سامنے رکھا ہواہے۔

فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَهُ فِي التَّكُوْتِ وَ جَعَلَ الْهَاءُ يَتُوْرُ بَنِّيَ آصَابِهِ مِثْلَ الْعُيُونِ - فَتَمَ إِلَّا وَتَعَفَّلُوا قَالَ لَمُكُنْ تُمُومًا لَ لَوْكَتَا مِائَةً الْفِ كَفَاتًا كُنَّا خَلَتَ عَثْرًا مِائَةً (1)

حضور کی انگلیوں سے یوں پانی النے لگاجس طرح چشموں سے پانی ابلنا ہے سب لوگوں نے پانی پیاو ضو کیا۔ جس نے ہو چھاتم کتے لوگ تھے حضرت جابر نے کہااگر ہم ایک لاکھ ہوئے تب مجمی کانی تھا۔ ہماری تقداد پندروسو تھی۔

ایک و فعہ حضور انور عظی کہ اطلاع طی کہ پانی تایاب ہے لوگ بہت پریشان ہیں حضور تشریف اللہ عند ایک کو مند مر پر جلوس فرمانیا بی منگولاس سے کلی فرمانی اور وعاما کی

1. "دلا كرامية"، جلد 4. مخر 116

محروهانی اس کو عل من ڈال دیا چھدوم کے بعدوہ کوال لبالب یانی سے بحر حمیا خود سر ہو کر باائی سواریوں کو باایا۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ مسلمانوں نے بہاں سے کوج کیا

آثري وتت تك ده كنوال محرار بله(1)

اس سفر میں واپسی کے وقت جب مر الطبر ان سے گزر کر عسفان بہنچ تو وہال سامان خوراک فتم ہو گیافاقہ کی وجہ ہے لوگ بہت پر بیثان ہو گئے محابہ نے عرض کی یار سول اللہ! اجازت ہو تو چند سواری کے جانور ذرج کر لئے جائیں ان کا کوشت یکا کر کھالیں ہے۔ان کی

ح لی سے بانوں کو تر کر کے تعلمی کر لیں مے اور ان کے چیڑے سے جوتے بنالیں مے۔ حضور نے اجازت دیدی۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو دوڑے آئے عرض کرنے مجھے۔ یار سول

الله! مجى سفر بهت لها ب اگراس طرح سوارى كے جانور جم في ذائع كر في شروع كرد ي

تومدیند طبیبہ کیے پہنچیں مے اور اگر راستہ ہیں کسی و شن ہے آمناسامنا ہو گیا تواس ہے کیے ممیں گے۔ میری گزارش ہے کہ حضور سب کو تھم دیں کہ جس کس کے پاس کھانے کی کوئی چیز لیس اندازہ وہ لے آئے۔ یہ ساری چیزیں ایک جاور پر انکشی کروی جائیں۔

كُتُنَا عُوْلِفِهَا بِالْجِنْةِ قَالَ اللهَ سَيْبَلِغُنَا بِلَا عَرَالَهُ

" پھر آب اس ير بركت كى دعا فرمائي، يقينا الله تعالى آب كى دعاكى

برکت ہے ہمیں اپنی منزل پر پہنچادے گا۔"

چڑے کا ایک دستر خوان جھادیا گیا۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے سب کو تھم دیا۔ جو

کچھ کی کے پاس تھا، وہ لے آیا۔ کوئی مٹی بحر کھانا لاربا تھااور کوئی چند مجوری لاربا تھا۔ جب سب سامان اکٹھا ہو گیا تو وہ ڈھیر اتنا تھا جیسے ایک بیٹھی ہوئی بکری جبکہ صحابہ کرام کی

تعداد چودہ سوے زیادہ تھی۔ رحمت عالمیال اس ڈھیر کے پاس تشریف لائے اور زمینوں اور

آسانول کے مالک خداہے دعا مانچی پھر سب کو کھانے کی دعوت دی گئے۔ ڈیڑھ ہزار آدمی نے سیر ہو کر کھایااورائے بر تنول اور تھیلوں کوخوب بجر نیااس کے باوجود وہ ڈھیر ویسے کا

ویے بی تفاءاس میں ذرا کی شہوئی تھی۔ اللہ تھائی کی جودو عطاکا یہ منظر دکھے کر حضور ہنس 

ٱشْهَدُ أَنَّ لَّذَ إِنْهَ إِلَّا اللَّهُ وَ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَا يَلْعَى اللَّهُ "

1-" تاريخ کنيس"، طرح، مخر 18

عَبْدٌ مُؤْمِنْ مِهِمَا إِلَّا حَبِبَمِنَ النَّادِ (1) " من كواسى ويتا مول كر الله تعالى كے سواكوئي خدا تيس اور عن الله كا رسول مول د مخدا النيس لما قات كرے كالله تعالى سے كوكى بنده جوان دو حقیقتوں پرایمان د کھا ہے گراس کو آگ کے مذاب سے بیالیاجائے گا۔" صفور نی کریم ملاقع جب محال کے مقام پر پنج جو کمہ سے مجیس میل کے فاصلہ پر ہے ابقول بعض کرائ القیم کے مقام پر پہنچ توب سورہ مبارکہ تازل ہوئی جس کی پہلی آ ہے۔ الكَا فَتَعَنَّالَكَ فَتَعَالَمْ بِينًا "(اللَّمَ ) في الله عَنقت كو آفكار اكردياك جس صلح عي م كبيده خاطر بهو اور جن شرائط كے باحث تمهارے ول خمزده بو كتے ہيں، يه حقيقت ين فخ مین ہے۔ چنانچہ چند سال میں بی جب اس معاہدہ میں مضمر بر کات کا ظہور ہوا تو ہر ایک کو ید اعتراف کرنا پڑاکہ واقعی مید صلح اسلام اور بادی اسلام کے مشن کی میجیل کے لئے اور است مسلمہ کے لئے ایک معیم الشان من متی۔ کفار نے ان شر اللا کو مان کر مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو کویا تسلیم کر لیا تھا۔ وہ اب اٹی قوم سے بہتے ہوئے چند افراد کی ٹولی تبین تے بلکہ ا بک آزاد توم سے جن کی آزاد مملکت تھی جس کے اسے سادیانہ حقوق تے اور وہ لوگ جو اس کی اس حقیقت کو تتلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے، انہوں نے بھی آج اس حقیقت کو حلیم کر لیا تھا۔ نیز صلح ہو جانے کے بعد مکہ اور مدینہ کے ور میان حالت جنگ کی کیفیت انتتام پذیر ہو گئ اور آنے جانے پر پابندیال اٹھ مٹی تنھیں۔ چنانچہ تبلیغ اسلام کا کام اس زور شور ہے ہوااور الی کامیابیاں حاصل ہو کی کہ گزشتہ انیس سال کی جدوجید ایک طرف اور صلح کے بعد دو سال کی جدو جہدا یک طرف۔ قبائل کے قبائل فوج در فوج مدینہ طبیبہ کا رخ کررہے تھے اور حضور کے دست حق پرست پر اسلام قبول کررہے تھے۔اس سفریش حضور کے ہمراہیوں کی تعداد چودہ سو کے قریب تھی اور دو سال بعد جب (ح مکہ کے لئے حضور روانہ ہوئے تو دس بزار کا لشکر جرار ہمراہ تھا۔ نیز امن قائم ہو جانے کے بعد حضور

عليه الصلوة والسلام كويه موقع الم كياكه جوعلاقة اسلام كرزير تحلين مويك يتهدان بي

اسلای مکومت کو معکم بنیادوں پر قائم کر دیا جائے اور اسلامی قانون کے نفاذے مسلم

معاشره کوایک نی اور یا کیزه تهذیب اور تهرن کے سانچے میں ڈھال دیا جائے۔

1\_" "ل الهدي "، جلدة، منفر 95

اس صلح کا یہ فائدہ بھی کچھ کم اہم نہیں کہ قرایش کی جانب سے جب اطمینان مواتو حضور عظفے نے شائی عرب اور وسل عرب کی مخالف طا قنول کو مسخر کرنے کی طرف توجہ مبذول فرمالی ۔ صلح مدیبے کے تین ماہ بعد مبودیوں کے اہم مراکز نیبر، فدک، وادی القرى، تيد اور جوك يراسلام كاير جم لبراف لكاور وسط عرب يس تعيل بوع باديد نشين قبائل جو بہلے قرایش کے ملیف تھے ،ایک ایک کرے ملتد اسلام میں داخل ہو گئے یا نہوں ئے حضور کی اطاعت تیول کر ال

اس سورت کے نازل ہوئے کے بعدر حمت للعالمین علقہ نے اسے محاب کو قرمایا:

ٱلْمِنَكَ مَكَنَ شَيَّ اللَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النُّونَيِّ جَمِيتُنَا كَلَاقًا قُلْنَا هَنِيْنَا مَرِيْفًا لَكَ يَارَسُولَ اللهِ -قَدْ بَيْنَ اللهُ لَكِ مَا ذَا يَفْعَلُ بِكَ وَمَاذَ ايَفْعَلُ بِنَا - وَكُوْلَتْ طَلَيْرِائِينْ وَلَ الْمُوُّمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِشْتِ جَنْبِ تَغِيرِيْ مِنْ تَغَيْتِهَا الْاَنْهَاءُ خْلِدِيْنَ فِيْهَا دَيْكَفِرَعَنْهُ وْسَيْنَا يَهُمْ وَكَانَ وْلِكَ حِنْدَ الله قوس اعظما

" ماشت كوفت بحدر ايك سورت نازل بو كى بجر محدوناك تمام چزول سے زیادہ محبوب ہے۔ (یہ بات حضور نے تین بار فرمالی۔) صحابہ نے عرض کی ایار سول اللہ! آپ کو ان گنت مبار کیں ہول۔ اللہ توائی نے آپ کو تو ہتاویا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معالمہ کرے گا۔ آپ فرمائے! ہمارے ساتھ ہمارارب کیا معاملہ کرے گا۔ تواس وفٹ میر آيت نازل ہو ئي۔

لِيُنْ خِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَوْزًا عَظِيمًا (2) ليمن تاكروافل كرد ایمان والون اور ایمان والیول کو با قول مین، روال میں جن کے بیچے تہریں۔ وہ بیشہ اس میں رہیں کے اور دور فرمادے گاان سے ال کی یرائیوں کواور بیداللہ کے مزد یک بیزی کامیائی ہے۔"

<sup>1.</sup>الذا، صلى 97 5. 6 Ber. 2

جرائیل این نے حاضر ہو کر جدیہ تہنیت ہیں کیا۔ پھر تمام صحابہ نے اینے آقاکی فتح مین برول کی گهرائیوں سے بھید خلوص میارک بادع من کی۔ آئدہ سال جب می کریم منطقہ این محاب کو ہمراہ نے کر عمرہ قضا کرنے کے لئے تحریف لاے اور حلق کیا تو فرمایا ہے جس کا یس نے تم سے وحدہ کیا تھا۔ جب ٨ جبرى يس مكد فتح بوااور كعبر ك كليديروار في كعبدكى كليدبار كاه رسالت بل بيش كى توحضور في قربایا: عرین خطاب کو میرے پاس با کر لاؤ۔ جب حاضر ہوئے تو جائی کی طرف اشارہ كرك فرمايط فذا الَّذِي قُلْتُ لَكُوك وه ييز بجوش في تم كو كي تقى-"اور جب اجرى كو حجتة الوداع كے لئے حضور نے عرفات ميں وقوف فرمايا تو حضور نے فرمايا: اے عمر الطفاً االَّذِي ي قُلْتُ لَكُو يه ب وه جو من نے تهيں كها تا-" صرت عرف من كى يارسول الله! اسلام میں کوئی فتح، ملح مدیبے سے بدی نہیں ہے۔(1) حفرت صديق اكبر كاليك ارشادين اليان افروز ب- آب مجى ساعت فرمائية : حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه فرمايا كرتے منے كه اسلام من كوئي فتح، فتح عديبيه ے بری جیں۔ لیکن لو کول کی مظیم اس داز کو بھتے سے قامر حمی جو محد مسلق (مطاقہ) اور آپ کے رب کے ور میان تھا۔ بندے جلدیازی کرتے ہیں اور اللہ تعالی بندوں کی طرح جلد بازی نہیں کر تا یمال تک کہ سارے اسورائے انجام تک پیٹی جا کیں۔ آپ نے سلسلہ كلام جارى ركت موعة فرماياك يل في في الوداع ك موقع يرسيل بن عمرد كود يكماك

کلام جاری رکھتے ہوئے قرمایا کہ میں فے جمت الودائ کے موج پر میں بن حمرہ اود یاما کہ جب حضور کے قریب جب حضور کے قریب کے آتا تھا اور جب تجام نے سرور عالم ( عصلہ ) کا حلق کیا تو میں نے دیکھاوی سہل ال

موبائے میارک کو جن رہاہے اوش و کھنا تھا کہ وہ اخیس اپنی آ تکھوں پر رکھنا تھا۔ اس وقت جمعے سہیل کا وہ انکاریاد آگیا جو حدیب کے دن اس نے کیا تھا۔ ہم اللہ شریف لکھنے سے بھی اس نے انکار کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اس

بات برحدوثاک جسفاس کواسلام قبول کرنے کی توفق بخش۔ فصَلَوْتُ اللهِ تَعَالَى وَبَرُكَاتُهُ عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الَّذِي هَدَالًا

يه وَالْقَذْرَامِهِ مِنَ الْهَلَّلَةِ - (2)

"الله تعالى كى رحتي اورير كتين نازل بون اس نيى رحت برجس كے طفیل الله تعالى هذا بسی بدایت دى اور بسیس بلاكت سے نجات مطافر مائى۔"

ابوبصير كي مدينه طيبه آمد

بڑے اشتعال انگیز حالات میں جنہوں نے بڑے بڑے ورف نگا ہول اور عالی ظرفوں کو ہلاکرر کو دیا تھا حضور نے مسلح کا معاہرہ کر کے سر زمین حرم کو انسانی خو زیزی سے بھالیا اور صلح وامن کے اس معاہرہ کو پاید سخیل تک پہنچانے کے بعد رحمت عالمیان علقہ اپنے غلامان و فاشعار اور عاشقان دلفگار کے ہمراہ مدینہ طیبہ میں مر اجعت فرما ہو کے انجی چند

قلامان و فاشعار اور عاشقان و لفكار في جمر او مدينه طبيبه يمن مر اجعت قرما جو يا جي چند روزي گزرے منے كه مكه سے ايك نوجوان جود عوت حق قبول كرنے كى پاداش ميں عرصه در از سے اپنے فائدان كے جوروستم كا تختہ مشق بنا ہوا تحاادر جے انہوں نے آ جنی زنجيرول

می جگر کرایک تک و تاریک کو مفری می قید کرر کھا قلد کسی طرح افی زنجروں کو کاث کر ان کے عقوبت خاندے نکل جانے میں کامیاب ہو حمیا۔ راہ عشق دوفا کابیہ آبلہ پاسافر

سینکڑوں میلوں کی مسافت پیادہ طے کر کے اپنے مجوب کے قد موں میں حاضر ہو گیا۔ روئے جانال دکھے کر قید دہند کی صعوبتیں اور داو کی کو فتیں سب فراموش ہو سکتی۔ گویاوہ ووزخ سے نکل کر فردوس بریں میں آگیا ہو۔ اسے یہاں آگے ہوئے بھٹکل تین ون گزرے ہول کے کہ ایک نئی آزمائش نے اس کے وروازے پروستک دی اور اسے جو لکاویا۔

اس کے دو قریبی رشتہ داروں اضن بن شریق اور از ہرین حبد عوف الزہری نے اپنا تط دے کر خنص بن جاید کو الزہر کا نے اپنا تط دے کر خنص بن جاید کو بھیجا۔ یہ خط انہوں نے بی کرم کی طرف لکھا تھا کہ ہمار اایک عزید ابو بھیر ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے بھاگ کر آپ کے یاس پہنچ کیا ہے۔ لیے شدہ

منافی کو سنایا ٹی کرم نے ابو بھیر کو بلایا اور ان دو آدمیوں کے حوالے کر دیا اور قربلیا تم ان دونوں کے سناتھ جھے کافروں کے ہاں بھیج دونوں کے سناتھ جھے کافروں کے ہاں بھیج درجے ہیں دونوں کے ہاں بھیج درجے ہیں دونوں کے ہاں کر کے جھے میرے ایمان سے محروم نہ کر دیں۔ دحت

عالم نے بڑے بیارے اعدازے اپنا عاشق د لفگار کو فرمایا:

؆؆؆ڝؠ۬ڔۣڮ؆ڐۮٲۼڟؽ؆ڂڗٛڒٙۅٲڵۼۅٛۯڝٵۺٙٷۮۮ ڝڞؙڰؙٷػٵڴۣ؞ۮۣێڒٵٲۿؙۮؙۮؙۮڶ۞ٙٵڟۿڰؘػٵڮڿٳڝڵڰڰ ۮ

يَصْعَمُ اللَّهُ وَبِينَ الْمُسْلِمِينَ فَرَجًا وَعَفْرَجًا . (1)

"ک ابو بھیر! تم جانے ہو ہم نے اس قوم کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اور ہمارادین، ہمیں غدر کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی تمہارے لئے اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں، ان کے لئے نجات کا داستہ ہموار کر

"-84-2

اس نے پھر عرض کی میار سول اللہ! آپ جھے مشر کین کے حوالے کر دہے جیں۔ حضور نے فرمایا:

إِنْكَانِينَ يَا أَبُانَهِمْ يُوَانَ اللَّهَ سَيَجْمَلُ لَكَ فَرَجًّا وَمُؤْرَجًا (2)

"ابر بسير چلے جاؤ۔اللہ تعالی بہت جلد تیری نجات اور رہائی کا دروازہ

کول دے گا۔"

صحابہ کرام جوسر کارود عالم کے راز دان تھے۔حضور کے ارشادات کے دور رس معانی پر جن کی نگاہ تھی، دو چیکے چیکے اسے بشار تھی دے رہے تھے کہ آتا نے فرمادیا ہے، یقیہ ہم تیر ک

نجات كابهت جلد انظام مونے والا ہے۔

وہ دونوں آدی ابو بسیر کو اپنی محرانی میں لے کر روانہ ہو گئے اور ظہر کے وقت ذوالحلیفہ پنچے ابو بسیر نے مسجد میں دور کھت نماز ظہر اوا کی۔ ان کے پاس زاد راہ کے طور پر پچھ سمجوریں تھیں وہ تالیس اور اپنے ساتھیوں کو مجی دعوت دی کہ وہ مجی آکر کھا تیں۔ انہوں

سجوری سیس وہ تکابیں اور اپنے سا میوں تو می و توت دی کہ وہ میں اسر ما یں۔ بہوں نے بھی اپنے اپنی کے بھی اپنی کے بھی اپنی آئی کہ اپنی کو لاجس بھی روٹی کے چند کلؤے تھے سب نے جو پکھ تھا، مل کر کھایا۔ حمیں عامری نے اپنی کموار دیوار سے اٹکادی تھی اور ہاتیں کرنے گئے۔ عامری نے

اپی ملوار نیام سے نکافی اور اے لہر اگر کہنے لگا، میں اپنی اس مکوار سے میں سام تک اور و خزرج کا قتل عام کروں گا۔ ابو بسیر نے کہا، تمہاری مکوار کا ٹتی بھی ہے یابوں ہی شخی جمار

1\_اينا

2\_اینا

رہے ہو۔اس نے کہا، ویک اس کی دھار بری تیز ہے۔ابو بھیر نے کہا، ذرا جھے وویس بھی و کھول دیاب موار ابولمسير كے ہاتھ من آئى توانبول نے بحل كى سر عت كے ساتھ وار كرك خنيس كاكام تمام كرديا۔ پھر دہ كوٹر پر جھيٹے ليكن دہ بھاگ لكلا۔ انہوں نے اس كو يكرنے كى كوشش كى كيكن وہ قابون آيا۔وه و بال سے بعا كااور سيد حامد ينه طعيبه بينچا۔ نبي مكرم تماز عصرے فارغ ہو کر محابہ کرام کے ساتھ ہم کلام نتے کہ کوٹر و کھائی دیا، سائس پھولا ہوا ہے، پسیت بہد رہا ہے اور چرہ پر ہوائیال اڑ دہی ہیں۔ جب خدمت اقد س میں پہنیا تو حضور نے دریافت کیاد بیکٹ مالکتاکیا تی " دو کہنے لگا، آپ کے آدمی نے میرے ماتھی کو تن كرديا ب اورش يزى مشكل س جان بجاكر يهال آيا ،ول ، وه بحى آرباب ، وه جمع زنده نہیں چھوڑے گا۔ رحمت عالم سے جان کی اما<mark>ن ما گ</mark>ی۔ حضور نے اس کو ہناہ دے دی۔اتنے میں ابد بعیم بھی پہنچ حمیا۔ وہ عامر ی کے اونٹ <sub>ک</sub>ر سوار تھا۔ مسجد کے در وازے پر اونٹ بٹھایا اوراس کی مکوار مکلے میں جمائل کئے ہوئے حاضر ہو گیا۔ یار سول اللہ۔ آپ نے اپناوعدہ پور آ كرويا تحاد آپ نے جمعے دستمن كے ہاتھ بيس دے ديار بيس اپنادين بچاكر پمر حاضر ہو كيا مول حفور عليه السلام فرملي

> دَيْلٌ أَفِهِ وَسُعَرُ حَرْبِ لَوْكَانَ مَعَهُ رِجَالً "ين الراس آدى ل جائي تويد جك كى الد خوب بحركا سكاب\_"

ابو بھیرنے متنول عامری کے کپڑے ہتھیار اور اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کر

ویتے تاکہ اس سے پانچوال حصہ لے لیں۔ حضور نے لینے سے انگار کر دیا۔ فرمایا، اگر میں ممس لول تو وہ کہیں گے کہ میں نے وعدہ ہورا نہیں کیا۔ تو جان اور یہ سامان۔ یہاں سے

جدمر تيرائي جابتاب، چلاجار

وومدینه طیبے نکل کرسیف ابھر کے مقام پر آگر قیام پذیر ہو ممیا۔ بعض کہتے ہیں کہ قبیلہ جمینہ کے علاقہ العیص اور ذی المروہ کے در میان آگر قیام کیا۔ یہ جگہ سیف المحر کے قریب ہے اور مکہ کے تجارتی راستہ پر داقع ہے۔جب سہیل بن عمرونے یہ سنا کہ ابو بصیر نے

عامرى كو قل كردياب تواك بزار في بولدوه همد الكين لكاكد بم في ال لئ تو محد ( عَلِيْنَةً ) كم ساتھ معاہدہ نہيں كيا تھا۔ دوسرے قريشيوں نے سنا تو كہاكہ حضور نے اپنا

وعدہ پور اکر دیا۔ ہمارے آو می کو تمہارے آومیوں کے حوالے کر دیا۔ راستہ میں اگر اس نے

تمبارے ایک آوی کو محل کردیا تواس کی ذمدداری حضور پر عائد تہیں ہوتی۔ الديسير جب مدينه طيب سے فكلے تھے توان كے ياس مفى مجر مجوري تحيس- تين دن تك ان ير كزاد أكيا\_جب ساحل يربيني تو محيليان ش تني جو مندر كي موجول في ساحل ير میکی تنیں۔ انیں بیون بیون کر پیٹ بحرتے رہے۔ اس بات کی اطلاع ان مقلوم مسلمانوں کو پہنچی جوا بھی تک مکہ ہیں اپنے رشتہ داروں کے علم وستم کی چکی ہیں پس رہے تھے۔ آہت آہت وولوگ کھک کران کے پاس وہنچ مگے۔ واقدی کہتے ہیں کہ حفرت فاروق اعظم نے ان مظلو موں تک ابو بھیر کے بارے میں جو نقر وز بان رسالت سے فکا تما وہ پہنچادیا آپ نے الہیں یہ مجی بتایا کہ وہ ظال جگہ اقامت گزین ہے۔ ابوجندل جس کواس كاباب حضورے زيروستى لے آيا تھا، وہ مجى سر و مير مسلمانوں كے ساتھ سيف الحر ساتھ كيار ابوجندل ك وكنيخ سے يہلے ان لوكوں كا امر ابو بعير تعد جب ابر جندل وك كا تواس مروه کی تیادت ان کے سیر دکی دی می کیونکہ وہ قریش تھے۔اس کے بعد مسلمانوں کی امامت ابوجدل كراياكر تـ ان ك بارے مل كردولواح كے لوگوں في سا لووه محى ان ك ساتھ شامل ہو گئے۔ بنی غفار ،اسلم اور جہینہ قبائل کے کئی طالع آزما ہمی آکران کے ساتھ مل کئے ہماں تک کر ان کی تعداد تن سو ہو گئے۔ اکاد کا قریش اگر ان کے منے چڑھ جاتا تودہ اے قل کر دیتے۔ کوئی تجارتی تافلہ گزرتا تواہے لوٹ لیتے۔ اگر کوئی مقابلہ کرتا تواہ موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ان کی روز مرہ کی کارروائیوں سے الل مکہ کے اوسان خطا ہو منے۔ آخر لا جار اور مجبور ہو کر انہوں نے کفر و شرک کے سالار اعظم ابوسفیان بن حرب کو مجبور کیا کہ وہ حاضر خدمت ہو کرع ض کرے کہ آپ اپنے آدمیوں کو اپنے پاس بلالیں۔ ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے اور اس کے بعد جاراجو آویی آپ کے پاس جائے، اے آب اسے یاں رکھے۔ ہم صلح نامے کی اس شرط کو منہوخ کرتے ہیں۔ الوسفیان اپنے ولد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ بڑی منت ساجت اور جمز و نیازے بدورخواست پیش کی که اس شرط کو منسوخ کر دین اور ابو بصیراور ابو جندل کو واپس بلالیں۔ ر حمت عالم نے ان کی درخواست کوشر ف قبول بخشااور اسپے دونوں مجاہدوں اور جندل اور ابو بصيري طرف نوازش نامه لكهاكه وه اين مسلمان ساتميول كوجمراه لے كريدينه طيب

پنج جائي اور باتي نوگون كواية اين گھرون كودايش چلے جانے كى بدايت كردي- آج ك

بعد سمی قرائی پر اوران کے سی کاروان پر وست تعدی ورازنہ کریں۔
جب سر ورعالم کاکرائی نامدالہ بھیر اور ابو جندل کے پاس پہنچا تواس وقت ابو بھیر حالت نزئ جس تھے ، انہوں نے اپنے آقا کا عاطفت نامداپ ہا تھے جس لے کر پڑھنا شروع کیا کہ رون قش حفیری ہے ، انہوں نے اپنے آقا کا عاطفت نامداپ ہا تھے میں لے کر پڑھنا شروع کیا کہ اور قش خفیری ہے بود تماز جنازہ پڑھائی۔ اس جگہ آپ کی قبر محودی کی اور اس کشتہ ناوک جمال مصطفوی منطق کو کھر شار کو کر سپر و خاک کر دیا گیا۔ تقریباً تمام سیر ت نگاروں نے لکھا ہے مصطفوی منطق کو گھر شار کو کر سپر و خاک کر دیا گیا۔ تقریباً تمام سیر ت نگاروں نے لکھا ہے کہ "و بھی تقریباً کام سیر ت نگاروں نے لکھا ہے کہ "و بور اور کی جی می مجد تقیر کر دی تاکہ اللہ تعالی عدت کے جو اس کے خواد کی اور اس کی حواد کر نے ہے فارخ ہوں اللہ تعالی کے تلقی بندے جب اس مجد شن اپنے پر وردگار کو مجدہ کرنے ہے فارخ ہوں قواد نیس ایک عاش رسالت باب کی مر قد منور کی زیارت ہو جائے مستقی ادافہ تھائی عکی و کھی فی اللہ دکھی ایک عکی کہ کے بعد اب وہ ابدی و صال کے مزے لوٹ رہ جیں۔
و کون کی قبل مدت بسر کرنے کے بعد اب وہ ابدی و صال کے مزے لوٹ رہ جیں۔

شجر وُ بيعت

وہ ور خت جس کے بیچے بیٹی کر دھت عالم علی نے یہ بیت لی، اس کے بارے یس کی عرض کرنا فا کدوے فالی نہ ہوگا۔ ایام بھاری دھت اللہ علیہ ، طارق بن عبد الرحل سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جس نے کہا یہ وہ قوم کے پاس ہے ہوا جو نماز پڑھ دہ ہے ۔ جس نے پوچھایہ کیا ہے۔ انہوں نے کہایہ وہ در خت ہے جس کے بیچے دسول اللہ ملک نے نیعت د ضوال اللہ تھی۔ جس کے بیچے دسول اللہ ملک نے نیعت د ضوال اللہ تھی۔ جس کے بیا آیا اور جس نے جود کھا تھا، وہ بیان کیا۔ حضرت سعید نے فر مایا:
سعید بن میتب کے پاس آیا اور جس نے جود کھا تھا، وہ بیان کیا۔ حضرت سعید نے فر مایا:
وَسَالَةُ وَفَتُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰهُ مَاللّٰمُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغُرِيْفِكُمُوهَا وَعَلَّمْتُمُوهَا أَنْتُو فَالْنُثُو أَغَلُو (1)

" بھے میرے والد میتب نے بتایا کہ وہان او گول سے تھے جنہوں نے
اس ور خت کے بیچے سر ور عالم سے بیعت ر ضوان کی تھی۔ انہوں نے
فر ملا اعظے سال جب ہم تی یا عمرہ کرنے کے لئے وہاں سے گزرے تو
ہمیں وہ ور خت فراموش ہو ممیا کہ کون ساتھا ہم اس کو پہیائے شن
کامیاب نہ ہوئے۔ اپنے والد کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد حفرت
سعید نے کہا کہ رسول اللہ کے محابہ کو تو در خت معلوم نہ ہوااور حمییں
معلوم ہوگیا کہ یہ وہور خت ہے، تو تم بہتر جانے ہو۔"

دومر گاروایت ہے کہ

إِنَّ مُعَرَّ بِنَ الْمُكَانِ رَوْقَ اللهُ مَنْ مُرَّ بِذَٰ إِلَى الْمُقَامِرَ بَعْنَ وَهَا إِللَّهُ مَنْ إِللَّهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مُرَّ مَنْ اللهُ مُنْ الْمُعَلَّمُ مُرَّ الْمُعَلِّمُ وَلَهُ هُمُنَا وَبَعْضُهُمْ يَتُولُ هَمُنَا فَلَمَا كَثُمَّ الْمُولَا فَيَكَا كَثُرًا خُولَافُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ رُفًا فَقَلْ ذَهَبَتِ الشَّهَرَةُ .

" حضرت عمر رضی اللہ عند اس جگہ ہے گزرے جہال ہے وہ در خت عائب کردیا گیا تھا۔ آپ نے بوجھا، وہ در خت کس جگہ تھا۔ کس نے کہا، اس جگہ تھا۔ کس نے کہااس جگہ تھا۔ جب لوگوں کا اس در خت کی جگہ عیس اختلاف برد حالق آپ نے فرمایا، چلو آ کے چلو، وہ در خت عائب کردیا عمل اختلاف برد حالق آپ نے فرمایا، چلو آ کے چلو، وہ در خت عائب کردیا

ال در فت کو غائب کرنے میں کیا حکمتیں تھیں ،اللہ تعالیٰ بہتر جانا ہے۔البتدایک بات واضح ہو گئی کہ سیدنا عمر پر بیدالزام غلاہے کہ آپ نے اس در فت کو کا ث ڈالا جس کے بچے بیعت رضوان لی گئی تھی۔ وہ در فت قدرت الی سے غائب ہو گیا مگر لوگ کمی دوسرے در فت کو وہ در فت سجھنے گئے تھے اس لئے حضرت عمر نے اس در فت کو کا لئے کا عم دے دیا۔(1)

ٱلْحُمَّنُ بِثُورَتِ الْعَلِيدَيْنَ الَّذِي بَتَوْفِيْقِهِ وَصَلَّتُ إِلَى حَمَّنَا الْمُقَامِرِمِنَ البَّيْرَةِ النَّهِوِيَّةِ الشَّرِيْغَةِ النَّيْرَةِ الثَّارِوَّةِ الْعَطَّةِ وَالعَمَاوَةُ وَالسَّلَامُوعَلَى عَبْهِ الْاَيْتِ وَجَيْبٍ وَصَغِيبِ اللَّهِ الْمَاعِينَ وَعَلَى الْمِ الطَّاعِ فِي وَعَلَى الْمَعْلِيلُ وَعَلَى الْمُعَلِيلُ وَعَلَى الْمُعَلِيلُ وَعَلَى الْمُعَلِيلُ وَعَلَى الْمُعَلِيلُ وَعَلَى الْمُعَلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَوَالْقِيلُ وَعَلَى الْمُعَلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَمِ الْقِيلُ وَعَلَى الْمُعَلِيلُ وَالْمُولِيلُ وَمِ الْقِيلُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُولِيلُ وَمَعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَعَلَى اللَّهِ وَالْمُعْلِيلُ وَمَعْلَى اللَّهِ وَالْمُعْلِيلُ وَمَعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَمَعْلَى اللَّهِ وَالْمُعْلِيلُ وَعَلَى اللَّهِ وَالْمُعْلِيلُ وَمَعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَمَعْلَى اللَّهِ وَالْمُعْلِيلُ وَعَلَى اللَّهِ وَالْمُعْلِيلُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُعْلِيلُ وَعَلِيلُ وَعِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُ

## سال ششم میں جونے شرعی احکام نافذ ہوئے

1 ـ قرضيت ج

اسسال في كن فرضيت كالحم نازل اوله (1)

2۔ حالت احرام میں جنگل جانوروں کے شکار پر پابندی۔

اس کی تنعیل آپ مع مدیبیے آ قازیس پڑھ آئے ہیں،اس کے تحرار کی ضرورت نہیں۔ 3۔ حضرت کعب بن عجر ورضی اللہ عند کوجوؤل کی وجدے حالت احرام میں سر منڈانے کی

اجازت دے دی منی اس کی تفصیل مجی آپ پہلے پردھ آتے ہیں۔

4 قمازاستقاء كابتداو

اس سال باہ رمضان میں محابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حرض کی،

یارسول اللہ! حرصہ دراز گزر حمیا ہے بارش کا ایک قطرہ تک نبیس ٹیکا۔ پانی کے ذخائر ختم

ہوگئے ہیں، گھاس خلک ہوگئ ہے، در ختوں کے پتے اور کھال تک سوکھ کئی ہے، مولئی

بھوک سے ہلاک ہورہے ہیں، غذائی اجتاس کی تایائی کے باحث لوگ بھی فاقد کشی پر مجبور

یں۔ گا شہ تین آن وہ ا اپ رب کریم سے جارے گئے بارش کی التجا کیجے۔ چنانچہ نی کریم جنانچہ نی منظافی مع اپنے محاب کے بڑے سکون وو قار کے ساتھ میدگاہ کی طرف بیدل روانہ ہوئے۔ جب عید گاہ تک پنچے توانام الا نبیاء علیہ العسلوة والسلام نے باجماعت دور کعت تماز

قرما کیں۔ سرور عالم علی کی ہے معمول تھا کہ نماز عیدین اور نماز استشفاء میں بھی وہ سور تیں حلاوت فرمایا کرتے۔ نمازے فراخت کے بعدلوگوں کی طرف رخ انور کیا ڈکٹا کھنٹی

صَلَوْتَهُ إِسْتَقَدْبُلَ النَّاسَ بِوَجِهِم فير جادر مبارك كو الناكر ك اورْما، فيراب

<sup>1-</sup> الداخ ادا منعيل بن كثير (701-774 م). "السيرة المنوية" ويروت والتكر 1978 والمري والدي منو 342 والد

مشوں کے بل بیشے اور دست دعاء اٹھائے۔ پہلے تحبیر کبی، گھر بایں الفاظ بار گاہ جیب الدعاء م بارش كے لئے التاوى:

> ٱللَّهُمَّ أَشْتِهَا وَأَغِنُّنا غَيْثًا مُغِينًّا وَحَيَاءً رَبُّهًا وَجُمًّا طَيْقًا عَنَ كَامُعُنِي قَاعَامًا هَنِيْنًا مَرْبِيًّا مُرْبِيًّا مُرْبِيًّا مُرْبِعًا مُرْبِعًا وَالِلَّا شَاهِلًا مُسْبِلًا مُجَلِّلًا دَائِمًا وَدَرًّا نَافِعًا غَيْرَضَارٍّ مَاجِلًا غَيْرَدَا مِنْ فَيْتُا - اللَّهُمَ نَهُ بِهِ الْبِلَادَ وَيُغِيْثُ يه الْعِبَادَ وَتَعْعَلُهُ بَلَاغًا صَالِمًا إِلْسَاعِيرِ وَالْبَادِ اللَّهُ عَ أُنْزِلُ فِي أَرْضِكَا زِنْيَتُهَا وَأُنْزِلُ مَلِيَّهَا سَكَنَهَا ٱللَّهُمَّ أُنْزِلُ عَلَيْنَا مِنَ التَّمَا وَمَاءً طَهُوْرًا ثَعْمِ بِهِ مَلْمَاةً مَيْتَهُ ۗ وَ اسْقِهُ مِمَّا خَلَقْتَ الْعَامُا وَأَنَا مِنْ كُيْثِيرًا.

(1)

"اےاللہ اہم پر (رحت کی) ہارش نازل فرما۔ ایک ہارش سے ماری مدد فرماج مخلوق كوميراب كروے الى بارش جو ترو تازه كرنے والى مو ، جو خو ثى و شاد مانى لائے والى مو جو اسيد دامن من خير كير لئے مو اور مسلسل بو ـ بر متم ك نقصال \_ خالى اور اجتم اثرات والى مو - حسن قطرت کو تکمارنے والی اور جانوروں کی میر الی کاسامان کرنے والی ہو۔ موسلا وهار جو اور بر سو يرية والى جو على تفل كرف والى جو اور سار کی زمین کو محیط ہو۔ مفید ہو۔ معفر ضہ ہو۔ جلد برے ، تاخیر سے ت يرے .. اے اللہ! اس (بارش) كے ذريعے شم ول كو حيات لو عطاكر اس کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرما۔اے ایک بارش بنا بوشہروں اور دیمات علی رہے والوں کے لئے مفید ہواور کافی ہو۔اے اللہ! ہاری زمن يراس كاحسن اوراس كى يركت نازل فرما اسد الله اجم ير آسان ے یاک بیانی نازل فرماجس کے ذریعے توم دوز مینوں کو حیات بخشے ہور

اس یانی سے اپنی محلوق میں سے کثیر تعداد میں انسانوں اور جانوروں کو

<sup>1-</sup> المكامني هسين بن محر بن الحسن الديو بكري (م 988ه)، " باري في الخيس في احوال النس نتيس" بيروت، مؤسرة شعال مست وادع مغر14

ے مے اب کرے۔"

لوگ انجی پیشے نے کہ باول کے گوڑے آسان پر نمو دار ہوئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپس میں جزئے ہے گئے اور سارے آسان پر باول مچھا کیا۔ پھر مینہ پر سناشر ورا ہوااور لگا تارسات ون اور سات رات پر ستار با۔ پھر مسلمان حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ از بین پائی میں غرق ہوگئ، مکانات کر گئے ، سارے رائے منقطع ہو گئے۔ اللہ تعاتی ہے کہ اس

یں فرق ہوگئ، مکانات کر گئے، سارے رائے معطع ہو گئے۔ اللہ تعانی ہے دعا بھے کہ اس ہارش کو ہم ہے دور کر دے۔ لوگوں کے اس قدر جلدی ہارش سے تک آ جانے پر حضور ہنس پڑے یہاں تک کہ د ندان مبارک د کھائی دیے گئے۔ گھر بادل کی طرف انگل سے اشارہ کرکے فرمایا سے الکیکا لا ملکیکا معام اور کرد پر سو، ہم پر مت پر سو۔ فورا کہ بیند کے

افن ہے بادل ہث کیا۔ پھر عمر ض کی الملفظ علی دُوُقین الفِلواب و سَمَتَابِ الشَّحَدِ وَوَبُعُلُونِ الْکَاوِلِ الْکَاوِلِ اللَّهِ الْمُتَافِقِ اللَّهِ الْمُتَافِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ای وقت مدید طیبہ کے اوپ سے بادل جہت گیا۔ بارش دک تن اور اردگرو کے پہاڑوں پر میند پر ستارہا۔ معنور پر لور نے فرملیا کہ آن آگر ابوطالب زیرہ ہوتے لویہ منظر دکھ کر ان کی آنکھیں شنڈی ہوتیں۔کون ہے جوان کے وہ اشعار سنا ہے؟ سیدنا علی مرتشنی کرم اللہ وجہہ کمڑے ہوگے اور مندر جدوش اشعار پڑھ کر سنائے:

ۗ وَٱلْبَيْنُ يُسْتَسَعِّى الْغَمَّامُ بِوَجِهِم يُمَاكُ الْيَتْلِي وَعِمْمَةً لِلْآوَامِلِ

"وہ گوری رکت والے جس کے رخ انور کے طفیل بادل پانی ماتھے ہیں اور وہ گوری رکت والے جس کے رخ انور کے طفیل بادل پانی ماتھے ہیں اور وہ اور ایواوں کی صمت کا کا فقاہد۔"

میکو قدیم ہوا لگھ آلا اللہ میں ایل مقایشے۔

میکو قدیم ہوا گھٹ کا کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کی کی کے انہوں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا کی کا میں کا کا میں کا میں

"آل باشم كے بلاك ہونے والے مساكين اس كودامن بي بناه ليتے بيں اور جنهيں اس كے پاس بناه بلتى ہے وہ انعام واكر ام اور فعنل واحسان بيں اپني زير كى بسر كرتے ہيں۔" كَيْنَ بِلْعَدَ وَسِيْتِ اللّٰهِ مِرْدَى مُعَمِدًا

وللكافقاتك دونه وكتابيل

"الله ك كرى حتم إتم جوت كه رب موك كد مصطفى كو بالك كرديا جائے گاجب تک ہم ان کے مانے قلّ ند ہوجا عی اور جہاونہ کریں۔" ونسيلها حتى نُصَمَّعَ حَوْلَهُ

رب وَيُنْهُولُ عَنْ أَبْنَاءِ مَا وَالْحَلَاثِلِ (1)

"وہ مجے ہیں کہ ہم افیس ان کے والے کر دیں گے اس سے پہلے کہ مارى لاشيس ان كے اور كرد تركب رعى جول اور جم اين مول اور يويول عدية جر بوسك مول."

5\_حكم ظيار

ای سال ظیار کے بارے میں سور والمجاول کی یہ آیا۔ (4-1) نازل مو عین: قَدُّ سَيِمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِي تُعَادِلُكَ فِي نَدَّجِهَ النَّايَات كاثان زول يدب كدايك مرتبہ اوس بن صامت اپنی زوجہ خولہ بنت اللبدے ناراض مو محے اور اے کہا م بنے مکئ محظَّفِي مجَّى " تَم يَحدي ال طرح اوجس طرح يرى الى فيف" جاليت ش عبار كوطلاق عُركيا جاتا تھا۔ اسلام میں تلمار کامیر بہلاوا تعدرویڈ ریموا۔ کچھ و برے بعد جب حضرت اوس کا خصد فرد جوا او بڑے نادم ہوئے۔ حضرت خولہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو تک اس وقت ام المومنين حضرت عائشه صديقة رمني الله تعاتى عنها حضور كاسر مبادك وحلاربي خيس عرض کی میار سول الله امیرے خاو تداوس بن صاحت نے میرے ساتھ جب شادی کی تھی اس دنت میں بالدار مجی حتی ادر میرے خاعران دالے مجی زیرہ تھے۔جب انہوں نے میرا مال کھالیااور میراشباب ر خصت ہو گیا، ش بیج جننے کے قابل ندر بی اور میرے خاعدان

تواس يرحرام موكى ب-اس في يدارشاد ساتورونا جلانا شروع كردياور كين كل شراية فقر وفاقد الينارنج وخم اورائي چهوف جهوف بجال كاسميرى كافتكوه الله تعالى كى جناب

والے منتشر ہو مے تواس نے میرے ساتھ ظہار کرلیا۔ بی کریم سے نے نے ب س کر فرمایا کہ

ميل كرتى مول داكر مي البين اين شوبر ك وال كرتى مول توده ضائح موجا كي كاور

اگر انہیں اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ ہوکے رہیں گے۔ نبی کریم علیہ العسلاۃ السلم نے فرملید میرے نزدیک تو اس بر حرام ہوگئے ہے۔ یہ ارشاد س کراس نے بلند آوازے رونا شروع کر دیااور کہنے گی الی ایس اپنے دکھ درد کا ظلوہ تیری بارگاہ یس کرتی ہوں۔ اس اثناء یس صفور انور حرائے پر نزول وی کے آثار ظاہر ہونے کے اور جرائیل ایمن اس

یہ آیات مباد کہ لے کر ماضر ہو گئے:

قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللّهِ تُعَيادُكَ فِي زَدْ مِهَا وَكَشَّتُو فَاللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ

سر کارد د عالم میکی نے حضرت اوس کو بلایا اور یہ آیات پڑھ کر سنا کی اور قربایا:
جو جملہ تم فے یو لاہے اس کے کفارہ کے لئے غلام آزاد کرو۔ انہوں نے حرض
کی، یار سول اللہ! جبری تو یہ بساط خیس۔ جس اسے کیے خرید کر آزاد کروں۔
حضور نے قربایا، پھر دوماہ تک لگا تارر وزے رکھو۔ انہوں نے حرض کیا ہار سول
اللہ! جس اگر دن جس دوبار کھانات کھاؤں تو میری جنائی کر در ہوجاتی ہے۔ حضور
نے قربایا، پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے عرض کی، جس تو استے
مسکینوں کو اس دفت بی کھانا کھلا سکتا ہوں کہ حضور میری دو فرما کیں۔ چنانچہ
مسکینوں کو اس دفت بی کھانا کھلا سکتا ہوں کہ حضور میری دو فرما کیں۔ چنانچہ
مسکینوں کو اس دفت بی کھانا کھلا سکتا ہوں کہ حضور میری دو فرما کیں۔ چنانچہ
مسکینوں کو اس دفت بی کھانا کھلا سکتا ہوں کہ حضور میری دو فرما کیں۔ چنانچہ
مسکینوں کو اس دفت بی کھانا کھلا سکتا ہوں کہ حضور میری دو ماری غلہ خود ان کے
ماری تھا، اس طرح نصف صاح فی کس کے حساب سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا

6- حرمت شراب كاحكم

كلاف كالتظام بول (2)

شراب کی حرمت کا عظم می سال میں نازل ہوا؟ آگر چداس بارے میں متعدد اقوال میں

<sup>1-</sup> سورة كياولو: 1

<sup>2</sup>\_" جري المبين"، جلد 2، مور 25

کین طامہ قسطانی کی تحقیق یہ ہے کہ حرمت خرکا یہ علم جعنے سال بازل ہوا۔ علامہ ابن اسحاق کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ شراب کی حرمت کا تھم سند 4 جری میں بازل ہوا۔ وَاللّٰهُ تَعَالَىٰ اَهٰلَهُ مِلَا لَهُ مَاللّٰ اللّٰهُ مِلَا لَهُ مَاللّٰهُ مِلَا لَهُ مَاللّٰهُ مِلَا لَهُ مَاللّٰهُ مِلَا لَهُ مَاللّٰهُ مِلَا لَهُ مَاللّٰ اللّٰهُ مِلَا لَهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰمُ مِلْمَاللّٰمُ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْ مَاللّٰمُ مِلْمُلِّمِ مَاللّٰمِ مَاللّٰمَ مَاللّٰمُ مَاللّٰمُ مَلْ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ مَاللّٰمُ مَالّٰمُ مَاللّٰمُ مِن مَا مَاللّٰمُ مَالّٰمُ مِن مَالمُمْ مِن مَالمُعْلَمُ مِن مَاللّٰمُ مِن مَالمُعُلّٰمُ مِن مَالمُولِمُ مِن مَالمُمُ مَالمُمْ مِنْ مَاللّٰمُ مِن مَالمُمْ مَالمُمْ مَالْمُمْ مِلْمُ مَالّٰمُ مِلْمُ مَالّٰمُ مَالْمُ مَالْمُمُ مَالْمُ مَالْمُمُ مَالْمُ مَالْمُ مَالْمُ مَالْمُ مَالْمُمْ مَالْمُ مِنْ مُلْمُ مُمْ مُنْ مُلْمُ مُمْ مُلْمُ مُعْلِمُ مَالْمُ مَالْمُ مِنْ مُنْ مُلْمُ مُمْ مُنْمُ مِنْ مُنْ مُلْمُ مُمْ مُنْ مُنْ مُلْمُ مُلْمُ مُنْ مُلْمُ مُنَامِ مُمْ مُنْ مُنْ مُنْ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُنْ مُلْمُ مُمْ مُ

کیونکہ شراب اہل حرب کی تھٹی میں پڑی ہوئی تھی، گئتی کے چند افراد کے علاوہ سب اس کے دلدادو تھے، اس لئے بڑے تھیمانہ انداز سے تدر جاً اس کی حرمت کے احکام نازل ہوئے۔ سب سے پہلے اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی:

> وَمِنْ ثَمَرُنِ النَّحِيْلِ وَالْأَكْنَابِ تَشَيِّفُونَ مِنْهُ سَكُرُّ إَوَّ رِنْ قَاحَسَتَا وَإِنَّ فِيْ فُولِكَ كَلَّ بَهَ يُقَوْمِ لِيَعْقِلُونَ - (1)
>
> "اور (ہم پلاتے ہیں جمہیں) مجوراور اگور کے کیلوں سے تم بناتے ہو
> اس سے عضاد سادر پاک رزق بلاشہداس علی ہی ہاری قدرت کی

اس وقت مسلمان بحی اسے پیتے تے اور اس کی حرصت کا حکم نازل نیس ہوا تھا۔ پہلے عرصہ بعد مية آيت بازل ہو كى:

يَشَكُونَكَ عَنِ الْمُعَيْرِ وَالْمَيْسِينَ قُلُ فِيْهِمَا َإِكُمَّ كُونِيَّ فَعَالِمُمُ الْمُعَلِّينَ فَعُلِم التَّامِينُ وَإِثْمُهُمَا ٱكْبُرُصِ لَعْجِهِمَا \* (2)

'' دہ اپوچھے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کی بابت۔ آپ فرمائے ان دونوں میں یوا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لئے اور ان کا

گناد بہت براے ان کے فائدے ہے۔"

ای آیت کے نزدل کے بعد بعض لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی اور دوسرے لوگ بدستور پیتے دیے۔ ای اثناء ش حضرت میدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عند نے محابہ کرام کومد موکیا۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ شراب کی کروہ مخور ہوگئے۔ ای اثناء ش نماز مفرب کا وقت ہوگیا، ایک صاحب امامت کے لئے مصلی پر کھڑے ہوئے، انہول نے پہلی

ر کعت میں سور اکا فرون کی حلاوت کچھ اس طرح شروع کی ﷺ کُٹُل بِیَا نِیْجَا الْکُلِفِی دُن اُعْیِک

<sup>87.</sup> Jan 1

مات دودود کا ای طرح آخر سورت کی "لا المرات کے جس سے سورت کے معنی علی بدل کردہ کے۔ اس وقت یہ آیت کرید نازل ہوئی:

كَايَّهُا الَّذِيُّنَ المَثْوَالَا تَعْرَيُوا الصَّلْوَةَ وَأَنْتُمُ مَثَلَوْي حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَعُوْلُونَ - (1)

"اے ایمان والوائد قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم نشہ کی مالت میں ہو

يهال تك كدتم محصة لكوجو (زبان، ع) كبته بو-"

اس آیت کے زول سے اوقات نماز میں شراب نوشی ممنوع قرار دے دی گئے۔ لوگ ایسے اوقات میں اس آیے اوقات میں اس کے اوقات میں اس کے اوقات میں اب بید شوق پوراکرتے جن میں کوئی نماز ندادا کی جاتی انسان ہوش کے بعد تاکہ نماز ظهر تک انسان ہوش

پھر ایک مرتبہ حضرت عنبان بن مالک نے احباب کی دھوت کی۔ ان مدھوین بیل حضرت سعد بن افید حوین بیل حضرت سعد بن افی و قاص بھی تھے۔ میز بان نے اونٹ کا بحوہ ہوامر چیش کیااوراس کے بعد شراب سے مہمانوں کی قواضع کی بہاں تک کہ دواس کے نشر سے مختور ہوگئے۔ مدہوشی کے عالم میں انہوں نے اپنی مدح اور اپنے فائد ان اور قبیلہ کی مدح وستائش بین زین و آسان کے قالب ملانے شروع کر دیئے۔ حضرت سعد نے مدہوشی کی حالت بین ایسے شعر برجے کے قالب ملانے شروع کر دیئے۔ حضرت سعد نے مدہوشی کی حالت بین ایسے شعر برجے

جن میں انسار کی جو تھی۔ ایک انساری ضمہ سے تا او ہو گیا۔ اس نے اونٹ کے جڑے کی بڈی اٹھائی اور حضرت سعد نے بارگاہ دسالت میں شکایت کی، حضرت سعد نے بارگاہ دسالت میں شکایت کی، حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے ساتو کہا آللہ تھے۔

يَّأَنْهَا الَّذِيْنَ الْمُثُوَّ إِنَّمَا الْفَعْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأُنْمَابُ وَ الْكُنْ لَامُ رِجِسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّهُ طِينَ مَاجْتَلِبُولُهُ لَعَكُمُو الْكُنْ لَامُ رِجِسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّهُ طِينَ مَاجْتَلِبُولُهُ لَعَكُمُو الْفَلِحُونَ (إِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى) فَهَلُ أَنْفُومُ مُنْتَهَونَ - (2) يس آمايت

<sup>43 -</sup> مورة النساء

''لے ایمان والو ایہ شراب اور جو الوربت اور جوے کے تیم سب تاپاک جی، شیطان کی کارستانیال جیرے سو بچو ان سے تاکہ تم فلار آپا جاد ۔۔۔۔۔ کی توجا ہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے ور میان عداوت اور بخش شراب اور جوئے کے ذریعے اور روک دے تھیس یادالی سے اور قماز سے، توکیا تم باز آنے والے ہو؟''

حفرت عرفي للحم الى من كرعرض كى إِنْتَهَيْنَا يَادَبِ : "ك مارك يروردگار بمهاز آكاء"

مرمت شراب كي بارے يلى يہ تعلق علم تعلد مسلمانوں نے اپنے دب مليم كابب يہ فرمان ساتو سر حليم كابب يہ فرمان ساتو سر حليم فر كر دب ہوئے ملے اللہ بل ديے گئے۔ جہال ناؤ نوش كى محفليس كى خيس اور بينا و جام كروش بيں ہے، يہ خام سفتے عى سارے بينا و جام اوندے كر دبئے كي اس دور درية طيب كى گيول بيل شراب ناب بول بر دى تھى جيے بارش كا يانى۔ اس كے بعد كمى مسلمان نے شراب بينے كى جرائت تو كيا خوامش كى نہ كى۔ بارش كا يانى۔ اس كے بعد كمى مسلمان نے شراب بينے كى جرائت تو كيا خوامش كى نہ كى۔

افامت خدااوراطاعت رسول ان کی فطرت ٹائیہ بن پیکی تھی۔ 7۔ مسلم خواتین، مشر کین پر حرام قرار دے دی گئیں

ا مسلح عدیبیہ سے پہلے مسلم مرد، مشرک عور تول سے اور مشرک مرد، مسلم عور تول سے اور مشرک مرد، مسلم عور تول سے شادیاں کی کرتے تھے۔ جب عدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا گیا تواس کی ایک شرط بیہ

تھی کہ آگر کوئی محض مکہ ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدید طیبہ آجائے گا تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ اسے واپس کر دیں۔ ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ حتما کا داقعہ آپ پڑھ آئے ہیں۔ اس اثناء میں عتبہ بن الی معیط جو گھر، کا فراور اسلام کا کثر دخمن تھا، اس کی بیٹی ام کلیم جو مسلمان ہو بھی حتی تنی اور مکہ ہیں اپنال خانہ کے پاس متبوریت اور مظلومیت کے

دن گزار رہی تھی، وہ موقع پاکر مدید طیبہ پہنچ گئی۔اے واپس لانے کے سلے اس کے دو بھائی ممارہ اور ولید اس کے نتوا قب میں مدینہ پہنچ اور بارگاہ رسالت میں اس معاہدہ کے دو الے سے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ سر کارووعالم کیا۔ سر کارووعالم مطالبہ کیا۔ سر کارووعالم مطالبہ کیا۔ سر کارووعالم کیا۔

كرويا فرمليا ميد معابده صرف مروول كى دالهى ك ك يك بواسي عورتي اس بي واعل

فيس اى سلياي سي آيت نازل موكى:

يَّا يُهُا الَّن يِّنَ امَنُوَّا إِذَا جَاءَكُو الْمُؤُونِثُ مُهْجِوْبِ قَامُتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَوُ بِإِيْمَانِهِنَّ قَانَ عَلِمُتُنُوهُنَّ مُؤْمِنْتِ قَلَا تَرْجُعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمُّ

موريت عادن لون والمان - (1)

"اے ایمان والواجب آ جا کمی تمہارے پاس مومن طور تیں ججرت کر سر تاریک منجم میراک اور مذخر میں میں میں میں ایساک کس

کے توان کی جانج پر تال کرلو۔اللہ خوب جانیا ہے ان کے ایمان کو۔ پس اگر حمیس معلوم ہو جائے کہ وہ مومن بیں تواجیس کفار کی طرف مت واپس کرو۔ نہ وہ حلال جیس کفار کے لئے اور نہ وہ کفار حلال ہیں

واہل کرو۔ نہ وہ علال ایل علام سے سے اور نہ وہ عدر حال ایر مومزا<u>ت کے گئے۔</u>"

8۔ مومن مر دوں کے لئے مشرک عور توں کے ساتھ نکاح کی ممانعت ای آیت میں دوسرا تھم بھی بیان کر دیا کہ جس طرح مومن مورت کسی کافر کی بوی

نہیں بن سکتی ای طرح مومن مرد تھی مشرک مورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

دَلَا تُسْكُوا بِعِصِدِ الْكُوَافِدِ "ای طرح تم بمی ندرو كے ركوات ناح ش كافر عور تول كو."

<sup>10.5</sup> Br.-1



## ہجرت کاسال ہفتم

اسلام کی فتح مندیوں کاعبدزریں

اجرت ہے مسلمانوں کی انتہائی ہے ہی اور مظلومیت کے دور کا اختتام ہول غزوہ خشر آ میں مشر کین کے لشکر جرار کی رسوائن ہیائی ہے ان کے جارحات توت کا طلعم ٹوٹ گیا، غرور دنخوت ہے ان کی اکڑی ہوئی گردنیں خم ہو گئیں اور اس کے بعد ان میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی جرات ہیش کے لئے ختم ہوگئی۔ سرکار دوعالم علی ہے اس وقت ارشاد فرمادن:

أَلَانَ نَفُزُوهُ مُورِدَا يَفُرُونَنَا عَنْ نَبِيرُ الْبُوهِ (1)

"اب ہم ان پر حملہ کمیاکریں محدوہ ہم پر پڑھائی نہیں کر سکیں مے۔"

چھٹے سال کے آخر میں حدیب کے مقام پر مسلمانوں اور مشر کین کے در میان جو معاہدۂ صلح طے پلیاہ اس نے ان کے غبارے ہے معاہدۂ صلح طے ہوا نکال دی۔ وس سال تک

باہی جنگ ند کرنے کی شرط پر مشر کین متنق ہو سے مسلمانوں کو مکہ محر مداور عرب کے و محل اور عرب کے دیگر علاقوں میں آمدور دفت کی آزادی ماصل ہو گئے۔ ای طرح بجرت کے صرف جے سال

بعد کفار و مشرکین کی متحدہ آوت کا جنازہ نکل گیا۔ جب ساتویں سال ہجرت کا آغاز ہوا تو اس کے ساتھ بی اسلام کے عہد زریں کی صبح سعید طلوع ہوئی۔ جس سے اسلام کی وقت

اس نے ساتھ بی اسلام نے عہد زریں فی ن سعید علوج ہوی۔ اس سے اسلام فی رح بایول اور ظفر مندیول کا ایبا سلسلہ شروع ہوا، جس کے باعث تین معلوم براعظمول،

الشیاد، افریقد اور بورپ می اسلام کار چم ابرانے لگا۔ قرائش مکد سے جنگ کے افتام کے باعث صفور نے اسلام کے دوسرے دشنول کی تغیر کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ حضور

نے آب تبلغ اسلام کا کام پوری سر کری ہے شروع کیا۔ حرب کے صحر اوّں میں آباد آبائل کے علاوہ شاہان عالم کو بھی اپنا پیغام رسالت پہنچانے کے لئے قاصدر واند کئے۔

1- "عاري قيس "م جاري، مني 27

## شابان عالم كود عوت اسلام

بھرت کے ساقویں سال ماہ عرم میں مندرجہ ذیل بادشاہوں کی طرف ہی کریم ملک ا نے اپنے گرامی نامے تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام تبول کرنے کی دعوت دی گئا۔ یہ

ے اسپیے را ای تاہے حریر حریائے بن میں این اسلام بول سرے اور واق وی اسپیہ گرامی تاہے مندر جہ ذیل صحابہ کر ام رضی اللہ تعاتی عنہم ان سلاطین کے پاس لے کرگئے: 1۔ عمر وین امیہ العمر ی کو سے صبحہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گرامی نامہ دے کر بھیجا۔

2. دید بن خلیفه اللی کو ہر قل تیمرروم کے پاس گرای نامه دے کرروانه فرمایا۔

3. عبدالله بن مذافه السبحي كو پرويز بن جرمز بن نوشير وان كسر ځايران كي طرف

گر ای نامه دے کر بھیجالہ

یمه حاطب بن الی باعد کو اسکندریه بهیجا تا که مقوتس شاه معرکوگر ای نامه پینجاست

5۔سلیل بن عمر دالعامر کی کو معودہ بن علی الحنی کی طرف د حوت ناسد دے کر بھیجا۔ 8۔ شجاع بن وہب کو نصار کی عرب کے سر دار حادث بن الی شمر الخسائی کی

طرف روانه قرملا

یہ حادث ان عیسائیوں کاریس تفاجو عربی النسل تھے اور شام کے سر حدی علاقوں میں سکونت یذیر تھے۔

یہ مکا تیب، سرت اور مدیث کی جملہ امہات الکتب می مروی ہیں۔ان کے مطالعہ سے قار عن کرام کو بی ای ملاق کے اسلوب تحریر اور انداز و موت پر آگاتی ہوگی کہ ونیا

سے فارین برام موبی ای علقہ ہے استوب سریر اور ایمار و توت پر افاق ہو کا کہ دنیا کے بڑے بڑے شہنشا ہول کو کس ساوگ کے ساتھ تکلفات سے بالاتر رہتے ہوئے حضور عائقہ

عظی نے پیغام ہدایت ویااور اس سادگی کے ہاد جو دبیر دعوت کتنی دل تشمین اور اثر انگیز ٹابت ہوئی کہ ان بی سے اکثر کے تکوب واذبان کو جمنجو ژکر رکھ دیا۔

حضور عليه الصلوة والسلام في جب اليه جم عصر بادشا بول كوالية مكاتب كي ذريعه

اسلام قبول کرنے کی وعوت دینے کاار اوہ فرملیا تو واقفان حال نے عرض کی، یارسول اللہ! سلاطین عمالک صرف ال خطوط کو درخور اعتباء سیجے ہیں جو سر بمبر ہوں، جن خطوط پر مبر نہ لکی جوان کو وہ د صول بی نمیں کرتے۔ چنانچہ بادی برحق علیت نے جاندی کی انگو تھی ہوائی

جس كا محميد مجى جاندى كا تعلداس مي حمر رسول الله كے كلمات طيبات بايس صورت كنده

کرائے:

رسول محمد

سب سے اوپر "الله" جل جلاله كااسم مبارك، در ميان يس كله "رسول" اور ينج تام تاى " در ميان يس كله "رسول" اور ينج تام تاى در ميان يو

رحت عالمیان علی کا یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ آپ نے جس قاصد کو جس ملک کے مطران کی طرف داند فرملیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ملک کی زبان کا ماہر بنادیا کہ بے تکلفی ہے دوا تھیار مدعا کر سے۔ (1)

مكتوب كرامي بنام نجاشي بإدشاه حبشه

سب سے پہلے رحمت عالم میں نے دایے صحافی عمرہ بن امیہ الضم ی کو اپنا کمتوب کر ای دے کر نجاشی کی طرف بھیجا۔ انہوں نے جب وہ والا نامہ نمیاشی کو پیش کیا تواس نے برے اوب واحم اے دصول کیا اے اپنی آئھوں پر رکھا اور از راہ اوب و تواضع اپنے تحت سے از کر زین پر بیٹے کیا اور اس گر ائی نامہ کو پڑھا۔ گر ائی نامہ کا حربی متن درج ذیل ہے:

يشوالله الرّحني الرّجيو مِنْ مُحَدِّين رَسُولِ الله إِلَى النّجَائِرَى مَلِكِ الْحَبْشَةِ أَمَا بَعْدُ: فَإِنْ أَحْمَدُ إِلَيْكَ الله الّذِي كَذَاله الْاهُوالْمَلكُ النّدُدُوسُ السّكَدُرُ الْمُؤْمِنُ النّه يَرُونُ وَأَشْهَدُ أَلْهُ مَا إِلْكَ مُرْبَعَ الْبَكُولِ بْنَ مَرُبَعَ دُوحُ الله وَكِلمَتُهُ أَلْفُرَهَ إِلَى مُرْبَعَ الْبَكُولِ الطّاعِرةِ الْمُطَلِّم وَ الطّبِبَةِ الْحَقِيئِينَة فَسَلَتَ بِعِيسِى الطّاعِرةِ اللهُ مِن دُوعِه وَلَفَحَه المُمَاخِلَق الدَعْرِيبِهِ وَإِنْ أَدُعُولِكُ إِلَى اللهِ وَحُدَة لا شَرِيكِ لَه وَالْمُوالَدَة عَلَى طَاعَتِه فَإِنْ تَابَعْتَنِي وَتُومِنَ بِالذِي كَا وَالْمُوالَدَة عَلَى طَاعَتِه فَإِنْ تَابَعْتَنِي وَتُومِنَ بِالذِي كَا وَالْمُوالَدَة عَلَى ظَاعَتِه فَإِنْ تَابَعْتَنِي وَتُومِنَ بِالذِي كَا وَالْمُوالَدَة

<sup>1-</sup> اينناً، متى 29 واكد كير الله في الكن معد (169-231 هـ) «"المليخات التمرّ لى" بيروت واربيروت للفيان، والنظر، 1957 ووقد 1، منى 258

كَانَّ رَسُولُ اللهِ فَإِنَّ أَدْعُوكَ وَجُنُودُكَ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَقَدْ بَلَفْتُ وَنَصَحَّتُ فَاقْبُكُوا نَصْبِي وَقَدْ بَعَثْ مَالَيْكَ إِبْنَ عَيِينَ جَعْفَ وَمَعَهُ لَكُنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ النَّبَعَ الْهُلاى مَنَ النَّسَطِيمَ الْهُلاى مَنَ النَّسُلِمِينَ وَالسَّلَامُ

" بید کتوب محمر رسول اللہ کی طرف سے بنام نجاثی فرمانز وائے مبشہ۔ اَمّا بعد :

جس تیرے سامنے اللہ تعالی کی جمد کرتا ہوں۔ جس کے بغیر اور کوئی
معیود فہیں۔ وہ بادشاہ حقیق ہے، ہر حمیب ہے پاک ہے، سلامت رکھنے
والا ہے، لمان دسینے والا ہے، تکہبان ہے۔ جس کو ای دیتا ہوں کہ بھیٹی
بن سر می روح اللہ ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے سر می کو القاء کیا، وہ
سر می جو اللہ تعالی ہے اولگائے ہے، پاک ہے، مطہر ہے، خو شبو وارہے،
پاک والمن ہے جو شینی ہے جا مد ہوئی۔ اللہ نے پر اکیا اے اپنی روح
ہے اور چھو نکا اس روح کو سر کی میں جس طرح آوم کو اسے وست
قدورت سے محلیق قرالیا۔

(اے نیاشی) بی حمیس و حوت دیا ہول کہ ایمان الا الله پر جو وصده
الاشریک ہے اور ہیشہ اس کی اطاعت کرد۔ پس اگر تو میر کی چروی
کرے گاادر ایمان الاے گااس پر جو بس لے کر آیا ہول توب شک بش الله کارسول ہوں، بش تجے اور تیرے سارے لشکر کو الله پر ایمان الانے کی و حوت دیا ہول۔ بش نے پیغام حق حمیس پیغیادیا اور تصحت کا فرض اواکر دیا۔ پس میرکی قصحت تجول کر لو۔ بش نے تیماری طرف اپنے پچا اور ایمان کے ساتھ چند سلمانوں کو بھیجا ہے۔ پس اس قاد ہون کے بیمان کو بھیجا ہے۔ پس اس قضی پر سلامتی ہوجو بدایت کا اتباع کرے۔"

<sup>1. &</sup>quot; برق ليس"، جاري مؤري

جۇركتىپ تارىخ ئىن اس كراى بامدىكى مولىرىت بى سىمولى اختلاف بىلاجاتا بىد مېنى دخالاى بنگ سى تىلى لېيىن سىتىشرىقىن سى اسلىكراى بامدردىيانت بورىكا بىر سىكراسل بورنى كى تقىدىتى مىتار كىنتى باك قىر مىداللەن نى كىب، خادىك فرمائىية لەن كى تاب ترسول باكرم تىكىكى كىسياسى زىركى "كراتى دوراناشاھت 1984 دە مىن 8 سىنىڭ 140-158

قاصد نے یہ گرای نامہ نجاثی کودیا آواس نے بھدادب اے دصول کیااور پڑھ کر کہا: اَنْشَهَدُ بِاللّٰهِ أَنَّهُ النَّبِيُّ الْكُرْمِیُّ الْكَرْمِیُّ الَّذِی یَنْتَظِیْ اَلَّالِی اَلْکَلْنِی " بیس گوائی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ نی ای جی جن کاال کتاب انظار کر رہے ہیں۔

آپ بی کے بارے بی موکی علیہ السلام نے بٹارت وی مقی کہ آپ راکب حماد ہیں۔

آپ بی کے بارے میں حضرت مینی نے شہادت دی تھی کد آپ شتر سوار میں ۔"

اور كهاكداكر ميرك بس بن بوتا توي خود حاضر خدمت بوتداس في حضور كى بارگاه بس ايك عريضه تكهاجس كاعرني متن درج ذيل ب:

> ؠۺۅٳؠڵؿۅٳڒڗۜڝؙ۠ڶۣٵڵڗؘۜڝؽ ۣڡڹٵڵڎۜۼٳؘۺۣؠٛٱڞؙۼؠڎۜڛڵڒڡ۠ۯڡڵؽڮڮٳۯۺؙۏڵٳۺڮۅۮڗڠ؞

الله وَدَبُوكَاتُهُ اَللهُ الّذِي كُولِكَ إِلاّهُو الّذِي مُكَاذِي لِلْإِسْكَامِ

ٱهَّالِهَدُهُ: وَهَنْ بَلَغَوْيَ كِنَالُكَ يَارَسُولَ اللهِ فَمَا ذَكُرُتَ مِنْ أَمْرِعِينُكَ عَلَيُهِ التَّلَامُ فَوَرَبِّ التَّمَا وَ وَالْذَرُجِنِ أَنَّ مِيْلُكِ عَلَيْهِ

التَّلَامُ لَا يَزِيْهُ عَلَى مَا ذَكَرُتَ تَفْرُوْقَا أَنَّهَا كَمَا تُلْتَ وَقَدْ عَرَفُنَا مَا لِمَعَنَّى بِهِ إِلَيْنَا وَقَدِ مَا بِنُ عَيْفَ وَ أَصْعَائِهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ صَادِقًا مُصَدِقًا وقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُ إِنْ عَمِّكَ وَأَسْبَعْتُ عَلَى يَدَلَّهُ ولَدُ رَبِ الْعَالَمِينَ وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ وَبَايَعْتُ عَلَى يَدَلَّهُ

شَكْتَ أَنَّ البَيْكَ بِنَفْمِيمَ فَعَلْتُ يَاكِسُولَ اللهِ فَيَا فِي الْمُعْمَدُ أَنَّ اللهِ فَيَا فِي اللهِ فَا أَنْ اللهِ أَنَّ اللهِ فَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

" یہ و یف نجائی اصحبہ کی طرف ہے ہے۔ یار سول اللہ! آپ پر اللہ
تعالیٰ کے سلام ، رحمیں اور پر کئیں نازل ہوں۔ وہ اللہ جس کے بغیر اور
کوئی معبود نہیں ، جس نے جھے اسلام تبول کرنے کی ہدایت دی۔
اما بعد: یار سول اللہ! حضور کا گرائی نامہ جمعے موصول ہوا ہے۔ حضرت
عیمٰ کے بارے جس حضور نے جو ذکر کیا ہے زمین و آسان کے
پر وردگار کی تتم! حضرت عیمٰ اس سے ذرہ برابر بھی کم و بیش نہیں۔
پر وردگار کی تتم! حضرت عیمٰ اس سے ذرہ برابر بھی کم و بیش نہیں۔
پر وردگار کی تتم! حضور اللہ تعالیٰ کے بچے رسول جیں۔ جس نے
میں کوائی دیتا ہوں کہ حضور اللہ تعالیٰ کے بچے رسول جیں۔ جس نے
صفور کی بیعت کی اور حضور کے این عم کے باتھ پر اللہ رب العالمین پر
ایمان لے آیا ہوں۔ اپ جینے ارحاء کو حضور کی خد مت اقد س جس بھیج
د ہا ہوں ، اگر تھم ہو تو جس خود بھی حاضر ہونے کے لئے تیار ہوں۔ جس
گوائی دیتا ہوں کہ حضور کا ہر فر بان حق ہے۔ والسلام علیہ یار سول اللہ و

ر حمۃ القدومر قاتہ نی کر یم سیان نے اس کے بعد نجاشی کوایک اور گرائ نامہ تحریر فرمایا جس میں ام حییہ

کے ساتھ حضور کے عقد نکاح کرنے کا تھم تھا۔ مجاشی نے حضور کے الناد ونول کر ای ناموں کو ہاتھی دانت کی ایک ڈیما جس بڑے اہتمام

واحرام سے رکھااور کیا:

لَنْ تَزَالَ الْمَهَنَّةُ مِنْدِما كَانَ هٰذَانِ الْكِتَابَانِ بَيْنَ أَظْهُرِهَا -"كه مِشه مِن برطرح فيريت رب ك جب تك يد دوكراى ناك اس كياس دين ك-"

نجاشی کے نام رسالت مآب کے اس کمتوب گرامی کے بارے میں ڈاکٹر جمید اللہ کہتے ہیں: ابھی حال میں حبثی اطالوی جنگ کی ابتداء میں اخبار وں نے (ہمرم نے مصر کے اخبار "البلاغ" ہے اور اس نے ادلیں بابا کے اخبار "بربان اسلام" ہے نقل کر ے) یہ خبر شائع کی تھی کہ نجاثی نے اپنے خزانے ہے آ تخضرت ملک کا بد خط جواب تک محفوظ ہے نکال کر مسلمانوں کے ایک وفد کود کھایا(1)۔

"المواهب اللدنيه" بيل مرقوم ب كداس نجاشى كانام المحمد تقلد مسلمان سند 5 بعثت ملى المواهب الله نيه " بيل مرقوم ب كداس نجاشى كانام المحمد تقلد مسلمان سند 5 بعثرت مروبن اميه العمرى من جبرى بيل في كراس كياس بينج اس في اسلام تبول كيااور حضرت جعفر رضى الله عند كياته وباسلام كي بيعت كي اس كي وفات 9 جبرى بيل بوئى جب سركار دوعالم عليات

فروہ تبوک سے والی مدینہ طبیبہ تشریف لے آئے۔ ایک روز نماز منج کے بعد حضور نے اس کی موت کی خبر دی۔ ارشاد فر ملیاقلڈ ٹوٹھی بھی اھلیہ الساعة فا خور جُوا بِنا ما آن الْمُصَلَّى کہ نجاشی نے انجی انجی وفات پائی ہے، سب مسلمان عیدگاہ میں چلیں اور اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ مسلماتوں کا ایک جم غفیر اکتفاہ و گیا، امام الانبیاء علیہ الصلوق والسلام نے اس خوش بخشت کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ اس

کی وفات کے بعد جو نجاشی حبشہ کے تخت پر مشکن ہوداس کے بارے جس معلوم نہیں ہوسکاکہ اس نے اسلام قبول کیلیا نہیں۔ (2)

مکتوب گرامی بنام قیصر روم بادی برحق، سر در انبیاه محد رسول الله سین نے نیائیک گرای نامه سلانت رومہ کے

ہوں ہر من امر دو اجماع مر دو اللہ علی سے اچاہ یک وال مام مطلق العمان شہنشاہ ہر قل کے نام تکھا۔ یہ گرای نامہ نے جانے کے لئے حضور انور کی نظر الانتخاب حضر ت و جہال کے باعث اللہ عند پر پڑی جو اپنے حسن و جہال کے باعث اپنے ہم عصر وں جس ایک انتیازی شان کے مالک تھے۔

حفرت بيخ مجمه عبدالحق محدث دبلوي رحمته الله عليه كي تفنيف لطيف "مدارج المنوة" ب- منع من من مره من من الله من الله الماري

ے اکتباب فیض کرتے ہوئے میں یہ واقعہ سپر و تھم کرر ہا ہول:

نی کر یم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت دحیہ کو جب گرای تامددے کر جیجا تو انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ پہلے بھرا ی کے حاکم حادث بن انی شمر کے پاس جا کیں، وہ ان کے ساتھ

2." يَرِيْ النِّيس"، جلد2، منور 31

<sup>1-</sup> وَاكْرُ حِيدَاتُ الله الرام عَنْ فَيْ كَاسِ الله الله عَلَيْهِ فِي إلى الله الله الله الله الله الله

ا پناکوئی خاص آدمی بینے گاءای طرح وہ باسانی قیصر تک رسائی حاصل کر سکیں مے۔ حارث نے اپنے مصاحب خاص عدی بن حاتم کو حضرت دحیہ کے ساتھ بھیجا کہ وویہ دعوت نامہ مر قل كو بينچانے ميں ان كى اعانت كر بر عل ان دنول بيت المقدس آيا ہوا تھا ؟كد جو نزراس نے مانی تھی دوپوری کرے۔ خسرو پرویزنے مملکت روم پر حملہ کر کے اس کے کئی زر خیز صوبے ان سے جیس لئے تے اور بیت المقدس کو تا خت و تارائ کرنے کے بعد وہاں سے ان کی مقدس صلیب بھی چین کر لے حمیا تھا۔ ہر قل نے جب مملکت رومہ کی زمام اقتدار سنبالی اور اپ مفتوحہ علاقوں کو ایر اندل سے واپس لینے کے لئے کم ہمت بائد ھی تو اس وفت اس نندر مانی کد اگر الله تعالی نے اسے ایر اندوں پر فتح عطافر مائی تو وو تھے یاؤں یا بیادہ قسطنطنیہ سے رواند ہو کربیت المقدس <mark>جائے گا</mark>روہاں مسجد اقسلی کی زیاد سے کرے گا اور علاقے مجمی وائی سلے لئے اور مقدس صلیب مجمی ان سے چین لی۔ اب وہ اس نذر کو بورا كرنے كے لئے مشاطليہ سے بيدل رواند ہوا تعاراس كى رماياس كے راستد بيس جهال سے اس کا گزر ہو تا چیتی خالینیں بچیاتی اور اس پر گل ور بھان کی چیاں نچھاور کرتی ہے طویل سنر ای طرح ملے کر کے وہ بیت المقدی سی کئے چکا تھا۔ این ناطور جو ایلیا کا گور ز اور ہر قل کا گہرا دوست تقاادر شام کے نصار ک کاند ہی چیواتھا، دوبیان کر تاہے کہ قیصر علم نجوم کا ماہر تھا۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران اس نے ایک رات متارول میں خور کیا تو اے وہ ستارہ تظر آیاجواس بات کی تمازی کر رہا تھا کہ اب اس قوم کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے جو ختند کرایا كرتى ہے۔ بيد معلوم كر كے اس كى طبيعت مكدر ہو گئا۔ اس كو اپني عظيم ممكلت كے انحطاط و زوال کے اید یٹول نے مغموم واضر وہ کرویا، اس کے چرہ کی شکفتی، برمر دگی میں تبدیل ہو گئی۔ میج جب اس کے امر اور داعیان مملکت اس کے پاس آئے تواس کے چیرے کی بدلی مولی رعمت کود کھ کر ہو چینے لگے کہ جہال پناد! آپ ہوں افسر دوو پر بیٹان کیوں ہیں ؟اس نے اس کی وجہ بتائی کہ عنقریب وہ قوم جس کے مرو ختنہ کر لیا کرتے جیں ان ممالک پر قابض ہو جائے گ۔ گاراس نے ہو جمااس علاقہ میں کون لوگ میں جو ختند کرایا کرتے ہیں۔ اے بتایا حمياك يبال توصرف يبوديول كے بال ختنه كارواج بے ليكن ان كى تعداد بہت كليل بــوه

كى طرح آپ كے لئے خطره كا باعث نيس بن عظد أكر آپ جا يي قوان كے جو چند بزار

نفوس آپ کے ملک میں آباد ہیں، ان کو تہ تی کرنے کا تھم صادر کر کے ان کا صفایا ہمی کر سکتے ہیں، اس طرح ان کا طرف سے خطرہ کا امکان تک بھی ندر ہے گا۔

ا بھی بدیا تیں ہوری تھیں کہ کی نے آکر قیعر کو بتایا کہ طلب عرب سے ایک آدمی آیا ہے۔ وہ وہاں کے جیب و غریب حالات سنار ہاہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وہاں ایک نی ظاہر مواہ اور اس کے آئے ہے وہاں جیب قتم کے واقعات رویڈ پر ہور ہے ہیں۔ ہر قل نے مواہد اس محتم دیا کہ اس محتم کا محائد کر کے بتاؤ کہ یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں۔ جب انہوں نے معائد کیا تو بتایا کہ وہ مختون ہے۔ تیعر نے کہا کہ میں وہ اوگ جی جن جن کے غلبہ کے ہارے ہیں دات

چند لمحول کے بعد عدی بن حاتم، حضرت دید کوایی ہمراہ لے کر قیصر کے پاس آیااور رجت عالم سلط کا کرامی نامہ ویش کیا۔ ہر قل نے والانامہ کھول کر پڑھاس کا عربی مقن مع ترجہ درج ذیل ہے:

> يشيدا الله الترضين الرسيد من مُحكّد من الله ورسوله إلى مِرَّفُ كَعَلِيمُ الرُّومِ مِن مُحكّد من الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله ورسول

الله رسول محمد

(1)

"بے خط محمد کی طرف ہے ہے جو اللہ کے برارے اور اس کے رسول ہیں ہر قل کی طرف جوروم کا بڑا ہے۔ سلامتی ہو ہر اس مخفس پر جو ہدایت کا

كودوستاره تمودار يولي

پیروکارہے۔
الاجد میں حمہیں اسلام تبول کرنے کا و عوت دیتا ہوں، تواسلام لیے
آ تو سلامت رہے گا۔ تو اسلام لیے آ، اللہ تعالیٰ تجے دو چند اجر عطا

فریائے گااور اگر تونے اس دعوت کو قبول کرنے ہے روگردانی کی تو

تہبارے کسانوں کے انکار کا گناہ بھی تیم کی گردان پر ہوگا۔ اے اٹل

کتاب! آ جاد اس کلہ کی طرف جو ہمازے اور تہبارے در میان کیسال

ہے دوریہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر کی کی عبادت نہیں کریں کے اور کمی

چیز کو اس کا شریک نہیں بنا کمی کے اور ہم اللہ تعالی کو چھوڑ کر ایک

دوسرے کو اپنا رہ نہیں بنا کمی گے۔ اگر اس دعوت کے بادجود وہ

دوسرے کو اپنا رہ نہیں بنا کمی گے۔ اگر اس دعوت کے بادجود وہ

ُ الله رمول

ہر قل نے جب اے پڑھا تو جدال نبوت سے دوہ ادے خوف کے پیند پیند ہو گیا اور اس کی پیشانی سے پیند پیند ہو گیا اور اس کی پیشانی سے پینے کے قطرے شکنے گئے اور حاضرین محفل نے آوو فغال شروع کردی۔ اس نے اپنے امراء کو حکم دیا کہ اگر اس علاقہ کے کھ لوگ جارے ملک ہیں آئے ہوئے ہوں توانہیں علاش کرکے میرے پاس لے آؤ تاکہ ان سے حقیقت حال دریافت کی جائے۔

صلح حدید یس فریقین کے در میان یہ طے پانا تھا کہ دس سال تک جنگ نہیں ہوگ۔ اس طرح راستے پر امن ہو گئے تھے۔ تجارتی کار دانوں کی آمد در شت شر وع ہو گئی تھی۔ ابو سغیان بھی اپنے تجارتی قافلہ سمیت فزہ آیا ہوا تھا۔ قیصر کے آدمیوں کو ان کا علم ہوا تو غزہ پنچے اور دہاں ہے انہیں قیصر کے پاس بیت المقدس کے آئے اور دربار میں چیش کیا۔ اس

ے آگے کے دافعات حطرت این عباس نے خود ابوسفیان سے من کرروایت کے بیں اور امام بخاری نے انہیں بالتقعیل اپنی صحیح میں نقل کیاہے۔

ابوسفیان کہتے ہیں کہ جب ہم قیمر کے سامنے چیش کے گئے تواس نے سب سے پہلے مید بو چھاکہ تم میں سے اس فخص کا قریب ترین رشتہ دار کون ہے۔ میں نے کہا کہ ان کا سب ہے قربی رشتہ دار میں ہوں، میرے پچاکے لڑکے ہیں۔ ہر قل نے جھے اپنے سامنے سب ے آ مے بیٹے کا تھم دیااور میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے بیٹھے بٹھادیااور ترجمان کے

ذریع میرے ماتھیوں کو کہاکہ ہیں ابوسفیان ہے اس محض کے بادے میں چند سوالات ہو چھوں گا۔ اگریہ کوئی غلاجواب دے تو فوراً نٹاناکہ بیہ جھوٹ بول رہاہے۔ ابوسفیان کہتے تھے کہ اگر جھے بیدائد بشرنہ ہوتا کہ لوگوں میں میں جمونا مشہور ہو جاؤں گا توہی ان جواہات یں جوٹ کی ملاوٹ ضرور کرتا لیکن اس خوف ہے یا اس سے بازرہا۔ م المرادرابوسفيان ك درميان سوال وجواب كاسلسله شروع موا: تيم : النكافاعال كياب؟ ابوسفیان : بیر عرب کے شریف ترین خاند ان (بنوباشم) کے فروییں۔ قیم : کیاان سے پہلے ان کے بزر کول میں سے کسی نے نبوت کا وعویٰ کیا ہے؟ ابوسفيان : تميل قيم : كيال كاملاق على كوكى باد شاه موكرداب؟ -1,72 ايوسفيال: ان کے ویروکار فریب اوگ جیں یادوات مند؟ قيم : غریب وضعیف لوگ ہیں۔ الومضاك: ان کے مائے والوں کی تعداد آئے دوز پڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟ قيم : -4-610% ابوسفيان: كياان كادين قول كرف كے بعد كوكى محض ان كے دين سے يزار موكر مرتد قيم : محل اولي ؟ حيل. الوسفيان : نبوت كرد عوى بيد كياوك ان يرجموث يولئ كالرام بحى لكات تيد؟ يم : ايوسفيان : كياانهول في محمى كى عد فكنى كى ب؟ قيم : اب تک نہیں کی۔ البتہ ہارے ساتھ ان کا معامرہ مواہب، معلوم نہیں وہ

ا بفاء عبد كرتے بيں يا تيس۔ (ابوسفيان كباكرتے كه اينے جوابات بي اس

ايوسفال:

جملہ کے علاوہ میں کوئی اور لفظ نہ بڑھا سکالیکن قیمر نے میرے اس جملہ کو جرگز در خورا فتناونہ سمجھا۔)

قيم : كي تمباري آلي يس مجي بنك بمي موكى ٢٠

الوسفيان : جاركاجن جنكس موكى بير

قيم : ان كانتجد كيا كلا؟

الوسفيان : مجمى ووعالب آياور مجمى بهم

تيمر : وو جمهيل كس چيز كاد عوت ديتي بين؟

وہ بھیں تھم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کمی کواس کاثر میکٹ تھبرا کیں۔وہ ہمیں نماز پڑھنے <mark>مرو</mark>ز ہر کھے، صدقہ کرئے، کج یولنے، صفت اور صلہ رہی کا تھم دیتے ہیں۔

ان موالات وجوابات كے بعد مر قل فر جمان كو كياكه وه سامعين كو يتا ي

کہ میں نے تم سے ان کا نسب ہو چھلے تم نے کہا، وہ تم میں عالی نسب ہیں۔اللہ کے رسول

ایے بی ہوتے ہیں۔ جس قوم میں وہ مبعوث ہوتے ہیں وہ اس میں افضل اور عالی نب مستحد

-UZ Z 91

ايومقال:

مس نے تم سے بو چھاکہ کیاتم میں سے کی اور نے بیات کی ہے لین نبوت کاو حویٰ کیا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے خیال کیا کہ اگر ان سے پہلے کی اور نے بیات کی ہوتی تو

من جاناك يد مخص اس بات كى افتداء كرتاب جواس بيني كى كئى ہے..

ش نے تم سے بوچھا کہ ان کے آباء وابداد ش کوئی بادشاہ مو گزراہے؟ تم نے کہا

خیس۔ میں نے خیال کیا کہ اگر ان کے آ باء واجداد میں کوئی باد شاہ ہو تا تو میں یہ سمجھ سکتا کہ وہ نبوت کاد موی کر کے اسپتے باپ کا ملک طلب کر دہے ہیں۔

ا نبوت کاد موی ارئے اسپنے ہاپ کا ملک طلب ار رہے ہیں۔ میں نے تم سے او جھا کہ دعوی نبوت سے پہلے تم اس پر جموٹ کی تہت لگاتے نتے ؟ تم

نے کہا نہیں۔ یقینا میں جانتا ہوں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جموث نہیں یو آبادہ اللہ تعالی

کے بارے میں مجمی جموث نہیں یونے گا۔

میں نے تم ہے یو چھا کہ رکیس لوگ ان کی چیر دی کرتے جیں یا کمز در لوگ؟ تم نے کہا کمز در لوگ ان کی چیر دی کرتے جیں۔ رسولوں کے تابعد ار اکثر کمز در لوگ بی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیادہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ایمان کا یکی حال ہے حتی کہ وہ تعمل ہو جائے۔

میں نے تم سے ہو چھا کیاان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی عض ان کے دین سے تاراض ہو کر مرتد مجمی ہوائے؟ تم نے کہا نہیں۔ایمان کا بھی حال ہے۔ جب اس کی

مضاس اور طاوت دل میں سر ایت کر جاتی ہے تو پھر دو تعلق نہیں۔ میں نے تم سے بوچھا کہ دو حمیس کس چیز کی و عوت دیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ تھم

سن سے اسے ہوں دروہ میں الدوں اور دوے دیے ہیں ہے مدود اسے دوہ اس کا اگر یک ندیدا کیں۔ وہ ہمیں نماز دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت کریں۔ کسی کو اس کا اگر یک ندیدا کیں۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے، دوزہ رکھنے، صدقہ کرنے، کی ہولئے اور صفت وصلہ رحی کا تھم دیتے ہیں۔ جو پکھے تم نے بتایا گروہ حق ہے لوعتریب وہ میرے ان دونوں قد موں کی جگہ کے مالک بن جا کی

نے بتلیا کروہ حق ہے تو عشریب وہ میرے ان دونوں قد موں کی جگہ کے مالک بن جائیں گے۔ میں ایک بن جائیں گے۔ میں ایقین جو تاکہ وہ تم ہوں گے۔ میں ایقین ہوتا کہ جس ان تک پہنچ سکوں گا توان کی طلاقات کے لیے سفر کی مشقت گے۔اگر مجھے یقین ہوتا کہ جس ان تک پہنچ سکوں گا توان کی طلاقات کے لیے سفر کی مشقت النی تا۔اگر مجھے وہاں جاضری کی سعادت نصیب ہوتی تو جس ان کے قد موں کود ھوتا۔

تحقیق احوال کے بعداس نے وہ گرای نامہ طلب کیاجو حضرت دحیہ کلبی بوساطت ماکم بھرای لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اس نے اس کا مطالعہ کیا۔ اس مکتوب کاار دوتر جمہ آپ پہلے ملاحظہ کریکھے ہیں۔

ابوسفیان نے کہا کہ جو پکے ہر قل نے کہنا تھاجب وہ کہہ چکااور حضور کاگرائی نامہ ہے ہے اور خور کاگرائی نامہ ہے ہے فارخ ہوا تواس کے امر اواور مصاحبین نے شوروغل مچاناشر وع کر دیااور ان کی آوازیں بلند ہونے لکیس توانہوں نے ہمیں باہر چلے جانے کا عظم دیا۔ بٹس تے اپنے ساتھیوں کو کہاخدا کی حتم الوک بھی ہو گیا ہے، اب اس سے رومیوں کا کس حدم الوک بھی ہو گیا ہے، اب اس سے رومیوں کا

کی حتم الوکبور الله کے بیٹے (مرور عالم) کاکام برا عظیم ہو گیا ہے، اب اس سے رومیوں کا بادشاہ بھی خوف کھانے لگا ہے۔ میں بمیشہ یہ یقین کر تاریا کہ وہ عنقریب غالب ہو جائے گا بادشاہ کے دروازے کول دیئے۔ بہال تک کہ اللہ تعالی نے میرے لئے تبول اسلام کے دروازے کھول دیئے۔

حضرت شخ محمد عبدالحق محدث والوى رحمته الله عليه رقم طراز جين- برقل معزت دحيه

بالا الاكباد، آنخفرت كرد خالى والدخصر الوسفيان والدخت كك افرقه في الدراة تحقير آب كالدورا بيناكها قد (الد عبد الذكر من الأصل عن الرابع الفاري (م 258هـ)، " منح الفاري" (محقة)، القابرة، لجنة احياء كتب السنة، 1388 هـ، مبلد 1، منور 14 مياب سحيف كان بدء الوحي"

کو تنہائی جی لے گیاور انہیں کہا کہ بخد الی جانا ہوں کہ حضور انفہ تعالی کے ہے تی ہیں۔
ہماری کہ بول جی ان کی ساری صفات فہ کور ہیں لیکن جھے ڈر ہے اگر بیل ان پر الحان لائے کا
اطلان کروں گا توروی جھے زیرہ نہیں چھوڑیں گے۔ قیعر نے حضرت دحیہ کو اپنا تحط دے کر
ان مملکت کے ایک عظیم پیٹوا کے پاس بھیجا۔ اس کانام صفاطر تھا، دوروم جی رہائش پذیر
تقلہ ساری روی مملکت جی اس کے پایے کا کوئی عالم نہ تھا۔ سب لوگ اس کی دل ہے عزت
کرتے تھے۔ حضرت دحیہ اس کے پاس وم مین اسے قیعر کا خط دیااور سرور عالم علیہ العسلاق
والسلام اور دین اسلام کے بارے جی باتھ جی باتھے لی سے دوئی جی سوئی ہیں۔ ان کی جن صفات
بررگ ویرش کی حتم علیہ العسلاق دوالسلام اللہ تعالی کے سے رسوئی ہیں۔ ان کی جن صفات

کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ سب ہماری ند ہی کتب علی موجود ہیں۔ جھے ان کی نبوت کے بارے میں کو گا اس کی نبوت کے بارے میں کو گا ماب

ك كال ني كان ال

اے میرے روقی بھائیں۔ اکان کھول کر سنو، میرے پاس احمد عربی کے بارہ میں خط آیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی وعوت وی ہے۔ ان کی رسالت آ قاب ہے روش تر ہے۔ اٹھو، سب کھوالقد ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔

جب ان عیسائیوں نے اس کی زبان سے مدد عوت کی تو بھر گئے اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس برائے تیر چلا ہے اور استے وار کئے کہ وہ جال بحق ہو گیا۔ حضرت دحیہ وہال سے چ کر

ال يراسط عر چلاسے اور اسے 6 سے اس السات ا

جر قل کے پاس وائی آئے۔ صفاطر پر جو چی تھی اے آکر بتائی۔اس نے کہا یہ شخص ان کے نزد یک جھ ہے کہیں زیادہ محترم اور معزز تھا۔ جب اس کے ساتھ انہوں نے بیا سلوک کیاہے تو معلوم نہیں وہ

مرے ماتھ کیار تاذکریں کے ؟(1)

اس کے بعد قیصر ، بیت المقدس سے حمص واپس چلا آیا۔ حمص اس کاپایہ تخت قعا۔ وہاں پہنچ کر اس نے در بار شاہی منعقد کیا۔ تمام امر اء سلطنت اور اهیان مملکت کو اس بی شرکت کی وعوت دی۔ یہ در بار شاہی اپنے محل سر ائے کے وسیع صحن میں منعقد کیا۔ اس کے

1. في عبد الحق محدث و بأوى " بدارج النبزة" ، تنحق مطي أو تنفور ، س إن بلد 2 ، صلى 297-298

اردگرد چارون طرف کرے بنا ہوئے تھے۔ بب سب مہمان آھے تواس نے تمام پیرونی وروازوں کو بند کرنے کا تھم دیا۔ خود محل کے شاہ تھین سے نمود ار ہوااور قوم کو ہوں خطاب کیا:

اے مملکت روم کے شہر ہوا اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ خمیس فلاح و کامیائی نصیب ہواور ہیشہ راہ راست پر چلتے رہواور تمہارا ملک اور حکومت ہیشہ قائم دائم رہے توا تھو، اس نی کا وائم پیاڑ لوجو تمہارے ور میان ظاہر ہواہی۔

وائمن پکڑلوجو تمہارے ور میان ظاہر ہواہی۔

یہ شخت کی حاضرین ہیں ایک بھکد ڈی گئی۔ سب جنگلی گدھوں کی طرح دولتیاں جماڑنے وروازے مقفل سے، باہر نگلے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس نے اپنے خدام کو تھم دیا کہ وہ الن وروازے مقفل سے، باہر نگلے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس نے اپنے خدام کو تھم دیا کہ وہ الن ہوائی والی کا فیصہ قرو کرنے کے لئے کہا کہ ہیں نے یہ بات محض تمہیں آزمانے کے لئے کہا کہ ہی نے یہ بات محض تمہیں آزمانے کے لئے کہا کہ ہی نے یہ بات محض تمہیں آزمانے کے لئے کہا کہ ہی نے یہ بات محض تمہیں آزمانے کے لئے کہا سے خورش کیاں تک پختہ ہو؟ اپنے عقیدہ اور نہ ہب کے ساتھ تمہاری یہ بات میں کہ بی ہو ہوں کی یہ بات میں کروہ بھی ساتھ تمہاری یہ بات میں کہ جو گئی ہیں بات می کروہ بھی ساتھ تمہاری یہ بات میں کروہ بھی ساتھ تمہاری یہ بات میں کہ جو گئی کہ میں گر گئے۔

امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہر قل کی اسلام کے بارے میں بیہ آخری اطلام ہے۔ ا

مکتوب گرامی کی تعظیم و تکریم داکنر حیداللہ نے "الوٹائن السیاسہ" ش ایک دوسرے عطاکا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ گرامی

نامہ حضور نے قیعر کی طرف اس دفت ارسال فرمایاجب حضور میدان توک پی خیمہ زن تھ اور بہ گرامی نامہ نے جانے کے لئے بھی حضرت دحیہ کوئی منتنب فرمایا گیا۔اس کا عربی متن اور ارد وتر جمہ درج ذیل ہے:

> بِسُواللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّي دَمُولِ اللهِ إِلَى صَاحِبِ الْزُوْمِ إِنِّى أُدْعُوْكَ إِلَى الْإِسْلَامِرْكَ إِنْ أَسْلَمْتَ فَلَكَ مَا اِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِ هُوْفَا فَإِنْ لَهُ تَكَنَّ خُلْ فِ

الْإِسْلَامِ فَلَعُطِ الْجِزْرَةَ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ ، (قَائِتُواالَّذِرْنِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا يَالْيَوْمِ الْاِخْرِوَ لَا يُعَزِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَيْنَ الْحَقِيمِ فَنَ الَّذِينَ الْوَتُواالْكِتْبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْرَةَ عَنْ يَدِهِ وَهُمُ طَعْرُونَ ) وَإِلَّا فَلاَ عَلَى بَهُ الْفَلَاعِلَ الْمُؤْمِنَ الْفَلَاعِلُونَ الْفَلَاعُل وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ أَنْ يَنْ خُلُوا فِيْدِادَ يُعْطُوا الْجِزْرِيَةَ . (ا

"محدرسول کی طرف سے بنام شاہروم

یں حمین اسلام قبول کرنے کا دعوت دیتا ہوں، اگر تم اسلام لے آؤتو تم بہلے مسلمانوں کی طرح ہوجاؤے توجوحتون ان کے ہیں وی حتوق حمینیں حاصل ہوں کے اور جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہیں وہ تم پر بھی عائد ہوں گار تم اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر جزید و بیا قبول کر لو عائد تو الر تم اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر جزید و بیا قبول کر لو کیو تک اللہ تعالی کا ارشاد ہے (ترجمہ آیت)" جنگ کر وان لوگوں ہے جو خیس ایمان لاتے اللہ پر اور روز قیامت پر اور نہیں جرام جھتے جے حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رمول نے اور نہیں جرام جھتے جی حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رمول نے اور نہیں جرام جھتے ہیں ہے دین کو ان لوگوں ہیں ہے جنہیں کیا ہو دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ دیں جزید اپنی تو پھر اپنی رعایا کو آزاد جھوڑ دو، چاہے وہ مسلمان ہو میں منظور نہیں تو پھر اپنی رعایا کو آزاد جھوڑ دو، چاہے وہ مسلمان ہو جا کی معلی منظور کر لیں۔"

سعید بن راشد کہتے ہیں کہ جب بی شام (دمشق) گیا تو بھے بتایا گیا کہ سامنے والے گر جاشی وہ اللہ مانے والے گر جاشی وہ فض رہتا ہے جے قیصر نے اپنا قاصد بنا کر بار گاہ رسالت بی بجیجا تھا۔ چنا نچہ بم اس گر جاش گئے ، دہاں ہاری اللہ قات ایک ویر فر توت سے ہو گی۔ بین نے اس نے اس سے ہو تھا، کیا تم قیصر کے قاصد بن کر سر ور عالم کی خد مت میں حاضر ہوئے تھے ؟اس نے کہاہاں! پھر میں نے کہا، ودواقعہ تو سناؤ۔ اس نے کہا کہ نبی کر یم سیکھتے جب جوک کے مقام کی تھر یف فرما

<sup>1- &</sup>quot;اوَا كُلّ المراسة"، ملى 110 واحد كن على التصور ول م 621 م)، "السمّ الاحتى"، يروت، واراكتب المحلية، 1987م، ض10 بيلده منتية. 363

ہوئے تو حضور نے حضرت دید کلبی کوا پناگر ای نامہ دے کر قیمر کی طرف رواند کیا۔ جب قیمر کوید والانامد ملاسال نے اسے سارے قسیمول اور بطریقوں کواہے دربار میں طلب کیا اور سارے در وازے بند کرنے کا تھم دیا۔ مجر اس نے سب حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے كماكريد فض (ني كريم)جس جكد آكر فيمدزن جواب،ات تم جائة بوراس في ميرى طرف لکماہ کہ میں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات تسلیم کراوں۔ ابیات ہم اسلام قبول كرلين \_2\_يا نيس جزيد اداكرنا منظور كرلين \_3\_يا جنك كے لئے تيار ہوجا كي \_ اتيمر نے كهاا ا المرانيت ك عالمواتم في الي كمايول بن يرمعاب كه وواس زين بر ضرور قابش ہو جائے گا جہال میں اب قدم رکھے ہوئے ہوں۔ ہی آؤ ہم اس کادین تول کر لیس یاس کو جزيدد ينامنكور كرليل - يد سفت عى الن سب في يك آواز غراناثر وع كرديا ـ انبول في افي كلا إلى اتاركر بينك دين اور كئي كيد كياتم جميل ال بات كى د موت دية موكه جم لفرانیت کوترک کردیں اور خمازے آنے والے ایک عرب کے غلام بن جا تیں؟جب قیصر نے بد دیکھا کہ بد نوگ ہر گز اسلام کو قبول خیس کریں کے اور اگر اس مالت جی وہ بہال ے باہر نکل کے تولوگوں کواس کے خلاف بحر کا کرایک قیامت بریا کردیں کے تواس نے اپنا مینترابداد کینے لگا، میں نے تو یہ ساری یا تی حمیس آزمانے کے لئے کی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم اپنے عقیدہ پر کہاں تک پختہ ہو۔ مكراس نے حاضرين كو كہاكہ جھے ايك ايسا آدى جائے جو حن خم اور عربی زبان كا بھي اہر او تاکہ ان کے ساتھ مربی میں ب تکلفی سے انتگار کے۔ چنانچہ جھے اس کام کے لئے منتب کیا گیا۔ قیمر نے اپنا تط میرے حوالے کیااور جھے کہا میر اپ عظ ان کے یاس لے جاؤ اور جو وہ کہیں اس کوا چھی طرح ذہن نشین کر لیمالیکن اگر تم ان کی ساری گفتگو کوایئے ما فظہ میں محفوظ نہ کر سکو توان تین یا تول کو ہر گز فراموش نہ ہونے دینا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے اٹائے مختلو کہیں میرے پہلے خط کا حوالہ دیا ہے یا نہیں۔ دوسری بدیات کہ اشائے منتکوانہوں نے لیل و نہار (رات دن) کا کہیں ذکر کیا ہے یا نہیں۔ تیسر ی بات سے کہ ان کی پشت کی طرف خورے دیکھنااگر کوئی تعجب آمیز چیز تمہیں دکھائی دے تووہ بتانا۔ تنو فی کہتاہے کہ قیمر کا نظ لے کر میں تبوک آیا، بی کریم ﷺ اپنے ملقہ احباب میں تر يف فرما تھے۔ ميں نے كى سے إو جماء آپ كے نبى كمال بير؟ جمعے بتايا كيا وہ سامنے

تشریف فرما ہیں۔ جس گیااور حضور کی خدمت میں سائے بیٹے گیااور ہر قل کا خط نکال کر
پیش کرویا۔ حضور نے اسے پکڑااورائے پاس کے لیا۔ اور بھو سے پوچھاتم کون ہو؟ میں نے
مرض کی، کہ میں قبیلہ تون کا ایک فرد ہول۔ فریانہ کیا اسلام کو قبول کرتا پند کرو گے
کو فکہ بیدوین قر تمہارے باپ ایرائیم کا دین ہے۔ میں نے حرض کی، میں ایک قوم کا طرف
سے سفیر بن کر آیا ہول اور میر ادین وہی ہے جو میری قوم کا دین ہے۔ جب تک میں اپنی
قوم کیاس لوٹ کرنہ چلا جاؤں میں اپنا تم بب فیس بدلول گا۔
میر ایہ جواب من کر حضورا کرم بنس پڑے اور بیہ آیت تفاوت کی:

میر ایہ جواب من کر حضورا کرم بنس پڑے اور دیہ آیت تفاوت کی:

میر ایہ جواب من کر حضورا کرم بنس پڑے اور دیہ آیت تفاوت کی:

میر ایہ جواب میں کہ حضورا کرم بنس پڑے اور دہ توب جانا ہے ہوایت یافتہ اللہ
توالی جواب و جانا ہے جے جا بتا ہے اور دہ توب جانا ہے ہوایت یافتہ
لوگوں کو۔"
پیکر فر بایا، اے تونی بھائی! بیش نے ایک و خوت نامہ کمرائی کی طرف بیجا تھا۔ اس نے
پیمر فر بایا، اے تونی بھائی! بیش نے ایک و خوت نامہ کمرائی کی طرف بیجا تھا۔ اس نے

پھر قربانی اے شوقی بھائی ایس نے ایک دھوت نامہ سمرای کی طرف بیجا تھا۔ اس نے
اس کو بھاڈ کرپار میارہ کر دیا۔ اللہ تعالی نے اے اور اس کی ملکت کو تھوے کلاے کردیا۔ یس
نے تیرے باوشاہ کی طرف دھوت نامہ ارسال کیا۔ اس نے اے عزت واحترام ہے وصول
کیا، اوگ اس کی قوت ہے خاکف رہیں گے جب تک اس کی ذیر گی میں فیر ہوگی۔

توفی کہتاہے کہ میں نے یہ جملہ ساتو جھے یاد آگیا کہ یہ ان تمن باتوں میں ہے ایک ہے جن کو یادر کھنے کا الیمر نے جھے تاکیدی تھم دیا تھا۔ میں نے بطوریاد داشت تیمر کی لوک ہے اپنی تکوار کی میان پراس کو لکھ لیا۔

من ورنے وہ خطائے یا کی ہاتھ میٹے ہوئے فض کو پڑھنے کے لئے دیا۔ ش نے کسی اسے ہو چھا کہ یہ کوئی ہے کہ کے دیا۔ ش نے کسی سے ہو چھا کہ یہ جھا کہ ان کا نام معاویہ ہے۔ قیصر کے خط ش ایک اعتراض تھا کہ قرآن کر یم کی ایک آئے ہے و تعرف کا استناؤی قرآن کر یم کی ایک آئے ہے و تعرف کا عرض اس کے ہرایر ہوگا۔ اس نے ہو جھا مارے آسانوں اور زشن کو ملایا جائے تو جنت کا عرض اس کے ہرایر ہوگا۔ اس نے ہو جھا دوزے کہاں ہوگا۔ اس نے ہو جھا دوزے کہاں ہوگا۔ اس نے ہو جھا

النَّهَاُدُ جُك رات كهال موتى بجب دن آجاتا ہے۔ بيد دوسري بات تمي جوش نے بطور ياد داشت لكھ لي۔

جب تیمر کا تظ پڑھنے سے حضور فارغ ہوئے تو مجھے فرمایا کہ تو ہمارے پاک تیمر کا

قاصد بن کر آیاہے، جیری خاطر مدارت اور جیری تحریم ہم پر لازم ہے لیکن ہم حالت سنر میں بین اور بعاد از اور او بھی قریب الانفقام ہے ورث ہم ضرور جمہمی انعام واکرام سے

میں ہیں اور جارا زادراہ بھی قریب الانتقام ہے درنہ ہم ضرور جہیں انعام واکرام سے نواز ہے۔ محابہ کرام میں ایک فخص نے عرض کی، میں اسے انعام چیش کرتا ہوں، اس نے ایناساہان کھولا۔ مفوریہ کی بنی ہوئی ایک خلوجہ انھائی اور میرے سامنے آگر رکھ وی۔

ے بہام ہاں حوالے حوریہ بی ہی ہوں میں مسلمہ میں اور بیرے ساتے ، مروع درے میں نے اس فض کے بارے میں ہو چھا تو معلوم ہوا کہ ان کانام حال ہے۔ گر نبی کر یم نے قربایا، تم میں سے کون اس کا میر بان بے گا۔ ایک انساری جوان نے بڑھ کر حرض کی، میں

یارسول الله! چنانچه وه انساری مجھے لے کر اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہول جب ش اس معلل سے باہر نکل آیا لو تی کریم نے فرملیا، اے تنوفی! ادھر آگ میں حاضر ہول لوارشاد فرمایا علقتی الم المفض رابسًا آئی وقت کی ایمال سے گزرو میسے حمیس تھم دیا کیا تھا۔ مجھے قیصر کی

بات یاد آگئی۔ میں صنور کی پشت کی طرف آیادہاں کند حول کے در میان مجھے مہر تبوت نظر آئی جو نمایاں مور بی حتی۔

اس طرح قیصر نے جن ہاتوں کے ہارے بیل تنوفی کو تاکید کی تھی۔ ان بیل سے تیسری ہات مجی پر دہ اٹھادیا۔ اب میس سے تیسری ہات مجی پوری ہو چکی تھی اللہ کے نبی نے اپنے خداداد علم سے مجی پر دہ اٹھادیا۔ اب جان بوجد کر کوئی شان محمد کی اور علوم مصطفوی کا انکار کر تاہیہ تویہ اس کی بد تعیبی ہے۔ تاہیں گائی المنات کے الحقید بارڈ نبام فکوک واحمر اضات کے الحقید بارڈ نبام فکوک واحمر اضات کے

تسلي بخش جوابات دے دیئے۔(1)

مکتؤب گرامی کی تعظیم و تکریم علامہ بدرالدین مینی شادح میج بخاری رقم طراز ہیں کہ ہر قل نے نبی کریم ﷺ کے

گرائی نامہ کو سونے کی ایک میں بڑے اہتمام سے محفوظ کر دیا۔ اور قیمر کے وارث سارے روئی بادشاداس گرائی نامہ کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے رہے اور اسے جیشہ بڑے

معزز مقام پرر کھا کرتے۔ ایک قیمر جس کانام اذ فرنش تھا، جس نے سین کے مشہور شھر طلیطاد اور دیگر علاقوں پر جند کیا۔ یہ کتوب گرامی اس کے پاس تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے شليطن كوور شريس ملاءمر وي ب كه سلطان منصور قلاوون في سيف الدين طع المصوري كو حفرب کے بادشاہ کے باس ایک بدیہ دے کر جعیجا، مغرب کے بادشاہ نے سیف الدین نے کور کوائد کس کے ایک بادشاہ کے پاس ایک محاملہ میں سفارشی بناکر بھیجا، اس افر تھی بادشاہ نے وہ سفارش قبول کر لی اور سیف الدین ہے درخواست کی کہ وہ اس کے پاس ہی ہیٹ کے لئے ر ہاکش اختیار کرے لیکن انہوں نے ایسا کرتے سے معذرت کی۔ باد شاہ نے اخیص کہا کہ اگر آپ ميري يه گزارش مان ليس كے توش آپ كوگرال بها تحد دول كال اس في ايك صندوق نکالاجوسونے کے ہتروں سے منڈ ماہوا تھا۔اس سے ایک زریں تھم دان نکالا، پھر اے کھول کر ایک خط نکال اور کہا یہ تمہارے نی کریم علقہ کا توازش نامدہ جو آب نے مرے دادا قيمر كو لكما تھا، ہم اے نسلاً بعد نسل محفوظ رسكے ہوئے ہيں۔ امارے آياء و اجدادنے میں وصت کی م کہ ما دامر طالاً الکیکائ عِند کا الدائل فیدا۔ لین جب تک یہ گرای نامہ مادے پاس رے کا حکومت ہم میں باتی رے گی۔اس لئے ہم اے بڑی حفاظت سے اینے پاس رکھتے ہیں اور اس کا بڑااد ب کرتے ہیں اور کسی عیب اُل کواس ير مطلع نيس مونے ديئے۔(1) مکتوب گرامی بنام مقو قس شاه مصر بادی يرحل عظف في ايك والا نامه مقوقس شاه معرك نام لكعاه اس مر يمبر كيا اور

ہادی پر حق عصفہ نے ایک والا نامہ مقوقس شاہ معرک نام لکھا، اسے سر بمبر کیا اور معرت حاطب بن افی بلعد کو عظم دیا کہ وہ اس گر امی نامہ کو کمتوب الیہ تک پہنچائے۔ معرت حاطب اسکندریہ پنچے، مقوقس سے طاقات کرنے کے لئے اس کے کل میں مجے۔ پہلے اس کے دربان پری کے دربان پری کے دربان پری کو تاریخ ہوں ہے۔ اس ایم فات ہوئی تو آپ نے اسے اپنی آید کی غرض و عایت بتائی۔ دربان پری کو حزت و تحریم سے جیش آیا۔ فور اُمتوقس کی خدمت میں بادیاب کر دیا، حالا کلہ کی لوگ ایک ماہ سے آئے ہوئے تھے لیکن انجی تک ان کی ملاقات کی باری نہیں آئی تھی۔ بادشاہ ایک ماہ سے آپ کی بری عزت کی اور بڑے اوب واحرام سے گرائی تامہ وصول کیا۔ اس خط کا

<sup>1-</sup> الطائعة بدر الدين محود بن اعمر العيل (855هـ)، "عمرة القار في شرح مح البخار في" والقابرة وور العرفة و1348 هـ . طهدا وصلى 114

م لی سنن مع ار دورجمه درج ذیل ہے:

يبتيراللوالرعمن الزجيم

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ وَرَسُولِمِ إِنَّا مُقَوْقِ مَ عَظِيمُ الْقِبْطِ سَلَاءُ عَلَىٰ مَنِ انْبَعَرَالْهُدُاى

أَمَّا بَعْدُ : قَانَى أَدْعُوكَ بِدِمَا يَهِ أَلْإِسُلَامِ أَشِلُهُ تَسْلَمُ، يُعْطِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَثَرَيَّتِ كَإِنَّ تُوكَيْتَ فَعَلَيْكَ إِنَّ مُوكَيْتَ فَعَلَيْكَ إِنَّهُ الْتِبْطِ-لُا مُلَ الْكِتْبُ تَتَالَوْا إِلْ كِلْمَةٍ سَوّا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَا

ٱلْاَنَعُبِدُ إِلَّا اللهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَغْيِنَ اَبْضُنَّا بَغِمَّا ٱرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تُوَلَّوا فَعُولُوا الشَّهَدُوا

مِأْنَا مُسْلِمُونَ -

(1)

" بي خط مح كى طرف سے جو اللہ كے بندے اور اس كے رسول بيں مقو قس کی طرف جو قبغیول کام دار ہے۔ سلامتی ہوہر اس مخض پر جو

برايت كاير وكادي

الاجدايس تهيس اسلام تول كرنے كاد عوت دينا مول اسلام لے آؤ سلامت رہو مے اور اللہ تعالی مجے دو گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم روگر دانی کر و توسارے قبلیوں کی گمر ای کا گناہ تیری گر دن پر ہوگا۔

اے الل كتاب! آجادًاس كلمدكى طرف جو الارے اور تنهارے در ميان كمال ب- دوريك بم الله تعالى ك سواكى كى عبادت نبيس كري ك اور کسی چیز کواس کاشریک نہیں تھبرائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ

کر ایک دوسرے کو اپنارپ نہیں بنائیں کے اور اگریہ لوگ روگر وانی

كري تو كهواب منكر وا كولار بنائهم مسلمان بين-

1-"او الأن السياسية"، من 136، "من الاعمل "، جلد 8، من 364، " ياري النيس"، جلد 2، من 36. 37.

حضرت حاطب نے اس والا نامہ کے مضمون کی تائید کرتے ہوئے کئی نافر ہائوں اور مرکشوں کے عبرت ناک انجام کی طرف اس کو متوجہ کیا جو اعلیٰ افتدار کے مالک تھے اور ان کی دولت و ثروت کا شار مشکل تھا لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر انی کی تو تباہ و تر ہو کر دیے گئے۔ آپ نے مقو قس کو کہا، بجائے اس کے کہ لوگ تم سے عبرت حاصل کریں

بہتریہ ہے کہ تم ان سے مبرت حاصل کرو۔

مقوقس نے ہاتھی دانت کی ایک خوبھورت ڈیپا منگوائی، بڑے ادب داخترام سے سے گرامی ہمار کی مامی کنیز کے حوالے کر دیااوراہے تھم دیا کہ دواہے مناظت سے رکھ لے۔ پھر ایک عربی دان کا تب کو بلایا اوراہے ہار گاہر سالت میں

في كرنے كے لئے ايك حريف الماء كرايا:

لِمُحَمَّدِ بِن عَبْدِاللهِ مِنَ الْمُعَقَّ لِين حَظِيْدِ الْفِيظِ سَكَ مُ عَذَكَ

الْمَالِمَةُ : قَالُ فَدُوْكُ كِتَالِكَ وَفَهِمْكُ مَا ذُكُرْتَ فِيهُوْمَا

تَدُّعُوْ النَّهِ وَقَدُّ عَلِمْتُ أَنَّ يَبِيًّا بَقِي وَكُنْتُ أَظُنَّ اَنَّهُ يَعُوْرُكُ وَكُنْتُ أَظُنَّ النَّ الْمَعُولَكَ وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ يَعُولُكَ وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ بِعَادِيَتِينِ لَهُنَامَكَانُ فِي الْقِيْطِ عَظِيْرٌ قَ مِحَتَّنَ قَقِ وَ

أُهْدَيْتُ إِلَيْكَ بَغْلَةً لِتُرْكَبَهَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ (1)

"بهم الله الرحمٰن الرحم عجر بن عبدالله (عليه) كى خدمت بيل (مقوق معلم برائيه) كى خدمت بيل (مقوق معلم برائيه) أب يرسلام

وسو س ہے جون طرف ہے ، اپ پر عمام الاود اص نے آپ کا کتوب گرائی پڑھا۔ اس کے مندر جات کو اور

جس دین کو قبول کرنے کی آپ نے دعوت دی ہے، اسے سمجھا۔ جمعے اس بات کا علم تھا کہ ایک نبی کی آمد ہو گی لیکن میر اخیال تھا کہ وہ ملک

شام ے ظاہر ہوگا۔ یں نے آپ کے قاصد کی عزت و تحریم کی ہے۔

مي حضور كى خدمت مي دوكنيزي بيج ربا بول جن كى الل قبط كى

نگاہوں میں بڑی قدر و منز است ہے۔ ایک خلصہ اور ایک مجر حضور کی مواری کے لئے بیش ہے۔ والسلام علیک۔"

اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے بیں پکھ خیس لکھنا۔ ان وو کنیز ول بی سے ایک کانام ماریہ تھا جس کو حضور نے کاشانہ نبوت بی شمولیت کا اعزاز بخشار انہی کے بعلن میں میں اور ایک کانام ماریہ کا اسلام اور ایک کانام میں میں میں اور ایک کانام کی ایک کانام کی میں میں میں اور ایک کانام کی کانام کانام کی کانام کانام کی کانام کانام کی کانام کی کانام کی کانام کی کانام کی کانام کی کانام کانام کانام کی کانام ک

ے سر در انبیاء علیہ العلوة والثاء کے فرز تد حضرت ایراجیم تولد ہوئے جنہوں نے کمنی میں افعارہ او کی عمر میں وفات یائی۔ دوسر ی کنیز کا تام "سیرین" تھاجو شامر دربار رسالت

حطرت حمال کو مرحمت فرمائی۔ان کے بغن سے حضرت حمال کے فرز ند عبد الرحمٰن بیدا ہوئے۔ مقو قس نے جو ٹچر بھیجا تھا، اس کارنگ سفید تھا، دلدل کے نام سے مشہور ہوالور

عفرت امير معاديه كے زماند تك زعرور إ

واقدی کھے جیں کہ ایک رات متوقس نے حضرت ماطب کو تھائی میں اپنے ہاس بالیا اور مر ورانمیام ملک کے متعلق چند استغیارات کئے۔ کئے لگاکہ ہم ایک عمی کی آمد کے لئے چٹم براہ تھے۔ ہماراخیال تھا کہ وہ نبی ملک شام سے خاہر ہوگا لیکن اب وہ عرب سے مبعوث ہوئے جیں۔ عرب ایسا ملک ہے جہال قحط سائلہ خلک و کی اور افلاس ہے چنا نچہ میری قوم

بوت بین۔ رب بین میں ہے بہاں مد میں اسلام الول کا دوروں میں ہے ہی جہ بیری وم اس دین کو قبول نہیں کرے گی۔اگر بین اسلام الول کر اول تو بھے یہاں کے تاج و تخت ہے وستبر دار ہونا پڑے گا جس کو بین پند نہیں کر تار حضرت حاطب نے سر در انہیاء ملط کے کو

جبال كيدياتي بتائي توصفورف فرمايا:

مَّنَ الْغَيِّيثُ مِمْلِكِهِ وَلَا بَقَاءَ لِمُثْلِكِهِ "خبیث نے اپ ملک کے سلسلہ جس بخیلی کی ہے لین اس کا ملک یا تی دہیں رہے گا۔"

علامه بلاذري "انساب الاشراف" من رقم طرازي كه:

حضرت عاطب، جب گرائی نامہ لے کر پہنچ تو مقوقس نے اس گرائی نامہ کی بیزی عزت و تحریم کا اور کہا فولا اللّاف ریستی میلفالوُق م) اَدَ سُلَمْتُ اگر یکھے شاہر وم کا خوف نہ ہوتا تو یک اسلام قبول کر لیتا۔ پھر اس نے دو کنیزیں، ماریہ اور میر این بطور بدیے ارسال کیس۔ان کے علاوہ ایک بزار شقال مونا، ہیں

1-" يري أليس"، جلد 2، صلح 38-39

خلتیں،ایک سفید نچرسواری کے لئے ادرایک بعنورنای گدھا۔(1) حعرت ماریہ کو حضور نے کاشانہ نبوت کی زینت بنے کاشر ف بخشا۔ انہی کے بعلن سے حضرت ابراہیم تولد ہوئے نمین جبان کی عمرا محارصاہ ہوئی توانہوں نے انتقال فرمایا۔اس صدمت حضور کی آمسیس اظلمار ہو عیں۔ محاب نے عرض کی تیا نیجی الدیا آت آ کی مت عَرَفَ اللَّهَ حَقَّة فِيما أَعْظَالُهُ وَأَخَذَاك الله ك في الله تعالى جو عطا فرما تاب اورجو والى ليتاب اس كو مع طورير سب ب زياده تجيف والي حضور بين - تو بحرب كريه كيما؟ الوم شدير حل في قرمايا: تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَعِزُنُ الْقَلْبُ وَلَا نَعُولُ مَا يُعِينُ الرَّبُ وَإِنَّا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيُولَمُ عَزُولُونَ -(2) "آ تحسيس الكلباريس دل غمزده بيكن جمايى زبان يركوكي اياحرف

نیں لاتے جواللہ تعالی کی نار اسکی کا باعث او۔اے ایرا بیم! ہم تیری مداني ير ملين بن-"

جس روز حفرت ایرا ایم نے وفات یا گی اس روز سودج کو گر این لگا۔ لو گ کئے لگے کہ سورج محیاس مادش کے باعث کر بن سے ددمار ہوا ہے۔ حضور فے سال حقیقت مال سے يردوا شماتي موئ فرمايا-

إِنَّهَا لَا تُكُدِدُ إِنَّهُ وَتِ أُمَّنِ وَلَا إِنَّهَا إِنَّا (3)

"سورج کو کی کی موت اور کی زئدگی ہے گر این قیس لگا کر تا۔"

مكتوب كرامي بنام حارث بن ابي شمر الغساني

رحمت عالم عظ في في خياح بن وبب رضى الله عند كوا بنا كم توب كراى دے كرمادث كى طرف دواند کیا۔ حادث کو تیمرنے اس خسانی ریاست کا تحر ان مقرد کیا تعل شجاع کہتے ہیں

کہ جب ش حارث کے یاس پہنچا تو دوروز تک بش اس کے در دازے پر بیٹھار ہا لیکن طا قات كى كوئى صورت ند نكل- آخريس في اس ك دربان ب رابط قائم كيا، اس بتايا كه يس

<sup>1-</sup> علامه باذري " انتهاب الاشراف" وجلد 1 ، سنى 449

<sup>3.</sup> كدي من حبد الباتي من يوسف الزر تاني لها كلي، مشرع المواهب الملدية "، معر، المطبعة الازجرية وب عنه يزوق، صفي 214

رسول الله علي الله علي المحد مون اور حارث كے نام حضور كا خط لايا مون في يهان آئد ون كرر كے بين ليكن الحق تك ميرى طا قات نيس موئى وربان نے بتايا كہ حارث قلال دن باہر آئے گا ، اس سے پہلے طا قات ممكن نيس۔ چنا ني تجھے مجود أوبان ركنا پرال اس اثناء على وه در بان مير سے پاس آيا كر تا اور ني كريم علي في ارب مي سوالات كيا كرتا۔ پر على اس مركاد كے ايمان افروز حالات سناتا۔ ختے سنتے بسالو قات اس كى آئموں من آئو ميل اس مركان اور الله من آئے والے ني كی جو علا سيس پر مي بين وه سارى ان ميں پائى جو الله بين الله بين اور الله كى جو علا سيس پر مي بين وه سارى ان ميں پائى جو تا تو ميں الله بين الله بين الله بين كرتا مول اور الله كى جو علا ميں بين كرتا مول اگر مجھے حادث كا خوف نه جو تا تو ميں الله بين الله الله الله بين كرتا مول الله على كر ويتا۔ وه در بان مير كى بين عزت كيا كرتا اور مير كى خوف نه خاطر بدارات ميں كوئى كر نه الفار كر ديتا۔ وه در بان مير كى بين عزت كيا كرتا اور مير كى خول كر ديا كو كر دو تا ہوں الله ميں كوئى كر نه الفار كو تا ہوں الله على كرت كيا كر كا مورث سے اميد نه ركھو كه وہ اسلام قبول كر لے گا كو كر دو قار تا ہوں۔

جس روز حارث باہر لکا، شجاع نے گرای نامدات پہنچایا، اس نے کول کر پڑھا۔اس

م درج تفا:

ما: مِنْ مُتَعَمِّي وَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْتَعِلَيمِ مَلَاهُ عَلَى مَنِ النَّهِ الرَّعْلَى اللَّهِ إِلَى الْعَالِيثِ بُنِ أَنِي شَمِّمَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُو

وحده لاشر یک پرایمان لے آؤ۔ تمہار اطک باتی رہے گا۔"

دُاكْرُ حيدالله لكعة بن:

''اس نے خط پڑھا خصہ ہے ہے قابو ہو گیا اور گرامی نامہ کو زیٹن پر دے بارا۔ پڑ بڑا کر کہنے لگا

کون ہے جو جھے ہے میری حکومت چمینا چاہتا ہے؟ پس اس پر حملہ کرون گا۔ اس نے محوروں کی اور افتار کو تیاری کا تھے دیا۔ چر کی محد نے اس فیال خام کو دماغ سے تکال دواور ان پر حملہ کرنے کامت ادادہ کرواور جلدی میر سے پاس چہنچہ۔ "(1)

جب حادث کو قیمر کا قط موصول ہوا جس ش اس نے اسے تاکید کی تھی کہ ان پر حملہ کرنے کا ادادہ ترک کر دے اور فور آابلیا، اس کے پاس پہنچ نواب اس کا مزاج درست ہو کیا اور اس کی دہ شکری کا فور ہو گئی جس کا مظاہر واس نے حضور کا گرائی نامہ پڑھ کر کیا تھا۔ شہاع کہتے ہیں، اس نے جھے بلایا اور دریافت کیا کہ تمہارا والی کا کب ارادہ ہے؟ میں نے بتایا کہ میں کل عاذم مدید ہو جادی گا۔ چنانچہ اس نے ایک سو مثقال سونا جھے بدید ہیں کیا۔

مجوب رب العالمين كاكرامى نامه شهنشاه ابران خسر وبرويز كے نام

الله تعالیٰ کے سیچے اور بیادے رسول علیہ افضل العلوٰۃ واطیب السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ السمبحی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ ایران کے فرماز واخسر و پرویز: کو حضوراکرم ﷺ کاکرامی نامہ بھٹچا عیں۔ میہ تعلیم بمبر تعلداس کامتن مندرجہ ذیل ہے :

بشيرا الأوالرمنان الرجيتو

مِنْ فَتَحَمَّى رَسُولِ اللهِ إِلَى كُمَّاى عَظِيْهِ فَارِسُ اللهِ وَمَنَ فَلَا مُولَا اللهِ وَ اللهِ وَالْحَنَ بِاللهِ وَمَنَ اللهُ وَمَنَ اللهُ وَمَنَ اللهُ وَمَنَ اللهُ وَمَنَ اللهِ وَمَنَ اللهِ وَمَنَ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ عَرَّدُ اللهُ وَأَنَّ عُلَنا اللهِ عَزَوْدَ مِنَا عِنَا عِنَا اللهِ عَزَوْدَ مِنَا عِنَا عِنَا اللهِ عَزَوْدَ مَنَ اللهِ عَزَوْدَ مِنَا عِنَا عِنَا اللهِ عَزَوْدَ مَنَا اللهِ عَزَوْدَ مَنَ اللهِ عَزَوْدَ مَنَ اللهُ اللهِ عَزَوْدَ مَنَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَإِنْ أَبِيتَ فَعَلَيْكَ إِنَّوالْمَجُونِي - (2)

" بید خط محدر سول الله علی المرف ہے سمرای شاہ ایران کے نام ہے۔ سلامتی ہو ہراس مخض پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور اللہ اور اس

ك رسول يرايمان ال آياوريكواى دىكم الله وحده كاشريك ك بغیر کوئی عبادت کے لائق خیب اور محد علیہ الصاؤة والسلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے سمرای! ش حمیس اللہ تعانی پر ایمان لانے کی و حوس ویتا ہون کیونکہ یں اللہ عزوجل کارسول ہوں تمام لوگوں کی طرف تاکہ بیں بروفت متنبه كرول جوز عره بي اور تاكه جبت تمام كردول كفاريد اسلام قبول کرلے سلامت رہے گا اور اگر تو اسلام قبول کرنے ہے الكارك كا توتيرى كردن يرسار على سيدل كى كرانى كاكتاه موكات جباس پکر نوت و خرور نے بد ہدایت نامہ پڑھا تو فرط خضب سے آپ سے باہر ہو گیااور اس کو بھاڑ کر گلزے کلوے کر دیااور ہر زہ سر انی کرتے ہوئے کہا کہ میر الیک غلام مجے اس حم کا خط لکھنے کی جمارت کرتا ہے۔ سر کار دو عالم علیہ کو جب اس کی محتا فی کے یارے می عرض کی می توارشاد فرملا سوی کی این سوی الله منگلهٔ اس نے میرے مرامینام کویار میاره کردیاب الله تعالى فياس كے ملك كویار میاره كرديا ہے۔ ممرای نے یمن میں ایے مقرر کردہ گور فرہاذان کو علم نامد لکھاک جھے اطلاع می ہے کہ تیرے علاقہ میں کی نے نبوت کادعوی کیاہے،اے فرا اجھڑی لگاکر میرے ہاس سیجو۔ باذان نے اسے ایک وز م مسمی بانوب کو ایک فاری النسل مخص کے ساتھ مدید طیب رواند كياجس كانام فر فسره تفاد نيزاس في ايك وط بعى حضور علي كام لكو كرافين دياراس یں تح بر تھاکہ آپان دونوں کے ہمراہ کسری کے پاس فور اپنجیں۔ جب يداوك طائف يني تووال قريش كمد ك كئى مردار آئ موے تھے۔ابوسفيان اور صفوان بن اميه وغير ہما۔ انہوں نے جب باذان کا خط بيام رسول اگرم پڑھا تو خوشی ہے ان کی باچیس کمل محتی ۔ کہنے گا اب ان کی کر مری سے ہوئی ہے، ان کا فاتم اب زیادہ

ا خیس خوش آ مدید کہااوران کے طعام وقیام کا خاطر خواوا نظام فر ملیا۔ پھر ایک می انہیں اپنے پاس بلولیا۔ جب وہ حاضر ہوئے توانیس میضنے کا اشارہ کیا۔ دونو ب دوزانو ہو کر بیٹ مکتے۔ ہانویہ نے سلسلہ کلام کا آغاز کیا، اس نے کہا، شہنشاہ ایران نے ہمارے فرمانر داباذان کو عط تکھاہے،

دور تبین۔ بالوب اور فر خسرہ وہال سے جل کر مدینہ طیبہ بنے۔ سر کار دو مالم علیہ ا

اس میں تھم دیاہے کہ وہ آپ کی طرف اینے آدمی بھیج جو آپ کو پکڑ کراس کے دربار میں وث كرير بادان نيدويونى ماري سروك به آب ماري ساته چليل اگر آباس كافرمان يجالا عي ع توباذان آب ك ليح سفارشي عط عجباه كو تحرير كرد ع كا-جس آپ كوفاكده مو كادر ده آپ كوكولى اذيت ديس بينجائ كادر اكر آپ اس كانتم بجالتان لا تمیں کے اور جارے ساتھ ملنے ہے اٹکار کر دیں کے تواس کا تیجہ آپ کو معلوم ہی سب وہ آپ کو اور آپ کی سماری قوم کو جاہ کردے گااور آپ کے شہرول کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ سر کار وو عالم نے وہ خط برمعااور ان کی دھمکی آمیز عندگوسٹی تو تمبھم فرملیا۔ پھر انہیں یزے محبت بھرے انداز میں اسلام قبول کرنے کی د حوت دی۔ وہ منتکو تو یوی جرات ہے کررہے تھے لیکن جلال نبوت ہے ال کے و<mark>ل ا</mark>ن کے سینوں میں تحر تحر کانپ رہے تھے۔ انہوں نے یہ می کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جانے کیلئے تیار نیٹس تو ہمارے بادشاہ باوان کے نام جوالي نط لكود يجيئ حضور الورف فرملياءاب جادًا آرام كرد كل ميح بمرطا قامت موكى رات کو چیر نیل این بارگاه رسالت ی حاضر عوے اور حرض کی، یادسول الله! الله تعانی نے اس مخرور پر ویز پر اس کے بیٹے شر ویہ کو مسلط کر دیا ہے۔ اس نے اس کے پیٹ یں چھرا گھونپ کر رات کو فلال وقت اس کا کام تمام کر دیاہے۔ جب صبح ہانویہ اور خر خسرہ وربار نبوت من عاصر ہوئے تو حضورتے فرمایا: ٱلْبِينَا صَاحِبُكُمُمَا إِنَّ رَبِّي ثَنَّ تَعَكَّلُ رَبَّهُ كِمْهَاى فِي هٰذِةِ اللَّيْلَةِ لِسَبِّعِ سَأَعَاتِ مَعْنَتْ مِنْهَا-(1)" جاؤاور اینے صاحب کو جاکر بتا دو کہ میرے رب نے اس کے رب

" جاؤاور اپنے صاحب کو جاگر بتا دو کہ میرے رب نے اس کے رب کمرای کو آئ رات فن کر دیاہے جب کہ رات کے سات پہر گزر پکھ تھے۔ اس کے بیٹے شیر ویہ نے اس کی جھاتی پر پڑھ کر اس کا پیٹ بھاڑ ڈالا ہے۔ جاؤاور باؤان کو جاگر اس کے شہنشاہ کی ہلا کت کی اطلاع دو۔ وہ کہنے گئے آپ کو علم ہے آپ کیا کہہ رہے جیں؟ اس کے متائج کتنے خوفاک ہوں گے جو آپ نے کہاہے؟ ہم اپنے بادشاہ کو لکھ دیں گے اور وہ اس کی اذب تاک سز اوے گا۔" (یہ مگل کی رات اور جمادی الاول کی دسویں تاریخ تھی اور جرت کاسا توال سال تھا)
صفور الورنے فرمایہ ب شک یہ ساری یا تھی اے جا کر بتا کا اور ساتھ ہی ہے جی بتاتا کہ
میر اوین اور میری حکومت سمرای کی مملکت کی آخری سر حدون تک پنچے گی بلکہ وہاں تک
پنچے گی جہاں تک کوئی کھر والا جانوریا سم والا جانور موجود ہے۔ اور اے میری طرف ہے یہ
بھی کہنا کہ اگر تم اسلام قبول کرنو کے تو تمہارا ملک اور تمہار اساز وسامان تمہارے یاس بی
وسٹے دیا جائے گا۔

رہے دیا جائے۔
جب باذان کے قاصد والی جانے کے توسر کار دو عالم ملکتے نے ایک کر بڑے جو سونے
اور جائدی سے مرصع تھا، خر خسرہ کو بطور تھے عطا فر ملیا اور انہیں رخصت کیا۔ وہاں سے
اور جائدی سے مرصع تھا، خر خسرہ کو بطور تھے عطا فر ملیا اور انہیں رخصت کیا۔ وہاں نے
الحل کر وہ باذان کے پاس پہنچے۔ جو واقعات روپذیر ہوئے تھے وہ اسے کہ سنا کے باذان نے
کہا کہ یہ محفظو کی باوشاہ کی فریش بلکہ نبی کی معلوم ہوتی ہے۔ اگر الن کی بتائی ہوئی یہ خبر پھی
نظل توسب بادشاہوں سے پہلے میں الن پر ایمان لے آؤل گا۔ چند روز بی گزرے تھے کہ
شیر دید کا خطاس کے نام موصول ہوا جس میں اس نے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اطلاع دی
تھی۔ اور باذان کو لکھا تھا کہ اسے سمرا کی تشلیم کرلے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا
کہ سمر در کا نئات اللہ تعالیٰ کے سیچے دسول جیں۔ چنا نچہ اس نے اور کی قارسی النسل لوگوں
نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے مسلمان ہونے کی اطلاع بار گھو

<sup>1</sup>\_" برخ أنيس"، باري، ملي 38-37" داري اليزة "، باري، من 224



إنسين الخالق الترسيز



اوربہت می فلمیں مجبی (عطاکیں) تن کو وہ رعنقریب احال کریں کے اوراللہ تعالی سب زیردست بڑا وانا ہے۔ دالغ آئیتہ،

## غزوُه خيبر

غزوهٔ خیبر کاپس منظر

اوع انسانی کے بادی ہر حق رحمت عالم مطابقہ کی بیڑب تھر بیف آوری سے پہلے دہاں اوس و خزرن کے علادہ میرود ہول کے تمن مشہور قبائل آباد تھے۔ بنو قبرهام، بنو تضیر اور مند آ

یٹرب کی تجارت ان کے قبند میں تھی۔ کھلوں کے باغات اور اتاج کی منڈیال ان کے تصرف میں تھی۔ یہ باغات اور اتاج کی منڈیال ان کے تصرف میں تھیں۔ یٹرب کے بیٹر مزروں رقب کے بھی بھی مالک تھے۔ و قائی ضرور لول کے بیٹر نظر ہر قبیلہ کا ایٹا اینا محلّہ تھا جس میں وہ سکونت یڈ ہر تھے۔ اینے اپنے علاقہ میں

ے میں سطر ہر سبید ہا ہا ہا جا کلہ گا ، ل کی وہ سورے پدر مصد اپنے ایچ اپنے علاقہ میں انہوں نے مضوط تلکے اپنے ال انہوں نے مضوط تلئے اور گڑھیال تعمیر کرر کمی تعمیں تاکہ اگر کوئی ہیر وٹی طالت ان پر جملہ آور ہو تووہ ان قلعول اور گڑھیوں میں مورچہ بند ہو کر اپناد فاع کر سکیس۔

مرور عالم علی جب برب ترب تریف لے آئے تو صفور نے تمام میبودی قبائل کے ساتھ دوئی کے معاہدے کئے تاکہ مہال کے سادے باشندے بلا اقباز فد ہب اور نسب امن و آشتی کی زندگی بسر کر سکیں۔ اس معاہدہ کا مفصل قد کرہ آپ پہلے بڑھ آگے ہیں۔

محض یادد بانی کیلیجاس کی اہم و فعات چیش خد مت میں: ۱-اس معاہدہ میں شرکت کرنے والے ہر فریق کوند ہی آزادی حاصل ہوگی۔

2. بر فرقد این فد جی شعار کو کسی روک ٹوک کے بغیر اداکر سے گا۔

3- بر فرقه كى عبادت كابول كالتحفظ كياجائك

4۔ان کی معاشی سر کرمیوں پر کسی قتم کی پابندی نیس ہوگ۔

اس سے پہلے انہوں نے اوس و خزرج کے قبائل میں سے جس قبیلہ کے ساتھ دوستی کا معابدہ کیا ہوا ہے وہ کتی کا معابدہ کے جلہ فریق ایک دوسرے کی تائید و

لعرت کے بابتد ہول گے۔

5۔ دہ ایک دوسرے سے دحو کا اور غدر نہیں کریں گے۔ 6۔ دہ دشمن کے لئے جاسوی نہیں کریں گے۔

7۔وہ دشمن قبائل کی مدد نہیں کریں گے۔

8۔ وہ کسی پر دست تعدی دراز جیس کریں گے۔(1)

ان عیمان انظامات کے احث الل بیڑب بدی پر سکون زیرگی بسر کرنے گئے۔ جب اسلام اسے فطری حسن وجمال کے باعث لوگوں کے دلوں کواٹی طرف تھینے لگا

اور مسلمانوں کی تعداوی آئے دن بیش قدراضافہ ہونے لگا تو بیرودی تہا کل کے دلوں بیس مسلمانوں کے بارے بیس حسد و عزاد کی آگ بیڑ کئے گئی اور انہوں نے رفتہ رفتہ ان تمام

معامدون كونيس يشت د الناشر وع كرويا-

میدان بدر میں اسلام کی فتح مبین اور کفار کی فلست قاش نے البیس سخ پاکر دیا اور ان کی توقعات کو خاک میں ملادیا۔ دواس امید پر زندہ ہتے کہ قریش کا لفکر مسلمانوں کا کچوم تکال دے گالیکن جب جنگ کا متیجہ ان کی توقعات کے بالکل پر تنس ٹکلا توان کے حسد و مماد کے

شعلے مزید بجڑ ک اٹھے اور اس معاہدہ کو توڑنے کے لئے وہ بہانے علاش کرنے لگے۔ سب سے پہلے عہد فنکی کا آغاز بنو قینقاع نے کیا۔ ان کو سمجمانے کے لئے نبی کریم ساتھ ان کے ہازار میں تشریف نے مجے اور انہیں کہا کہ تم جانے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں، تم جھے پر

المان لاؤ مباد الله تعالى تم پر مجى اپنا عذاب نازل كرے اور تهيميں مجى الل كله كے سے عبرت ناك انجام سے دو چار ہونا پڑے۔ انہوں نے برطا كهد دیا كه آپ نے الل مكه كو كست دے كريہ سجھ لياہے كه آپ بميں بھى تكست دے ديں گے۔ دوانا ژى لوگ تھے،

فن سپہ گری ہے بالکل نا آشالہ جس روز آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کی تواس روز آپ کو پاچلے گاکہ ہم کیسے بہادر لوگ ہیں۔ رحمت عالم عظیمتھ نے ان کی اس گستا ٹی پر مبر و مخل کا مظاہرہ کیا۔ اس کے فور آبعد ایک

رست عام عصف المن المن من من عن حرود من المنطاع والمبدايية المنافع والمبدايية المنافع على المنافع المن

<sup>1-</sup> عمد من درود و " تاريخ في امر اكل في اسفارهم " دييروت ومنشورات النجية العصرية 1969 وصفي 455

اسے حلیف عبداللہ بن ابی کے ذریعہ حضور کی خدمت میں گزارش کی کہ انہیں اور ان کے الل وعمال كوت تغ ندكيا جائ بلك النين يهال على جان كى اجازت وى جائد غروة احد كے بعد 4 جرى مل بنو نقيركى عبد فكني كا واقد رويد ير بول سركار دو عالم عَلَيْنَةُ ايك روزان كم إل نشريف لي مح تاك حسب وعدود ومقولون ك خون بهاهل ابتا حصہ اوا کرنے کے لئے انہیں کہیں۔ انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ پلنگ بجمادیا اور حضور كواس يريض كے لئے كبا-اس موقع كو فليمت جائے ہوے الن يد بختول نے أي كر يم الكافة کو شہید کرنے کا منصوبہ بتلیا۔ ایک یہودی عمر دین جھاش کو کہا کہ عہت ہر بھاری پھر بڑا ہوا ب اس کو آب را اله مکادے، اس طرح وہ تغیر اسلام سے خلاصی الیس مے۔ اللہ تعالی نے اسے نی طرم من کا ان خبیث النس يبود يول كاس سازش سے بروقت مطلع فرماديا۔ حضور چیکے سے اٹھ کر دہاں سے چلے مجے۔اس کملی غداری کے بعد الن کی ملا و ملنی کا واقعہ چیں آیا۔اس کی تفصیلات مجی آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ ید اوگ وہاں سے جیر میں آکر فروکش ہو سے کین بہاں آگر بھی انہوں نے اسلام اور پیغیر اسلام کے طلاف اپنی ساز شوں كاسلسله جارى ركھا\_ان كے سر كرده افراد كاايك دفدجوسلام بن الى الحين، حي بن اخطب اور كناندين الى الحقيق وغيره ير مشمل ففائك آيا اور مك والول كومسلمانول ك خلاف بجر كايا-چرو بگر آبائل عرب کے باس جاکر اسلام کے خلاف اس اجنا کی کو مشش میں شر یک ہونے يريراهينة كيا\_انيس كى تك ودوس غروة احزاب وي آياجس ك تفييل حالات كاآب الجحى مطالعه كريط بي-اخیل ایام یس جب مسلمان خندتی کمود کرایناد فاع کردہے تھے توی نضر کاسر براوحی ين اخطب رات كى تاركى ش بى قرط كے رئيس كعب بن اسد كے ياس آيااورات مجود كردياكدوه أي كريم على ك ساته ك بوت معابده كو اور كراس اجماعي مجم يس ال ك

ساتھ شریک ہو جائے۔ اس کی تفصیلات اور بنو قریف کے عبرت ناک انجام کے حالات بھی آپ ملاحظہ فرما پچے ہیں۔ جب بنو قریفہ کی فکست فاش اور ان کے عبرت ناک انجام کی اطلاع فیبر کے یہودیوں کو کمی تو مشورہ کے لئے وہ اپنے رکیس سلام بن مشتم کے پاس اکشے ہوئے۔ اس نے کہا کہ ہمیں اس دفعہ اپنی توت پر بجر وسائر کے مسلمانوں پر بلخار کردینی چاہئے۔ تیبر کے

تمام ببودی نوجوان بوری طرح مسلح مو کر مسلمانول بر حمله کریں۔ اگر مزید کیک کی ضرورت مونى توجم تياء، فدك اور وادى القرى بيل آباداييند يهودى بما تيول كود عوت دي کہ اس تاریخ ساز جلہ میں وہ اماری ایداد کریں۔اس نے کہا کہ اس وقعہ ہم عرب کو اس جنگ يل شركت كى دعوت نيس دي كے فرو كندق يس انبون في جوير تاؤ بم سے كيا ہے ہم اے فراموش نہیں کر سکتے۔ صرف میودی سرفروشوں کا افکر جرار تیار کر کے ہم مر کراسلام پر حملہ آور ہول کے - تمام يبود يول نے سلام بن مصم كى تجويز كو بہت سر المااور یزے جوش و خروش کا مظاہر ہ کیا۔ لیکن ان کے عاقبت ائدیش زعماء نے اس جویز کی تائید شہ ک انہوں نے کہا، ان نازک حالات میں میں کوئی ایبا قدم نہیں افعام استے جہال کلست کا احمال ہو۔ پہلے ہمیں دو تمام مکنہ وسائل مجتمع کر لینے جا ہمیں جن کی دجہ سے ہماری مح اور مسلمانول ك ككست يقين مو-(1) جنانچہ ای بر سب متنق ہوئے کہ ہمیں اپنی قوئی قوت کے علاوہ دیگر مشرک عرب قبائل سے مجی مدولینی ماہے۔ چنانید ان کا ایک وفد جوچود وافراد بر مختل تھا کنانہ بن الی الحتین کی قیادت می خطفان پہنچااور ان کواس مہم میں شریک ہونے کی د حوت دی اور ان ے وعدہ کیا کہ وہ انہیں اس اعداد کے عوض است تخلیثانوں کی نسف پیدادار مجوری دیں

اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن انی، رکیس المنافقین جو مدید طیبہ جس ایک بااثر

فخصیت تعادای منصوب کے بارے میں اس سے محی نامد و پیام کا سسلہ جاری ر کھا۔اس نے نیبر کے میود ہوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں کیا کہ مسلمانوں سے حمیس خوفردہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے مقابلہ ہی ان کی تعداد بہت کم ہے۔ان کے پاک اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔اگر تم استفامت کا مظاہر ہ کرد گے توان کو عیست و نالود کر کے ر کو دوسکے۔

1- دَاكُمْ عاد الدين خليل "الدراميات في إلمية "" ويدرت وارامناكر، 1982م، طبيح له مني 349-350و عمر حسين وكل، "حية ألم" العابر بوارادياه الراسعام في 1979م، مل 387

2- تتى الدين احدين على المتريزى (م845هـ)، "احترك الاسلام"، التابير واد الاضار، 1969 وجلد 1، صلى 236 وديكر

کب برت

غزوهٔ خیبر کی تاریخ

سرور عالم علی سر حدید ہے اوزی المجدست ہری میں مراجعت فرمائے دیند طبید ہوئے۔ یہاں آگر حضور کوان ساز شول کے پارے میں آگاہی ہو کی جو تیبر کے میبود ی، دیگر مشرك قباكل كے ساتھ فل كر مديد طيب ير چراحائي كرنے كے لئے كر د بے تھے۔ اس علین صورت حال کے پیش نظرنی اگرم علیہ نے وقت ضائع کے بغیر ان کی کو شالی کے لئے فری اقدام ضروری سجھا۔ چنانچہ اس مجم کو سر کرنے کے لئے صرف ان جانباز مجابدول كوشموليت كي وعوت وى جوحديبيك مجم من بهم ركاب تصر كيونكه وين اسمام ي ان کی گہری عقیدت اور اسے رسول کرم سے بے پایاں محبت ہر شک و شب سے بالا تر تقی۔ دوسر بالوگول کے لئے بیداعلان فرمایا کہ صرف دوادگ بی اس مغریض امر کانی کاشرف حاصل کر سکتے ہیں جواموال غنیمت کے طلب گار نہ ہوں اور جن کے ولوں میں صرف کلمہ حق کو بلند کرنے کا شوق موجز ن ہو۔ چنا نجہ مدینہ طبیب میں بھیں روز قیام کے بعد ماہ محرم سنہ 7 جری ش حضور انور ﷺ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حعرت سباع بن عرفط الغفاري كوريد طيب عن اينانائب مقرد فرلمار ابن بشام في نميلہ بن عبدالله الليق كانام ليا ہے۔ الكر اسلام كى تعداد سول سوستى، جن يس سے چودوسو بیادے اور دوسو گفر سوار تھے۔(1) مقدمہ الحیش کی کمان حضرت عکاشہ بن محصن الاسدى ر منی اللہ تعالی عند کے سرو ک۔ میند پر حضرت عمر بن خطاب رمنی اللہ تعالی عند کوامیر مقرر فرمایا اور میسرہ پر ایک دوسرے صحالی کو متعین کیا۔ بنوا تجع قبیلہ کے دو آدمی جواس راست کے بی و شم ہے بخوبی آگاہ تھے، اشیس راستدد کھانے کی ذمہ واری سوئی۔(2) احیات المومنین بی سے اس سفر میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کو معیت کا شرف حاصل ہوا۔ ابن بشام لکھتے ہیں کہ جب بوضلفان کواطلاع کی کہ نی کر میم علی تھے جير ير حملہ كرنے كے لئے روانہ ہو مكتے بيں توانبول نے اپنے تمام جنگجو جوالوں كواكشاكيا تاكہ الل خيبر

کی امداد کے لئے روانہ مول جب وہ نیبر کی طرف ایک منزل ملے کر چکے او انہیں چھیے

<sup>1-</sup>اینهٔ منو 235در کرکټ برت د تاریخ نسستان د مورد

<sup>2. &</sup>quot; تاريخ النيس"، جلد2، مني 43

ے شور سنائی دیا جیے کسی نے ان کے الل وعمال پر حملہ کر دیا ہو۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمانوں نے ان کے اہل و عیاں کو بے بارومدد گاریا کر ان پر دھاداتہ بول دیا ہو۔اس خیال ے وہ ارزامے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ فیبر کے یہودیوں کی انداد کے لئے آ مے برھنے کے بجائے انہیں جائے کہ وہ لو چس اور اینے اٹل و عیال کی حفاظت کریں۔ چٹانچہ انہوں نے خير كے يبوديوں كوان كے حال ير چهوزااور اسے الل وعيال كى حفاظت كے لئے لوث "الحركات العسرية" كے مصنف نے بؤ خلفان كے واپس نوث آنے كى ايك اوروجه للسي ب ك ني كريم عليه العلوة والسلام في خير كى طرف پيش قدى جارى ركى ليكن للكر اسلام کاایک وستہ بو خطفان کی آبادی کو مراسمہ اور خوفردہ کرتے کے لئے ان کے علاقہ کی طرف رواند کیا۔ جب سے وستہ وہاں پہنچا تو وہاں بچوں اور عور تول کے سوا کوئی ند تھا۔ عطفائيو ل كواطلاع مى توان كے حواس باختہ ہو كئے۔ ووائے صليف يمبود يول كو حالات ك رحم دكرم ير چهو ذكر والى دو زے تاكد است الل و ميال كى عفاظت كر كيس -(2) اگرچہ مدینہ طبیبہ سے نیبر کی مسافت آٹھ ہرید (8×12=96 میل،156 کلومیش) تھی لیکن اس سفر میں راز داری اور چیز رفآری کو طوظ رکھا گیا۔ سر کار دو عالم علی بد طویل ماافت صرف تمن رات مل طے كركے فيبركى صدود ميں داخل ہو كئے۔(3) اثنائے منر ایک رات بیر کاروال مر گرم سنر تھااور ہر طرف سنانا چھایا ہوا تھا کہ ایک صاحب نے حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ کو فرمائش کی کہ اپنا پچھ کلام سنا کیں۔ وہ اپنی سواری سے الرے اور حدی کی لے ش مندر جد ذیل اشعار پڑھنے شروع کئے: ٱللهُمَّ لَوْلِا أَنْتُ مَا الْمُتَلَّيِّنَا وَلَا تَصَنَّ قُمَا وَلَاصَلَّيْكَا

"اسے الله ااگر توجاري د عظيري نه فرماتا تونه جميں صدقه دينے كي توقيق

ہوتی اور نہ نماز پڑھنے گ۔"

<sup>1-</sup>ايو هم عبد الملك ابن بشام (م 213 هه "سيرة المالام ابن بشام"، معره المنتهة التجدية التجرز كاه ب ت، جلد 3-منذ وهرو معرف

صفي 1380 381 2- سيف الدين سعيد ال يجني، "الحركات العسترية للرسول الاعظم، بيروت الدار السربية للموموعات، 1983 ومليح 1،

<sup>. 381.2-2</sup> 

<sup>374</sup> مسين وكل " جا مير الد " منو 374

فَلَغُونْ وَلَا اللّهُ مَا الْفَعَلَيْنَا وَتَهَيّتِ الْاَقْتُدَامَرَانَ لَا فَيْنَا "ہم تھے پر ناراہم نے شیطان کی چروی کرتے ہوئے جو گناہ کے ہیں وہ ہیں بخش دے اور جب وشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔"

دَأَنْزِلَقَ سَرِينَةَ مَلَيْنَا إِنَّا إِذَا مِيْعَ بِهَا أَكَنَّهُمَا الْكَلِيمَا الْكَلِيمَا الْكَلِيمَا الْمَا الْمِي مِي الْمَا الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَبِالصِّنَاجِ عَوَّلُوْا عَلَيْتُ فَيْ أَلَى الْمُرَادُوْا فِنْنَةُ أَبَيْتُ (1) "انبول نے چی و پکارے ہم پر صلہ کرنے کی کو شش کی ہے اور جس وقت وہ ہمیں کی فتنہ ہیں جلا کرنے کا ادادہ کرتے ہیں او ہم اس میں جلا ہونے سے افکار کردھے ہیں۔"

ان کی آواز بیں بلاکاسوز تقلہ او نٹول بیس مستی کی کیفیت طاری ہو گئے۔وہ بڑی تیزی ہے آگے بڑھنے گئے۔ذکر الیٰ کو اس اڑا گلیز کہیے جس سن کر سب مجاہدین ہے بھی کیف و سرور

فارون اعظم بولے و بہت میا و سول الله و لوگا آمنت مین به یارسول اللہ اس کے لئے اب شہادت واجب ہوگئ۔ اے اللہ کے صبیب! اس سے محتمع ہونے کا عزید موقع حضور نے ہمیں کیوں مطانہ فرمایا۔(2)

یوں اللہ تعالیٰ کی حمد و شاکے نفے الا پتے ہوئے عاشقان باصفاکا یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا جارہا تھا۔ پائی منزل کی طرف بڑھتا جارہا تھا۔ چا ندنی رات تھی، سرور عالم علیہ الصلاح قالد ایک فض کو دیکھا کہ وہ سب سے آگے آگے جل رہا ہے اور وہ چاند کی روشی پڑنے سے جو چاور اس نے اور حمی ہوئی ہے وہ چک رہی ہے۔ حضور نے ہو چھا یہ کون ہے؟ حرض کی گئی یہ حس بن جبر اور حمی ہوئی ہے وہ چک رہی ہے۔

<sup>1-</sup> الإمبرالله في بمن الي بكر فيم الجوزية (691-751هـ). "وَاللَّهَادُ فَيْ مِرَى فِيرِ الْحَادِ"، بيروت، مؤسسة الرمالية. 1985م، المذاة، مثل 317-318

میں۔ فرمایا، اس کو پکڑ لو۔ خود عیس کہتے ہیں کہ بد فرمان سنتے تی محاب نے جھے اسے حصار ش لے لیا۔ ش سوچے لگا کہ جھ سے ایس کون ی خطام زد موئی ہے جس کی سے سزاہے؟ ش ای سوچ می خطال و دیال تھا کہ حضور علیہ الصافرة والسلام مجی تشریف لے آئے اور يو جماتم سب ساتميون سے الگ آ مے آ مے كيون جارے تنے ؟ مل نے عرض كى يارسول الله! ميرياد منني بدي تيز رفآر اور مند زور ہے۔ بيد زيرد ئي آ مي برهتا جا ہتي تھي۔ پھر الع چھاوہ جادر کہال ہے جو میں نے حمیس اور حائی تھی؟ میں نے عرض کی، جب بر سفر پیش آیا توش نے اے آٹھ در ہم میں فروخت کر دیا۔ دودر ہم سے زاد سفر فرید لدودر ہم اپنے الل خاند كو بطور ترجد دية اور جارور بم كى يد جادر خريد لى جواب يس في اور حى بول به سر کار دو عالم میری بدع ضداشت س کر مسراد ہے۔ پھر فرمایا، اے عیس! تم اور تمہارے كنكال دوست بخداا كرتم لوگ يكي عرصه زنده سلامت رب تو تهمارے زاد سفر ميں بہت اضافه موجائے گا، اپنال خاند کے لئے تم کثیرر قم بطور خرچہ دے جایا کرد کے اور تمہارے ياس دراجم اور غلامون كى كثر تعداد بوكى وَمَا ذليك كَكُوبِ عَنْد وروسم كى اس ببتات من تهادے لئے بعلائینہ ہوگا۔(1) رسول اکرم علی جب صهاء بے مقام ر مینے جو نیبرے قریب تھا، عمر کی نمازادا ك، پر فرمايا، وسر خوان بجياد اور كھانالاؤ -ستوك بغير كھانے كے لئے كوئى چيز نہ تھى - يك ستو حضور نے اور سارے لشکر اسلام نے تاول فرمائے۔ پھر کلی کر کے مغرب کی تماز اوا فرانی۔ پھر کھے دم بعد نماز حشاءے فراخت یائی۔ان امورے فارغ ہونے کے بعدد است و کھلانے والوں کو طلب کیا، ان بی سے ایک، جس کانام حسل بن خارجہ تھا حاضر موااسے تھم دیا کہ جارے آ مے آ مے چلو، ہمیں ان داویوں کے آخر تک لے جاؤ۔ وہاب نجیر اور شام کے در میان سے گزرتے ہوئے ہمیں اس جگہ لے جاؤجہاں ہم بوضلفان اور اہل خیبر کے در میان مائل ہو جائیں۔اس نے تعمیل ارشاد کی اور نشکر اسلام کو لے کر ایسے مقام پر كني جهال سے متعدد رائے كل رہے تھے۔اس نے عرض كى ميائى الله! بير سادے رائے

ماری حزل کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایے ان میں ے کس راست پر چلوں؟ فرمایا ان کے

<sup>1-</sup> الانام تحد بن محسف الساقى الثانى (م 422هـ). "مثل الهدى والرشاد في ميرة فير العباد" والقابرة، لجنة احياء الراث

نام بناتے جاؤ۔ حضور پر نور کی عادت مبارک تھی کہ بھیشد اجھے نا مول کو پہند فر ملیا کرتے اور ان سے نیک فال لینے اور برے نامول اور بد فانی کو ناپسند کیا کرتے۔

اس نے عرض کی ایک راستہ کانام تران (فم) ہے، دوسرے کاشاش اور تیسرے کانام حاطب (اید هن اکٹھا کرنے واله) ہے۔ ان تیوں کو حضور نے مسترد کر دیا۔ اب ایک تی

راستهاتی ره حیاجس کانام مرحب تفاه فرملیاس داست بر جلو-(1)

نظر اسلام اس راستہ پر چل کر وادی رجع میں جاکر قیام پذیر ہوا۔ یک جگ تھی جو بنو مطفان اور خیبر کے در میان واقع تھی۔ یہال تفہر نے کا مقصدیہ تھاکہ بنو خطفان کو یہود خیبر

ک*یدد کرنے ہے روک دیاجائے۔* حدود خیبر میں داخل ہوتے وقت حضور کی دعا

رور مدرر من او مع والمعالية المستركة والمعالمة المعالمة ا

جب یہ کار دال حدود خیبر میں داخل ہوا توسر ور عالم ﷺ نے تھم دیا تغیر جاؤ۔ سب تغیر گئے۔ پھران کلات طبیات سے بول دعاما گل:

> اَلَهُ وَرَبَ السَّهُ وَ السَّهُ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْكُونِينَ السَّهُ وَمَا أَقَلَانَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَلْنَ وَرَبَّ الرَّيَاجِ وَمَا أَذْمَ ثِنَ فَإِنَّا مَسْكُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الْقَلَّ يَرُ وَخَيْرٍ أَهُدِلِهَا وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَنَعْوُدُ بِكَ مِنْ شَنِ هَا وَثَوْ

أَمْلِهَا وَشَرِمَا فِيْهَا. (2)

"اے اللہ اف سات آساتوں اور جن چیزوں پر بیا سامیہ ملک ہیں ان

کے رب!اے سات زمینول اور جوانبول نے اسے اور اٹھلیامواہے ان

س کارپ!

اے شیطانوں اور جن کو انہوں نے گر او کیا ہے الن سب کے ربااے ہواؤں اور جن کو دواڑارہی ہیں الن سب کے ربا ہم تھوے ان کے اس گاؤں کی خیر کاسوال کرتے ہیں اور ہم

<sup>1.</sup> البناء سن 184 و"جرخ البس" وبلد2 ، بالد 45

<sup>2</sup>\_" زادالهاد"، جلد 3، مل 319-320،" "كي الهديّ " جلدة، مل 184.

اس گاؤں کے شر اور اس کے رہنے دالوں کے شر سے پناوما تکتے ہیں۔" پھر فر لمایا آگئی مُوّا بِسُمِهِ اللّٰهِ عِلَا اللّٰهِ كانام لے كر آ كے برد حور صفور نبي كريم علين ہر گاؤں ہيں داخل ہوتے دقت بدد عاما تكاكرتے تھے۔

خيبر مين واخله

الله تعالى كے مخلص بندوں كايد الشكر الله تعالى كے محبوب رسول عظيمة كى قيادت ميں آتے ہن معتاد ہائي كائد جراتھا۔ آگے ہن معتاد ہائي اللہ علاوہ القار ديك بائي محمول تعاكد رات كے وقت دہاں سب نے بچود رہ آرام كيا۔ حضور عليه الصلاة والسلام كايد معمول تعاكد رات كے وقت كى بتى ير حملہ نه فرماتے۔ اگر اس وقت محمى كى بتى ير حملہ نه فرماتے۔ اگر اس وقت محمى كى بتى ير حملہ نه فرماتے۔ اگر اس وقت محمى

ں من پر سند رو تربی و مسلمہ کاار او و ترک قربادیے اور اگر اذان کی آ واز سنائی نے دیتی تو پھر حملہ اوان سامع نواز ہوتی تو حملہ کاار او و ترک قربادیے اور اگر اذان کی آ واز سنائی نے دیتی تو پھر حملہ

كرف كاعكم دين

رسے م اوسید خیر کے میبود یوں نے یہ اتواہ س لی تھی کہ سر در عالم بھی ان پر حملہ کرنے کی تیاری کررہے جیں لیکن انہیں بیتین تھا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کی ہر گرج اُت نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہمارہ افسکر وس ہزار جنگ ہوادر بہادر افراد پر مشتمل ہے۔اسلی کے دھر ہم نے اکشے کر رکھ جیں ہمارے قلع بڑے مسلمانوں کے لئے حمکن اکشے کر رکھ جیں ہمارے قلع بڑے مسلمانوں کے لئے حمکن خبیں کہ دو ہم پر چڑھائی کر سیس۔اس بیتین کے باوجود انہوں نے سادی احتیاطی تداہیر اختیار کر رکھی تھیں۔ من سویرے ان کا لشکر پریڈ کے باؤجود انہوں نے سادی احتیاطی تداہیر اختیار کر رکھی تعین۔ من سویرے ان کا لشکر پریڈ کے لئے جس ہو تا۔اس لشکر جرار کو ہوں

چال وچو بند و کیو کروہ کہتے۔ مُنتَعَمَّدٌ کَیْفُرُوْنَا نَکْیُهَاتَ ؛ کَیْهَاتَ ؛ "کیامجر (طیہ الصلوٰۃ والسلام)ہم پر حملہ کریں گے ؟ناممکن ناممکن"۔

نیکن جس رات اسلام کے جانبازوں کی فوج ظفر موج ان کے علاقہ میں پہنچی اس رات ان پر ایک نیند مسلط ہو تی کہ طلوع آ قاب تک ان کی آ کھے تک نہ کملی۔ نیند کے خمار میں ہے سدھ پڑے دیے بہاں تک کہ اس میج ان کے مرغول نے اذان تک بھی نہ دی۔

لَمْ يَشْوَرُ وَاللَّهُ الَّيْلَةَ وَلَوْ يَعِيمُ لَهُمْ وِيكُ حَفْ

1) کلکنت الشیشی -جب سوچ چزھےان کی آگہ تھئی توا یک گھبر اہشان پ<sub>ر</sub> مسلط بھی لیکن انہیں ہے سان

مان بھی نہ تھا کہ یہ میج اپنے دامن میں ان کے لئے ایک فیصلہ کن گھڑی لے کر طلوع ہوئی

ہے۔ وہ حسب معمول اپنی کسیال، کدالیس کد حون پر افعات اور ہا تھوں میں ٹوکرے ٹوکریال پکڑے روز مرہ کے کام کے لئے کھیتول اور باعات کی طرف روانہ ہوئے۔ باہر نظے

یہ دیکھ کران کی جینیں نکل گئیں، بولے عصد والخصیس یہ تو محد (فدادانی دامی)اوران کا لفکر ہے۔ ہراسال ہو کر بیکھے پلٹے اور اپنی گڑھیوں بیں جاکر پنادلی۔

سر ور عالم عظی نے جب اخیس سر اسمہ ہو کر چیپے بھائے دیکھا تو فلک شکاف نعرہ لگایا اور اسپے دونوں ہاتھ باند کرتے ہوئے فرمایا :

> ٱللهُ ٱلْجُرَهُ خَرِيَثُ خَيْبُهُ إِنَّنَا إِذَا تَزَلْنَا بِسَاحَةً قَوْمٍ. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْفَى إِنَّا إِذَا تَزَلْنَا بِسَاحَةً قَوْمٍ.

"الله مب سے براب خيراج كيا جب بم كى قوم كے ميدان على خير

القد سب سے براہے میر اہر کیا جب ہم کی فوم کے میدان میں میر۔ زن ہوتے ہیں تو جن کو ذراہ یا جاتا ہے ان کی صبح خو فاک ہوتی ہے۔"

یبودی این این المعول میں داخل ہو کر مور چہ بند ہوگئے اور این سر دار سلام بن مشتم کوصورت حالات سے آگاہ کیا کہ لشکر اسلام نے ان پر چرحائی کردی ہے۔اس نے کہا،

آو اور در اس دقت تم ف میری بات کی پر داند کی داند کی داب ش جو بات تحمیس کیند تا کا اور ا

اس کو خور سے سنواور اس پر عمل کرو۔ میں حمہیں کہتا ہوں کہ اب ان کے ساتھ بہادروں کی طرح جنگ کرو۔ میدان جنگ عمل جان قربان کر دینا فئلست کھانے اور بھا گتے ہوئے تقل مور نہ میں میں دائمت میں دور دانتی انسان نہاوں کی از کی داری انکا واج معمر کے

قل ہوتے سے بدر جہا بہتر ہے۔(3) چنانچہ انہوں نے جان کی بازی نگانے کا عزم معمم کر اللہ انہوں نے اپنے اموال اور اال وعیال کو تیب کے قلعہ میں مجتمع کر دیا۔ فلد کے انبار اور

<sup>1- &</sup>quot; سل البدي" ، جلد 6، صفى 185 . " يون أنس " ، جلد 2، صلى 45

<sup>2.</sup> اينا

اسلیہ کے ذخائر تکعہ "نا ہم" میں اکٹے کر دیے۔ سارے جگہو بہادروں کو قلعہ "نطاقہ" میں جو کئی ہوا تا کہ اپنے گئی کر دیا۔ سلام بن مسلم اگر چہ سخت بہار تھا وہ بھی اس قلعہ میں فروکش ہوا تا کہ اپنے الزاکوں کو جگ پر براہیجند کر سکے۔ سلام، چھ روز بعد ای قلعہ میں بلاک ہو گیا۔ نی کر یم مسلم کے جب یقین ہو گیا کہ بہودی جگ ہے کہ قیمت پر باز قہیں آئی گے تو حضور نے اسلام کے سارے جا چہ بن کو اپنے ہاں جع کیا اور ان کے سامنے جہاد کے موضوع پر ایک اثر اگیز خطاب فریا۔ اللہ تعالی کی رو میں جان دینے والوں اور سر کثانے والوں کے فضائل اگر خطاب فریا۔ اللہ تعالی کی رو میں جان دینے والوں اور سر کثانے والوں کے فضائل اور دیگر عالی کو ہے مرادہ اللہ تعالی کی رو میں جان دینے والوں اور سر کثانے والوں کے فضائل اور دیگر عالی کہ اگر تم مبر کا دا من مضوطی سے پکڑے والو گی داور کی چہاں بین کر ڈٹے رہو گے تو یقینائل و گلار تمہارے قدم جو سے کا ور مان نے جو گلار تمہارے قدم جو سے علامہ مغطائی اور دیگر علما ہوا کی تھیں ہوا کر تی تھیں لواء کہا جاتا تھا۔ بڑے بہم مسلمان جر نیلوں کے ہاں چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی کے جانے کی جوٹی کا کہ میں لگھراسلام کو حرحمت فریا کے علامہ دمیا کی جان میں حضور سے مائیا تھا۔ اس پر چھرکی کا کہ کین لگھراسلام کو حرحمت فریا

حفرت حباب كادا نشمندانه مشوره

نی کرم ﷺ نے لککر اسلام کے قیام کے لئے یہود یوں کے نطاق کے قلعول کے قریب بی ایٹ فیصل کے استان میں معرب مندرر منی اللہ عند ماضر مورے اور عرض کیا کہ حضور نے یہاں قیام فرمایا ہے۔ اگر اس جگہ کا انتخاب تھم النی ہے ہوا ہے۔ تو چر ہم اس کے بارے میں چکے عرض خیص کریں گے لیکن اگر اس میں مشورہ کی

<sup>1.</sup>اليدا

<sup>2.</sup>اينة مؤ.40

رصت عالم ملط فی در حضرت حباب کی اس دا تشمنداندرائے کو بہت پیند فرمایااوراس بر عمل بیرا ہوئے کا تھم دیا۔ فرمایاأخر فت بالوائی اونے سیح مشورہ دیا ہے۔ سر کار دو عالم ملک فی خضرت محد بن مسلم کویاد فرمایا۔ وہ حاضر ہوئے توا نہیں تھم دیا کہ لفکر اسلام کے لئے ایسی جگہ تلاش کر وجو یہود کے تلعول سے دور ہو، وہ فی بیار ہول سے محفوظ ہواور جبال وہ ہم پر شب خون ندیار سکیں۔

نی کریم کے ارشاد کی تھیل میں انہوں نے اس سارے علاقے کاسر وے کیااور والی آ کر عرض کی، آ قا! حسب ارشاد میں نے جگہ حلاش کرلی ہے۔ صفور نے صحابہ کو تھم دیا اللہ کانام لے کر اپنی نئی قیام گاہ میں نعل ہو جاد۔ محمہ بن مسلمہ نے رجیج کی وادی کور ہائش کیلئے ختنب فر ایا تھا۔ اس مقام میں وہ ساری خوبیال پائی جاتی تھیں جن کی ضرورت محمی۔(1)

علامدیا قوت عموی، "مجم البلدان" میں لکھتے ہیں کہ "رجیع" نام کے دو مقام ہیں۔ ایک وہ مقام جہاں عشل اور قارہ کے چنداد ہاشوں نے دعو کا سے عشرت ضریب اور ان کے چید ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ (رضی اللہ تعالی عنہم اجھین) یہ مقام مکہ اور طا کف کے در میان

<sup>1</sup>\_" كل البدئ " مجلدة منى 188 و" عرف النيس " مبلد 2 منى 46

ہے۔ دوسر اوہ مقام جہال خیبر پر حملہ کرتے وقت لشکر اسلام نے قیام کیا تھا۔ لشکر اسلام کے یہاں قیام کیا تھا۔ لشکر اسلام کے یہاں قیام کرنے ہے بنو خطفان کے لئے اپنا للکر نے کردہاں پہنچیں۔ بید دونوں شہر ایک دوسرے سے پندرہ دن کی مسافت پر ہیں۔ (1)

تحکر کے کردہاں ہیجیں۔ بیددونوں تبرایک درسرے سے چدرودن کی فتح خیبر کے لئے سر ور عالم کی جنگی حکمت عملی

آپ نے ابھی پڑھاہے کہ نیبر کا طاقہ متعد و قطعات میں منقم تھا۔ ہر حصہ میں متعد و قطعات میں منقم تھا۔ ہر حصہ میں متعد و قطع ہے۔ اگر ایک وقت میں صرف ایک قلعہ پر حملہ کیا جاتا تو اس بات کا اغلب امکان تھا کہ دوسرے قلعوں والے یہودئ سب اکٹے ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ میں لکل آتے اور افتکر اسلام کود شوار ہوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس نے قائد لفتر اسلام علیہ انصلوۃ والسلام نے نیبر پر افتکر کسی کے لئے یہ حکمت عملی افتیار کی کہ مسلمان مجاہدوں کے چھوٹے وستے نشکر کسی کے لئے یہ حکمت عملی افتیار کی کہ مسلمان مجاہدوں کے چھوٹے وستے تر تیب دیئے اور ہر دمتہ کو ایک ایک قلعہ کے لئے تخصوص کر دیا۔ متصدید تھا کہ ہر قلعہ کے کھین اپنے واقع میں معروف و ہیں اور اپنی بھری ہوئی طاقت کو متود کر کے فکر اسلام کا بڑا دھہ اپنی طاقت ایک قلعہ پر مرکوز کر کے قملہ آور کو مقابلہ نہ کر میں۔ فکر اسلام کا بڑا دھہ اپنی طاقت ایک قلعہ پر مرکوز کر کے قملہ آور موتار اس کو فیج کرنے کے بعد یہی لفکر دوسرے قلع پر تملہ کر تا اور دیگر مختم دستے

دوسرے قلعوں کے کینوں کو اپنا بچاؤ کرنے میں معروف رکھتے۔(2) خیبر کا محل و قوع

علامہ محر رضام مری، اپنی کتاب "محد رسول الله" میں خیبر کے بارے میں لکھتے ہیں:

"خیبر، ایک و سیج و مریض زرخیز قطعہ زمین کانام ہے جو مدید طیب سے
شام کی طرف آٹھ برید کے فاصلہ پر واقع ہے ایک برید، بارومیلوں ک
سافت کو کتے ہیں، چنا ہی مدید طیب سے خیبر کی کل مسافت
چمیانوے مربی میل ختی ہے۔ یہاں کے سادے باشتدے یہودی شے۔
اس علاقہ میں متعدد قلع، بے شار کھیت اور کیز التحداد تخلیتان شے۔

<sup>1-</sup>الع عبدالله با قرت بن عبدالله الموى (1129-1178 م). " بخل البلدان"، يودعه واد صادر 1957 ، جلد 3، متر 29

یمال کے باشندے متعدد دادیوں میں بھرے ہوئے تھے، دہ دادیاں باہم قریب قریب تھیں۔ انہوں نے اپنے کمیتوں کے در میان بقلع تقیم کئے ہوئے تھے۔ "11)

حصون خيبر

نیبر کا خطه بنیادی طور پر نین حصول میں منظم تفاادر ہر حصہ متعدد قلعوں پر مشتمل تفا۔ 1۔ حصون العطاق: اس حصہ میں سیر تین قلع بتھے (ا)الناعم (ب)اصعب (ج) کائے: زبیر 2۔ حصون الشق: اس حصہ میں دو قلع بتھے (ا) حضن ابی (ب) حصن براء۔ اس قلعہ کوالبرید

عید سون س.ر بھی کیاجا تا تفاہ

3۔ حسون التحتید: اس حصہ میں تین قلعے تھے (۱) حصن القوص (ب) الوطم (ج) سلالم خیر کے گردونواح میں یبود ہوں کی اور کئی بستیاں بھی تھیں مثلاً فدک اور تنام جبکہ ہتاء اور خیبر کے در میان ایک واد ک میں جھوٹے جھوٹے دیبات واقع تھے اس لئے اس واد ک کو "وادی القرنی" کہا جاتا ہے۔ یہ ساری آبادیاں اور ان سے منحقہ زمینیں یبود ہوں کے نقر ف میں تھیں۔ یبال کی آب و ہوا صحت کے لئے بہت معز تھی جس کی وجہ سے یہال اکٹر دیائی امر اش بخارو غیر وکادور دورور ہتا تھا۔

جنك كاآغاز

سب سے پہلے حضور تی کر یم سی فیٹ نظاۃ کے قلعوں کو فیٹے کرنے کا عزم فرمایا۔اور نطاۃ کے قلعوں میں سب سے پہلے قلعہ ناعم کا محاصرہ کیا۔ اس دن نبی کر یم علی ہے نے مجاہدین اسلام کو یہ بدایات فرمائیں:

لَا تُتَمَنَّوُا لِقَاءَ الْمَدُوِ وَاسْتَلُوا الله الْمَافِيَّةُ فَإِكْلُوْلَا مَّارُوْنَ مَا تُمْتَلُوْنَ بِهِ مِنْهُوْ فَإِذَا لَقِيْمُوْمُ فَقُولُوْا اللَّهُ أَنْتَ لَئِبَا وَرَبُّهُمُ نَوَاصِيْنَا وَنَوَاصِيْهِهُ سِيدِكَ إِنَّمَا نَقْتُلُهُمُ اللَّ ثُنَّةَ أَلْذِمُوا الْآرُضَ جُلُوْسًا فَإِذَا غَثُوْلُهُ فَا نَهْضُوَّا وَكَبِمُدًّا

<sup>1.</sup> گورن، "محرد سول الله" ميروت داد الكتب العلية، 1975 ، مثل 275 2- "مل اليدي"، جلدي مثل 187

"دمشن سے مقابلہ کی تمنانہ کر واور اللہ تعالی سے عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے رہوں کو لکہ تم نہیں جانے کہ دستمن کے مقابلہ جی تحبیل کس طرح آز ملاجائے گالیکن جب دشن سے مقابلہ جی تحبیل شدہ ہواور آ مناسامنا ہو جائے تو یہ دعاما گوہ اے اللہ! ہمارا بھی تو بی رب ہے۔ ہماری چیٹا نیال اور الن کی چیٹا نیال و تی رب ہے۔ ہماری چیٹا نیال اور الن کی چیٹا نیال و عرب ہے۔ ہماری چیٹا نیال اور الن کی چیٹا نیال و عاما تھے جی جی جی اور کی شدہ کریں تو دعاما تھے ہے بعد زیمن پر جم کر بیٹے جاؤ، جب وہ تم پر حملہ کریں تو دعاما تھے ہو جاؤاور نعم و تحجیر بلند کر واور جنگ شروع کردو۔"

مرے ہو جاواور سروہ بیر بھی رواور بیل سروں رواور بیل سروں کر ہے ہیا۔

ہی کر یم علی کی اجازت سے مسلمانوں نے سب سے پہلے حصن ناحم کا محاصرہ کیا۔
ماراون جگ ہوتی رہی اور فریقین داد شجاعت دیتے دہے۔ نی کر یم اللی نے اس دو زمر
مبارک پر خود سجایا ہوا تھا، دوزر جیں پہنی ہوئی تحییں ، ہا تھوں جی نیز ہاور ڈھال تھی اور جس مجوزے پر حضور سوار تے اس کانام" اظر ب" تھا۔ یہودی افکر اسلام پر تیر برساتے دہے۔
مسلمان انہی تیر ول کو چن چن کر یہود ہول کی طرف لوٹاتے دہے۔ جب شام ہوگئی تو حضور میں ایک تیام گاہ کے مسلمان انہی تیر مصلمان اس مقام پر لوٹ آئے جو عمد بن مسلمہ نے افکر اسلام کی تیام گاہ کے این تھا۔ ہر صبح مسلمان اس قلعہ پر حملہ کرتے اور شام کو داہی آجاتے۔۔(1)

نے بوچ ایا گا۔ ہر ج مسلمان آن للد پر ملد کرمے اور مام کو اور کا ہوا۔ خیبر کا قلعہ ناعم جو حضر ت علی ر شیاللہ عنہ کے ہاتھوں لنتح ہوا

علامہ ابن کثیر نے اپنی کآب "السیر قالمنیوسے "میں، علامہ مقریزی نے "امتاع الا ساع" میں اور دیگر متعدد سیر ت نگاروں نے اپنی اپنی تالیفات میں لکھا ہے کہ مرحب، اپنے بھائیوں کے ہمراواسی قلعہ میں موجود تھااور سیرتا علی مرتضٰی کرم اللہ وجہہ ہے اس کی جنگ اس قلعہ کے دروازے کے سامنے ہوئی جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

حضرت بریده رضی الله تعالی عند فرمات بین که رسول الله علقه کو بهی بمی در دشقیقه کی تکلیف ہوتی تھی۔ یہ تکلیف ایک دور دز جاری رہتی تھی۔ جب حضور خیبر میں تشریف لائے تو پھر اس در دشقیقہ کی تکلیف ہوگئ۔ جس کی وجہ سے آپ باہر تشریف ند لاسکے۔

حضرت صدیق اکبر دمنی الله تعالی عنه کو ابنارچ عطافر ماکر بھیجاجنہوں نے ان کے ساتھ شديد جنك كى ليكن قلعد لتح نه مول دومرے روز حضرت قاروق اعظم رمنى الله تعالى عند نے سر کارود عالم اللہ کار چم لے کر قلعہ پر حملہ کیااور شدید جنگ کی جو پہلے ون سے مجی زیادہ سخت مم ليكن قلعه فقرة مول بار كادر سالت مي صورت حال عرض كي كن ، حضور في فرمايا: ٱلْأَعْطِيَنَ رَأْيَةً غَنَّا رَجُلًا يَقْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ لَيْنَ يَفَرَّانُ يجب الله ورسوله كأخذها عنوة ''کل میں یہ حبنڈااس مخض کودول گاجس کے ذریعہ اللہ تعالی اس قلعہ کو فتح فرمائے گا، وہ محضِ فرار نہیں ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو گا اور قوت بازو سے اس قلعہ پر قابش ہو جائے حضور عظی کار ارشاد گرای سب مجامدین نے س لیا۔ان کی بدرات فی و تاب کھاتے گزری ہر ایک کی خواہش متنی کہ ہے سعادت اس کو نصیب ہو۔ جب منع ہو کی تو سارے مجامدين بار گاه رسالت على حاضر موسة وهيد جائة ك لئة از حدي قرار ين كه وه كون خوش نعیب ہے جس کو آج پر جم عطا کیا جائے گا۔ سیدنا علی مرتفنی کرم الله وجهه آشوب چیشم کی تکلیف کے باعث مدیند طیب سے حضور ك جم ركاب خيرك طرف دواند نبيل موسك يقد جب سركار وو عالم علي مديند طيب ے روانہ ہو گئے تو علی مر تعنیٰ نے اپنے ول میں کہا کہ رسول اللہ عظی جہاد پر تشریف لے مِا عَمِى اور مِيں چیجے رہ مِاوُل؟ بخداالیا ہر گزنہیں ہوگا۔ چنانچہ دیکھتی ہوئی آنکھول کے ساتھ اینے آتا کے چیچے روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ خیبر میں حضور کے قریب جاکرا پی او نثنی بنمائی اور حالت بیه تمتی که آنکمول پر پی بند حی تمتی-اس روز جب حضور علیه نماز جعد ادا فرما ي توجيند امنكونيا اور كمر ، موكر لوكول كوه عظ فرمايا - پھر يو جي أَيْنَ عَلِيكَ على کہاں ہیں؟ حرض کی عنی ان کی دونوں آئیسیں دھتی جیں، اس لئے بہال موجود مہیں۔ حضور نے انہیں بلا بھیجا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رمنی اللہ تعالی عند فرمائے ہیں کہ آپ کو بلانے کے لئے میں گیا۔ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے آیا۔ رحمت عالم علية تربوجها على جميس كياب؟ عرض كى مدرسول الله! ويمعيس و كف كى يس اور جح

اسے سامنے کچے دکھائی فیس ویتا۔ آپ نے فرالیا میرے نزدیک آ جاؤ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، شل نزد یک بوا، حضورتے میر اسرائی گود مبارک ش رکھا، پھر اپنالحاب دین ہاتھوں رِ لَكَاكر مير ي أَنْحُمول بِر لما تو مِن اي وفت صحت ياب بو كيا كويا جيم مجمي آشوب پيشم كي تکیف ہوئی بی نہ تھی۔اس اواب دائن کی برکت سے ساری عمر آب کی آجمول کو مجم تكليف شد ہو كي - بحر حضور نے انہيں پر جم عطافر ملا۔ آب نے عرض کیامیار سول اللہ! کیا یس ان سے اس دفت تک جگ جاری رکول جب تک کد وہ مسلمان ہو جا عیں؟ حضور نے فرلما، آستد آستدان کے میدان میں جاد اور دہاں الله كالمرانين اسلام قبول كرنے كى دموت دور تيز انتين بتاؤكد اگر ده مسلمان بو جائي ك تواللہ تعالی اور اس کے رسول کے کون سے حقوق ان پر واجب الاواء مول مے۔اے علی! بخدا!اگر الله تعالی تمهارے دربعہ ایک مخص کو بھی ہدایت دے دے تووہ تمهارے لئے اس ے بدر جہا بہترے کہ حمبیں سرخ اونث دیتے جا عیں۔ حضرت علی رخصت ہو کر قلعہ کے سامنے تشریف لے مجے اور جاکر اپنا جمنڈ اگار ڈویا۔ ایک مبودی نے اس قلعہ کی حیست سے جہانگااور آپ کود کھ کر بع جما، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرملیا، می علی ہول، بہودی کے منے کاا کہ اس خداکی متم اچس نے موی بر تورات نازل کی، آپ يبوديوں پر غالب آ جا تيں گے۔ يبوديون كا طرف ے قلعدے جو فض يہلے نكاده مرحب كا بمائى حادث تحالان نے آگر دعوت مبارزت دی۔ سیدنا علی مرتعنی اس کا مقابلہ کرنے کے لئے فطے۔ آپ نے لیک جیکنے میں اس کا کام تمام کر دیااور جو مبودی حارث کے ساتھ گئے تھے، وولوث کر است قلعہ میں آگئے۔ پھر ایک دوسر ایہودی جو طویل القامت اور بھرے ہوئے جسم كا تعا، اس كانام" عام" تحا، وه مقابله كے لئے لكلا تو حضور نے فرمليا، اس يا چ مزے كو تم ديك رہے ہو؟ حضرت على مرتضى اس كے مقابلہ كے لئے لكار آپ نے اس پر كى واد كئے ليكن اس كا کھ نہ گڑا ہر آپ نے اس کی پنڈلیوں پر کوار کادار کیا وہ مشنوں کے بل کر براداور آپ نے اس کو جہنم رسید کیااور اس کے جھمیاروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک اور مبود ک میدان من فكا-اس كانام" ياس " قااور اس فير بريد اشعاريد هف شروع ك، يديبود كريد

طا توراور بہادرسیا جول میں سے تھاناس کے ہاتھ میں ایک تھوٹا ٹیزہ تھاجس سے وولو گول

کوہانگا تھا۔اس کے مقالبے کے لئے بھی شیر خداعل مر تعنی میدان میں آئے۔حضرت زبیر

بن عوام نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو خداکی تم دیتا ہوں کہ آپ میر اور اس کے در میان ما کل نہ ہوں۔ چنا نچہ علی مرتفلی در میان سے ہث گئے۔ حضرت زبیر کی والدہ اور محضور کی چھو پھی حضرت مفید نے جب دیکھا کہ ان کا لخت جگر اس پیل تن یہودی کے مائے لکل آیا ہے تو عرض کی میار سول اللہ! کیا ہے مخض میرے بیٹے کو حمل کر دے گا؟ رسول اگر م سینے نے فرمایا:

كَلِ الْبُنْكَ لِقُتُلُهُ إِنْ تُلَا مُنْكَ اللهُ

"اس کی کیا مجال کہ آپ کے بینے کا ہال بیکا کر سکے ، آپ کا بیٹا اس کو قتل کردے گا،ان شاءاللہ "

چنانچہ حفرت زیر رج کتے ہوئاں کے ساتھ نبرد آناہو ہے۔ آپ پی طوار کی ایک بی ضرب سے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب حضرت زیر نے یاس کو واصل جہنم کیا تو رحمت دو عالم عظیم نے فرمایا کہ میر اچھاور خالو تم پر قربان ہوں۔ چر فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہو تاہے اور میر احواری میر ک چو چی کا لڑکا ذہیر ہے۔

امام مسلم نے سلمہ بن اکوع سے روایت کیاہے کہ مرحب اپنی تکوار ہوا جس اہراتا ہوا میدان میں اُللاء اس کے مر پر زرد رنگ کاخود تھاجو مین کا بنا ہوا تھا۔ اس نے بدر جزیر جے ہوئے مسلمانوں کود عوت مبارزت دی:

قَدُ وَلِمَتُ خَيْبُو أَنِي مُوْحَبُ خَاكِي السِّلَامِ مَهُلُكُ فَجُرَّبُ

إِذَا اللَّيْوَثُ أَقَبِلَتُ مَلَّكُ ﴾ "خيبر ك درود يوار جائے إِن كه مِن مرحب مول متحياروں سے

مسلح ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ جب شیر جھے پر حملہ کرتے

یں تومیں جوش ہے بحر ک افتتا ہوں۔" اس کے مقابلہ کے لئے عامر بن اکوع فظے اور آپ نے بیدر جزیزہ ھا:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَيْ عَامِرُ مَاكِي السِّلَامِ بَعَلَلُ مُعَامِرُ مَاكِي السِّلَامِ بَعَلَلُ مُعَامِرُ

"خير جانا ب كه ميرانام عامر بهدين اسلام ملع بول، بهادر

مول اور خطرات میں کود جائے والا مول یہ

انہوں نے ایک دوسرے ہر وار کئے۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال بر تھی۔ عامر نے جمک کراس پرائی کوار کاوار کیا۔ آپ کی کوار زیادہ لی ند حتی اور وہ آپ کے کھنے ک بڈی بر جا تھی جس کے باعث دہ شہید ہو محت مرحب پھر شیر کی طرح دھاڑتا ہوامیدان میں آیا۔ رجز پڑھااور مدمقابل کا مطالبہ کیا۔ اب اس کے سر خرور کو خاک فدلت میں ملائے ك لئے اللہ ك شير سيدة على مرتفئى رضى اللہ تعالى عند تشريف لے آئے۔ آپ نے مر خرعک کاجه بهناموا تحااور آپ بدرجز برهدم تھ: أَنَا الَّذِي مُتَمَّتُونَ أَتِي حَيْدَالًا كَلَيْتِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرِ أوفرم عبالضاع كيك السنداة " میں دوہوں جس کانام اس کی مال نے حیدرر کھاہے، جنگل کے شیرول کی طرح ش براخو فتاک ہوال، ش ان کو ایک صاع کے بدلے بہت الاعبيال عاب كردول كال آب نے اپنی شمشیر خارہ گداز کا دار مرحب کے سر پر کیا۔ آپ کی تکوہر اس کے فولادی خود کا فتی ہوئی اس کے دانتوں تک اتر گئی۔ پھر آپ نے اس کے مر کو کاف کرتن ے جداکر دیا۔ الم احدے مروی ہے کہ سیدنا علی مرتشی نے فرمایا کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا توش اس کاسر کاث کرلے آیااور بار گاہ رسالت میں چیش کیا۔ حضرت جاہر کی ایک روایت میں ہے کہ مر حب کو محمد بن مسلمہ نے قتل کیا تھا۔ لیکن سی مسلم میں سلمہ بن اکوئ کی روایت ہے بہ مروی ہے کہ مرحب کو موت کے کھانے اتار نے والے سیدناعلی مرتضی تھے۔ حدیث بریدہ بن الحصیب اور الی نافع کی حدیث ہے اس قول کی تائید ہوتی ہے اور جابر ک روایت سے امام مسلم کی حدیث زیادہ قو کی اور اس پر دود جوہ سے مقدم ہے۔ ایک وجہ توب ہے کہ جس سندے تھی مسلم کی مدیث مر دی ہے دو دو مر ی سندے اسم ہے۔ دو سر ی وجدبيد علم معزت جاير خيرك جنك على شريك نديت ،ان كاروايت ديدير نبيل شنيدير مو قوف ہے۔ لیکن حضرت سلمہ، بریدہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالی محنہم میہ تینوں اس جنگ

میں شریک تھاور انہوں نے چتم دیدواقعہ بیان کیا ہے۔ ابو عمرنے بھی ای دوایت کی تھی

ک ہے کہ سیدہ علی سر تعنٰی نے سر حب کو قتل کیا تھا۔ اور علامہ این اثیر کا یکی قول ہے۔ (1) ایک سیاہ فام غلام کا اسلام قبول کرنا

المام بیم قی نے حضرت جاہر، حضرت الس، حروہ اور موی بن عقبہ سے مندرجہ ذیل واقعہ نظل کیاہے:

الل خير ش ہے كى يبودى كالك سياد فام غلام تفاجواس كار يو رُحْ لياكر تا تفك جب اس فيد يكھاكد اس كے مالك كے قبيلہ والوں في جتھيار سجائتے جي اور جنگ كے لئے تيار مو مح جي تواس في ان سے يو جھا، تمہارا كيا اراده ہے؟

انہوں نے اسے بتایا کہ ہم اس محض سے اڑنا جائے ہیں جوید خیال کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ ان یہود ہوں کی زبان سے اس معبثی غلام نے نبی کریم علیہ الصلاق والتسليم كاذكر سلاساس نے اپتار ہوڑ ليا اور اسے چرانے كے لئے باہر لے كيا۔

مسلمانوں نے اس کو پکر لیااور رسول کریم عظیمہ کے پاس لے آئے۔ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ وہ خود اپنی بھیروں کو لے کر حضور کی خدمت میں عاضر ہو گیا۔

سر کار دو عالم علی فی اس سے محتکو فرمائی۔اس آدی نے پوچھا، آپ کیا کہتے اس اور کس بات کی دعوت وسیتے ایس؟ حضور نے فرمایا، اس حمیس اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم یہ گوائی دو کہ اللہ تعرفی کے بغیر

کوئی خدا جیس اور می اللہ کار سول ہوں اور بیا کہ تو اللہ تعالی کے بغیر کسی اور کی عمیادت دے دوں اور اللہ تعالی پ عبادت نہ کرنا۔ اس غلام نے بع جماء اگر میں بیہ شہادت دے دوں اور اللہ تعالی پر ابیان لے آؤں تو جمعے کیا ملے گا؟ رحت عالم نے قرمایا، اگر تو ایمان لے آیا تو

تحقیے جنسے طے گی۔ وہ غلام مسلمان ہو کیااور عرض کی: اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول! بیں ایسا شخص ہوں جس کی رحمت کالی ہے، جس کا چیرہ بر صورت ہے، جس سے بداواٹھ ربی ہے، میر سے پاس کو کی مائی بھی جینں۔ اگر بیں ان بہود ہوں کے ساتھ جنگ کرون اور قتل کر ویا جاؤں تو کیا

جنت میں داخل ہو جاؤل گا؟ حضور نے فر ملاہ بے شک۔

<sup>1</sup>\_ ابن كثير ،" المبيرة المنيوية" ، جلد 3 ، صلى 356-359 ،" احتاح الاساع" ، جلد 1 ، صفى 238

اس نے پر عرض کی، اے اللہ تعالی کے بیارے دسول ایہ بکریال میرےیاس ان کے مالکوں کی امانت جیں، میں ان کا کیا کرول؟ حضور نے فرمایا کہ ان کو افکر ے تكال كرنے جاؤاور البيس ككرياں ماركر إن كے مالك كى طرف بعكادوء الله تعانی تیری لانت تیری طرف سے اوافرمائے گا۔ اس نے ایمانی کیا۔ حضور اس ک دیانت واری کے بارے میں س کر متنب ہو سف دہ بکریال اکشی ہو کریڑی تيزى سے اسے مالكول كى طرف چل يزير بول معلوم موتاتھا ييسے كوكى چرداما انیس باک کر لے جارہا ہے۔ چنانچہ ہر بکری است الک کے یاس پہنے گئی۔ چروہ مبئی غلام میدان جلک کی طرف کیا اور یبودیوں سے از تا شروع کیا۔ اے ایک تیر نگاجس سے دوشہید ہو گیا مسلمان ہونے کے بعداے ایک مجدو کرنے کی بھی مہلت نہیں فی تھی۔مسلمان،اے اٹھاکرایے لشکر کی طرف لے محدر حمت عالم نے فرمایاء اے میرے فیمد میں لے جاد۔ چنانچہ اسے نبی کریم علیہ الصلؤۃ والتسلم کے خیمہ میں واغل کر دیا گیا۔ جب رسول الشريطية فارغ موت توخيم بن اس كياس كار شاوفر ليا: لَقُرْحَتَنَ اللهُ وَجُهَافَ وَكَلِّبَ رِبْعَكَ وَكُنُّومَالُكَ "اے حبثی غلام! تیرے چیرے کواللہ تعاتی نے خوبصورت بتادیاہے، تيرى بديو كوخو شبوے بدل ديا ہے اور تير سال كوبہت بڑھاديا ہے۔" حضور نے فرمایا، بن نے دوحوروں کو دیکھا کہ اس کے چیرے پر گلی گردو غبار کو جھاڑ

حضور نے فرمایا، میں نے دو حوروں کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر کلی کر دو غبار کو جھاڑ رہی تھیں اور کیے رہی تھیں۔اللہ تعالیٰ اس فخص کے چہرے کو خاک آلود کرے جس نے تیرے چہرے کو غبار آلود کیاہے اور اس فخص کو ہلاک کرے جس نے تھے شہید کیاہے۔(1)

محمود بن مسلمه کی شہادت

قلعد ناعم كے محاصرہ كے لام ش ايك روز جب جنگ كى شدت كم موكى تو محمود بن مسلم قلعد كى ديوارك سات من استانے كے لئے بيشے كے چوكد شديد كرى تقى اس لئے آپ نے اپنافو و اتار كر نيچے ركى ليا۔ يبود يول نے جب آپ كويول بيشے ديكھا تو انبول

<sup>1-</sup> الن كثير، "أسر والنبية"، جلد 3، من 361 و"احتاح الاسل"، جلد 1، من 238

نے اس موقع کو نغیمت سمجماان میں مرحب بھی تمادہ قلعہ کی جہت پر گیااور وہاں پڑے ہوئے چکی کے پاٹ کو اس نے آپ کے سر پر گر اگر کچل دیا جس سے بعد میں آپ شہید ہوگئے۔ جب سید ناعلی مرتضٰی نے مرحب کے پر فچے اڑا دیتے اور اسے واصل جہنم کیا تو سرور

عالم ﷺ نے محود بن مسلمہ کے بھائی محمد بن مسلمہ کو فرمایا: "اے محمد احتہیں مبارک ہو، تمہارے بھائی کا قاتل قتل کر دیا گیاہے۔"

یہ سن کر محمد بن مسلمہ کی خوشی کی انتہاندر ہی۔ جس روز محمود بن مسلمہ ،اس زخم کی تاب ند لا کر شہید ہوئے اس روز مرحب کے قتل کا واقعہ چیش آیا۔ (1)

## حصنصعب

قلعہ ناعم کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے حصن اصحب، کواپنے محاصرہ میں لیااور تین ون تک بیہ محاصرہ جاری رہا۔ یہ بڑامضوط قلعہ تھا۔ ایک یہودی کاربوڑ ترنے کے لئے

قلعہ سے پاہر آیا تورسول اللہ عظی نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس ربوڑ سے چند مجریاں کچڑ کر لے آئے؟ حضرت کعب بن عمر کہتے میں کہ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ!

یہ غلام حاضر ہے۔ چنانچہ میں اس ربع ڑکے چیچے دوڑااور اس ربوڑ ہے دو بکریاں پکڑلیں اور باقی ربوڑ قلعہ میں داخل ہو گیا۔

میں نے ان بکر ہوں کو اپنی بغل کے بیچے دہایاور تیزی سے واپس دوڑا ہو تا تفاجیعے میں نے کوئی چیز اٹھائی ہی نہیں ہے۔

میں انہیں لے کر حضوں کی فد مت میں حاضر ہو گیا۔ حضور انور کے تھم سے انہیں ذی

کیا گیااور نشکر اسلام میں ان کا گوشت تعنیم کردیا گیا۔ سب مجام ین نے ان کا گوشت کھایا۔ حضرت کعب سے بوچھا گیا تمہاری تعداد کتن تھی؟ آپ نے فرمایا بہت بوی تعداد تھی

(لیکن حضور کی بر کت ہے سب نے میر ہو کر کھایا) بی اسلم قبیلہ کا لیک مجاہد بیان کر تاہے کہ ہم نے نطاق کے قلعوں کا دس دن تک محاصرہ

کے رکھالیکن ہم کسی ایسے قلعہ کو فتح نہ کرسکے جس میں سامان خور دنی وریافت ہوا ہو۔ مسلسل فاقد کشی نے ہمارا براحال کردیا تھا۔ ہم نے اساء بن حارث کو اپنا تما کندہ بنا کر حضور کی خدمت میں جیجا کہ جاکر جاری حالت زار بیان کرے۔ وہ حاضر ہوئے اور عرض کی،

یارسول اللہ ااسلم کے قبلے والے سلام عرض کرتے ہیں، ساتھ علی یہ التجا کرتے ہیں کہ

مجوک اور بیماری نے ہمیں عثر حال کر دیاہے ، جارے لئے بارگاہ الی بین دعافر مائے۔ جب اساء نے خد مت اقد س بیں حاضر ہو کرئی اسلم کا پیغام پیچایا تو حضور نے دعا کے

کے یار گادالی میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی:

ٱللّٰهُمَّ فَا فَتَعْ عَلَيْهِمُ أَعْظَمَ حِسْنِ فِيْهَا ٱلْتُرَّهَا طَعَامًا مِعَا فَيَهِمْ مَا يُرْهَا

وَٱلْنَارِهَا وَدُكًا-

"اے انٹدا ان قلعول میں سے بڑا قلعہ بان کے لئے فتح فرما جس میں خوردونوش کاسامان اور می وچرنی کشر مقدار میں ہو۔"

مجر حضور نے اس روز جمنڈا حباب بن منڈر رضی اللہ تعالی منہ کو دیااور لوگوں کو ان کے ساتھ جہاد پر جانے کی ترخیب دی چنانچہ نبی کرم علی کے ساتھ جہاد پر جانے کی ترخیب دی چنانچہ نبی کرم علی کے اس

شم سے پہلے یہ قلعہ الصعب "فتح ہو حمیااور اس میں اشیاع خور دونوش کے بے پناوذ خائر دستیاب ہوست

سارادن شدید جنگ ہوتی رہی۔ یہودنول کی طرف سے ان کا ایک نامور بہادر "موشع" مای میدان میں فکاداور کہاہے میرے ساتھ کوئی نبرد آزمائی کرنے والا ؟خود حضرت حباب

اس کے مقابلہ کے لئے نظے۔ ایک دوسرے پر تکوار کے وار کرنے رہے یہاں تک کہ حضرت حباب کے ایک وار نے اس کاکام تمام کردیا۔

اس کے بعد ایک اور مبودی جس کانام "زیال" تھا، وہ میدان میں لکا اور مسلمانوں کو

للكارك اس كامقابله كرف كے لئے حصرت عماره بن عتب الففارى ميدان ميس آئاور بكل كرم عت ب اس كے مرير عموار كاوار كيااور اس كے دو كلاے كرد ہے۔ ساتھ بى يہ نعره لكا۔ خُن ها وَ أَنَّ الْفُلَامُ الْفِفَادِيْ يہ لواركا وار!" ميں موں غفارى نوجوان" ان كاا۔ خُن ها وَ أَنَّ الْفُلَامُ الْفِفَادِيْ يہ لا كواركا وار!" ميں موں غفارى نوجوان" ان كاار اس اعلان ير بعض لوگوں نے كہاكہ ان كاجہاد باطل ہو كياكہ انہوں نے اپنانعره لگايا ہے۔ رسول اكرم عَلَيْ نَا نَا تَوَرُمِلانِ

"بلاشباس كواجرويا جائے كالدراس كى ستائش كى جائے گى۔"

اس ارشاد نیوی ہے معلوم ہوا کہ دسٹن کے مد مقامل اپنانام لے کر للکارنا ممنوع کہیں

بلكه ووفض اجراور ثناء كالمستحق بوتاب-

اس قلعہ کو فتح کرنے کے لئے جو جگ ہو کی علامہ مقریزی اس کا خلاصہ ہو ل بیان کرتے ہیں: " يبغ دوروز مسلمان ال محدير حمله آور موت رب ليكن كامياني نه مونى-تلیرے روز جب حباب بن منذر و منی الله عند نے افتکر اسلام کے ساتھو اس قلعد ير حمله كياء آپ كے باتھ أى كر يم علي كا حطافر مودور عم فقال فريقين میں تھسان کارن پڑا۔ رسول اللہ ﷺ بھی اس حملہ میں بنفس نفیس شریک تحصه جب يبود نے مر ور عالم علي كا كوريكما او تيروں كى بوج ماز كردى۔ مسلمان حضور کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوگئے جتنے تیر مبود یوں کی کمانوں ہے نگلتے تھے انہیں اسلام کے جانباز اپنے کشادہ سینوں پر روکتے تھے۔ میرود نے پھر ایک شدید حملہ کیا جس کی تاب نہ لا کر مسلمان سامنے سے مث محتے یہاں تک کہ بہود ک سیای رسول اکرم عظافہ کے قریب پہنچ گئے۔ حضور ایے محوارے ے از کر نے گزے تھے۔ حضور کے غلام "دعم" نے گوڑے کی باکیں مکزی موئی تھیں۔ اس نازک وقت میں بھی حضرت حباب اپنی جوانمروی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے سامنے ڈٹ سے ادر اسلام کے پر جم کو لیراتے رہے اور يوديون يرتجر يرسات دب مرود عالم ﷺ نے مسلمانوں کو جہاد کے لئے پکارا تو بھرے ہوئے مسلمان ردانوں کی طرح اجوم کر کے معمع نبوت پر قربان ہونے لگے۔ جنگ اینے شاب ر تھی کہ یہود کی صفول میں فلست کے آثار تمایاں ہونے لکے وہدور کر قلعہ کے اندر تھس مجے اور آ بنی در وازے بند کر لئے۔ پھر قلعہ کی نصیل پر کھڑے ہو کر انہوں نے عماری شروع کر دی۔ اس بے بناہ عماری کے باعث مسلمانوں کو پیچے بنا پڑال لیکن معا بعد جوش شہاوت سے سر مست ہو کر مسلمانول نے يہود پر حملہ كر ديا۔ يبودى قلعد سے باہر آگئے اور واو شجاعت ویے گئے۔ اس معرکہ میں تمن مسلمان شہید ہوئے لیکن اللہ تعالی نے یبود یوں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف وہراس پیدا کر دیا۔ وہ فکست کھا کر وایس بھا کے۔مسلمان بھی ان کے چینے قلعد ش داخل ہو مے اور مبود ہو ل)

بدر لغ قل شروع كرديااورجوز عرائي ال كوقيدى بناليا-"(1) جر بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ عل نے دیکھا کہ نبی کریم عظی نے اپنی کمان کے جلہ پر حرر رک کر ان کو ہدف بنایا تو اس ایک تیرے سب ندھال موکر پہیا ہوگئے اور مسلمان اس وكعدي واخل ووسك

علامه مقریزی کہتے ہیں کہ خوراک کے جو ذخائر مسلمانوں کو اس قلعہ سے دستیاب وے ان میں جو، مجور، تمی، شد، تل، چ لی اور دیگرب شار اشیاء تھیں۔ حضور کے تھم ے ایک منادی کرنے والے فے اعلان کیا کاو ا دا عید عُوا و لا تعقیم کو اُور کماو، جانورول

كو كھلاؤلكين كوئي چيز اٹھاكرندلے جاؤ۔"(2)

اس قلع سے مسلمانوں کو یمن سے آئے ہوئے کیڑے کی ہیں گا تھیں دستیاب ہو عیں۔ مخلف مسم کی شر ابوں کے ملک لے۔ان کو توڑ دیا گیاادر شر اب بہادی گئے۔ تا نب اور مٹی کے برتن طے جن میں بہود کھایا باکرتے تھے رحت عالم عظفے نے قربلاکہ ان کو خوب و مواو ہے جمر ان میں کھانا بھاؤ اور کھاؤ ہو۔ ان اشیاء کے علاوہ جمیر بربول کے ربورہ

گاتے کے ملے اور کثیر تعداد میں گدھے بھی لے۔ایک یبودی کی نشان دہی پر زمین مکان سے اسلح وریافت ہواجس میں منجنی اور وہابات وغیرہ کی کثیر تعداد تھی۔ ایک مسلمان جس کانام عبد الله الحمار تهاواس في شراب في حضور في اس كي جو تول عدمت کی اور جولوگ موجود تنے انہیں بھی تھم دیا کہ اے جوتے ماریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اس کے بارے میں کہا، اس پر خدا کی لعنت ہو، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عمر

كوايا كمن ع مع فرمليا ووارشاد فرمليا فياقه ميعيد الله ورسولة كوتك بدالله اوراس كرسول سے محبت كر تا ہا الكاس بداخت مت مجيجو-"(3)

حصن قلّة الربير

بہاڑی چوٹی کو عربی می قلد کہتے ہیں۔ یہ علاقہ کیونک حضرت زبیر کے حصد میں آیا تھا اس لئے اس چوٹی کو آپ کے نام سے موسوم کیا گیااور یہ قلعداس پہاڑ کی چوٹی پر تھا،اس

<sup>1.&</sup>quot;اختاع الاسلام"، جلد 1، صلى 241

لئے یہ قلع "حسن قلة الربير" كے نام سے مشہور موا۔

ان دونوں قلعوں (معم اور صعب) کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے حصن قلّۃ الزبیر کا محاصر ، کیا کیو تک پہلے دو قلعول کے سادے یہودی بھی یہال جمع ہو گئے تھے۔ تین روز تک اس کا محاصر ، جاری رہا۔ اس اثناء جس ایک یہودی جس کا نام غزال تھا، حضور ملک کیا

خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی، اے ابوالقائم!اگر آپ مجھے امان ویں تو میں آپ کوایک راستہ بتاؤں گا جس سے آپ نطاق کے سارے قلعوں کو نفح کر کے مطمئن ہو جا تیں گے اور

اس کے بعد آب اہل شق کی طرف متوجہ ہو سکیں گے۔

حضورتی کریم علی نے اس کواس کے اہل وعیال اور اس کے اموال کو امان دے دی۔ امان یانے کے بعد اس نے کہاہ اگر آپ ایک مہینہ مجی اس قلعہ کا محاصر و جاری رکھیں تو مہود

کو ذرایر دانہ ہوگ۔انہوں نے زیر زیمن پائی کے لئے سر تنگیں بنار تھیں ہیں، رات کی تاریکی میں وہ نکلتے ہیں، یائی سے سیر اب ہو کر قلعول میں واپس آتے ہیں اور تازووم ہو کر آپ کا

سل دوسے ہیں ہیں سے بیر اب او سر سول میں دو ہیں اسے ہیں اور مارور م او سرا ب

مقابلہ کرنے پر مجور ہو جائیں ہے۔ چنا نچے حضور نے ان کی سر مگوں کو کاٹ دیا۔وہ باہر لکل آئے اور مسلمانوں سے جنگ شر وع کی۔خوب بہادری سے جوہر و کھائے۔ کئی مسلمان مجی

شہید ہوئے بہود ہوں میں ہے دس بہودی لقمہ اجل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس قلعہ کہ بھی دھی کا سے نامی کا جات کا جات کا ہے۔ اس کا جات ہے۔

کو بھی فتح کر لیا۔ یہ نطاق کے قلعوں میں آخری قلعہ تھاجو فتح ہوا تھا۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد سر ور عالم ﷺ "شق" کے علاقہ کے قلعوں کو فتح کرنے

کی طرف متوجہ ہوئے۔(1)

## شق کے قلعوں کی فتح

حصناتي

ئے اپنی تکوار کے وار سے اس کا دلیاں باز و کاٹ دیا۔ عز وال کے ہاتھ سے تکوار کر پڑی، وہ چیچے مڑا تاکہ قلعہ میں داخل ہو لیکن حضرت حباب نے اسے بھاگنے نہ دیا۔ اس کے پاؤں کو کاٹ ڈالا، دہ گر بڑا، اور پھر اس کا کام تمام کر دیا۔

اس کے بعد ایک اور یہودی لگا۔ اس نے بھی مقل میں گفتیا دین کا فرہ لگا۔ اس کے مقابلہ کے لئے ایک مسلمان مجاہد تکا لیکن اس یہودی نے اس کو شہید کر دیا اور پھر مدمقابل کے لئے چینی دیا۔ اب اس کے مقابلہ کے لئے ابود جاندر منی اللہ عند اپنی ششیر آبدار لہرات ہوئے ، آپ نے اس وقت اپنے خود پر سرخ دویت بائد ها ہوا تھا اور برنے فحر و نازے شملتے ہوئے اس کے مقابل آئے۔ ابود جاند نے پہلے وارے بی اس کی نا تھیں کا ث دیں اور اس کو موت کے کھاٹ اتار دیا ، پھر اس کی تکوار ، ذرہ اور دوسر اسامان لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم ملک فی تکوار ، ذرہ اور دوسر اسامان لے کر حضور کی بعد کر میں بعد کے بعد کو عطافر مادی۔ اس کے بعد کو کری یہودی کوجر اُٹ نہ ہوئی کہ وہ صیدان میں آکر کسی مسلمان کو للکار سکے۔ اس کے بعد

مسلمانوں نے نعرہ تحبیر بلند کیااور قلعہ سے وروازوں کو آوڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ حصرت ابود جاندان حملہ آور مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ جتنے بہودی تھے، سب بھاگ کمڑے ہوئے اور قلعہ کی ویواروں پر پڑے کر بیچے چھا تکمیں لگائے گئے اور وہان سے شق کے دوسرے قلفہ جصت النّوال عمل جاکر بناولی۔ اس قلعد میں سے مسلمانوں کوکشر التعداد جمیر بریاں اور کھانے کاسامان ہاتھ آیا۔ (1)

حصنالبراي

نطاق کے قلعوں کے فکست خور دہ میہودی بھی اس قلعہ میں اکتفے ہو گئے۔ انہوں نے قلعہ کے دروازے بند کر لئے اور لشکر اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔

رسول اكرم على في النه صحاب سيت ان پر بلد بول ويا محمسان كى جنگ ہو كى - انہول

نے مسل انوں پر جیر اور پھر وں کی ہو چھاڑ کر دی۔ کئی جیر سر کار دو عالم ملک کے لباس کے ساتھ عاکر پوست ہو گئے۔ حضور نے کنکریوں کی ایک مٹھی کی اور ان کے قلعے کی طرف

سی کا دو ہو رہیں اور سے اور ہے۔ سیکی قلعہ کی دیواریں لرزنے لکیس۔ مسلمانوں نے ان پر شدید حملہ کیااور تمام یہودیوں کو جملی قیدی ہنالیا۔

حصول کتیبہ مرور عالم علقے نے تطاق اور ش کے قلعول کو جب فی کر لیا تو ان قلعول کے فکست خوردہ بہودی سید کے قلعول میں آکر مورجہ بند ہو گئے۔

حصن القموص

سی کے قلعوں میں القوص مب سے برااور مغبوط قلعہ تھا۔ موکیٰ بن عتب نے بیان کیا ہے کہ نی کر یم علی القوص مب سے برااور مغبوط قلعہ تھا۔ آخر کارشیر خداعلی کیا ہے کہ نی کر یم علی ہے ہیں در نک اس قلعہ بھی فقح ہوااور اس پر اسلام کا پر جم لہرادیا گیا۔
مر تفنی کی ہمت و شجاعت کے باعث یہ قلعہ بھی فقح ہوااور اس پر اسلام کا پر جم لہرادیا گیا۔
اس قلعہ کے بہت سے یہودی مردوزن کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔ اس قلعہ سے اسیر

اس قلعہ کے بہت سے یہودی مر دوزن کو جنلی قیدی بنالیا گیا۔ اس قلعہ سے اسیر
ہونے والی یہودی عور تول میں معترت صغیہ بھی تھیں جو جی بن اخطب کی بڑی اور کتائہ بن
اٹی الحقیق سر دار قلعہ کی بیوی تھیں۔ (ان کے بارے میں تفصیل ابھی طاحظہ کریں گے)
بعض مؤر نمین نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور مرحب کی لڑائی کو اس قلعہ کی افتے کے

حالات میں ذکر کیا ہے لیکن اکثر علماء سیرت و تاریخ کا یمی فیصلہ ہے کہ سیدنا علی مرتقعنی ک

جنگ مر حب کے ساتھ قلعہ ناعم پر حملہ کرنے کے دوران میں ہوئی تھی۔واللہ تعالی اعلم

حصن وطيح وسلاكم

نيبر كى مخلف واديول من جو متعدو قلع تقد، اسلام كے جانباز مجابدول في كي بعد ر گرے ان سب کو فقح کر کے ان براسلام کا برج لبرادید صرف دو قلع باقی رو گئے تھے۔ ایک

کانام وطیح اور دوسرے کانام سلائم تحلہ دوسرے تلعوں کو منح کرنے کے بعد رحمت عالمیان عظی نے ان دونوں تلعول کا محاصر و قرمالیا جو جود وروز تک جاری رہا۔ اس عرصہ میں کسی يبودي نے دہان سے باہر نكل كر مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے كى جرات ندكى۔ حضور نے

ارادہ فرمایا کہ مخیقیں نصب کر کے ان ہر سنگ باری کی جائے۔ ادھر قلعول میں محصور يبوديول كويفين موكياكه اكربه محاصره يحوروز مزيد جارى رباتو فاقد كشي كے باعث ووايزيال

ر گزر گڑ کر ہلاک ہو جا کیں عے۔ نیز جب انہوں نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام مختیقیں نصب كر ك الن ك تلعول كى ديوارول كو منهدم كردي ع اوراس ك بعد انبيس ب ورافع مثل

كروياجائة كالوانبول نے صلح كے لئے سلسلہ جنبانی شروع كيا۔ كنانہ بن ابى الحقيق نے شاخ نامی ایک مبودی کو حضور برنور کی خدمت میں بھیجا اور اس کے ذریعہ سے عرض کی کہ اجازت ہو تووہ مختکو کے لئے حاضر ہو جائے۔ سر کار دوعالم نے اے حاضر ہونے کی اجازت

مر حمت فرمائی۔ کتاف این قلعہ سے از کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ مخضر ند اکر ات کے بعد مندرجة في شرائط يررسول الله علية على ملكامعابده طع بوا:

1- ني كريم علية تلعد من مورجه بنديبوديون كاثون معاف فرمادي ك\_ 2\_ال كى اولادان كے حوالے كردى جائے گى۔

3۔ دولوگ خیبر کے تلعوں ادراس کے مزروعہ رقبوں سے لکل جائیں سے ادر اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔

مسونے جائدی کے سارے زبورات، سواری کے جانور، ہر تھم کا سلحہ اور کیڑوں کے تمان، سب حضور کے حوالے کر دیں ہے۔ صرف اتنا کیڑا ساتھ نے جائیں ہے جوان کی

يشت ع لداءو كا

حضور ﷺ نے فرملیا اگر تم اپنے سامان سے کوئی چیز چھپاؤ کے توافشہ اور رسول اس سلح کی قسہ داری ہے ہری الذمہ ہوں گے۔

وہ علاقہ جس میں ہے دو قلعے تھے وہ حیب کے نام سے معروف تھااور یہال کے گلستانوں من محجور کے جالیس ہر ار در خت تھے۔

ان لوگوں نے ان شرائط پر حضور کے ساتھ صلح ک۔ چانچہ سر کار دوعالم علیہ نے عجام بن اسلام کو بعیج تاکه ان کے تمام اموال اپنے قبضہ میں لے لیس ان دو تلعول میں سے مسلمانوں کو مندر جد ذیل اسلحہ دستیاب ہوا:

سوزر ہیں، جارسو مکواریں، آیک ہز او نیزے اور پانچ سوعر بی کمانیں مع زمشوں کے۔(1) اس طرح بدود قلع صلے فتح ہوئے۔ دومرے تلعول کے بر تکس بہال جلک ک نوبت نہیں آئی۔

حی بن اخطب کے خزانہ کے بارے میں مزید استفسار حفرت این عباس و منی الله فتهاے مروی ہے کہ مسلح کامعابدہ طے ہونے کے بعد تی

ا كرم علي في خ كنانة اور ري كوبلايا . كنانه الوالحقين كابينًا تعااور حي بن اخطب كي بين صفيه ب بیابا ہوا تھا۔ رکھے اس کا حقیقی یا چھازاد بھائی تھا۔ حضور انور نے ان سے دریافت فرمایا کہ وہ

ز بورات اور دیگر لیتی اشیاء کہال ہیں جومدینہ سے جلاو ملنی کے وقت حی اسپے ساتھ لایا تھا۔ انہوں نے بات ٹالنے کے لئے کہا:

أذهبته النفقات والمووث

"كر جنگوں كے اثر اجات كے باعث وه سار اثر اند فرچ مو كيا ہے۔ ان یں ہے اب جارے یا س پھوٹی کوڑی تک بھی تہیں۔"

اورائے قول کو سی عابت کرنے کے لئے انہوں نے شدید فشمیں کما عمل، رسول اللہ ルノンは

"أكر وہ تزانہ تمبارے ہاس سے دستیاب ہو كميا تواللہ اور اس كے رسول كى ذمه داري حم موجائے گا۔"

1- "من الاسل" وجلد 1. من 242 و" مل المدنى" وجلد 5. من 204 و مكر كتب يرت

انہوں نے کہاہے شک! محر صنور نے فرمایا:

"تمہارے اموال سے جو پکھ میں لون گا وہ میرے نئے حلال ہو جائے گا اور تنہاری جانوں کا میں مالک ہو جاؤں گا۔"

انبول نے کہاریک

چٹانچہ اس بات پر چند مسلمانوں کو گواہ بنالیا گیااور چند یہود ہوں کو جس اس بات کا گواہ بنایا گیا۔ یعد ازاں "سعیہ " نے جو سلام بن افی الحقیق کا بیٹا تھا، حضور کو ایک کھنڈر کے بارے بش بنایا کہ یہاں خزائنہ مد فون ہے۔ سر کار دوعالم سطیقی نے حضرت زبیر کو چند مجابہ بن کے جمراہ "سعیہ" کے ساتھ جیجا۔ دبال کھدائی کی گئی تواونٹ کے چڑے بی وہ خزائنہ دستیاب ہو گیا اوراس بی ان کے سارے زبورات تھے۔ سب پکھ لاکر حضور کے قد مول بی ڈ چر کر دیا۔ سر کار دوعالم ملک نے جاری کار دوعالم ملک نے جاری ان کے سارے زبورات تھے۔ سب پکھ لاکر حضور کے قد مول بی ڈ چر کو اس سر کار دوعالم ملک نے جھیار کھا ہے دہ سب نکال کر چیش کر دیے۔ آپ نے اس کی مر مت کی تواس نے بتیہ نورات اور لودرات بھی نکال کر چیش کر دیے۔ آپ نے اس کی مر مت کی تواس نے بتیہ مسلم کے جمائی محدود کو جب دہ قلعہ نا عم کی دبوار کے ساتے کے بیٹے ستار ہے تھے، پکی کا بات کراکر شہید کر دیا تھا۔ حضور علیہ نے کنانہ کو جی بن مسلم کے جوالے کر دیا تاکہ دہ بلورانقام کنائہ کو قبل کر دیں۔ اس طرح ان دولوں کاخون مباح ہو گیاادران کی اواد کو جنگ بلورانقام کنائہ کو قبل کر دیں۔ اس طرح ان دولوں کاخون مباح ہو گیاادران کی اواد کو جنگ بلورانقام کنائہ کو قبل کر دیں۔ اس طرح ان دولوں کاخون مباح ہو گیاادران کی اواد کو جنگ قبد کی کئی بین ایا۔ اورنٹ کے جڑے میں لیٹا ہوا جو خزانہ ملاء اس میں سونے کے کڑے، سونے کی توری بنالیا۔ اورنٹ کے جڑے میں لیٹا ہوا جو خزانہ ملاء اس میں سونے کے کڑے، سونے کی

صفيد بنت حي كااسلام لانا

وغير وكافي مقدار من دستياب بهو كس\_(1)

مارے اسر ان جگ مردوزن کو ایک جگہ جن کیا گیا۔ ان میں صغیہ بھی تھیں جواہیے صوری اور معنوی محاس کے انتہارے سب سے متاز تھی۔ یہ کنانہ بن الی الحقین کی زوجہ تھیں جو یہود ہوں کا حکر ان تھا۔ نیز مہود ہوں کے ایک دوسرے رکیں اعظم حی بن اخلب کی بٹی تھیں۔ حضور کے ایک جلیل القدر محانی حضرت دیے کہی نے اے حضور کی اجازت

چوٹیال، پازییں، کان کے آویزے اور جواہرات و زمرد کے بار اور سونے کی انگولھیال

ے اپنے لئے جن ایا تھا۔ ایک صحابی نے بارگاہ نیوت میں حاضر ہو کر عرض کی ، یار سول اللہ!
حضور نے بی نفیر اور بنو قرطہ کی خدومہ سیدہ صغیہ ، وجہ کابی کو عطافر باوی ہے حالا تکہ یہ خالون حضور کے بی شایان شان ہے۔ نبی کرم میں ہے نے دجہ کویاد فر بایا اور کہا کہ۔
"دجیہ اہم مغیہ کے بجائے کوئی دوسر کی کنیز چن لو اور اس سے دستمبر دار ہو جاؤ۔"
دجیہ نے فرمان نبو کی سنتے تی کنانہ کی بجن اپنے لئے پشد کر لی۔ حضرت صغیہ حضرت بارون علیہ السلام کی نسل سے تصی سر کاردوعالم میں اللہ نے اس عالی مر حبت خالون کو اپنے مختب فرمالیا۔ پھر حضور نے انہیں افقیار دے دیا کہ اگر ان کی مرضی ہو تو حضور ان کو آزاد کردیں اور وہ اپنے باتی ما ندہ دشتہ داروں کے پاس واپس چلی جا کیں یا سمام قبول کر لیں اور دسولہ اور دست عالم انہیں اپنی دو جیت کا اعزاز عطافر باکس۔ آپ نے عرض کی اخت ان الله ورسولہ کہ جس اللہ اور دس کے پاس واپس کی جا کی یا اس جانے اور دسولہ کے پاس جانے اللہ اور اس کے پاس جانے کے شی اللہ اور اس کے پاس جانے کے شی اللہ اور اس کے پاس جانے کے شی اللہ اور اس کے پاس جانے کے گئے تیار نہیں۔ (1)

ای ذرہ نواز اور قدر شاس نی نے حضرت مقید پر مزید کرم بید فرمایا کہ ان کو آزاد کردیا اور ایک آزاد خاتون کی طرح ان کو اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ ان کا پہلا نام زینب قعلد

ر حمت عالم نے ان کانام بدل کر صنیہ رکھا۔ اس وقت ان کی عمر ستر وس ل تھی۔ علامہ ذر قانی "شمرح المواہب اللہ نیہ "میں رقم طراز میں :

"چو تکدیدانی قوم کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، اس لئے ان کی دل جو کی اور عزت افزائی کی بھی صورت سمی کہ شہنشاہ کو بین علاقے انہیں اپنی زوجیت کی عزت

ے مر فراز قربا کی۔"(2)

ہے سر سرار سرا ہا۔ (2) علامہ مجدر شالکھتے ہیں:

إِنَّهُ أُخَذَ صَفِيَّةً لِأُنَّهَا بِنْتُ مَلِكِ مِنْ مُلُوَّكِهِمُ

" يبوديوں كے باد شاہوں سے وہ ايك باد شاہ كى صاحبزادى تحيى اس لئے حضور عليه السلام في انہيں اپنے لئے پند فرمايد" (3)

سے مسور صیبہ ملام ہے، ہیں، پے سے پہد سرماید (د) ایک روز صفیہ اپنے پہلے خاو تد کنانہ بن ابی الحقیق کے پاس جیٹی تحمیں تو آپ نے اے

<sup>1. &</sup>quot;عاري لايس"، عاد 2. مول 57

<sup>2.</sup> طار زر کانی، شرح الوابب الله بین ۴ مهلد 3 مغر 25 3- سخود مول الله ۳ مغر 282

ا پناایک خواب سایا کہ آسان کا جاند میری گودیش آگراہے۔ جب اس نے یہ خواب ساتووہ غصہ سے بے قابوہ کو کیااور کہنے لگا:

> مَا هٰنَ الْآلَ أَنَّكِ تَمَنَيْنَ مَلِكَ الْعَبَالِا عُمَنَدًا (1) "اس سے يا چل ہے كہ جرى تمناب ہے كہ تو تجاز كے بادشاہ محمد

ان کے پاپ کو برای سائے کو دورت ادماہ کے انتخاب اور میں انتخاب انتخاب کے دوروں کے ادماہ کے دوروں کے ادماہ کے د (علام کے انتخاب کا انتخاب کے دوروں کے ادماہ کے دوروں کے انتخاب کے دوروں کے انتخاب کے دوروں کے ادماہ کے دوروں ک

اس نے خصہ سے ان کے چبرہ پر تھیٹر رسید کیا۔ اس سے ان کی آگھ مبز ہو گئ۔ حضور کی بارگاہ بیس شب زفاف جب حاضر ہو تی تو حضور نے دریافت کیا، یہ مبز داغ کیا ہے؟ تو

انہوں نے ساراواقد عرض کیا۔

حضرت ابوابوب انصاري كى ياسباني

جس رات حفزت منیہ بارگاہ رسائت میں حاضر ہوئی تو حفزت ابوابوب انساری اس خیرہ کے باہر ساری دات جاگ کر پہرہ دیتے ہے۔ حضور علیہ العسوٰۃ والسلام نے جب

ان سے پاؤں کی آجٹ سی فرمایا، کون ہے؟ عرض کی گئی، یہ ابوالیب ہیں۔ حضور ف انہیں ان کے پاؤں کی آجٹ سی فرمایا، کون ہے؟ عرض کی گئی، یہ ابوالیب ہیں۔ حضور ف انہیں طلب فرمایا اور یو چھاتم کیوں خیمہ کے آس پاس چکر لگارہے ہو؟ انہوں نے عرض کی،

طلب فرمایا اور پوچها تم لیون حیمہ کے آس پاس چنر نگارہے ہو؟امہوں نے عراض کی، یارسول اللہ اس جنگ بیس صنیہ کے پچا، باپ اور خاد عمر کو مجاہدین اسلام نے قتل کیا تھا اور بیہ خاتون نومسلمہ ہے، جھے اس سے خدشہ ہوا کہ کوئی ناشائستہ حرکت نہ کرے۔ چنانچہ میں

رات مجر جاگ كر پېره دينار لار حت عالم عليه اين اس غلام كى اس ادائے جان شارى پر بهت خوش موے اور بار گاه الني من التجاكى :

> أَلَّمُ هُمَّا الْحَفَظُ أَيْهَا أَيْوَبُ كَمَا بَاتَ يَعِفَظُنِي (2) "ال الله! جس طرح ابوابوب رات مجر ميرى هاظت من جاكمارها مرائي رته مي راي كردناه و في "

ہے،الی تو بھی اس کی حفاظت فرہا۔"

زینب یہودیہ کی سازش س

ز منب جو حارث کی بٹی اسلام بن مشیم کی زوجہ اور سرحب کی بہن تھی اس نے حضور

1- اين كثير "المبيرة المنوية" ، الد3 ، مل 374

2 " برخ الليس " بلد 2، صلى 57

انور علیہ السلام کوزہر دینے کی سازش کی۔جب سر کار دوعالم علیہ فا تحانہ شان ہے قلعہ

تموص میں داخل ہوئے تواس بہودن نے بکری کا بھٹا ہوا گوشت بطور بدیہ بار گاہ ر سالت میں بیش کیا۔ اس نے لوگوں ہے یو جھا تفاکہ حضور کو بکری کے سمس حصہ کا گوشت زیادہ مر غوب ہے۔ اے بتایا کیا کہ سر کار دو عالم عظافہ بحری کے باز و کا گوشت بہت پسند فرماتے ہیں۔اس نے اس بکری کے سارے گوشت میں زہر ملادیا، خصوصاً اس کے بازد کے گوشت یس زیاده مقدار می زبر کی ملاوث کردی دب اس بحری کا بعنا مواز بر آلود گوشت وستر خوان برر کھا گیا تو حضور نے اس کا باز واٹھالیااور اس کا یک ٹکڑا تناول فرمایا کیکن جبانے كے بعد فور أاسے تھوك ديا اور فرمايا: إِنَّ هٰذَا الْعَظْمَ لَيُغْيِرُنِي أَنَّهُ مُسْمُومً "اس بازون ع في خروى بكراس يس زمر طايا كياب-" اس دستر خوان پر حضور کے ہمراوبشرین براءادر چند دیگر سحابہ مجمی تھے۔بشر نے مجمی گوشت کا ایک عکرامند میں ڈالا، اے جیایا اور پھر نگل لید زہر بڑی سخت هم کا تھا۔ چنانچہ كوشت كا تكرا نظتے بى الن كے جيروكى ركمت متغير بوكى اور يل بجريش الن كى موت واقع بوكى۔ ا یک روایت مل ہے کہ اس واقعہ کے پچھ عرصہ بعدان کی وفات ہو گی۔

حضرت بشر نے عرض کی میارسول اللہ!اس خدا کی قشم جس نے آپ کو معزز و محترم بنا كرمبعوث فرمايا، جب بي نے لقمہ مند ميں ڈالا تو جھے بتا چل گيا كہ بيد زمر آلود ہے ليكن ميں نے بیہ مناسب نہ سمجماکہ حضور کی موجود گی جس اس لقمہ کو تھوک وول۔ مبادا حضور کے مزاج نازك يرميري يرح كت كرال كزد \_ ـ اس كتي من في اس لقمه كو نكل ليا- (1) حفرت بشراس کی زہر خورانی ہے وفات یا مجے تو حضور نے بطور تصاص اس میبودن کو

بھی موت کے کھاٹ اتار دیا۔ صحا يُف تورات

فتح نیبرے جوبے شار اموال غیمت مسلمانوں کودستیاب ہوے ان میں تورات کے متعدد لنخ بھی تھے۔ یہود کو معلوم ہوا توبار گاہر سماست میں حاضر ہو کر عرض کی کہ تورات

1 ـ " تاريخ نخيس"، جلد 2، مني 52 دويگر كتب مير مت

ان کی مقدس کتاب ہے اس لئے اس کتاب کے جینے لیخ مسلمانوں کے پاس ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیے جا کی سیار اور اس کے جینے واپس کر دیے جا کی سیار اس کے ساتھ انہیں یہود یوں کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے انتظال امر کرتے ہوئے تمام نئے یہود یوں کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے انتظال امر کرتے ہوئے تمام نئے یہود یوں کو واپس کر دیے۔

ڈاکٹر اسر ائیل ویلفٹن نے اپنی تصنیف "تاریخ الیہود فی بلاد العرب" میں اس واقعہ کا لذکرہ کیا ہے اور سر کار دو عالم علی کی عالی ظرفی اور کشادہ دلی پر جیران وسششدر ہو کررہ گیا۔ اس نے حضور کے اس طرز عمل کا موازنہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے کیا ہے وہ وہ لکھتا ہے:

" پیغیر اسلام کے اس کر بھانہ سلوک سے یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ دوسر بے

نداہب کے مقد س صحیفوں کا حضور کے قلب مبارک بیس کتنا احرّام تھا۔

یہودی آخ بھی حضور کے اس احسان کے معرّف ہیں۔ اس کر بھانہ طرز عمل

کے ہر عکس رومیوں نے جب ہرو خلم پر سن 70 بعد مسیح قبضہ کیا تو انہوں نے

ان کی مقد س کتابوں کو نذر آ تش کر دیااور اپنے پاؤل تنے انہیں رو تد ڈالا تھا۔

اسی طرح نساری نے جب چین ہیں یہود بول کے خلاف میم چلائی تھی تو

انہوں نے بھی تورات کے جتنے لئے انہیں کے خرز عمل میں اور دوسرے فاتحین کے

قما۔ کتاواضح تفاوت ہے پیغیر اسلام کے طرز عمل میں اور دوسرے فاتحین کے

طرز عمل میں ؟ "(1)

## معرکه خیبر میں مسلم خواتین کی شرکت

بنو غفار قبیلہ کی ایک فاتون نے بتایا کہ سر ور عالم عقطی جب فتح نجیر کے لئے روانہ موتی۔ ہم نے اور عالم عقطی جب فتی نجیر کے لئے روانہ موتی۔ ہم نے موض کی بیار سول اللہ اہم نے اداوہ کیا ہے کہ ہم حضور کے ہمراہ اس سفر جس جائیں گی ہم پیاسوں کو پانی چا تیس گی ، زخیوں کی مر ہم پٹی کریں گی اور جہاں تک ممکن ہوا ہم مسلم مجاہدین کی معاون ٹابت ہوں گی۔ سر ور عالم عقلی ہے ہمیں اجازت وے دی۔ فرمایا، علی ہر گرگا اللہ کی معاون ٹابت ہوں گی۔ سر ور عالم عقلی ہے ہمیں اجازت دے دی۔ فرمایا، علی ہر گرگا اللہ

اجازت بالله كى يركتي تمهار عال مال وول چنانچہ ہم نی کرم ﷺ کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہو کیں۔ جب خیبر ﷺ ہوااور کثیر

تعداد میں مال ننیمت جارے قبضہ میں آیا تو سرور عالم علی نے ان مجاہرات کو اموال غنیمت میں ہے تو حصد نہیں دیا لیکن انہیں ہانکل محروم بھی نہیں رکھا۔ اموال فئ میں ہے تجحدا قهيس عطافر ماديله

یہ خانون کہتی ہیں کہ یہ ہارجو تمہیں میرے ملے میں نظر آر ہاہے میہ مجی اس روز حضور نے اپنے وست مبارک ہے میرے مگلے ٹس ڈالا تھا۔ ٹس نے آج تک اے اپنے ہے جدا

خیس کیا۔ مرتے وقت بھی ان کی گرون ش سے ہار آویزال تھا کیو تکہ اس خاتون نے وصیت

كى تحى كه اس باركوميرے مرنے كے بعد بھى ميرے كلے ميں دہنے وي اور جھے اس كے ساتھ وفن کریں۔ چنانچہ ایسای کیا گیا۔ انسان قربان ہو جائے اس عظمت ایمان یر کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت سرور عالم کی

طرف ہو تی تھی ای کو وہ اٹی ٹھات کا ضامن سجھتے تھے۔ تاریخ میں ان خواتین کے اسائے مبار کہ محفوظ ہیں۔بطور تنمرک انہیں بہال بیان کیا

> جار إي (1) ام المومنين ام سلمه رحني الله عنها.

(2) صفيه وختر عبدالمطلب

(4) ام ايمن ـ (4) ملني - تي كريم كي خادمه (5) عاصم بن عدى كي زوجه - تيبر بي بي ان کے بلن سے ایک بنی بیدا ہوئی جس کانامہ سملدر کھا گیا۔

(8) ام عماره نعيب بنت كعب (7) ام منع (8) ام مطاوع الاسلمد (9) ام سليم بنت سلحان (10) أم النحاك بنت مسعود الحارثيد (11) بهند بنت عمرو بن ترام (12) أم العلاء الانصاريد

(13) ام عامر الاشبليد (14) ام عطيه الانصاريد (15) ام سليط (16) اميد بنت في الغفاريد (17) محيد بنت سعد الاسليد رضى الله تعالى عنهن جميعاً

مال غنيمت کي تقشيم

ہر مال ننیمت سے یا نچوال حصہ رسول کر یم منابقہ کے لئے مخصوص ہو تا تھا۔خواہ اس معرکہ میں حضور شریک ہوئے ہول پاشریک ندہوئے ہول ا جوسلمان جنگ میں شر یک تبیں ہو تا تھااس کو مال غیمت سے حصد تبیم دیا جاتا تھا۔ البتہ بدر میں آٹھ ایسے صحابہ کو بھی مال غیمت سے حصد دیا گیا جو اس جنگ میں شر یک نبیس

غرد و خير سے حاصل مونے والے اموال خيمت الل حديب كے لئے مخصوص عقے خوادد وغزو و خير ش شريك موسكياش يك ند موسك

ار شاد الني ب

دُعَدَّ كُو الله مُعَانِعَ كَيْتَارِقَةً تُلْفُدُ دُمُهَا فَعَبَلَ لَكُو هٰذِ ؟ (1)
"(ا علامان مصطفی الله ف تم سے بہت می فیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔
جنہیں تم (ا ہے اپ وقت پر) حاصل کرو گے۔ پس جلدی دے دیے
جن جہیں بداموال نئیست۔"

الل مدیبیہ بیں ہے جولوگ فرزوہ خیبر بی شریک نہ ہوئیاس ہے پہلے و فات پاگئے، انہیں مجی مال ننیمت ہے حصہ دیا گیا اور ان لوگوں کو مجی حصہ دیا گیا جو اہل فدک کے

ساتھ سفارتی سر گرمیوں میں معروف رہے مگر جنگ میں ٹر یک نہ ہو سکے۔ سے مال غنیمت اس طرح تنتیم ہوا کہ بیادہ کو ایک حصہ اور سوار کے لئے تین جھے۔ایک

اس کا اپٹالور ووجھے اس کے محوڑے کے۔اگر سمی سوار کے پاس ایک سے زائد محوڑے ہوتے تنے تواس کو بھی صرف ایک محوڑے کے دوجھے دیئے جائے۔اس جنگ میں سر کار دوعالم منگلینڈ کے تین محوڑے تنے۔ لزارہ ظرب اور سنب۔ حضور منگلینڈ کے صرف ایک

گورٹ ك دوھے ديئے گئے-(2)

زر می زمینوں کاانتظام

جب نیبر کے مادے قلع مسلمانوں نے فی کر لئے تو حضور علیہ السلوۃ والسلام نے میرد کو یہاں سے چلیا تھا۔ یہود نے عرض میں معاہدہ صلح میں طے پایا تھا۔ یہود نے عرض کی کہ ہمیں میسی رسینے دیا جائے۔ ہم یہاں کھتی ہاڑی اور باغات کی دکھ بھال کا سلسلہ جاری

<sup>2.</sup> Chur-1

<sup>248 - &</sup>quot; المثل الله الله " والد 1 ، سخ 248

ر تھیں سے اور ہم لوگ امور زراعت کے بارے بی آپ کے محاب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔جو پیدادار ہوگی اس بی نصف جار اادر نصف آپ کا ہوگا۔

مسلمانوں کی تعداداس وقت زیادہ نہ تھی۔ نیزان کی دیگر ذمہ دار یول ہے انہیں فرصت نہیں گئی تھی میں وقت کنا، کر ساتھ جداد کاخط ودر پیش مورتا تھا۔ اس کئے حضور نے

بھی نہیں کمتی تھی۔ ہر وقت کفار کے ساتھ جہاد کا خطرودر پیش ہوتا تھا۔ اس لئے حضور نے مناسب سمجھا کہ ان شرائد پر یہودیوں کو یہال تھر نے اور کار دہار زراعت کوسر انجام دینے کی اجازت دے دی جائے لیکن اجازت کے ساتھ حضور نے فرملیا:

نْعَرُكُمْ نِيْهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا (1)

"ہم جب تک ما ہیں کے حمیس بہال عمر نے کی اجازت دیں گے۔" سر کار دو عالم ﷺ نے باغات کے مجلول اور اجناس کی تقتیم کے لئے معرب مبداللہ

میر د کردیا جا تا۔ ایک سال میود ہول نے آپ کور شوت دینا جاتی تاکہ غلہ اور زر کی پیدادار کی تقسیم الن

کی مرضی کے مطابق کرنے پر آبادہ کر لیاجائے۔ آپ نے جب ان کاوہ طشت دیکھاجس میں سونے کے جیکتے ہوئے زیورات کثیر مقدار میں بطور رشوت انہیں چیش کے گئے تھے تو آپ نے فرمایا "اللہ کے و شہوا کیاتم جھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ بخدا! میں اس ہستی کے پاس

ب کے اور جو بھے سب او گول سے زیادہ مجوب اور عزیز ہے اور تم میری نگاہول میں سب
لوگوں سے زیادہ مینوش ہو۔ میر احمہیں مغوض سجھتا اور اس ذات سے میری عبت، جمع

اس امر پر براجیختہ نیس کر سکتی کہ جس اس تعتبم میں ایک دانے کا فرق بھی کرول۔"آپ کا بیجواب سن کران یہود ہوں کے مند ہے ہے اعتبار لکلا:

بِهٰذَا قَامَتِ السَّاوْتُ وَأَلْدَمُنُ (2)

"ا يے ي بالاك عدل كے باعث آسان وزين قائم بيں۔"

1." " شَلِ الهِدِيِّ"، جِلْدِيَ، مَوْدِ 207

2.الإنا

یبودیوں کے ساتھ ہے لاگ عدل وانصاف

یبود ہول کو خیبر کی زر می زمین حصہ مروے دی سمیں۔ بعض مسلمان ان کی ان

زمینوں میں سے کوئی ترکار ک اور مبزیاں لے لیتے تھے اور بعض فعل سے جارہ کاف لیتے منے۔اس کی شکایت ان مبود ہول نے بار گاور سالت میں پیش کی۔ نبی کر بم علاق نے عفرت عبدالر حمٰن بن عوف کو علم دیا که اعلان کردو:

الطَّاوَةُ مَامِعَةُ لَا يَدُّ خُلُ الْجِنَّةَ إِلَّا مُسْاعً

"جماعت تیارے ادر جنسے ہیں صرف مسلمان داخل ہوں گے۔" بیداعلان من کرسارے مسلمان اکتفے ہو گئے۔ بے لاگ عدل وانصاف کے علمبر دار محر

رسول الله عظية نے كورے اوكر خطاب فرمايا۔ يبلي الله كا حدوثاكي، يعرفرمايا: "ببودنے بدشکایت کی ہے کہ تم ان کے مخصوص قبول میں داخل ہوج تے ہواور وہاں سے

سنريال اور جاره و غيره في ليت مو- حالا تكديم في ان كرساته مدوعده كياب كد تمهاري

بانیں اور تہارے اموال، جو تہارے تینے میں ہیں، ان کی ہم حفاظت کریں گے۔ سنو! جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ طے یا تاہے ان کے اموانی پر دست درازی جائز نہیں ہوتی۔"

ثَكَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا كَأْخُدُونَ مِنْ بُقُولِهِ هُ شَيْنًا إِلَّا يَكُمِّنِ (2) "اس کے بعد مسلمان جو ترکاری ان سے لیتے ،اس کی قیت ادا کرتے۔"

شهداء خيسر

اس غروہ میں بندرہ مسلمان شبید ہوئے جن میں سے جار مباجر تھے اور حمیارہ انصار۔ يبوديول كر رانوے مرد قل ہوئے۔(3)

مشركين مكه كاشرط بدنا

المام بہتی روایت کرتے ہیں کہ حویلب بن عبدالعزیٰ جوا بھی تک مسلمان نہیں ہو ہے تے ، وہ کتے ہیں کہ جب ملح مدیسہ کے بعد ہیں واپس آیاتو مجھے یقین ہو کیا کہ مجر ( اللہ اند

<sup>1-&</sup>quot;استارال المالية المارة والمالية 1 - "استارة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

مادے عرب پر غالب آجائی ہے۔ اس کے باوجود مجھے یہ ہمت ند ہوئی کہ جس اپنے مشر کاند عقائد کو چھوڑ کر اسلام آبول کروں۔ اس اثناء جس عباس بن مرداس مکہ آیااور اس فر مشر کاند عقائد کو چھوڑ کر اسلام آبول کروں۔ اس اثناء جس عباس بن مردانہ ہو گئے جیں اور خیبر نے کہا کہ محمد کرنے کے لئے روانہ ہو گئے جیں اور خیبر کے مہود ہوں پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہو گئے جی بوری طرح کے مہود ہوں نے مقابلہ کے لئے ایک لئنگر جرار تیار کرد کھا ہے جو بوری طرح مسلم ہے۔ اب محمد علی کانی کرواہی آنا ہالکل حمکن خیس۔

عباس نے کہااگر اس بات پر میرے ساتھ کوئی شرط نگانا چاہے تو ہیں اس کے لئے بھی تیار ہوں۔ حویظب کہتے ہیں، ہیں نے کہا، ہیں تمہارے ساتھ اس بات پر شرط لگانے کے لئے تیار ہوں۔ صفوان بن امیہ، ٹو فل بن معاویہ اور چند دوسرے قریش عباس کے طرف دار تھے۔ چنا نچہ ہم نے سواونٹ کی شرط نگائی۔ اور میسرے ساتھی یہ کہتے تھے کہ محمد (علی ایک عالب آجا عکی کہتا تھا کہ اس جنگ میں غلبہ الل خیبر کو ہوگا۔ قالب آجا عکی کامیائی کی اطلاع آئی تو حویظب اور اس کے ساتھیوں نے آخر کار جب رسول اللہ علی کے کامیائی کی اطلاع آئی تو حویظب اور اس کے ساتھیوں نے

عباس اوراس کے ساتھیوں ہے ایک سواونٹ وصول کئے۔ (1)

حجاج بن علاط كاد كيسپ واقعه

جائ بن علاط سلمی کو پا چلاکہ نی کر بھر منظیظے خیبر میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ شوق نیارت اسے خیبر لے گیا۔ اس دخ افور کو دیکھتے ہی چشم ہسیرت بینا ہوگی اور اس نے فوراً وست اللہ س پر اسلام کی بیعت کرئی۔ اس اثناہ جس خیبر کے سارے قلعون پر اسلام کا پر چم لبرانے لگا۔ تجان نے کہ واپس جانے کی اجازت خلب کی۔ حضور نے اسے اجازت مر حمت فرمائی۔ انہوں نے عرض کی، یار سول اللہ! بیس دولت مند آدی ہوں، میری پچھ دولت میری بیوی کے پاس ہوار پچھ سرفاید فی سے آلا کہ اسلام قبول کر لیاہے اور خداو ند قدوس کو انہیں میرے بارے بی ہیں ہے تو وہ میری ساری دولت کو ہڑ ہے کر جائیں گے اور جھے پیوٹی انہا پر وردگار صلام کر لیاہے تو وہ میری ساری دولت کو ہڑ ہے کر جائیں گے اور جھے پیوٹی سازی ہے کہ میں خیاں ایا جازت ہو تو اپنی لینے کے لئے حیار سازی ہے کام لول۔ حضور علیہ انصافی والسلام نے انہیں اجازت وے وی وہاں سے دخصت سازی ہے کام لول۔ حضور علیہ انصافی والسلام نے انہیں اجازت وے وی وہاں سے دخصت سازی ہے کام لول۔ حضور علیہ انصافی والسلام نے انہیں اجازت وے وی وہاں سے دخصت سازی ہے کام لول۔ حضور علیہ انصافی والسلام نے انہیں اجازت وے وی وہاں سے دخصت سازی ہے کام لول۔ حضور علیہ انصافی والسلام نے انہیں اجازت وے وی وہاں سے دخصت سازی ہے کام لول۔ حضور علیہ انصافی والسلام نے انہیں اجازت وی وی وہاں سے دخصت

ہو کر جان کمد کرمد بیٹیے۔ان کے وہال چینے سے پہلے الل کمد کو علم ہو گیا تھا کہ پینیبر اسلام يوديول سے جنگ كرتے كے لئے خير روانہ ہو كئے جن ، يہ خبر الل مكد كے لئے يوى مرت آگیں تھی۔وہ جانے تھ کہ خبر کے قلع بڑے مضبوط ہیں۔ وہاں کے ببود ی بلا ك فراك ين-ان كياس مرتم ك اسلى ك انبار بي اور خور ونوش كاسامان بحى ان كے ياس كافى مقدار مى ب- انہيں يقين تفاكه نيبر كے يبودى الشكر اسلام كو برى طرح ككست دے دیں گے۔ كمه مل چندا يہ آوى مجى تے جوبد سجھتے تھے كہ عابدين اسلام كواگر قریش فکست نیس دے سکے ترب وی تھارے کس شہر میں ہیں کہ انہیں فکست دے سیس۔ دونوں فراق بری بے چین ہے اس جنگ کے بتیر کا انتظار کرنے گے۔ مکہ علی جو نودارد آتادهاس عدريافت كرت كه خيبركى جك كاكيانجام موا؟ جب الل كمدنے عجاج كود يكھاكہ يہ خيبرے واپس آيا ب اووواس كے كرد جمع ہو گئے تاكداس سے كوئى تازه خبر سني- انہيں يہ معلوم نه تفاكد تجاج مسلمان مو كيا ہے۔ انہوں نے تجاج سے ہے چہاکہ سنا ہے کہ وہ قطع رحی کرنے والا (حضور علیہ العسلؤة والسلام) يود يول سے چنگ كرنے كے لئے خير رواند مواہے ،اس كے بارے ش كوكى تازہ خر مو تو بناؤ۔ اس نے کہا، جس ممہیں ایک فر ساؤں گاکہ تم خوش ہو جاؤ کے۔ دور و نزد یک سے سارے مکہ والے سٹ کراس کے ہیں اس جمع ہو گئے۔اس نے الیس بتایا کہ محمد ( عظیمہ ) کو خیرے مبود ہوں نے میرے ناک فکست دی ہے ،ان کے ساتھیوں کے کشتوں کے بشتے لگا ديے بيں اور خروانيں جنگي تيري بنالياہے۔ يبود يول نے يه طے كياہے كه وہ آپ كويهال محل نہیں کریں مے بلکہ انہیں زنجروں میں جکڑ کر مکہ جمیجیں کے تاکہ الل مکہ ایخ مقولوں كاقصاص لينے كے لئے انہيں بس طرح جابيں يد تخ كريں۔ سے خبر سنتے بی وہ خوش سے دیوانے مو محد وفور مرت سے تاہے کودنے لگ ان کے فلک شکاف نعروں سے مکہ کی ساری فعنا کو شیخے لکی اور گھر گھر خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ تیاج نے ان کے مشتعل جذبات سے فائدوا تھاتے ہوئے کہا کہ وواس کی مدو کریں اور اس کے مقروضوں سے اس کی رقوم واپس دلا ویں۔ بس طابتا موں کہ بدر قم لے کر بیس فرا جیر بینچوں اور وہاں مسلمانوں سے چھینا ہوا مال بازار میں خیام ہو رہا ہے، اس کو

ووسرے تجاری آمدے بینے خرید اول۔ اٹل مکہ نے سر ماید کی بازیابی میں اس کی مؤثر امداد

کی۔ چند دنوں میں اس کے مقروضوں ہے اس کی رقم لے کراس کے حوالے کر دی۔ جان كہتے ہيں كہ يش نے اپنى بيوى كو بھى براهخت كياكہ مير اجوسر مايداس كے پاس ہے وہ والحل كر دے تاکہ اس سر مایہ ہے وہ مسلمانول سے لوٹی ہوئی قیتی اشیاء ارز ال زخ پر خرید سکے۔ مسلمانوں کی قلست کی قیر جنگل کی آگ کی طرح مکداوراس کے اگر دونواح میں مجیل عنی۔اس خبرے جہال کفار و مشر کین کوبے پایال خوشی ہو کی وہال مکہ کے مسلمانول پر خم و الدوه كا بهار ثوث يرد حضرت حباس بن عبد المطلب في جب يد خبرسى توان ير سكته طارى ہو گیا۔ اٹھنے کی تاب بی ندر بی۔ یکد و مربعد انہوں نے اپناؤیک غلام عجائے کے یاس جھجاتا کہ اس سے براور است اس خرک تصدیق کرے۔اس غلام نے حضرت مباس کا پیغام بایس الفاظ أَمْلُهُ أَمُّلُ وَأَجَلُ مِنَ أَنْ يُكُونَ الَّذِي حِثْثَ مِم حَقًا "الله تعالى اس ارفع واعلى بى كه تمهارى به خبر كى مو-" عاج نے اس غلام کو کہا کہ اسینے آقابوالفضل کو میر اسلام عرض کرناادر المبین کہنا کہ عل ان سے خلوت یس لما قات کرنا جا ہتا ہول، اور میں انہیں الی خبر سناؤل گا کہ وہ خوش ہو جائی گے۔ غلام نے جب یہ بیغام حفرت عباس کو دیا تو فرط مسرت سے دہ اٹھ کر كمرْ ، وكيّر البيل إلى محسوس مواجيد البيل كوكى تكليف ميخي على ند متنى و حفرت عباس نے اس بشارت کے عوض غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے نذر مانی کہ وہ دس مزید غلاموں کو آزاد کریں گے۔ ظہر کے وقت جائ عطرت عباس سے ملا قات کے لئے آئے اور کہا کہ بی بالکل تھائی میں آپ سے ملاقات کرنا جاتا ہوں۔ جب وہ سلحدہ کرے میں اکشے ہوئے تو جائےنے سیلے ان سے وعدہ لیا کہ تمن روز تک وہ راز کو افشاء فیل کریں گے۔ اگر انہوں نے تن از وقت اس راز کو افشاء کر دیا تواندیشہ ہے کہ کفار مکہ ال کا تعاقب کر کے النيس كر فاركر ليس مح - حعرت عباس نے پخت وعدہ كياكہ وہ ايساني كريں مح -اب خياج

"اے عباس ایمی نے اسلام قبول کر لیاہے۔ اگر میری بیوی اور مکہ کے تاجروں کو میر امال واپس نیم کریں گے۔ یس کو میر امال واپس نیم کریں گے۔ یس نیبر سے اس وقت روانہ ہوا ہول جب کہ المشکر اسلام نے وہاں کے سامے

يول كوما يوا:

تلعول كو فتح كرال تفااور ان قلعول ، جتنا مال غنيمت طااس كايا نجوال حصد حضور کی خدمت اقد س میں پیش کر دیا تھا۔ یہود یوں کے باوشاہ حی بن اخطب کی بٹی کے ساتھ حضور نے ٹکاخ کر لیاہے اور این الی الحقیق کمل کر دیا کیاہے۔" شام کے وقت مجاج مکہ ہے نکل کیا۔ حضرت عباس کے لئے تمن روز تک خاصوش رہتا براد شوار تھالیکن طوعاً و کرھانہوں نے اپناعبد بھایا۔جب تمن راتی گزر محکی تو آپ نے جہتی لہاس زیب تن فرمایا، بہترین خوشبوے این آپ کو معطر کیا، ایک عصام تھ ش پکرا اور آہتہ آہت چلتے ہوئے وہاں پنج جہال قریش اپی مجلس جمائے بیٹے تھے۔ انہول نے آپ کو جب بہترین لباس میں ملبوس ہشاش بشاش دیکھا تو آپ کی استقامت اور مبر کی واد دے ہوئے لائے:

لَا يُصِيبُنُكُ إِلَّا خَيْرًا أَبَا الْفَعْلِ هَاذَا وَاللَّوَالْفَعَلْدُ لِحَدِّ

"اے ابوالغشل آ آپ بمیشہ خیر وعافیت ہے رہیں۔اسٹے الساک لمحات

من انامبر إير آپ كوى زيب ويائد"

آپ نے فر ملیا یس تو ہر طرح فیریت ہوں کو تکہ تجاج نے جھے مثلیا ہے کہ حضور کو نيبر مين نخ مبين حاصل ہوئى ہے۔سارے قلعول پر اسلام كا پر جم لهراديا كياہے اور ان ك

باد شاه کی بٹی کومر کار دوعالم ﷺ کی زوجہ بنے کی سعادت میسر آئی ہے۔

جب حقیقت حال سے پر دواٹھا تو مشر کین مکہ کی تو قعات کے محلات ہو ند خاک ہو گئے۔(1)

حضرت جعفرین الی طالب ضدد داور آپ کے رفقاء کی حبشہ سے والیسی

الم بخارى الى محم من الوموى اشعرى سے يون روايت كرتے ہيں: "آپ نے کہاکہ ہم اہمی اسے وطن یمن میں سے کہ ہمیں اطلاع لی کہ تی

ر حمت علیہ کم ہے جرت کر کے مدینہ طیبہ میں رونن افروز ہوگئے ہیں۔ چنانچہ مارا قاقلہ اے وطن سے جرت کر کے سوئے منول جانال عظافہ رواند

ہوا۔اس قاظد میں میرے دو بڑے بھائی، ابو بردہ اور ابور هم مجی شامل تھے۔

بھارے علاوہ جارے قبیلے کے باون یار پن افراد شریک سفر ہوئے۔ ہم مین کی بقدر گاہ سے مشتی میں سوار ہوئے تاکہ خباز کی بقدر گاہ یر اتریں۔ باد مخالف نے ہاری مشتی کو و تھیل کر حبشہ کے ساحل پر پہنچادیا۔ ہمیں مجبور أوبال امر تا برا۔ دال امار كاطا كات حضرت جعفر بن الى طالب عدو كى مبال كى معيت يس وبال اقامت كزي موكة اور جميل اس وقت حضور كى باركاه عالى بل حاضر ہونے کی سعادت میسر آئی جب حضور نيبر كے قلعول كو فتح كر يكھ تھے۔"(1) بص لو گوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں تم پربیشر ف حاصل ہے کہ ہم نے تم سے پہلے اللہ كى رضا كے لتے بجرت كى\_اى اثناء ش حضرت اساء بنت عميس ام المومنين حضرت حصر رضی اللہ عنباکی زیارت کے لئے محکس۔ اساءان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف جرت کی تھی۔ آپ ام المومنین حضرت حصہ رمنی اللہ عنہا کے یاس بیٹمی مولی تھیں کہ حضرت عمر تشریف لائے۔انہوں نے خضرت اساء کو دیکھا تو او چھاہے کون ہے؟ حطرت حصد نے جواب دیا کہ بیدا ساء بنت میس ہیں۔ آپ نے کہا کیا بہ حبث ہے آئی میں؟ کیا یہ مستدری سفر طے کر کے آئی ہیں؟ اساء نے جواب دیابال۔ حضرت عمر نے فرمایا كر بم لوك بجرت بن تم سيت لے كئے بين اس لئے تم سے زيادہ بم رسول اللہ علقہ ك حل داريس-يدس كر عفرت اساء كو سخت غصد آيااور كها، بركز شيس، بخدا! حميس رسول الله عظم كل معيت حاصل على، تم على عد الركوكي بحوكا موتا تو حضور اس كمانا کھلاتے تھے اور اگرتم ہیں ہے کوئی ناوائی ہے کسی غلطی کامر تحب ہوتا تفاتو حضور اس کو وعظ ولفیحت فرماتے تھے۔ ہم نے یہ عرصہ ایک ایسے ملک میں گزارا جو بہاں سے بہت دور تھااور جس کے باشندوں کی اکثریت ہم ہے بغض رکھتی تھی۔اینے وطن سے دوری،اینے الل و عیال سے مجوری اور طرح طرح کے شدائد ہم نے محص اللہ تعالی اور اس کے بیارے رسول کے لئے پرداشت کے۔ بخداا میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی، نہ واؤل کی جب تک مس حضور ملطقة كى خدمت من جو آپ نے كها ب وه بيان ندكر دول اور اين بارے من حضور علی ہے وریافت نہ کر اول در بخد البار گاہ رسانت بھی نہوٹ بولول کی مشداہ حق سے بھوں گی اور نہ آپ کی باتوں میں کوئی اضافہ کروں گی۔

<sup>&</sup>quot;E 124"-5.2474.1

نی رحمت میلین جب تشریف لاے تو معزت اساء عرض پر داز ہو کیں:
اے اللہ کے نبی اعظرت عمر نے اسالیا کہا ہے۔ حضور نے پوچھا، پھرتم نے کیا
جواب دیا؟ جس نے جوجواب دیا تھاوہ ہارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ حضور نے فر ملیا:
"تم سے زیادہ مجھ پر کسی کا حق شہیں ہے۔"

حفرت عمراوران کے احباب نے صرف ایک جیرت کی ہے۔ اور اے کشتی والوائم نے

ووهِر عَس كي هِن-

حضرت اساء فرماتی جیس کہ جب اہل سفینہ کو اس بات کاعلم ہوا تو وہ جو ق در جو ق میرے پائی آئے اور حضور کے ارشاد کے بارے جی دریافت کرتے۔ و نیا جی کوئی چیز اس سے زیادہ ان کے لئے مسرت بخش نہ تھی اور نہ سمی اور چیز کی اہمیت ان کے فعول جی ان الفاظ میں مقد میں اور ہیں ہے۔

ے زیادہ تھی جور حت عالم عظیمتے نے فرمائے تھے۔ حضرت اساء فرماتی ہیں کہ ابو موک اشعری بار بار بھوسے سے حدیث سنا کرتے تھے۔ حضرت ابو موک اشعری فرمائے ہیں کہ اگر چہ ہم فتح نیبر میں شریک نہ ہوسکے لیکن

رے ہیں ہی مال تنیمت سے حصہ عطافر مایا۔ حضور نے ہمیں بھی مال تنیمت سے حصہ عطافر مایا۔ امام ابن اسخل روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیقہ نے حضرت عمرو بن امیہ

الفمر ی کو نجاشی کی طرف بھیجاوراس ہے مطالبہ کیا کہ حضور کے صحابہ جو صف موجود بیں، انہیں واپس بھیج دے۔ چنانچہ سازے محابہ حضرت جعفر کی معیت میں محبوب کر یم علیہ کی خدمت میں عضر ہوگئے۔ اس دقت حضور خیبر میں شریف فرما تھے۔ دہاں تل ان سب کو

شرف حضور کی نفیب ہول جب حضرت جعفر حضور کی خدمت میں بننج ، رحمت عالم عظیم نے انہیں اپنے سینہ سے لگالیااور ان کی دونوں آئھوں کے درِ میان بوسہ دیااور فرمیا:

مَّنَا أَدُرِيْ بِأَيِهِمَا أَنَا اَسَرُ بِغَتْمِ خَيْنَكِرُ أَمْرِيقُدُ وَمِرِجَعْفَى (1) "مِن نبيل جانا كه فِي من بات سے زيادہ خوش ہوئى ہے۔ فتح خير سے اجتمار كى آمدے۔"

مارمد ائن كثرف تحرير فرمايا بي كه كمد كم مباجر جوحبث بي تي اور حفرت جعفر كما ما تدوايس آئي، ان كى تعداد سولد تقى انبول في النسب كرنام بالنفسيل لكم جن (2)

1- الله شير المير البوية" وجلد 3، مل 389-389

حضرت ابوہر ریہ اور آپ کے قبیلہ بنی دوس کی آمد

حفرت ابوہر روہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں:

ہمدید طیب مینے قومارے ساتھ قبلے کے ای (80)افراد بھی تھے۔ہم نے نماز فجر سباع بن عرفط الغفاري كي افتداء على ادائى، انهول في مملى ركعت على سورة مريم اور

دوسرى ركست من ويُلُ يَنْهُ كَلِقِونِينَ علات كيدب انبول في آيت يرص الَّذِينَ

إِذَا الْكَالُوا عَلَى الْفَاسِ يَسْتَوْفُونَ (1)"جب وولوكول عنه كر ليت بي قويرا بوراليتے ہيں" توش نے اپنول میں کہا کہ میرے چھانے تودو بانے بنار کھ ہیں ایک بڑا

يانداورا مك ناقص ياند جبوه ليتي بي توبزك يان سي ليتي بين اور جب ديتي بي اتو چھوٹے سے دیتے ہیں۔ جب ہم نمازے فارخ ہوئے توایک محص نے بتایا کہ رسول الله منافقة خير من مي اوراب تمهارے ياس واليس تشريف لانے والے ميں من في كها جھے

جس جكد كے بارے ميں معلوم وواكد حضور وبال تشريف فرما بيں، ميں شرف نياز حاصل كرے كے لئے وہال بى چنجول كا حطرت سباع نے جمعى زادراه مبيا كرديا اور جميل سوارى

ك في مانور بهي دي يهال تك كديم خيرين بيني محداس وقت رحت عالم في الماة ے قلع الح كر لئے تھے اور اب حيد كے قلعول كا كاصر وكر ركما تھا۔ ہم وہال تغيرے رہے يهال تك كد الله تعالى في ان تمام قلعول كو فتح فر ماديا- حضور علف في عابدين سے مشوره

سرے ال تنبحت میں سے ہمیں ہی حصد عطافر بایا۔ (2)

عبینه بن حصین اور بنو فزاره کی آ مد

بو فزارہ نے الل نیبر کی امداد کرنے کا دعدہ کر رکھا تھا۔ نبی کریم میک نے انہیں کہا کہ وہ ان کی انداد نہ کریں اور واپس ملے جا کس۔اگر انہوں نے بدیات مان کی تو خیبر کی تھجوروں کے کھل سے انہیں حصد دیا جائے گا۔ لیکن انہول نے بدیات مائے سے انکار کر دیااور کہاکہ خیرے میودی مارے ملیف جی ہم ان کو نظر انداز نہیں کر کتے۔ جب اللہ تعالی کی مدد ے نی کر یم سی کا کو خیبر کے مبود اول پر فتح حاصل موئی تونی فزارہ حضور کی خدمت میں

2ـ""كي اليدى"، جلدة، منى 212

حاضر ہوئے اور کہا کہ جو وعدہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا، وہ پوراکریں۔ حضور نے فربلیا تہارا حصد؟ تہارے گئے تو ذوالرقیہ ہے (یہ خیبر کے پہاڑوں یس سے ایک پہاڑ کا نام ہے)۔ انہوں نے کہا پھر ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ حضور نے فربلیا ہم تہارا چیلئے قبول کرتے ہیں۔ جعب کے مقام پر ہماری تہاری جنگ ہوگی۔ جب حضور کا یہ فرمان انہوں نے ساتوان پر ایبار عب طاری ہواکہ وہاں سے داہ فرار افقیار کی۔

عید نے مال غنیت ہے اپنا حصہ طلب کیااور اپنا یہ اصان جملایا کہ ہم نے اپنے طیف یبود ہوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے لئے فتح کا راستہ ہموار کیا ہے۔ اس لئے آپ کی اس فتح علی صاد ایجی حصہ میں سر کا دو عالم مانٹینگھ نے فرقہ الاسم حصہ در کر میں سرور کی جاری دو

میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ سر کار دو عالم علی اللہ نے فریلیا تم جموث کیدرہے ہو کہ ہماری وجہ سے تم ناری وجہ سے تم نے بہور کی انداد خیس کی۔ الکہ اس کی وجہ سے تم نے ابیا شور ساتھا جس کی وجہ سے تم فوفزدہ ہوگئے تقد اور بھاگ کے تقداس نے بھر کہامال فنیست سے جمیس بھی یکھ مطافرہائے تو فرملیا تمہارے لئے ذوالرقید ہے۔ اس نے پوچھاذوالرقید کیا ہے؟ فرمایا وہ

ایک پہاڑجو تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ تم نے اس کواپنے بھند میں لے لیا۔ عبید ماہو سی ہو کرلوث ممیا۔ جنب اپنے اہل خانہ کے پاس آیا تو اس کے پاس حارث بن موف آیا اور کہا، کیا میں نے حمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرئے کے ارادہ سے باز آجاؤ؟ بخدا! محمد (علیہ العسلوة دائسلام) یقیمناً فتح باب ہول کے اور مشرق و مغرب میں ان کی حکومت کا ڈنکا

بے گا کیونکہ یہودی علاء ہمیں آپ کے بارے میں بتلیا کرتے تھے۔ میں نے ابورافع سلام بن مصم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم محمد ( علقہ ) سے حسد کرتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے نبوت ٹی ہارون سے نکل کر بنی ہاشم میں آگئے ہے۔ یقیناوہ نبی مرسل ہیں اور یہود میرگاس

برے من ہوروں سے من مرس کی استیادہ ہیں ہوگا کہ ان کا دو مرتبہ فتل عام ہوگا۔ ایک بات کو نمیں مانے۔ ان کی خود سری کا متیجہ ہے ہوگا کہ ان کا دو مرتبہ فتل عام ہوگا۔ ایک بیڑب میں اور دوسر انجیبر میں۔(1)

لیکن یہود اپنی ضدیر اڑے رہے اور ان کو دوبار ان زہر ہ گداز حالات ہے دوجار ہوتا پڑا جن کی چیش گوئی ان کے ایک برادر سلام بن مشیم نے کی تھی۔

غزوهٔ خيبريس جن شرعي احكام كانفاذ موا

جَنُول هِن عام طور يراخلا في ضابطول اور قانوني پاينديول كو نظر انداز كر دياجا تا ہے۔ اس

1-" على البرق"، جلدة، من 213

وقت الكر كے سام ول اور ان كے جرنيلول كے سامنے ايك عل مقصد موتا ہے كہ جر قيت ي و مثمن کو فلست دے کر کامیالی حاصل کی جائے۔ طیادے پر امن شہر ہوں، ہیتالول اور درس کاموں پر بدر لغ بمباری کرتے ہیں۔ تو ہیں آگ اگلتی ہیں اور ہنتے اپنے شہر و برانوں اور کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔جو جز ل اس متم کے انسانیت سوز جرائم کاار تکاب كركے جنگ جيت ليناہ،اے مخلف فتم كے اعزازت سے نواز اجاتا ہے اور شعر اواس كى توصیف میں قصائد لکھتے ہیں۔ قویس اس کی تحریم کے لئے جلوس تکالتی ہیں اور سر برابان مملکت سنبری تمنوں کوان کے سینول پر آویزال کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن عبیب رب العالمين عصله ك شان بى فرالى بـ وهاس وقت مجى احرام انسانية كادرس و يدرب موتے ہیں۔ وہ اس وقت مجی المانت میں خیانت کرنے والول کی سر زنش کرتے سائی دیے ہیں۔اس خیانت کا مر بھب عظیم جرنیل ہو یاعام سیابی، کسی کو معاف نہیں کیا جا تا۔وواس وقت بھی اینے رب کر ہم جل مجدہ کے احکام کااعذان کر دہے ہوتے ہیں اور بردی سجیدگ ہے ان کی سفید میں سر اگر م عمل ہوتے ہیں۔ خیبر کے معرکوں یم نی رحت مالی اے فرائش نبوت کی بجا آوری می منہک نظر آتے ہیں۔ حالات کی نزاکت، فوج کی مکن بر بھی کا اندیشہ، دشمن کی عماریال، کوئی چیز بھی توان کی راہ میں حاکل نہیں ہوتی۔اس عرصہ میں شریعت کے جواد کام نازل ہوئے اور ان کو جس ہمت، خلوص اور ول سوزی ہے عملی جامہ ببنایا گیا،اس کا مطالعہ کر کے آپ کے نوح قلب بر مقلمت مصلفیٰ علیه الحیة والشاء کا نتش یون ثبت ہو جائے گا کہ اس کی چیک کو کو کی چیز مدہم نیں کریکے گا۔

اموال غنیمت میں خیانت کی ممانعت

مر كاردوعالم علي في ناك فلام كو تهم دياكه مجاهرين بين بيد اعلان كرد،

أَدُوا الْحِيَّاطَ وَالْمِحْيَظِ: فَإِنَّ الْفُلُولَ عَادُوَشَنَا رُوَنَارُ الْفُلُولَ عَادُوَشَنَا رُوَنَارُ

"جس کے اس ال فنیمت میں سے دھاک اور سوئی مجی ہے، دووانی کر

دے ، کیو کلہ اموال فنیمت بیں بددیا نتی باعث نگ و عار ہے ، وہ بڑا رؤیل جرم ہے اور روز قیامت وہ آگ کا شعلہ بن کر لیکے گا۔" فروہ نامی صحافی نے سور ن کی دھوپ سے نہنے کے لئے ایک پٹکا اپنے سر پر بائدھا ہوا تھا۔ حضور نے دیکھا تو اسلام کے اس جانباز سیبی کو فرمایا۔ یخت آبہ ہوں تا ترقیم پٹکا ہے ابناسر لپیٹا ہوا ہے۔" فروہ نے اسے فور ان تار کر پھینک ویا۔

ایک مجاہد نے ایک معمولی می چیز اموال نے سے ماتھی۔ باد می برحق علیہ العساؤة والسلام نے فر مایا کہ مال فئ ہے کسی کو دھا کہ یاسوئی تک وینا بھی روا نہیں۔۔ ایک صاحب نے ایک عقال کے یارے میں سوال کیا۔ فر مایا کہ جب تک مال نفیمت

ایک صاحب نے ایک عمال نے بارے میں سووں ایک سری کا دہب تک ماں یہ سے تقسیم نہ ہو جائے میں حمہیں مقال نہیں دوں گا۔ ''عقال'' اس رسی کو کہتے ہیں جو سر کے رومال پر ہاند ھی جاتی ہے اور اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس سے اونٹ کا گھٹٹا باند ھاجا تاہے۔

کر کروہائی ایک سابی جنگ جی مار آگیا۔اس کے بارے بی فرمایا کہ اس نے مال منبست جس سے ایک چادر کی تھی۔اس خیانت کے یا عشداب دو آگ جس جل رہاہے۔

ای طرح نی المح قبیلہ کا ایک آدی یہودیوں سے جنگ آزما ہوااور مارا گیا۔ سرکار دو عالم علی فی اللہ علیہ کا ایک آدی یہودیوں سے جنگ آزما ہوااور مارا گیا۔ سرکار دو عالم علی فی نے ایسے مجاہد کی نماز جنازہ نہیں پراطوں گا۔ جب اس سے مال ننیمت میں خیانت کی ہے، اس لئے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پراطوں گا۔ جب اس سے

سلمان کی خلاقی ل گئی تو صرف کا نیج کے دوشکے اس کے سامان سے دستیاب ہوئے جن کی قیت وور ہم سے بھی کم حتی۔ مال نظیمت میں سے کسی چنز کو فرو خت کرنا جائز نہیں جب تک اے اس کے نام پر نشان دونہ کرویا جائے۔

ای تربیت نبوی کااثر تھاکہ مسلمانوں میں امانت کا جو ہر پیدا ہوا۔ جب کسری ایران کے قصر ابیض پر مسلمانوں نے قبضہ کیااور اس سے بیش قیمت اور ناور تھا کف وستیاب ہوئے۔ انہیں جب مدینہ طیبہ روانہ کیا گیا تو ان میں ایک پائی کے برابر بددیا تی کا سر اغ نہیں ملالے لوگ اس درجہ امانت کا مظاہرہ و کھے کر جران دہ گئے۔

سر کاردوعالم عَلَیْ فَ طاحظہ قربایا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کو سونے کے زیوروں ہے بھور تخیینہ فرید و فروخت کر رہے ہیں۔ حضور نے اسے بھی روک دیا۔ فربایا، سونے کو سونے سے اگر فروخت کیا جائے تو وزن بھی برابر ہوتا چاہئے اور بید لین دین بھی دست بدست ہوتا چاہئے۔

ويكرشر عىاحكام

ارشاد فرمایا: مَنْ گانَ يُؤْمِنُ بِإِنلَٰهِ وَالْيَوْمِ الْالْخِرِ فَلَا يَهِ مَا مَعُ ذَمْ عَفْرُهِ -

"جو مض الله تعالى اور روز قيامت بر ايمان ركمتا باسه اس بات كى اجازت نبيل كد وه كى دوسرك كى كيتى كو اين بانى سه سير اب

'بہارت میں نیہ وہ ' کا روسرے کا ملک و ایپ پان سے میر اب کرے۔'' اگر کسی غازی کوبال نینیمت ہے کوئی کنیز ملے تواگر وہ کنیز حاملہ ہو تووضع صل ہے پہلے

الرسمی غازی لومال کیست ہے لوی لیٹر کے لوالروہ میٹر حاملہ ہو لوو سی سی ہے پہلے وہ اس کے ساتھ مقاربت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس سے خلط نسب کاخطرہ ہوتاہے ،اس لئے اس سے روک دیا۔

وہ کنیز اگر غیر حاملہ ہو تو پھر بھی ایک ماہ تک اس سے مقاربت کی اجازت نہیں۔ ہو سکا ہے وہ حاملہ ہو اور اس کا حمل ابھی ظاہر نہ ہوا ہو۔ ایک ماہ کے بعد اگر اس کو چین آجائے تو

ہے دوعائد ہو اور ان اس ما میں ہے۔ اطمینان ہو جائے گا کہ دوامیدسے نیس ہے۔

> گدھول کی حرمت کا تھم جی خبر سرمارین سلماند

جنگ فیبر کے ایام میں مسلمانوں کو سلمان خور ونوش کی قلت کا ساستاکر ہے ہوا، یہاں تک کہ فاقد کشی تک نوبت بینی گئی۔ ایک روز مسلمانوں نے یہود ہوں کے گدھے پکڑے ، الہیں ذرج کیااور ویکوں میں ان کا گوشت ذال کر پکاہ شروع کیا۔ جب نم پاند گوشت کے پہنے ہے سوہند کی سوہندی خوشہوے ساری فضا مسکنے گئی تورجمت عالم تشریف لائے۔ پوچھا، کیا پک رہاہے ؟ حرض کی گئی، پالتو گدھوں کا گوشت پکارہے ہیں۔ حضور نے ایک صحابی کو تکم دیا کہ ہے

اعلان كردو:

وَا اللّه وَرَسُولَهُ يَنْهَيَا يَكُونُ لَهُ وَمِنْ لَهُ وَمِرالُهُ مِنْ فَاللّهَا يَجْنَى (1) الله ورسوله ينهيا ينكون المحرور المعمرة فرارب إلى كم تم "لين الله اوراس كارسول تمهيل الله بات الله منع فرارب إلى كم تم

گد هون کا گوشت کھاؤ کیو نکہ یہ پلیدے۔" ''

فچر کے گوشت کی بھی ممانعت فرمادی۔اس کے علاوہ فرمایا، جنگل جانوروں میں سے در ندول کے گوشت کو بھی حرام قرار دے دیا میااور جو پر ندے تیز تا خنول سے شکار کرتے

بیں ان کو بھی حرام کردیا گیا۔

ارشاد فرملیاء مجور کا بھل جب تک قائل استعمال ندہو جائے اس کو فرو فت کر تاجائز نیں۔ طبقہ نسوال میں جو خرابیال جز بکڑے ہوئے تھیں ان کے بارے میں مجی واضح احکام ماری فرمانے قربلا۔

لَعْنَ يَوْمَثِينِ أَنْوَاصِلَةً وَالْمَوْمُولَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْمُولَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْمُولَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْمُولَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْمُولَةَ وَالْمَاعِدَةِهَا وَالشَّاكَةَ جَيْبَهَا - (2)

والخام شهر وجهها والشاقة جيبها . رحمت عالم شيخة نه مندر جه ذيل مور تول ير لعنت بميجي:

1-أنوا صلة ووعورت جودوس عور تول كيال لے كركمي عورت كے

بالولء عوست كردي ب-

2 کا کہ وصول ہے بالوں کے ساتھ کسی دوسری عورت کے بال ہوست کئے حاشم۔

3- أَنْ وَأَيْدُ اللَّهِ مَ وَلَى لَ نُوك ي خَالُون ك جرب اور بالمول وغيره ير

نظے رنگ کے نقش و نگار کو ندتی ہے۔

4 الْكُوْشُومَةُ وه اورت جس كے جم إليے نفش و نگار أو ندے جاتے

-5- أَنْ الْمِشَةُ وَجُهَهَا فِوكَ عُرْيِزِي موت يرياكى دومر عدمد كودت

ا ہے چیرہ کو نو چتی ہے۔

1- اين كير " المير والعدية" ، ولد 3 من 349 و" التركالا ساع" ، ولد 2 من 248

8۔ اُلْتَنَا قَدَّ بَيبَهَا جو كى عزيزكى موت ياكى دوسر مدمد ك وقت اپناكر يان چادد ين ب-

ر ال ك علاده أَلْمُ جَشِمَةُ ، أَلْمَنْكِيَّةُ اور اَلنَّهْبَةُ كو بحى حرام قرددا-

الجيشہ اس جانور كو كہتے ہيں جے ميدان ميں كمر اكر كے اس پر نشانہ بازى كى جاتى ہے۔ كيو كلہ اس ميں ايك جاندار كوب جالات دى جاتى ہے، اس لئے اس

حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ: اس جانور کو کہتے ہیں جے کسی در ندے نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔

احدید ۱۰ جاور و عے این سے کا در مرح سے بہی رحت میں سے جارت اس کو اس در ار می کر فت سے چیز الیا جائے لیکن ذی کرنے سے پہلے وہ مر جائے تو دو جانور میں حرام ہوگا۔

النبيه: زيده جانور ي كوشت كالكزاكات لياجائية

8۔ نیز رحمت عالم علاقے نے میدان جنگ یس کس مورت کو مثل کرنے ہے مجی روک دیا۔ (1)

8۔ اس موقع پر سر کار دوعالم ﷺ فیدل غازی کے لئے ایک حصد اور گرر سوار کے لئے تین صے مقرر قربائے۔ ان تین حصول بی سے ایک حصد سوار کے لئے اور دد جصے اس کے محوڑے کے لئے۔ اگر کسی سوار کے پاس متعدد محوڑے بیں تواسے صرف ایک محوڑے کے دوجے ملیں ہے۔ باتی محوڑ وں کو کچھ نہیں لے گا۔ اس جنگ میں سر ور عالم علیہ کے پاس تین محوڑے بیتے محر

چے این مے کا۔ اس جلت میں سرور عام عاضہ سر کارنے صرف ایک گھوڑے کے دوجھے لئے۔

مزارعت كاجواز

لتح نیبر کے بعد دہاں کی ساری زرعی زینیں، وسیع و عربین باعات اور تخلیتان، حضور نی کریم علیف کے قبلہ میں آھئے۔اگر حضور جاہے تو یبود یوں کو جلاو طن کر دیتے اور تمام زرعی زمینوں پر خود کاشت کرنے کا اہتمام فرمادیتے۔ لیکن رحمت عالم علیہ انسلوٰۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان دشمنان اسلام کو ان کے بغض و عناد کے باوجود ان کے اپنے مکانات اور حویلیوں بٹس رہائش پذیر رہنے دیا اور زر کی زبینیں مزاد عت پر ان کودے دیں۔ فے سے پایا کہ زمینوں کے مالک اٹل اسلام ہوں گے۔ بیہ لوگ ان زمینوں بٹس کا شتکاری کریں گے اور جو زر کی پیدادار ہوگی وہ مسلمان اور یہودی آپس بٹس نصف نصف بائٹ کیس گے۔ ای طرح

باغات کی آبیا تی، در ختوں کی گوڈی اور ان کی جگہد اشت کے ذمہ داریبودی ہوں گے اور باغات کا پھل باہم برابر برابر تقتیم کر لیاجائے گا۔ سر در عالم ﷺ کے اس طرز عمل ہے یہ ٹابت ہو گیا کہ اپنی زرعی اراضی کو کاشتکاری

کے لئے کمی دوسرے متحص کو مزار عت پر دینا اسلام میں جائز ہے۔ اگر مزراعت ناجائز ہوتی توسر ور کا نئات ہر گزاس کی اجازت نہ دیتے۔ ججاور کھیتی باڑی کی ومہ داری یہود پر تھی۔ سر کار دوعالم عظیمی نصف مجل اور نصف اناح یہود یوں کو عطافر ماتے اور نصف خود استعمال میں لاتے۔

## متعد کی حرمت کااعلان

مقررہ درت تک، ایک مقررہ درقم اواکر کے اس کے ساتھ ازدواتی تعلقات قائم کرسکتا تھا اور اس کو وہال کا محاشرہ معیوب نیس سجھتا تھا۔ نی کریم سکتا تھا نے جس طرح زمانہ جا بلیت کو دیکر فتیج رسوم کا تلع قبع فرمایا ہی طرح متعد کی حیاسوزر سم کا بھی فاتمہ کردیا اور فزوہ تغییر کے موقع پر سرکار دوعالم سکتات نے یہ اعلان کر دیا کہ متعد حرام ہے، کوئی شخص اس کا مرتک شدہ ہو۔

زماند جالمیت میں حدد کی اجازت عام تھی۔ ایک مخص سمی عورت کے ساتھ ایک

یہ حیاسوز حرکت آگرچہ اس قابل نہیں کہ اسے زیر بحث لا کر اپناوقت بھی ضائع کیا جائے اور اپنے قاریخین کی برواشت کو جانچا جائے۔ لیکن بدھتی سے یہاں ایک ایما طبقہ بھی پایا جاتا ہے جونہ صرف حدمہ کو جائز اور مباح سجھتا ہے بلکہ اس کے فضائل و برکات کو مرف

اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ مج و عمرہ بیسے عظیم اعمال صافحہ بھی اس کے سامنے آج نظر سنے لگتے ہیں۔ انہوں نے اس کی تعریف و توصیف میں زمین و آسان کے قلاب ملادیتے

میں کہ اس شرم ناک فعل کا چند بار ار تکاب کرنے والے کا مرجبہ سیدنا علی کرم اللہ وجبہ

ے بھی بلند ہو جاتا ہے۔العیاذ باللہ

اس لئے ادارافر من ہے کہ ہم اس موضوع پر کچھ تفصیل ہے بحث کریں تاکہ حدے

جواز اور عدم جواز کے بارے میں کمی تعلق نتیجہ پر پہنچ سکیں۔ نیز اسلام جیسے پاکیزہ دین فطرت پر فتق و فجور کی فتیج ترین اور شرم ناک مزکت کو مہات اور جائز قرار دینے کاجوالزام

يه،اس كاازاله كيام ع

ہے، ان فارالہ میا ہوئے۔ وہ شیعہ فرقہ ہے جواس حیاسوز اور گھناؤنے عمل کو بتج وعروے مجی اضل سجھتاہے اور

اس کی شان میں جو قصیدہ خوانی ان لوگوں نے کی ہے ابیاس کر ایک شریف انسان مارے میں سے رف ان میں موجود میں مطالب میں جو میدان میں کر تفصیل حدال جو دو مثان جو

شرم کے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں چند سوالات کے تفصیلی جوایات و بٹالزحد ضروری ہیں:

> 1۔ حد س کو کہتے ہیں؟ 2۔ شیعہ نے حد کے جواز کے لئے کیاد لا کل دیتے ہیں؟

3. شیعہ نے حدے نظائل میں جوہر زومر الی گی ہے اس کی تردید۔

هدال سنت ك زويك حد ك حرمت ك كياكياد لا كل ين؟

1-متعد كياب؟

"ایک مرداور عورت کا باہمی رضامندی ہے ایک مقررومدت تک ایک متعین رقم کے عوض میاں بیوی کی طرح ایک ساتھ مباشرت کو حد کہتے ہیں۔"

اس میں اور نکاح میں بہت فرق ہے جن میں سے چند فرق درج ذیل میں:۔

نكاح متعه

1- نکاح کے لئے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ متعد کے لئے ولی کی اجازت ضروری نہیں۔ 2۔ نکاح میں گواہوں کی موجودگی میں دولوں متعد میں گواہوں کی موجودگی ضروری

کا عاب و قبول لازمی ہے۔ انہیں۔دونوں مردوزن رازداری سے مجی

لاایجاب و قبول لازی ہے۔ ایجاب و قبول کریکتے ہیں۔

3- نكاح كے بعد عليحد كى كے لئے طلاق حديم طلاق كى ضرورت نيس جب

ضروري ہے۔ مقرره مدت ختم ہو جائے گی دولوں مر دو مورت خود بخود جدا ہو جا کی گے ہ مر نکاح می ظہار، ایلاء اور لعان کے حنعه میں ان امور کی مختائش نہیں۔ ضایطے جاری ہوتے ہیں۔ حعد بیں کو کی دراشتہ نہیں۔ 5- نکاح کے بعد زوجین میں ہے ایک مرجائے تودومر الس كادارث بوتاب متعہ میں لعان کے بغیر بھی مر دا نکار کر سکیا 6\_ لكاح كے بعد جو اولاد ہوكى وواس كے خاوند کی ہو گی۔وہان کا اٹکار جہیں کر سکتا۔ ا تكاركي صورت شي اس كولعان كريا بو گا 7- نكاح كے بعد طلاق ياد فات او جائے متعدست ممتويد كي عدت جرحال بين صرف تو اورت كو مقرره عدت كزار في يزتي دو حض ب\_ إزياره برزياره بينتا كيس ون جوشیعہ حدے جو از کے قائل ہیں دوسباس بات پر متفق ہیں کہ ال کے در میان رشتہ از دواج نہیں، جب ان دونوں کے در میان رشتہ از دواج نہیں تو پھر اس عورت کی حيثيت كياب؟ مغرب ك ب فيرت اورب شرم معاشر ويس اس كرل فريند كتيم بين-عربی میں ایسی عور تول کو خلائل اور احدان کہا جاتا ہے۔ "مثلا کل"۔ خلیلہ کی جمع ہے اور اخدان، خدن کی جمع ہے۔ یہ وہ مور تیل ہیں جن کا کسی مر د کے ساتھ ناجائز تعلق ہو۔ یہ

مور تمل نص قرآنی کی رو سے قطعی حرام جیں۔ اس میں صنف نازک کی حدور چہ تو بین و ترکیل ہے۔ جب چابا سے اپنے شبشان عشرت کی زینت بنالیااور جب چابار انے جوتے کی طرن اسے برے مجینک دیا۔

یہ ہیں وہ حالات جن ہے اس غارت گر حمیت و غیر ت حر کت کاار تکاب کرنے والے مر دوزن کوسامنا کر تابع تاہے۔

اب ہم الناد لا كل كاذ كركرتے إلى جوشيعد لوگ حدے جواز كے لئے بيش كرتے ہيں:

متعہ کے جواز کے دلا کل

اجماع: شیعہ کتے ہیں کہ منعہ کا اذن اجماع ہے تابت ہے۔ شیعہ اور می دونوں کے زدیک بیات مسلم ہے کہ حضور نبی آکرم منطقہ نے ایک جنگ کے موقع پر اس کا اذن دیا اور تمام لئکر اسلام نے حضور علیہ انصافی والسلام کے اس اعلان کو سنا۔ اور جو چیز اجماع ہے تابت ہو

وہ تھعی ہے، اس اجماع کو منسوخ قرار ویے کے لئے تھعی دلیل کی ضرورت ہے، اخبار آ صاد نلنی ہیں، اور نلنی سے قطعی کی تمنیخ نہیں ہو سکتی۔

اس کاجواب یہ ہے کہ بہال دو چیزیں ہیں، ایک اہاحت ادر دو مری اذن۔
مہان وہ چیز ہے جو اپنی ذات ہیں حسن اور خوب ہو۔ اور اذن ہیں ماذون کا ذاتی طور پر
حسن اور خوب ہو تا خر وری نہیں۔ بسااو قات ذاتی طور پر دہ چیز از حد فیجے ہوتی ہے لیکن کی
ضر ورت کے چیش نظر اس کو استعمال کرنے کا اذان دے دیا جا تا ہے۔ مثال کے طور پر حالت
اضطر ار میں مر دار دغیر ہ کھانے کا اذان ہے لیکن ور حقیقت یہ چیزیں ذاتی کھانے کہا جائے، یہ
اور غلیقا ہیں۔ مر دار، خوان، خزیر اور وہ جانور جس کو ہنوں کا نام لے کر ذراع کیا جائے، یہ
چاروں چیزیں پر نے در ہے کی غیظ اور گندی ہیں۔ صرف اس مخض کو ان کے کھانے کا اذن

جاروں چیزیں پر نے در ہے کی فیظ اور کندی ہیں۔ صرف اس حص کوان کے کھانے کا اون دیا گیاہے جس کے پاس کھانے کے لئے پکھ مجی نہ ہو اور اگر چندر و زاس کویہ چیزیں کھانے کہ مانت میں مات سائ

کی اجازت نہ ملے تو دوہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس طرح حدی کا فعل از حد حیاسوز اور شر مناک ہے۔ انسانی شر ف و کر امت کی قبا کی

اسے دھیاں اڑجاتی ہیں۔ عہد جا المیت ہیں اس حم کے بے شار غلیظ اور گندے اعمال کے جاتے ہے۔ ان میں مید حد بھی تفار اس کا اؤن اعمال کے جاتے ہے۔ ان میں مید حد بھی تفار اس کا اؤن اعمال غیر معمولی حالت میں دیا گیا تھا جبکہ مجاہدا ہے االی خاندے بہت دور حالت جنگ میں تھے۔ ایسے لوگوں کو متعد کا اؤن دیا گیا جو

عرصہ در ازے اپنی بیو یوں ہے دور تھے۔اور اب ان کے لئے صبر کرنا ممکن ندر ہاتھا۔ انتہائی مجبوری اور ضرورت کے وقت ایک حد در جہ تھیج چیز کے ارتکاب کا اذن دینااور چیز ہے اور کسی چیز کواس کے ذاتی حسن وخونی کے باعث جائز قرار دینایالکل مختف چیز ہے۔

شیعد کابید و موی بھی حقیقت کے خلاف ہے کہ اجماع جو تعلق ہے، خبر واحدے اس کی

سنتے کی جارتی ہے حالا تکہ یہ تمنی ہے۔

یہ بات درست نہیں کیونکہ جس مدیث میں متعد کی حرمت کا علان ہے وہ خبر واحداور علی نہیں بلکہ پندرہ سو مجاہدین کے سامنے رحمت عالم میں نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ جس ادشاد نبو کی کو ڈیڑھ ہزار مجاہدین اپنے کانوں سے سنیں اور دوسروں کو سنا کیں ہ الیکی خبر کو خبر واحد کیو تحرکہا جاسکتا ہے۔

سیدناعلی مرتضی کافیصلہ مجھی اس کی تائید کرتاہ۔ آپ نے سناکہ حضرت این عباس، حدے جواز کے قائل ہیں۔ آپ بہت برافروختہ ہوئے اور از راہ خضب فرمایا نظمی اسوء تالہ ہے "تم ایک ایسے مختص ہو جو راہ ہے بحثک عمیا ہے۔" نیز جس زمانہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حرصت کا علمان کیا اس وقت حضرت این عباس کمس تھے اور اسنے باب

والسلام في اس في حرصت كاعلان ليان وقت خطرت ابن عباس من مح اورائي باب عرت كر حفرت عباس مع اورائي باب حفرت كر معنان عماس مك بهرت كر

كه يد طيبه تشريف لي جا يك تق

حقیقت بیرے کہ حضرت این عباس نے اپناس فتوئی سے رجوع کر لیا۔ اس کے بعد وہ ساری امت کی طرح حدد کو حرام تعلق کتے تھے۔ فیما اُستَمْتَ تَعْدُومِ مِنْ فَانْ اُنْوَهُونَ

الإرمون شيعه ال آيت سے مجل متعد كاجواز ابت كرتے إلى-الجور من شيعه الى آيت سے مجل متعد كاجواز ابت كرتے إلى-

اگر آپ اس آیت کے سیاق و سباق کا نظر غائر ہے مطالعہ فرما کیں تو یہاں وہ متعد مراد نہیں جس کے یہ لوگ ولد ادوجی۔ بلکہ اس استتاع ہے مراد نکاح ہے۔اس لئے اس آیت ہے جد کے جو از کے لئے استدالال کر ناانتہائی بے باکی اور جسادت ہے۔

متعہ کی حرمت کے ولا کل

1-اب آپ کے سامنے چند آیات قرآئی پیش کررہا ہوں جن کے مطالعہ سے آپ کو یقین ہو جائے گاکہ یہ فعل از حد خلیظ اور گنداہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے قطعی حرام ہونے کا اعلان فر بایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

قَدُ أَفَلَحُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِيْنَ هُمُ فِي صَافِيَهِ هُ خَيْتُكُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُوعَنِ اللَّغِومُمُ مُثُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلْأَلَاقِ فَعُلُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِمُنُ وَجِهُ وَخِيْقُلُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَا جِهِمُ أُومًا مَلَكَتُ آيُمَا نُهُمْ فَإِنَّهُ هُ فَيْكُم لُومِيْنَ فَمِنِ ايْتَكَيْ وَرَا آءَ ذَٰلِكَ فَأُولَافِكَ المحد المعدد وقت السيات على دونول جہان على بامر اد ہو گئے ایمان والے دوا ایمان والے جو اپنی نماز علی بگر و نیاز کرتے ہیں، اور دہ جو ہر بیپورہ امر سے منہ جیسرے ہوتے ہیں، اور دہ جو زکوۃ ادا کرتے ہیں، اور دہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجر اپنی بیوایوں کے اور ان کنیز دول کے جوان کے اتھوں کی ملکیت ہیں۔ تو نے شک انہیں ملاست نہیں کی جائے گی اور جس نے خواہش کی این کے ماموا تو بجی لوگ حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔"

2۔ قر آن کر یم بی بدکاری کے لئے چوری چیپیارانے گا نشنے والوں اور بارانے گا نشنے والوں اور بارانے گا نشنے والیوں کا ذکر بڑے تحقیر آمیز لہد بیس کیا گیاہے اور مسلمانوں کو ان کی پیروی ہے تختی ہے

منع فربلاہے۔

ُ فَاكْمُ مُوْفَنَّ بِالْدِنِ أَهْلِهِنَّ وَ النَّوْهُنَ أَجُوْمُهُنَّ بِالْمُحُوَّةِ فِ عُنسَلْي عَلَيْرَمُسُلِغِلِي وَلَا مُتَكِيدًا فِ آخُسُونِ - (2) "پُس نَاح كُرلوان سے ان كے مر يرستوں كي اجازت سے اور دوان كو

پل نامی حروان سے ان سے مر پر سوں فی اجارت سے اور دوان او مہر دستور کے موافق تاکہ نگارے ووپاک دامن بن جائیں، ند علانیہ

زناکار ہوں اور نہ بنانے والی جو ل پوشید میار۔" 3۔ آئمہ الل بیت کی تھر بحات مجی حدے قطعی حرام ہونے پر ولا ارت کر دہی ہیں۔

بسام میر فی نے حضرت ابو عبد الله جعفر الصادق سے متعد کے بارے میں بع جما:

فَقَالَ لَيْفِي اللهُ عَنْهُ إِنَّهَا الِزَيَّا (3)

"آپ نے فرمایا ہے توزنا ہے۔"

ان او گول کے قول و عمل میں جو تعنادے اے دیکھ کرسر چکراتا ہے اور دل ڈویے لگا ہے۔ ایک طرف تو دوالی بیت رسالت مآب ہے کسی غیر سید کے نکاح کو بھی ناجائز سجھتے

<sup>7-1:05 17-1</sup> 

<sup>2-</sup> مود قالنداء 25

<sup>3.</sup> ابر بعمر عمر بن الحن الغوى (م465ه ). "تبذيب الاحكام " والجن ، مطيد العمال ، 1377 ه . طبي 2 ، طد 7 ، ستح . 271

جِي اور دوسري طرف خاندان نبوت كى عصمت آب خواتمن سے متعد كرنے كے جواز كے قائل جي بلك مشہور كتاب "تهذيب قائل جي بلك مشہور كتاب "تهذيب الاحكام منبي لكينے جين:

عَنَّ أَيِنَ عَبْدِ اللَّهِ لَا بَأْسَ بِالشَّمَثُّعِرِ بِإِنْهَا يَثِمِيَّةِ (1)

"لعِن الم تجعفر صادق فرماتے میں سمی باشی فاتون کے ساتھ متعد

كرنے ميں كوئى حرج فيل \_"

پھرای صفی پر امام جعفر صادق ہے ہی ایک روایت تقل کرتے ہیں۔ سریب سرمندہ واقع کا منت

قَالَ تَمَتَّعُرُ بِالْهَاشِمُيَّةِ (2)

" ہاشمیہ فاتون سے متعد کیا کرو۔" ہوہا شم جو فائد ان رسالت بآب علقہ ہے ،ان کی عصمت شعار خواتین کے بارے ہیں ،

الى بات كلمنااور كرام دعرت الم جعفر صادق كى طرف منسوب كرناء بديا كى اورب فيرتى كى كياا عاء حين ؟

ری ی ایا جاء جن ؟ ای کتاب کے صفحہ 250 پر ایک روایت ہے۔ وہ مجی الماحظہ فرمائیے، آپ کی آجمعیں

على كى تعلى روْجاعِي كى: جَاءَ عَدِّى اللهِ بِنُ عُدِي اللَّيْةِيُّ إِلَى أَنِي جَعْفَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

جَادَ هَمْ مَا اللهِ مِن هير اللهِ فِي أَنْ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهُ فَقَالَ احْلَمُ اللهُ فَي كِتَا إِلهُ وَسَلَمْ فَهِي كِتَا إِلهُ عَلَيْ اللهِ وَسَلَمُ فَهِي حَلَالٌ إِلى يَعُو الْقِيمَةِ فِي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ الل

عَمِّكَ يَفْعَلْنَ ذَاكَ فَأَعُرَضَ أَبُوْجَعُفَم عَلَيْهِ السَّلَامُرُ حِدْنِ ذَكْرَيْسَاءَةُ وَيَهَانِ عَوْمٌ -

<sup>1</sup>\_ايد جعفر هد تن الحن اللوى (م485ه)،"تهذيب الما كام"، الجعد، مطيد العمال، 1377ه، ط25، جلد 7، مط 271

<sup>2.</sup>ايد

<sup>3.</sup>اينا، ﴿ 250

خدمت عی حاضر ہوااور عرض کی، عور توں کے حد کے بارے عی آپ کا کیاار شادہ ؟ آپ نے جواب دیا کہ القد تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی نبی کی زبان کے ذریعہ اس چیز کو طال قرار دیا۔ پس یہ قیامت تک طال ہے۔ یہ من کر عبداللہ بن عمیر پھر عرض کرنے نگا۔ اے ام! کیا یہ بات آپ کے لئے مسرت بخش ہے کہ (نعوذ باللہ ٹم نعوذ باللہ) کہ آپ کی عور تیں، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بہیں، آپ کے بیچا کی بیٹیاں یہ کام کریں۔ جب اس محمل نے خاندان نبوت کانام لیا تواہام محمد باتر نے اس محف سے اینامنہ پھیر لیا۔"

کریم میں ہے۔ کریم میں ہے کہ نزدیک است مسلمہ کی تمام عفت شعار بچیوں کی آبر دیکسال طور پر عزیز ہے۔ ای چیخ الطا کفیہ جعفر طوی کی ای کتاب میں ایک روایت درج ہے جس سے ٹابت ہوتا

ہے کہ متعد قطعا حرام ہے۔ ووروایت آپ بھی لما حظہ فرما عمی:

عَنْ مَنَ يَهِ بِنِ عَنِيَ عَنْ اَجِيْهِ عَنْ عَنِي عَلَيْهِ هُ السَّلَا هُرُ قَالَ حَرَّهَ مَن سُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّقَ يَوْمَ خَيْبَرَكُوْمَ الْحُسُرُ الْاَهْ لِيَةِ وَنِمَاحَ الْمُنْعَدِ

" حطرت زید بن علی نے سیدنا علی کرم الله وجهد سے روایت کیا کد رسول الله عظی نے نیبر کے روزیالتوں گدھوں کے گوشت اور حد

ر دی است میں ہے۔ کے نکاح کو حرام قرار دے دینے کا اعلان کیا تھا۔"

جب حضرت سيد تا على مر تفنى كے فرزند حضرت زيداس مديث كے داوى جي تواس

يم شک وشيه کي کو لُ مخبائش با تن نه ر بي۔ 🖈

<sup>1</sup>\_اينا، مؤ 251

جنة زي نظر موضوع برحريد مطالعہ سے لئے لما حقہ يجين جارا مقال "فاردتی اعظم رضی اللہ عند اور تحر مح مند"، بابنار ضباعے ترم الاہور ، جلد 4 شبر 800 و " قاردتی اعظم نمبر "مسلوات 367-378

اہل فدک کے ساتھ معاہدہ صلح

سر ور کا تنات علید الصلوة والتحیات کی قیادت میں الشکر اسلام، خیبر کے ممبود ہول کی كوشالى كے لئے نيبر كى طرف روال دوال تقد جب يد افكر نيبر كے نزديك بيني كي اوس كار وو عالم عطی این این ایک محالی محید بن مسعود کو بلا کر ارشاد فرمایا که تم ایل فدک کے یاس جاؤ، پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو،اگر دواسلام قبول کرنے پر آباد ونہ ہول توانبیں کہوکہ نی کرم میکافع تم پر بھی ای طرح نشکر کشی کریں گے جس طرح اہل خیبر پر کی ہے۔ تمہارے میدان میں آگر مجامدین اسلام خیمہ زن ہوجائیں گے اور اس کاجو تتیجہ نظے گا وہ تم سے بوشیدہ تیں۔ محید کتے میں کد می وہال پنجا۔ انہیں سر کار دو عالم علی کا بیغام پنجایا۔ ان کے جواب کے لئے دور وز تک جمعے وہاں تغہر تا بڑا۔ دولوگ اس خوش فہی میں جالا تھے کہ نظاۃ ك قلعول على يبود كے يهادر سورما عام ، ياس ، حارث اور ساري يبودي احت كاسر دار "مرحب" بمی وبال موجود ہے۔ وس برار بروی ازاکے بوری طرح سلے ہیں۔ مسلمانوں ک کیا مجال ہے کہ نیبر پر صل کرنے کی جدادے کر سکیں؟ محید فرماتے ہیں، جب می نے ان کے حبث ہاطن کا جائزہ لیا تووا ہی جانے کی تیاری شروع کروی۔ انہیں جب میرے اس ارادے کا علم جوالو میرے یاس آئے اور کہا، آپ واپس جانے میں جلدی شرکریں، جمیں سو چے اور باہی مثورہ کرنے کا موقع دیں۔ ہم اسے چند ذمد دار آدمی جیجیں کے جونی کریم ے مصالحت کے لئے سلسلہ جنبانی کریں ہے۔ یہ ساری یا تی محض ال مول کے لئے خمیں۔نطاق کے قلعول کے لئے جو جنگ ہوری تنی دواس کے بتیجہ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہیں یا چلا کہ عامر ، پاسر اور حارث، جن کی جنگی مہارت اور شجاعت پر انہیں کا ال مجروسد تقاء اسلام کے مجاہدوں نے اشیس ایک ایک کرے موت کے محاف اتارویا ہے۔ غیز مر حب جو تنہاا یک بزار آدمی کامقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھاذوالفقار حیدر ک نے اس کے بھی پر نچے اڑا دیتے تو ان کے حواس یا خند ہو گئے۔اور اب انہوں نے حضور انور ملک ہے

صلح کرنے میں بی اپنی نجات دیکھی۔ چنانچہ اپنے ایک سر دار نون بن یوشع کو چند دیگر یبود بول کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ س پیودی وفد نے صلح کی درخواست کی جو رحمت عالم ع الله فی قبول فرمانی اور الل فدک کے ساتھ مندرجہ ذیل شرائفذ پر مسلم کا معابره فيلا:

1۔ حضور انور عظی سارے میود ہول کی جان بھٹی فرما کی گے۔

2\_ يهودي فدك كے علاقہ سے نكل ما كي هے۔

3۔ تمام فیر منتولہ جائدادی، مکانات، نخلسان اور کھیت، مرور عالم ملک کے حوالے کر

ليكن انهول نے ان شرائط ير عمل در آمد كرنے ميں اس و چيش شروع كى تو حضرت

محید نے انہیں سمجھا کہ ان حرکتوں ہے باز آ مائد حضور نے اگر صرف ایک سو مجابد مجی تمباری مرکوبی کے لئے بھیج دیئے تووہ تم سب کوہائک کرلے جا کی گے۔ آخر کاراس بات یر صلح ہوئی کہ فدک کی نصف زمین، یہود کی ملکیت میں رہے گی اور دوسرے نصف کے سر کار دوعالم علی الک ہول مے۔اس نصف کی آمدنی ے حضور بر نور علیہ السلوة والسائم

ا بنی ذاتی ضروریات پر فرج فرمائے اور خاندان بنوہاشم کے کم عمرافراد پر اور اس خاندان ک بيواؤل كى شادى ير خرج فرمات\_

حضرت فاروق اعظم رمنی الله عند کے زمانہ خلافت میں جب فدک کے بہود ہوں کو يبال سے جلاوطن كرنانا كر مر موكيا تو آب في بيت المال سے ان كے نصف حصه كى قيت ادا کی تب اخبیں جلاوطن کیا۔ (1)

تین جلیل القدر سحایہ کو مقرر کیا تا کہ وہ وہاں جاکراس قطعہ زمین اور اس میں اعمے ہوئے مجوروں کے در خول کی قیت کا اندازہ نگائی تاکہ وہ قیت فدک کے مبودیوں کو اداکی جائے ان محابہ کے اساء گرامی میہ ہیں۔ ابوالہیشم مالک بن تیبان، فروہ بن عمر دین جبار اور زيد بن تابت رضي الله تعالى عنهم\_

حفزت فاروق الحظم رمنی اللہ عنہ نے ان کے نصف حصہ کی قیت لگانے کے لئے

بدحضرات وبال قريف لے محے اور فدك كي نصف اراضي جويبوديول كي ملكيت مقى اوران پرجو خلتان سے ،ان کی قیت کا تخمید لگایا۔ وہ قیت پھائ برارور ہم سے زیادہ تھی۔

<sup>1-</sup> العلامة على بن بربال الدين الحلي الشافق (م1044 هـ) · " إنسان العيون في سيرة الايين الهامون (المعروف بالسيرة الحليب ) ، كتبه معطفة البالي الحلي ، 1349 هـ ، جلد 2 ، صلح . 183

یہ قیت اواکر کے آپ نے دوسر انسف بھی بیت المال کے لئے خرید لیااور اس طرح فیر مسلموں کے ساتھ اس دواداری اور تباع کا برتاؤ کیا جس کی مثال اقوام عالم کی تاریخ میں دھویڑے ہے۔ دو مویڈے ہے جی نہیں ملتی۔(1)

## اراضی فدک کی آمدنی اوراس کی تقتیم

مندرجہ بالا تفصیل ہے آپ کو یہ معلوم ہو گیاکہ فدک کو فتح کرنے کے لئے للکرکشی خیص کی گئی بلکہ یہ علاقہ بذریعہ صلح سر ور عالم ملک کے بہدراضی اموال فے میں سے تقی اور نبی کر ہم ملک کی ملکت تھی۔ حضور اس کی آمدن سے از وائ مطہر ات، بنو ہاشم کے بیموں اور ناواروں پر مال خرج فرملیا کرتے تھے۔ اور جو نی جا تا اس سے مجاہدین کے لئے اسلی ، سوادی کے جانور اور دیگر ضروریات خریدی جاتی تھیں۔

رحمت عالم علی علی و صال کے بعد حضرت صدیق آگر رضی اللہ تعالی حد مند فلافت پر مشکن ہوئے تو حضور نبی کر یم علیہ العسوة والسلام کے اموال نے کی دیکی بھال کی ذمہ داری طلیقة الرسول کے سپر د ہوئی۔ آپ الن اداختی کا انتظام فرماتے اور الن سے جو آمدنی ہوتی وواس طرح فرج کرتے جس طرح رحت عالمیان علیہ العسوة والسلام اس کو فرج فرج کرتے جس طرح رحا مات کی اداختی نے سے ایساؤة والسلام اس کو فرج فرمالی کرتے تھے۔ حضرت سیدة النساء نے سرور کا منات کی اداختی نے سے اپنورشکا مطالبہ کیا تو حضرت صدیق اکبر نے سیدة نساء العالمین کی خد مت میں سرور کا منات رحمت للعالمین علی خدمت میں سرور کا منات رحمت للعالمین علی خدمت میں مرور کا منات رحمت للعالمین علی خدمت میں سرور کا منات رحمت للعالمین علی خدمت میں مرور کا منات رحمت اللعالمین علی خدمت میں مرور کا منات رحمت کی ک

چوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ "
حطرت زہر او سلام اللہ علیہانے آپ سے پانند وعدہ لیا کہ آپ ان زمینوں کی آمدنی
ای طرح ترج کیا کریں مے جس طرح نبی مرم علیہ فرج کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق
اکبرنے آپ کو یقین دہائی کرائی کہ وہ ایسائی کریں مے۔ چنانچہ صدیق اکبر اپنی وقات تک
اس معاہدہ کو جماتے رہے۔ آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم نے اسلامی مملکت کی ذمہ
داریاں سنجالیں تو آپ بھی سر ور عالم اور حضور کے خلیفہ یر حق کے طریقہ کے مطابق ان

جائیداد کے دارث ہوتے ہیں اور نہ کوئی جاری جائیداد کا دارث ہوتا ہے۔ جو مال ہم چھے

اراضی کی آمدنی کو مرف فرماتے دہے۔ آپ نے اپی خلافت کے تیسرے سال ان جائيدادول كاانظام سيدناعلى مرتفني اور حضرت عباس رمنى الله فتهاك حوال كر ديااور ان د د نول حضر ات ہے کہا کہ وہ اس مہ کی آمدنی بعینہ اس طرح خرچ کریں گے جس طرح خود نی مکرم علی اور آپ کے جانشین صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔خلافت فاروقی میں ایبانی ہو تاریا۔ پھر عہد هٹانی میں بھی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ میں دوحصرات اس کا نظام بھی کیا کرتے اور حسب سابق ان کی آمدنی کو بھی دیے عی خرچ کرتے دہے۔ حضرت عثان کے بعد سیدنا علی نے مند خلافت کو شرف بخشا آپ کا بھی میں معمول رہا، اس میں کسی مسم کا ر دوبدل نیس کیااور شاہیے عہد افتدار میں اس کو حضور کے وار ٹوں میں تعتیم کیا۔ آپ نے بھی اپنے یورے عبد خلافت میں اسوہ صدیقی اور فاروقی بر کاربند رہ کر اس بات کی تصدیق فرمادی که میخین کا تعامل برحق تمار اگر خدانخواسته ان حضرات نے مرور عالم علی کے وار تو ل کا حق خصب کیا او تا تو حضرت علی مر تفنی جب سلطنت اسلامیہ کے خود مخار خلیفہ ہے توبہ آپ کی اولین ڈمدواری تھی کہ اس طالماند طرز عمل کا خاتمہ کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رشتہ داروں کو ان کاحق ویتے۔ سید ناعلی کی شہادے کے بعد حصرت الم حسن رمنى الله تعالى عنه خليفه بين تو آب مجى اى طريقه بر كامز ن رب آب کے بعد معزرت الم حسین علیہ السلام کویہ ذمہ داری تفویض ہوئی اور جناب الم عالی مقام مجی اس طرح اس کی آمدنی کو شرح کرتے دہے جس طرح ان سے پہلے ادلوالعزم خلفاء کا معمول تھا۔ آپ کے بعد آپ کے فرز ند حضرت زین العابدین اور آپ کے بینیج حضرت حسن بن حسن نے مشتر کہ طور پریہ ذمد داری سنجالی۔ان کے بعد حضرت حسن کے فرزند حضرت زيداس فريف كواداكرت رب-(1) النائمة الل بيت اور چيثوليان امت كے اس طرز عمل نے اس حقيقت كو مير نيمروزكي طرح آشکارا کر دیا کہ ان اموال کے بارے بیں ان ائمہ الل بیت کا طرز عمل بھی وی تھاجو حضرت ابو بكر في الفتيار كيا تفاله بلاشه وه الل حق تنه اور ان كا طرز عمل بهي برحق تقله حضرت مدیق اکبراور فاروق اعظم رمنی الله تعالی عنهما پر زبان طعن در از کرنے والے ذرا ية توبتائي كدان ائمة الل بيت كے بادے على ال مفتيان شرع ابن سباكا كيا فتوى ہے؟ 1\_العام إلى عبد الله محد تن اما كل الخطري ( 194 -256 ). " مح كا سامام آباد ما الره مختيلت امنا ك 1966م، جلري، مؤ 576-578

باغ فدك كاستلركي فكدامت مسلمه على عرصد درازے متازع فيدر باہ اور دشمنان اسلام نے امت مسلمہ کے اتحاد واتفاق کے قلعہ یراس مسئلہ کی آڑ لے کرشب خون مار نے کی بار ہاکو ششیں کی ہیں،اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مسئلہ کی مزید و ضاحت کر دی جائے تاکہ اللہ تعالی، طالبان حق کو توقیق عطا فرمائے کہ وہ حقیقت کو سجھ سکیس اور اسلام کے برخواہول کا آلہ کار نے سے نیج سکیں۔واللہ ولی التوفیق۔ ہارے بعض دوست بڑے طمطراق ہے ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے حضرت سید ہوانساء فاطمہ الز ہر اءر ضی اللہ عنبا ہے باغ فدک چیمن لیا،ال پر علم کیا،ان کی دل آزاری کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند مجمی ان کے ہم نوااور مؤید تھے دغیر ووغیر ہ۔اس موتع پر وہ جس شائنگل اور شر افت کی تمام حدود کو بھائد جاتے من ان کے ذکر ہے میں دائستہ احتر از کر تا ہول۔ میرے پیش نظر مئلہ کو الجھانا نہیں، سلجھانا ہے۔ بیس شکوک و شبہات کو ہوادے کر ماحول كوغيار ألود نبيل كرناجا بتاء تاجم حن وباطل من المياز كرنا آب كاكام ب-سب سے مملے میں عرض کرنا عابدا ہوں کہ قدک کیا ہے؟ اس کی شرعی میشیت کیا ب؟اس كے بعد قدم بد قدم سوئے منزل بزعت جائي گے۔ الل اسلام كوجواموال واملاك كفارس حاصل موتى بين ان كى دوفتسين بين-(1) نتيمت (2) <u>نت</u>ر مال نفیمت اس کو کہتے ہیں جو لڑائی اور لفکر کشی کے بعد عاصل ہو۔ مال نے اس کو کہتے ہیں جو لفکر کشی کے بغیر حاصل ہو۔ مال ننیمت اور مال نئے کی بیہ تعریف متفقہ ہے،اس میں کسی کا نشکاف نہیں۔ دونوں مسم ك اموال كاشرى عم قرآن عليم من وضاحت سے ذكور ب-اس كے لئے جميل پریشان ہونے مامزید ورق گر دانی کی چندال ضرورت نہیں۔

رِیان او عیار برورس رواس پران کار است میں اموال فنیمت کے احکام صراحت ذکر کئے گئے میں۔ارشاد خداو ندی ہے: وَاعْدُوْا اَنْتُمَا فَوْنَدُوْنِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْدُمُهُ وَاللَّهُ وَلَا اَوْنَا وَالْوَاعِ الْفُنْ إِلَى وَالْمَنْ اللَّهِ وَالْمَنْ اللَّهِ وَالْمَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللللّٰ اللّٰ الل

اس آیت میں خور کرنے سے واضح ہو گی کہ مال غنیمت کے پانچ جسے کئے جا گیں گے۔ چار جسے حسب تھم مجاہدوں اور غاز بول میں تقتیم کئے جائیں گے اور پانچ یں حصد کے مصارف اس آیت میں کھول کرذ کر کردیئے گئے ہیں۔

مال فئے کے احکام سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں بیان کئے گئے جیں۔ار شاد خداد ندی ہے:

الْدَغْنِيَّةُ وَتُنْكُمُّهُ ﴿ (2)

"جو مال پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہنے والوں سے تووہ اللہ کا ہے،اس کے رسول کا ہے اور رشتہ واروں، بتیموں، مسکیٹوں اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ وہ مال کروش نہ کرتا

رے تمہارے دولت مندوں کے در میان۔"

اس سے دامنے ہو گیا کہ جو اموال نے ہوں ان میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کا حصہ ہے، حضور کے رشتہ داروں کا، امت کے بتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا۔ اموال نے میں ان تمام لوگوں کو حصہ داریتائے کی حکمت ساتھ ہی بیان فرمادی کہ مال چند افتیاء میں می

ان نمام او لول کو حصہ دار بنانے کی حکمت ساتھ تی بیان قرمادی کہ مال چند افغیاء جس ہی گر دش نہ کر تارہے اور سمٹ کرچندا فراد کے ہاتھوں جس جع نہ ہو جائے۔ بلکہ اس کی گر دش کادائر وزیادہ سے زیادہ ہو تا کہ دولت کی تقسیم سے ملت کے زیادہ ہے

زیادہ افر ادستفید ہوتے رہیں۔ حققت یے کہ گی لاک تیکون دُولَة آبین الْاُغِنیا اِ

منظر جمله میں اسلامی نظام معیشت کی روح اور اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ سر مایہ دار اند

<sup>1</sup> ـ مور 10 فعال : 41 2 ـ مور 17 لحفر : 7

معیشت میں دولت سمٹ کر چندافراد کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ ملک کے مٹمی مجرلوگ از حد متول ہو جاتے ہیں اور قوم کے باقی افراد عررے و تنگ دسی کا شکار بن جاتے ہیں۔ اسلام نے سرمایہ واری کی پہلے ہی ج اتی کروی اور اسلامی معاشر و کا مزاج اس طرح بتائی کہ وہاں مر مایہ دار کانہ بنب سکے دولت کو چند ہاتھوں میں مجتمع ہوئے سے روکنے کے لئے قبل از وقت احتیاطی تدابیر اختیار کیس اور حفاظتی بند باعد حد ہے۔اس طرح نه دولت سے گی،اور نه قوم از حدامير اور از حد غريب طبقول بي بيخ كي اور نه ان مي باجي حسد و بغض كي آم الله كى، اورندوووقت آئے گاك غربت كى ارون كا ياند مبر تيكنے كے اور دو باعتيارو بے قابو ہو کر آبادہ بعاوت ہو جائیں اور اسے ہاتھوں اپنی قوم کے خوان کے دریا بہادیں۔ غنیمت وفئے کا منہوم اور ان کے قر آنی احکام ذہن نشین کرنے کے بعد آ مے چلئے۔ الل سنت وجماعت كامونف يه ہے كه اموال فئے كے حقد او بہت ى اقسام كے لوگ میں اس لئے ان کو متعین کرنا ممکن نہیں۔ مثلاً آج ایک لڑکا بیتم ہے، کل وہ بالغ ہو کر خوشحال ہو جاتا ہے۔ آج ایک محض مسكين ہے، كل دودولت مند بن جاتا ہے۔جب تك بلايتيم تفااور دوسر اسكين تفاوه الناموال من حصد دار تق آن الن كى جك جودوسر لوگ يتين اور غربت عدو جارين وه حصد دارين كي- ين حال دوى الترني كاب اور يى تھم ابن السيل كا ہے۔ جب صورت احوال الى موتو دواموال و تف كى حيثيت اختيار كر ليتے بيں اور ان اموال و املاک كالكم و نسق خود حاكم وقت ياس كى طرف سے مقرر كروه مخض کیا کر تاہے۔ یہ مسلمہ اس ہے کہ فدک، جنگ اور افکر کشی سے نہیں بلکہ صلح سے مسلمانوں کے تقرف میں آیا تھا، اور آیت بس بیان کروہ تھم کے مطابق سے کسی ایک مخص یا خاندان کی فی ملكيت نيس بلكه اس بيس ندكوره بالاتمام امناف حصد دار بين، ورند دولت مهث كر چند بِالْمُولِ مِن آجِكُ إِن آن فِي لَا يَكُونَ دُولَةً لِبَنِي الْكَفْنِيَاءِ الرائلان در بيخ كر لئے جواحكام نافذ كئے ميں وان كى خلاف ورزى لازم آئے گا۔ رحمت دوعالم ملك

داروں میں تقنیم فرماتے تے اور حضور کی رصلت کے بعد جب حضرت ابد بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند مند خلافت پر متمکن ہوئے توان باعات اور مزر وعد اراضی کی محمداشت اور

جب تک اس جہان فانی میں رونتی افر وزرہے، حضورا چی محرانی میں اس علاقہ کی آبد ٹی کو حق

اس کی آمدنی کی تقلیم آپ کے سیرہ ہوئی۔ آپ اپنے عبد خلافت میں حسب برشاد خداد ندی اور سے سلسلہ حضرت فاروق خداد ندی اور حسب سنت نبوی اس فریفنہ کو انجام دیتے رہے اور سے سلسلہ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ اور بعد میں آنے والے خلفاء راشدین کے زمانوں میں بھی ای طرح جاری رہا۔ اور اس طرح اسلامی نظام معیشت کی پر کتوں اور سعاد توں سے اسلامی معاشرہ سیر اب اور بہرہ مند ہو تاریا۔

دعزت معدیق اکبر اور قاروق اعظم رضی الله تعالی عنهماکا به عمل حقیقت میں ارشاد مراوندی کی تقبیل تھی اور سنت نبوی کی منج معنول میں اطاعت تھی اور ان دھنر ا۔۔ بر نمی

خداوندی کی تھیل تھی اور سنت نبوی کی سیح معنوں بیں اطاعت تھی اور ان حضرات پر کسی محد اور کی تھی اور ان حضرات پر کسی افتاح دائیوں نے ہر هم است کا الزام وانتہام وارد نہیں ہو سکن بلکہ وہ لائی صد تبریک و تحسین سے کہ انہوں نے ہر هم کے دہاؤکا مقابلہ کیا لیکن فرمان المی اور سنت محد کی ہے سر موانح اف نہ کیا۔ ہاں اگر وہ الیانہ کرتے تو وہ قابل مرز نش ہوئے ، بلکہ اس وقت کازند واور بیدار معاشر واحکام المی اور سنت نہوی کی اس خلاف ورزی کو ہر گزیر داشت نہ کرتا ہی مارے ہاں تو افتی گزگا ہے رہی ہے۔

تقید کے تیروں سے ان مروان پاک سرشت کو گھا کل کیا جارہا ہے جنہوں نے عہدو فاکو بھایااور راہ حق پراستقامت و ثبات کے انسٹ اور در خشاں نعوش حبت کئے۔

ید تو ہوااہل سنت کاموقف۔ نظری مجمی ادر عملی بھی۔اب رہے معترضین، توان کا عقیدہ میہ ہے کہ فدک جوٹے ہے یہ حضور کی ذاتی مکلیت عتی۔ حضور کی رحلت کے بعد اس کی دارث صرف حضرت سیدہ تحص۔اور شیخین نے ان کو فدک کی اراضی ہے محروم کر کے حضور کی نور نظراور لخت جگر پر ہڑا ظلم کیااور ان کی حق تلنی کی۔

آپ خودانساف فرمائے!اگرالیا ہوتا تو آیت یوں ہوتی ما آفکہ ادتا تھی دیسولیہ میں آھیں الکھڑی فرکورکر سول ہاکہ ان گاؤں والوں سے جو مال نے حاصل ہوا اس کا مالک اس کا رسول ہے، بات ختم ہو جاتی اور کس کو چون وچرا کی مجال تک ندر ہی۔ لیکن وہاں قر آن کر یم کی آیت اس طرح تو نہیں۔ وہاں تقوید تو شول ولیزی الفی نی حالیت کی دائشنی والتنظیم تو گوئے التہ نیا (1) کی تفصیل بھی موجود ہے۔

یدلوگ این دل سے بو چیس کہ یہ کلمات کیا قر آن کی آیت کا حصد نہیں ؟ اور کیاان کلمات کا مدعادا ضح نہیں جس مس کسی تاویل کی عمنی نش نہیں یا یہ الفاظ صرف سنائے سے لئے

اور لوگوں کو مرعوب کرنے کے لئے ہیں، عمل سے ان کا کوئی سر و کار تہیں؟ جب تک ہم قر سن کر بم کو اپنے خداوند کر لیم کا کلام مانتے ہیں، ہم اس آیت کا انکار نہیں کر کتے اوراگر اٹکار نہیں کر کئے تو پھر اس د استان سر ائی کے لئے وجہ جواز کیاہے؟ يه ايك سيد حى اور صاف بات ہے۔ اس مِن كوئى بجى نہيں، كوئى زيخ نہيں اور كوئى چ نہیں، یہ ایک روش حقیقت ہے جوشک وشبہ سے بالاتر ہے۔ پھر ہم آفاب سے تابندوتر حقیقت کا کیون انکار کریں۔ اور ب سر دیا تاویلات اور من گھڑے مز عومات کی دلدل میں مچش کر کیوں خود بھی قیامت کے روز شر مسار ہوں اور قر آن واسلام کی تعلیمات کوزک يَبْنِيَا كَرِبِا طُلْ كُوبِاو جِهِ خرائے كامو قع دين؟ ليكن جبال بات كا جُنْظَرْ بنانا اور بال كى كھال ا تار نا مجوب مشغلہ ہو وبال سادگی اور بر کاری کو کون خاطر میں لاتا ہے؟ کچی بات کو سنما کون گوارا كرتاب؟ وبال تواكي اليي الاوروور الاكارتاد ليول كاسلسله شروع بوجاتاب جو فتم بون میں نہیں آتا۔ اپی غلطی کا اعتراف تو ہوے ول گردے کا کام ہے۔ جن کے چیش نظر اپنی لیڈری کو چیکانامو، جس لفزش کے پیچھے و ہم یند جذب انتقام کی آگ سلک رہی مو، دہال عقل عیار ایس ایس اخر امیں کرتی ہے، حقائق اور حقوق کو پس پشت ڈال کر محض جذبات کو ابھارتی ہے۔ اس کے لئے وروغ بافی میں کمال کا اپیا مظہرہ کرتی ہے کہ اجھے بھلے لوگ سراب كوچشد آب حيوان مجهن لكت بي-اگر ایک لحہ کے لئے بیدمان بھی لیا جائے ،اگر چہ ابیاماننا تھم خداد ندی کی صر یخ تا قرمانی ہے، کہ فدک عضور کی ملکیت تقااور و صال کے بعد ان املاک کی حیثیت الی تقی جو دار توں یں بانٹ وی جاتی ہے تو پھر وراثت کاحق صرف حصرت سیدہ بتول سلام اللہ علی ابیماد علیما کو كي پنجا بي اس من تو سارے وارث حصد دار مول كے حفرت عباس، اجهات المؤمنين اور ديگر ور ناء بھي شريك ہول كے۔ صرف حضرت سيده كو دارث تسليم كرنااور باتی ور اع کو محروم کرویتا متعدد آیات قرآنی کی صر ت خلاف ورزی ہے اور ہم سیده بتول کے بارے میں اس کا تقور تک نہیں کر سکتے۔

جب ان او گول کے یہاں بھی قدم نہیں جمتے اور مقصود پر آتاد کھائی نہیں دیتا تو پھر سے دعوی کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ بیں ہی فدک کی وسیع وعریض الماک اپنی بٹی کو میہ کر دی تھیں اور انہوں نے اسے قبول کر لیا تھااس کئے فدک وغیر وک

واحد حق دار حضرت سيده بن تشيس- آب خور قرما كي كه بار كاه رسالت يس بيه كنني بدي حسانی بے۔اس کامطلب توب ہواکہ معاذاللہ، حضور نے باقی تمام ور ٹاء کو محروم کرنے بے لئے فدک اٹی حیات طیبہ میں بن حضرت سیدہ کودے دیااوردوسرے ور فاء کو محروم رکھا۔ اس ك كرز دان في محى الركوني هض الى بات كرتاب كداسة ايك وارث كمام اپنی ساری جائیداد کا انتقال کرافر بتاہے اور باقی دار تول کو محروم کر دیتاہے تواس کے عمل کو ائتبائی فدموم اور صریح ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کی اس بات سے سارے خاتد ال اکا اس وسكون يرباد موجاتا ب- ان ش خونريزيول اور مقدمه بازيول كاند ختم موسف والاسلسله شروع موجاتا ہے۔ سو چیناوہ تی برحق جو آیای علم وزیادتی کو مثانے کے لئے تھا، جو آیای عدل وانصاف کے تقاضول کو ہو راکرنے کے لئے تھا، اس کی آمد کی برکت سے ٹوٹے ہوئے ول جر کئے، دریدہ قباؤل کے جاک ر فوہو گئے، خائد انی عداد تول کے آتش کدے مگزار بن مجے۔ایسے یمن وسعادت کے بیامبر کے بارے میں ایسا تصور تک کرنا بھی انتہائی ر ذالت اور كمينكى بے۔ الل يب كى عقيدت كاروپ د حدركر ناموس بوت ير حمله آور موناكهال كى ا ممائد اری ہے۔ اگر تی نے خود نعوذ باللہ اپنے فائد ال کے افراد میں ظلم وعد اوت کا آغاز کیا تو ظلم وستم کی ستائی ہوئی محلوق اسے ورد کا درمال کرنے اور اسے ز فول بر مرجم لگوانے ای طرح گیدوسری باتی مجی ہیں۔ کے وجوی کی تردید کرتی ہیں۔ فدك كاعلاقه جوبطور فئ حضور كے تصرف عن آياء كوئى معمولى ساعلاقد ند تقلديدا يك وسيع دعريض خطد بجس مين زر خيز ميدان اور شاداب باعات كاسلسله مجيلا مواقعا وبتول طابا تر مجلسی، اس کی سالانہ آ مدنی چو ہیں ہز اور بیار تھی۔ اس وقت کے حساب کے مطابق دولا كه چوبيس بزاررويبيراكر حضور عليه الصلوة والسلام نے بيد خطه حضرت سيده كوبهد كرديا تھا تو پھر آپ مدینہ طیب کی متمول اور دولت مند خوا تین میں سر فبرست ہوں گ۔ حالا تک عہدر سالت میں آپ کی عمرت اور بھی گزران کے قصے زبان زوخاص وعام ہیں۔ آٹاخوو ا ہے وست مبارک سے چکی میں جیستیں، گھر میں جھاڑوخود دینیں اور کھاناخود پکا تھی۔ حتیٰ كه مجمى يانى كالمجرا بوامشكيز داسية كندهول پر الفاكر لا تين. جس كى سالانه آمدنى ڈھائى لاكھ

روپیہ ہو وہ تو رس بیس کیزیں خرید کر رکھ سکتاہے۔ نیزید روایت بھی عندالفریقین مسلم

ہے کہ ایک دفعہ چند کنیزیں اور غلام بار گاہ رسالت علی اے مجے اور حضرت علی کے ایماء پر صغرت سیدہ لویڈی ما تھنے کے لئے صفور کی خدمت میں سمئیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے فاطمدانے میری لخت جگراجب تک ال صغد کی ضرور تی پوری ند ہو جا كي، ش حمیں اوغ ی کیے دے سکا مول البت حمیں اوغ ی ہے بھی بہترین تحد ہیں کر تا مول۔ جب سونے لکو توتیعیس مرتبہ سجان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد لله اور چو نتیس مرتبہ الله اكبر کاور د کرلیا کرو۔ اس کے علاوہ کی بارایسے مواقع آئے کہ سرکار و دعالم علقہ نے اسے محاب کو خدمت دین کے لئے مال چیش کرنے کی وعوت دی اور ہر صحافی نے اپنی استطاعت ہے ين مربطتيب خاطر مالي قرباني خيش كي، حين كي روايت بن بيه موجود فهين كه حضرت سيده نے (ان کے قول کے مطابق) جن کی سالانہ آمدنی اڑھائی لا کھ رویے حتی ، انہوں نے بھی مجمی اس میں حصد لیا ہو۔ خرد و کا جوک کا واقعہ تو بالا تفاق جیبر و فدک کی فتح کے وقت کا ہے، اس وقت یقیناً آپ اتنی بری جاگیر کی مالکه تھیں۔ مسلمانوں کی مالی حالت مخدوش تھی۔ جوك كى مهم اخراجات كا تقاضا كررى متى سيد عالم ملكة في جباد كى تيارى كے لئے مالى قربانی بیش کرنے کا جب اعلان کیا تو حضرت عثمان ہز ارول دینار لے آئے اور حضور کے قد موں میں ڈھر کر دیئے۔ حضور انہیں اٹی جھول میں ڈال کر معجد کے صحن میں چرتے تے اور حضرت علیان کو دعاؤں سے نوازتے تھے۔ حضرت عمر اینا نصف مال لے کر حاضر ہو اور حضرت صدیق کی شان ہی زالی تھی، اپناسار اٹا شامیا اور ایے آ قاکی ضد مت ش پیش کردیا۔ حتی کد ایتالباس بھی اتار ااور بوری کالباس پہنا۔ان حضرات کے علاوہ دیگر صحابہ نے مجی ایکار و خلوص کے خوب مظاہرے کئے۔ لیکن کیا کوئی ایسی روایت ہمیں و کھا سکتے ہیں جس بیں درج ہو کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہائے بھی اس بیں کوئی حصہ ڈالا ہو؟ ایسا مجی نیس کہ محاب کرام کے چندول کے بعد ضرورت ندر ہی ہو بلکہ قرآن تو صاف بتاتا ہے کہ بعض مجابد میدان جگ میں شرکت کے لئے حاضر ہو سے لیکن سواری کا انتظام نه موسكا ورحضور عليه العلوة والسلام في فرمايا لا أجيد مَمّا أحيد لكم عَلَيْه وميرك یاس تمباری سواری کے لئے کوئی جانور نہیں ہے۔ تاجار انہیں وائیس ہوتا پڑا۔ اس وقت ال ك رنج وغم كي بير حالت حى كه ان كى آئجول سے آنوول كے ورياب رے تھااللہ تعالى فرمات بين:

تُولُوْا وَاعْدِيْهُ مُ تَفِيضَ مِنَ الدَّامُ مِ حَزَيًا (1) " وولوثے اس حال میں کہ ان کی آتھوں ہے انٹک روال تھے۔" اب دو ہی صور تیں ہیں یا تو حضرت سیدہ اتنی جا گیر کی مالکہ ہونے کے باوجود اللہ تعالی كى راويش ايك چير خرج كرتے كى رواوار ند تھيں؟اس بات كو كوئى ايما تدار حليم كرنے کے لئے تیار نہیں۔ جس گھرانے ہے دنیائے جود و کرم اور بخشش و عطاکا سبق سیکھا ہو وہاں بنل و النجوى كاكيا كزر؟ دوسرى صورت يدب كه الله تعالى ك محبوب اوراس ك اللبيت اطہار کو دنیا کی لذ تول سے دور کا داسطہ بھی نہ تھا۔ وہاں تو آخر دم تک کئی گئی دن فاقد ہے گزرتے رہے۔ کی کی ماہ چو لیے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ان روشن حقائق کے سامنے کیا اس کذب دافتراء کا پر دہ میاک نہیں ہو جاتا کہ حضور نے اپنی صاحبزادی کو تمام دوسرے حقداروں کو محروم کرتے ہوئے اتن بوی جا کیر ہبد کر کے مالکہ بنادیا۔ محبت کے بلند باتک د عوول کے شور وغل میں ناموس مصطفیٰ علیہ الحبیب الحیة والمشاء اور عظمت نال بیت رضوان الله عليهم يربس بيدور وى اورب خوفى سے شب خون امارے ان و متول كوعى زير ديا ہے۔ اب آئے ان روایات کی طرف جن کامبارالے کر محلفن اسلام کے ان سد ابہار اشہار تمر بار پر بورش کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور کر ہم عظامتے کے وصال کے بعد حصرت سیدہ صدیق اکبر کے یاس تنی اور میراث کا مطالبہ کیاور یہال تک کہا اے ابو قحاف کے بینے! آپ تواہے باپ کے وارث بنیں اور میں این باپ کے ورث ے مروم رہوں؟ یہ بات قرین قیاس نہیں کہ حضور کی جدائی کاز فم اہمی تازہ ہو اور آپ نے حصول میراث کے لئے تک ودو شروع کر دی ہو۔ نیز آپ کی شان سے بعید ہے کہ آپ خود بنفس نفیس عدالت صدیق میں تشریف لے گئی ہوںاور دعوی وائر کیا ہو، جیبا کہ عام طور پر كم علم خيل كرتے ہيں۔ حقيقت يہ ب كه آپ نے كى آدى كے ذريع اسيناس مطالبه كو خليفه يرخن كے كوش كزاركيا- امام بخارى كيروايت يساس كى تصريح موجود ي حَنَّ عَالِيْتُهُ وَمِنِيَ اللَّهُ تَشَاٰلِي عَنْهَا أَنَّ قَاطِمَةً مَنِيَ اللَّهُ مُ تَعَالَى مَنْهَا أَرْسَلَتْ إِنْ أَيْنَ تَبَكِّرِ تَشْكُهُ مِيْرِانِهَا مِتَ

النَّيي صَنَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيْهَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ

" بینی حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے پاس آد می بھیجااور جضور کی میراث کا مطالبہ کیا۔" اس نصر سے کے بعد دوسرے مقامات پر جہاں مطالبہ کرنے کی نسبت خود حضرت سیدہ کی طرف کی گئی ہے، دہ مجاز متصور ہوگا۔

جب حضرت سيده كاپيغام حضرت صديق اكبركو كينجاتوآب في جوجواب دياده بحى المام بخارى ك الفاظ عن من ليهيد:

قَقَالَ أَبُوْبَكُي إِنَّ رَمُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ سَلَمَ عَالَ لَا ثُوْبَكِي إِنَّ رَمُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ كَانَتُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ كَانَتُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهُ وَعَلَى إِنَّا وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَقَعُهُ وَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَقَعُهُ وَعَنَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُ وَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

"حفرت سیدہ کے جواب میں حفرت ابو بکرنے عرض کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرہایا" بہاری مائی وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور آل محمد اس مال سے کھا کتی ہے" (ابو بکرنے کہا) بخدا ہیں حضور کے صد قات میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ جس طرح وہ عہد نبوت میں تھے ویسے بی رہیں گے اور میں ان میں اسان میں ایسا بی کروں گا جس طرح ان میں رسول اللہ عظامتے کیا کرتے سفے سیدنا علی نے اس بات کی تقدیق کیا ور فرہایا، اے ابو بکراہم آپ

(1)

کی نصنیات و ہزرگ کو جائے ہیں۔ پھر آپ نے اس رشتہ داری کاذکر کیا جوانبیں حضور کے ساتھ تھی اور ان کے حق کاذکر کیا۔ حصرت صدیق اکبر نے بیاس کر فرمایا، اس ذات پاک کی حتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ اسپنے رشتہ دارول کے ساتھ صلدر حمی ہے کہیں زیادہ جھے یہ محبوب ہے کہ اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں۔"

آپ خود سوچے اکد اس جواب میں کوئی قابل اعتراض بات ہے ؟ ہے ادبی کااونی شائبہ بھی اس میں پایا جاتا ہے جس سے اہل میت کی حق تلفی کا گمان ہو سکتا ہو ؟ ہر گر نہیں۔ بلکہ آپ نے فاتون جنت کی خدمت میں یہ عرض کی کہ اللہ کے بیادے دسول، آپ کے ابا جان اور آقاد مولا کاار شادگر آبی یہ ہے اور مجھ میں یہ تاب خبیر کہ میں ارشادات نبوی سے مر موانح اف کر سکوں۔ آپ خود ہی انصاف فرما ہے کہ اس جواب میں کون ساجملہ قابل اعتراض ہے۔

بعض اوگ جوش اور شدت فضب بین مید کهد دیتے بین کدمید حدیث مدین کی خود ساختہ ہے۔ انہوں نے فقط حضرت سید دکاحت فصب کرنے کے لئے یہ حدیث گری ہے۔ جیرت ہے کد ایسے ہر وپ کلمات زبان سے نکالتے ہوئے انہیں فضب فداکا خوف یا جگ بنسائی کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ حدیث صرف حضرت صدیق سے بی مروی نہیں۔ صرف کتب اہل سنت میں بی مرقوم نہیں بلکہ صحابہ کی کثیر تعداد سے مروی ہے اور محترضین حضرات کی محتر کتب حدیث میں ہمی ائمہ اہل بیت سے معقول ہے۔ طاحظہ فرمائے: وصول کافی صفحہ 18 پر حضرت اہام جعفر صادق حضور نمی کریم کا ارشاد گرائی

عَالَ رَسُولُ اللهِ مِسَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَسَلَّعَ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْرَّنِينَا وَلَمْ يُورِيُّوا وَيُنَاذًا وَلَا وِمُ هَنَّا وَ لَكُنَ اَوْرَتُوا الْعِلْمَ فَنَتَ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ مِنْهُ وَالْعِلْ وَالْعُلْ وَالْعِلْ وَالْعِلْ وَالْعُلْ وَالْعِلْ وَالْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

روايت كرتين:

"رسول الله علی فرمایا که علماء انبیاء کے وارث میں ، بے شک انبیاء دینار وور ہم کاوارث نبیل بناتے بلکہ وہ علم کوور شد میں دیتے ہیں۔ جس نے ان کے علم سے حصد لیا سے براوافر حصد طا۔"

دومر کاروایت لماحظہ فرمائے:

حضرت سيدنا على مرتقني شير خداا پنے فرزند ارجند حضرت محمد بن حضيه كوازراد

وصيت فرماتے ہيں:

وَتَنَقَّهُ فِي التِيْنِ فَإِنَّ الْفُعَهَاءَ وَرَبَّهُ الْأَنْمِيَّا وَإِنَّ الْفُعَهَاءَ وَرَبَّهُ الْأَنْمِيَّا وَإِنَّ الْمُعَلِّمَا وَلِكَنَّهُ وَالْمِثُوا الْمُثَوَّا اللهُ الْمُؤْمَّ وَالْمِثْمُ الْمُؤْمَّ وَالْمِثْمُ الْمُؤْمَّ وَالْمِيْدُ وَمَنْ أَخَذَهِ مَنْهُ أُخَذَ يِحَقِظْ وَالْفِي - (1)

"اے میرے فرز تداوین میں تکلہ حاصل کرو۔ کیونکہ فقہاء بی انبیاء

کے دارث ہوتے ہیں۔ ب شک انبیاء دینار و در ہم کا دارث نبیل بناتے بلک وہ علم ورثہ میں دیے ہیں اور جس نے علم نبوت سے چھ

ہتا ہے بلنہ وہ سم ورثہ ہیں دیتے ہیں اور ' س سے سم بوت سے چھ حاصل کیااس کو حظ وافر نصیب ہولہ "

تيسرى روايت ما حقد موسيد حفرت المام جعفر صادق كالبناار شادب اس عديث

نوى كى تقد يق اور وصيت مر تطوى كى تقويب موتى بهد تى جد حفرت المام في فرايا: الله المعكمة مَا وَكُنْ اللهُ تَعْمِينَا وَدَ وَلِكَ أَنْ الْكَنْدِينَا مَا لَكُورُولُوا

إِنَّ الْعُلْمَاءُ وَرَبِّهُ الْانْهِيَّاءِ وَ قُلِكُ أَنَّ الْانْهِيَّاءُ لَوْ يُورِدُوا وِرُهَمَّا ِ وَلَا دِيْنَارًا وَلَيْكُمُّهُ أُورِثُوا أَحَادِيْتُ مِنْ أَحَادِيْتُمْ

فَتَنَّ أَخَذَ بِثَنَّى وَيَنْهَا فَقَدُ أَخَذَ عَقًّا وَافِرًا - (2)

" بِ شِک علماء بن انبیاء کے دارٹ ہیں۔ کیونکہ انبیاء در ہم ودینار درشہ میں نہیں چھوڑتے بلکہ وہ احادیث (احکام شریعت ادر اسرار کتاب) ہی

ا چی درافت میں چیوڑ جاتے ہیں۔ پس جس فخض نے بحر علم ہے پچھ

حاصل کیااس کو حقه وافر نصیب ہولہ" سیستر

الل سنت کی کتب میں بیدار شاد نیوی کیر التعداد سحابہ سے مروی ہے۔ بعض کے اساء محرامی ذہن نظین کر لیجئے۔ حضرت حذیف بن میان، خان، عمر، خان، عمر، خان، عمر، خان، عمر، خان، سعد بن ابل و قاص، ابودرواء اور ازواج مطہر ات رضوان اللہ تعالی علیم

1\_" من لا يحضر والله"، ولد2، من 328. 2\_" اصول كانى" امن 17

اجمعین د جب یہ بات تبیل بنی تو کہتے میں کہ یہ صدیث آیات قر آنی کے خلاف ہے کو تکہ قر آن يس ب يُعصِيكُ اللهُ فَآدُولا وكل (١) تبارى اولاد ك بارے يس الله ومیت کر تا ہے اور ''کم "من ٹی اور امتی دونوں داخل ہیں۔ اور مدیث صرف وہ معتبر موتی ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ بجافر ملیآ بے نے انخالف قر آن مدیث معتر نبیں۔ کو تک اللہ تعالی کار سول قر آن کی تصدیق کے لئے تشریف الاتا ہے اس گر زدید و کلذیب کے لئے تہیں۔ اس لئے جو صدیث قر آن کی کمی آیت کے معارض ہو گی دواللہ تعالی کے نبی کاارشاد نہیں ہو سکتی۔ لین میرے محترم! مجھی آپ نے قرآن کی تغییر اور قرآن کی تغییر میں جو فرق نے، اس بر بھی خور کیا؟اگر بیٹایاب کو تمل کرے،اگر چہدوداس کا بیٹاہے لیکن اس آیت کی روہ آب اس کو دار ث بنا عی م اگر کسی مسلمان کا بینا مرتد بو جائے تو اس کا بینا ہونے میں شک مبیں، کیکن کیادہ مر مد بیٹا اپنے باپ کا دارث ہو گا؟ ہر گز مبیں۔ بلکہ الن احادیث نے اس بات کی تغییر کردی که کون سابیااتے باب کادارث جو سکاے اور کون سانبیں۔ بداحادے ف آیات قرآنی کی مفسر میں مغیریانا سخ نہیں۔ای طرح کی ایک اور آیت مل خور کریں۔ ارشادالی ہے۔ بھیل اہله البیئير وَحَرَّمُ البِيلُوا (2) كه الله تعالى نے ج (خريد و فروخت) کو طال کر دیالیکن سود کو حرام قرار دیا۔ اگر اس آیت کو سند بناتے ہوئے کوئی محتص شر اب، سور اور مر دار کی خرید و فرو شت اور کار دبار شر **دع کر دیتا ہے، کیا آپ ا**س کے استدلال کو معج مائیں مے ؟ وہ احادیث جن بیں ان حرام چیزوں کے کاروبار کو روکا، ا نبیل قر آن کی تاع اور مخالف گروان کر مستر د کر دیں گے؟ برگز نبیں۔ بلک آپ بید فرمائي مے كد تع طال ب ليكن ان احاديث من جو معتر شين حفرات كى كتب من محل روايت ائم معمومن من منقول بين اس آيت كي مفسر بين ندكه ناتخ-نیز جهال خطاب مو وبال هر جگه حضور بور امت د و نول مر اد نهیں مواکرتے۔ بلکه لبحض

نیز جہاں خطاب ہو وہاں ہر جکہ حصور اور امت دولوں مراد میں ہوا کرتے۔ بلکہ بھی مقابات پر صرف امت کو خطاب ہو تاہے۔ مثلاً ای آبت سے چند سطر پہلے ارشاد ہے۔ سے جب و وجوع و جب جو وجہ جو وجہ ایساں سرمیں وجہ بیرین

وَإِنْ خِعْنُتُمْ أَنْ لَا نُقْبِهُ وَإِنِي الْمِنْفِي فَالْكِمُوْ الْمَاطَابَ

<sup>1-</sup> مورة فياء 11

<sup>275:8/4/1-2</sup> 

لَكُوْمِنَ الشِّنَاءِ مَتَّقَى وَتُلكَ وَرُالِعَ (1)

اس آیت میں مخاطبین کو جار تک شادیال کرنے کی اجازت ہے لیکن ان میں حضور داخل نہیں کیونکہ حضور کونو تک شادیال کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں معرضین حضرات

قرمات میں کہ انبیاء کے اموال میں اگر احکام وراث جاری نبیس ہوتے تو پھر وراث سلیمان و داؤد کا کیا مطلب ہوگا؟ اور کیا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے وارث نہ

بنان ووروو في مستب اول ، ووري من سير من الم

نَهَنَ إِنْ مِنْ لَدُنْكُ وَلَيْكُ غَيْرَا فِي وَكُونَ الِ يَهْ غُوْبَ هُ يَهْ غُوْبَ هُ

دولس بخش دے جمعے اپنے پاس سے ایک وارث۔ جو دارث بے میر ااور

وارث بے لیقوب (علیہ السلام) کے خاندان کا۔"

اس کے متعلق گزارش ہے کہ پہلی آیت میں جس دراثت کاذکر ہے ووداؤر علیہ السلام کی مالی دراشت نہیں بلکہ کماب وشریعت کی دراشت ہے۔ کیونک مال کی دراشت کاذکر ہوتا تو آپ کے دوسرے اٹھارہ بھائی بھی آپ کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہوتے۔ صرف ایک بیٹے کو

ے دو مرتب احارہ ہوں کی آپ سے حاصل کو ہو ہو سے صفر وال اور سے اس کر وینا شان نبوت کے اپنی جائید او دے دینااور اس کے باقی بھائیول کو سرے سے محروم کر وینا شان نبوت کے سے سر اسر خلاف ہے۔ اس طلب پھیلا

مربر مراسات ہے، ان مراس مرف دروی مید من انہا ہے ہے سے دروی اللہ اور علوم و حکمت کاوارث ہو ورندان کے باس ایس ان کی نبوت کی ذمہ دار ہول اور علوم و حکمت کاوارث ہو ورندان کے باس اپنے خزانے کہال تھے، جن کے لئے وہ استے بے چین رہتے ہوں؟ اور لیقوب علیہ

السلام کو گزرے تو صدیال بیت پکی تھیں اور ان کے بارہ فرز ندیتے۔ ہر ایک قرز ندکی کثیر اولاد تھی اور ان صدیوں میں ان کی تعداد لا کھوں تک پہنچ پکی ہوگی۔اگر کوئی بہت برانزانہ حفزت یعقوب نے چھوڑا ہوگا تو وہ تقتیم ور تقتیم ناپید ہو چکا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ

حضرت ذكريا عليه السلام آل يعقوب كي درائت، جس كے لئے آپ التجاكر رہے جي دو

نبوت کے فرائض اُور علوم و حکمت کے جواہر آبدار میں جن کے ضائع ہونے کاان کواند بیشہ رہاکر تا تخااور جوان کے نزدیک دنیا کے تمام خزانوں سے زیاد و بیش بہاتھا۔

<sup>3. -</sup> الدرواقياء

<sup>6-5:6-</sup> MIT-2

آخریس به فقیر بخاری شریف کی ایک مدیث کاذ کر کرنا ضروری سجمتا بے جے بکثرت ا حیمالا جاتا ہے اور سادہ نوح نوگوں کو بیہ بات ذہن نشین کرائی جاتی ہے کہ حضرت سیدہ حضرت صدیق اکبر برناراض ہو گئی اور عمر مجر کے لئے النے قطع تعلق کرنیا۔ جاری شریف سی یا فج مرتب فدک کا تذکرہ آیا ہے۔ بخاری شریف کی جلد اول کے صفحہ 526 مرج مدیث کے الفاظ مجلی آپ بڑھ میکے ہیں۔ورق الث کر ایک بار چریاد تازه كر ليجيز (١٠٠٠) اس مي حصرت سيده كى تارا فتكى كاكو كى ذكر نبيس بلكه حصرت على كرم الله وجهد مدین اکبرے موقف کی تعدیق کرتے ہیں،ان کی نعنیات کا عتراف کرتے ہیں اور صدیق اکبر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے حضور کے رشتہ دار مجھےاہے رشتہ دارو<mark>ں</mark> ہے کہیں زیادہ عزیز ہیں۔ای ملرح جلد ووم ك صفى 575 ير حديث تركور ب جس عي صراحت ع ذكر ب ك حفرت قادوق اعظم رضی اللہ عند نے ان الماک کو حضرت علی اور حضرت عباس کے تضرف میں اس شرط پر دیا تھاکہ وہ ان سے حاصل ہونے والی آمدن کو اس طرح خرج کریں معے جس طرح حضور ئى كريم علي اورابو برصديق فرج كي كرت تعد بعد مى يد سارى الماك صرت على كرم الله وجبه كے قبض من آكيں۔ پر آپ كى شبادت كے بعد حفرت الم حسن اور ال ك بعد حضرت امام حسین کے قبضہ میں رہیں اور بیہ حضرات ایٹے اپنے او قات میں اس آمدنی کو سنت نبوی کے مطابق صرف کرتے رہے۔ حصرت سیرنالم حسین کی شہادت کے بعد آپ کے صاجز اوے حضرت علی زین العابدین اور حضرت امام حسن بن علی کے صاجز اوے حسین وونول ان كابار كابار كارتا تظام كرت رب يهرزيدين حسن كويه خدمت تفويض كي كل-

فَكَانَتُ هَٰذِهِ العَدَدَقَةُ بِيَدِعَلِيْ مَنَعَهَا مَلَ عَبَأْمِهِ فَعُلَبَهُ عَلَيْهَا لُقُدَكَانَ بِيدِحَسَن بَنِ عَلِي تُفَرِّبِيدِ حُسَيْنِ بَنِ عَلِيَ لُقَةَ بِيدِ عَلِيّ بَنِ حُسَيْنِ وَحَسَنِ كُلَّ بِهِمَا يَتَدَا وَلَائِهَا لُقَ بِيدِ ذَيْدِ بَنِ حَسَنِ

اس مدیث می کہیں مجی حفرت سیدہ کی نارا نسٹی کاذکر نہیں۔ بلکد یہال سے پاچاتا

بنزلاھ کیے صل 110 1۔" می انفاری"، جلد2، صل 575

ہے کہ حفرت عمر نے ان علاقوں کا انظام حفرت علی مرتفیٰ کے سرو کر دیا تھا۔ اور سے
سلسلہ چلا دہا اور نہ کورہ بالا حفرات اس کی آمدن کو سنت نبوی کے مطابق صرف کرتے
رہے۔ انہوں نے بھی اس کی حیثیت بی کوئی تبدیلی نہ کی۔ اگر بیہ ورشہ ہوتی تو حفرت سیدہ
کے سارے وارثوں میں ان کے حصص کے مطابق تقسیم ہو جاتی جالا نکہ امیا نہیں ہوا۔ ان
حفر انت کے مسلسل عمل نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے اس فیصلہ پر
مہر تصدیق جبت کردی۔ ول میں اگر خوف خدا موجود ہے تو انہیں قطعا ان حضرات پر زبان
طعن دراز کرنے کا حق نہیں پہلا تحلیہ وہنے بی ایک واقعہ ساعت فرمائے:
عبای خلیفہ سفاح جب پہلا خطبہ وینے کے لئے کھڑا ہوا تو ایک آدی جس نے اپنے
گلے میں قر آن مجید جمائل کرد کھاتھا، کہنے لگا:
گلے میں قر آن مجید جمائل کرد کھاتھا، کہنے لگا:

"اے فلفد ایس تحقے اللہ تعالی کا واسطہ دے کر التجاکر تاجوں کہ میرے در میان اور میرے فیصلہ کردہ"

ظیف نے پوچھا: تمہاراد شمن کون ہے؟ کہنے لگا: آجُوبَتُو فِی مَنْفِع فِی مُنْفَع الدِ بَر میراد شمن ہے جس نے فدک اہل بیت کو نہیں دیا۔ سفاح نے پوچھا: آظائمک کیا ابد بکر نے تم پر علم کیاہے؟ اس نے کہاہاں۔ اس طرح پھر عثان کے بارے میں محتلو ہوئی اور اس نے

کہا کہ عثان نے بھی جمھے پر ظلم کیا۔ خلیفہ نے پوچھا: کیا علی نے بھی تم پر ظلم کیا۔ اب اس پر سکتہ طاری ہو گیا اور اس ہے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ عملی طور پر حضرت علی مر تعنی اور اسکہ الل بہت نے بھی وہ بن مجھے کیا جو صدیق اور عمر فاروق نے کیا تھا۔ نہ اس زیمن میں تبدیلی کی نہ اس زمین سے حاصلی ہونے والی آندنی میں کسی فتم کاروو بدل کیا اور نہ کسی کی لئے از را اور اشت مالکانہ حقوق تعلیم کے۔ تو چھر نے انسانی کی عدے کہ آپ ان حضر ات کو تو چھے نہ کہیں اور مالکانہ حقوق تعلیم کے۔ تو چھر نے کہیں اور

ا پٹاسار اطعمہ حضور کے بیارے اور محبوب اور و فاشعار ساتھیوں پر نکالیں جن کا جرم محض ہے ہے کہ انہوں نے سنت نبوی ہے انحر اف نہ کیا۔ پچ تو ہیہ ہے کہ صرف ان کا تو یہ جرم نہیں ورنہ اس جرم میں تو کئی اور حصرات بھی شر یک جیں جن سے مید لوگ اپنی محبت و محقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ابو بکر اور حمر کا اصلی قصور ہے وہ کسی قیت پر معاف نہیں کر سکتے وہ یہ ہے۔ کہ انہوں نے مشرق و مغرب میں اسلام کانام بلند کیا، آتش کدے سر دکر دیتے، صلیوں کو سر گوں کر دیا۔ شام کے لالہ زاروں اور ایران کے مر غزاروں سے "لاالہ اللااللہ محمد رسول اللہ تقافیہ" کی دل گدیز صدائی بلند ہونے لکیں۔

ای طرح بخاری شریف کی دوسری احادیث می حضرت سیدہ کے غصے اور نارا ختلی کا کہیں ذکر خبیں بلکہ ایک حدیث جو جلد اول کے صفحہ 435 پریڈ کوریب وہ خور طلب ہے:

عرده بن زبیر کہتے ہیں کہ معرت عائشہ صدیقہ نے انہیں بتایا کہ معرت فاطمہ رسنی الله تعالی عنها نے حضور کی وفات کے بعد ابد بکر سے میراث کا مطالبہ کیا۔ معرت ابد بکر نے حضور کی حدیث بیش کی قلا فوریت ما تو گفتا صد تا قا اور پھر معذرت خوات کرتے ہوئے گزارش کی :

كَسُتُ تَارِكًا شَيْتًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا أَنِيْ عَمِلْتُ بِهِ فَإِنْ أَخْلَى إِنْ تَرَكَّتُ شَيْتًا مِنْ اَمْدِهِ آنُ اَنِ مُنْ غَرِ

اس پر عمل کروں گا۔ کیونکہ بھے پیرخوف ہے کہ اگر عی نے حضور کے کسی عمل کو چھوڑا تو بھے بیں مجی پیدا ہوجائے گی۔"

کتنی صاف بات ہے اور کس حسین انداز ہے اپنی معقدوری کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کی ساری زندگی اتباع سنت کازیمہ شوت ہے۔

ال مديث شهر القاظ جن :

المديت من يراها على . قَعَيدبَتُ مِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ فَهجرت

فِعْنِيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَوْ فَهِجِهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَوْ فَهِجِهِ مِنْ اللهِ أَمَّا يَكُمْ وَلَمُ مَزَلُ مُهَاجِرَتُهُ حَتَّى تُولُونِيَّ مِنْ (2)

اکہ حضرت سیدہ، ابو بکر صدیق کی اس بات پر ناراض ہو گئی اور صدیق اکبرے قطع تعلق کر لیا۔ یہ قطع تعلق آپ کے وصال تک جاری دی۔

ان الفاظ میں غور طلب چندامور جین۔ کیابیہ حضرت سیدہ کا قول ہے کہ میں ابو بکر پر

<sup>1</sup>\_" بنياري شريف" ، جلد 1 ، صني 435

ناراض ہوں، ہر گز نہیں اور نہ ہی حضرت عائشہ کا قول ہے بلکہ ان کے بعد کے راو یوں میں ے کسی راوی نے اپنے خیال کے مطابق قیاس آرائی کی۔ لیکن یہ قیاس آرائی شان بتول کے سر اس خلاف ہے۔ کیونکہ یہ تصور مجی نہیں کیا جاسکا کہ آپ کے سامنے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا قول پیش کیا جائے اور آپاہے بخوشی قبول ند کریں بلکہ النا نارا اسکی کا اظهار كريد آپ دراقر آن كريم كى اس آيت پر غور كريدانند تعالى فرماتے إين: فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُعَلِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ الْمِيَّاهُ ثُغَّ لَا يَعِيدُ وَانْ الْفُسِيهِ مُحَدَّجًا فِهَا قَعَنيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا (1) "اے میرے محبوب! تیرے رب کی فتم!وہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ دوایے منازیہ امور میں آپ کو تھم تسلیم نہ کریں اور جو آپ فیصلہ فرمادیں، اس کے بارے بیل ان کے دل بیس تا کواری کا کوئی اثر نہ ہواور وہ آپ کے فیصد کے سامنے سر تشکیم خم کرلیں۔" جب ایک عام انسان پر لازم ہے کہ وہ حضور کے نیلے کے سامنے بلاچون وچر اسر انداز ہو جائے اور اس کے بارے میں کمی قتم کا لمال ول میں نہ لائے تو حضرت خاتون جنت کے متعلق کہنا کہ آپاد شاد نبوی من کرایک محتم ناک ہو گئیں کہ قطع تع**لق** کرلیا۔ ہر گز قابل تعلیم نہیں۔ راوی کا یہ بیان ہے کہ نیک سے نیک آوی بھی غلط قبی کا شکار ہو سکتا ہے۔ حضرت موی علیہ السلام جب طورہے واپس آئے اور اپنی قوم کو چھٹرے کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تو غصے ہے ہے قابو ہو گئے اور یہ خیال کیا کہ شاید اس میں بارون کی غفلت کا ر خل ہے۔ حالا تک ایساہر مر نہیں تھا۔ تواس طرح کی غلافہیاں جب اکابر سے ہو جاتی ہیں تورادی مدیث بے شک عادل اور ثقه کیوں نه جوءاس فتم کی غلط منبی کا شکار ہو جائے تو قطعاً بعیداز فہم نہیں۔ لیکن اگر ان الفاظ کو حقیقت پر محمول کیاجائے تب بھی الی روایات بکثر ت

ر ما ہوں۔ علامہ کمال الدین میثم البحرانی "شرح نبج البلاغه" میں اس واقعہ کاذکر کرتے ہوئے لکھتے میں کہ حضرت سیدہ کی تفتیکوین کرصدیق اکبرنے کہا:

موجود ہیں جن سے حضرت سیدہ کی خوشنود ی کا ثبوت مانا ہے۔ صرف ایک قول پر ہی اکتفاء

مَا خَدُةٌ النِّسَاءِ وَالبُّنَّةَ خَيْرِ الْأَبَّاءِ وَاللَّهِ مَا عَدَوْبُ رَأْيَ رَيُسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ وَلَاعَمِلْتُ إِلَّا بِأَهْرِكِا "اے خواتین عالم کی سر دار!اے تمام بالاں کے تاجدار کی لخت جگر، خداکی حتم ایس نے حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رائے سے ذرا تجاوز نہیں کیا۔ میں نے وہی کیا جس کا حضور نے تھم دیا۔ "

اس کے بعد آب نے عرض کیا:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْ فَكَ كِ قُوْتَكُهُ يُقَيِّدُ الْمَاتِيَ وَيَعْمِلُ مِنْهُ فِي بَيْلِ اللهِ وَ عَلَى اللهِ أَنَّ أَمُسْتَمَ مِنَا كَمَا كَانَ يَصْنَعُ فَرَضِيَتْ وَبِثْ لِكَ

أُخَذَ إِللَّهُ الْعَهْدُ عَلَيْهِ بِا (1)

"حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فدک ہے ضروریات زندگی (خوراک) لیا كرت منهمة اور باقى كومستحقين من تقليم كروياكرت بنداور ي بدين كو سوہریاں ای ہے مہا فرماتے۔ اور میں انلہ تعد کی کو گواہ بتا کر اس بات کا وعده كرا بول كه يس مجى ويى يكي كرول كاجس طرح حضور عليه الصلوّة والسلام كياكرت تھے۔ بيرين كر آپ راضي ہو تنس اور اس يات ير عمل ويراريخ كابوراوعده كرليا\_"

اس کے بعد علامہ کماں الدین لکھتے ہیں جس سے امام بخاری کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ وَكَانَ يَأْخُذُ فَيَدْفَعُ غَلَّتَهَا إِلَيْهِمْ مِنْهَا مَا يَكُفِيْهِمْ شُمَّ

فَعَلَت الْخُلْفَاءُ بَعُدُ كُذَاكِ -

لین حضرت ابر بحر صدیق کابیر معمول تھا کہ فدک وغیرہ کا غلہ اہل بیت کے افراد میں حسب ضرورت تقتیم كرتے۔ آپ كے بعد آنے والے خلفاء بھى اى طرح كرتے رہے۔ جب ان حقائق كا آپ نے مطالعہ فرمالیا تو حضرت ابو بكر صدیق به لكائے جانے والے

الزام کی تکمل طور پر ج کی ہوگئی۔ادر ای طرح حضرت فار دق اعظم کی ذات اقد س واطبر

پر جو بہتان تر اش کی جاتی تھی اس کا بھی نام و نشان شدر با۔

<sup>2-1</sup>\_ العلامة كمال الدين مِثم إلحراني (679ه)، "ثر ت تج الإغراق" وطبران موسة النصر 1378 ه. جلدة ، صني 107

## دلائل النوة (معجزات)

غزوہ خیبر کے لام میں صنور علی ہے متعدد معجزات کا ظبور ہواجوال بات کے روشن دلائل شے کہ حضور نی پر حق ہیں۔ بعض کاذکر پہلے گزر چکاہ ادر چندا یک معجزات

كاذكركرن كاب سعادت ماصل كرد بابول:-

1- يزيد بن اني عبيد كتبة بي كه ميس في سلمه بن اكوع كى يندلى ميس زهم كاليك نشان و يكما-

یں نے کہا، اے ابو مسلم! یہ چوٹ آپ کو کیسے تھی ؟ انہوں نے کہا، یہ چوٹ جنگ خیبر یں جھے کو تھی اور یہ اتنی شدید حتی کہ لوگوں نے کہا کہ سلمہ کے نیجنے کی اب کوئی صورت

جھ لوسی سی اور سیا می شدید کی لہ تو لوں نے نہا لہ سمہ نے نیچے قاب لوں صورت نہیں، سلمہ کی وفات اب بقتی ہے۔ اس حالت میں ش اپنے آپ کو مواہد گاہ رسالت میں لے آیا اور آگر اس زخم کے باہ میں عرض کیا۔ رحت عالم عظام علاقے نے تین مرتبد وم

فرللا چھم زون میں ای لحظ الله تعالى في صحت كامله عطافر مائى - (1)

2- نی کر یم کافر ماناک فلال آدی جبنی ہے۔

سیل بن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ملکتے کی مشر کین سے جنگ ہوئی۔خوب محسان کارن پڑلہ مسلمانوں کی طرف سے ایک فخص کفار پر بڑی شدت سے حملہ کرتا تھا۔ جہاں بھی اے کوئی مشرک دکھائی دیتا تو وہ اس کو موت کے کھاٹ اتار دیتا۔

اس کی شجاعت اور بہاوری سے متاثر ہو کر لوگوں نے عرض کی میار سول اللہ! آج جس جرائت و بسالت کا مظاہرہ قلال فخص نے کیاہے کوئی فخص اس کی ہمسری کا دعوی نہیں

فغم نے کہا کہ یہ فخص اس مالت پر باتی ندرے گا۔ چانچ اس نے اس کا تعاقب شروع کیا۔ جبوہ تیزی سے دشمن پر جمپٹتا تو وہ فخص بھی تیزی ہے اس کے بیچے بھا گیا۔ اگردود بر سے حملہ کر تایا آہتہ تو یہ فخص بھی آہتہ آہتہ اس کے بیچے جاتا۔ یہاں تک کہ دشمن

نے اس کوز خی کردیا۔ اس زخم کے درد نے اسے عثر حال کردیا اور دہ اس پر مبر نہ کر سکا۔ اس نے اپنی مکوارزین ش گاڑی اور اس کی دھاراہے سیدیش چھودی اور اس پر ایناز ورڈال کر ا پنافاتمہ کر دیا۔ وہ محض جو اس کا تعاقب کر رہا تھا جب اس نے یہ منظر دیکھا تو ووژ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا متھک آنگ کوسوں المنتوج کی گوائی دیا ہوں کہ آپ اللہ کے یہ رسول جوں حضور نے ہو جھا کیا بات ہے ؟ اس نے سار اواقعہ منایا۔ نبی کر یم نے اور شاد فر ملیا، بسااو قات کوئی محض جنتیوں کا سام مل کرتا ہے حالا تکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ اس طرح بسااو قات کوئی محض بظاہر جہنیوں کا ضل کرتا ہے اور حالا تکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ (1) فرو وہ وہ وہ کوئی محض بظاہر جہنیوں کا ضل کرتا ہے اور حالا تکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ (1)

فیر کے گردونوان میں یہود ہوں کی گادر آبادیاں تھیں۔ان اوگوں کو بھی اپنی قوت د

کشرت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ خیبر کے یہود ہوں کی شکست کے باوجود دو میہ کھتے تھے کہ دو

مسلمانوں کو باسانی شکست دے سکتے ہیں۔ سر درعالم علاقے خیبر (خرکر نے سے فارغ ہوئے لا

مدید طیبہ کی طرف والیسی کاسٹر شروع کیا۔ اس اثناء میں حضور کا گزردادی القری سے ہول

پہد دادی مدید منورہ اور شام کے در میان میں واقع ہے۔ یہ دادی بیڑی وسیع تھی۔ یہود ہوں

کے بہت سے گاؤں اس میں آباد تھے۔ اس کی ایک جائب خیبر تھااور دوسر کی جائب جماوی

گزراتو مصر کا دوت تھا، سورج غروب ہوئے کی تیاری کر رہا تھا۔ نی کرم تھے نے آئیں

اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ لیکن انہوں نے اس دعوت کو مستر دکر دیا اور جنگ

اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ لیکن انہوں نے اس دعوت کو مستر دکر دیا اور جنگ

گرنے کی تیاری کرنے گئے۔ ان کے توان میں بدو قبائل لینے تھے دہ میں مسلح ہو کر ان کی

المداد کے لئے آگے۔ وہ اوگ لیکن اسلام کی قوت کا اندازہ نہ لگا سکے جس نے ایجی چندروز

میلے نیبر کے یہود ہوں کو فکست فاش دی تھی، جو ان سے بدر جہا قوی اور طا تور تھے۔

میلے نیبر کے یہود ہوں کو فکست فاش دی تھی، جو ان سے بدر جہا قوی اور طا تور تھے۔

میلے نیبر کے یہود ہوں کو فکست فاش دی تھی، جو ان سے بدر جہا قوی اور طا تور تھے۔

میل کے دور کے کیور ہوں کو فکست فاش دی تھی، جو ان سے بدر جہا قوی اور طا تور تھے۔

ان کی جنگی تیاریوں کے چیش نظر رحمت عالم علی فی نے اسلام کے جال باز مجاہدوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی جنگ کے لئے تیار ہوجا کی۔ ادشاد نبوی شنے ہی سب مسلمان پوری طرح مسلم ہو کر صفیل باندہ کر کھڑے ہوگئے۔ نبی کر یم علیہ الصلوۃ والسلم نے اسلامی پرچم حضرت سعد بن عبادہ کو عطافر مایا۔ ان کے علادہ ایک جمنڈ احباب بن منذر کو ، دوسر ا

پر ہے۔ سرت معدین مبارہ و مطا رہائیا۔ ان سے مادور یک بستار مباب ان معدر و ادومر، سہل بن حنیف کواور تیسر اعباد بن بشر رضی الله عنبم کو مرحت فر بایا۔ لشکر اسلام کی صف بندی کے بعد رحمت عالم ﷺ نے آ کے بڑھ کر انہیں پھر وعوت دی کہ وواسلام قبول كرليس، نيزيه مجى انبيس بتلياكه اگر وواسلام قبول كرليس كے توان كى جانيس اور اموال سب محفوظ ہو جا کیں گے۔ لیکن انہول نے اس دائی حق علیہ الصلوّۃ والسلام کی اس دعوت کو قبول کرنے ہے صاف اٹکار کر دیا۔ چٹانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلان جنگ کر ویااور ان کواینے حصار میں لے لیا۔ عار روز تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ ایک روز ان کا ایک يبلوان كوار لبراتا مواميدان من فكلاور هل من شبادين كا تعره لكايد حضرت زير بن عوام نے اس کا چیلنج قبول کیااور اپنی شمشیر آبدارے ایک وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد ان کا یک اور پہلوان للکار تا ہوامید ان میں اڑا۔ سید تا علی مرتفنی نے آ مے بڑھ کر چیٹم زدن میں اس کاسر تلم کر دیا۔ کیج بعد دیگرے ان کے گیارہ پہلوان نعرے لگاتے ہوئے اور مسلمانوں کو للکارتے ہوئے میدان میں تکلے۔ان ساری لومز ہول کو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ول نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب مجی ان کا کوئی پہلوان کسی مجامد کے ہاتھوں لقمہ اجل بنیا تو حضور پر نور میلیک مشر کین کواز سر نواسلام قبول کرنے کی دعوت دے کر ان کے لئے تو یہ کادر وازہ کھول دیتے لیکن ان اند موں اور بہر وں کو دین حق کو قبول كرنے كى توفتى ند بدو كى ي سلسلد جارى رہا يهال تك كد سورج غروب بو كيا۔ دوسر ب روز صبح سومرے ابھی سورج نیزہ برابر بلند ہوا ہو گاکہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔(1) "سیل البدای دارشاد" کے فاصل مصنف علامہ محمد بن بوسف صالی نے اس کا تذکرہ قدرے تفصیل ہے کیا ہے۔ وہ بھی ساعت فرمائے:

"رسول مرم علی نیبر سے والیس کے وقت "اصبباء" نامی بستی کے پاس سے گزرے ہوئے وادی القری میں تشریف لائے۔ "حفرت الإجرام وے مردی ہے کد:

رفاعہ بن زید جزای نے ایک سیاہ فام غلام حضور کی فد مت اقد س بی بطور مدیہ بیش کیا۔ ای کانام "کد عم" تھا۔ اس کے ذمہ یہ فد مت سر د بوئی کہ دہ سر کار دو عالم علاق کی ناقہ پر کبادہ خیرہ درست کر تارایک روز یہ مم، حضور کی ناقہ پر کبادہ کس باتھا تو اچانک ایک تیر آیااور اس کے جسم میں بیوست ہوگیا جو جان کیوا تا بت ہولہ سحابہ نے یہ د کی کر نعرہ لگایا

مَنِينَةً لَهُ الْجِنَةُ الصِوْقِ السَّامِ الله عليه السوَّة والسَّامِ فَ قرالا:

کَلَا وَالَّذِي مَنْ نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّذِي أَنْفَدَهَا يَوْمَرَ خَلِبُورِ مِنَ الْفَنَا يُتِهِ لَمَ مُعِينَهَا الْمَقْدَةُ تَشْفِيلُ عَلَيْهِ وَالَّذَا (1) "هر الرايا نيل اس فات كل هم جس كه وسعد قدرت على ميرى چان به اس نير كه موال فيمت بان كي تقيم سه بهله جو چادرا چكى تقيم سه بهل بر مرك راي بهرك راي بهر كرد علي بها

لوگوں نے جب حضور کا بیار شاد گر ای سنا توسب نر ز گئے۔ جس نے کوئی معمولی می چیز بھی لی تقی وہ بھی واپس کر دی۔ ایک فخص نے چڑے کی دو هر ی (ایک یاد د) کی تقییں وہ بھی واپس کر دیں۔

مد مم كو تير سے كماكل كر كے انبول نے جلك كا آغاز كر ديا۔ بى مكرم علاق نے بحی

ا پنے محابہ کو صف بندی کا تھم دیا اور مختلف آز مودہ کار محابہ کو پرچم عطا فرمائے۔ لٹکر اسلام کا علم حضرت سعد بن عبادہ کو مرحت فرمایا، ان کے علاوہ حضرات حباب بن منذر،

سبل بن منیف اور عیاد بن بشر کو بھی پر چم عطافر مائے۔ بید انتظام کرنے کے بعد نمی بر تن علیہ السلوق والسلام نے وہاں کے بعد نول کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور انہیں بید بھی بتایا کہ اگر وہ ایمان نے آئے توان کی جانوں اور اموال کی حفاظت کی حانت دی جانے گ

لیکن شور بختوں کی قسمت میں ایمان لانے کی سعادت نہ تھی۔ انہوں نے اپناایک بہادر میدان میں بھیجا۔اس نے مین مین المتأدین کا نعرہ لگا کر مجاہدین اسلام کو للکار ف حضرت زبیر بن عوام نے اس کی للکار پر لبیک کہتے ہوئے اس پر اپنی شمشیر خاراشگاف سے وار کیاادر

اے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا دوسر ابہادر وعوت مبارزت دینے کے لئے سامنے آیا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے آگے بڑھ کروار کیا اور اس کاسر تن سے جدا کر دیا۔ ان کے تیسرے بہادر کے چینتے پر حفرت ابو وجانہ سامنے آئے اور چیٹم زون میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ ان کے چوبتے پہلوان کو بھی حضرت ابو دجانہ کی کلوار نے فاک وخون میں تریادیا۔

روہے۔ ان کے گیارہ بہاوروں کو مجامدین اسلام نے کیے بعد دیگرے موت کی فیند سلادیا۔

اله" من الدي "، جلدة، من 229

جب بھی ان کا کوئی بہادر موت کے گھاٹ اتارا جاتا تو نمی رحمت می ہے انہیں دین حق قبول كرنے كى دعوت ديتے۔ اثنائے جنگ جب بھى نماز كا دفت آجاتا توامام الانبياء والمرسلين المنت کے اللہ میں کے ساتھ باجماعت نماز اور ان کے لئے در توب کو لتے ہوئے دین حن آبول کرنے کی انہیں وحوت دیتے۔ جنگ والاال کا بد سلسلہ خروب آفآب تک جاری رہا۔ جب دوسرے روز می طوع ہوئی تو ابھی سورج نیزہ برابر اونیا ہوا تھا کہ ان کے حوصلوں نے مصنے فیک دیے اور ان لو کول نے جھیار ڈال دیتے اور اپی فیکست تعلیم کرلی۔ اس طرح سر ور عالمیان عظم نے برور شمشیر ان ير فتح ماصل كرلى مسلمانوں كو بطور ننیت بے شار ال ود وات کے علاوہ قیتی محریلو ساز وسامان کی ایک کثیر مقذار ہاتھ آئی۔ سر کار دوعالم ع نی نے چار روز تک واوی انٹریش قیام فرملیااور سار امال ننیست این مجاہد صحابہ بیس تقتیم کر دیا۔ لیکن از راہ کرم ان کی زر خیز ز بینیں اور سر سبز وشاداب تخلستانوں ے انہیں بے دخل نہیں کیا۔ ملکہ دوان کے قبضہ میں رہنے دیئے اور ان شر الط پر انہی کو وہاں میتی باڑی کرنے کی اجازت دی جن شر الله پر الل خيبر کو اچي زمينول يس آبادر بے كا اذان دباتحاب سر کار دو عالم عظی نے حضرت عمره بن سعید بن العاص کو دبال کاوالی مقرر فرمایا ادر حطرت جمره بن موذه كو جاكير عطافرمال ـ (1) 5/2 خیر اور وادی باقرای پر اسلامی تسلط قائم ہونے کے بعد بلاد عرب میں بہود ہول کے اقتدار کا جنازه نکل میار صرف ایک بستی باتی ره گن جهال یبودی آباد تصراس بستی کانام تماء تقار

بیشام اور مدید طیبہ کے در میان مدید طیب سے سات منزل کے فاصلہ پر واقع تھی۔(2) یہاں کے باشندوں کو جب معلوم ہوا کہ خیبر اور واوی انفزی کے بیودیوں نے لفکر اسلام کا مقابلہ کیا لیکن ہر دو کو شرم ناک فلست سے دوجار ہونا پڑا توانبیں یقین ہو گیا کہ وہ

اسلام کامقابلہ کیالیکن ہر دو کو شرم تاک فلست ہے دو جار ہو تا پڑا تو انہیں یعین ہو گیا کہ وہ حضور نبی کرم عظیمات ہے جنگ کرنے کی سکت نہیں رکھتے ،ان کی سلامتی اس جس ہے کہ وہ

1\_اينا

<sup>2.</sup> قدر شاه " محرر سول الله "، صلى 284 " عبر تأة تعيس " جاري، صلى 58

جزیداداکرنا قبول کرے سرکار دوعالم علی ہے ملے ک درخواست کریں۔ چنانچہ نی رحمت علی نے ان کی چیکش تول فرمالی۔ ان پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک فرمادیا۔ ان کے رہائش مكاتات ان كازر فى زينيس اور باعالت البيس كے قبط بيس رہے ديے۔ انہول نے وعد وكيا کہ وہ اپنی زمینوں کا فرائ اور حسب ضابطہ فی سی جزید اداکرتے رہیں گے۔

JZ.

ایک لیس ہے جو اسلامی مملکت کے غیر مسلم شہریوں سے وصول کیا جاتا ہے جو اسلامی مملکت کی بالاد تی کو قیول کرتے ہوئے ایک پرامن شہری کی طرح وہاں آباد ہونے کا معايره كري

دشمان اسلام نے جزید کی وجہ سے اسلامی نظام سیاست پر اعتراضات کی ہو جھاڑ کی ہے اور اسلام کے بارے میں نوگوں کے وہنوں میں غلط تصورات پیدا کرنے کی نایاک مساعی کی

ہیں۔اس لئے میں بر ضروری مجتابوں کہ جزیر کے بارے می تفسیل سے لکھاجائے تاکہ معترضين كے اعتراضات كا اطميزان بخش جواب ديا جاسكے اور اسلام كے اس بے عد لي نظام

ك بارے مي ساري غلد فهيول كا زالد كيا جا سكے۔

اسلامی مملکت کے باشندوں کو ہم دو حصول بیں تقلیم کر سکتے ہیں۔

فیر مسلم رعلیا کی پار دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان او گول کی ہے جنہوں نے جنگ کے بغیر ملے کی اور ملے نامہ کے مطابق اسلامی مملات کی شہریت قبول کر بی۔ ووسر ی حتم ان غیر

مسلمول کی ہے جنہوں نے جنگ بی فکست کمانے کے بعد محفتے نیکے اور مملکت اسلامیہ میں برامن شہری کی حیثیت ہے سکونت پذیر ہو گئے۔ان دولوں قسموں کو آسانی کے لئے

ہم الل ذمدے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ مملكت اسلاميد على سكونت يذير إن تيول طبقات كى جان، مال اور آبروكى حفاظت كى

ذمه داری اسلامی حکومت بر عائد ہوتی ہے۔ بدذمه داری صرف تول کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پران سے عہدہ پر آ ہو تااسلامی مملکت کادین فریند ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں

حضور نبی کر یم عظی نے جے الوداع کے موقع پر جو تاریخ ساز خطب ارشاد فریایا تھااس کاایک جملہ ذکر کرنے پر اکتفاء کرول گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرفات کے میدان پس ایے محابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنجم کے جم غیر کو خطاب کرتے ہوے ارشاد فریلیا:

> يَأَيُّهُا التَّاكُ بِإِنَّ وِمَاءً لُوْ وَأَمُوا لَكُوْ وَأَعْرَاصُكُو عَلَيْكُمْ حَرَامُ النَّانُ تَلْقَوْا رَجَكُمْ كَدُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَحُومَةٍ شَقَيْكُمْ هٰذَا فِي بَلَي كُمُ هٰذَهِ إِنَّكُمْ سَلَعْوَنُ رَبِّكُمْ فَيسَتَكُمُوعَنَ عَمَلُكُمْ وَ

"اے اوگوا تہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عز تیں، تم پر ای طرح قابل احترام میں جس طرح ہے حرمت والا دن، میہ حرمت والا مہینہ، تمہارے اس مقدس شہر میں لائق صدعزت و تحریم ہے (اور سیہ حرمت عارضی نہیں بلکہ ریواس وقت تک پر قرار دے گی جب تم اپنے رہے ہا قات کرو مے ) نے شک تم اپنے رہے ملاقات کروگ

اور دو ہتم ہے تمبارے اعمال کے ہارے میں باز پر س کرے گا۔" ربی غیر مسلم رعایا، ٹوال کے مال، جان اور آبر و کی حفاظت کے لئے اس ہادی پر حق عیاضہ نے جو تاکیدی ارشادات فرمائے میں ان کی قصاحت و بلاغت اور زور بیان سے مجتمر

عَبِينَا اللهِ عَنْ کَدِدِی از شادات قرمائے ہیں ان کی فصاحت و بلا عت اور زور بیان ہے : ول مجمی پسیج جاتے ہیں اور رعونت سے اکڑی ہو کی گر د نیں بھی جھک جاتی ہیں۔ ان گنت فرامین میں سے چند چیش خدمت ہیں :

ال ایک د فعه نبی کریم ﷺ نے اپنے ایک صحالی حضرت عبداللہ بن ار قم رمنی اللہ تعالی عنہ کوالل

ذمه سے جزید وصول کرنے کے لئے متعین فرمایا۔ جب وہ بارگاہ رسالت سے ر خصت لے کر روان ہوئے تو بی کر مجم علید العسلوة والتسليم نے انہيں استے پاس بلا بااور ارشاد فرمایا:

> فَقَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَدْكَلَفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوِ انْتَقَصَهُ أَدَّا تَعَلَيمِنْهُ شَيْتًا بِغَيْرِ طِيْبٍ نَفْسِهِ فَأَنَا

خَيِيْبُهُ يَوْمُ إِلْقِيَامَةِ - (2)

<sup>1. &</sup>quot;مناري" ماري"

<sup>2</sup>\_ المام الي يوسف يقوب بن ابر اليم (م182 م) التناب الحرات القاهر والطبعد السانية 1346 مع مثل 150

"اے عبداللہ اکان کھول کر میری بات من لو۔ جس نے بھی کسی معاہد (اہل ذہ) پر علم کیا میاس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دی میا ہے تقصائن پہنچایا میاس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز کی تو قیامت کے دوز میں اس کا کریان چکڑوں گا۔"

مَا تَكَلَّمَ مِهِ النَّبِيُّ مُسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَأَتُ قَالَ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَأَتُ قَالَ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَأَتُ قَالَ إِلَّا عَنْكُونَ فِي فِي وَمَّتِي . (1)

" حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے میں کہ آپ نے بتایا کہ حضور نبی کریم منطقہ نے اس دنیا سے انتقال فرماتے موسے آئری بات جوار شاد فرمائی، ووب منتمی کہ میں نے جن لوگوں کے

ہوئے اگر نہات ہوار ساد سرمان دوریہ ان کہ ایک میں اور ہوں ہے جان مال اور آیرو کی حفاظت کی ذہروار می اشمائی ہے ،اس کی لاح رکھنا، اس مے آنگیند آئے دینکہ "

کیاشان ہے اس نبی رحمت عظی کا کہ آخر ٹی وقت میں مملکت اسلامیہ کی غیر مسلم رعایا کی حفاظت کا خیال رہا۔ اور اپنی امت کو وصیت فرمائی اور اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ سمی غیر مسلم پر زیادتی کی ہے۔ بلکہ

سی میر سلم پر زیادی سرے م بیانہ معنو کہ م ہے کی بیر سلم پر زیادی کی ہے۔ بلا۔ ور حقیقت تم نے میرے اس وعدہ کو توڑاہے جس کے ابغاء کی بیس نے ذمہ داری تبول کی حقی۔اس کی عظینی اور سز اکا باسانی اندازہ لگایا جا سکتاہے۔

اس سے مہلی مدیث بی بھی مسلمانوں کواس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ تم اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے نمازی اور دوزے وار ہونے پر، مہاجراور مجاجہ ہونے کے باعث کی

عظمان ہونے پر اپنے ماری ہوروورے وار ہوئے پر ابن دواور جاہد ہوئے ہے ہات ال

<sup>1-</sup> ايويفتي محد بمن المحسين القراء المحتفي (م 458 هد)." الاحكام المسلطاني" (يحظد) الثرونينيا، يكتب احد بمن سعد 1974م، طبعة: معق 154

آبر و پر دست درازی کی تو تم ہے تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے یا تمہارے اعمال حسنہ کی وجہ سے یا تمہارے اعمال حسنہ کی وجہ سے چیٹم پوشی کر لی جائے گی۔ ہر گزشیں۔ میں خود تمہار آگریان پکڑوں گا اور بارگاہ این دی میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا۔

حضور نی کریم علی کے خلفاء راشدین نے اپنے دور حکومت بی اپنے آ قا کے اس ارشاد کو ہر وقت پیش نظر رکھا۔ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے جو آخری وصیت کی اس کا تعلق مجی اسلامی مملکت کی غیر مسلم رعایا سے ہے۔ آپ شدید زخمی ہیں۔ زندگی کے آخری لیح ہیں۔ اس وقت آپ نے جو الفظاو فرمائی۔ وہ بھی ملاحظہ فرمائیے ہیں۔ زندگی کے آخری لیح ہیں۔ اس وقت آپ نے جو الفظاو فرمائی۔ وہ بھی ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ پر داضح ہو جائے کہ اسلامی مملکت کی غیر مسلم رعایا کی جان دمال اور آبر وکی اسلام کی نگاموں میں کی قدر و منز الت ہے۔

قاضى للم ابري سف وحمة الله عليد كبترين:

وگان وثیما تکام به عمر بن الخطاب رضی الله عنه به محمد بن الفیظاب رضی الله عنه به عمر به عمر بن الفیظاب رضی الله عنه به عمر به عمر بن بخش و تشوی بن محمد و النه مستقی النه علیه و ساخه آن بخری تبوی بن محمد و محمد و النه مستقی الله عمر و ساخه الله عنه الله و الله

آپ کی معلومات میں اضافہ کے لئے یہ عرض بھی کردول کہ اسلام کا فوجد اوری قانون اور دیوائی قانون، مسلم رعایا اور ذی رعایا کے لئے کیسال ہیں بعنی اگر کوئی مسلمان کسی ذی کو ممل کردے گا تو مسلمان ہونے کی وجہ ہے اس سے کوئی رعایت تبین کی جائے گی بلکہ اس سے ای طرح قصاص لیا جائے گا جس طرح مسلم معتول کے قائل سے لیاجا تا ہے۔ چنانچہ

<sup>1-&</sup>quot;0بالراع"، مو 149

ایک دفد عہد رسالت میں ایک مسلمان نے ایک ذی کو قل کردیا۔ حضور نی کر میم علی نے نے می دیا کہ اس قا آل کو قصاص میں قل کیا جائے۔ چانچہ اس کا سر تھم کردیا کیا۔ حضور نے فر ملا:

اُنَا اُسَعَیٰ مَنْ دَفیٰ بِدِن مَیْنِہِ ﴿

الكريس سب عد زياده اس بات كاحقد ارجول كدائي دمدداري كولورا

كرول!"

ای طرح سیدناعلی کرم الله وجهد کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک ذی کو تنل کر دیا تو حصرت امیر المومنین کو اطمینان نه ہوا۔ دیا۔ منتول کے بھائی نے تا تل کو معاف کر دیا تو حصرت امیر المومنین کو اطمینان نه ہوا۔

اے اپنیاس بایااور پر جما کما کہ مرفر کر عُول آؤ من دول (2) شاید ان او گول نے بھے ورایا ہویا تمہیں دھکی دی ہواور اس لئے تم نے تصاص معاف کر دیا ہو۔ اس نے عرض کی، اے امیر الموسین! میں نے اپنے مقتول ہمائی کی دیت لے لی ہے اور میں نے اس کا خون

ے میں اسلام کے اس تانون کا خلاصہ بیان کردیا گیر ایا۔ جس بی اسلام کے اس تانون کا خلاصہ بیان کردیا گیا، فر لمایا۔

إِنَّهُ مُ تَعِلُوا عَقَدَ الذِّ مَنَ لِكُلُونَ أَمُوا لُهُمُ كَأَمُوالِنَا وَ وَمَا دُهُمُ كَأَمُوالِنَا وَ وَمَا دُهُمُ كَا مُوالِنَا وَ وَمَا دُهُمُ كَانِ مَا وِنَا - (3)

ان لو گول نے اس لئے ذی کے معاہدہ کو قبول کیا ہے تاکہ ان کے مال،

امارے مالوں کی طرح اور ان کے خون، امارے خونوں کی طرح مو

جاشي-"

یہ ہے اپنی غیر مسلم رعایا کے بارے میں اسلام کا طرز عمل۔ کیاد نیاکا کوئی اور فظام اس کی بمسر ی کادعویٰ کر سکت ہے؟ جب مملکت اسلامیہ کے ہر شہر کی کی جان، مال اور آبروبلا انتیاز ند ہب، کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے توہر محبّ وطن شہری پر بھی لازم ہے کہ

ووائی استطاعت کے مطابق بیت المال میں حصد داخل کرے تاکہ اسلامی مملکت سر حدول کی حفاظت اور اندر ون ملک امن وامان بر قرار رکھنے کے لئے اثر اجات بر داشت کر سکے۔

(21.3

<sup>1-</sup> العام الدين محود البايرتي (م 786 ه)، "إنعاب ثرح الجداد" المكابره، مكيّد الخارج الكبرق» بدين، جلو8، سنى 258 2-" يهان ثرح موابهب الرحن "

مسلمان رعایا بیت المال میں چور قم جمع کراتی ہے اس کو زکو قاد عشر کہتے ہیں۔ یہ زکو قاد عشر مر دول، عور تول، بچول (بچول پر صرف عشر) سب پر فرض ہے اور ذی رعایا جور قم بيت المال من جن كراتى ہے۔ اس كو "جزيه" كتے بيں۔ يدوه جزيد ہے جس كے بارے من اسلام کے سیاس حریفوں نے ایک کہرام مجار کھاہے۔اسلام کے رخ زیباکو شکو ک وشبهات کی گرد سے غبار آلود کرنے میں اپنی ساری قوش صرف کردہے جین۔ مجلی کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے۔ جزیہ صرف غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے. مسلمانوں سے وصول نہیں کیا جاتا۔ ایک مملکت کا شہری ہونے کی حیثیت سے دولوں کے ساتھ مساویانہ سلوک ہونا جاہئے تھا لیکن اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا ہے۔ مجمعی کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو مالی مشکلات میں جتا کرنے کے لئے ان بر جزید کی اوا میکی لازی قرار وے دی گئی ہے اور ان کے اعتراضات کی تان اس بات یر آگر ٹو فتی ہے کہ وزید کا اصل مقصد ہے ہے کہ غیر مسلموں پر یہ مالی تاوان لگا کر انہیں مجبور کیاجائے کہ دوایٹاند ہب چھوڑ کر اسلام تبول کر لیں۔ آئے!ہم حقیقت کی روشنی میں ان اعتراضات کا جائز وکیں۔ كباحياب كر جزيه صرف فير مسلمول ب وصول كياجاتا ب- مسلمانول سے وصول نہیں کیاجاتا۔ اور یہ اقبازی پر تاؤہ جونار واہے۔ اس کے بارے میں عرض ہے: یہ بالکل جمونا الرام ہے جس طرح پہلے بنایا جارے کے مسلمان بھی اپنے کماتے ہوئے مال سے حصہ دیتے ہیں۔اسے ز کو ہو عشر کہاجاتا ہے اور وہ مقد ار میں جزید کی مقد ارسے کئی حنازیادہ ہے۔ نیز مسلمانوں کے پاس اگر مولی ہوں، جھیز بریاں، کا تیں، جینسیں، گھوڑے اور ادنث توان کی ز کوہ مجی مسلمانوں کو اداکر تا پرتی ہے۔ حال تک ذمی رعایا ہے مویشیوں پر كسي هم كالكان يا ليس وصول نبيل كياجاتا\_ مسلمان عودت أكر صاحب نصاب بويامسلمان بجد أكر صاحب نصاب بوتواس كوجعي لاز می طور پر اینے اموال کی ز کو ہو عشر دینا پڑتا ہے۔ان کے بر تکس کسی ذمی خورت اور بنجے

خود بی سو چنے کہ اسلام نے مالی ذمہ دار یوں کے نقلہ نظر سے ذمیوں کو ممتنی مراعات سے بہرودر کیا ہے۔ بجائے اس کے کہ ان حقائق کو سمجھاجاتا، اعتراف کیا جاتا اور اسلام کی

سے کوئی جزیہ فیس لیاجاتا۔

في منى كا شكريد او اكباج الناب الزام عائد كياجاتا ب كد اسلام غير مسلم رعايات النيازى سلوك دوار كھتا ہے۔ آپ خود على فيصلہ كريں كه ان كاب الزام كہاں تك صحيح ہے؟ ان كادوسر االزام كه جزيدا يك مالى تاوان ہے۔ جس سے اسلامی حكومت الى غير مسلم ر عایا کوزیر بار کرتی ہے اور ان کو مالی و شوار یوں ہے دو جار کرتی ہے۔ اس کے بارے میں اتنا كباكانى يك اگر آپ جزید کی مقدارے آگاہ ہو جا تیں گے توبیہ الزام خود بخود کالعدم ہو جائے گا حضرت المام اعظم ابو صنيفه رحمته الله عليه ك فزويك غير مسلمول كوتين حصول بي تعيم كياكياسه: دولت مند طبقه ، متوسط طبقه ادر نقراء امراء پر از تالیس در ہم سالاند یعنی جار در ہم ماجوار۔ متوسط طبقہ پر جو جس در ہم سالانہ لینی د دور ہم ماہاند تنیسرے طبقہ پر بارہ در ہم سالاند لینی ایک در ہم ہا ہوار۔ آپ خور سوچے کہ کیا ہے اتنا ہو جو ہے جو ان کے لئے نا قابل بر داشت ہے۔اور ان کو طرح طرح کی مالی پریشانیوں میں جالاکرنے کا باعث بن سکتاہے؟ یہ ایک نہایت تل کلیل اور حقيرس رقم بهج وقطعا بوجو تصور فبين كياجاسكا ان کی آخری تبست کہ جزیہ ما کد کرنے کا متعمد سے کہ غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیاجائے۔اس کے سر اسر کذب وافتراء ہونے میں ذرا فلک نہیں۔ جس وين كانبيادى اصول يه موكه" للوالداة في المدين "كه دين تبول كرف يس كسى يرجر نہیں کیا جائے گا، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس دین کے ویر د کار کسی پر جر کر کے اسے

مسلمان بنانے میں کیوں اپناوفٹ اور اپنی قوت ضائع کریں گے ؟ نیز آپ خود سوچیں کیا عقیدوا تی حقیر اور کم مایہ چیز ہے کہ اتن قلیل می رقم کی اوا لیگ ہے : بچنے کے لئے انسان اپنے پہلے عقیدہ کو چھوڑ کر ایک نیا عقیدہ قبول کرے جس کواس کا مغیر مسلیم نہیں کر تا۔ لوگ تو اپنے عقیدہ کے لئے اپناو طن جھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی عمر مجر کی کمائی پر لات مار دیتے

ہیں۔اوراگراپ عقیدہ کی راہ میں سر کنانا پڑے تواس کو بھی بھید مسرت قبول کر لیتے ہیں۔ عقیدہ اتنی ارزاں اور حقیر چیز نہیں ہے کہ دولت مندلوگ اڑتالیس در ہم کے عوض اور متوسط طبقہ چو ہیں درہم کے عوض اور تنیسر اطبقہ بارہ درہم سالانہ کے عوض اس کو نگ دے۔ اگر کوئی تخص اتن قلیل رقم پر اپنا عقیدہ بدلتاہے تواس کی تبدیلی قطعا کمی کے لئے تابل افسوس نہیں ہونی جائے۔ یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ہر فیر مسلم یہ جزبیہ كى اوا يكى لازم نبيس موتى بلكه اس كے لئے چند شر اتط كاپايا جانا ضرورى ہے۔ اگر ان شر ائط

ش سے کوئی شرط میں تھیں پائی جائے گی تو جزیہ ساقط ہو جائے گا۔

اس بحث کے مطالعہ نے بھی اس الزام کی تلعی کمل جائے گی جو اسلام کے سات حریف جزید کے سلسلہ جی اسلام پر عائد کرتے ہیں، کہ یہ لوگوں کو جر اسلمان بنانے کے

لئے عائد کیاجاتا ہے۔اب ہم ان شر اکفا کوذر الفصیل سے آپ کے مانے چیش کرتے ہیں:

ثرائط جزييه 1- عا قل ہو، ہائتے ہو، سر دیو۔

2- جسماني عوارض سے محفوظ مو علين اياج ،اعرها، يور قر توت اور دائم الرض شامور

- Tilere-

هرابیامفلس شهوجوبدوزگار بو<u>-</u>

ان شرائط ے آپ کو معلوم ہو گیا کہ دیوانہ، نابالغ، بچہ، مورت، ایاج، اعدها، ج فر توت، دائم المرض، غلام اور بير وز كار- برسب لوگ جزيد اوا كرنے كے تعم سے مشتنی يں۔اگر جزيد كامتصد غير مسلموں كوجر أمسلمان بنانا ہوتا توان سب ير جزيد نگايا جاتا۔ كم از

كم نابالغ ين اور عورت سے تو ضرور جزيه وصول كيا جاتا كو تكد مسلمان نابالغ يج اور مورت پر ز کوۃ و عشر او اکر مالازی ہے۔ان تمام افر او کو مشتنی کرنے سے کیاان لوگوں کے الزام كى ترديد نيس مو جاتى كه جزيه كامتعد لوكون كوجر أسلمان بناناهي؟

یہ صرف نظریات بی نہیں بلکہ مسلمانوں نے اینے عبد افتدار میں ان احکامات و نظريات يرعمل بهى كياب.

المام الويوسف، حسد الله عليه الي المماب الخراج "هي تحرير فرمات جي-

کہ حضرت خالد نے جن غیر مسلم قوموں اور قبیلوں سے صلی کی اور ان کو صلح ناے لکھ كردية وال في بي جمله موجودت

أَيْمَا شَيْحُ صَعَفَ عَنِ الْعَمَلِ أَوْأَمَا بَتُهُ ا فَةٌ مِّنَ الْا فَاتِ

اُدُكَانَ غَنِينًا فَا فَنَعَ دَصَادَ أَهُنُ وَيَبِهِ يَتَصَدَ وَنَ عَلَيْهِ

هُورِتَ جِزْيَهُ وَعِيلَ مِن يَبِي الْعَالِ وَعِيالُهُ هَا أَقَامَ

عُورِتَ جِزْيَهُ وَعِيلَ مِن يَبِي الْعَالِ وَعِيالُهُ هَا أَقَامَ

"اگر كوئى يو زهاكام كرنے كے قائل نه رہ يا بدنى ياديوں بي سے

اے كوئى يارى لگ جائے يا پہلے دو فنى قوائب محمانے ہو گيادوراس كے الموراس كے المحالات بي اس سے

برنيه ماقد ہو جائے گا۔ اور اس كا اور اس كے المل و عيال كا فرچہ بيت

المال سے اواكيا جائے گاجب كى دار الا سلام بي سكونت پذير بي سے

مضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند الله عجمد ظلافت بي ايك روزايك كل سے

مشرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند الله عجمد ظلافت بي ايك روزايك كل سے

مشرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند الله عجمد ظلافت بي ايك روزايك كل سے

مشرت فاروق اعظم رضى الله تعالى من الله تعالى عند الله عجمد خلافت بي اور ايك مائك رہا ہے۔

مائے ہے کے ادر اس كا بازو پائر ليا۔ اس سے لاچ جياك تم كوں بھيك مائك رہے ہو؟اس الله بي اداكرة الله الله بي مائل الله بي مائل الله بي اداكرة الله بي مائل الله بي مائل الله بي اداكرة الله بي مائل الله بي مائل الله بي اداكرة الله بي مائل من مائل الله بي م

حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ تعالیٰ عندنے اس کا ہاتھ پکڑااور اپنے گھرلے گئے۔ اپنے گھرے اے پکھ دیا۔ پھر بیت المال کے خازن کو بلایااور اسے جدایت کی:

المُتُطْرُ طِذَا وَخُمَرَ لَا مَا فَوَاللّهِ مَا أَنْصَفْنَا اللّهِ إِنَّ أَكْلُنَا عَيْدِيَبَتَهُ فُقَ غَفْلُلُهُ مِنْدَ الْهَرِ مِلاَنْتَا الصَّدَقَاتُ الِلْفُقَرَآةِ وَالْمِسْأَزِيْنِ وَوَضَعَ عَنْهُ الْجِزْرَةِ وَخُمْرَ لَاهِ مِ

"اس كاخيال ركمواور اس بيسے معتف لوگ بين، ان سب كاخيال ركمور بخدال م في اس كے ساتھ انساف ليس كياك بم في اس كى جوائى كى كمائى سے تو جزيد وصول كيا۔ اور جب بوڑھا ہو كيا تو بم في اس نظر

اعراز کردیا۔"

<sup>1.</sup> نام اوبوسد. "تأب أفراع"، مل 184 2. ايناً

بريد آيت پري:

إِنْهَا الصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِدِينِ الآية "اوراس فخض اوراس جیے سارے معذوروں سے جزیہ معاف کر دیا گیا

اوران کے اخراجات کی کفالت بیت المال کے ذمہ لگائی۔"

جزبيه كياصل وجيه

جزید کے بارے میں اسلام کے سیای حریفوں نے جو فکوک وشبہات پیدا کئے تھے ،ان

کی حقیقت ہے آپ ہوری طرح آگا ہو گئے میں کہ جزید لگانے سے ندان کے ساتھ اقبازی

برتاؤكرنا متعود إمندان كوبالى لحاظا إركرنا متعمود إورنداس كى غرض وغايت يدب

كد لوگون كوچر أمسلمان دالماجائي - تواب بمين بيدد كهناب كد محراس كامل وجد كياب؟ آمے ہوسے سے بہلے ایک بات اور ذہن نشین کرلیں کہ مسلمان اور غیر مسلم رعایا

ہے جور قم و مول کی جاتی ہے، ان کے لئے مخلف نام کوں مقرد کے گئے ہیں جن سے طرح

طرح كى تلد فيال بيد ابوئى بيد جو يمى كى سدومول كياجاتا ب،اس كے لئے ايك عى

نام مقرر کیا جاتا۔ جس میں مسلم اور قبر مسلم کا کوئی انباز ند ہوتا و بہت سے شکوک و

شبهات پیدای نه ہوتے اور اسلام کے مخالفین کو لب مشائی کی جر اُت بی نه ہوتی۔

اس کے لئے گزارش ہے کہ نامول کے اختلاف کی ایک اہم وجہ ہے جس کو کی قیت

رِ نظرائداز نہیں کیا جاسکا۔ز کو ہوعشر جو مسلمانوں کے ذمدواجب الاداء ہے، بداسلام کی

دوسری عباد توں کی طرح ایک عبادت ہے۔ لیکن خیر مسلم رعایاجو اسلام کو اپنادین خیم

مانتی ان کے مال واجبات کوز کو ہو عشرے موسوم کرنا قرین انساف جیس-اس کامطلب تو يه بواكد اسلام ان او كول سے است نظام عبادات ير عمل كرنے كامطاليد كرروا بے جواس كى

ا ان کوانے ی نبیں، تو یہ گئی بانسانی ہے کہ ان غیر مسلموں کواسلام کے ویش کردہ

نظام عبادت كايابند بنايا جائد انبيس كهاجائ كد فمازي اداكروه ومضال شريف كاجاعد نظر

آي ب-سبروزيد كوياتم بعي زكوة وعشراواكروداملام كي عاد لاندروح اس وهائد لي كو

ہر گز قبول نہیں کر عتی۔اس لئے ان کے ذمہ جو مالی واجبات ہیں ان کو الگ نام دیا گیا تاک

مسلمانوں کے الی واجبات اور الل ذمہ کے الی واجبات میں انتیاز پر قرار رہے۔

اب اختصار کے ساتھ غیر مسلموں پر جزید عائد کرنے کے بارے یس محاب کرام کاجو تعامل تھا،اس کی روشن میں حقیقت حال چیش کی جاتی ہے:

عبد صحابہ میں بی مسلمانوں نے تمن معلوم براعظموں پر اسلام کا پر تی ابرادیا تھا۔ ان محت قبیلے اور کثیر انتخداد قومیں اور ملک ان کے زیر تنگین ہوگئے تھے۔ ان کے ساتھ معابدے ہوئے۔ صلح نامے کئے۔ جن کے مطالعہ سے حقیقت حال روزروشن کی طرح

واضح ہو جاتی ہے۔ جس کاخلاصہ یہ ہے کہ اسلام اپنی غیر مسلم رعایا کو جس طرح دیگر اسلامی عبادات کامکف نہیں کرتا، ای طرح جہاد نی سبیل اللہ بھی ایک اسلامی عبادت ہے، جس

عبادات واستی بین مرانان مرف جبور خیس کیا کہ دوائے مسلمان ہم وطنوں کے شاند بٹاند میں شرکت کے لئے الل ذمد کو مجبور خیس کیا کہ دوائے مسلمان ہم وطنوں کے شاند بٹاند اپنے ملک پر تملد کرنے والوں کا مقابلہ کریں۔ان کوان کی جنگی فعدمات ہے مشتق کر دیا گیا

و پے ملک بر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کریں۔ان بوان ن می عدمات ہے ۔ ان کردیا گیا ہے۔ان جنگی خدمات ہے مشکل ہوئے کے عوض ان پر جزمیہ کی قلیل اور حقیر رقم واجب کر وی گئے ہے۔

اس سلطے میں اب میں چھ صلح نامے آپ کے مطالعہ کے لئے چیش کر تابوں۔ (1) پہلا صلح نامہ: ریاست جروکے امیر کے نمائندہ صلوبا بن نطونا سے حضرت خالد بن ولید نے صلح کاجو معاہدہ کیااس کی عمارت سے متی :

> بِسَيهِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْدِ هَا اَكِتَابُ مِنْ خَالِهِ بَنِ وَلِيْهِ لِصَلُوْمَا بِنُ نَطُوْنَا وَقَوْمِهِ إِنَّ عَاهَنُ كُمُّ عَلَى الْبِرْيَةِ وَالْمَنْعَةِ فَإِنْ مَنْفَنَا كُمُ فَلَنَا الْبِزْيَةُ وَإِلْا هُلَامَتْنَا وَ وَيَرِيمُ

دُمُنْعَلَمُ - عُلْقَلُمُ - عُلْقَلُمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

"دبسم الله الرحلن الرحيم. يه مكتوب ب خالد بن دليدكى طرف ب صلوبابن نطونااوراس كى توم ك نام يل تم سے معابدہ كر تا مول بزيد اور دواع ير (يعنى تم بزيد اواكرو كے اور بهم دشمنول سے تمهارى

حفاعت اور دفاع كريں كے ) اگر ہم تمهار ادفاع كريں تو ہم جزيد لينے كے حفد ارجي ، اور اگر ہم تمهار ادفاع نہ كريں تو جميں جزيد لينے كا حق

نبیں پنچایباں تک کہ ہم تمہاراد فاع کریں۔"

<sup>1-</sup> اي جعم محد اين جرم المحري (311-200 م)، " يبري أن مم والمؤك"، التي بره المغيد الاستقام، 1838م، جلد 4، صفحة 1

، اس ملح نامے ہے بھی ہے بات واضح ہوگئی کہ دشمن کے سامنے سید سیر ہونا، ان کی پیش قدی کورو کنا اور ان کے حملہ کو پہا کرنا، بید صرف مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ الل ذمہ کو بیت تکلیف شیس دی جائے گی کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں۔
(2) دوسر اصلح نامہ: ایران میں مسلمانوں کے ایک سالار سوید بن مقرن نے جرجان کے ۔

ايك بإدشاه كو خط لكها:

ۣؠۺۜۅٳؠۺٚۅٳؠڗٞڂؠؙڹۣٳڵڗٙڿؿٚڡۣۿؽٵڲػٵڹٛڡۣڽؙۺۘۅٞؽۑڔۺ ڡؙڞ۫ڔڹٳڔڒؙڗڹڽؙڝٞۅٛڸۺڕڒڒڹٵؽؘٷٲٛۿڸۮۿۺؾٵڽ ۮڛٵؿؗۯڷؖۿڸڂؙۯۼٳؽٳڰٛڰڴؙۄؙٳڸۮۣڞۜةۮعؘؽؽٵڵؠۘۺٚۼ<sub>ۯؖڶ</sub>

"بہم اللہ الرحمٰن الرحم، بید کتوب ہے سوید بن مقرن کی طرف سے صول بن رقبان کے نام کہ تمہاری صول بن رقبان کے نام کہ تمہاری قدمدواری بیہ ہے کہ تم معاہدہ کی شرطوں کو پورا کرواور ہم پر فرض ہے کہ ہم تمہاری حفاظت اور وفاع کریں۔"

المام ابو يوسف التكتاب الخراج " من لكعة بين كه مسلمانون في الل ذمد كم ساتح جزيد الداكر في جو ساتح و جزيد الداكر في جو سائد في اور جس بنياد برساد ب شهر هخ بورة ويد تفا

عَلَىٰ أَنْ يُقَا رِّنُوا مَنْ نَا وَاهُمُ مِنْ عَدُوهِمْ وَيَنْ بُواعَمُهُمُ

عَادُوا الْمِزْيَةَ إِلَيْهُمْ عَلَى هَانَ الشَّرْطِ ... قَا فُتُرَوَى

الشَّامُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا . (2)

دی مسلمان ان دشمنوں کا مقابلہ کریں گے جو اہل ذمہ پر حملہ آور ہوں گے۔ اور ان سے ان کا دفاع کریں گے۔ اس شرط پر وہ انہیں جزیہ اوا کریں گے۔ چنانچہ اس شرط پر شام کاسار املک فتح ہو گیا۔"

علامدائن اسيدالا عركي،" المقدمات "من اس كي وجدياس الغاظ بيان كرت بن:

إِنَّ الْجِزْرَيَّةِ إِنْهَا تُؤْخِذُ مِنْهُمُ سَنَةً بِسَنَةٍ جَنَزَاءً عَلَىٰ مَّا مِيْنِهِمُ دَافْرَارِهِمْ عَلَى دِيْنِهِمْ يَعَلَى وَمِنْهِمْ يَتَعَكَّرُفُونَ فِي جَوَادِ

اسايت بلدة مؤرة 258

2. لام الإي سف، " تمكب الخراج"، صلى 186

المسلومية وفي من المسلومية وفي المينية والمينية والمسلومية والمسل

ے وصول شدہ بزنیا نمیں واپس کر دیا گیا۔ چنانچہ عہد فار و تی کا ایک مشہور داقعہ پیش ہے:
مغربی محاذ کے سبد سالار اعلیٰ حضرت ابد عبیدہ بن جراح تھے۔ ان کی فراست، جنگی
مہارت اور شجاعت ہے تقر با سار اللک شام بشمول فلسطین و ابنان لتے ہو گیا تھا۔ چند متغرق
علاقے ابھی دشمن کے قبضہ بیس تھے۔ ہر قل نے جب اپنے زر فیز صوبہ کو اپنے قبضہ بیس
سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کو مسلمانوں سے بچانے کے لئے سر دھڑکی بازی لگادی۔ اپنی

تمام فن آیک جگد انتھی کی تاکد ابتائی قوت سے مسلمانوں پر دھاوا ہولا جائے۔ ہر قل کی تیاری کا علم جب حطرت ابو عبیدہ کو ہوا تو آپ نے بھی یہ قرین مسلحت سمجھا کہ اسلامی فوج جو شام کے مختلف شہروں بی جھری ہوئی ہے، اس کو یکجا کر کے دشمن کا بحر پور مقابلہ کیا جائے۔ اگر وہ حملہ کرنے کی جر اُت کرے تو اس کا دندان شکن جواب دیا جائے۔ لہذا تمام سالاروں کو آپ نے تھم دیا کہ آپ ایٹ ایٹ جانباز ساہیوں کے ساتھ میرے ساتھ آکر

مل جائیں تاکہ دیشن کی اجماعی قوت کاجواب ہم مجی اپنی اجماعی طاقت ہے دیں۔ اس لئے جو جرید اور خراج آپ لو تادیں۔ کیونکہ وہ

جزيه ہم نے اس شرط پر ان سے وصول كيا تھاكہ ہم ان كا وفاع كريں كے ليكن موجوده

<sup>1</sup>\_العلامه ابن اميد الاندلي (م؟) "المقد مات"

حالت می ہم یہ فریضہ انجام دینے سے قاصر ہیں۔اس لئے ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم ان کا جزیہ ان کولو ٹادی اور انہیں یہ کہیں کہ اگر اللہ تعالی نے ہم کو فتح و نصر دی توہم پھریہاں آئی کے۔ اگر تم نے سابقہ صلح کے معاہدہ کو ہر قرار رکھا تو ہم بھی اس کی بابندی کریں گ۔ چنانچہ تمام سالارا ہے مجاہدین کو لے کر جب اسپنے مرکزوں سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے وصول شدہ جزیہ اور خراج کی رقوم الل ذمہ کو واپس کر دیں۔اس فتم کا ہر تا دُان ے لئے براجران کن تھا۔ان کی آ محصول میں آ نسو تھے اور وہ مسلمانوں کے رخصت ہوتے وقت بيدوعا مجى مانك رب تتے الني النيس پھر ہمارے علاقوں ميں واپس لے آناجو مروت، عدل واحسان انہول نے ہمارے ساتھ روار کھاہے ایساعدل واحسان آج کک نے دیکھنے جس آیاند سفنے میں۔اگر رومی ہوتے تو خراج لوٹانے کا سوال بی پیدانہ ہوتا۔ تمارے یاس جو پکھ بھا تھی تھاوہ مجی لوٹ کراییے ساتھ لے جاتے۔جور قم سلمانوں نے اس دنت واپس کی، وہ کو ٹی قلیں رقمنہ تھی۔ صرف ایک شہر حمص کے لوگوں کو سات لا کھ در ہم انہوں نے واپس کئے۔ ان صلح ناموں اور حضرت ابو عبيده كے اس طرز عمل سے جزيد لكانے كي وجد المبر من الطنس ہو گئے۔اس کے بعد اگرچہ مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔ لیکن تاریخ اسلام کے ایک دودا تعات لور بصیرت میں اضاف کرنے کے لئے بیش کررہا ہوں: آرمینیا کے نواحی علاقہ "الباب" کے گور ز سراقدین عمروے وہال کے بادشاہ نے

اُنَّ يَعْمَعُ عَمَّنَ مَعَهُ الْجِزْيَةَ عَلَى اَنَّ يَعُوْمُوْا بِهَا يُرِيُّوهُ وَمِنْهُ عَلَى اَنْ يَعُوْمُوا بِهَا يُرِيُوهُ وَمِنْهُ مَعَهُ الْجِزْيَةَ عَلَى اَنْ يَعُوْمُوا بِهَا يُرِيُّوهُ وَمَحَتَنَهُ وَمَحَتَنَهُ (1)

الله الن كاجزيه معاف كرديا جائه وهان كو مثمن كه مقابله على الن كه ساتھ شانه بشانه صف بسته جو كر كمڑے جول كه اور الن كه ساتھ جنگ كريں كه مراقم شنه الله عنظور كرليا اور اس كى اطلاع حفرت المراكم وشين عمر بن خطاب كى فدمت من لكم جيجي۔ كي اطلاع حفرت المراكم وشين عمر بن خطاب كى فدمت من لكم جيجي۔ آپ كا الله الله عنظوري جي دے دي اور اس كي خيين جي كي۔ "

مطالبه كيا:

اس سے معلوم ہواکہ اگر اہل ذمہ مسلمانوں کے ساتھ ال کر حملہ آوروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہوجائی توان سے جزیہ ساقط کیاجاسکتا ہے۔ ای طرح انطاکیہ کے قریب ایک شہر "جرمومہ" کے نام سے آباد تھا۔ جس کے

باشندوں کو جراجمہ کتے ہیں۔اس زمانہ میں انطاکیہ پر حضرت ابو عبیدہ کی طرف سے صبیب بن مسلمہ الطبری، والی تھے۔ جرجمہ نے ان سے صلح کی درخواست کی۔اس شرط پر کہ وہ

بن مسمر المبر فی اوان ہے۔ ہر بھید ہے ان سے میں اور واست کے۔ جاسوی کی خدمات مجی و منمن کے مقابلہ میں مسلمانوں ہے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ جاسوی کی خدمات مجی

انجام دیں گے۔اس شرط پر کہ ان ہے جزیہ ندلیا جائے۔

علامدیا قوت عموی" مجم البلدان" میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

وَلَىٰ أَبُوْ عُبِيْدِهُ أَنْظَالِيهُ حَبِيب بَنَ مَسْلَمَةَ الْغَهْرِيَّ وَغَرَّالْهُوَجُوْمَةَ فَصَالَحَهُ أَهُلُهُ عَلَىٰ أَنَّ يَكُونُوا أَعْوَانَا وِلْسُنِيلِهِ بِنَ وَعُيُونَا وَمَسَالِهُ فِي جَبِي اللِكَامِ وَأَنْ لَا

يُؤْخَذُوْ الْإِلْجِوْرَيْةِ - ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

"حفرت ابو عبيده نے حبيب بن مسلمہ العمر ي كو انطاكيد كا والى بتايا۔ انہوں نے جرجومد پر حملہ كيان لوگوں نے ان شر انظام ان سے صلح ك

کہ دشمن کے مقابلہ میں وہ مسلماتوں کے بددگار ہول ہے۔ دشمن کی

جاسوی کریں گے۔ بشر طیکدان ہے جزیہ وصول نہ کیاجائے۔" چنانچہ آپ نے ان شر انظار ان کے ساتھ صلح کرلی۔ اور ان سے جزیہ ساقط کر دیا۔

عتب بن فرقد جو حضرت فاروق اعظم کے جرنیل تھے۔ انہوں نے آذر بائی جال کے باشندوں کے ساتھ اس معاہد دیر صلح کی:

يسوالله الرَّحُهُ إِن الرَّحِيْدِ هَلَا المَا أَعْطَى عُنْيَةُ بْنُ فَرْدَنِ عَامِلُ عُمَرَبِ الْعَظَابِ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ الْدُوْمِ الْمُعَالَى مَهْلَهَا وَجَبَلَهَا وَحَوَا شِيَهَا وَأَهْلَ مِلْلِهَا كُلَّهُ مُالْأَمُانَ عَلَا مَا نَفُسِعَهُ وَأَمُوا لِهُ وَشَرَا لَعْهُ مَعْلَى الْمُعَمَّعُ لَا أَنْ تُوَدُّوا الْجُزَيَة

عَلَى أَنْفُسِهِهُ وَأَمُوالِهِمُ وَشَرَا يَعِهِمُ عَلَى أَنْ يُؤَدُّ وَالْفِزْيَةَ عَلَىٰ ذَنْ رِكَا تَيْهِمْ .... وَمَنْ حَتَى مِنْهُمْ فِيْ سَنَةٍ دُونِهَ

عَنْهُ جَزَاءُ تِلْكَ السَّنَةِ -

"به الله الرحمٰن الرحم بيدوه صلح نامه ہے جو عتبه بن فرقد، جو امير الموسين عربن خطاب كے نائب بي، آذر بائى جان كے باشتدول كے ساتھ ملے كيا كه اس كے ميدائى علاقول بي، پہاڑى علاقول بي اور يہروئى عدود كے ساتھ دہنے والے سب لوگول كو امان دے دى گئى ہيروئى عدود كے ساتھ دہنے والے سب لوگول كو امان دے دى گئى ہے الن كى جانول، مالول، ان كے قد مجى ادكام كو اس شرط بركه ده جزيد اور كريں گے اپنى استطاعت كے مطابق اور ان جس سے جو شخص مسلمانوں كے ساتھ جہاد بي شركي ہوگا، اس سال اس كا جزيد معاف كريا حالے گا۔"

## موجوده دورين جزيه كي حيثيت

مندرجہ بالا تشریح ہے اس امرکی وضاحت بھی ہوگئی کہ اگر اہل ڈمہ اپنے اسپناسیا کی مندرجہ بالا تشریح ہے اس امرکی وضاحت بھی ہوگئی کہ اگر اہل ڈمہ اپنے اپنے اسلاک ملکوں کے دفاع کے لئے پر ضاور خبت تیار ہو جائے گا۔
اگر دہ اس بات پر تیار نہ ہوں تو بحیثیت اس مملکت کے شہری کے ، ان پر لازم ہے کہ وہ مملکت کے دفاعی اخراجات میں حصہ ڈالیں اور یکی جزید ہے۔ لیکن اگر دہ اس بات پر تیار نہ مول اور نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ مول اور نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح بنو تغلب سے جو جزید وصول کیا جا تا تھا اس کو صدقہ کہا جا تا تھا۔

# جزیه وصول کرنے میں نرمی

جزید اور خراج کی وصولی کے لئے ذمیوں پر تشدد کرنا منع ہے۔ سیدناعلی کرم اللہ وجہد نے ایٹ عامل کو جمیع ہوئے فرمایا:

"ان کے جاڑے، گری کے گیڑے، ان کے کھانے کا سامان اور ان کے جانور جن سے وہ بھیتی باڑی کرتے ہیں۔ خراج وصول کرنے کی خاطر ہر گزندلیں۔ شہ سمی کودر ہم وصول کرنے کے لئے کوڑے مار تا۔ ند کسی کو کھڑ ار کھنے کی سز او یتا۔ نہ خراج کے عوض کی چیز کا نیلام کرنا کیونکہ ہم جوان کے حاکم بنائے گئے ہیں تو

1-" يرخ اللرى"، بلدى من 250

ہاراکام نری سے وصول کرناہے۔ اگر تم نے میرے علم کے خلاف کیا اواللہ تعالیٰ میرے علم کے خلاف کیا اواللہ تعالیٰ میرے بجائے تم کو پڑے گااور اگر مجھے تہاری خلاف ورزی کی خبر پیچی تو بین متبین معزول کردول گا۔"(1)

حصرت قاروق اعظم رمنی اللہ عند نے شام کے فاتح اور محورت ابو عبیدہ کو چو فرمان لکھا۔ اس بین ایک تھم میر جمل ہے:

وَامْنَوِ الْمُسْلِيانَ وَنْ ظُلِّهِ مُو وَالْإِمْرَانِ وَهُ وَأَكْلِ

اُهُوَالِمِهُ اِلَّامِیلِهَا -"مسلمانوں کو متع کر دیں کہ ووذ میوں پر ظلم شہر کریں۔ انہیں ضرر نہ

مینجا عمی اور طال در دید کے بغیران کے ال مت کما تیں۔"

غروب کے بعد رجوع آ نآب

حفرت المم طحاوي نے اساء بنت عمل كے واسط سے دو سندول سے يہ روايت

"مشكلات الحديث"م القل كي

1۔ ایک روز حضور پر نور عظی نے اپناسر مبارک سیدنا علی مرتشنی کی گود میں رکھا ہوا تفاد حضور پر نزول و تی کی کیفیت طاری تھی۔سیدنا علی نے ایمی تماز عصر اوا نہیں کی تنی یہاں تک کہ مورج غروب ہو گیا۔ مرور عالم علی نے چٹم مبارک کھولی اور علی مرتشنی

یمان تک که صوری طروب او بیات سر ور عام علای کے حم مبار ک طول اور می سر سی ہے پوچھا، اے علی اکیا تم نے نماز عصر اوا کی ہے؟ آپ نے عرض کی، نہیں۔ سر کار دوعالم متالغ نے بار گاوالی میں التخاکی:

> ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ دَيُسُولِكَ فَارِّدُهُ عَلَيْهِ الشَّهْسَ قَالَتُ أَشْفَاهُ وَدَأَيْهُا عَرَبَ ثُمَّدَا يَهُمَّا طُلَعَتْ بَعْلَى مَا عَرَبَتُ وَقَعَتُ عَلَى الْجَبَلِ وَالْدَوْفِ فَالِكَ فِي الصَّهْبَاءِ فِي خَيْبَرَ وَهٰذَا حَدِيْتِثُ ثَابِتُ الدِّوَايَةِ عَنِ

(2) - يَاتَعَانِهُ

"اے اللہ إعلى تيري اور تيرے رسول كي اطاعت ميس مصروف تعليك

<sup>1- &</sup>quot;تناب الحراج"، صلي 18

<sup>2-</sup> لام خلوكه "مشكلات الحديث"

ڈو میے ہوئے سورج کو لوٹادے تا کہ وہ ٹماز اداکر سکے۔ حضرت اساء کہتی

ہیں کہ جس نے خود سورج کو ڈو ہے ہوئے دیکھا۔ پھر جس نے دیکھا کہ
غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو گیا ادر میہ واقعہ خیبر سے واپسی کے
وقت اضہباء جس ڈیٹ آیا۔ ادر میہ دوایت نقہ راوبوں سے ٹابت ہے۔
اس روایت پر بعض لوگول نے اعتراضات کئے جیں اور اس کو موضوع بھی کہا ہے۔
اس جوزی اور این جید اس روایت کو موضوع قرار دینے جس چیش چیش جی کیا میان علماء
رہائین نے جن کے چند تام درج ذیل ہیں، ان کی تردید کرتے ہوئے اس مدے کو صحیح قرار

ديائج:

المام جلال الدين سيوطى، شهاب الدين خلاجى، اين عابدين، ملاعلى قارى، امام حاوى اور شاه محر ممدالحق محدث وبلوى دان اكابروين وملت اور اساطين علم في اس مديث كو صحح قرار دياب اور النشبات كاروكياب جواس سلسله من ميش كا كنا

### فماز مح كا تضاء بونا

ثیبر سے مدید طیبہ والیس کے وقت میں کی نماز قضاء ہونے کا واقد فیش آیا۔ حضرت الیم بریور منی اللہ عند نے اس واقعہ کو ہوں روایت کیا ہے۔ آپ فریاتے جیں:

ملکہ خیبر سے والیس کے وقت آیک رات سر کارووعالم علی ہے نے رات کے پہلے حصہ بی سفر شر ورخ کیا۔ جب رات ڈھل کی اور فیند محسوس ہونے کی توسر کار دوعالم علی ہے نے میں استر احت دوعالم علی ہے نے میں استر احت فرمانے سے پہلے نبی کرتم علیہ الصلاق والشخص نے ہو چھاکیا تم بیس ہے کوئی ایسا مرانے سے بو جا گیارہ ہے اور جب فحر طلوع ہو تو ہمیں جگا و سدایا نہ ہوکہ صالح محض ہے جو جا گیارہ ہے اور جب فحر طلوع ہو تو ہمیں جگا و سدایا نہ ہوکہ ہو سے اس ایشام کے بعد سب ہی سوتے رہ جا عیں اور نماز فجر انشاء ہو جائے۔ حضرت بلال نے عرض کی، علی اس ایشام کے بعد سب ہی سوتے رہ جا عیں اور نماز فجر محض سے بیارسول اللہ ایس خد مت کے لئے غلام حاضر ہے۔ اس ایشام کے بعد سب آرام کرنے کے لئے نقل پڑھیا شروع کر دیتے۔ جب تک اللہ تعالی نے جا اور نقل ادا کرنے میں مشتول دید۔ طلوع فجر سے تھوڑی و مر پہلے انہوں نے مشرق کی طرف میں مشتول دید۔ طلوع فجر سے تھوڑی و مر پہلے انہوں نے مشرق کی طرف

مند کر کے اپنے اونٹ کے ساتھ فیک لگائی تاکہ جو کمی صبح صادق طلوع ہو تو انہیں پاچل جائے۔ لیکن اس وقت ان پر نیند کا ایسا غلبہ ہواکہ ان کی آبھیں بند ہو گئیں اور سو گئے اور ایسے سوئے کہ طلوع آفاب کے بعد جب دھوب تیز ہو گئی تو سب سے پہلے حضور پر نور علیہ کی آگھ مبارک کملی۔ ہی کرم علیہ نے حصرت بلال کو مخاطب کرتے ہوئے فرملیا:

مَنْ مَنْ مُنْ يَنْ إِيلًا لُ العالم الله عن الله عالم الله كياكيا؟

بلال نے عرض کی بارسول اللہ! جس ذات نے آپ کو سلائے رکھا، اس نے بھے بھی جا لیا ہے جا کہ ساتھ کے جا کہ اس کو سندن کے جا کہ سب کو ساتھ کے سب کو ساتھ کا سب کو س

یماں سے کوچ کرنے کا تھم دیا۔ پکھ دور آگے جاکر حضور نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور سب صحابہ کو اپنی سواریاں بٹھانے کی جواب کی۔ حصرت بدل نے ازان واقامت کی۔ امام الانہیاء

علیہ السلوٰۃ والشاء کی افتداء میں نماز صح تضاء پڑھی گئی۔ نمازے فراغت کے بعد ہادی برخی علیہ السلوٰۃ والشاء کی افتداء میں نماز صح تضاء پڑھی گئی۔ نمازے فراغت کے بعد ہادی برخی نے اپنے جال شاروں کوارشاو فر لمایا:

إِذَا لَيْدِيْتُمُ الصَّلَوْةَ فَصَلَّوْهَا إِذَا ذَكُرْتُهُوْهَا فَإِنَّ اللَّهَ

عَزَوَجَلَ يَقُولُ أُيْتِمِ الشَّالِةَ لِنِكُونُ - (1)

" بعنی اگر تم تمازاد اکر نا بحول جاؤ، جیسے می حمیسیاد آھے اس کو پڑھ لیا کرو۔ بیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ او اکیا کر نماز مجھے یاد کرنے سے لئے۔"

نماز کے قضاء ہونے میں حکمت

رحمت عالم علية كاارشادے:

عَيْنًا يَ تَنَامًا إِن وَلَا يَنَامُ قَلْمِي

" يعني بوقت خواب ميري دونول آلكمين توسوتي بين ليكن مير اول اس

وقت بھی جاگ رہا ہو تاہے۔"

اس روز بیدار نہ ہونے میں حکت یہ تھی کہ سب لوگوں کو پتا چل جائے کہ اگر سمی وجہ ہے وہ نماز ادا کرنے ہے قاصر رہیں توجب یاد آئے تو قضا کرلیں۔ نیز حضور نے فربلاے:

حَدِّوُا كُمَّا وَآيَنْ فُوْنِي أَصَيِلِي "كه تم نمازاس طرح اواكيا كروجس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے ديجھتے ہو۔"

اور نماز اوا کرتے ہوئے سیابہ کرام نے ٹی کریم منطقہ کو ستر و محریل باربادیکھا تھا ایکن نماز فضاء کرتے ہوئے دیکھنے کا موقع نہیں ما تھا جبکہ امت کے بعض افراد سے نماز کا تضاء ہونا بعید الزامکان نہ تعلہ اس لئے اللہ تعالی نے اپنے مجبوب پر نیند طاری کر کے تضاء نماز پڑھنے کا بھی موقع فراہم کردیا تاکہ اللہ کے محبوب کی امت قیامت تک اواء و تضاء میں اپنے نمی روز میم منطقہ کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت ماصل کرتی رہے۔ و کینٹو فی شنگوز الم جمکھ کلا تعمل کو کا تعمل کے تعمل میں اللہ کے سارے کا مول میں عکمتیں ہوا کرتی ہیں جن کا شار قبیل کیا ماسکے۔ "اللہ کے سارے کا مول میں عکمتیں ہوا کرتی ہیں جن کا شار قبیل کیا ماسکے۔"

### مدينه طيبه واليسي

ک بستیوں پر اسلام کا پر تچ لیراتے ہوئے اور بلاد تجازیس یہود ہوں کی قوت و شوکت کو بھیشہ بھیشہ کے لئے نیست و تابود کرتے ہوئے واپس مدینہ طبیبہ تشریف فرما ہوئے۔ خیبر کی طرف روا کی کے وقت و شمتان اسلام خوشی ہے بھونے نبیں سارہ بے تھے۔ وواس غلط فہنی میں جتلاتے کہ خیبر کے یہود کی جن کے لئکر یوں کی تعداد (دس بڑار) اسلامی لئکر (سولہ سو) ہے گئی گناز یادو ہے۔ ان کے پاس ہر ضم کے اسلی کے انباد کے ہیں۔ وور تک عباری کے لئے ان کے پاس خجیقیں بھی ہیں۔ یہود کی، مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ لیکن اسلام کی اس جیرت انگیز کا میالی نے ان کی امیدوں کو خاک بیمی ملادیا۔ جب نی رصت مطابقہ اسلام کی اس جیرت انگیز کا میالی نے ان کی امیدوں کو خاک بیمی ملادیا۔ جب نی رصت مطابقہ

اس مبارک سفر میں نی کریم عظیم تحییر کے تمام قلعوں، وادی القری، فدک اور جاء

فتح و کامر انی کے پرچم لیراتے ہوئے واپس مدینہ طبیبہ مراجعت فرما ہوئے ہول کے تو مسلمانوں کے جذبات سرت وشاد مانی کا کون ائد از ولگا سکتاہے؟

حعرت ابوموی اشعری فرات بین که جن اونث پر حضور کے بیمیے سوار تقل حضور ملکا

نے فرلما:

أَلاَ أَدَّنُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْوَ الْجَنَّةِ فُلْتُ بَلَى إِرَسُولَ اللهِ فِذَاكَ أَنِي وَأُمِنَ - قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِإِللهِ الْعَيْلِيّ الْعَظِلِيْهِ -

"اے عبداللہ بن قیس (ان کا نام)! کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو

جنت کے فزانوں میں ہے ہے۔ میں نے عرض کی۔ میرے مال باپ

حضور پر قربان، اے اللہ کے بیارے رسول! مجھے ضرور بتائے۔ حضور نے فرمایا" لا حول ولا مُوَّةً إلّا باللهِ الْعَلِي العُقِلْيُم."

حضور کی ایک اہم ہدایت

جب یہ کاروان سعادت نشان "جرف" کے مقام پر پہنچا تو رات ہو گئے۔ حضور عظافہ نے سب کو منع فرمایا کہ کوئی شخص رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے ہال نہ جاد حکے۔ مسلمانوں کو یہ ظریقہ تصلیم فرمایا کہ سفر سے واپسی پر رات کواچا تک اپنے اہل خانہ کے پاس نہ جاؤ بلکہ اپنی آمد کی پہلے اطلاع دو تاکہ وہ تمہار ااستقبال کرنے کے لئے عسل وغیرہ کرکے، لباس بدل کر اور بالوں میں تیل کشمی کر کے تیار جو جائے۔ ایسانہ ہوکہ وہ تمہاری فیر

بی بی بی این این اباس وغیر و کے معاملہ میں بے پر واہو گئی ہواور تم رات کواچا تک جاد حمکو اور تم اے اس حالت میں ویچھ کر کر اہت محسوس کرنے لگو۔

رات وہاں بسر جو لی۔ حضور نی کریم جب مدید طبیبہ کے قریب مینے تو سامنے کوہ احد

نظر آياصنورفات ويج كرفراليا: هنداجك يجبنا ونيبه - الله المراقي المرابي لا بي

المَدَيْنَةِ -

"بي بها را به بم م م م مبت كرتا ب اور بهم اس معبت كرتے إلى -اے الله إلى مديد طبيد كے دونول كنرول كے در ميان سارے طلاقہ

1\_ابينا، صلى 232

2\_ أحريزي. "مناع الاساع" وبلدا، صلى 361

کوحرم قرار دینا ہول۔" مہاجرین کی سیر چیشی

آپ کو علم ہے کہ جب اٹل مکہ کے مظالم سے تھے آکر مباجرین ترک وطن کر کے مدید طیبہ میں پہنچ توان کی خت حالی اور بے ما لیگل کو دیکھ کر انسار نے اپنے کھیتوں، باغول اور مکانات کو نصف نصف تھیم کیا۔ ایک نصف اپنے یاس رکھااور دوسر انصف اپنے مباجر

اور طامات و صف صف میں جی کردیا۔ ممائیوں کی خدمت میں چیش کردیا۔ بادی برحق میں نے دوزر کی اور سکنی

بادی پر کی عصف جب مدینہ طیبہ مرابعت مراہوت و تو جہا برین نے دورر ق اور کی اداک انسار کو وائیں کر دیں۔ کیو نکہ خیبر ، وادی القری اور بیٹاء سے جو اموال تنبیت ہاتھ ۔ آئے تھے ، ان کو جب مجاہدین میں تقسیم کیا عمیا تو مہاجرین کی معاثی خستہ حالی، خوشحال سے بدل گئے۔ اب ان چیز دل کی انہیں ضرورت ندر بی جو ان کے انسار بھائیوں نے بھد مرت بدل گئے۔ اب ان چیز دل کی انہیں میں والد دنے مجبوروں کے چند شمر دار در قسب بارگاہ رسالت انہیں دی تقسیم کی والد دنے مجبوروں کے چند شمر دار در قسب بارگاہ رسالت

میں پیش کئے تیے تاکہ رحمت عالم علیہ ان کے پھل کو اپنے استعمال میں لے آئیں۔سرکار دوعالم نے بید در خت اپنی کنیز ام ایمن والدہ اسامہ بن زید کو مرحمت فرماد ہے۔ ان کا پھل وہ استعمال کرتی تھیں۔ خیبر سے واپس کے بعد حضور انور علیہ نے وہ در خت انس کی والدہ کو استعمال کرتی تھیں۔ خیبر سے واپس کے بعد حضور انور علیہ کے دوہ در خت انس کی دالدہ کو

واپس فرماویے۔ انہوں نے یہ در خت اپنے بیٹے انس کو دے دیے۔ حضرت ام ایمن کو پتا چلا تو وہ آئیں اور حضرت انس کی گرون میں گیراؤال کر کہنے لگیں۔خداکی حم احضور نے رہے در خت جمعے عطافرمائے تھے۔ اب یہ حمدہیں نہیں مل سکتے۔ رسول اکرم علق نے فرمایا، ام ایمن! یہ در خت انس کے پاس دہنے دو، ان کے بدلہ میں تجھے اور تھجور کے در خت دیتا

ہوں۔ام ایمن نے عرض کی کلا قاملتٰ الّذِن کی لا الله الله مُواس خدا کی ختم جو وحدہ لا شرکے ہے۔ میں یہ در خت اس کوہر گزشیں دول گی۔ حضور نے فرمایہ اسنے مزید در خت لے لوادر مید در خت انس کے پاس رہنے دو۔ لیکن ہر بار دو ختم کھا تیں ادر ان در ختوں سے دستیر دار ہونے ہے انکار کر دیتیں اور وہ اس وقت تک راشی نہ ہو میں جب تک ہر در خت

> کے عوض دس درس مجور کے در است نے لئے۔ (1) مالتا میں تالیا میں مقام میں اس کا مالتا کیا میں میں میں میں

<sup>1. &</sup>quot; سِل البدي "، جلد 5، من 232، "ولا كل البيرة"، جلد 4، من . 287-289

# غزوؤ خيبر کے بعد جنگی مہمات

نی کرم علی نے غزوہ خیبر سے واپسی کے بعد موسم خزال اور موسم سر مامدیت طیبہ بٹی گزارا۔ اس عرصہ بیں بذات خود کسی غزوو پر تشریف نہیں لے گئے۔ البت متعد: فوجی مہیں صحابہ کرام کی سر کردگی بیس مختلف اطراف بیس رواند فرما تیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

## 1-ىم بىيەسىيە ئاابو بكر صدىق دىنى اندىغانى عنە

امام احمد بن صبل نے حضرت سملہ بن اکوئ کے واسط ہے روایت کیا ہے۔
سلمہ بن اکوئ نے بیان کیا کہ نی کر ہم عظینہ نے ایک وستہ حضرت ابو بحرکی قیادت میں
بنو فزارہ کی گوشائی کے لئے روانہ فرملیا۔ میں بھی اس وستہ میں شامل تھا۔ بم جب بنو فزارہ
کے چشمہ پر بہتی تورات ہوگئ تھی۔ حضرت صدیق نے بمیں وہاں رات گزار نے کی
امیازت وی۔ ہم رات بحر سوتے رہے۔ نماز صبح کے بعد آپ نے ہمیں وشمن پر حملہ کرنے
امیازت وی۔ ہم رات بحر سوتے رہے۔ نماز صبح کے بعد آپ نے ہمیں وشمن پر حملہ کرنے
کا تھم دیا۔ وشمن کے جو آدمی بھادے قابو میں آئے ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ میں نے ویکھا کہ
نے اور قور تیں پہاڑ کی طرف تیزی سے بڑھ رہ جیں۔ میں نے ووز کران کا تھا قب کیا اور
ان کواپنے حصاد میں لے لیا۔ میں ان کو گھیر کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے آیا۔ آپ
اس وقت چشمہ پر فروکش تھے۔ ان میں بنو فزارہ کی ایک عورت تھی اس کے ساتھ اس کی

حضرت مدیق نے وہ لا کی جھے عنایت کردی۔ جس اس کو مدیند طیب لے آیا۔ لیکن میں نے اس کو ہدیند طیب لے آیا۔ لیکن میں نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ دوسرے روز نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام مجھے بازار جس لے اور فرمایا۔ سلمہ دوہ لا کی جھے دے دے۔ جس نے معذرت خوابی کی۔ حضور نے اصرار نہیں فرمایا۔ دوسرے روز بھی بازار جس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے طاقات ہوئی۔ حضور نے نے دوبارہ فرمایا۔ سلم، وولا کی جھے دے دے۔ جس نے دوبارہ معذرت چیش کی۔ حضور نے اصرار نہ فرمایااور تشریف نے سکے۔ تیسرے روز پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرور عالم عظام عظام عظام عظام عظام علیہ کار نہار فرمایا۔ وہ لاکی جھے دے دے۔ اب جس انکارنہ کر سکا۔ جس نے

عرض کی، عس اے حضور کی خدمت علی بیش کر تا ہوں۔ سر کار دوعالم نے جھ سے وہ لا کی لے کر مکہ جیجی اور اسے بطور قدید دے کرجو غریب اور کمزور مسلمان مرواور عور نیس کفار كمدك تغديل شي انبيل رباكراليا. (1)

2\_مرييه فاروق اعظم رمنى ابند نفاني عند

نی تحرم مطابق نے حضرت عمر دمنی اللہ عنہ کو تعمیں مواروں کے ایک وستہ کا قائد بناکر بنو ہوازن کی ایک شاخ بنو لفر بن معاویہ اور بنو جھم بن بکرہ جو تربد کے موضع میں رہائش یز بر تھے، (یدایک بہتی ہے جو مکد محرمدے جار رات کے فاصلہ براس راستہ برواقع ہے جو صنعاءاور نج ان کی طرف جاتا ہے ) کی فتنہ انگیزیوں پر قابویائے کے لئے روانہ فرمایااور بنی

ہانل کے ایک محض کو ان کادلیل راہ مقرر فرملیا۔ یہ دستدون کے دفت مجسب کر آرام کر ت اور رات کی تار کی می سفر کرتا۔ جب بدوستر بنو جوازن کے ملاقہ میں کاجیا توان کے وہاں بینچنے سے پہلے ان کواطلاع مل ملی مقی کہ مسلمانوں کا کیک فوجی دستہ ان کی سر کوئی کے لئے آ

رہا ہے۔ چنانچہ وہ مملے بی وہال سے بھاگ گئے اور میدان فالی جمور گئے۔ حفرت عمرنے جبان کودبال سے مفرور بایا تو مدید لوشنے کا قصد کیا۔ کی نے عرض کی کہ ختعم قبیلہ یبال سے قریب ہے۔ کیاب مناسب نہیں کہ ان کی اصداح کے لئے ان کے خلاف کارووائی کی جائے؟ آپ نے فرمایاک میرے رسول کریم علیہ السلوة والسلم نے مجمعے بدارشاد فرمایا تماکہ

على بنو او ازن ير حمله كرول، كى دوسر حقبيله ير حمله كرنے كا جھے علم نبيل ديا تقله على سركار ك عم ك بغير كسى يرحمل نبيس كرسكا - جناني آب بخيريت واليس تشريف في آك-(2)

3\_مربيه عبدالله بن رواحه رمنی الله تعالیءنه

رسول الله عليه في عفرت عبدالله بن رواحد كو تمي سوارون كالمير بناكر بميجاتاكم لیمرین رزام بهودی کو کیفر کروار تک پہنچائیں۔ حضور کواس کے بارے بیں اطلاع لی تھی كروه حمله كرنے كے لئے بو خطفان فيل سے سازباز كر رباب جب حبدالله بن رواحد

<sup>1-</sup> ابن كثير التأسيرة بالبنوية"، جلد 3، صفى 417 هواي مكر احمد بن الحمين البيتي (484-450 هـ) ولا كل المنوة و معرف

ا وال صاحب الشريع"، يو ويه واراتكت الإصلاب سبت ، جلوي، صلى 290

رضى الله عند خيبر ينيج اور يبير علا قات موئى توانبون فياس كوكهاكه حضور عليه العلوة والسلام نے ہمیں بھیجاہے تاک حضور حمیمیں خیبر کے سارے علاقہ کا گور نر مقرر فرما عیں۔ يهل تواس نے ساتھ علنے سے انكار كردياليكن أخركاروه آباده بو كيا۔ البتداس نے يدشرط لگائی کہ ووائی حفاظت کے لئے اسے تمیں آدی ہمراہ لے جائے گا، جے منظور کیا گیا۔ مسلمان تمي سوار تقد برايك سوار نے بير كايك ايك آدى كواسي يجھے سوار كرايا۔ جب یہ وگ قر قرہ نارنای گاؤں پنج جو خیبرے چہ میل کی مسافت پر تھا تو بیر، مسلمانوں کے ساتھ آنے پر بہت بشیمان ہوا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن رواحد کی مکوار مہینتی جابی نیکن آپ تاڑ گئے۔ آپ نے اپنے اونٹ کو ایر لگائی اور اپنے ساتھیوں کو تیز تیز لے چلے۔ موقع پاکر بیر ر کوار کاوار کیااور اس کی ران کاف دی۔ بیر کے پاس سخت لکڑی کی ایک وعال تھی اس نے اس سے آپ کا چرہ زخی کردیا۔ بیر کی اس فرکت کے احد مر مسلمان سوار نے اینے چیے بیٹے ہوئے مہودی کو تمل کر ڈالا۔ ان میں ے صرف ایک مہودی بھاگ كرائي جان بيانے ين كامياب مول مسلمانوں كاكوئى جانى فقصان فيس مول حفرت عبدالله، جب بار كاه نبوت من عاضر بوع توحضور عليه الصلوة والسلام في عبدالله ك زخی چرو پر اینالعاب د بن لگایا جس سے ان کازخم مند ال بو کیااور اس کی وجد سے آپ کو دراتكيف شهوكي (1)

4- سربیه بشیر بن سعد الانصاری رمنی بند تعالی عند

سر کا دو عالم علی فی نے تمیں سوار دل کا ایک دستہ قبیلہ بنی مرہ کی گوشال کے لئے روانہ فر ملیا اور اس کی قیادت حضرت بشیر بن سعد کے سرد کی۔جب یہ دستہ بنو مرہ کے علاقہ بنی پہنچا تو ان کے جانوروں کو ہانک لیا تو بنو مرہ نے گزائی شر دع کر دی اور ان کے ساتھیوں کو انہوں نے نہ تی کردیا۔ بشیر بن سعد جان بھاکر عربے منورہ پنچے اور حضور کی ہارگاہ بیں سارا

انہوں نے تہ تی کر دیا۔ بشیر بن سعد جان بچا کر دیند منورہ پنچ اور حضور کی بار گاہ میں سارا ماجر ابیان کیا۔ حضور علقہ نے جلیل القدر صحابہ کا کیک جقد تیار کیااور انہیں تھم دیا کہ وہ بنو مرہ کو کیفر کروار تک بہنچا عیں۔ اس نشکر میں اسامہ بن زید، ابن مسعود بدر کی اور کعب بن

> ج<sub>ره</sub> جین ہتیاں تھیں۔ م

حضرت اسامہ بن زید کی مرداس بن فھیک ہے ٹر بھیٹر ہوگئی۔ جب اسامہ نے اس پر علد كرنے كے لئے كوار بلندكى تواس نے مجسف بر ها لكر إلف إلك الله كيكن حضرت اسامد نے کوار کاوار کر کے اس کاس قلم کردیا۔ محاب کرام نے بہت طامت کی۔ جس سے انہیں بہت افسوس ہول جب بدلوگ مدینہ طبیبہ پنچے تو ٹی کریم علی کے مارے حالات سے آگاہ كياكياتو حضورت بزے خصرے فرمايا بينا أشا من من لك يلك إلك الله الله أن الله الله الله الله الله الله اس كلے كاجواس نے برحاب كياجواب بي جس نے عرض كى ميار سول الله ااس نے عمل ے نینے کے لئے کلمدیر عاتماریاس کا عقیدونہ تھا۔ حضور نے پھر فرمایا وَمَنَ لَکَ يَا اُسَامَةً پلکآ الله اِلله الله عضور بار باریه جمله دہراتے رہے۔اسامہ کہتے ہیں کہ میری ندامت اور نجالت کی حدث متی دول می آرزو کرتا که کاش میں نے اسے قبل ند کیا مو تا۔ کاش میں آج مشرف باسلام ہواہو تا۔ میں نے عرض کی۔ یار سول اللہ! آج کے بعد میں بھی ایسے آدی کو عمّل منہ کروں گاجو کلے پڑھے گا۔ حضور نے فرمایا، میرے بعد بھی ایسانہ کرو گے۔ میں نے ع ض، حضور کے بعد بھی اسام گز نہیں کروں گا۔ (1) اس غروه بش هر مجامد کودی دس ادنت اور سوسو بکریاں حصہ بیس آئیں۔ 5-سربيه غالب بن عبدالله الليق

ای سال ماہ رمضان میں نمی کریم عظیم نے غالب بن عبدالله الله کی کو ایک سوتمیں عالم برین کے ایک دستہ کا امیر بنا کر روفنہ کیا۔ تاکہ جانب نجد مدینہ طیب سے آٹھ برید کے فاصلے پر اہل مید پر حملہ کریں اور ان کی سرکونی کریں۔ان مجاہدین نے ان کے مرکز میده میں فاصلے پر اہل مید پر جملہ کریں اور ان کی سرکونی کریں۔ان مجاہدین نے ان کے مرکز میده میں اور جھیٹر جریاں کونٹہ نیخ کر دیا اور کیٹر تعداد میں اور نے اور جھیٹر جریاں

(2)\_2\_7\_4 انگرکے آئے۔(2)

6\_بشیر بن سعد کی زیر قیادت دوسر اسریه

ای سال ماہ شوال میں بشیر بن سعد کو یمن اور جناب کے علاقہ کی طرف بھیجا گیا۔اس کی وجہ یہ بھی کہ حسیل بن تورہ نے اطلاع دی کہ بنو خطفان کے چند شریبند یہاں اکتھے ہوئے ہیں اور عبینہ بن حسین کے ساتھ سازباز کر کے دینہ طیبہ کے اطراف واکناف ہو حلے کرنے کا منصوبہ بنارہ ہیں۔ حضور نے صدیق اور حضرت فاروق سے مشورہ کیا۔ وونوں نے عرض کی کہ بثیر بن سعد کو ان کی سر کوئی کے لئے بھیجاجائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بین سو جاہدین کا امیر بنا کر بثیر بن سعد کو بھیجا اوران کو پر جم عطافر ملیا۔ حسیل کو والسلام نے بین سو کاراہنما مقرر کیا۔ یہ فظر جناب کی سمت جمی میں اور جبار (1) کی بستیوں کی طرف بیش قدی کرتے ہوئے آھے برحا اور سلاح نامی ستی جمی آکر خیمہ زن ہول یہ بہتی خیبر اور وادی افقری کے قرب وجوار بیل ہے۔ وہاں بنو ضلفان کے اور نواں کی کیٹر تعداد چردی بھی۔ فکر اسلام کو دیکھ کر ان کے چروار بیل ہے۔ وہاں بنو ضلفان کے اور نواں کی کیٹر تعداد چردی تھی۔ فکر اسلام کو دیکھ کر ان کے چروار کی مطاب کے اور تمام اور نواں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ج وابوں نے جا کرانے بالکوں کو حقیقت حال ہے آگاہ کیا لیکن کمی کو سامنے آنے کی محت نہ ہوئی۔ بیشر اپنے مجاہدین سمیت بخیر وعافیت نہ بند طیبہ بینچ گئے۔ راست میں حمید کا بروکاروں سے نہ بھیڑ ہوگئے۔ جاسوس کر قار ہوا جے گل کر دیا گیا۔ آگے بڑھ کر حمید کے پروکاروں سے نہ بھیڑ ہوگئے۔ واب میں مائی جانے کی جاسوس کر قار ہوا جے گل کر دیا گیا۔ آگے بڑھ کر حمید کے پروکاروں سے نہ بھیڑ کے واب کی بیشر میں جا کو گئے۔ اسلام قول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاق والسلام سے انہیں مدید منورہ بینچ کر نانہوں نے اسلام قول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاق والسلام سے انہیں مدید منورہ بینچ کر نانہوں نے اسلام قول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاق والسلام سے انہیں مدید منورہ بینچ کر نانہوں نے اسلام قول کر لیا۔ سرور عالم علیہ الصلاق والسلام سے انہیں کا دیا گیا۔ آگے کو کاروں کے دیا کی دیا گیا۔ آگے کی دو آدی جنگی تیدی بنا لیے گئے۔ آگے کی دو آدی جنگی تیدی بنا لیے گئے۔ آگے کی دو آدی جنگی تیدی بنا لیے گئے۔ آئو کر دیا گیا۔ آگے کی دو آدی جنگی تیدی بنا لیے گئے۔ آئو کر دیا گیا۔ آگے کو دیا کی دو آدی جنگی تیدی بنا لیے گئے۔ آئو کر دیا گیا۔ آگے کو دیا کی دو آدی جنگی تیدی بنا کی کی دو آدی دی دیا کی دو آدی دیا گیا۔ آگے کی دو آدی کی دو آدی دیا گیا۔ آگے کی دو آدی دیا گیا۔ آگے کی دو آدی کی دو آدی دیا گیا کی دو آدی کی دو آدی کی دو آدی کی دیا گیا کیا۔

## 7\_ سريدا بي حدر دالاسلمي رضي الله تعالى عنه

اس سريد كى تفصيل الى مدرد كى زبانى غنے:

ابو مدرد کہتے ہیں کہ ہیں نے اپنی قوم کی ایک خاتون سے شادی کی اور دوسو درہم مہر مقرر ہوا ہیں دسور میر کی الداد مقرر ہوا تاکہ اس سلسلہ ہیں حضور میر کی الداد فرمادیں۔ حضور نے بوجھاتم نے کتا مہر مقرر کیا ہے! ہیں نے عرض کی دوسو درہم۔ آپ نے فرمایا سجان اللہ۔ تم نے اتنا مہر مقرر کیا ہے! میرے پاس کوئی ایک چیز نہیں جس سے تمہار کی الداد کروں۔ چنانچہ میں چندروز تھمرار ہا۔ پھر نی جشم قبیلہ کا ایک آدی رفاعہ بن قیس نامی آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بہت براقبیلہ تھا۔ چنانچہ اس نے "الفابہ" مقام پر قیام

<sup>1</sup> عاد مقرين في جبارك جم ير خر ( ول ) اور صاحب" تار تا النيس" في بادك جم ي فقر ( دير اوليه

<sup>253</sup> よっ "といいとロド\_2

کیا۔اس کاار ادومیہ تھا کہ قیس قبیلہ کو وہ وعوت دے تاکہ دواس کے ساتھ مل کر رسول کریم المنتاج علد آور ہول۔ نی کریم ﷺ نے مجے اور وو مسلمانوں کو یاد فرملیا۔ ہمیں تھم دیا کہ ہم اس فخص کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ سواری کے لئے ہمیں ایک بوڑ می او نٹی دی حقی جواشحے سے بھی عاجز تھی۔ ہم میں سے ایک آدی اس پر سوار ہوا تو دہ اٹھے نہ سکی۔ لوگول نے اسے ما تھول سے د تھیل کراہے اٹھانا۔ اسٹور نے فرمانا کہ اس پر سوار ہو جاؤاور معلومات حاصل كركے جمعے آگاہ كرو- ہمارے ساتھ تير كمان اور تكواري تغيير دجب ہم عاب كے مقام ير بنے توسورج ذوبے لگا تھا۔ میں ایک کونہ میں جیب کیااور میں نے دوسر سےدوسا تھیوں کو ا كياور كونديس چينے كے لئے كہا۔ يس فرانبيس كہاكہ جب تم مير انعرہ تكبير سنواور دوڑ كر جھے السكر من محسامواد يكمو توتم دونوں مى بلند آوازے نعرو تحبير كبوادر دور كر جھے آ ملو- ہم اب اس انظار میں بیٹے تے کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم دسمن پر بلد یول دیں۔ اتفاقان كالك حِدوابا تقاء اسكى والبهي ش تا فير مو كلي تواس كامالك رقاعد بن قيس الحد كمز اموا\_اس نے اپنی مکوار گرون میں جمائل کی اور کہا بخدا میں این ترواہ کے بچھے جاؤل گا۔اے ضرور کوئی معیبت پیچی ہے۔اس کے ساتھیوں نے اے کہاخداکے لئے تم نہ جاؤہم جاکر اے الاش كر كے لے آتے يں اس نے كہا ميرے بغير اور كى كو جائے كى اجازت خیں۔ انہوں نے کہا پھر ہم تمہارے ساتھ جاتے ہیں، لیکن اسنے منع کر دیا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ آئے۔وہ تنہا لگا۔ جب میرے یاس سے گزرا تو میں نے اس پر اپنا تیر چلایا جو اس کے دل میں پوست ہو عمااورائے بارائے تکلم مجی ندر بلہ میں نے جعیث کراس کاسر تھم کردیا۔ چریس الشکر کی طرف دوڑااور بلند آوازے نعرہ تھیسر کہا جے من کر نعرہ تھیسر بلند كرتے ہوئے ميرے دونوں ساتھي دوڑ كر آئے۔اور دشن نے ہماگ كر اپني جان بيمالك۔ ان کے کیر تعداد اونوں اور جمیر آبریوں کو ہانک کر ہم دید طیب بار گاہ رسالت میں لے آئے۔ میں رفاعہ کاسر مجمی اسے جراہ لایا تھا، وہ مجمی میں نے حضور کی خدمت میں وی کر

دیا۔ حضور ﷺ نے جمعے الناو نول سے تیرہ اونٹ عطافرمائے تاکہ میں اپنامبر ادا کرول ب

ال طرح ميرى يوى ميرك كمريل آئل-(1)

<sup>1-</sup>الإمام النهيعي " السن " وجلد 4 م مغر 303 - 304

8\_مربيه حضرت عبدالله بن حذافه استهمي رض الله تعالى منه صیمین میں سیدنا علی کرم اللہ وجیدے مروی ہے کہ ایک دفعہ ٹی کر بم علی نے ایک

قوی دسته تیار کیاادراس کی قیادت ایک افصاری کو تغویض فرمانی اور سب مجاهرین کو تعمم دیا

کہ اینے امیر کا تھم سنیں اور اس کو بھالا تمیں۔ اثنائے سفر وہ انصار کی سالار کی وجہ ہے اپنے

ساہیوں سے ناراض ہو میااور اخیس تھم دیا کہ اجد حن اکشا کریں، جب اجد حن اکشاہو کیا

تواس نے علم دیا کہ بھل جلاؤ۔ جب اس خوب بحر ک اس اور انگارے د کھنے لکے تواس نے اپنے ساہیوں کو کہا کہ حمیں علم ہے کہ حضور نے حمیں میرا تھم ہمالانے کی تاکید

فرمائی حمی۔ انہوں نے جواب دیا کہ بے فک صنور نے ایسای فرمایا تھا۔ اس نے کہا میں حمهيں تھم ديتا مول كه اس يحركن موئى الله يس داخل موجاد سيانى يه جيب دخريب تھم

س كر مششدر رو كالورايك دوس كى طرف تكفي كليد آفر كار انبول في كهاكد بم

نے سر کار دومالم علی کادامن اس لئے پاڑا تھا کہ جس آگ کے مذاب سے دہائی تعیب

موگ اگر مر می میں او بی جانا ہے تو بعر صور کی غلای اختیار کرنے کا کیا فا کدم

چانچ انہوں نے اس کام عمانے سے الکار کردیا۔ جب یہ افکر والی آیا تو انہوں نے بار گادر سالت میں ساری صورت مال پیش کا۔

حضور نے فربایا اگر تم اس کے علم کی تھیل کرتے ہوئے ایک میں داخل ہو جاتے تو پھر حمیس

السے اللا معی نعیب موال المراسي غلاموں كوا كا المراس درس دي موسع فرمايا: إِنْمَا التَّامَةُ فِي الْمَعُرُونِ

"بعنی تم ير مام كے ہر عم كى هيل لازى تين مرف اجمع اور مع

احكام كى بجا آورى ضرورى ب-"

ان سرایا کے طاوہ چندد مگرسریات (فوجی مہیں) بھی ہیں جن میں سرور عالم علیہ الساؤة والسلام في مختمر فرى دية الي كس محالي كى قيادت عن مختف فتند يرداز قبائل كى مرزنش

ك لت بيبج - صلمان مجامدين ك وبال كانخ سه ان كرسات منعوب وحرے ك وحرے روکے۔"(2)

<sup>1</sup>\_ائن كثير "البراالوب" بلدق مل 426 2\_" دلا كل البيروالي جار 4. من 290-312

غ وهٔ ذات الرقاع (۱)

ان متعدد سر ایا کے علاوہ ایک الی مہم بھی پیش آئی، جس کو سر کرنے کے لئے رحمت عالمیان علیہ انساؤہ والسلام کو خود زحمت سنر برواشت کرنا پڑی سیر خودہ کتب سیرت و اتاریخ بیس غزوہ دُنات الر قاع کے علوان سے معروف ہے۔
اس کی وجہ یہ بیان کی گئے ہے کہ ایک و فعہ ایک ہیر وئی تاجرا ہے ہمراہ گھوڑے ، اونٹ اور ویگر سامان تجارت کے کر فروخت کرنے کے لئے عدید طبیبہ آیا۔ چندون وہاں مخبرا۔

یماں تک کہ اس کا ساد اسامان فروخت ہو گیا۔ الل مدید کے رویہ ہے اس نے اند از ولگایا کہ دشمن ان یر حملہ کرنے کے لئے تاریوں جس معروف ہے اور یہ لوگ بڑی ہے فکری کا

مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شاید الہیں ادعمن کی منصوبہ بندیوں کا علم تک نہیں۔ اس نے مسلمانوں کو بتایا کہ بنی انمار اور بنی سدید بن نقلبہ تو تم پر حملہ کرنے کے لئے لئکر جمع کر رہے ہیں اور تم ان کا مقابلہ کرنے کے لئے سر کری کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔جب یہ اطلاع سر ور

مادی و مدید عیب میں بھائی ہے۔ کروشمن کی سر کونی کے لئے روانہ ہوگئے۔ مطبیق، کے گاؤں سے گزرتے ہوئے "وادی التر "" پنچے۔وہاں ایک روز قیام فر ایااورد شمن کی سر گر میوں سے آگائی حاصل کرنے کے

لئے مجاہدین کی چھوٹی چھوٹی مخزیال اگر دونوح میں پھیلادی۔ شام کے دقت بدلوگ دائیں آئے اور عرض کی کہ ہم نے بدسار علاقہ چھان ماراہے، ہمیں دستمن کا ایک آدمی بھی نہیں ملا۔ حضور الور عظیم صحابہ کو ہمراہ لے کر دہاں ہے رواند ہوئے اور مخل نامی منز ل تک پہنچ

الله الله والمراجعة الله والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة الله الله والمرابعة والمرابعة الله والمرابعة الله الله والمرابعة الله الله والمرابعة المرابعة الله الله والمرابعة الله الله والمرابعة الله الله والمرابعة الله والمرابعة الله والمرابعة الله والمرابعة و

ملا۔ ان او بھی میدی ہالیا۔ ان کے لفکر اسلام کو جما کئے گئے۔

- 1

ا۔اس فردو کی وجد سمید حضر منداد مو ک نے بیان کی ب کہ چلنے سے اور میاؤٹ شی ز فم ہو گئے بیال تک کہ برے پاؤل کے نافن مجمائز محصہ الن فول می ہمنے گیتوے لیبٹ لئے اس وجدے اس فردہ کووات افر قام کہتے ہیں۔

#### 9- سربير بني غطفاك

این اسحاق کہتے ہیں کہ افتکر اسلام کی ٹر بھیٹر بنو ضلفان کے ایک محروہ سے جو لی۔ لیکن فریقین نے ازراوا متباط ایک دوسرے پر حملہ کرنے ہے احتراز کیا۔ اس اثناء میں نماز تلمبر کا وفت العميار امام الانبياء عليه في جماعت كرائي سب مسلمانوں نے حضور كي اقتداء ميں نماز ادا کی۔مشر کین نے جب مسلمانوں کو نماز میں مصردف دیکھا توانہوں نے مسلمانوں پر بلد بول دینے کا ارادہ کیا۔ ان میں سے ایک فض نے انہیں کہا کہ مبر سے کام او۔ امجی تموڑی در بعد ایک دوسری نماز کاوفت ہوئے والا ہے اور وہ نماز انہیں ایے جگر کے کلزول ے ہی زیادہ بیاری ہے۔ جب اس نماز کی ادائی میں بدلوگ مشغول ہون اس وقت تم ان ير حمله كرنايدة والداقعت خيس كريس كے اورتم آرام سے ان كو موت كے كھاف اتار سكو ے۔اللہ تعالی نے حضرت جرئل کو بھیج کرایے تی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دشن کے ارادول سے آگاہ کیا چنانچہ حضور پر نور علیہ الصلوّة والسلام نے عمر کی نماز ، صلّوہ توف کے طريقد كے مطابق اداكداس طرح دعمن اسے معودوں كو عملى جامد بيتائے بيس ناكام دبار یہ میل نماز خوف تھی جو سر در عالم ﷺ نے ادافر مائی۔ پھر مدینہ واپسی کاعزم فر ملیادر جعال نای ایک شخص کومدیند رواند کیا تا که الل مدینه کو نشکر اسلام کی بخیریت واپسی کامژوه منائے۔ اس سفر میں حضور پر نور میں پر رو دان مدیند منورہ سے باہر رہے۔ طبر انی نے اپنی اوسط میں لکھاہے کہ اس سر میں استے مجزات رو آما ہوئے کہ اس فردہ کا تام "فروة الاعاجيب" مشبور بو كيا-ان ش سے چند معرات كاذكر تقويت ايمان كا باعث بو كا-اس النيل ذكر كياجدباب:

1- امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں یہ واقعہ نقل کیاہے کہ واپسی کے وقت
ایک روز قیلولہ کرنے کے لئے حضور مع مجاہدین اپنی سوار پول سے نیچ ہڑے۔ جہال کسی کو
گھنا سانیہ نظر آیاوہ ال سستانے کے لئے لیٹ گیا۔ رحمت عالم علاقے بھی ایک ور خت کے
سانیہ ش اسمر احت فرما ہو کے اور اپنی کھوار در خت کی ایک شاخ سے آویز ال کر وی۔ بہت
جلد سب لوگ خواب راحت کے مزے لوشنے گئے۔ اچانک حضور کی آواز بلند ہو گی۔ حضور
سب کو اپنے پاس بلارے شے۔ ہم فور أوہ ال پہنچ تو دیکھا کہ حضور کے قریب ایک بدو بیٹی

مواہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس سوم ہا تھا۔ یہ ہو آیا۔ اور میری تکوار نیام سے تکال لی۔ میں جاگا توب يرجد موار ايرار با تعارب كن لكابتاد تهيس ميرى كوارے كون بچائ كا؟ يمل ف جواب دیا۔"اللہ"اس نے چر میں موال ہو جھا۔ میں نے بھر دی جواب دیا۔ تیسر ی بار پھر اس نے وی سوال ہو جما توش نے کی جواب دیا کہ میر االلہ مجھے بیائے گا۔اس جواب سے وہ ابیام حوب ہواکہ کوار کومیان علی ڈال کر آرام سے بہال بیٹ کیا۔ حضور نے اس سے كونى مواخذه نيين فرمايااورات رباكرديا-(1) 2 حضرت جابرے مروی ہے۔اس سفر جس جب الكراسلام "حروواقم" بينيا توايك بروی مورت این منع کولے کر حافر ہوئی۔ مرض کرنے تھی میارسول اللہ اید میر ایٹا ہے۔ اس پر شیطان کااڑ ہے۔ حضور نے ایج کو کہاکہ مند کھولو۔ اس نے مند کھولا تو حضور نے اس ص اینالعاب و این والا اور فربان ست فرمایا: المتأمنة اللواتا أيس اللو "اے اللہ کے وحمن دور ہو جاؤے على الله كارسول مولى " یے کلمات حضور نے تین بار دہر اے اور اس کی مال کو فرمایا اب بے اکثر ہو جاؤہ اب اس شيطان كى مجال نيس كردوباره يح كواذيت من الماكات (2) 3\_ حفرت جابرے مروی ہے کہ جب فردوذات الرقاع سے ہم اوث رہے تھے تو المحبط حرہ" يہتے ہم فے ديكما ايك اونث تيزى سے آرباہ اور يزيزار باہے مركاد ف فرمایا حمیس با جا کہ اونٹ نے کیا کہا؟اس نے بھے سے مدو ایس سے الک سے الک سے اس كى سفارش كروى ـ اوتث نے كہاكہ من نے سالها سال اس كى زين من ال جلايا ہے۔ اب يد مجعة وزع كرنا جا بتا ہے۔ حضور نے فریلا جاہد! جاؤادراس كے مالك كوبال ال و - يس نے مرض کی کہ میں تو اس کے مالک کو خیس پیجانا۔ فرمایا، بداونٹ خود تعباری راہنمائی کرے گا۔ اونٹ میرے آ مے آ مے جل بوا مجھے دہاں لے حمیا جہاں اس کا مالک بیشا ہوا تھا۔ میں اے بلا کربارگاور سالت عل لے آیا۔ حضورتے اون کی سفارش فرمائی۔(3)

مدابو هيم نے حضرت جاير ہے روايت كياہے كہ ہم حضور پر تور معلقہ كى معيت على

<sup>1. &</sup>quot; " أل الهد في " ، بلدة ، سؤر 289

<sup>2-</sup>اينة مق 270

<sup>2.</sup>اينا، سو. 270 3.اينا، سو. 271

مر گرم سنر ہے کہ ایک محالی ایک پر عمدے کے بنچ کو پکڑ کرلاد ہا تھا۔ رحمت عالم بھنگھ اس کو دکھ رہے تھے۔ اس بنچ کی مال اور باپ اپنے بنچ پر جمیٹ رہے تھے۔ یمال تک کہ اس نے اس پکڑنے والے کے سامنے اپنے آپ کوڈال دیا۔ لوگ اس پر عمدے کے طرز عمل کو دکھ کر تصویر جبرت بن محکہ تی رحمت میں ایک نے ارشاد فرمایا:

> أَنَّفْهُوْنَ مِنْ هٰنَ الطَّائِرِ أَخَذُ ثُو فَرَحَهُ وَكُرَحَ لَقُسَهُ رَحْمَةً بِعَرِيْمِ وَاللهِ لَوَيَّكُوْ أَيْسَمُ بِكُوْمِنْ هٰنَ الطَّائِرِ

بغَرِيجِ ، (1)

"آے لوگو! تم اس بر عرب کود کھ کر جران ہورہے ہو کہ تم نے اس کا بچہ پاڑا اور اس نے اپنے آپ کو تہارے سامنے ڈال دیا۔ بخدا تہارا رب، اس پر عدے سے بھی زیادہ تم پر مع فرائے والاہے۔"

وہاں موجودت طاحبہ بعد ووروں اوروں اوروں کے بیات استعمان اس می جو او اس می دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کے اور استعمان کی ایک کا بدار مسلمانوں سے لے کر رہوں گا۔ وہ الفکر اسلام کے قد مول کے نشانات دیکھ کران کے قوا قب میں چل چل پڑالہ صنور میں گا رات

بر كرنے كے لئے ايك جك ازے آرام فرمانے سے پہلے حضور نے اسے محاب سے پہلے حضور نے اسے محاب سے پر کور اور پر محات دين بھر اور

عمار بن باسر فے کرے ہو کر عرض کی بیار سول اللہ ااس خد مت کے لئے ہم حاضر ہیں۔ یہ دونوں گھاٹی کے دہانہ پر ہیئے گئے وقت گزرنے کے بعد ایک نے دوسرے کو کہا، تم کیا پیند کرتے ہو؟ رات کے کہا، تم کیا پیند کرتے ہو؟ رات کے بہلے حصد میں جاگانا الحجیلے حصد میں۔ حضرت ممار نے رات کے

چیر مرسے ہو؟ رات سے چھے عصد میں جاتا ہو صفحہ میں۔ حصرت ماد کھڑے ہو کر نظل پڑھنے آخری جعمہ بیں جاگنا پیند کیا۔ چنانچہ محار سومکے اور حضرت مباد کھڑے ہو کر نظل پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔

اس عورت كاخاد ير مجى علاش كرتاد بال بحقي عماراس في ديكماكد كوكي مسلمان فمازادا

كرديا إلى الما عاد كر حر مراج آب كى يل عن آكر يوست بوكيا- آب الاست فكالا

اور اسے یاس رکھ لیا اور نماز نہیں توڑی۔ چر اس نے دوسر اجیر مارا۔ وہ دوسرے پہلو میں کھب گیا۔ آپ نے اسے بھی تال کر رکھ دیااور ادائے ٹماز میں معروف رہے۔ جب خون بکشرت جم سے بہ کیا تو انجائی فقامت کا احساس مول آپ نے اپنی نماز توڑی اور حضرت ممار کو چکایاور اپنی حالت بیال کی۔انہوں نے کہاکہ بھائی!جب آپ کو پہلا تیر لگاتھا اس وقت مجھے کیول ند جگادیا؟عباد لے کہا، ش اس وقت سور و کہف کی علاوت کر رہاتھا۔ ش نے اس وقت حاوت کو منقطع کرنا پائدند کیا۔ اگر جھے یہ اندیشہ نہ ہو تاکہ بکٹرت خون بہنے ے میری موت واقع ہو عتی ہاور اگر می نے حمیس جگا کر مور چہ سنبالنے کافرض اداند کیا تو ہیں ایک بہت بڑی خیانت کا سر ایک ہوں گا تو میں مجمی بھی سورة كہف كى حلاوت ك سليله كومنقطع ندكر تاخواد ميرى جان بهي جلى جاتى-حضرت عباد کے ایمال افر دزجو اب کو آپ بھی پر ہے: كَالَ لَنْتُ فِي مُسْرَرَةٍ أَقْرَأُهَا دَهِي مُورَةُ الكَلِيْفِ وَكِيمْتُ أَنَّ الْمُطَعَرُا عَلَى الْفُرْعُ مِنْهَا وَلَوْلَا أَنَّ خَيْنِيتُ أَنَّ أَيْدِيمُ رَبُعُنَّا أَمْوَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ الصَرَفَتُ وَلَوْأَتِي عَلَى نَعْسِى -(1)6- المام مسلم ، ابوالعيم اور بيها في في مندرجه ذيل واقعد حفرت جابرے روايت كيا ب حفرت جایرتے کیا کہ ہم رسول اللہ عظم کے ہمراہ غزوہ ذات الر قاع میں سفر کر رے تے کہ ہم ایک سر سبر وادی مل الزے۔ حضور الور عظام تھائے ماجت کے لئے تشریف فے محت ش فے لوٹے مل یانی بحرااور حضور کے بیچے بیلے بال روا دور جاکر حضور نے ادھر ادھر دیکھا کوئی ایک چیز تظرفہ آئی۔ جس سے بردہ کر کے حضور قضائے عاجت كرير وادى ك كنارب يرووور خت تحد حضور عليه الصلوة والسؤام ايك ورخت كياس تشريف في الله كا يك مبنى كو يكر كر فرمايات ورخت!الله كا اذات ميرى اطاعت كر وودر شت فور أفر مانبر دار ادنك كي طرح بيجيد يجيد چل پزل جب حضور علیہ السلام دوسرے در خت کے پاس بنجے تواس کی ایک مبنی کو پکڑ کراہے بھی وہی تھم دیا۔ چنانچہ وہ مجی فرمانیروار اونٹ کی طرح چیجے چلے چل پڑال حضور جباس مسافت کے

نسف میں بینج تو دونوں در ختوں کی شہنیوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ چہانچہ وہ دونوں شہنیاں آپس میں بیز کنیں۔ ان کی اوٹ میں صفور نے قضائے حاجت کی۔ حضور میر ہے پاس واپس تشریف لائے تو وہ دونوں در خت ایک دوسر ہے ہے جدا ہو کر اپنی پہلی جگہوں پر پہنچ گئے۔
حضور جب میر ہے ہی پہنچ تو جھ سے دریافت فر ملیا۔ کیا جابور کو گرائیٹ مَقابی ہی میں خضور جب میر ہے مرتبہ کود کھا؟) میں نے عرض کی، ہاں بار سول اللہ۔

7۔ پھر صفور نے فر ملیا۔ اے جابر الوگوں میں اعلان کر دکہ سب وضو کریں۔ لیکن کی کے پاس ایک قطرہ پنی کان قدر نے فر ملیا۔ اصلاق والتسلیم نے فر ملیا کہ فلال انصاری کے پاس جاز ممکن ہے اس کی مشک میں پھے پانی ہو۔ چنا نچہ چند قطرے دہاں ہے پانی کے طے۔

ین ایجالہ نے آیا اور حضور کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نے اپناد ست میارک اس میں پیمیلا دیا۔

پار جھے تھم دیا کہ وولیانی کے چند قطرے میر ہاتھ پر اٹھ بل دواور کیم اللہ شریف پر عور میں نے دیکھا کہ حضور کی انگشت ہائے میارک سے پانی کے فوارے بہنے گئے کہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی انگشت ہائے میارک سے پانی کے فوارے بہنے گئے کہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی انگشت ہائے میارک سے پانی کے فوارے بہنے گئے کہاں تک کہ میارک نکالا وہ بیائی بیا ہے جب سب سیر ناب ہو چکے تو صفور نے اس بیائے ہی ابالہ بھر اب ہو چکے تو صفور نے اس بیائے ہی ابالہ بھر اب ہو چکے تو صفور نے اس بیائے ہی ابالہ بھر اب ہو جکے تو صفور نے اس بیائے ہی ابالہ بھر اب ہو جکے تو صفور نے اس بیائے ہی ابالہ بھر اب ہو جکے تو صفور نے اس بیائے ہی ابالہ بھر اب ہو جکے تو صفور نے اس بیائی کے واست مبارک نکالا وہ بیائی بیا ہو بھی تو صفور نے اس بیائی کے واست مبارک نکالا وہ بیائی الم بھر اب ہو جکے تو صفور نے اس بیائی کے واس میں ابالہ بھر ابالہ ابالہ بھر ابالہ بھر ابالہ بھر ابالہ ابالہ بھر ابالہ ابنی ابالہ بھر ابالہ ابالہ بھر ابالہ ابالہ بھر ابالہ ابالہ بھر ابالہ ابالہ ابالیا ہو ابالہ ابالہ ابالہ ابالہ بھر ابالہ ابالہ ابالہ ابالہ ابور بھر ابالہ بھر ابالہ ابا

# عمرة القصاء

گذشتہ سال سنہ 6 جمری ای یاہ فیقعد میں رحمت عالمیان ملک استے چودہ سو صحابہ کی معیت میں عرہ ادا کرنے کے لئے کمہ کر مہ روانہ ہوئے تھے۔ اہل کمہ نے مز احمت کی اور اس کاروان سعادت نشان کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت ندوی۔ پہاں تک کہ فریقین میں صلح کا معاہدہ طے پایا۔ جس کا تفصیلی تذکرہ آپ پہلے پڑھ چکے جیں۔ ای عمرہ کی قضاء کے لئے آیک سال بعد ماہ ذیقعد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرہ ادا کرنے کے لئے تیاری فرمائی۔ کارشتہ سال جو لوگ جمراہ گئے تھے۔ ان کو بھی تھم ملاکہ دہ بھی تیار ہوجا عیں۔ چنانچہ دہ سب کو شد سال جو گئے۔ سوائے ان حضرات کے جو غزدہ نجیبر میں جام شہادت نوش کر پچکے تھے یا دگ تیار ہوگے۔ سوائے ان حضرات اپنے آقا کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کاشرف حاصل و سے ان کے علاوہ بھی کئی حضرات اپنے آقا کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کاشرف حاصل

-2 modi 2 525

مرید طیب کے کی کینوں نے مرض کی بیار سول اللہ اہمار ہیاں کو کی زادراہ تھیں۔ ہم
کیا گریں؟ ہمار اکو کی دوست ہی نہیں جو ہمارے خور و نوش کا اہتمام کرے۔ ہی کریم علیہ
افسل العلوٰۃ والسلیم نے الل اسلام کو عظم دیا کہ اپنے ان اسلامی ہما تیوں کی مدد کریں ادر ہر
مختص اپنی بباط کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کرے۔ انہوں نے مرض کی بیار سول اللہ!
ہمارے ہی تو ہمی نہیں۔ ہم کہاں ہے ان پر صدقہ کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو
ہمارے ہی جس میں ہے وہ صدقہ کرو خواہ نصف مجور ہی ہو۔ جلیل القدر مضرین نے آیت
تہارے ہی جس میں ہے وہ صدقہ کرو خواہ نصف مجور ہی ہو۔ جلیل القدر مضرین نے آیت
کریسو آنونے اپنی سیمیل افاقہ و دکہ منظم اپنی ہی جی انہوں جائے انہوں جائے کہ انہوں کری جملہ کی یہ تشریخ کی راہ جس اور نہ کھیکو اپنے آپ کو اپنے ہا تھوں جائی میں کے آخری جملہ کی یہ تشریخ کی راہ جس اور نہ کھیکو اپنے آپ کو اپنے ہا تھوں جائی جس کی کہ انہوں جائے کی راہ جس اور نہ کھیکو اپنے آپ کو اپنے ہا تھوں جائی جس کی کہ آخری جملہ کی یہ تشریخ کی

محابہ کرام نے اپنی بساط کے مطابق ان کی مالی انداد میں حصد لیا۔ سنر حمرہ برود بھی سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاق والسلام نے عضرت ابور ہم کو عدید طبیبہ

ہے کہ راہ خدایں مال خرج کرنے ہے اپنے ہاتھ ندرو کو، ورند تم ہلاک ہو جاؤ مے۔مب

ستر حمرہ پر روزی سے پہلے ہی کریم علیہ العمادة والسلام نے مطرت ابور ہم کو لمدینہ طبیعہ کاوانی مقرر فریلایہ حضور علیہ العماؤة والسلام نے قربانی کے لئے ساٹھ اونٹ ہمراو لئے اوران

او نوْل کی دیکی بھال کے لئے ناجیہ بن جندبالا سلمی کو متعین فریلیا۔ان کی اعانت کے لئے بنی اسلم قبلے کے چارافر اوا نہیں عطافر مائے اور ان کے گلوں میں قلادے ڈال دیے۔ حضور پر نور ملک نے اپنے قربائی کے جانور کو اپنے وست مبارک سے خود قلادہ پہتایا۔ (خشک

چڑے کا محلواجو قربانی کے جانوروں کی شناخت کے لئے ان کے محلے بیں ڈالا جاتا ہے اسے قلادہ کہتے ہیں۔) سر کار دو عالم ملک نے خود، زرجیں، نیزے وغیرہ سامان جگ ہمراہ لے

جائے کا بھی اہتمام فرمایا اور سو محووث میں ساتھ سلے لئے۔ ہتھیاروں کی محرانی کی دسد داری بشر ابن سعدر منی اللہ عنہ کوسوئی گئے۔ محوووں کی محبد اشت کا فریضہ محد ابن مسلم

رضی اللہ عندے میرد کیا گیا۔

بارگاہ رسالت میں عرض کی گی یارسول اللہ! حضور اسلیہ ہمراہ نے جارہے ہیں حالا تکد ان کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ حضور ایک تکوار وہ مجی میان میں اپنے ہمراہ لا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم حدود حرم میں یہ اسلی نے کر داخل نہیں ہوں گے۔اس وقت حسب معاہدہ ہر

عابد کے پاس صرف ایک تکوار ہوگی اور وہ مجی میان میں۔ بقید اسلحہ ہم کس جگ رکھ دیں سے ۔ اگر مشر کین مک نے عبد فکنی کرتے ہوئے ہم پر دھادابولئے کی جانت کی تو ہار ااسلی مارے قریب می ہوگا۔اس وقت ہم میں اسلحہ نے کر ان کامقابلہ کریں گے۔ محر ابن مسلمہ مکوڑے لے کر مر المكبر ان پہنچ گئے۔ وہاں كئي قريش نوجوانوں سے ملاقات ہو گی۔ان کے دریافت کرنے پر حضرت محداین مسلمہ نے انہیں بتایا کہ نی محرم على مع ايد محاب ك تشريف لا رب ين- كل من يمال سي واكس مع - قريق نوجوانوں نے حضرت بشیر این سعد کے پاس اسلی کے انباد دیکھے تو ان کے حواس باخت مو كئے۔ بدى تيزى سے دہال سے فكے۔ قريش كو صورت مال سے مطلع كيا۔ سے تحمر ا معے \_ كينے مكے ہم نے صلح كى كسى شقى كى ظلاف ورزى نبيس كى - ہم اين معابده بر قائم بيس اور امجی معاہدہ کی مت مجی فتم نہیں ہوئی پم حضور نے اسلحہ اور النکر کے ساتھ چڑھائی كيون كي ٢ مرور کا تات عظم نے مجد تو ی کے دروازہ ے بی عمره کا حرام باعد صارم کاردوعالم عَلَيْ فِي إدار بلند تَبْيَكَ ٱللَّهُ مَدَّ تَبْيَكَ كاوروشروع كيا- بماب في بحى النادى ك اقدّاء كرت موع بأواز بلند تَتَمَيْت اللَّهُ لَتَتَيْك كَهناشروع كرديا-سب كبيه كمت موع رواند ہوئے بہال تک کہ مر المقبر ان تک پہنچ مجے۔ سار السلویانج کے مقام پر بحفاهت رکھ دیا۔ قریش نے مکر زابن حفص کو مع چند نوجوانوں کے حضور کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے عرض کیاکہ غدر اور عبد فئن مجمی آپ کاشیوہ نیس رہا۔ اس دفعہ آپ خلاف معامرہ متعمیاروں کی اتنی مقدار اینے جراہ کیوں لے آئے ہیں؟ طالا لک اعارے اور آپ کے ور میان بید معابدہ طے ہوا تھاکہ آپ ایک مکواروہ میں نیام میں اپنے ہمراہ لا عمل سے۔حضور نے ارشاد فربایا کہ یقین کرو کہ میں ہتھیار لے کر صدود حرم میں ہر گز فہیں داخل ہوں گا۔ كرزخوش موكمااور كف لك ميس آب سے يكى اوقع ملى كد آب ايفاع عبد كري ك-

کرز قریش کے پاس واپس آیااوران کو مطمئن کیا۔ نبی رحت ملک ہے۔ بس مرالکبر ان کے قریب پنچے۔ دہاں قیام کیا۔ کس نے ہتایا کہ قریش کہدرہے تھے کہ بیڑب کے بخار نے سلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، ان بیس کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں رہی۔ صحابہ نے حرض کی، یارسول اللہ! حضورا جازے فرماویں تو مواری کے اونٹول سے چنداونٹ ذرج کر کے انہیں پکا تی تاکہ سب سیر ہو کر کھا تی اور شور ہا تی تاکہ سب سیر ہو کر کھا تی اور شور ہا تی تو ہا تی گرے و شن ہمیں اخل ہونے وکے قابل ہو جا تی گرے و شن ہمیں چات و خو ہند و کچو کر سہم جائے گا۔ نی کر یم علیہ انصافی الشیلم نے سواری کے اونٹ ذرج کرنے سے منع فر ملیاور تھم دیا کہ تم میں سے جس کے پاس زادراہ ہو وہ لے آئے۔ چیزے کا دستر خوال بچھیا دیا گیا اور تھم دیا اب بیٹ بھر مرک کھاتا کھایا اور ایے تھیلے بھی بحر لئے اور وستر خوال پر کھاتا کھایا اور ایے تھیلے بھی بحر لئے اور وستر خوال پر

جی بہت ساکھاتاتی گیا۔ مکہ مکر میہ جیس وا شلہ

ملہ سر مید میں واحلہ اللہ تعالی کامجوب اینے دو ہزار جال خا<mark>ر س</mark>حابہ کے ہمراو ذی الحجہ کی جار تاریخ کو مبع

سویرے حرم مکہ یاں جحریف فرما ہوا۔ مکرزنے جب قریش کو حضور کی آمدے بارے بیں اطلاع دی توانبول نے ازراہ حسد و عزاد حضور کی طرف دیکھنے سے اپنی آئکھیں بند کرلیں۔

رؤسائے قریش مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے تاکہ ان کی آنکھیں سرور عالم علی کے کو نہ دیکھیں۔ازراہ حسدوعتادا نہیں یہ مجی گوارانہ تھا کہ وہ حضور کارخ انورو یکھیں۔(1)

سرور عالم منطقے کے علم ہے ذی طوی کے مقام پر قربانی کے او شوں کو بجا کر دیا گیا۔ نبی کریم عظی اٹی ناقد نصواء پر سوار ہو مجے۔ سارے صحابہ کرام اپنے آتا علیہ الصلوۃ والسلام

ے ارد کرد طلقہ با عدمے ہوئے تھے۔ان سب نے اپنی مکواریں مکلے میں انکائی ہوئی تھی۔ بلند آوازے کیٹیک النجھ البیکة کاورو کردے تھے۔جب یہ موکب ہمایوں ذی طوئ کے

مقام پر پہنچا تو جون کی طرف سے حرم شریف میں داخل ہوئے۔ امام بخاری اور دیگر عد شین نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ انساؤہ والسلام اپنی ناقہ قسواء پر سوار ہو کر مکم مرمد میں داخل ہوئے۔

حظرت عبدالله بن رواحه رمنی الله تعالی عنه نے تکیل پکڑی ہوئی تھی۔ اور وہ شعر پڑھ

رب تھے۔انا شعار ال سے چنداشعار آپ بھی سنے اور لطف اعدوز ہوئے: خَتُوْا بَنِي الْكُفَادِ مَنْ سَبِيلِهِ ٱلْيُوْمَ نَصْوِيْكُمُ عَلَىٰ تَكْوِلُهُمْ

1-1 الن كير و المع والغير" وجاد 3 مل 438

مَنْ وَالْمِيْ الْمَامَعُ مَنْ مَقِيلِهِ وَمَنْ هِلُ الْمَقْلِيْلُ عَنْ عَلَيْلِهِ قَدْ أَمْوَلُ الرَّحَمُ مُنْ فِي مَنْ يَلِيهِ خَلْوَا يَضِ اللَّفَادِ عَنْ سَبِيلِهِ عَارَتِ الْمِقْ الرَّحَمُ وَمِنْ بِقِيلِهِ أَعْرِف حَقَى اللّهِ فِي قَبُولِهِ (1) 1- "ال فرز مَان كفر! مير - آقاك راسته كو فالى كر دو آخ الم تبار - ساتھ قرآن كريم كے تنويل پر جنگ كرتے ہيں۔ 2- ہم تنہيں الى ضرب لگا كي كے جو تبارى كر دنوں كو كذهوں ك جدا كرد م كى اور جر بياد بدوست كو اس كے بياد دوست ب

3-اے فرزندان کفر!میرے آقائے رائے کو خالی کر دو۔رائے خالی کر دو کیو نکہ ساری بھلائیاں اس کے رسول کی ذائے بیس ہیں۔ 4- اے میرے پر دردگار! میں اس کے ارشاد پر ایمان لاتے والا ہوں

اور ش اس بات کو جامنا ہوں کہ اس کے ہر تھم قبول کرنے میں بی اللہ

كالق ب

حفرت عمر رمنی اللہ تعالی عنہ نے یہ شعر نے تو عبداللہ ابن رواحہ کو جمز ک دیا۔ کہا حبیب شرم نہیں آتی کہ حضور علیہ السلام کی موجود گی بیں اور پھر حرم شریف بیں اشعار پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ انسلؤۃ واسلام نے سنا تو فرملیا اے عمر! اے پھی نہ کہو۔ بیاشعار کفار میں تیم ول ہے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں۔(2)

حضورت عبدالله بن رواحد كوفر ملياء اے رواحد كے بيے اللم كولا إلله ولا الله وكا الله وكا الله وكا الله وكا الله الله الله وكا الله الله الله الله وكا الله الله الله وكا الله الله وكا الله الله الله وكا الله وكا الله الله وكا الله الله وكا الله وكا

د ہوں و سست دی۔ سب ے س رہی بھے دہرائے سر دی مرد ہے۔(3) الم بخاری اور الم مسلم نے صحیحین میں روایت کیا ہے کہ سر کار دو عالم علق اپنے

<sup>1</sup>\_" تاريخ الليس"، جلد 2، مل 63

<sup>2</sup>\_اليناً

<sup>3</sup>\_" سبل الهدئ"، جلد، صفر 292

محابہ سمیت کمہ میں تشریف لے آئے۔ یٹرب کے بخار نے مجابہ ین اسلام کو لا غرادر کمزور کر دیا تھا۔ کفار کہ بھی اٹی مجلوب میں اٹنی خیالات کا اظہار کرتے رہے بتے کہ کل مسلمان یہاں آئی می فیالات کا اظہار کرتے رہے بتے کہ کل مسلمان یہاں آئی می بھارت کے موسی بخار نے ان کو لا غرو کر دیا ہوگا۔ زرو رگی۔ ورک بہتے کہ ویے گال اور فقاہت ان کے انگ انگ ہے خاہر ہور بی ہوگ ۔ کفار نے پروکرام بطایا کہ جب مسلمان حرم میں داخل ہوں کے تو ہم سامنے والی پہاڑی کی چوٹی تعیقان پر بیٹ کران کا قمار کریں گے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم ملطقے کو ان کی باتوں سے آگاہ فرما دیا۔ حضور اور سارے محابہ نے اضطباع کیا ہوا تھا۔ لینی چادر کو داکی کندھے کے بیچے بغل دیا۔ کرار کریا کی کندھے کے بیچے بغل سے گزار کریا کی کندھے کے بیچے بغل

حضور عليه الصلوة والسلام نے سب کو فرمایا:

تَجِيعَا لِللهُ الْمُوَاَّ اَدَاهُمُ مِينُ نَفْسِهِ قُوَّةً (1) "يعني الله تعالى اس فنص رر م كرے جو كفار كے سامنے الى توت و

فات كامظامره كركاك

حضور نے سب کو ارشاد فر میا کہ طواف کے پہلے تین چکروں بیں رال کریں لیمیٰ کند مے اٹھاکر، پینے پھیلا کر، تیز تیز قدم اٹھا کر چلو تاکہ دشمنوں پر تمہارار عب بیٹے اور ایبت جم جائے۔ چنانچہ ہب نے پہلے تین چکر رال کے ساتھ کئے۔ مسلمانوں کی یہ چال ذھال دکھے کر کفار کمہ کی دونلد فنمی دور ہوگئی کہ یٹرب کی آب د ہوانے مسلمانوں کو زار و

نا قوال بناديا ہے۔

حعرت میداللہ این اوئی فریاتے ہیں کہ اوائے عمرہ کے وقت ہم حضور کو اسپے حصار پس لئے رہے تاکہ کوئی اوباش قریب آنے کی جرائت ای نے کرسکے۔

امام بیمانی حفزت سعیداین مینب سے روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعالم علی جب طواف سے فارغ ہو ہے۔ اللہ شریف سے اعدر تشریف لے گئے۔ ساری رات وہاں مصروف عبادت رہے بہاں تک کہ حضرت بلال نے حسب ارشاد کعبہ کی حصت پر پڑھ کر صح کی اذان دی۔ یہ ایمان پرور صداس کر کفار مکہ پر کوہ الم ٹوٹ پڑا۔ ابو جہل کا بیٹا تظرمہ کمنے لگا کہ اللہ تعالی نے ابوہ لکم (ابو جہل) پر بڑا کرم فر بلیا کہ اس غلام کو یہ کلمات اذان کہتے

اس نے نہیں سنا۔ صفوان بن امید کھنے لگا، خداکا شکرے کہ میراباپ یہ منظر دیکھنے ہیں ہے مرحمیا۔ خالد بن اسید نے کہا کہ اللہ کا شکرے کہ میر اباپ آن سے پہلے لقمہ اجل بن حمیااور اس کویہ منظر دیکنا نہیں پڑاکہ ایک حبثی غلام کعبہ کی حمیت پر چڑھ کر ہوں ہیں دہا ہے۔(1) دوسرے کفاد نے جب یہ کل ات اذان سے تو انہوں نے اپنے چروں کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ ڈھانپ لیا۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم میں نے سفاومر وہ کے در میان اپنی او مٹنی پر سوار ہو کر سعی فرمائی اور مروہ کے قریب قربانی کے اونٹ ذیا کئے۔

چند صحابہ کرام کو حضور ساز وسامان اور اسلی کی حفاظت کے لئے مکہ کرمہ سے باہر مجمور آئے تھے۔ جنب حضور کے ہمراہ آنے والے محاب عمرہ اداکر بھے توان میں سے دوسو کو سامان دخیر ہ کی حفاظت کے لئے بھیجاتا کہ بیجے روبانے والے صحابہ آئی ادر عمرہ اداکریں۔

ئى كريم علي كوكم كرمدش أع بوع تن دن كزرك اور يوسفون ظهر كاوت

آیا توال کمہ نے سمیل بن حوالب بن عبدالعزیٰ کو بھیجا کہ حضور کو کمہ ہے لکل جانے کے

#### مکہ ہے والیسی

کے کہیں۔ وہ ود ٹوں آئے، اس وقت حضور علیہ السلوۃ والسلام انساری ایک محفل میں تخریف فرما رہے تھے۔ ان ووٹوں نے بڑی ہے اور انساد کے رئیس سعد بن عبادہ کے ساتھ محفظہ فرما رہے تھے۔ ان ووٹوں نے بڑی ہے باک سے کہا کہ معاہدہ کے مطابق یبال آپ کے قیام کی مدت محتم ہوگئ ہے، اب یبال سے چلے جائے اور مکہ خالی کر دیجے۔ تی رصت نے مزید مہلت طلب کی لیکن انہوں نے یہاں سے چلے جائے ہوا مار کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے ان کے حسانات اور یک جائے ہوگئ اور ویڑے خضبتاک ہو کر ہوئے" اے مسیل! جری مال مرے۔ بیوز مین

جائی ہے۔ حضور نے حضرت معدی اس غیرت ایمانی کو دکھ کر جہم فرمایا اور کہا" اے سعد! رہنے دویہ ہماری قیام گاہ پر آئے ہیں، الن کی دلآز اری مناسب نیس۔ سخضور نے سب کو کوچ کا تھم دے دیا اور فرمایا کر میسین آئے گاہت المسیلیدی یعنی کوئی مسلمان یہاں شام

تد تیم ی ہے تہ تیم سے باب کی۔ بخداحضور یہال سے جب آپ کی مرضی ہوگی تشریف لے

ے وات موجود ند ہو۔ حضور اپنی ناقد پر سوار ہو کررواند ہوئے اور سرف کے مقام پر آگر قیام فرملیا۔

حضرت سیداکشهداء کی صاحبزادی عماره کاساتھ جانے پراصرار

حطرت عزه کی بچی عمار واپنی مال سلنی بنت عیس کے پاس مکہ میں رہائش پذیر تھی۔ حضور جنب مکہ میں تشریف لے آئے تو حضرت علی نے بارگاہ پر سالت میں عرض کی کہ ہم

اپنے چاکی میٹیم بچی کوان مشر کین کے پاس کب تک چھوڑے رکھیں گے۔ حضور نے انہیں ساتھ لے جانے کی اجازت فرمائی۔ سیدنا علی جب روانہ ہوئے تو محمارہ" کیلفیقٹ کیائیقٹ

سا کو ہے جانے ن اجازت فرمان۔ سیدنا کی جب دوانہ ہوئے تو محارہ سیا میں تھا تھیت تیا میتی ہے۔ میرے پچا! میرے پچا! کہتی ہوئی بیچے دوڑ کر آئی۔ سیدنا علی نے اسے اٹھالیااور خالون جنت کے حوالے کیااور کہا کہ اسینے چیا کی بٹی کاخاص خیال رکھنا۔ جب سے قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو

ے واقع میں اور نہا در اپنے ہی ہی میں اور زید بن حارثہ شنوں نے بار گاہ رسالت میں حفرات علی مرتفنی، جعفر ابن الی طالب اور زید بن حارثہ شنوں نے بار گاہ رسالت میں درخواست کی میہ پچی البیس ملنی جاہئے۔حضرت زید کو حضور نے حضرت حزہ کا بھائی بنایا تھا۔

رو واحت ن ابدیال این ن چ ہے۔ سرے دیر وسورے سرے سرے سراہ کا بھال ہیں۔ حضرت تزوی نے پگی کے ہارے جس انہیں ہی وصی مقرر کیا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ پگی انہیں کمنی چاہیئے۔ سیدہ علی نے عرض کی کہ یہ میرے پچاک بیٹی ہے، بیس اس کازیادہ حق دار

ہوں، یہ مجھے ملی چاہئے۔ حضرت جعفر نے گزارش کی کہ بیہ میرے بھیا کی بینی ہے اور میرے گراس کی خالہ ہے۔اس لئے یہ مجھے ملی چاہئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت جعفر کے حن میں فیصلہ صاور فرمایا کیو تکدان کی اہلیہ عمارہ کی خالہ منٹی۔ فرمایا آٹٹ کا آٹ

عرت مسرے فی میں معملہ صاور فرمایا یو نلہ ان بِمَنْ فِرْ لَقَ الْدَّقِيرِ "خالہ مال کے قائم مقام ہے۔"

## مرينه طيبه ميں واپسي

ماہ ذی الحجہ بیں حضور رحمت عالمیان علیقہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ طیب کی طرف مر اجعت فرما ہوئے۔ اس مقدس سقر بیس سر کار دو عالم علیہ الصلوّة والسلام کے ہم رکاب جانے والوں کی تعداد بچوں اور خواتین کے علاوہ دو ہز ار تھی۔ مندرجہ ذیل آیت نے اس

جائے والوں کی طراد ہوں اور طور کن سے علاوہ وجر ار کی۔ متدرجہ دیں ایت سے ال سب خواب کی تقید ہوگا۔ چنانچہ دوسرے سال سب دوستوں اور دشنول نے اپنی آتھوں سے اس خواب کی تعییر کا مشاہرہ کر لیا۔

لَقَلُ مَلَى قَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّمْيَا بِالْمُقِّ التَّلُ عُلَقَ الْمُعَلِينَ الْمُعَيِدَ اللهُ المُعْيَدِ اللهُ المَّمْيَا فَعَلَمَ اللهُ المَّالَةِ اللهُ المِينَ الْمُعَلِقِينَ دُوُ وُسَكُمْ وَ الْمُعَلَمِينَ مُعَلَمِينَ الْمُعَلِمَةُ اللهُ اللهُ المُعَلَمِينَ مُعَلَمِينَ مُعَلَمِينَ المُعَلِمَةُ اللهُ اللهُ المُعَلَمُ اللهُ ال

دون درید درید میں اپنا۔ "یقینا اللہ تعالی نے اپنارسول کو سپانواب دکھایا حق کے ساتھ کہ تم منر در داخل ہو کے مجد حرام بیں جب اللہ نے جاہا اس وامان ہے، منڈ داتے ہوئے اپنار دل کویار شواتے ہوئے، حمیس کی کاخون نہ ہوگا۔ ایس دوجا متاہے جوتم نہیں جانے تو اس نے مطافر مادی حمہیں اس



# ہجرت کاسال ہشتم

کہ کے جگریارے رسالت آب کے قدمول میں

اجرت کا آخوال سال اپنے وائمن ہیں اسلام اور قرزیمان اسلام کے لئے ابدی مسر توں اور فیصلہ کن فتوحات کی بیٹار تیں لے کر طلوع ہوا۔ اسلام کا سیل روال جس برق رفتاری ہے آئے بڑھ رہا تھا۔ ان پر بیہ حقیقت واضح ہوگئی تھی کہ جس تدی صفات ہت کے وست مبارک ہیں اسلامی وعوت کا پر تیج ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالی کا پر گزیدہ رسول اور اس کا محبوب بندہ ہے۔ اس سے کر لیما پہلائے کر انے کے متر اوف ہے۔ اہاری سلامتی اس میں ہے کہ اس کے وائمن رحبت کو صفیو طی سے پکڑلیں۔ اس کی تجی وعوت کو صدق ول سے قبول کریں۔ عمر وائمن رحبت کو صفیو طی سے پکڑلیں۔ اس کی تجی وعوت کو صدق ول سے قبول کریں۔ عمر وائمن رحبت کو صفیو طی سے پکڑلیں۔ اس کی تجی وعوت کو صدق ول سے قبول کریں۔ عمر وائمن رحبت کو صفیو طی سے پکڑلیں۔ اس کی تجی و عوت کو صدق ول سے قبول کریں۔ عمر وی دور براہ کا میں اس کی تجی و عوت کو صدق ول سے قبول کریں۔ عمر وی در براہ کا میں در براہ کی تھی۔ وی تن براہ کی بیمار کی تھی۔ وی تن براہ کی دیں وی تن براہ کی بیمار کی تھی۔ وی براہ کی دور براہ کی تھی۔ وی براہ کی دور براہ کی بیمار کی براہ کی دور براہ

عزیز کاجو حصہ اس کی خالفت میں یر باد کیا ہے اب بقیہ زعد گی ٹی یر حق کی غلامی میں بسر کر کے حکافی مافات کی صورت پیدا کریں، شاید رضائے الی کی لازوال وولت سے اپنی خالی جمولیاں بھرلیں۔

آخوی سال کے دوسرے مہینہ صفر المطار میں دنیائے عرب کی بین عظیم مخصیتیں ہارگاہ حبیب کبریا علیہ التحیة والشاہ میں حاضر ہو نیں، اپنی سابقہ غلطیوں اور نادانیوں پر اشک عدامت بہا بہا کر حضور پر نور علی نے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کے۔ ان فقید الشال ہستیوں کے اسائے گرائی یہ جیں: عمر و بن الحاص، خالد بن و فید اور حثان بن طلحہ بن ابی طلحہ د دنیائے کفروشر کے یہ فلک یوس تھسار کمی وار فکل سے مصلی کر یم علیہ العسلوۃ والشلم کے قد موں میں وجر ہو سے۔ اس کی تفصیلات بوی حجرت انگیز اور ایمان افروز جیں، میں ذرا تفصیل سے انہیں ویش کرنے کی اجازت جا ہتا ہوں۔

حضرت عمرو بن العاص کی کہانی ان کی اپنی زبانی

ا تہوں نے مان کیا:

میرے دل میں اسلام کی مداوت گھر کے ہوئے تھی۔ ٹی افکر کفار کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوااور قبل ہونے ہے فائل کیا۔ پھر کار زاراحد میں شرکت کی سے در لغالوگ

مارے میں جس بہاں ہے بھی فی کیا۔ پھر خند آن کا معرکہ جی آیا کفار کے اس لفکر جرار

یں بھی میں شریک تھا۔ لیکن یہاں بھی قتل ہونے سے فی گیا۔ معرکہ خندق میں بھی جب کقار کے فقکر جراد کو شر مناک بزیت کا مامنا کرنا پڑا تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ ال پ

در بے فکستوں کا سبب کیا ہے؟ ہر معرکہ بی افکر اسلام کے مقابلہ بی ہماری افواج کی تعداد کی گنازیادہ تھی، ہماسے یاس ہر حتم سے اسلی سے انبار تھے، ہمارے اڑاکوں کے خور و

ٹوش کا سامان بھی دافر مقدار میں تھا، ہائی ہمہ کسی ایک معرکہ بیں بھی ہمیں کا میا بی نصیب نہ ہو کی۔ طویل غور دخوض کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ مجہ (ﷺ) قریش پر بیتینا عالب

نہ ہوئی۔ طویل خور وخوص کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچاکہ محمد (ﷺ) قریش پر بقیناً عالب آجا عمی گے۔ میں "رصط" کے مقام پر چلا گیا جہاں میر اساز وسامان تھا۔ میں نے لوگوں کے

پاس آمدورفت اور ملاقاتی بند کر ویں۔ یکی عرصہ بعد مدیبے کے مقام پر فریقین کے درمیان صلح کا محامدہ ملے بالد رسول اگرم سیالت دائیں مدید طیبہ تشریف لے مجے اور

مشركين مكدلوث أئدان حالات عين اس نتجدير بنهاك أكده سأل في كريم علية كمد مكرمدين ضرور فاتحاند شان عدواخل ووجاعي مردين اس عيلي مكد مكرمد

لکل جاتا جا بتا تھا۔ کمہ اور طا نف دونوں شہر میرے لئے قابل تبول نہ ہے۔ میرے ول میں حضور کی عداوت تیز تر ہوتی جاری تھی۔ میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر قریش

کا پچہ بچی اسلام قبول کرنے توشی چر بھی اسلام کو قبول نیس کروں گا۔ میں بھے روز "رحد" میں قیام پندیر رہا۔ وہاں سے مکہ محرمہ آیااور اسپے قبیلہ کے لوگوں کو جن کیا۔ وہ لوگ میرے مشورہ کو قبول کر لیا کرتے تھے ، میری ہربات کو توجہ سے سنا کرتے تھے اور میرے

ہر نیملہ کے سامنے سر تعلیم خم کردیا کرتے ہے۔ میرید عوت پر میر اسارا آمیلہ جمع ہو کیا تو میں نے ان سے او جماکہ میرے بارے میں تہارا کیا خیال ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا

كه تم يزے زير ك اور دورائد يش مو- تهارى دائد جيشه صائب موتى ہے۔ جى نے كها كه

محر(عليه السلؤة والسلام) كا معامله اب بهت طاقت وكررباب بس ے تمن كے لئے ميرى ايك تجويز با انبول نے كماء مائے كاسوچا ب ؟ ش نے كما ميرى دائے تويہ ك بم عبشد كے بادشاہ تجاشى كے پاس بطے جائيں اور اس كى پناہ بي وہال رہائش پذير ہو جائی۔اگر محد ( ﷺ) حقیاب ہو جائی اور سارے عرب پر بنشد کرلیں توہم ایسے حالات میں نماشی کی بناوش ہوں گے۔ ہمیں کوئی گزیر نہیں پہنچاسکے گا۔ مارے لئے محر ( علیہ ) ک محوی ہے نمائی کے زم سار زئدگی بسر کرہ بہت پسندیدہ ہے،اور اگر قریش ان پر عالب آ جائي تووه حدراقبيله جين ان کي افتح حاري افتح موگ وه حاري قدر و حزات كو پيجانت ہیں۔ وہ جمیں قطعا کوئی ضرر خیس میلیا عیں ہے۔ سب حاضرین نے عمرو بن العاص کی اس تجویز کو بہت سر المد حبشہ رواند ہونے سے پہلے انہوں سنے نجاشی کو بطور مدید ہیں کرنے ك لئے اعلٰ حتم كى چڑے كى معنوعات خريدى كيو كله نجاشى كومكه كى چڑے كى مصنوعات بہت پند تھیں۔ پوری طرح تیاری کر کے ہم کم سے جیٹ کے لئے رواند ہوئے ہم وہاں الله كالمات كزي موسك ايك دوزجم في دبال عروين اميد العمري كود يكها معلوم موا کہ وہ نی کریم علی کا عباقی کے نام گرای نامے کر آیا ہے۔اس نوازش نامے می صنور نے حضرت جعفر اور ان کے مسلمان رفقاء کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی تھی۔ نیز اے تحریر کیا کہ وہ ام حبیب کا نکاح سر ور عالم عظی کے ساتھ کردے۔ عمرو بن امید العمر ی وہ محتوب مرای لے کر نجاشی کی ملاقات کے لئے حمیا۔ کھے ویر وہاں تھمرا مگر واپس جلاحیا۔ مل في استاد وستول كو كهاكم عمروين احيد يهال آيا مواب- أكريس نجاشي كي خدمت على حاشر ہو کر ہے درخواست کرول کہ وہ محرو کو اعادے حوالے کر دے اور وہ اعاری اس در خواست کو منظور کرے تو پھر ہم عمر وکی گر دان الزادیں گے۔ اگر ہم یہ کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہو مے تو ہمارے سادے قریش ہمائی خوش ہو جائیں سے اور ہماری اس خدمت ے و ف ہادی غیر حاضری کو محسوس نہیں کریں ہے۔سب نے میری اس دائے ک تائید ک۔ چانچہ مں ایک روز نجائی کے پاس جانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہال پانچ کر حسب معمول على اس كے سامنے مجدورين موكيال نے كباءات ميرے مطفى دوست!مرحبا خوش آمدید کیااہے ملک سے میرے لئے کوئی تحد بھی لائے مو؟ مس نے جواب دیاء اے حبش کے باوشاہ! میں تمہارے لئے بہترین هم کی چڑے کی معنوعات لے کر آیا ہوں۔

چنانچہ وہ سارے تھا کف میں نے اس کی خدمت میں چیش کر دیئے۔اس نے ان میں سے چند تھا نف اے بطریقوں میں تحقیم کردیتے اور بقید کے بارے میں تھم دیا کہ ان کی فہرست مرتب كي جائد اورانبيل بحفاظت مال خاند في ركد ديا جائ مل نے جب محسوس کیا کہ بادشاوان تادر تھا كف كے باعث بہت فوش بو كيا ب تو م نے موقع کو نغیمت سجھے ہوئے اپنی عرضد اشت پیش کردی۔ میں نے کہا، اے بادشاد! یں نے ایک آدی دیکھاہے،جوامی ایمی آپ کے دربارے باہر لکا ہے۔ یہ ہمارے دشمن كا قاصد ب جس د شمن في بهي بهت صد ع بنجائ بيل- اس في امار عر دارول ادر تامور افراد کو فل کیاہے۔ اگر تم اس قاصد کومیرے حوالے کر دو توجی اس کو قل کرے ا بے خضب کی آگ شندی کر سکول گا۔ یہ س کر نجاشی کا چبرہ خصہ سے سرخ ہو گیااوراس نے ایک زور وار طمانی میری ناک پر وے مارال میرے وونول نشنول سے خون بہنے لگا۔ میں نے خون کو کیڑے ہے یو ٹجھنا جایا۔ میر اسارا کیڑااس سے تر ہو گیا۔ مجھے اس وقت اتنی شرمند کی محسوس ہونی کہ اگرزین بیٹ جاتی تو میں اس میں تھس جاتا۔ مل نے کہا،اے باد شاہ اگر بھے علم ہو تاکہ تم اس بات سے است برافرو خدہ ہو کے تو میں بیہ مطالبہ ند کر تا۔ نجاشی کواٹی حرکت پر کچھ ندامت ی ہوئی۔اس نے کہا، اے عمرو! تم نے الی جستی کے قاصد کو اینے قبضہ میں لینے کا سوال کیا جس کے پاس ناموس اکبر (جرئیل) حاضر ہوتا ہے۔ جو موٹ اور عینی علیجاالسلام پر نازل ہواکر تا تھا، تاکہ تواس کو قل كروے عروكتے بيں كراس كى اس بات سے اجانك ميرے ول ميں ايك انتلاب رونما ہو گیا۔ میں نے اپنے ول سے کہا کہ اس دین حق کو تو عرب و مجم نے پہلےان لیا ہے۔ ایک توہ کہ اس کی مخالفت پر کریت ہے۔ اس فے بادشاہ سے استضار کیا۔ اے بادشاہ اکیا تو بھی اس دین کے حق ہونے کی شہادت دیتاہے؟ مجاشی بولاء بال بے شک۔ میں مجی اس كرير حق مون كي شهادت دينا مول ات عمر داميرى بات مانوادراس متى كى غلامى اختيار كراو\_ بخدا! ووحق پر ہيں۔ آپ اپنے جملہ مخالفين پر غالب آ بيا ئيں گے۔ جس طرح موگ، فرعون اور اس کے فشون قاہرہ پر غالب آئے تھے۔ اس نے کہا، کیا تم ال کی طرف سے میرے اسلام قبول کرنے کی بیعت لینے کے لئے تیار ہو؟ نجاش نے کہا، ب شک میں تیار ہوں۔ نجاشی نے اپناہا تھ بڑھلیا اور اسلام قبول کرنے کے لئے اس نے بیجے بیعت کر لیا۔

پھر اس نے طشت منگولیا اور اس میں میر اخون دھویا میرے خون آنود کیڑے اتر وائے اور جھے نالباس بہنایا۔ نی شای یوشاک ذیب تن کر کے جب میں اسے ساتھیوں کے پاس آیا تو وہ مجھے اس لباس بل د کھ کر خوش ہو گئے۔ انہول نے یو جماء کیا نجاشی نے تہاری وہ ورخواست قبول كرل ب ؟ يش فيات التي بوع كهاكريد بيرى بهلى الما قات على، يش نے کیلی ملاقات میں ایک بات کرنا گوارانہ کیا جر کسی وقت حاضر ہو کریہ بات کیول گا۔ انبول نے کہا، تونے بہت اچھا کیا۔ اس كے بعد كى كام كا بهانہ بناكر بين اين ساتھيون سے الگ ہو كيا۔ وہال سے سید حابندرگاہ کا کا ایک مشی روائل کے لئے تیار کھڑی تھی۔ میں اس میں سوار ہو حمیا۔ وہ سمتی یمن کی مصعید" نامی بندرگاه بر آگر انگر انداز بوئی۔ بی وہال ازار وہال سے ایک اونث فريدااور سيدها ديد طيب ك طرف بال يراد "مر الكيم ان" ع كزر تا موا"هداة" کی بہتی میں پہنچا۔ وہاں سے چلا تو مجھے وو آوی نظر آئے۔ان میں سے ایک غیمہ کے اعرر تھا اور دوسر ابابر کمڑ اتھا۔ اس کے ہاتھ میں سواری کے دونوں اونٹوں کی سکیلیں تھیں۔ جب مس نے غور سے دیکھا تووہ خالد بن ولید تھا۔ مس نے حبث کیا، اے ایاسلیمان! (خالد کی كنيت ) اس نے كبابال مل نے يو جماكد حركا قصد ہے ؟ اس نے كيا محر عظيمة كى خدمت ميں جار ما مول دسب لو گول في اسلام قبول كرايا ب- كوئى قابل ذكر آدى باق فيس ربا- اكر جم فے مزید تاخیر کی تودہ اسے طا تور بھول سے حاری گرو نی داوج لیس کے۔ مس نے کہامیں بھی محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہارگاہ بیکس پناہ میں جارہا ہوں۔وہاں حاضر مو كراسلام قبول كرنا جابتا مول بيس كر حيان بن طخر بكى خير سے باہر لكل آئے اور جمیں مرحبا کیلہ کا ہم تینوں مدینہ طبیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم نینوں بارگاہ ر سالت پناہ میں حاضر ہوئے کے لئے روال ووال تھے۔ تو "بئر انی عنیہ " کے پاس ہم نے ایک آدی دیمااورجسنے بلند آوازے کہا: قَنُ أَعْطَتُ مَكَّةُ الْمُقَادَةَ يَعْنَ هَنَا يَعْنَ هَنَّ يُعِنَّ "ان دونوں کے بیلے آئے کے بعد مکہ نے اپنی باگ ڈور ہمارے حوالے

اس کے بعد وہ محض مسید نبوی کی جانب مزعمیا۔ میر انگان ہے کہ اس نے ہمارے حاضر

کردی ہے۔

ہونے کی بشارت اللہ کے رسول کی خدمت بیں حرض کردی۔

مدينه طيب الله كرام في افي او نشيال "حره" ( يقر يلاميدان) بي جاكر بنوا عي، صاف ستمرا لباس ببناه اس وفت عصر کی اذان بورنی تقی، ہم یط اور ہم بارگاہ حبیب کبریا علیہ

الصاؤة والسلام من بنج . حضور ير نور كارخ مبارك فرط مرت ، وكغ فك حضور ك

ارد كرد جيت مسلمان تن وه مجى از حد مسرور نظر آرے تھے۔ يہلے حضرت خالد آ مے برم

اور بیعت کاشر ف حاصل کیا۔ پھر مثمان بن انی خلی بیعت کی سعادت سے بہر ہ ور جو سقد پر میری باری آئی۔ میں ماضر موا فرط حیاہے میری آ تکسیں اور نیس اٹھ رہی تھیں۔

ش نے اس شرط پر بیعت کی کہ اللہ تعالی میرے سادے سابقہ کتاہ معاف قرما دے۔ افسوس که جمعے بید خیال ند آیا کہ ش بیر مجمی عرض کروں کہ میرے وکھیے گتاہ مجمی اللہ تعالی

> معاف فرماد مد ميري عرض من كرحضورير نور في ارشاد فرمايا: إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَالْعِجْرَةُ تَجُبُ مَا

"لينى اسلام يميل كنابول كولما ميث كرويتا بداور جرت محى يميل

محتا ہوں کو نبیت وتابود کر دیتی ہے۔"

حطرت عمره بن العاص رضى الله عنه قرات جي كه جب سے جم دونوں نے اسلام قبول کیااس کے بعد ہر مخصن موقع پر حضور ہم دونوں کوسب پر ترجے دیتے ہے۔ حضرت

ابد بكر بھى اين عبد خلافت ش ايانى برتاد كياكرتے تھے۔ حضرت عمر كارويد ميرے ساتھ تودیسای تھاالیته حضرت خالد پر دہ پچھو ناراض لکتے تھے۔

ان تنول عفرات نے بجرت کے بعد آ ٹھویں سال ماہ صغر میں سر کار دوعالم میں کے

وست بدايت بخش يراسلام كى بيعت كرف كاشرف مقيم حاصل كيا-(1)

خالدين وليدكا قبول اسلام

ووسری نقید الشال شخصیت جس نے بجرت کے آشمویں سال ماہ مغریض والی حق اور

1\_" د لا كل المنه لا" . جلد 4. سخر 343-346 او المام إلا بكر احمد بن حسين المستى كي "السنل" كي علاوه سيريت و جر ح كي الأكول بحريرواقي الإوري

مر شد کامل ﷺ کے دست مبارک بر اسلام قبول کرنے کی بیعت کی وہ حضرت خالد بن ولیدی ستی تھی۔جونور محری ہے اکتباب نور کرنے کے بعد اللہ تعالی کی تکوار بن کر چکی۔ اور جہال مجی کمی طاخوتی قوت نے سر غرور بلند کیا دواس پر صاعقہ موت بن کر لیکی اور است فاكتريناكر چوڑك اری انسانی کا یہ بے مثال جر نیل ایل جملہ بے عدیل مطاعبتوں سیت عمع جال مصطلوي كايرواند كون كرينا؟ یہ ایمان افرود حکایت شیری اس جرنیل کی زبان سے سنے جس نے اسلامی فتوحات بی ائی مسکری عبقریت کاوه زیره جادید مظاهره کیاجس کی مثال تاریخ عالم حس تایاب ب یہ روح پرور کیانی حضرت کی نے اسے والد حضرت مغیرہ بن عبدالرحمٰن سے سی اور حعرت مغره ف خود حفرت خالد كواسيخ الحال لاف كافعد بيان كرت موع سار حغرت خالد قرماتے ہیں:۔ جب میرے دب نے میرے لئے بھلائی کافرادہ فرمایا تواس نے اسلام کی محبت میرے دل ٹی ڈال دی اور نیرے جذبہ حق پذیری کوراوراست پر گامزن ہونے کی توثیق بخش دى - مديبيے سے يبلے جتنى جتكيں ہوئى تھيں ان سب على كفار كے الكر على شامل موكر على شريك بوا تعلد بربارش اى متيدير بني كديك ش وقت ضائع كرد بابول عري المنطقة بلاشيدان کفار پر غالب آجاعی محب جب رسول الله علي عمره اداكرنے كى تيت سے كمد كے لئے رواند ہوئے تو مشركين ك مجر سوار دست كابس سافار تفا-حسفان ك مقام ير مير ب وستداور لشكر اسلام كا آمنا سامنا ہوا۔ بنس ان کے سامنے صف باعد ساکر کھڑا ہو گیا اور راستدروک لیا۔ حضور علاقہ نے جارے سامنے تماز ظہر اوا کی۔ ہم نے حضور ير حمله كرنے كادراده كيار ليكن جميل حوصله ند ہوا۔ حضور نے ہمارے برے ارادہ پر آگائی حاصل کرنی اور جب ٹماز عصر کاوقت آیا توسر ور

مر ورعالم علي آك يوه كرحديب كم مقام ير خيمه زن بو كف آخر كار فريتين ين

عالم نے عصر کے وقت نمازخوف اوا کی۔ جس سجھ گیا کہ اللہ تعانی خودان کا محافظ ہے۔ ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں اپنے سواروں سمیت وا کی طرف مڑ گیا۔ اس طرح تکراؤ

صلى كامعامده فے يايا۔ توش نے اين ول ش كهاكد اب كياباتى رو كيا ہے؟ مجھے يهال سے نکل جانا جاہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہاں ہے نکل کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ حبشہ جاتا ہوں تو دہاں کا بادشاہ خود مسلمان ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی کافی تعداد اس کے زیر سامید رہائش یذر ہے۔ اگر ہر قل کے باس جاکر پناہ لیتا ہول تو جھے اپنا آبائی ند بب چھوڑ محر میودیت یا نعرانیت کو افتیار کرنا یزے گاور عجیوں کا تائع فرمان ہو کر رہنا پڑے گا۔ اے میری فیرت گوار انہیں کرتی۔اباس کے بغیر کول جارہ نہیں کہ اسے گریس پڑار مول اور چھے رہ جانے والے لوگوں کے ساتھ اپنی بقید زئدگی کے دن بسر کرول۔ میں ای پخت ویز میں تھا کہ نی رحت میں عمرہ تعنا کرنے کے لئے کمہ مکرمہ تھریف لے آئے۔ بیں روبوش ہو کیا تاکہ بیس مکہ بیس حضور کے داخل ہونے کا منظر اپنی آتھوں ے ندو مجمول میر ابھائی ولید بن ولید مسلمان موکر ہی اگرم مالی کے اس کاروان میں شريك تعلداس في جمع الماش كياليكن بش است شرال سكاراس في محمع مندوجه ويل خط لكعا: مم الله الرحمن الرحم مير على سب سے زيادہ تعجب الكيزي امر ب ك تیری رائے سے اسلام ک صدافت کس طرح مخلی رہی مالاتک تیری مشل و دانش ابی نظیر نہیں رکھتی۔ اسلام جیا جاند ہب تھے سے کیے بوشدہ رہ سکا ہے۔رسول اللہ علیہ نے تیرے بارے می جھے ہے ہو جہا، فالد کہال ہے؟ میں نے مرض کیا۔ الله تعالی اے لے آئے گا۔ نیز حضور نے فرمایا خالد جیساز برک انسان اسلام جے دین ہے کیے جانل رہ سکتاہے؟ اگر وہ کفار و مشر کین کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد کر جا تواس کے لئے بہت بہتر ہوتا۔ ہم اس کی قدر كرتے اور دوسر ول يراہ فوقت دينے۔اے ميرے بھائي!ز ندگي كے جو لمح تم نے شائع کے ہیں، ان کا فور آ تدارک کرو۔ تونے واقعی بزے زریں مواقع

محتی ۔ مکہ سے نکل جانے کا شوق میرے دل میں موجزان ہو گیا اور اسلام قبول کرنے کا جذب مزید توانا ہو گیا۔ نبی کر یم علیہ العسلوة والتسلیم کے بارے میں جو بغض و عناد تھا، وہ کا فور ہو گیا۔ انہی دنوں میں نے خواب و یکھا کہ میں ایک تنگ اور بنجر خطہ سے نکل کر سر مبز و

حفرت خالد بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بحائی کا نط جھے طاتو میری ایکسیں کمل

ضائع کئے ہیں۔

شاداب اور کشادہ علاقہ میں اسمیا مول، میں ف موج بدیزا اہم خواب ہے۔ عدید جاؤل گا تو حفرت ابو برے اس کی تعبیر ہو چوں گا۔ جب آپ دہاں پنے تو حفرت صدیق اکبرے ايخ خواب كى تعبير إحجى .. آب نے فرملیا کہ وہ تنگ اور بھر علاقہ کفر کا تغالہ سر سبز وشاداب اور کشادہ علاقہ دین اسلام بجبال الله تعالى في حميس بينجاديا ب-جب سے نے بارگاہ رسالت میں حاضری کا پہند عزم کرائیا تو میں نے اپنے ول سے بو جھا کہ رفیق سفر کس کو بناؤں۔ گھرے فکلا تو مغوان بن امیہ سے اماِنک ملا قات ہوگئے۔ میں نے اے کہا، اے اباد صب! کیا تم اپنی حالت کو نیں دیکھ رہے، اماد اکیا حال ہو گیاہے؟ محمد (طیہ الصلوٰة والسلام) عرب وعجم پر غالب آ محنے۔ کیا یہ بہتر خبیل کہ ہم خود آپ کے یاس حاضر ہو جائی اور آپ کی غلاقی افتیار کرلیں۔اس سے جاری عزت وشرف می اضافہ مو گا۔ میر کیات من کراس نے بڑی شدت ہے نہ کر دی۔اس نے کہا آڈ لگڑ یکٹی تھا تھے گئری تھا أَمْدِعُتُهُ أَلِينًا لِعِن "أكر سارى وتيال يرايان ك آياور ميرے سوااور كوكى باتى شدر تو یس پھر مجھان کی اطاعت ٹیس کرون گا۔ "وہ چلا گیا۔ یس نے سوچا یہ وہ مخف ہے جس کا بھائی اور باپ فرد و کر دیں قبل کر دیے گئے تھے۔ اس سے ایمان لانے کی توقع عبث ہے۔ م میر ک طا قات عرمہ بن انی جہل سے ہوئی۔جو بات میں نے صفوان سے کی تحی،وی بات اس کے سامنے بھی دہر الی۔اس نے مجھے وہی جواب دیاجو صفوان نے مجھے دیا تھا۔ کداگر

ساری دنیاان پر ایمان لے آئے اور میرے بغیر کوئی کافر بھی نہ رہے، یس تب بھی ان پر ایمان نبیں لاؤں گا۔ یس نے کہاکہ میری یہ بات کی کونہ بتانا، اس نے وعدہ کیا۔ میں دہاں سے اپنے گھر نوٹ آیا اور خادم کو کہا کہ میرے اونٹ پر پالان کس کراسے باہر

لے آؤ، یل حمان بن طخرے طاقات کر کے دائی آرباہوں یس نے دل یل کہا کہ حمان میں اور است ہے آگر اس سے بید بات کر لول تو کیا حرج ہے جاد آیا کہ اس کے بہت میں اور دست ہے آگر اس سے بید بات کر لول تو کیا حرج ہے جاد آیا کہ اس کے بہت میں اور دست ہے آگر اس سے بید بات کر لول تو کیا حرج ہے جاد دور میں اور دست ہے گا ہے جاد ہے گا ہے جاد ہے گا ہے جاد ہے گا ہے گا

ے قربی رشت وار فرد واحد می قل کرویئے کے تھے۔ ہملاوہ میری بات کب ان گا؟ پھر میں نے سوچاکہ بات کرنے میں حرج بی کیا ہے۔ می تو یہاں سے بیلے جانے کا پکاار اوہ کر چکا ہوں۔ اگر میرے ساتھ نہیں آے گا تو جھے کوئی نقسان نہیں پہنچا سککہ چنانچہ میں نے اس

ے اپنی قوم کی حالت زار بیان کی۔ چر میں نے پہلے دور فیوں کی طرح اس کو حضور کی خد مت

یں حاضر ہونے کی دعوت دی۔ خلاف تو قع اس نے میری یہ دعوت بلاتا ال تبول کر لی۔ اب ہم نے باہم مطے کیا کہ مبع سورے" یاج" کے چشمہ پر ملاقات کریں مے اور جو صاحب دہاں مملے مینچے دود وسرے کا انتظار کرے۔ دونوں مل کرمدینہ طیبہ روانہ ہوں گے۔ دوسرے روز مج صادق سے پہلے ہم دونول یا ج کے چشمہ یر پہنچ کے اور وہال سے اکتفے مجوب رب العالمين منطقة كى باركاه عن حاضر جوئ كے لئے جل يوس-جب ہم دونوں (خالد اور عثان) ہداتا کی بستی میں پہنچے تو وہاں ہماری طا قات عمر و بن العاص سے ہوگئے۔افہوں نے ہمیں مرحبا کہا۔ ہم نے افہیں خوش آمدید کہا۔حضرت عمرو بن العاص نے یو چھا کد حر جارہے ہو؟ ہم نے یو چھا آپ کد حر جارہے ہیں؟ انہول نے پھر ام بے بوجها تماوگ كد حر جارے مواجم نے كها يلك خول في الد شكر والتها يو محملي حكي المله علين وسكة اسلام قبول كرنے كے لئے اور بي كريم عليه انسلوة والسليم كى غلاى كا طون زیب گور نے کے لئے جارہے ہیں۔ قَالَ ذَالْقَ الَّذِي أَقُدَ مَنِي كَا الله الله عَدا يك مقد مجد بهال لے آیاہ۔ چنانچہ بہال سے ہم تنوں اکٹے مدید مورہ کی طرف جل بڑے۔ وہال پھنچ کر حرہ میں ا في سواريون كو بنهايا، خود صاف ستم الباس بيهنا حضور عليه الصلوة والسلام كو بهاري آمدكي اطلاع الم من تقى يس بار كادر سالت يس حاضرى ك لئ جارباتهاك ميرى الما قات اين بحالی ہے ہوگی۔اس نے کہا بھائی جان! جلدی کرو۔حضور تمہاراا تظار فرمارے ہیں۔ہم نيزى سے قدم الفاتے ہوئے آ كے بڑھ رب تھے۔ وہال كني تو محبوب رب العالمين عليہ مھے و يمية بحارب اور عمم بحى فرمات رب- عى في ملام نياز في كيار عرض كى! المستقلة عُرْصَتْ لِللَّهُ يَا يَكُ الله صنور في كشاده رو في س مجمع مير علام كاجواب مرصت فروايا- مي في م ص ك إِنَّ التَّهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ في رصت عَلْقَ فَرلا: ٱلْمَعْنُ اللَّهِ الَّذِي هَدَاكَ قَدْ كُنْتُ آدَى لَكَ عَقْلاً رَجَوْتُ أَنْ لَا يُسْلِمَكَ إِلَّا إِلَى الْعَلْير الله تعالى كوسب تريفي مزاوارين جس في تحدكو مدايت عطافرمائي مح اميد تحى ك تيري من منداداد تقيم خير تك بهنيائ كي-" پر میں نے گزارش کی میار سول اللہ! میں متعدد مقامات پر حضور کی خالفت آور عزاد میں

ارار ہا، آپ اللہ تعالی سے وعافر ماہے کہ میری ان علطیوں کو اللہ تعالی معاف قرمادے۔

سر کار دوعالم ﷺ نے فرمایا: اَلْإِسْلَا مُرِیَعِبُ مُناکانَ قَبْلَهٔ اسلام لانے ہے ہیلے جینے بھی کا اور دوعالم ﷺ نے فرمایا: اَلْإِسْلَا مُر یَعِبُ مُناکانَ قَبْلَهٔ اسلام لانے ہیں۔ "میں نے عرض کی، یارسول اللہ! پھر بھی میری بخشش کے لئے دعا فرمائے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور یول دعا فرمائی:

ٱللَّهُوَّ اغْفِرُ الْعَالِدِ بُنِ وَلِيْدٍ كُلَّمَا أُوْضَعَ فِيْهِ وَمِثْ سَيَّ عَنْ سَيسَلِكَ -

''اے اللہ! فالدنے تیرے رائے ہے روکنے کی جنتی ہار کو مشش کی، الٰمیٰ اس کو معاف فریادے۔''

حضرت خالد قرمائے ہیں۔ پھر حضرت عمر و <mark>بن ا</mark>لعاص حضرت عثمان بن طلحہ نے مر ور عالم علقے کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔

> حفرت فالد کا قول ہے: معرب مالد کا قول ہے:

وَكَانَ فُكُ دُمُمُنَا فِي صَفْعِي سَنَةَ تَمَانِ فَوَاللهِ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِ أَسْنَمْتُ تَقِيدِ لَ فِي اَحَدًا قِنَ اَصَعَالِهِ فِي مَاحَدَّ بَهُ "مارى ديد منوروحاضرى 8 جمرى او مفريس جولى ني الله كاشم جس روزيس الهان لاياس وقت سے رسول الله علق محمد مثل مرحل بي مسكان ومعالى كو ميرے بميابيد نبيس مجمعة تقے۔"

1\_" ولا كل النيوة"، جلد 4، مني 349 وائن كثير، "المسيرة النيوية"، جلد 3، مني 446-453



# غزوهٔ موته

إِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُوْمِنِيُنَ أَنْفُسَهُ وَوَأَمُوالِهُو مِأْنَ لَهُ الْمِنَّةُ يُعَلِّدُونَ فِي سِيلِ اللهِ فَيَعَتُدُونَ وَ يُقْتَكُونَ - وَمُنَاطَيْرَ حَقَافِ التَّوْرَةِ وَالْإِمِيلِ وَالْمُرَّانِ وَمَنَ أُونِي بِعَهْدِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِهُ وَالْمَعَوْدُ المَّيْعِكُمُ الّذِي عَالِيَهُ مَنْ يَعِهْدِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِهُ وَالْمَعَوْدُ الْمَعَالَمُ وَالْمَعَوْدُ الْعَلَامُ وَالْمَعَوْدُ الْعَلَامُ وَالْمَعَوْدُ الْعَلَامُ الْعَطِلْمُ وَالْمَعَوْدُ الْعَلَامُ الْعَظِلْمُ وَالْمَعَوْدُ الْعَلَامُ وَالْمَعَوْدُ الْعَلَامُ الْعَظِلْمُ وَالْمَارِقُ الْعَلَامُ الْعَظِلْمُ وَالْمَارِقُ الْعَلَامُ الْعَظِلْمُ وَالْمَارِقُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِيمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِيمُ اللّهِ فَيْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(1)

" یقیناً اللہ تعالی نے تربید لی بیں ایمان داروں سے ان کی جا تیں اور ان کے مال اس عوض میں کہ ان کے لئے جنت ہے۔ لڑتے بیں اللہ تعالی کی راہ میں۔ وعدہ کیا ہے اللہ تعالی کی راہ میں۔ وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے اس پر پہنے وعدہ تورات اور انجیل اور قر آن ( جنوں کا بول) میں اور کون زیادہ بورا کرنے وال ہے اپنے وعدہ کو اللہ تعالی ہے۔ (اے ایمان والو) کیس خوشیاں مناؤ اپنے اس صودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ تعالی ہے۔ اور کی بیری فیروز مندی ہے۔ "

کفروطاغوت کے علمبر داروں نے اسلام کے سیل روال کی پیش قدمی کوروکئے کے لئے جتنے پہلتہ بند ہائد ھے تھے، ایمان کی شدو تیز موجیس انہیں شکوں کی طرح بہا کر لے حشیں۔ شرک والحاد کے متوالوں نے جو نا قائل شخیر مر اکز بنائے ہوئے تھے، مصطفوی درویشوں نے اپنے پاؤل کی شوکرول سے انہیں ریزہ ریزہ کردیا تھا۔ عرب کے افتی پر رشدو مرایت کا جو آ قاب عالمتاب طلوع ہوا تھا، اس کی شوخ کر نول نے محلمتوں اور تاریکیوں کو مرایت کا جو آ قاب عالمتاب طلوع ہوا تھا، اس کی شوخ کر نول نے محلمتوں اور تاریکیوں کو

نیت وٹایود کردیا تھا۔ وہ فضائی جہال کھے عرصہ پہلے اُعلیٰ عیل (اہل زندہ باد) کے نعرے کو نجا کرتے تھے، اب وہال ہر سواللہ اکبر کے فلک شکاف نعرے فردوس کوش بنے کے تھے۔ توحید کی سہانی چک نے جزیر ہ عرب کے گوشہ کوشہ کور شک صد طور بنادیا تھا۔ بادی یرس عظافہ کے خون کے بیاہے اور ان کی گزر گا ہوں میں کائے بچانے والے اب ان کے قد مول میں دیدہ وول فرش راہ کرنے گئے تھے۔ بے جان بتول کے پھار ہول نے

اسے ہاتھوں سے انہیں کوڑے کاؤے کر دیا تھا۔ اب ان کے مر صرف خالی کا نات کے صنور میں بن قم ہو سکتے ہے۔

غردة خدق ك تمام مشرك قبائل ك متخب اور فمائده الكرجرار في مركز اسلام مدید منوره بر چرصائی کی لیکن اسلام کے مٹھی مجر مجابدین نے ان کواکس فکست وی کدان کی

کم بہت ہمیشہ کے لئے ٹوٹ گئی۔ پھر انہیں مجھی جر اُت نہ ہوئی کہ وہ حملہ آور بن کر مدینہ طيبه يرج حالى كري-

بجرت کے بعد بہود اور منافقین نے اپند جل و فریب سے جال بچھا کر غریب الدیار اورمفلوک الحال مسلمانوں کو اپنا صيد زبول بنائے كے لئے لا كھول جنن كئے۔ان كى يعض فريب كاريال اور مياريال: تى خطرناك تحيل كد قرات كان مَكْدُهُ ويَتَرُون مِنْهُ الْمِيالَ

پہاڑ بھی ان ہے لرزلرز گئے۔ لیکن حضور سرور عالم ﷺ کی پیتبراند تیادت نے دو تمن سال کی قلیل مدت میں ان کی رعونت و نخوت کا جنازہ نکال دیا اور سند 7 جری میں خیبر کے

نا قابل تحفير قلعول اور كردونواح يس يبودكي آباديول يراسلام كاير جم لبران لك جهال تك يزيره عرب كا تعلق تعاء اسلام دعمن ساري قوتين دم توزيكي تعين\_

جزیر و عرب کے مشرق و مغرب میں دو عالمی قوتیں تھیں جنہوں نے تقریباً ساری

معمور دنیا کواینے چکل میں وبوج رکھا تھا۔ اسلام کی صدائے لااللہ اللہ اللہ ان کے سامنے بلند مولی اور تنجر اسلام آہت آہت تاور بیز بن کیا لیکن انہوں نے اس تحریب اسلامی کو مجمی ورخور اعتناءند سمجماء آخر کار اسلام کی ان بے دریے فتوحات نے البیس جو کنا کر دیا اور وہ

اس میں ولچیں لینے گئے۔ اس ام رتی ہوئی قوت ہے بروقت نہ خاکمیا تو عین ممکن ہے کہ کل

يكى قوت مارے لئے سوبان روح بن جائے اس لئے قيمر روم نے مجى اسلام سے نينے ك لئے فوج تيار كرناشر وع كردى اوروه مناسب موقع كا تظار كرنے لگا۔

ماہ جمادی الاول سنہ 8 ججری ہیں "موند" کے مقام پر اسلامی لشکر کی پہلی اگر روی فوجیوں سے ہوئی جن کی الداد کے لئے کثیر تعداد ہیں عرب کے بیسائی قبائل بھی اللہ کر آئے ہے۔

#### اس جنگ کے اساب

دعوت اسلام کاروح پرور پیغام جزیرہ عرب کی سر حدول سے باہر سلیم الفطر سے افراد
کو متاثر کرنے لگا تھا۔ شام کے علاقہ میں بھی اس دین جن پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں
آنے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ بات وہاں کے عیسائی باشندوں اور عیسائی حکر انوں پر بری
گرال گزر ری متحی۔ قیصر روم کے مترر کردہ گور نرنے تھم جاری کر رکھا تھا کہ جو شامی
عرب اسلام قبول کرے والے تنے جن کردیا جائے۔ اس غیر انسانی حرکت کور حمت عالم علیقی کسے پرواشت کر بحت کور حمت عالم علیقی کسے پرواشت کر بحت کور حمت عالم علیقی

ای اثناء میں ایک اور المناک واقعہ پیش آیا جس نے حالات کی علیمی میں ہوشر بااضافہ کر دیا۔ ہادی ہر حق مطابع نے ہمر اللہ کا مردیا۔ ہادی ہر حق مطابع نے ہمر اللہ کا مردیا۔ ہوں کا مام حد ہمر کا مام حارث بن البی شمر الفسانی تفاہ کو اپناگر ای نامہ تحر مرفر ملیا جس میں اس کو اسلام قبول کرنے کی وعوت وی۔ اس وعوت نامہ کو لے جانے کے لئے حضرت حادث بن عمیر النازوی کو ختن فرملیا۔ یہ جب مونہ کے مقام پر پہنچ تو قیصر کے ایک رئیس شر صبل بن عمرو الفسانی نے آپ سے بوجھاکہ تم کون ہواور کدھر جارہ ہو؟ حضور کا اسم گرامی لے کر کہا، الفسانی نے آپ سے بوجھاکہ تم کون ہواور کدھر جارہ ہو؟ حضور کا اسم گرامی لے کر کہا،

اسمان کے آپ سے ہو بھا کہ م ون ہو اور لد حر جارہے ہو؟ معور قام مرای نے مراہ کے راہا۔
کیاتم ان کے قاصد ہو؟ حارث نے کہا ال۔ میں ان کا قاصد ہول۔ یہ سنتے تن اس نے انہیں
رسیوں سے جکز دیااور پھر ان کاس قلم کر دیا۔ رسول اکرم ملکے نے جتنے قاصد روانہ کے

تے ،ان میں ہے کی کے ساتھ ایساسلوک نہیں کیا گیاسوائے ان کے۔ جب یہ المناک خبر سر کار دوعالم علقہ نے سی تو حضور کو بہت و کھ ہوا شر صحل نے

انسانیت موز حرکت کی تقی کی قاصد کو قتل کرناکسی ملک میں بھی جائز ند تھا۔اس نے بغیر

کسی اشتعال کے ایک سفیر کو قمل کیا تھا۔ یہ ایک نا قابل عفوجرم تھا۔ نبی اکرم علیہ کے لئے اس کو نظر انداز کرنانا ممکن نہ تھا۔ سر کار دو عالم علیہ جب عمرہ کے بعد مدینہ منورہ پہنچ تو

1. "فاقمالنين "، جلد2، مني 957

ا پنے شہید محالی کا انتقام لینے کے لئے تیاری شروع کر دی۔ حضور عمرہ کی اوا پیگی کے بعد ذوالحجہ میں واپس تشریف لائے اور جمادی الاول سنہ 8 جمری میں موتد کی طرف ایک افتکر روانہ کیا۔ یہ مجام ین مدینہ طیب سے تمن میل کے فاصلہ پر جرف کے مقام پر جمع ہوئے اور

رومد عاديد جام ين مديد عيب على المركا تظار كرف كالمدرج برب علم إن الموعد الوراد المواجد الموا

صنور اکرم عظیم وہاں تشریف لاے اور تلمبری نماز ادای۔اس کے بعد محاب کوارشاد

:4/

"اس لفکر کا سپہ سالار زید بن حارثہ کو مقرر کرتا ہوں۔ اگر یہ شہید ہو جا ئیں تو پھر جعفر بن ابی طالب اس لفکر کی کمان سنجالیس کے۔ اگر وہ بھی جام شہادت نوش کرلیل تو پھر عبداللہ بن رواحہ مجاہدین کی قیادت کریں کے اور یہ بھی راہ حق میں قتل کردیئے جائیں تو پھر مسلمان جس کو منتنب کریں وہ ان کا امیر ہوگا۔ "

حضور انور علی نے اسلام کا پر جم اپنے دست مبادک سے حضرت زید کو عطا فر ملا۔ وہ علم سفید رنگ کا تھااور مجاہدین کو وصیت کی کہ سب سے پہلے حادث بن عمیر شہید کے مزار

یر صاضری دیں اور وہاں جتنے لوگ بیں ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوے دیں۔اگر وہ اس دعوت کو تبول کرلیس تؤہبت بہتر ورنہ اللہ تعالیٰ ہے مد د طلب کرتے ہوئے ان سے جنگ کریں۔(1)

### آداب جنگ کی نبوی تعلیمات

نی کرم علی کے باہدین اسلام کو الوداع کرنے کے لئے شینہ الوداع تک تھر بیف لائے۔
عام مسلمان بھی حضور کے ساتھ تھے۔ انہیں رخصت کرتے وقت بادی کو نین علی نے
ایک وصیت فربائی۔ بید وصیت حضور کے نبی ہر حق ہونے اور حضور کی شان رحمتہ للعالمیں کی
روشن دلیل ہے۔ ایسے موقع پر ہر فوج کا سر براہ اپنے جال بازول کو اہم ہدلیات دیتا ہے۔
لیکن اقوام عالم کے کسی کما نڈر نے ایک پندونسائے سے اپنے فوجیوں کی راہنمائی کی ہو، دفاتر
عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آج تک جنگوں کی ہلاکت فیزیوں اور وحشت سامانیوں کو کم

کرنے کے لئے جو اصلاحات کی گئی ہیں ، در حقیقت دہ سب ای خوان حکمت در حمت کی ریزہ چینی ہے۔اس دمیت کاعر لی مقن مع ار دو ترجمہ چیش خد مت ہے۔

1-" بارخ الليس"، جاري، صلى 70

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أُدْمِينَكُوْ بِتَقْوَى اللهِ وَبِمَنْ مَعَلَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْلًا

"میں حمیس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہول اور جو سلمان

تمبارے مرکاب ہیں ان کے ساتھ بملائی کی تاکید کر تا ہوں۔" اُغُرُدُا باشیداللہ فی سَبدیں اللہ مَن کَفَر باللہ -

"الله كانام في كر الله كراسة من الله ك مكرول كرماته جنك

"-3.5

مورت كومت قُلْ كود." وَلَا كَيْمِيْوْا فَانِيْنَا وَلَا مُنْعَنِ لَا بِصَوْمَعَةٍ وَلَا تَعْنَى بُوْا ضَنْلاً

"كى بورْ ھے كواورائي فافتا ہول يى كوشد كشين رہنے دالے كو يہ تيخ شہ

كروركى مجور كے درخت كو نشمان ند كانجاؤ ."

وَلَا تَقْطَعُوا شَهَوا أَوَلاَ تَهْدِيا مُوْا بِنَامَّةً-"اورنه كولى در خت كانواورنه كسى مكان كومنهدم كروس"(1)

جب الشكر اسلام روائد ہونے لگا تو مسلمانوں نے اس دعا سے اپنے مجام بھائيوں كو دخصت كما:

مَيِعَتَهُمُ اللهُ وَدَفَعَ عَنْكُ النُّوءَ وَلَهُ كُوسَالِلِيُّ عَالَمِينَ

"الله تعالی تمہار اسائتی ہو۔ وہ ہر تکلیف کو تم ہے دور کرے اور حمہیں مسجے دسلامت اموال ننیمت ہے الامال کرکے دائیں لے آئے۔"

حطرت عبدالله بن رواحه نے بید عاعل سنی تونی البدیهه ان اشعارے اپنے قلبی جذبات کا ظهار قربلا:

وَكُنِّينْ آسْتَلُ الرَّمُّنَ مَغْفِرَةٌ وَمَعْرِبَةٌ ذَاتَ فَرْغِ تَقْين فُ الزَّبَّا

1- احرين زيل د طال و المريم عالي بي" ويروت والمطبع الاحليد 1983م وجذر ومن من 236

''لیکن ش سلامتی اور مال غنیمت کا طلب گار شیں ہوں۔ بلکہ میں تو اپ رخمٰن پروروگارے یہ عرض کر تا ہوں کہ وو چھے بخش دے۔اور جھے ایک ضرب لگے جو کھلاز خم کر دے اور اس سے تیزی سے نکلنے والا خون جماگ بناتارہے۔''

اَفَطَعْنَة بِينَى عُخَلَقَ مُجْهِدَةً بِعَدْيَةٍ مَنْفُدُ الْأَمْشَاءَ وَالكَبْدُا " يا بجے كوئى طاقتور آوى اين دونوں باتھوں سے اليا نيزه مارے جو ميرى آئتوں اور جگر كوچر تا بوانكل جائے۔"

حَتَّى يَقَالَ إِذَا مَرُوَّا عَلَا عِنَاقِيْ أَدُّتُنَاكَ فَاللَّهُ عِنْ عَالِدَ وَقَدْدَتُنَا (1)
" مبال تک که جب وگ مبری قبر کے پاس سے گزریں تو دوسے کہنے
پر مجبور ہو جا تیں۔ اے اس قبر میں آرام کرنے والے! الله تعالی تجھے
سید ھےراست پر مِلنے والا غازی بنائے اور تو بن گیاہے۔"

وہ جعد کا دن تھا۔ دوسرے مجاہر روائہ ہو گئے لیکن حضرت عبد انقد بن رواحد رک مے تاکہ سر ور عالم علی کی اقتد اء میں جعہ اواکرنے کی سعاوت حاصل کر لیں۔ جب سر کار دو

عالم عظی نے اُنہیں دیکھا تو دریافت فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز جمعہ حضور کی افتداء میں اداکروں پھر میں ان کے ساتھ حاملوں گا۔

> فَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوَّانَفَقَتُ مَا فِي الْأَرْضِ عَلَيْهَا مَا أَذْ رَكْتَ عَدُ وَجَهُ وَفِي وَلَا يَهِ لَعَدُ وَلَا فِي سِيلِ اللهِ أَذْ رُوْمَةُ خَيْرُفِنَ الدُّنْهَا وَمَا فِيها -

<sup>1</sup>\_" ياري اليس"، جاري مور 70

<sup>2.</sup> الدين زي د علان "الرح النبوي" ، جلد 2، صلى 237

جب بیسر فروش مدید طیب سے روانہ ہوئے تو دشمن کوان کی روائی کی اطلاع ال مگی۔
انہوں نے بھی جنگ کی تیار کی شروع کر دی۔ جنے جنگجو جوان ان کے پاس جنے ان سب کو
اکٹھاکیا۔ شرصیل بن عمر والفسانی جس نے حضور پر نور کے قاصد کو شبید کر کے اس جنگ
کی کہلی چنگاری سلگائی تھی، ووان جنگی تیاریوں کا خشتہ بنایا گیا۔ اس نے قبیلہ غسان کے علاوہ
کم، جذام، قیس، بہر اواور بلی قبائل کے ایک لاکھ لڑاکوں کو بھی جنع کیا۔ اسلام کے جانباز
مدید طیب سے چل کر جب ملک شام کے ''معان'' نامی تصبہ شی پنچے توانیس خبر لمی کہ خود
ہر قل ایک لاکھ فوج کے ساتھ بلقاء کے صلع میں آب کے مقام پر آگر خیمہ زن ہو گیا
ہے۔ اور مندر جہ بالا قبائل کے ایک لاکھ (ایک روایت میں پہاس بڑار) سپائی بھی وہاں پہنی
ہے۔ اور مندر جہ بالا قبائل کے ایک لاکھ (ایک روایت میں پہاس بڑار) سپائی بھی وہاں پہنی
معان نام کا ایک بہت بڑا قلد تھاجو تجاز اور شام کے در میان واقع تھا اور د مشق ہے کہ
انہوں نے سوچ بچار شر وع کروئی کہ ان صالات میں انہیں کیا کرنا چا ہے ؟ دورات صلاح و
مشورے ہوتے رہے۔ آخر طے پیا کہ سر ور عالم علی تو کن مورت حال ہے آگاہ کیا
مشورے ہوتے رہے۔ آخر طے پیا کہ سر ور عالم علیجے کو نام صورت حال ہے آگاہ کیا
جائے۔ حضور مناسب خیال فر، بیل گئر کے تو مزید کمک روانہ فرمادیں گے۔ ورنہ آتا کا ہو

بہ مساد ہوگا، اس پر بے چون و کرا عمل پیرا ہو جا عمیں گے۔حضرت عبداللہ بن رواحہ کی غیر سائمانی اس کو ہر داشت نہ کر سکار آپ نے ایک ایسانع و مستانہ لگایا کہ اس نے سب کو

> جَمِعُورُ كُردَكُ ديا۔ آپ نے فرمایا: يَا قَوْمِ اِوَاللّٰهِ إِنَّ الَّتِيُّ تُكُرَهُوْنَ لَلَّتِیْ خَرَجْتُهُ تَظُلُبُوْنَ الشَّهَادَةَ وَمَا نُعَائِلُ النَّاسَ بِعِنَ دِ وَلا تُتَوَةٍ وَلَا كُنْ تُوَةٍ

مَا نَقَا تِنُهُمُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ يُنِ اللَّهِ عُلَاكَ مَنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهِ عُلَاكَ مَنَا اللهُ مِن فَانْظَلِقُوْ الْفَإِنْمَا فِي إِخْدَى الْمُسْتَيِّينِ إِمَّا ظُهُونُ وَ

(1)

"اے قوم! بخداجس کواب تم ناپند کررہے ہوای کی طلب بی تو تم گروں سے نظے ہو یعنی شہادت۔ ہم لوگوں کے ساتھ عدد، طاقت اور کڑت کے بل ہوتے پر جگ فہیں کیا کرتے۔ ہم تواس دین کے بل بوتے پر جگ کرتے ہیں جس سے اللہ تعالی نے ہمیں مشرف فرمایا ہے۔ اے اللہ کے بندوا چلودو نیکوں میں سے ایک نیکی خمہیں نصیب ہوجائے گی، فیچیا شہادت۔"

بر بیات نام در نعروس کر سب پیکرا شھے: سے ایمان افر در نعروس کر سب پیکرا شھے:

قَدْ وَاللَّهِ صَدَى إِنَّ دَوَاحَةً

" يخد الاين رواحد في كما ي-" (1)

زید بن ارقم نے بتایا کہ میں کمن یتم تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے مر پرست تھے۔وہ جمعے اس سفر میں اپنے جمراد اللہ گئے۔ میں اونٹ پران کے بیچے سوار تھا۔

آپ نے فی البدیمہ شعر کنگٹانے شر دع کردیئے جن میں انہوں نے اپنے شوق شہاوت کا اظہار کیا تھا۔ جھے رونا آگیا۔ انہوں نے جھے اپنے دروے کچوکادیاادر فرمایا:

مَا عَلَيْكَ يَا لَكُمُ أَنْ يُرِنُ قَبِي اللهُ الشَّهَا وَلَا

''اے توجون!اگر اللہ تعالی جمعے شہادت عطا قرمادے تو حمہیں کیا تکلیف ''

"H & H

اس ایک واقعہ سے آپ محابہ کرام کی شجاعت اور جذبہ جال نثاری کا باسانی اعدازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کے ول کتنے توی تھے اور اپنے رب پر ان کا مجر وساکتنا پہنیہ تھااور اپنے نفوس

كربارے من كتنے بيد پرواتھا انہوں نے اس نفع بخش سودے كودل سے قبول كرايا تفا جس كائذ كرواللہ تعالى نے اس آيت مباركہ عن فرمايا ہے:

إِنَّ اللهُ الشَّرِّى مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ أَنْفُسُهُمْ وَأَمْوَالَهُمُّ مِأْنَ لَهُمُ الْمِنَّةُ يُقَلِّلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ مَعَمَّدًا طَيْرِعَقَّا فِالنَّوْلِةِ وَالْإِنْمِيْلِ وَلَقُرُّانِ وَمَنَّ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِهُ وَالْمَوْدَةُ الْبَيْعِكُمُ الّذِي مُ بَايِعَتُورُهِ وَوْلِكَ هُوَالْعَوْرُ الْعَوْلَيْدُ (3) الذِي مُ بَايِعَتُورُهِ وَوْلِكَ هُوَالْعَوْرُ الْعَوْلِيَةُ (3)

1-الينا

2۔اینا

111 جامالي 111

"یقیناً الله نے فرید لی ہیں ایمان داروں ہے ان کی جا نیں اور ان کے مال اس موض میں کہ ان کے مال عب الله کی راہ می ۔ اس موض میں کہ ان کے فئے جنت ہے۔ ان تے ہیں الله کی راہ می پہلی حت ہے۔ ان کے جاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے الله نے اس پہلی چند وعدہ تورات اور انجیل اور قر آن (خیوں کی پول) میں اور کوئ ذیادہ پورا کرنے والا ہے این وعدہ کو الله تعالیٰ ہے۔ (اے ایمان والو) ہی خوشیاں مناؤا ہے اس مودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ ہے۔ اور کی بوی فی فر وز مندی ہے۔ "

### معركه مونه

جب یہ نظر اسلام شام کے ایک صلع بلقاء میں پہنچا تو ان کا آمنا ما متاہم قل کے روی انگرے ہوا۔ عرب قبائل نے جو لشکر جع کیا تھادہ صلع بلقاء کے مشارف تا می قصید میں خیمہ نزان تھد مسلمان مشارف ہے ہے ہے کر موند تا می گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ آخر بھی جگہ میدان جنگ بنی۔ مسلمانوں نے اپنی صف بندی کی۔ قطیہ بن قادہ جن کا تعلق بنی عذرہ قبیلہ سے تھا انہیں میند کی قیادے سوٹی گئی۔ میسرہ پر عبایہ بن مالک افساری کو امیر متعین کیا کیا۔ صفرت ابوہر میہ رواجے کرتے ہیں کہ جی اس جنگ می شریک تھا۔ جل نے جب کیا۔ صفرت ابوہر میہ رواجے کرتے ہیں کہ جی اس جنگ می شریک تھا۔ جل نے جب چند ھیا گئیں۔ میری سراسیکی کی میہ صالت دیکھ کر قابت بن ارقم نے کہا اے ابوہر میروائنا یہ چند ھیا گئیں۔ میری سراسیکی کی میہ صالت دیکھ کر قابت بن ارقم نے کہا اے ابوہر میروائنا یہ جنگ می سنوا یا گا گئے بندی سی کی دشمن کی تعداداس وقت بھی ہم سے تمن گئا تھی سنوا یا گلگ گئی (1) ہمیں کہ شت تعداد کی وجہ سے کامیا لی نہیں ہوئی بلکہ ماری شخر سے اوری وقت بھی ہم سے تمن گئا ماری شخر سے دوئوں لشکر ایک دوسر سے پر حملہ آور ہوگئے۔ ماری کے دوئوں لشکر ایک دوسر سے پر حملہ آور ہوگئے۔ ماری کے دوئوں لشکر ایک دوسر سے پر حملہ آور ہوگئے۔ ماری کے دوئوں لشکر ایک دوسر سے پر حملہ آور ہوگئے۔

رسول معظم عليه كاعلم معزت زيد بن حارث بلندكة موئ تصاور آب كى شمشير، صاحته

<sup>1</sup>\_"البدائية والنبائية"، جلد 4، مني 244

<sup>2</sup> ائن كير ، "المع والمير " والدق من 461

موت بن کروشمن کی صفول پر قیامت بریا کر رہی تھی اور انہیں موت کے گھاٹ ا تار رہی تمی۔ آپ کافی دیر تک داد شجاعت دیتے رہے اور دشمنوں کی صفول کو تبس نہیں کرتے رج۔ آخر کارایک دسمن نے اپنائیزوان کے سینہ میں گھونپ دیا۔اس طرح آپ کاسر، تاج شهادت سے سر فراز ہوا۔ اس سے پہلے کہ پر جم اسلام ال کے باتھ سے زمین پر گر پڑی حفرت جعفر بن الی طالب بجلی کی سرعت ہے آگے لیکے اور اسلام کے پرچم کو تھام لیا۔ آپ سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ گھوڑے پر سوار جو کر و شمن پر جملہ کرنے کا للف نہیں آرہا تو آب نے اسیے محورے کی بشت سے جملائک لگا دی اور اپنی مکوار سے محورث کی کو نجیں کاٹ دیں۔ جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ الح شہید ہونے کے بعد ان کا گھوڑا کفار کے کام نہ آئے اور یہ مجی ہو سکتی ہے کہ جنگ کے ولات کتنے ہی تقین ہول یہال سے فرار کا تصور تک ہمی دل میں پیدانہ ہو۔ آپ نے اسلام کے جمنڈے کو مضبوطی سے تھام لیااور و عمن پر تایو توڑ حملے شروع کر دیتے اور اپنی ب نظیر شجاعت ہے دعمن کے تھکے جھڑاد ہے۔ ا يك كافرن آب ك و تي بازوياباته ير تلوار كاوار كياجس على آب في يرجم اسلام تھیں ہوا تھا۔ تھوار کے وار سے آپ کا دایاں بازویا ہاتھ کٹ کر دور جاگرا لیکن آپ نے جمند ے کو فور اوا کی باتھ میں پکڑئیا۔ و من نے پھر آپ کے باعی باتھ پر وار کیا۔ یہ باتھ بھی کٹ کر انگ ہو گیا۔ اس بائی شیر نے نی رصت کے پر تم کوز مین پر گرنے سے پہلے ا بيخ دونول كئے ہوئے بازوۇل سے سنيے كے ساتھ ويوچ ليا۔ آپ كے دونول بازوكث ميح ، كوار كرينى اور كفار في ايخ تيرول، فيزول اور مكوارول سے آپ كو كھائل كرنا شر وع کر دیا۔ جب جسم اطبر سے خون کا آخری قطرہ بھی راہ حق میں بہ کیا تو نقابت کی انتبا ہو گئے۔اس وقت ایک رومی نے اپنی تلوار کاوار کر کے جسم کے دو تکڑے کر دیتے۔حفرت عبدالله بن رواحد نے آھے بڑھ کر وہ حجمند ااٹھ لیا۔ حضرت جعفر کے جسد اطہر پر نیزول، الوارول اور تيم ول ك توس سے زياد وزخم كار ايك روايت بيس ب ك زخول كى تعد او سترے زیادہ تھی۔لطف بیرے کے کوئی زخم پشت پر نہیں تھا، سارے چرکے چبرے اور سین

ي تھے۔ شبوت كوفت آپ كى جر مبارك اكتيل مال تحى يعض في التاليس مال بتائي

یا عبد اللحنه وا فرفراها طیبه وباردا سدراهه "
"کنی بهترین م جندادراس کا قرب اس کی شراب بهت پاکیزهادر

شنزي ب-"

وَالرُّومُرُدَدُ مُرَدَدُ مُرَدِدُ مُرَدِدُ مُرَدِدُ مُرَدِدُ مُرَدَدُ مُرَدَدُ مُرَدَدُ مُرَدَدُ مُرَدَدُ مُر "روم تباه بوگيا اور اس كاعذاب قريب آهيا۔ جھ پر لازم ہے كه جب

یں اس سے ملاقات کروں گاتواس سے جنگ کروں گا۔"

حضرت عبدالله بن رواحد نے آ کے بڑھ کر حسب ارشاد نیوی وہ جسٹر اتھام لیا۔ دیشن ای وال فیکر نے مسلم لا رہاں ہی کو بیزند نو جس لر کما تیاں وہ اور قان میں وہ قان حملہ

کے ٹڈی ول تشکرنے مسلمان مجاہدین کواپٹے نرنے بیس لے دکھا تھااور وہ الن پر تایز توڑ صلے کر دہے متضہ ان جانگداز طالات بیس حضرت عبداللہ کے قدم کا پٹنے گئے اور انہوں نے

بھاگ کر جان بچانے کے ہارے بی سو چناشر وع کیا۔ اس وقت رحمت خداد مری نے اسلام کے اس عاشق صادق کی دیکیسری کی۔ انہوں نے ایک لید کے لئے اینے دل بی سر کوشی کی

اور يوجها...

اے نفس! تو کس کی ملاقات کے شوق میں زیمرہ رہنا جا ہتاہے۔ کیاا پٹی بیری ہے وصال

52.

توسن! بیس نے اس کو تین طلاقیں دے کراہے اوپر حرام کر دیاہے۔ کیا تواہیے دوغلاموں کے لئے زیمور ہتاجا ہتاہے جو بڑے خلوص سے تیمر کی خدمت گزار ک

میں دن رات مشغول رہے ہیں؟ تو سن!ان دونوں کو میں نے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ کیا تھے اپنے ہرے بحرے مجلد ارباغ کی محبت فرار اختیار کرنے پر براھیختہ کر رہی ہے؟ تو

كان كول كرين في المعدولة والورائولة كدوه باغ من في الله اور اس كر رسول ك لئ

صدقہ کردیاہے۔(2)

1\_"جري تا تليس"، جلد 2، ملى 71 2\_ابيدا پراپ نفس کو جمز کے ہوئے اشعاد موزوں کے:

اکھ سُرٹ کا اَفْکُ مُتَ اَلْفُ سُ اَسَتُوٰلِتُ اَکْتَ اِلْنَ اَکْوَ اَسَکُو هُنَاهُ

اے نفس! میں تمہیں قتم دیتا ہوں کہ تمہیں میدان جگ میں اثر تا

پڑے گایا تم خوش ہے الرو کے۔ "یا تہہیں الرنے آرائی تنگر ہوں کا اِنْ اَلْنِی تنگر ہوں اَلْمِنْ تَنْ الْمِنْ اَلَائِنَ تَنْ اَلْمُوْلِی اَلْمُولِی اَلْمُولِی اَلْمُولِی اَلْمُولِی اَلْمُولِی اَلْمُولِی اِللَّمِی اِللَّالِی اَلْمُولِی اَلْمُولِی اَلْمُولِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّمِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اَلْمُولِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالْکِی اِللَّالِی اِللَّالْکِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالْکِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالْکِی اِللَّالْکِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَالْکِی اِللَّالْکِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالْکِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَالِی اِللَّالِی اِللَّالْکِی اِللَّالِی اِللَّالْکِی اِللَّالْکِی اِللَّالْکِی اِللَّالْکِی اِللَّالِی اِللَّالْکِی اِللَّالِی اللَّالِی اِللَّالْکِی اِللْکِی اِلْکِی اِلْکِی اِلْکِی اِلْکِی الْکِی اِلْکِی اِلِی کِی اِلِی کِی اِلْکِی اِلْکِی اِلِی کِی اِلْکِی اِلْک

ای وقت ان کے چھازاد ہوائی نے انہیں گوشت دانی ہڈی چیش کی اور کہا کہ آپ نے کی روز سے چھے نہیں کھلا یہ کھالوں کم وری دور ہو جائے گی اور دشمن سے اچھی طرح الاسکو کے۔ آپ نے اس کھالوں کم وری دور ہو جائے گی اور دشمن سے اچھی طرح الاسکو گئا اور اسے چہانا شروع کیا۔ ابھی قال نہیں تھا کہ جنگ کا نفرہ بلند ہوا۔ آپ نے اس گوشت والی بڈی کو پرے پھینا، تموار ب تاام کی اور وشن پر بلہ بول دیا۔ وار فکلی کا یہ عالم تھا کہ تن بدل کا ہوش تک نہ تھا۔ بکل کی مرحت سے ان کی تلوار محروف بریار محی دوشمن نے بھی اپنے تیر ول اور نیز ول کے رخ مران کی طرف موڑ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اس مرد مجاج نے آپی جان عزیز اپنے خداو تک قدوس کی عظمت کو بلند کرنے کے لئے چیش کردی۔ (2)

عاشقان جمال محری کی نمیس ما نفروشیون کود کھ کر حضرت علامه اقبال یہ کہنے پر مجبور ہوگئے ۔ عاشقان اوز خوبان خوب تر خوشتر و زیبا ترو محبوب تر

لین لوگوں کے تو محبوب خوبصورت ہوا کرتے ہیں لیکن میر امحبوب تووہ ہے۔ عشاق کے حسن وجمال کا عالم یہ ہے کہ وتیا مجر کے حسین ان کے سامنے کی ہیں۔ مثم جمال

<sup>1-</sup>اعر بمن فر في د طال ، "السير قالية بيد"، جلد 2، سني 238

ان گنت بر سین نازل موتی رہیں اس خطریاک پر جہان اسلام کے بید شیر آرام فرما میں۔الی! میں ہی ان کے نقش قدم پر طلنے کی توفیق عطافر ما! آین۔ غزوهٔ مونهٔ کانازک لحه یہ کھے سر فروشان اسلام کے لئے قیامت کے کھے تھے۔ حضور کے تینوں نامز د سیہ سالارایک ایک کرے اپنی جانیں راہ حق میں قربان کر میکے تھے۔اب کون آ مے بردھ کراس حبسنڈے کو بلند کرے گاہ راس کواو نیجالبرائے کے لئے اپنے پیش روؤں کی طرح اپنے سر کا نذرانہ چین کرے گا؟ اس اٹناء میں ثابت بن قیس بن ارقم جو قبیلہ بن جوان کا ایک منجا جوان تھا، آ گے برحااور اسلام کے جینڈے کو اخالیاور عابدین کو للکار کر کہا۔اے اسلام ك امر فروشو!اب ايها آدى چن اوجوعلم اسلام كوبيندر كه سكے لوگوں نے كماہم حميس اينا علمبردار بناتے ہیں۔ آپ نے کہاہ میں اس کے لاکن نہیں۔ سامنے خالد کھڑے تھے۔اس نے انہیں بکاراہ اے ابوسلیمان! (حضرت خالد کی کنیت) یہ لواسلام کا جمنڈا۔ حضرت خالد نے کہا آپ اس شرف کے جھ سے زیادہ حق دار ہیں۔ آپ مرش جھ سے بڑے ہیں اور فردو کا بدر می شر کت کی سعادت سے بہر دور جیں۔ ایت نے بوش سے کہا۔ خالد!اے پکر محی او میں نے جرے والے کرنے کے لئے یہ جنڈاز بین سے انھایا ہے۔ حفرت ابت نے صفرین سے بوچھا، کیاتم خالد کو قائد لشکر ختب کرنے پر رضا مند ہو؟ سب نے بیک آواز کہا ہم رضا مند ہیں۔اس وقت معترت خالد نے وہ علم بكر ليااور الله ير مجروساكرت ہوئے اس آ ڑے وقت میں مجاہدین اسلام کی قیادت کا بارگرال اے کندھوں پر اشالیا۔ حضرت عبدالله بن رواحد نے جس وقت جام شہادت نوش کیا تو مخرب کاوقت ہو چکا تفادونول الشكرايي الى قيام كامول يرواليس آكے تاكد دوسر مدور مع تازودم موكر اين اين د شمنول عدم ريكار موسكيل.

حضرت الوہر یرہ سے مروی ہے کہ جب صفرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے اور حضرت خالد کو قائد جیش مشرد کیا گیا تو مسلمان تحریتر ہو کر پہا ہوئے گئے۔ حضرت خالد از ایس آداد میں داری سکمی فرقت و کی میں الدیک آداد میں داری سے الدیک سے اللہ میں میں میں میں الدیک اللہ میں میں میں الدیک اللہ میں میں الدیک اللہ میں الدیک اللہ میں میں الدیک اللہ میں میں الدیک اللہ میں میں الدیک اللہ میں الدیک اللہ میں الدیک اللہ میں میں اللہ میں الدیک اللہ میں الدیک اللہ میں میں الدیک اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں الدیک اللہ میں اللہ میں الدیک اللہ میں الدیک اللہ میں الل

نے انہیں آوازیں دیں لیکن کسی نے توجدنہ کی۔ یہاں تک قطبہ بن عامر جو میمنہ کے امیر

ہے ، انہوں نے مجامدین کو للکار کر کہا:

أَيُّهَا النَّاسُ الأَنْ يُعُمَّلُ الرَّجُلُ فِي حَرْبِ الْكُفَّادِ خَيْرٌ ومِنْ أَنَّ يُعَمِّلَ فِي حَالِ الْفِي الدِ-"ال لو كوا كفار سے جُنگ كرتے ہوئے كوئى فض قبل ہو جائے تو يہ اس سے بدر جہا بہتر ہے كہ وہ ہماگ رہا ہو اور اس كو دشمن موت كے

گھاٹ اتاروے۔" جب لوگوں نے قطبہ کی لکار سی تو سب واپس لوث آئے۔ اب شام ہو چکی تھی۔ وونول فوجيس اينے اپنے تحيمول ميں واپس آگئيں۔ صبح ہو ئي تو حضرت خالد کی جنگی عبقریت آفكارا بوئى۔ آپ نے افكر اسلام كى سارى تر تيب بدل دى اور ف سرے سے صف بندى کی مقدمتہ الحیش کو لشکر کے بیچیے متعین کردیا، جب دعمن کے سابی صف آراء ہوئے توان ك سائ يمل د كھے ہوئ چرول كے بجائے الجني چرك تھے۔وہ حران تھ كه بدائس اور سیای کل والے تو نہیں۔ کل مقدمتہ الحیش کے سیابی اور ان کا قائد اور محض تھا۔ میند اور ميسروش مجى كل واليالوك نبيس جير-انبول في ازخود يتجدافذ كياك التكراسلام کو تاز و کمک پھنے گئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی ال پر مر عوبیت کا عالم طاری ہو گیا۔ ال کے حوصلے بت ہو محتے اور وہ ایسے ہو کھلائے کہ میدان کار زار میں سے ان کے قدم اکمڑنے گئے۔ حعرت خالد نے ان کی نفسیاتی بے چٹی اور اضطراب کو بھانے لیا تو نعرہ تکبیر بلند کر کے ان بربلہ بول دیا۔ مسلمان مجاہد شاہیوں کی طرح ان پر جھیٹ رہے تھے اور ان کے کشتوں کے یشتے لگاتے مطلے جارے تھے۔رومیوں کے قشون قاہرہ تتریتر ہو کر میدان جنگ ے بھا گئے م مسلمانوں نے ان کے بے شار فوجیوں کو موت کے کھاٹ اٹار دیا اور بہت سامال غيمت اي قضر بس كرايا- (1)

مدیند طیب سے دور -- بہت دور ، کفر داسلام کے لفکروں میں محمسان کی جنگ ہو رہی مقی ۔ حضرت خالد کی قیادت میں اسلام کا مختفر لفنکر رومیوں کے ان گنت سپاہیوں پر قیامت برپاکر رہا تھا۔ ادھر مسجد نبوی میں مؤذن بارگاہ رسالت بلند آ داز سے اعلان کر رہا تھا۔ اُلکھ لُوقاً جبا مقاد اُلکھ اُ

1\_":ارخُ الخيس"، جلد 2، صلح 72

عالیہ سنے کے لئے مدید کے گوشہ کو شہ ہے اوگ پر وانہ وار مجد نبوی کی طرف اقدے سے

آرے ہیں۔ چند لحوں ہیں مجد بحر گئے۔ حضور پر نور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ مبارک

آگھوں ہے آنوؤں کے موتی تھنے گئے۔ اس احول ہیں حضور نے فرمایا:

آگھوں ہے آنوؤں کے موتی تھنے گئے۔ اس احول ہیں حضور نے فرمایا:

آگاہ کرناچاہتا ہوں۔ یہ لشکر یہاں ہے روانہ ہوا۔ یہاں بھی کہ دشمن سے ان کا

آمنا مامنا ہوا لے لفکر اسلام کے پہلے علمبر وار حضرت زید نے جام شہادت لوش کیا۔

کیا۔ کہ فیٹیل من یہ شہر میں افعالم میں افعالم کے ان معرت زید نے جام شہر ہوگئے ، ان

گیار حضرت جعفر نے علم اسلام تھا اور لشکر کفار پر پے در پے جلے کئے سے تھی قیت کہ و۔

گیار حضرت جعفر نے علم اسلام تھا اور لشکر کفار پر پے در پے جلے کئے سے تھی قیت کہ و۔

گیار عبد اللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر اسلام کا پر چم اٹھا لیا اور بڑی ثابت قدی کا کرو۔ "چم عبد اللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر اسلام کا پر چم اٹھا لیا اور بڑی ثابت قدی کا ان کیلئے سب مغفر ہ طلب کرو۔"

مصورے حربایا چر حالد بن و ایدے جمعند ایراند ووائنہ نے بہترین بندے اور جمیلہ نے بہترین بندے اور جمیلہ نے بہترین کفار اور بہترین اللہ تعالیٰ نے اشیس کفار اور منافقین کی مرکوئی کے لئے بے تیام کیا ہے۔ یہاں تک کدان کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح ماصل ہوئی۔

دوسر كاردايت بن ب حضور في دعافرمانى: ٱللهُ فَرَيا تَهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِكَ فَانْضُرَةُ

"اے اللہ اخالد تیری تکوارول میں سے ایک تکوارے اس کی مدد قربا"

ال دوزے آپ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔

ا يكروايت عن يد الغاظ بن : تُعَدَّ أَخَنَ الِلْوَاءَ سَيِّفَ مِنْ سُيُونِ اللهِ سَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ

عَدِّ اللهُ عَلَىٰ يَكَ يُهِ . فَفَيْتُحُ اللهُ عَلَىٰ يَكَ يُهِ .

" فیر الله کی تکواروں سے ایک تکوار نے اسلام کے جمنڈے کو اشالیاور

الله تعالی نے اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطافر مائی۔"
حضرت خالد نے بڑی دلیری اور بہاوری سے جنگ کی اور وہ مسلمانوں کو کفار کے بے شار لشکر کے زینے سے نکالئے جس کا میاب رہے۔ اس دوز جنگ جس حفر سے خالد کے ہاتھ جس نو تکواریں کے بعد دیگرے ٹوٹیس۔ سات دان تک معرکہ کار زار کرم دہا۔ فرز تدان اسلام عقابوں کی طرح روی لشکر پر جھینچ اور ان کو موت کے گھاٹ اتارت رہے۔ ہاتی وگوں نے بھی بھاگ کر جان بچائی۔ کچھ روز بعد حضرت بھلی بن امیہ رضی الله تعانی عند غزوہ موت کے مطاب ای الله تعانی عند غزوہ موت کے مطالت کے بارے بی اطلاح دینے کے لئے حاضر ہوئے۔
حضور سیانی نے انہیں فریایا، اے بھی اگر تہاری مرضی ہو تو تم دہاں کے حالات سے مطلع کروں وار اگر تنہاری مرضی ہو تو تم دہاں کے حالات سے مطلع کروں انہوں نے عرض کی یارسول اللہ احضور بی فریا ئیس تاکہ حضور کی ذبان سے وہاں کے حالات سے مطلع کروں من کر میری قوت ایمانی جس جھی اضافہ ہو۔ چنا نچہ رسول اگر م علی نے جنگ کے کمل میں کر میری قوت ایمانی جس میں اضافہ ہو۔ چنا نچہ رسول اگر م علی نے جنگ کے کمل حالات بیان کئے جے س کر حضرت یعلی نے عرض کی:

وَالْمَانِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا تَرَكَتَ مِنْ حَدِيْ يَتَهِمُ حَرَفًا وَاحِدًا - وَإِنَّ أَخْرَهُمُ لَكُمَا ذَكَرْتَ -

"اس ذات پاک کی حتم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرملاہ آپ نے ان کے حالات میں ایک حرف بھی رہنے نہیں دیااور بعید ای طرح واقعات ہوئے ہیں جس طرح آپ نے ذکر فرمایا ہے۔" رسول اللہ علقہ نے فریانا:

بات الله دَوْقَة فِي الْاَدْمُ مِنَ حَتَى دَأَيْتُ مُعُمَّرً كَهُوْ "الله تعالى نے مرے کے زمن کو اٹھا لیا یہاں تک کہ می ان کے میدان جگ کود مجھے لگا۔"

جب حضور نے حضرت خالد کے جینڈا کچڑنے اور کفارے جنگ کرنے کاؤ کر فریلیا تو بم سیمن

زبان پاک ہے نگلا: جین سر سر میرود و نیجن کی کی بھٹی کوٹ کا تھی ہے۔

أَلْانَ حَيِي ٱلْوَظِيْلِ يَعِنَابِ جَلْكَ كَا بَعْنَ جَرْكَ الْمُلْ بِهِ

ال جنگ کا نتیجہ

اس جلك كانتجد كيا لكلا؟

اس سوال کاجواب تشریح طلب ہے۔

بعض او گوں کا خیال ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فکست ہوئی، دوروہاں سے ہماگ

كرديد منوره بنجيد وباب كولوكون كوان كى آمدكا پاچلا توانبول في بعاك كر آف والول ك

خلاف شدیدرد ممل کامظامره کیا،ان پر منی سینئے لکے اور ان فعروں سے ان کااستقبال کیا: یَا هُوَّادُ ا

تھر ایٹر ہے ہوئے انتفواے بھوڑوا تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھاگ کر آھے ہو۔ خطا پوش اور غریب پروررسول نے بید فرماکر نعرہ بازی کرنے والوں کو خاصوش کیا۔ فرمایا:

لَيْسُوا بِالْفُرِّ إِدِ وَلِكِنَّهُمُ الْكُرَّارُ إِنْ شَاءً اللهُ عَزَوَجَلَ (١)

" یہ محکوڑے خیص بیں بلکہ یہ پہٹ بلیث کر دعمن پر حملہ کرنے والے میں ان شاء اللہ تعالی۔"

ان دولیات سے بتا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست کاسامنا کر تابر ااور انہوں نے بھاگ کر جان

بچائی لیکن بیه خیال درست نہیں کیونکہ صحح روایات اس کی تر دید کرتی ہیں۔

مشبورسرت فكار موى بن عقيد رحمد الله في الآب" المعازى "ين لكماع:

ثُعَ اصْطَلَعَ الْمُسْلِمُونَ .... عَلَيْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيثِينَ الْمُسْلِمِينَ ... (2) الْمُكَوَّدُونِ فَهُوَ الْمُسْلِمِينَ . (2)

" پھر مسلمانوں نے باہمی مشورہ سے حضرت خالدین ولید الحزوی کواپنا

قا کمینایا۔اللہ تعالیٰ نے دسٹمن کو کھکے فاش دی اور مسلمانوں کو غالب

فرمایا۔" ایک دومر کی دوایت ہے جس کے راد می «عفرت انس ہیں۔وہ فرماتے ہیں:

الله المَّا المَّا أَيَةُ سَيِّفُ مِنْ سُيُونِ اللهِ لَفَتَحَ اللهُ عَلَى

يَنَ يُو- (3)

1 ـ اين كثير و سائسير والنوب " وجلد 3 من 488

2\_ابنا، من 468

3\_اينا

" محرافلہ کی تلواروں میں ہے ایک تلوہر نے اسلام کا جسٹراا شمالیااور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے افکر اسلام کو فتح ارزانی فرمائی۔"

ان رولیات سے بید امر واضح ہو گیا کہ مجام بن اسلام نے افتکر اعداء کو فکست فاش دی اور مسلمانوں کو غلبہ اور کامیابی نصیب ہوئی۔اس لئے ہم ای بات کو ترجیح دیتے ہیں جس کی

تائيدان سيم روايات سے ہور عل ہے۔

علامدا بن کثیر نے ان مؤر خین کی آراء قلمبند کرنے کے بعد اپنی ذاتی شختیق بایں الفاظ

: 4513

غَلَمْنَا حَمَلَ عَلَيْهِمُ خَالِدٌ مُزَمُونُهُمْ بِإِذِّنِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ -

"جب حضرت خالد نے رومی لشکر پر حملہ کیا تو اللہ کی تائیدے انہیں فکست قاش دی۔واللہ اعلم"

جن او گول کو اہل مدینہ نے بھگوڑا کہا تھاور جن کے منہ پر منی بھینکی تھی وہ سارانشکر اسلام نہ تھابلکہ وہ چندافر اوشے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعداور

حعرت فالد مے زمام قیامت سنجالے سے پہلے جب حالات کو از حد تھ یش ناک دیکھاتووہ جان بھانے کے لئے دہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ صرف ان چند افراد پر اہل مدیند

نے خاک افشانی کی تھی۔

آپ خودانساف فرمائے کہ اسلام کے تین ہزار مجاہدہ والکھ نے زاکدرومی الشکریوں کے سات روز تک جاری رہی۔ ای جنگ میں حضرت کے سات روز تک جاری رہی۔ ای جنگ میں حضرت فالد کے ہاتھ میں نو تیواریں نوٹیس لیکن مسلمانوں کے صرف بارہ مجاہد مجہید ہوئے اور بقید

حالد نے ہاتھ میں تو عنوازی تو میں مین مسلمانوں نے سرف بارہ مجاہد مہید ہوتے اور بعیہ مجاہدین بخیر و عافیت واپس مدینہ متورہ پہنچہ گئے۔ کیااس سے بردی کوئی فتح یائی ہوسکتی ہے؟

مسلمان استے بڑے لشکر سے جنگ آزما ہوئے تھے، چاہنے تو بید تھا کہ مسلمان مجاہرین سے
کوئی بھی نج کرنہ آتالیکن صرف بارہ مسلمانوں کا شباد ت پاتاور بقیہ سارے لشکر کا بخیریت
ریسیں جہ تا میں منا افتاد

واپس آنادر حقیقت بے مثال فتح یابی ہے۔

# غزوۂ موتہ کے شہیدوں کے اساء گرامی

جنہوں نے اپنی جائیں دے کروولا کو روی ساہیوں کے دانت کھنے کردیئے۔ (1) حضرت زید بن صارفہ (2) حضرت جعفر بن ابی طالب (3) حضرت عبداللہ بن

رواحه (4) مسعود بن الاسود (5) و بسي بن سعد بن الي سرح (8) عباد بن قيس (7) عادث

بن نعمان(8)سر اقه بن عمرو(9)ابو کلیب بن عمرو بن زید(10) جاید بن عمرو بن زید(ب

دونوں سے بھائی سے ) (11) مرد (12) عامر۔ بدودنوں بھی سے بھائی سے اور سعد بن

مارث بن مبادے فرزند تھے۔(1) دَفِقَ اللَّهُ لَعَالَىٰ عَنْهُوْ وَجَزَاهُوْ يَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ

رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ وَجِزَاهُمُ عِينَ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرَا لَجُزَاءِ وَدَقَقَنَا لِإِيّبَاعِمِهُمْ فِي سَبِينَيْكِ مَ فُعِرَكِمَ اللهِ

### خاندان حضرت جعفر طيارے تعزيت

شہیدالل بیت حضرت جعفر بن الی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی رفیقہ حیات حضرت اساء بعت عیس فرماتی ہیں کہ جس روز موتہ کے میدان جنگ بیس حضرت جعفر اور الن کے

ساتھیوں نے شہادت کا شرف حاصل کیا، اس وزر حت عالمیان علی میرے بال تشریف لا کے اور فرمایا۔ جعفر کے جیوں کو میرے یاس لے آؤ۔ میں افہیں لے کر خدمت اللہ س

لائے اور فرمایا۔ بعفر کے جیوں کو میرے پاس کے آؤ۔ میں انہیں کے کر خدمت الدی میں حاضر ہوئی تو حضور نے انہیں بیار ہے سو تکھا۔ حضور کی آئکھوں میں آنسوؤل کے قبل شکتہ کا میں ایس کے لائے میں کی میں نے عرض کی انہ سوارات ا

قطرے نیکنے گئے بہاں تک کر دیش مبارک بھیگ گئے۔ یس نے عرض کی یار سول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان مول حضور کول رورہ ہیں، کیا جعفر اور ان کے

ساتھیوں کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہے؟ فرمایا۔ بال! وہ آج شہید ہوگئے ہیں۔ یہ من کر بے ساختہ میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر بہت سی عور تیں جمع ہو گئیں۔ باوی برحق مقطع نے اس وقت مجھے ارشاد فرمایا:

> یّا أَمُنْمَاءُ لَا تَعُوْلِ مَعْجُرًا وَلَا تَعَنْرِ فِي خَنَّا "اے اساء! کوئی بیپودہ ہات زبان پر ندلانا ادر ایٹے رخساروں کو طمانچ

> > تدارتا۔"

<sup>1</sup>\_ منیمان بن موی بن متب (م634ء)." الاکشاء فی مغازی رمول الله"، القابره، مکتب اکافی، ب س، جلد 2، منح 286

عُرس ورعالم عَلَيْهُ فِي مَعْرت جَعَمْ كَ لِيُ اسْ طَرَح رعافر ما لَى: وَقَالَ اللَّهُ مَدَّقَقِيْ مُهُ يَعَيْقَ جَعَمَّمْ إلى أَحْسَنِ التَّوَابِ وَ اخْلُقُهُ فِي فُرِيَّتِهِ مِأْحُسِنِ مَا خَلَفْتَ أَحَدًّا أَمِنْ عِبَادِكَ

ر في دُريتي ۽ - (1)

"اے اللہ! جعفر کو بہترین تواب عظافرماادر اے اللہ! تو جعفر کی اولاد کے لئے اس کا بہترین قائم مقام بن جس طرح اینے بندوں میں سے

ا پنے کی بندے کا ان کی اولاد کے لئے قائم مقام ہواہ۔"

اس کے بعد ہی کرم عظی اپنے کاشاندالد س میں تقریف لے مجے اور اپناال خاند کو فردیا۔ جعفر کے گروالوں کے لئے کھانا تیار کرنے میں غفلت ند کرنا۔ آج انہیں کھانا یکانے

کا ہوش نہیں،ایاند ہو کہ وہ جھو کے رہیں۔

حعزت جعفر کے صاحبز ادے عبداللہ فرمائے ہیں کہ : نبی اکرم علیقیا کی خاد مہ سکنی نے جو صاف کئے۔ پھر انہیں چیسا، پھر چیعان کر کو ندھا۔

زیون سے سالن تیار کیا۔اس کے اوپر سیاہ مر جیس چیز کیں۔ جس نے وہ کھانا کھایا۔ سر کاردو

عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تین روز جھے اپنے پاس رکھا۔ جس ام المومنین کی باری ہوتی، وہاں حضور تشریف لے جاتے اور جھے بھی ساتھ لے جاتے۔ تین روز ابعد جھے اپنے گھر

آنے کی اجازت کی۔

علاء كرام فرماتے بي كه ميت والول كے لئے جو كھانا لكاكر بيجا جاتا ہے اس كى اساس حضور كا كى عمل مبارك ہے۔ تعزيت كے موقع پر جو كھانا لكايا جاتا ہے الل عرب اسے "الوضيمہ" كہتے بيں۔ شادى كے موقع پر جو كھانا لكا جاتا ہے اسے "الوليمہ" كہتے ہيں۔كى

"الوضيمه" كہتے ہيں۔ شادى كے موقع پرجو كھانا پكايا جاتا ہے اسے "الوليمه" كہتے ہيں۔ لكى مسافركى آمد پرجود موت دى جاتى ہے۔اسے "العقيد" كہتے ہيں۔ مكان تغير كرنے ك موقع پرجوضيافت كى جاتى ہےاسے "الوكيره" كہتے ہيں۔ (2)

الم احمد بن منبل في منع سند بير روايت بيان كى ب:

عمن روز تک حضور ان کے محمر جہیں گئے۔اس کے بعد ان کے ہاں قدم رنچہ فرمایا اور

<sup>1-</sup>امرین (فی وطالته شلم عالیند به "، وادع، مثل 241 2-ایدهٔ

انہیں تھم دیا کہ آن کے بعد حمہیں میرے بھائی (جعفر) پر رونے کی اجازت نہیں۔ پھر
آپ کے دونوں صاحبزادوں محمدافد عبدافلہ کو طلب فرمایا، دوحاضر ہوئے توان کے سرول
کے بال موٹڈ دیئے۔ پھر فرمایا کہ محمد تو ہمارے بچاابو طالب سے مشابہت رکھتا ہے اور
عبدافلہ صورت و سیرت بیس میرے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ پھر سارے فائدان کے لئے
دعافرمائی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ آ قاعلیہ الصافی والسلام نے میرے لئے
مید دعافرمائی:

اللَّهُ مَّرَ بَارِكَ لَهُ فِیْ صَفَقَة بِیمِیْنِیهِ

(۱)

منور کی اس دعائی الی پر کت جوئی کہ جب بھی میں نے کوئی چیز خریدی یافرو دخت کی
حضور کی اس دعائی الی پر کت جوئی کہ جب بھی میں نے کوئی چیز خریدی یافرو دخت کی
جھے نفع بی ہوا۔ اس دقائی الی پر کت جوئی کئیں اور حضور کی خد مت میں عرض کی کہ اب سے

ایک روزسر ورعالم ملک اپنے سحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرہا ہے۔ حضور نے سر مبارک آسان کی طرف اٹھلیا اور فرمایا "یوعلیکم السلام در حمتہ اللہ۔" حاضرین نے عرض کی، حضور نے کس کو سلام کا جواب دیا ہے۔ فرمایا انجی جعفرین الی طالب فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ میرے یاس ہے گزرے اور انہوں نے ججے سلام کہا۔ اس کے جواب

میں میں نے بھی انہیں سلام کبلہ(3) طبر انی نے معرت ابن عماس ہے روایت کیاہے کہ رحمت کا نتات مطاقت نے ایک روز

فرمایا کہ میں رات کو جنت میں گیا۔ وہاں میں نے جعفر بن الی طالب کو فرشتوں کی معیت میں پر داز کرتے ویکھا۔ انڈر تعالیٰ نے ان کے کئے ہوئے دو بازوؤں کے بدلے انہیں دوپر عطافرمائے ہیں۔ دوسر کار وایت میں ہے کہ جعفر جبر کیل وسیکا ٹیل کے ساتھ اڑ دے تھے۔

1-اينا

242 ياندا، سن 242

242.5-121.2

3\_ائن كثير، "المبير قاليور" . جلد 3، مل 477

ان دور وں کی حقیقت کیا تھی؟ علامہ سبیلی فرماتے ہیں:

کہ ان دو پر ول ہے مر ادوہ ملکوتی صفت اور روحانی توت ہے جس کے باعث آپ ہیں پر داز کرنے کی طاقت پیدا ہوگئی تھی۔(1)

پیمر اسلام کی مدینه منور دوایسی اشکر اسلام کی مدینه منور دوایسی

دعرت خالد اپنی خداداد جنگی عبقریت کے باعث اسلامی اشکر کو اپنے سے چھیا سؤم گنا زیادہ نشکر کے حصارے نکال لانے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنی مشمی مجر فوج کے

ساتھ ایسی شدید جنگ اوری جس نے دعمن کے چھکے چھڑادیے۔ ای مرحلہ پر آپ کے باتھ جس ساتھ در ہے اور محمل کو اس قدر باتھ جس ہے دریے نو محمن کو اس قدر خو فزدہ اور سر اسید کر دیا کہ جب مجاہدین میدان جنگ سے واپس ہوئے تو آتی افرادی طاقت

کے باوجو دانہیں جر اُت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا تعاقب کر سکیں۔ جہاں ہے وہیں تشخر کررہ مجے۔ مجاہرین اسلام ہڑے اطمینان سے اپنے مر کزیدید طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ایک میں تاریخ

اس لشکر کے قریب بینینے کی اطماع مدید بینی توان مجامدین کی پیشوائی کے لئے حضور پر نور میں اس سکر کے لئے حضور پر نور میں اس میں اس میں کیر تعداد میں میں میں کیر تعداد

میں ساتھ ہوگئے۔ وہ گیت گارہے تھے اور آگے آگے دوڑتے جارہے تھے۔ رؤف ور حیم نمی کو بچوں کی یہ تکلیف گوارانہ ہو کی۔ تھم دیا کہ ہر سوارا پنے ساتھ ایک بچہ بھالے۔اسلام سے بطل جلیل حضرت جعفر فہید کے فرزند حضرت عبداللہ کو حضور نے اپنی سوار کی پر

آ مے بھالیا۔ جب دو لفکر سامنے آیا تولوگوں نے خصوصاً بچوں نے مغیاں ہم ہم کر ان پر مٹی چینکی شر دع کر دی اور اس جگر گداز طعنے سے النا کا استقبال کیا۔ تیا فُتُوَادِ فَتَصِ تَعَدِّقِیْ سَیدِیلی النّبِی ؟اب بھوڑو ؟ تم راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھاگ آئے ہو۔ اس زندگی ہے تو

ميدان جهاد من كث مرنا تمهازے لئے باعث عزت وسر فرازى تعار رحت عالم عليه الصلوّة والسلام نے يہ جملے سے توفور آادشاد فرمايا:

لَيْسُواْ بِالْفُرَاحِ وَلِكَنَّهُ مُرَالْكُرَّا رُانِ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ "يه بما كن والى نهم بين بلكه يه بار بار حمله كرنے والے بين، ان شاء الله تحالي 4

ان میں سے بہت ہے لوگ ان کے طعنوں کی تاب ندلا کر خانہ تشین ہو گئے اور اپنے دروازے بند کر لئے۔ اگر کوئی ان کے دروازے کو کھناتا تو دروازہ ند کمو لتے۔ انہیں سے

اندیشہ ہو تاکہ کہیں کوئی پر جوش نوجوان ان کو مطعون کرنے کے لئے نہ آد حمکا ہو۔ بعض حضرات توان طعنوں کے ڈرے نماز کے لئے بھی معجد نبوی میں حاضر نہ ہو سکتے اور گھر میں

ی نمازیں اداکر لیتے۔ بندہ نواز آقاعلیہ السلؤة والسلام اپنے جال شارول کی ولجو کی اور ان کو اس مخصرے تکارون کو اس مخصرے تک اس مخصرے تک اس مخصرے تک اس مخصرے اس مخصرے اس مخصرے کے اس محتصر کی استے اور انہیں تسلی دینے کے

بن سرے بات کے فرماتے :

أَنْتُوالْكُرَّادُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

بینی تم بھوڑے نہیں ہو بلکہ تم پلٹ پلٹ کر دشمن پر حملہ کرنے والے ہو۔ چند مجام حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد حالات کی عظینی سے ہر اسال ہو کر وہال سے

یلے آئے تھے۔ جب وہ والیس مدید مہنچ توالمیس حوصلہ شد ہواکہ دن کی روشنی میں شہر میں

داخل ہول۔ جب رات کا اند جراچھا گیا تو چیکے ہے اپنے گھروں میں داخل ہو ہے اور حیب کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے آیا ہمی مشورہ کیا اور قیملہ کیا کہ اپنے آپ کو اپنے بادی و مرشد کی

ار بید عدا ہوں سے یا ای سورہ میادر بعد میا الدائے اپ والے بادی وافر سوی خدمت میں بیش کر دیں اور اپنی شلطی کے لئے معذرت طلب کریں۔ اگر حضور نے

مناسب سمجما تو جمیں توب کی تلقین فرما کی کے اور ہم توب کرلیں گے۔ ورند یہاں سے کوچ کر جا کی گے۔ ورند یہاں سے کوچ کر جا کی گے۔ وہ ساء طعنوں کے تیروں کی بارش پر داشت کرنے کی ہم جس سکت

نہیں۔ چٹا نچہ بدلوگ منع کی نمازے پہلے اند جرے مند درالدس پر پیچے۔ حضور نے پو چھا مین الْفَقَوْمُرُ ؟ آپ کون لوگ ہیں؟ انہول نے بعمد ندامت عرض کیا خَفُنُ الْفَقَ ادْدُنَ

مین العویر ؟ آپ ون و ت بر معذرت خوابی کے لئے ماضر ہوئے ہیں۔ ہموی بھوڑے میں در رحت پر معذرت خوابی کے لئے ماضر ہوئے ہیں۔

عنود در گزر کے پیکر جیل اس دانواز آقاف فر الایل آنتی العَمَّا دُون و آنا فِلْت کُور (1) " نیس، تم بعکوڑے نیس ہو بلکہ تم دشن پر پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہواور پس

میسی تم بیل ہے ہول۔"

یہ روح پر در ارشاد س کر ان کی پریشانیاں کا فور ہو شکیں اور ان کے غمز دودلوں میں مسرت

کی اہر دوڑ گئے۔ اس ذرہ نوازی پر اظہار تشکر و فرحت کے لئے دو آگے بڑھے اور اپنے رؤف و رقیم نبی کریم علیہ الصلاق والشنگم کے دست مبارک کو فرط عقیدت سے چوم لیا۔ مسلّق املاق علی تبیتیہ الزَّرِی فی المرَّحِیمِ وَعَلَیٰ اللهِ وَ المُعَمَّمَا بِهِ إِلَیٰ یَدِّمِ اللّهِ بِینِ لَا سِیْمَا عَلَی الشَّرْعِینَ آغِ وَ

الْهُجَافِيرِينَ فِي سَبِينِكِ اللهِ-

علاء سیر ت اس جنگ کو جس میں آئی کریم علیہ الصلوٰۃ والشلیم نے بنس نفیس شرکت کی ہو غزو و کہتے ہیں اور جس جنگ جس خو دشر کت نہ کی ہو بلکہ اپنے کسی صحابی کو اس لفکر کا سالار مقرر کر کے بھیجا ہو، اے سریہ کہتے ہیں۔ یہ جنگ موند، اس اصطلاح کے مطابق

غزوہ خمیں ہوگی بلکہ سریہ شار ہوگی۔ لیکن اما<mark>م بخا</mark>ری نے اسے غزوہ کہا ہے اور اس کی وجہ بیہ بیان کی ہے کہ محابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس جنگ کے نتائج بہت دور رس تھے اس لئے اسے آپ نے غزوہ کہاہے۔

#### سربيه عمروبن العاص من الله تعاتى عنه سرييه ذات السلاسل

الحاف بن تضاعہ اور عذرہ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے۔ عذرہ بن سعد بن قضاعہ۔ اس سے پتا چل حمیا کہ بید دونوں قبیلے قبیلہ تضاعہ کی شاخیں جیں۔ اس سریہ کو سریہ ذات

ز نجروں سے جکڑر کھاتھا تاکہ کوئی مخص میدان جنگ سے بھائے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ لیکن جب اللہ کے شرول کا افتکر ان کے علاقہ میں پہنچا تو ان کی آمد کا سنتے ہی مشرکین پر ایسار مب طاری ہواکہ انہوں نے خودز نجیروں کو توڑایا کھواناور سر پر یاؤں رکھ

سری پر بیار عب ماری ہوا ہے اور جون کے وور بیروں و وورایا سود اور سر پر پاوں رہے کہ مار کا کام سال سل تعلد اس کی وجہ سے بیر سرید اس مار سل تعلد اس کی وجہ سے بیر سرید اس نام سے مشہور ہوا۔ اس سرید کے بیرجے کا سبب بیدہے کہ سرور عالم

ما الله کا طلاع ملی کہ قضاعہ قبیلہ نے کیر تعداد میں اپنے نوجوانوں کو جمع کیاہے اور وہ مدینہ اللہ کا یہ اور وہ مدینہ طیب کے اطراف میں اوٹ مار کا پر وگرام منار ہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی حضور انور علی نے نے

عمرو بن العاص كو پيغام بيجاكه ووا بنارجات اور بتحيار لے كر فور أحاضر مول بية حكم سنت بن آپ خدمت اقدى بن حاضر بوے۔ حضور عليد الصلوة والسلام في انہيں تين صد مجاہدین کے جتھہ کا امیر مقرر کیا۔ اس جتھہ میں مباجرین وانصار کے چیدہ چیدہ افراد شامل تے۔ان کے ساتھ میں گور سوار تھے۔ حضرت عمرہ بن العامی کو سرور عالم عظافہ نے ایک سفید علم ارزانی فرملیاور یہ للکرنی تضاعہ کی اس سازش کو تاکام بنانے کے لئے جمادی الثانی سنه 8 جمر کی ش مدینه منوره سے رواند ہوا۔ مجاہدین دن کو کہیں جہب کر آرام کرتے اور رات کی تاریجی میں سفر کرتے۔ جب وہ تضامہ کی صدود کے قریب یکنے توانیس معلوم ہوا کہ دعمن نے ان کے اعدازے ہے کہیں زیادہ جم غفیر جمع کر رکھاہے۔ قائد لشکرنے رفاعہ بن محیث الجہنی کو حضور کی خدمت میں بھیجااور مزید کمک سیجنے کی درخواست کی۔ سر کار دوعالم ﷺ نے دوسو مجاہدین کا یک اور جتمه ان كى مدد كے لئے رواند كيااور اس جتمه كى قيادت حضرت ابو عبيدہ بن الجراح كو تَنويضَ فرمائي \_ حضرت ابوعبيد وان دس خوش بخت صحابہ ہے جیں جن کور حمت عالم عصلہ نے اس و نیامل میں جنتی ہونے کام وہ سایا تھا۔اس وستہ میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم جیسے جلیل القدر فرز ندان اسلام شامل تھے۔ حضور پر ٹور نے حضرت ابو عبیدہ كور خصت كرتے ہوئے آخرى تعيمت به فرمالی: أَنْ تُكُونَا جِمِيقًا وَلا تَخْتَلِفًا " تم دونول متحدر بهناور آئس مين اختلاف نه كرنام" جب بدوست وہال پہنچا تو تماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو عبید وامامت کرائے کے لئے آ مے بزھے تو حضرت عمرو بن العاص نے آپ کوروک دیا اور کہا لشکر کا امیر ہیں ہوں، آپ کومیری مدد کے لئے بھیجا گیاہے، آپ کومیری اطاعت کرنا ہوگی۔ حضرت ابوعبیدہ نے جواب دیا کہ آپ اپنے لشکر کے امیر ہیں، میں اپنے لشکر کاامیر جول۔ لیکن حضرت عمرو

> يَاعَمُ والِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قَالَ إِنَّ لَا تَغْتَلِفًا وَإِنَّكَ إِنَّ عَصَيْتَنِيُّ أَطَعْتُكَ -"اب عروا مجه ميرت آثان اختلاف كرنے سے منع كيا تعد أكر تو

نے جب لیامت کرانے پر اصر ارکیا تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا:

میری نافرمانی کرتاہے توجی تیری اطاعت کے لئے تیار ہوں تاکہ جی حضور کے علم کی تعمیل کر سکول۔"

چنانچہ اس کے بعد حضرت عمرو بی امامت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جب یہ الشکر بلی اور عذرہ قبیلہ کے مساکن ملک چیچا تو مجاہدین اسلام نے حملہ کر دیا۔ وہ لوگ صرف ایک گفنٹہ تک جنگ جاری رکھ سکے پھر ان کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے راہ فرار افتایار کرلی اور سارے علاقہ میں تمزیتر ہو گئے۔ مسلمانوں نے تمن روز تک وہاں قیام کیا۔ ان ونوں میں

موار اد حر اد حر جاتے اور بریال اور بھیڑیں پکڑ کر لاتے، انہیں ذیح کر کے ان کا گوشت یکاتے اور کام ود بن کی تواضع کا اہتمام کرتے۔ اس سریہ بیس کوئی مال نتیمت ہاتھ شہیں آیا

جو مجاهرين ميل تقسيم كياجاتا-(1) ليكن علامه بلاذرى، "انباب الاشراف" من تحرير كرت بين:

وَقَتَلَ مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيْمَةً دَغَنِف

"عمروین العاص نے ان پر حملہ کر کے ان کے بہت ہے جوانوں کو محلّ

كيالورا نبيل ببت ال نغيمت الله"

جاڑے کا موسم تھ اور کڑا کے کی سر دی پڑر ہی تھی۔ مجاہدین نے سر دی ہے بچاؤ کے

لئے آگ جلا کر است تا پنا جا اِلکن حضرت عمر و بن العاص نے لوگول کو آگ جلانے سے روک دیا۔ مجاہدین نے حضرت صدیق اکبرے رابطہ قائم کیا۔ انہیں عرض کی کہ اس بلا کی سر دی بیں کھلے آسان کے بیچے آگ جل کر تاہے کی اجازت نہ کمی تووہ تشخر کر دم توڑ دیں

گے۔ حضرت صدیق نے امیر لشکر سے سفارش کی کہ مجاہدین کو آعمی جلانے کی اجازت دیں۔ لیکن انہوں نے تختی ہے انکار کر دیااور میہ کہا کہ جس نے آگ جلائی میں اس کو اس

یک جس جمو نک دول گا۔ حضرت فارول اعظم ، حضرت عمر و بن العاص کے اس رویہ ہے

بہت پر ہم ہو تے اور جاباک امیر نظرے بات کریں لیکن حضرت صدیق اکبر نے آپ کو ابياكرنے ہے منع كر دبااور فرمانا:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَهُمِّنَّهُ عَلَيْنَا

1- احد النازع، علان "المعير العيد"، جلد 2 متى 244 2- مدروة وي " نباب الاشراف"، جلد 1، صلى 381

وِالْالِعِلْمِمِ بِالْحَرْبِ فَسَلَتَ عَنْهُ -(1)"رسول الله عظف في البين صرف اس في جهار المير بنايا ب كدوه جملًى امور کوخوب جانتے ہیں۔حضرت عمر خاموش ہو گئے۔" آخروشن سے جنگ ہو لی۔وشن کو فکست کھا کر میدان جنگ سے جا گئے کے علاوا ا بيخ بياؤ كى كوكى صورت نظرند آئى - جب وشمن بعال نكا تو مجابدين في اس كاتعا قب كرنا طابا تو حضرت عمرونے البیس تعاقب کرنے سے روک دیا۔ مجاہدین کو حضرت عمرو کی میر قد غن مجى پندند آئى۔ چنانيد جب يد الشكر بخير عدمد يد واپس بينيا تو مجابدين في حضور ك خدمت اقدس میں این امیر کے خلاف شکایتیں کیں کہ انہوں نے ہمیں آگ جلانے کی اجازت نبیں دی ہم سر دی کے باعث مختر تے ہے۔ نیز ہم نے دشن کو قلست فاش دی اور دومیدان جنگ سے بھاگ کمر ابواہم نے اس کا تعاقب کرنامیا بالیکن امیر الشکر نے اس کی مجی ہمیں اجازت ندوی۔ سر کاروو عالم ﷺ نے حصرت عمرو کو باد کر وجہ یو چھی توانہوں نے حرض کیا کہ بیں نے انہیں آگ جلانے کی اجازے اس لئے نہیں وی کہ آگ کی روشنی میں وشمن کو معلوم ہو جاتا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، ایسانہ ہو کہ وہ دویارہ پلیٹ کر حملہ کرنے کی کو مشش کرے۔اور مجابدین کوان کے تعاقب سے اس لئے منع کیا کہ مباداان کی کمک کے لئے نواحی علاقہ کے مشرک قبائل آ جا عی اور ہم کمی مشکل میں پہنس جا تھی۔ مر کاردوعالم علی نے حضرت عمرو بن العاص کے طرز عمل کو بہت سر ہا۔(2) ام مسلم اور امام بخاری دونول نے بیر روایت اپنی صحیحین میں نقل کی ہے جو آپ کے مطالعہ کے لئے بیش کر رہا ہولیداس حدیث کے رادی خود حضرت عمروین العاص رمنی الله تعالى عنه بير-البول في كما:

"جب ہم اس سریہ سے واپس آئے تو میرے ول میں یہ خیال آیا کہ سر کار دو عالم علی ہے خیال آیا کہ سر کار دو عالم علی ہے تھے اس افتکر کا قائد بنایا جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جسی ہتایاں تھیں۔ یقینا حضور کے نزدیک میر امر تبہ بہت بعند ہے۔ تہمی تو جمعے یہ شرف ارزانی فرمایا۔ چنانچہ میں آیا، حضور علیہ العملوٰة والسلام کی خدمت

<sup>11</sup> هم بمن ذيل، حلان، "المسيرة النيوية"، جلد2، منل 245

اقد س میں آکر بیٹے گیا۔ میں نے اپناس خیال کی تقدیق حضور سے کرنا چائی۔ میں نے عرض کی ، تیا مسول! چائی۔ میں نے عرض کی ، تیا مسول اسے ؟ قال تا آئے ہے فرملا۔ عائشہ میں سب لوگوں سے آپ کو محبوب کو لن ہے؟ قال تا آئے ہے فرملا۔ عائشہ میں از واج مطبر ات کے متعلق استفسار نہیں کر رہا بلکہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں پوچہ رہا ہوں۔ فرملا، ان میں سب نے زیادہ محبوب عائش کے باپ ہیں۔ میں نے عرض کی ، ان کے بعد۔ فرملا محرب میں بید صور دوسرے نیاز مندوں کے بعد فرملا محرب میں بید سوال بار بار دہر اتا رہا۔ حضور دوسرے نیاز مندوں کے بام لینے رہے لیکن میرے نام کی باری نہ آئی۔ حضرت عمرہ بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ آئدہ واس موضوع کو ہر گزشیں چھٹروں گا۔ "(1)

جاسکتا ہے کیونکہ عین حمکن ہے کہ مفعول میں اس خاص مہم کو انجام دینے کے لئے افضل

#### سريه الي عبيده بن جراح

ے زیادہ مالاحیت ہو۔

مخائش بي نه تحي .. (2)

جہینہ کا قبیلہ بح اہم کے ساحل پر آباد قلہ حضور مرور عالم کی کویہ اطلاع ملی کہ اس قبیلہ کی ایک شرح قبیلہ کا ایک شاخ آبادہ شرو فساد ہے۔ چتا نچہ نبی اگر م ایک نے حضرت ابو عبیدہ کو تقریباً تبن صد تیرہ مجاہدین کا امیر بناکر ان کی سرکوئی کے لئے روانہ فرمایا۔ ان مجاہدین میں حضرت عمر بن خطاب مجمی شریک تھے۔ سرکار وو عالم علی نے نے مجاہدین کی خوراک کے لئے کمجوروں کا بحرامواایک تھیام حت فرمایا کیونکہ اس سے زیادہ سامان رسد دینے کے لئے

امام بخارى، حضرت جايرى روايت ساس كى تفصيل بيان كرتے بين:

حضرت جابر بن عبدائد رضى الله عنما فرمات بي كر مم علي الصلوة التسليم في ساس معدد تني مرحم علي الصلوة والتسليم في سام سندركي طرف ايك دسته بهيجاجس كي تعداد تنين صد تقى اس كاامير

<sup>1</sup>\_اينا

<sup>2. &</sup>quot; سلى البدق"، جلد 6، صلى 275

حصرت ابو عبيده رمنی الله عنه کو مقرر قرمايا- چنانچه جم روانه جو يخ جم المجی راسته بيس بن تھے کہ محجوروں کا وہ تھیلا جو حضور نے مجاہدین کی خوراک کے لئے مرحست فرمایا تھا، ختم ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے تمام مجاہدین کو عظم دیا کہ جس کے پاس کھانے کو کوئی چیز ہووہ یمال لے آئے۔ چنانچہ سب نے جو یکھ کی کے پاس تھالا کر چیش کر دیا۔ان مجورول سے وہ يرتن بر كياجو مجوري و خيره كرنے كے لئے مارے مراہ تحل حضرت الد عبيده بر روز بر عابد کو مجوروں کی ایک مشی بحر کر دیتے۔اس پر ہمیں آٹھ پہر گزارنے بڑتے۔ چندروز کے بعد جب یہ مجوری بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ گئیں تو آپ نے مجوروں کی ایک مٹی وینے کی بجائے مجاہدین کو آب مجبور کا ایک ایک وانہ عطا کرنا شروع کیا۔ وہب بن كيمان كبتے ميں كه ش في معرت جابرے يو جماكد ايك مجورے تمباراكيے كزارابون تھا، تم اس ایک داند کو کیا کرتے تھے ؟ حضرت جابر نے کہا کہ جم اے چوہے رہے جیے شیر خوار یک مال کادود درج وستا ہے۔ وودان مجور جب فتم ہو جا تاتو ہم اس کے بعد یانی بی لیتے اس طرح ہمارے آٹھ پہر گزر جائے۔اور ہمیں اس ایک مجور کی اہمیت کا انداز واس وقت ہوا کہ جب مجوري بالكل ختم مو تشي اور جميل ايك واند مجى شد طا- جب مجوري بالكل ختم ہو گئیں تو پھر اپنی کمانوں سے در ختوں کے بے تبعاد کر جمع کرتے۔ پھر انہیں یانی میں بھگو ويت بسب زم ہوجاتے تو پھر ہم انہیں کھاتے۔ان بنول کو چیم کھانے سے ہمارے ہونث ز خمی ہو گئے اور سوج کر اونٹ کے ہو نثول کے برابر ہو گئے۔ ہمیں تین ماہ تک وہال ر کنابرا۔ اور کی بھیکے ہوئے ہے جاری خوراک مقی۔(1)

ان مجاہدین میں بنو فرزرج کے رکیس حضرت سعد بن عبادہ کے فرزند قیس مجمی شامل سے ان سے اپنے ساتھیوں کی یہ ختہ حالی دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے بآواز بلند اعلان کیا کہ کوئی فہنمی جھے سے اونٹوں کے بدلے مجودیں فرید نے کے لئے تیار ہے۔ دہ اب اونٹ جھے دے دو اب اونٹ جھے دے دو اب اونٹ جھید تھیلہ کا ایک دے دے اور بی اسے یہ مجودی مدینہ طیب واپس جاکر دے دو اب گا۔ جمہید قبیلہ کا ایک آدمی قیس کو مل میا۔ آپ نے اسے کہا کہ میرے ہاتھ اونٹ فرو خت کر دو، میں اونٹ کی قیست مدینہ طیب کی مجودوں کی شکل میں اوائر واس گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانی درائی تھیں بی سعد بن عبادہ بن دلیم ہوں۔ اس

مخض نے کہا بھے اب مزید تفصیل کی ضرورت نہیں، میرے لئے بیٹرپ کے سر وار سعد کا نام بی کافی ہے۔ قیس نے اس سے پانچ اونٹ خریدے اور فی اونٹ ایک وست مجور اس کی قیت طے ہو لُ۔ (وسق،ایک پیانہ ہے جو ساٹھ صاع کے برابر ہو تاہے)اس اعرانی نے کہا كه ين فلال حم كي مجوري اول كار فيس في كبايس تقيم اى حموري وول كار چنانيد چند مہاجر اور انسار اس سودے کے گواہ مقرر کئے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے گواہ بنے سے اٹکار کردیا۔ آپ نے فرملیار قرضہ لے دہاہے مالائکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ سار لمال تواس کے باپ کا ہے۔ اس لئے میں اس سودے کا گواہ نہیں بٹرآ۔ جہنی نے کہاکہ قیس کا باپ اینے اس خویر واور نیک خصال بیجے کے اس وعدہ کو جمویا نہیں ہونے وے گا۔ قیس نے یا کچ اونٹ لے لئے اور ہر روز ایک اونٹ ذیج کر کے مجاہد بھائیوں کو کھلاتے رہے۔ تین دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ چو تھے روزامیر نشکر نے قیس کو اونٹ ذرج کرنے سے روک دیا۔ کہااے آلیں! تیرے یاس مال توہے نہیں۔ کیا تم یہ پند كرتے ہوكہ تم اپنامعامدہ توڑنے پر مجبور ہو جاؤاور معاہد ہ شكن كہلاؤ؟ قيس نے جواب ديا۔ آپ میرے ہیا کو جانتے میں وولو گول کے قرضے اوا کر تاہے۔ وو دوسر ول کا او جو خوشی ے اپنے سر افغالیتا ہے اور رمانہ قبط میں بھی لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کیاوہ میرے ومہ جو تحجوریں ہیں وہانہیں اوا کرنے میں بکل سے کام لے گا؟ حالا تکہ یہ بوجو میں نے محض اپنے مجاہر بھائیوں کو فاقد کشی ہے نجات ولائے کے لئے اٹھایا ہے۔ قیس کے اس جواب سے حضرت ابوعبیدہ توزم پڑھئے لیکن حضرت عمر فاور ق نے انہیں کہاکہ دہ قبیں کو سختی ہے منع کریں۔ ان پانچ او نثول ہے تین اونٹ ذراع کر دیئے گئے، باتی دواونٹ چ گئے۔ واپسی پر وہ مجاہدین کی سواری کے کام آسے۔ مجاہد باری باری ان پر سوار موتے رہے۔ حضرت معدین عبادہ کو جب مجاہدین کی فاقد کشی کے بارے میں علم ہوا تو انہول نے ا بے بیے سے یو مھاکہ اس فاقد کشی کی حاست میں تم نے کیا کیا؟ قیس نے متایا کہ میں نے ایک اونٹ ذیج کیااور اپنے ساتھیوں کو کھلایا۔ پو چھا پھر ؟ کہاد وسرے دن بھی اونٹ ذیج کر ك مجاهدين كى خدمت يس ييش كيا- يو تيمه بحر؟ كها تيسر ، ون بحى اونث ذرع كيا- كها پحر؟ كها پر جھے ايباكرنے سے منع كرد يوكيا۔ يو جھاكس نے منع كيا؟ كما امير للكرنے \_ يو جھا كون؟ كهاكد اتبول في طيال كيا تو تادار بيدجو مال بيده تيرب باب كابيد سي كر حفرت سعد ہوئے کہ میں نے مجوروں کے جارباغ تمہیں دے ویئے۔ان ہی سے جو محفیا باغ ہے،اس سے پچاس وسق محجوری شہیں حاصل ہوں گی(1) حضرت سعدنے یہ جاروں باغ لکھ کرا ہے بیٹے قیس کو دے دیئے۔ اور حضرت ابو عبیدہ اور ویگر صحابہ نے بطور گواہ وشخط کئے۔

ہاں تھے تراپ ہیے ہے ۔ ان ووسے وہے۔ اور سرت ابو ہیداہورو در خاہد ہور وہ ہور وہ ہور وہ ہور استرت جابر فرماتے ہیں کہ وہاں ہے ہم سامل سمندر پر آئے۔ سمندر کی اہروں نے ایک بہت بری چھلی سامل پر اچھال وی۔ اس چھلی کو عزر کہتے ہیں۔ یہ ساٹھ گز کبی ہوتی ہے۔ ہم نے آئ تک بری چھلی نہیں و کیمی تھی۔ دور ہے یہ بڑے نیلے کی مانڈ نظر آتی محتی۔ ہم اے اٹھا کرلے آئے اور جتناع صد (پندر ویا اٹھارہ دن یا پورا مہینہ) ہم وہاں رہ اس چھلی کا گوشت بھون بھون کر کھاتے رہے۔ ہماری تعداد تین صد تھی۔ اس کا گوشت کھانے سے ہماری صحت پر بڑا اچھااڑ پڑا۔ ہمارے چہرے سرخ اور بدان فربہ ہوگئے۔ ہماس کھانے سے ہماری صحت پر بڑا اچھااڑ پڑا۔ ہمارے چہرے سرخ اور بدان فربہ ہوگئے۔ ہماس کیا تیل کو بلیا اور کھانے کے اس کو بلیا اور کھی کو سواد کیا، وہاں پہلی کو بلیا اور ہما ہو اس کھر اپنے انگر میں جو سب سے دراز قامت تھا، اس کو بلیا اور سب سے قد آ وراونٹ مگولیا س پر اس مجاہد کو سواد کیا، وہاں پہلی کے ساتھ نہیں گریا۔ ہم نے اس کے گوشت کے گڑے یہور زاد راہ اپنی سر اس کیا پہلی کے ساتھ نہیں گریا۔ ہم نے اس کے گوشت کے گڑے یہور زاد راہ اپنی مراس کی چہنی ڈوائن کے جیا ہونے اپنی خوائن کے مطابق گوشت رکھ لیا وہ مراہ لے آیا۔

حضرت جاہرے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ پنچے اور بارگاہ رسالت ۔ میں عاضر ہوئے توہم نے اسے مچھلی کاذکر کیا۔ حضور نے فرمایا دین تی آنخو ہے کہ اندہ کی گئے ہیں۔ رزق تھاجو اللہ تعالی نے سمندر سے تکال کر حمیمیں دیا۔"

مجردریافت فرملیاء اس کا کچھ گوشت تمہارے پاس ہے؟ ہم سنے چیش خدمت کیا۔ حضور نے تناول فرملیا۔

رحمت عالم عليه كوجب قيس ك ايثار وسخادت كاواقعه عرض كيا حميا توفر مايا وات الجودة

لَمِنْ شِيْمَةِ أَهْلِ دُلِكَ الْبَيْتِ عَاوت تواس فاندان كافراد كى فطرت ب-"(2)

<sup>1-</sup> ابيغاً والعلام على ثن بربان الدين الحلي الثناف، "بليم ة التلبيد"، معر، مكيّد معطني الماني الخلي، 1349 م، جلد2، صلى 315 2- ابيغاً، صلى 278 و" الربيرة الخلبيد"، جلد2، صلى 315

#### ال سربدك تبييخ كي وجه

اس مربیہ کے جیسینے کی کیاد جہ تھی ؟اس کے دوجواب دیئے گئے جین :۔

(1) بحرام على ما على عرب آباد جهيد قبيل كى ايك شاخ في فقد وفساد برياك في

کی تیار کی کرلی تھی۔ سر کار دوعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گو شانی کے لئے حضرت ابو

عبيده كي قيادت هن بيه مريد دواند فرمايا جس هن تمن صد مجابدين شريك تقيمية

(2) اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا ایک تجارتی کاروال واپس مکہ جارہاہ۔اس پر حملہ کرنے کے لئے مید مرید رواند کیا گیا۔ جہال تک اس سرید کو جیجنے کی تاریخ کا تعلق ہے، اکثر

حفرات کی پردائے کہ ماہ جب سند 8 بجری کو یہ سریہ بھیجا گیا۔

لیکن اہل محقیق نے ان دونوں قولوں پر عدم اطمینان کا ظہار کیاہے، دو کہتے ہیں کہ اگر پہلے قول کو سی ماتا جائے تو لازم آتا ہے کہ سر ور کا نتات علیہ الحقیۃ والصلوٰۃ نے اشہر جرم میں جہید کی سر کولی کے لئے اپنالٹکرروانہ فرمایہ بید درست نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان

مبینه ن مر وی سے ہے ، باسم ر روامہ مرمایا بید در سے بن ہو سمایا مینوں میں جنگ کرنے کی مما نعت فرما کی ہے۔ ارشاد خداد ندی ہے:

ێؿؙڲؙۅٚٮؘڮۘٶڹ۩ۺۜۧۿ۫ۅۣٳٝۼۘۅٞٳڡؚۊؚؾٵڸ؈۬ٛؿٷڡؙؙڵٷؚؾٵڷؙڣۣٷ ڲؠؘڒۘ

" پوچسے جی آپ سے ماہ حرام میں جنگ کرنے کا کیا تھم ہے آپ فرمائے کہ لڑائی کرتاس ٹس بڑاگتاہ ہے۔" (1)

رجب كامبية بحى ان حرمت والے ميوں سے باس لئے يہ كيے مكن بكر اس

فرمان الی کی موجود گی میں تبی اکرم ﷺ نے ماہ رجب میں مجاہدین کو حملہ کرنے کے لئے

روانه کیا ہو؟

اور اگر دوسر اقول سیخ تسلیم کیا جائے کہ مشرکین کے قافلہ پر حملہ کرنے کے لئے بید سر یہ روانہ کیا گیا تو پھر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بید وہ زمانہ ہے جب کہ صلح حد بیسے کا معاہدہ طے ہو چکا تھا۔ جس کی ایک وفعہ یہ تھی کہ فریقین وس سال تک ایک ووسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ حضور تی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عہد فکنی کا تصور تک نہیں کیا جنگ نہیں کیا

جاسكك اللك مك في مهد فكنى كى ليكن مادرجب عدد والا بعدر مضال شريف على علامدائن عسقداني درية الله عليه الله عدد كومل كرت بوك كلية بين:

كِنْ تَلَقَى مِيْرِ الْفُرَاتِي مَا يُتَعَوِّرُ أَنْ يَكُونَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي ذَكْرَةُ ابْنُ سَعِّدٍ فِي رَجَبٍ سَنَةً شَهَانِ - لاَ تَهُدُ كَانْ آجِينَتِيْ فِي الْهُدُ نَةِ - بَلُ مُقْتَعَنَى مَا فِي التَّبِيْعِ الْنُ تَكُونَ هٰذِهِ التَّبِيَةِ فَقَ مِنْ أَنْ سَنَةٍ سِتِ أَوْقَبَلَهَا قَسَبُلُ هُدُنَةِ الْحُدَ يَبِيَةِ فَعَمْ أَجُنَتَكُ أَنْ يَكُونَ تَنَقِيْهِمُ

الْمِيْرِكُسُّ الْمُحَادَرِيْهِ مُبَلِّ لِمِفْظِهِمْ . (1)

"لین اگر اس سرب کی دوا کی کی جی تاریخ تسلیم کی جائے تو گھر ہم اس
سربید کے بیجیخ کا تصور بی نہیں کر کئے کیونکہ بدوہ زمانہ ہے جنب کہ صلح
صدیب کا مطابعہ طے ہو چکا تھا۔ جس جس ایک دفعہ یہ تھی کہ فریقین
دس سال تک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں ہے۔ بی محرم علیہ
العسلوٰ قوالسلام کے بادے جس عہد فکنی کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔
اس لئے ماننا پڑے گا کہ اس سربیہ کی یہ جاد نے درست نہیں۔ یہ سربیہ
صلح حدیبیہ طے کرنے کے بعد قبل بلک اس سے پہلے سنہ المجری جس
دوائد کہا گیا۔"

طامہ ابن مجرنے اس کی ایک اور توجیہ مجی بیان کی ہے کہ اگر اس سریہ کے وقوع کی وقع کی عاری ختلیم کی جائے تو گھراس سریہ کو جیجنے کا مقصد اہل مکہ کے تجارتی قافلہ پر حملہ کرتا نہ تھا بلکہ جہینہ کی اس شاخ کی شر انگیزی سے بچانا تھا اور اس کی حفاظت کرنے کے لئے یہ صرید دواند کیا گیا۔

علامہ این جرکی اس توجیہ سے دولوں اعتراضات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یعنی عبد شکن مطلوب نہ تھی بلکہ اس معاہدہ کی ہر ممکن پاسداری مقصود تھی۔ کفار کے تافلہ پر خود حملہ کرنا قدر کنار، حضور کویہ بھی گوارانہ تھا کہ حضور کے زیر اٹر علاقہ بیس کوئی دوسر اقبیلہ کفار

<sup>1-</sup>العقامداحدان على ابن الحجر المستقاني (852هـ)، "مخ البادي شرح ابتياري)"، القابره والطبعد البيد المسريد ، سيست ، طو8 مغر 63

کے اس قاقلہ پر دست درازی کرے اور اگر کوئی ایس صورت رو نما ہو جائے تو مجاہرین اسلام آگے بیٹھ کراس قاقلہ کی حفاظت کریں گے اور کسی کواس پر زیادتی کی اجازت ندویں گے۔ اگر اس سرید کا مقصد قاقلہ پر حملہ کرنانہ ہو بلکہ اس کی حفاظت کرنا ہو تو پھر اشپر حرم کی بے حرمتی کا سوال بن پیدا نہیں ہوتا۔

علامہ این قیم "زاد المعاد" بیل اس مرید کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: معیمین کی روایت کے الفاظ اس توجید سے مطابقت نہیں رکھتے کیونہ معیمین کے الفاظ سے واضح طور پر بتا چلاہے کہ اس مرید کا مقصد کفار کے اس تجارتی

کاروال پر قبضه کرنا تفا۔

كَانَ فِي المَتَوسِيَّ خَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِدِ قَالَ بَعَتُنَا رَسُّولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي تَلَا تَهِما تَجَوَلُكِ آمِيْرُكَا ٱلْوَعَبُيْدَةَ بَنُ الْجُوَّاحِ تَوْصُدُ عِيْدًا لِنُصَّالِيْنَ (1) "جاير فرماتے جي كدر سول الله عَلَيْنَ في جير بيجار جاري تعداد تين سو تحي اورامير فَشَر حفرت الوعيده بن جراح تقد مقمديد تفاكد اس سجاد ل قاظم كے انظار جي كي كين گاه جي جيم كرا تظار كري۔ تاكد

جبوہ ہماری زوجس آجائے توہم اس پر ہلد ہول دیں۔" لفقار مهد کی تشریح کرتے ہوئے المنجد کے مصنف رقم طراز ہیں: دَصَدَ ، قَعَدَ لَهُ عَلَى الطَّلِيْقِيَّةِ لِيُوقِعَرَ بِهِ

وطن العلاق العلقات والمستريد و الماري الماري الماري الماركر ديا الماركر ديا

اس لئے دور دایت جو مسجین میں ہای الفاظ مروی ہے۔ ہم اس میں ردوبدل کے مجاز تہیں۔ لیکن مادر جب سنہ 8 ہجری کی تاریخ جو علامہ این سید الناس اور ویکر علاء سیرت نے اپنی کتب میں تحریم کی جو دوایت میں فہ کور نہیں۔ بلکہ بیدان کیا پی تحقیق اور رائے ہے۔ اور کیو تک ان کی بیر رائے روایت مسجع سے متصادم ہے۔ اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیر تاریخ محل نظر ہے۔ یہ سرید رجب سنہ 8 ہجری میں نہیں بلکہ صلح حدیدیہ سے پہلے سنہ 8

1- ابن قيم الجوزيه "زاوالعاوتي بدي خير العباد"، جلد 3 مقر 390

اس بحث کے بعد علامہ این قیم اپنی تحقیق کا خلاصہ یوں تحریر کرتے ہیں:
اس بحث کے بعد علامہ این قیم اپنی تحقیق کا خلاصہ یوں تحریر کرتے ہیں:
قُدُّتُ وَهُلْ ذَاللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ مُنْ اللّهِ الْعُدُّدَةُ كَالْتُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

1\_اطأ

ہندائی فردہ مبارک کے حالات لکھنے کی ابتداء 15 شوائی 1412 حالی 19 مرابی ایل 1992 ویروز اقوار اس دقت کی بیب بھے دید طبیب سے مقالات کی مقالات میں بیٹ کر اس کا آغاز کیدائی کے صلاحب کے مقالات میں بیٹر کر اس کا آغاز کیدائی مکان کی کھڑ کی کھئی ہوئی تھی۔ سامنے مہم نہری کے مینار اور کئید فنظراء نظر آریا تھا۔ اور بیب میں نے یہ آخری جملہ نظما تواسی وقت مہم نہری ہیں مؤذات نے اذائ و فی شروع شروع کی۔ المحمد الله والسلام علی مردی روال الشد،



بنما الحواري القصيم



# غزوه فتح مکه

وه مقدس محرجس كى تقير كاشرف قدام الموحدين، جدالا نبياء والمرسلين سيدنا ابراجيم على المساوة المرسلين سيدنا المراجيم على المساوة السلام في المراجية المساوة المساوة المساوة المراجية المساوة المراجية المساوة المراجية المرا

رَبِّنَا إِنِّ أَسُكُنْتُ مِن دُوَيَتَ بِعَالِهِ عَلَم وَى دُمَع عِنْنَا مَيْتِلِكَ الْمُحَرِّمِ وَكَبِّنَا لِيُعِينُّهُ الصَّلَوٰةً - (1) "ل عارے رب! می نے بیادیا ہے اپنی کو اولاد کو اس وادی میں

جس میں کوئی تھی باڑی جیس تیرے حرمت والے گر کے پڑوی میں۔اے میرے دب!بدای لئے تاکہ وہ قائم کریں نماز۔"

صد حیف وہ گر صد ہاسال سے منم کدوہ تا ہوا تھا۔ دہاں الله وحدہ لاشر یک لد، کی عبادت کے بجائے پتر سے گرے ہوئے سینکڑوں اندھے، بیرے، کو تے اور بے جان بنوں کی

یو جابات بزی د هوم د حام ہے ہور ہی تقی۔ اس مقدس گھر کو کفر و شرک کی آلود گیوں ہے یاک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے

مجوب بندے اور یر گزیدہ رسول کو مبعوث فریلا۔ اس نبی کرم میں نے مفاکی بیلای م کرے ہوکر جب اللہ تعالی کی دصدائیت کا پہلا خطبہ ارشاد فریلا تواس محن انسانیت کے خلاف پکایک نفرت و عداوت کے شطے بحراک اشھے۔ دو جستی جو اپنی سیرت کے حسن اور

کردار کی پاکیزگی کے باعث اپنی قوم کی آتھوں کا تارائی ہوئی تھی، فرط مقیدت ہے جمہر مخف الا مین اور السادق کے معزز القاب سے ملقب کیا کر تا تھا، وہ قوم اب الن کے خون کی بیاسی ہو گئی۔ دن بحر روساء مکہ کی بیگمات جنگل سے کاشٹے چن کر لا تیں، اور رات کے وقت

اس اور بھیر دیش جس راوپر سحری کے وقت حضور پر نور ﷺ چل کراپنے می وقیوم خدا

ک ہارگاہ عزت و جلال میں اپنی جبین نیاز جھکانے کے لئے جلیا کرتے۔ روز بعثت ہے لے کر سنہ 8 ہجری تک یہ اکیس سالہ عرصہ پیغیبر اسلام اور دین اسلام

کے لئے بدامبر آزما تھا۔ دعوت توحید کو ناکام بنانے کے لئے مخالفین کی سامی میں جتنی شدت آتی جال دام رمنی اللہ

تعالی عنیم کے جذبہ جہاد میں اضافہ ہو تاجاتا۔ نی کریم عظی کے بے نظیر عزم واستقلال اور فرز ندان اسلام کی سر فروشیوں نے قلیل عرصہ میں باطل کے قشون قاہرہ کوہر میدان

میں رسواکن برسمول سے دوجار کردیا۔

چند سال میں ایسا؛ نظاب برپا ہوا کہ جزیرہ عرب کے دور افادہ خطے بھی نور اسلام سے جگما اٹھے۔ شرک و کفر نے ایوان کے بڑے بیڑے ستون خود بخود گرنے لگے۔ خالد جیسی مخصیتیں جس نے صرف چند سال پہلے احد میں اپنی عسکری عبقریت کے باعث لشکر اسلام کو نا قابل حلاقی دور دوڑ دوڑ کر مٹع مصلوی پر پروانہ دار فار ہونے گئے۔ نی

کرم ، رسول معظم علی جن کوچند سال پہلے کمدے بجرت کرنے پر ججور کر دیا گیا تھا، اب وقت آگیا کہ اللہ تعالی کا محبوب بندودس بزار کے لفکر جراد کے ساتھ کمہ میں فاتحانہ شان

ے داخل ہو اور اپنے جدام سرماہ راہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تھیر کردہ کدیہ کو کفر و باطل کی ہر قتم کی آلود گیوں سے پاک کرے اور اس میں قطار در قطار سجائے ہوئے بتوں کو بکمال تھارت وہاں سے اکھیڑ کر باہر کھینک دے۔

چتانچہ ہجرت کا آٹھوال سال تھا۔ رمضان شریف کا برکتوں اور سعاد توں والا مہینہ تھااور اس کی جیس تاریخ تھی۔ جب مکہ نے اینے بند وروازے اللہ کے محبوب رسول عظیم اور اس

، بن میں ماری کے بہت میں ہے ہیں وروازے اللہ سے حبوب رسوں علاتے الور اگر کے غلاموں کے استقبال کے لئے کھول دیئے۔(1) دید

فی کمد کادن تاریخ انسانیت کا مبارک ترین دن ہے۔ای روزبادیہ مثلالت میں صدیوں سے بینکنے والے کاروان انسانیت کو صراط مستقم تک رسائی نصیب ہوئی۔ ای روز اللہ تعالی

اور اس کے بندول کے در میان اوہام و خرافات، تصب وہث دحر می، جہالت و بر بریت،

نفس پر ئی اور اند حی تقلید کے جتنے تجابات تھے سب تار تار کر دیے گئے۔ انسان کو خوو شتاک اور خداشتای کی نعمت عظمی اور سعادت کبر ک سے بہر دور کر دیا گیا۔ حَبِآءَالْعَقُ وَرَهَى الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ مَهُوَقًا . فران اللي كمدا تول كالوكول نابي ظاهرى آكمول سے مجی مشام و كرايا ۔ حَدَّقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَّقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيْعُ حَدَّقَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْمَا بِهِ الْفَضَلَ الصَّلَاتِ وَاَجْمُلُ التَّهْ اِيْمَاتِ .

غزوہ کھے کہ کے اسباب

گزشتہ سال صدیبیہ کے مقام پر فریقین کے در میان جو صلح نامہ طے پایا تھا،اس میں دیگر شر انط کے علاوہ دوشر طبس بیہ تنمیں:

> 1۔ فریقین دس سال تک ایک دومرے کے ساتھ جنگ ٹیس کریں گے۔ معالی میں میں میں کا میں دومرے کے ساتھ جنگ ٹیس کریں گے۔

2۔ جرب کے دیگر قبائل کو اجازت دے دی گئی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ دو تی کا معاہدہ کرناچاہے وہ کرنے کے ،اس پر کو لکیابندی نہیں ہوگی۔

سعام و مراج ہے وہ رہے ہیں ہوئی ہیں ہوئی۔ چنانچہ ہر قبیلہ نے اپنی آزاد مرصی ہے جس فریق کے ساتھ اپ مستقبل کو وابسة کرنا مناسب سمجما اس کے ساتھ دوئی کا معاہدہ کر لیا۔ بنو کنانہ نے قریش کے ساتھ اور بنو

مناسب سمجمااس کے ساتھ دوئی کا معاہدہ کر لیا۔ بنو کنانے نے فریش کے ساتھ اور بنو خزامہ نے ماتھ اور بنو خزامہ نے کی اگرم میں ہیں کا معاہدہ طے کر لیا۔ بنو خزامہ نے معاہدہ طے کر ایا۔ بنو خزامہ نامہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جو حضور پر نور میں ہیں کیا جو انہاں میں ہیں کیا جو حضور پر نور میں ہیں کیا جو حضور پر نور میں ہیں کیا جو انہاں کیا ہیں کا میں میں ہیں کیا ہو حضور پر نور میں ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا میں میں ہوں کیا ہ

عبد المطلب نے خزاعہ کو لکھ کردیا تھا۔ جب پہلے ان سے دوسی کامعابدہ کیا گیا تھا۔ اس تحریر کا آخری جلہ خور طلب ہے۔ حضرت عبد المطلب نے آخر بیس تکھا:

> بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو عُهُودُ اللهِ وَعُقُودُهُ مَا لَا يُنْسَلَى أَبَدُا ، الْمِيَّا وَاحِدَةُ وَالنَّصَ وَاحِدٌ مَا أَشَّرَفَ تُبَيَّرُ وَثَبَتَ حِزَاءُ وَمَا بَلَ بَعْرُصُوفًا . حِزَاءُ وَمَا بَلَ بَعْرُصُوفًا .

رد) مارے درمیان اور تمہارے (بؤ فزاعہ کے) در میان ایماعمد دیان

ہے جس کا اللہ تعالی مناس ہے جے مجمی فراموش قبیں کیاجائے گا۔ ہم اس وقت تک متحدر میں کے اور ایک دوسرے کی مدد کر حریب کے

1-"-ىل الدى"، بلدى، مۇ. 305

جب تک ثیر کے بہاڑ پر سورج چکٹارے، کوہ تراءانی جگد پر قائم رہے اور جب تک سمندر کاپانی اون کو بھگو تارہے بعنی قیامت کے برپا ہوئے سے "

حضرت عبدالمطلب كى يه تخرير حضرت الى بن كعب في بارگاه رسالت على بزه كر سنائى۔ سركار دوعالم عليقة في يه سن كر فرمايا:

ای - مر فاردون معصف سے بین حر مروبی اللہ اللہ مال کو کا العدم قرار خیل اللہ اللہ مال کو کا العدم قرار خیل دیا اللہ اللہ کا بات ترک تاہے۔"

عهدهكني

ملح مديبيك بايس اوبعد شعبان كم مهيد من قريش اوران كم طيف بنو بر في ايك ايك معاجده ايك ايك من بوهميا الله كواس معاجده صلح كو توثية في حركت كى جس كم باحث مديبيكا معاجدة مسلح كالعدم بوهميا الله كواس معاجده صلح كو توثية في كيم جراً أت بوكى؟

مؤر نمین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ غزدہ موید میں مسلمانوں کے تین مظیم جرنیل شہید کر دیے گئے مسلمانوں کو لا کھوں جرنیل شہید کر دیئے گئے مسلمانوں کو لا کھوں دومیوں کے زند ہے نکال کرلے آئے تھے۔اس سانحہ نے اس کملہ کواس نمالہ فہی میں جانا کردیا کہ مسلمانوں کی قوت وطاقت کا اب جنازہ نکل گیا ہے۔اب ان میں بیدم فم باتی نہیں کردیا کہ مسلمانوں کی قوت وطاقت کا اب جنازہ نکل گیا ہے۔اب ان میں بیدم فم باتی نہیں

رہاکہ ہم ہے برسر پیکار ہونے کی جسارت کر سکیس۔ اگر ہم اس معاہدہ کی خلاف ورزی ہمی کریں گے تو مسلمانوں بیس بیر بر اُت نہ ہوگ کہ ہمیں وعوت مبارزت دے سکیں۔ لیکن بیہ ان کی سر اسر غلط حبی تھی اور ان کی یہ غلط حبی بہت جلد دور ہوگئی جب رحمت وو عالم علیقیہ نے ان کی سر کوئی کے لئے فوری قدم اٹھایا۔

سرت نگارول نے اس کے بارے میں تفصیل سے تکھاہے، جس کا خلاصہ پیش خدمت

بنو كنان اور بنو بكرك مر دارول في قريش كر كيسول التجاكى كه وها بنا جنگجو افراد اور اسلى سے ان كى الداد كريں تاكه وها بنة دشمن (بنو خزامه) سے ايخ مقولول كا انقام في سكيس انتيل ائي قرابت داركى كا مجى واسط ديا اور ان ر اپنا یہ احسان بھی جندایا کہ انہول نے پیغیر اسلام سے دو تی کا معاہدہ کرتے کے بچائے ان سے معاہدہ کیا ہے۔ نیز اسلام کو مثانے بیں مجی دوان کے ساتھ

جب بنو کنانہ نے قریش کو بڑے اشتعال انگیز کیج ہے و حوت وی توسب نے ان کی مدد کرنے کی حامی بحر لی۔ ان میں ابو سفیان شر کیک نہیں تھااور نہ اس سے اس بارے میں مشورہ کیا گیا۔ ایک قول کے مطابق ابو سفیان سے مشورہ کیا گیا۔ ایک قول کے مطابق ابو سفیان سے مشورہ کیا گیا۔ لیکن اس نے ان کی تمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ بنو خزاعہ کے خلاف یہ سازش بڑی راز داری سے کی جارتی تھی۔ بنو خزاعہ صلح حد بیبیے کے بعد بڑے اضمیان سے دفت گزار رہے تھے۔ انہیں یہ گمان مجی نہ تھا کہ یہ لوگ ان پر

اچا کہ دھاوالول دیں گے۔

قریش، بنو براور بنو کنانہ نے باہی مشورہ سے لیے کیا کہ کہ کے لئیں طاقہ میں "و تیر "باق کنوال بنو بنو ترا ہے عظاقہ میں ہے، اس پر فلال تاریخ، فلال وقت اور فلال باکہ اکتھے ہوں گے اور وہال سے الن پر حملہ کر کے ان کا قبل عام کریں گے۔ جنب مقررہ جگہ پر وہ لوگ بننج گئے تو ان پر دھاوالولئے والول میں وگر قبائل کے علاوہ قریش کے بڑے بڑے روساء پھی شریک تھے۔ جن میں وگر قبائل کے علاوہ قریش کے بڑے بڑے روساء پھی شریک تھے۔ جن میں عبد العزی، شیبہ بن حقوان بن امیے، عکر مد بن ابی جہال، حوالی بن عبد العزی، شیبہ بن حقان اور کرز بن حقص (1) ان سب نے اپنے چرول پر خیاب ڈالے ہوئے تھے اور جیب ضم کا لباس بہتا ہوا تھا تا کہ انہیں کوئی پہچان نہ سے ہوگا ہوں اور لوکروں کاا کیے جم خفیر بھی اپنے ہمراہ فلائے تھے۔ اور جیب فرائے ہوگا ہوں اور ان کے طیف زور و شور سے بنو شراعہ بر حملہ کرنے کے اور جن بیار بول بیں معروف تھے او حر بنی شرائے اپنے گروں میں بے خوف و خفر لئے تیار بول بیں معروف تھے اوحر بنی شرائے اپنے گروں میں بے خوف و خفر خواب شیل بیار بال گمان بھی نہ تھا کہ اس

معامدہ کے بعد ان پر بلاوجہ شب خون مارا جائے گا۔ ان میں اکثریت بجوال

<sup>1</sup>\_"احتاج الاسلاع"، جلد 1، صلى 267 وابن كثير، "المسير والنبابي"، جلد 3، صلى 256، على البدائي، جلد 5، صلى 208-307 ودنكر كت مير ت

عور تول اور کمزور بوڑ عول کی متی۔ جب بنو بکرنے ان پر اچانک حملہ کیا تو وہ جاتیں بچانے کے لئے بواگ میں داخل ہوگئے۔ جاتیں بچانے کے لئے بواگ نظے۔ یہاں تک کہ حدود حرم بیں داخل ہوگئے۔ انہیں امید حتی کہ یہاں ان کو امان مل جائے گی لیکن ان حملہ آوروں نے حدود حرم کا بھی پاس نہ کیااور ان کو بے در اپنے قبل کرتے رہے۔

ان جملہ آوروں میں سے چند آدمیوں نے اپنے سر خند نو قل بن معادیہ کو دہائی دی، اے نو قل بن معادیہ کو دہائی دی، اے نو قل السیخ خدا سے ذرو ہم آد کھتے نہیں کہ تم حرم میں داخل ہوگئ موادر گھر بھی قمل کا ہازار گرم کر رکھا ہے۔ اس وقت اس چیکر افخر در عونت نے ایسا جملہ زبان سے ٹکالا کہ زمین بھی فرزا تھی اس نے کہا:

آلاله اليومريا بني بنكرا مسينبوا تأرَّكُهُ فلكنسُرِي إِلْكُهُ لَتَسَي قُونَ فِي الْمُعْرَمِ أَفَلَا تَصِيبُونَ فَأَرَّكُهُ - (1) "آن كولى فدا نيس اب بو براقم حرم من لوكون كامال جانبياكرة بو اس وقت حميس حرم كاخيال نيس آنا ـ آن و خمن سے انتقام لينے كا موقع ہے تو حميس حرم كانتقرى ياد آليا ـ خير وار ا آن كوئى فنص انتقام لينے ش مستى دركرے ـ وشن جمال لے اسے وجي يہ تر تا كردو۔ "

بنو خزامہ کے بچے کھے افراد ہیں گ کر بدیل بن در قاء اور رافع کے گھر تک پنچے اس وقت من کا اند میرا مجملیا ہوا تھا۔ اس اند میرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قریش کے رؤساء اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اپنے بارے میں انہیں یہ گمان تھا کہ انہیں کی نے نہیں پہچانا۔ ان کے بارے میں سرور دو عالم علی کے کوئی اطلاع نہیں ملے گا۔ من کا اجالا پھیلا لولوگوں نے دیکھا کہ بدیل اور رافع کے مکانوں کے درواز ول یہ بنو تراعہ کے کشوں

(2)-八至年基章人

قریش کے سر دارجواسلام کی عداوت میں اعد معے ہو بچکے تنے اید فلطی کر تو بیٹے اب وہ پچھتانے گے۔ان میں جو دور اندیش لوگ تنے انہوں نے ان کو لعنت ملامت کر ناشر دع کر دی۔ صارت بن مشام اور عبداللہ بن انی ربید دونوں صفوان اور حکرمہ و فیمر و کے یاس

<sup>1-</sup>ائن كثيره ملسرة النوية وجلدة، مل 528

آئے اور انہیں صاف صاف بتادیا کہ بیہ حرکت کر کے تم نے اس معاہدہ کو تو دویا ہے جو سر در عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مطے پایا تھا۔ اس عہد تھنی کے متائج بھٹنے کے لئے اب تیار ہو جائے۔(1)

ني الانبياء عليه السلوة والشاء كااس المتأك حادثه كي اطلاع يانا

ای سلسلہ کی دوسر می روایت ہے جو لیام طر انی نے اپنی کبیر اور صغیر بی ام المو منین عضرت میموندر منی انتخابات روایت کی ہے۔ ام المو منین فرماتی ہیں:

ے یورور می اللہ سہا سے دوروں میں ہے۔ اب و سن مرال ہیں ۔

"ایک دات صور ملک نے میرے ہال قیام فرطید سم کی کے دفت تجد ادا

کرنے کے لئے حضور النے اور خبادت فانہ (وضو کرنے کی جگہ) میں تشریف

لے گئے۔ میں نے حضور کویہ فرطت ہوئ سنا۔ بَدِیْک اَبْدِیْک اَبْدِیْک سَاخر عول، میں حاضر ہول، میں حضور پر قور وضو خانہ "جماد کی مدد کی گئ" حضور پر قور وضو خانہ سے باہر تشریف لے آئے او میں نے عرض کیایار سول اللہ ایمی نے حضور کو تمن مر جہد کہتے سنا البتیلق (تمن بار) فیسی میں اور بین بار) کیاا عمد کوئی آدی میں جماد جو میں دی ہے۔ حضور ہم کلام تھے۔ حضور نے فرمایا یہ بی کھر کا رہز خوال تھا۔ جو میں دی ہے اور ہم بر حملہ کر جماد کر دیا تھا۔ کر بین واکل کی دد کی ہے اور ہم بر حملہ کر جماد کر

<sup>1</sup>\_" سنل المدلى" ، ولدى مولد 6 مولد 306-306

دیا ہے۔ حضرت ام الموشین قرماتی ہیں کہ ہم تین دن تک کی واقعہ کی اطلاح طف کا انظار کرتے رہے۔ تین دن بعد جب سر کار ووعالم ﷺ من کی نماز ہے فارخ ہو کر مجد میں بی تشریف قرماتے تو میں نے راہز کواشعار کتے ہوئے سالہ بار گاہ رسمالت میں عمر وین سمالم خزاعی کی آمد

یو تزایہ کے گل عام کے بعد سالم نزا کی اپنے قبیلہ کے جالیں افراد کی معیت علی مدید طیبہ کی طرف عاذم سفر ہوا تاکہ اس حادثہ قاجعہ کے بارے علی بارگاہ رسالت مآب علی روئیداد پیش کرے۔ نیز قریش نے اس المید علی جو کروار اوا کیا ہے وس سے آگاہ کرے۔ جب فریاد ہول کا یہ وفد مدید طیبہ پہنچا تواس وقت سر کار وو عالم ملکھتے مجد علی تشریف فرما نے اور مفیدت مندول کا ایک جم خفیر اپنے آتا کے اردگرد حلقہ بنائے بیٹا تفلہ عروین سالم جواس وفد کارئیس تفااٹھا اور بارگاہ رسالت علی اس المناک حادثہ کی جملہ تفسیلات عرض کیس۔ قریش کے جن روئیاء نے اس حملہ علی شرکت کی تھی ان کے نامول سے بھی حضور کو آگاہ کیا۔ جب یہ لوگ اپنی داستان ظلم و عدوان عرض کرنے ہوئی فارغ ہوئے تو عمرو بن سالم نے اٹھ کریے اشحار پیش کے جن علی انہوں نے اپنی قوم کی بادی اور مظلومیت کی داستان ہوئے کے جن علی انہوں نے اپنی قوم کی برادی اور مظلومیت کی داستان ہوئے گاہیا گاگاہ آگا تھی انہوں نے اپنی قوم کی برادی اور مظلومیت کی داستان ہوئے گاہیا گاگاہ تھی آگاہ تھی انہوں کے اس نے کہا:

يَارَتِ إِنْ كَاشِنْ هَنَنَا حِلْفَ إِينَا وَالِيهِ الاتلاا قَلَ كُنْ وُلِلّا وَلَنَّ وَالِيّا ثَبَّةَ أَسُنَمْنَا فَلَوْ مَنْ فَرَيْدَا إِنَّ قُرِيْشًا الْفَلْفُولَ مُوْمِنًا وَنَعَفُوا مِيْكا قَلَ الْمُوَلِّلَاا وَرَعَمُوا أَنْ لَكُ أَمُولَمُنَّا فَهُو أَذَلُ وَآقَت عَدَا مُعْمَ بَيْنُونَا بِالْوَيْدِ مُجَدِّلًا وَفَتَلُونَا مَرَّفَعًا قَسُحَبَدا وَجَعَلُوا لِي فِي لِمَا إِمُهَدًا فَافْرُوسُولَ اللهِ فَعُولًا عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

"ك ميرب يروردكار! محد عليه السلوة والسلام كودوسي كاوه معابده ياد

ولانے والا مول جو مارے باہو ل اور ان کے باپ کے ور میان قدیم زیانے میں مے بایا تھا۔"

"اس وقت تم ہماری اولاداور ہم تمہارے باپ تھے۔ دہاں ہم نے صلح کی گراس صلح ہے اللہ اور تم تمہارے باپ تھے۔ دہاں ہم نے صلح کی گراس صلح ہے ہا تھ نہ کمیچ (حضور علیہ المسلؤة والسلام کو اپنا فرز تداس لئے کہا کہ حضور کے دو دادوں کا تکاح نی فزاعہ کی دوخوا تین سے ہوا تھا۔ ان کے حکم ہے جو اولاد ہوئی ہو فزاعہ ان کے باپ تھے اور ان فرا تین کے باپ تھے اور ان خوا تین کی والدہ اور حبد مناف کی ذوجہ دونوں ہو فزاعہ قبیلہ کی خوا تین تھیں کی والدہ اور حبد مناف کی زوجہ دونوں ہو فزاعہ قبیلہ کی خوا تین تھیں)۔"

''قریش نے آپ کے ساتھ جووعدہ کیا تھااس کی خلاف ورزی کی اوروہ پند عہد جوانہوں نے آپ سے کیا تھااس کو توڑویا۔''

"انہوں نے گمان کیا کہ میں اپنی مدد کے لئے کی کو نہیں بکاروں گا۔وہ ذلیل تصاور تعداد کے لحاظ ہے بہت کم تھے۔"

"و تیر نامی کنو میں کے قریب جب ہم اپنے گھروں میں سورہے ہتھے، انہوں نے ہم پر شپ خون ہارااور ہمیں اس حال میں قتل کیا جب ہم

ا میوں نے ہم پر سب خون مرااور میں ان حال میں من جا جب ہم ر کو مجود کی حالت میں تھے۔"

"وو كداء كى كمائى بن جيب كر ميرى كمات لكائ بيش تقديار سول الله إيمارى اليك مد قرمائ جويبت قوت والى بو-"

"آپ اللہ کے بندول کو بلا بے جو مدد کے لئے آجا کی۔ ان می اللہ کے رسول ہی ہوں جھ کے لئے ہوں مرح تیار ہو گ۔"

سے روں من اول جہات ہے ہوں رہی ہوجاتا "جب ان کی تو بین کی جاتی ہے تو ان کاچرو فرط خضب سے سرخ موجاتا

ہے۔ وہ ایے الل جرار کے ساتھ حلہ کرتے ہیں جو سندر کی طرح الفاضی ارد باہو تاہے اور اس پر جماک جرری ہوتی ہے۔"

علی میں اور ہا ہو باہے دروں ل پر بھ ف عروس اور استان سنا کر قارم ہوا تو رحمت عالم جب عمروان اثر انگیز اشعار میں اپنی مظلومیت کی داستان سنا کر قارم ہوا تو رحمت عالم

当上は:

نَصِّرُتَ يَا عَمْرُوبَنُ سَالِدِ

"اب سالم كے بينے عمر وازر اغم ندكر وضر ورجير كامد دكى جائے گي۔" اى اثناء على بادل كا يك كلز ااس مجلس كے اوپر سے گزر ااور گرجا، نبى كريم عليه الصلوق والسلام نے فرماياك بادل كابير كلز ابنوكت كور دكى خوشخبرى سنار باہے۔(1)

عبد الرزاق، حضرت ابن عباس رمنی الله عنماے روایت کرئے ہیں کہ حضور پر لور علقہ نے جب بی کعب پر توڑے جانے والے ظلم وستم کی داستان سی تو مظلو موں کی داد

على عابل ملب بر ورج بوج وراع ما المارة من المارة عن المارة عن المارة عن المارة عن المارة عن المارة عن المارة ا ري كرنے والے تي نے فرمایا:

وَالَّذِي لَفُرِي بِيهِ لِا لَأَمْنَعَنَّهُمْ مِمَّا أَمْنَعُمُومِنْهُ نَفْرِي وَالَّذِي وَاللَّهِ مَا أَمْنَعُمُ مِنْهُ نَفْرِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَمْنَعُمُ مِنْهُ نَفْرِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُعْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل

''اس ذات کی حتم! جس کے دست <mark>لد</mark>رت میں میر کی جان ہے میں ان کا ہر دشمن سے دفاع کرول گا۔ جس دشمن سے میں اپٹی ذات اپٹی آل اور الل خانہ کا دفاع کر تا ہول ہے''

## قریش کی ندامت اور باہمی مشورے

جب بنوخزامہ کے دفعہ نے بارگاہ رسالت میں اپنی خو نچال داستان بیان کی تو حضور نے فرمایا: تمہار اکیا خیال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ مید زیادتی کی ہے؟ ونسان نے کا این کی سکھر جنہ سے فرون الدین کی 3 میں دوقا اس میں موس

انہوں نے کہا: بن بر پر حضور نے فرمایا: بنو بر تو بہت برا قبیلہ ہے، ان بی ہے کن لوگوں نے کہا: بن بیل ہے کن لوگوں نے تم پر بنا اللہ کا ایک فائد نے اور ان کی آیادت نوفل بن معاویہ العائی کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، یہ بن بحر کا ایک فائد ان ہے۔ بی الل مکہ

کی طرف دریافت احوال کے لئے اپنا قاصد روانہ کرتا ہوں جو ان کے سامنے تجویز پیش کرے گا۔ان میں سے جس تجویز کو دہ جا ہیں بہند کر لیں۔ سرور عالم علیہ العملوة والسلام نے

هم ونای این ایک محالی کوائل مکه کی طرف رواند کیا تاکه سیح جمر م کا پتانگا نیس اور ان کے سامنے یہ حجویز چیش کریں:

1- بوفزاء کے مقولوں کی دیت ادا کریں۔

1-الينا،ود مكركب يرت

2\_" بل الهدي"، بلدة، من 309

2\_ بنونفاش سے الی دوستی کامعامرہ ختم کردیں۔

3\_ صلح عديبيه كوعلان طور پر كالعدم قرار دے دي۔

یہ ایسی تجاویز تخمیں جن بیں ان کی عزت نفس کو تخمیس پنجائے بغیر امن وسلامتی کی

منانت دي كل عنى بيتهاويزاتن منصفانداور كرياند تعيس كه كوئي غير جائيدار آدى محى الن

كو سخت كينے كى جرأت نهيں كر سكرا۔ ان ميں دحونس اور تشدد كاشائيد تك بھى ند تھا۔ يد روایت قار کین کرام کے لئے خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔اس کے مطالعہ سے بدبات ان

یر داخیج ہو جائے گی کہ ان انتہائی اشتعال انگیز حالات میں کس طرح صلح عدیبیہ کو پر قرار ر کنے کی کو شش کی گئی۔ حضور ہر گز خبیں جا جے بھے کہ فریقین کے در میان جنگ کے شعلے

مر برئے لکیں۔ هم و، مکد پہنیااور حرم شریف کے دروازہ پر اپنی او مٹنی کو بھالیہ قریش صحن حرم میں

ابن ائی مجلس جمائے بیٹے تھے۔ اجیس جاکر بتایا کہ میں اللہ کے رسول عظافے کا قاصد جو ل۔

اور تمہارے سامنے میہ تین تجاویز ہیں کرتا ہوں۔ ان تجادیز کو سٹنے کے بعد قریش باہم مشورہ کرنے گئے۔ قرطہ بن عبد عمر وجو نامیزا تھا اس نے کہا اگر ہم خزارے کے مقتولوں کی

دیت دیں کے قو مارے ہاں چوٹی کوڑی جی باتی نیس رے گے۔اس لئے مملی عجویز

حارے کئے قابل قبول نہیں۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ ہم بنو نفاثہ ہے اینے دوس کامعامدہ توردی سی می مارے لئے قابل قبول نہیں کو تک نفاظ عرب کے تمام قبیلوں سے زیادہ

کعبے شریف کی تعقیم کرتے ہیں۔ ہم ان سے اٹی دوستی کامعابدہ کا اعدم کرنے کے لئے ہر گز

تيار نهيل البينة تيسري تجويز جميل منظور ب- بم علانيه صلح حديبيه كوختم كرية بين-ان كافيصله من كرهم هدينه طيبه والهل أعليا-

ھىمر ہ كے دالى آنے كے بعد الى مكه كى آئىسى كھليں اور اس كے خوفتاك نتائج نے

المبيل يريثان كرديا\_ ملامه مقریزی لکھتے ہیں کہ:

حارث بن ہشام اور چند دوسرے لوگ مغوان بن امیہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس آئے جنہوں نے بنو فراعہ پر حملہ کرنے میں بنو بکرے تعاون کیا تھا اور انہیں آگر طامت کے انہول نے ابوسفیان کو کہاکد سے ابیا معالمہ نہیں جے

معولی سمجو کر نظر انداز کر دیا جائے بلکہ جمیں ان مجر تے ہوئے حالات کو سنجالا دینے کے لئے فوری توجہ دینا چاہئے۔ چنا نچہ یہ طفح پالے کہ ابر سفیان خود مدینا چاہئے۔ چنا نچہ یہ طفیہ کی تجہ یہ اور اس کی مدت میں اضافہ کی درخواست کرے۔ اس اثناہ میں عمر و بن سالم فزاعی اپنے عالیس سما تھوں کو لئے کر مدینہ طیبہ پہنچااور رحت دوعالم علیقے اس وقت اپنے سمابہ کی سمیت میں سمجہ میں تشریف فرما تھے۔ عمر و بن سالم نے کورے ہو کر اشعاد پیش کے اور ان مقالم کی روئید او بیان کی جو الل مکہ نے ان پر کے تھے اور اشعاد پیش کے اور ان مقالم کی روئید او بیان کی جو الل مکہ نے ان پر کے تھے اور اندو کی درخواست کی۔ حضور سر ور عالم سکھنے قسمہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان مقاد کریا :

لَّا الْحِيْنَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعْنِي الْحَيْدِ مِنْهَا الْتَصْرِ عِينَهُ لَفَسِينَ (1)
"اگریش نی کعب کی انداونہ کرول تو الله تعالیٰ میر کی دونہ کرے یُں ان کا
براس چزے دفاع کرول گا جسے یُں اپنی ذات کا دفاع کر تا ہول۔"
نی کر مج معلقہ نے اس وقت فرمایا ، بھے یول معلوم ہور ہاہے کہ ابوسفیان تہارے پاس
آئے گا تور معاہدہ کی تجدید اور مدت یُں اضافہ کے لئے در خواست کرے گا۔(2)

ابوسفیان کی مدینه طبیبه میں آمد

<sup>287</sup> July "CHUCOT\_1

<sup>2- &</sup>quot;الاكتاء"، جلد 2، من 268 وائن كير، "المير باليوي"، بلد 3، من 529

الے دراستہ میں عسفان کے مقام پر اس کی ملا قات بدیل بن ور قاع سے ہو کی۔ ابوسفیان کوب خوف ڈاحق ہوا کہ کہیں بدیل نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سازاداقد حرض نہ کردیا او۔اس نے بدیل کے ساتھیوں سے ہو جھاکہ بٹرب کے بارے میں تنہیں اگر کوئی علم ہے تو جمیں بناؤ تم كب يثرب مح تقد انہوں نے كہاكہ جمیں تو عرصہ دراز موا يثرب مح موئے، ہمیں تودہاں کے حالات کا قطعاً کوئی علم نہیں لیکن ابوسفیان نے یہ اعدازہ لگالیا کہ بیہ لوگ حقیقت حال کواس سے چمپارہے ہیں۔اس نے کہااگر تنجارے یاس پیڑے کی مجر ریں یں قودہ ہمیں دد۔وا قبی جتنی عثرب کی مجوریں لذیذ ہوتی ہیں کوئی دوسر ی مجورا تنی لذیذ خیس موتی۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہم عرب کے این اور نہ ممارے یاس مجوری ہیں۔ان کے اس انکار کے باوجود الوسفیان کاب خیال تھا کہ بے فلد بیانی سے کام لے رہے ہیں۔اس نے كل كريديل ، إج جماكياء تم عد (طيه الصلوة والسلام) كي إس مح بو؟اس في كما بركز نیں۔ ص بی کعبادر شراع میں ایک جھڑا تھاس کی اصلات کے لئے ان کے ساطی علاقے میں گیا تھا۔ پھر ابوسفیان ان کی قیام گاہ پر کیا اور ان کے او نول کی ایک بیگئی اٹھائی اور اے چوڑاتواں میں مجور کی مخلیوں کے کوے برآمد ہوئے ابستیان نے کہا میں اللہ کی حم كاكركتابولكريول في الحراك المراتب إلى الوسفيان في الناسر جاري ركمايهال تك كدوهديد طيبه وينجل سب يعلى الى في ام المومنين ام حبيب ك محر كيا- حضور كابسر بچا بوا تعاد اس في جب اس ير بيضن كااراده كيا توام المومنين في فرراده بسر ليب كرالك ركه ديد الوسفيان في كما ال ميرى بكي اكياتم في ال بسر كو مير عدا أق نيس مجمايا جيماس قابل نيس مجماك بي اس ير جيمول اس لئے تم نے اے لیٹ کرر کو دیا ہے۔ حضرت ام حبیب نے کسی اوٹی جمک کے بغیرا ہے باب كوجواب دياكه:

و بواب دیا الله .

ید بستر الله کے بیاد ارسول میکانی کا ہادر تو مشرک ہادر تاپاک ہے۔ اس

الله من خیس برداشت کر سکتی کہ توافلہ کے دسول کے پاک بستر پر بینے۔

الاسفیان اپنی بٹی کا جواب من کر بھا بھارہ کیا۔ اس نے کہا، اے بٹی اجب سے تو جھ سے

جدا ہوئی ہے تم نے شر کا داستہ احتیاد کر لیا ہے۔ آپ نے قربلیا، جھے شر نیس پہنٹی بلکہ اللہ

تعالی نے جھے اسلام تبول کرنے کی تو نیتی ارزائی فرمائی ہے۔ ایا جان! آپ تو قریش کے

سر دار جین اور مک کے رئیس جیں۔ جی حیران ہوں کہ اتی دانش و قیم کا بالک ہوئے کے بادجود آب في اب تك اسلام قبول نبيس كيادر آب الله وحده لاشر يك ك بجائ المرجع بہرے پھروں کی ہو جاکر رہے ہیں۔ابوسفیان اٹی بٹی کے اس رویہ سے ماہوس ہو کر اٹھ کر عاميد وه ني كريم علي ك خدمت على حاضر جواراس وقت حضور معجد على تشريف فرما تھے۔ ماضر ہو کراس نے عرض کی کہ "جب صلح مدیب کامحابدہ فے پایا تھا تو میں فیر ماضر تھا۔ اب میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ حضور اس معاہدہ کی تخدید قرباعی اور معاہدہ ک مدت میں اضافہ کر دیں۔ " حضورتے ہو جھا، ابوسفیان! تم محض اس لئے بہال آھے ہو؟اس نے کہا۔ تی ہاں۔ اللہ کے رسول نے قرمایا۔ کیا تم سے اس معاہدہ کی کوئی خلاف ورزی صاور او لی ہے؟اس نے بات تا لتے ہو سے کہا، پاہ بخدا اس تو صلح صديب ير قائم يل-شد ہم اس میں کوئی تغیر ماہے میں اور نہ کی تبدیلی کے روادار ہیں۔ابوسفیان نے دوبارہ اپنی ممل ور شواست کا اعادہ کیا لیکن سرور عالم علی کے اس کاجواب شدویا۔ پہال ہے مالیوس مو کروہ صدیق اکبر رضی الله عند کی خدمت می حاضر جوااور این درخواست بیش کی۔اور کیایا تو آپ حضور کی بار گاہ بی جاری سفارش کریں یا آپ اپنی طرف سے لوگوں کو پٹاہ دینے کا املان کردیں۔صدیق اکبر نے جواب دیا۔ میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تا ہے ہے۔ میں الگ سے کوئی بناہ دیے کا عجاز نہیں ہون۔ وہاں سے ناکام ہو کر حضرت قاروت اعظم کی خدمت میں حاضر ہوااور ای طرح اپنی آمد کام عاآب ہے بھی عرض کیا۔ آپ نے فیرت الماني كامظامره كرت موسة الوسفيان كودولوك جواب ديا- فرمايا: تم جحد س توتع ركع مو كه بي بار گاه رسالت بي تهماري سقارش كرول گا؟ بخد الاگرايك چيوني كو بحي تم عد برس يكارياؤل تواس كى بھى مدد كرنے كے لئے تيار مول كا جو نيا معاہدہ مارے اور تمهارے ورمیان طے بائے اللہ تعالی اس کو براتا اور پوسیدہ کر دے اور جو پائنہ معاہدہ طے بائے اس کو الله تعالی محرے محرے جو وعد وثوث چکاہے اللہ مجمی نہ جو ڑے۔ حضرت فاروق اعظم کے یہ جیلے من کر ابوسفیان برافر وخند ہو گیالور بولا: جُونِيتَ مِن ذِي رِحُومِ المَّرَا "خدااس قطعر حي كي حهيس سرز اده."

وہاں سے اٹھ کر ایوسفیان عفرت عثان بن عقان رمنی اللہ عند کی خدمت میں حاضر

ہوں اور بول گویا ہوا"رشتہ میں آپ میرے قریب ترین رشتہ وار ہیں، مہریائی کر کے کوشش کریں کہ معاہدہ کی تجدید بھی ہو جائے اور اس کی دت میں بھی اضاف ہو جائے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ اپنے آ قاکی خدمت میں ہماری سفارش کریں گے تو حضور بھی اے مسترد شیں کریں گے تو حضور بھی اے مسترد شیں کریں گے۔"

> صغرت على في وي الفاظ و مراوي جو صفرت صديق في فرمات: جَوَادِيْ مِنْ مَوَادِيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

"میری بناہ اللہ کے رسول کی بناہ کے تالع ہے۔" ریش میں عالم کونٹر میں بات میں میں میں میں میں میں میں ایک میں بات

دہاں سے اٹھ کر سیدنا علی مر تعنی رضی اللہ عنہ کی خدمت اقد س بیں حاضر ہوا اور گزارش کی۔ ''اے علی! آپ سب سے زیادہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، بیں ایک غرض

کے لئے آپ کی خدمت میں عاضر ہوا ہوں۔ جھے یقین ہے آپ جھے ماہوس تبین کریں گ۔ از داونو ازش بارگاہ رسالت میں میری سفادش کریں۔"

آپ نے فریلیا: اے ابوسفیان! تیر امجلا ہو۔ بخدا! جباللہ کے رسول میں کیات کا شدر اور در اور میں میں جس اس میں میں اس میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

عزم فرما لیتے ہیں او ماری بر مجال تبین موتی کہ ہم اس میں مداخلت کریں۔ وہاں ہے اٹھ کر ابوسفیان معد بن عبادہ کے پاس آیا۔ اور کہا" اے ابو اا بت! تم اس

علاقہ کے سر دار ہو۔ اٹھو اور لوگول کے ور میان امن ولیان قائم کرنے کا اعلان کر و واور معاہدہ کی مدت بھی بڑھادہ "اس سر دمومن نے وہی جواب دیا۔ فرملیا:

جَرَارِي فَي جَوَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمٌ وَمَا يُحِيرُ احْدً

عَلَىٰ دَسُوْلِ اللّهِ "میری بناہ تواییے آتا کی بناہ کے تالع ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ

الله كرسول علقته كے معالمه مس كى كو پناود سے سكے۔"

اس کے بعد قریش اور انصار کے دیگر رؤ ساہ جو مدینہ طیبہ میں تھے، ان کے پاس گیا۔ نروی جو اس ماجہ صدیق اکس نروی اتحال میں سے ایس مصر فر سر معرف میں میں ا

سب نے وہی جواب دیا جو صدیق اکبر نے دیا تھا۔ سب سے مایوس ہونے کے بعد وہ سیرة التساء فاطمت الر مراءر منی اللہ عنہا کی خدمت اللہ س میں حاضر ہوا۔ اس وقت امام حسن بچے

تے اور اپنی بالدہ ماجدہ کے سامنے کھنے کھیٹ کر پل رہے تھے۔ ابوسفیان نے آپ کی رخم دلی کاسہار الیتے ہوئے گزارش کی ایک اے محد کی لخت جگر! کیا تم لوگوں کے در میان اس و

الن كااملان كرنے كے لئے تيار مو؟" آپ نے فرمليد من تورده تھن فاتون مولدا من و لمان كااطلان كرنامير أكام نيول-الوسفيان نے كما، آبائي بينے حسن بن على كوكيوں كدوه لوگول کے در میان امن وامان کا اعلان کر دیے ، اس طرح تا قیام قیامت وہ سارے عرب کا مر دارین جائے گا۔ حضرت سیدہ نے قربایا کہ میر افرز نداس عمر کو فیل پہنچا کہ لوگوں کے ور میان اس و ان کا اطلال کرے اور حقیقت توبیہ کہ ہم میں ہے کی کی مجال نہیں کہ سر ورانبیاء علی کی اجازت کے بغیر کسی کو امالندی۔(1) عارول طرف سے جباے ماہوسیوں کے ائد حرول نے اسیے حسار میں لے لیا تو سيدنا على كو كين لك : اسد ايوالحن! حالات يذب علين موسحة جي جيمه كوكي نصيحت كروتاك ان وجدد والات سے محصر ستاری نعیب مو۔ آپ نے فرمایا: میں تو حمیس کوئی الی بات لیں بتامکا جس سے اس مشکل سے حمیس نجات لعیب ہو۔ لیکن تم خود بی کنانہ کے سر دار ہو، خود کھڑے ہو کر لوگوں میں اس والمان کا اعلان کر دواور پھر فور آاہے د طن واپس علے جاؤ۔ ابوسفیان نے ہو چھا۔ اگر جس ایسا کروں تواس سے جھے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرلما بر كر نبيل - يخد النبيل - چنانج الوسفيان في معديل كمر عد موكراطان كيا: اے لو گوا کان کھول کر س او۔ میں نے لو گول میں اس والان کا اعلان کر دیا ہے۔ جھے لو قع ہے کہ تم میری اس ان کی بے حرحتی فیل کرو گے۔" وہاں سے اٹھ کر ہار گاہد سالت على حاضر جو ااور كئے لكاسا تھ اور من فاس فاصل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

کے درمیان اس کا اطلان کر دیا ہے۔ گر اپنے اونٹ پر سوار ہول اور دہاں سے ہماگ لکار(2)۔اس وقت رحمت دوعالم ملک نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ عرض کی:

اَللْهُوَ عَنْ الْفُيُونَ وَالْأَخْبَارَعَنْ قُرَيْشٍ حَتَّى بَبَعَتُهَا فِي بِلَادِهَا - (3)

"اے اللہ!ان کی آ محمول پر بردہ ڈال دے اور جاری کوئی اطلاع قریش

کونے کے بیال بک کہ ہم ان کے شمری اوا تک تعلد کردیں۔"

<sup>1</sup>\_ التوفى " دا كر البدة" ، جلدة، صفرة-10 \_ اين كثير ، جلسير والبديد" ، جلدة، صفر 530

<sup>2-&</sup>quot; ئىلىدى" ، بادى مار 313-314

<sup>2.</sup> اين كثير "المرح جاديد" ، جلد 3، صل 336 " عد رأ النيس" ، جلد 2، صل 78.

ای جدو جہدش ابوسفیان کوکائی دن مدید طیبہ شی رکتا پڑل جسباے والی بی تو تع ے نیادہ دیم ہوئی تو قریش نے اس پر الزام نگاناشر وخ کر دیا کہ ابوسفیان مر مذہو کیا ہے اور اس نے جیپ کر محر (علیہ الصلوة والسلام) کی بیعت کرئی ہے اور اس نے اپنے اسلام تبول کرنے کو میخہ دازش رکھا ہواہے۔

جبوددائی آیادررات کوائی یوی ہند کے پاس کیا تواس نے کیاکہ تم نے اتن دیرالا دی کہ تیری قوم نے تم پر یہ تہت لگادی کہ تم مر قد ہو گئے ہو۔ اگر اتنا عرصہ دہاں رہے سے بتم نے کامیانی عاصل کی ہوتی تو پھر تم تو بڑے جواں مرد تھ۔ پھر اس نے دہاں کے حالات او بھے تواس نے تمام حالات بتائے ہئے نے کہا تم اپنی قوم کے یہ بخت قاصد ہو، تم سے بھی کوئی بھلائی کاکام نیس ہونہ (1)

جب دات گزری اور می جونی توده سید حااساف اور تا کله بتوں کے پاس میار وہاں اپنا سر منڈلیا اور ان کے لئے ایک جانور قربانی دیا اور اس کے خون سے ان بتوں کے سروں کو رنگھن کیا اور اطلان کیا:

قراً المرق عباد تلكا على المؤت على ما هات عليه إن (2)

"ك اساف، تا كله الل تجارى عبادت ، بعى بازند آول كاريبال

تك كداس مقيده برميرى موت آجائ جومير ، باب كا مقيده قول "

يد سادا او امدا او مفيان في اس لئے رجایا تاكد ده اس افرام ، اپنى بر أت او بت كر ، جو قريش كمد في اس بر لكا في كر الد عبان مر قد مو كيا ہے۔

کد دانول کو جب ابوسفیان کی دائیں کی خبر ہوئی تواس کے پاس جمع ہوئے اور بو جہاتم کیا کرے آئے ہو؟ کیا حضور نے کوئی تحریر جمہیں دی ہے یا معاہدہ کی مدت میں توسنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور منطقہ نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے آپ سے بات کی لیکن آپ نے کوئی جواب خیس دیا۔ پھر ان کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہرا یک کیاں گیا۔ لیکن سب نے جھے ایک بی جواب دیا۔ کہ جو ایک ٹی جواب دیا۔ کہ جو ایک ٹی جو ایک ٹی بناہ کے تا ہے ہے۔ " میں نے آئ

<sup>1- &</sup>quot;سل البدل" من مبارة ومن 15 و" الأكتاء"، جلد 2، صنى 289-290 و" ولا كل البيرة"، جلد 5، صنى 10

<sup>272,30-1,4,100000-2</sup> 

تک کسی کوایے بادشاہ کی الی اطاعت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے حضور کے محاب آپ کی اطاعت كرتے ہيں۔

وشمنان اسلام جن نفوس قدسیہ کے جذبہ اطاعت وغلامی کااعتراف کرنے پر مجبور ہو صحے ، ان صحابہ كرام يرايخ آپ كو مسلمان كبائ في والے ب عمل لوگ زيان طعن وراز

كرفے سے بازند آئي توان كى حرمان نصيبى اور بدينتى ير بعنا اظہار افسوس كياجائے كم بـــ حفرت علامد اتبال نے حبیب رب العالمین علقہ کے جال فکار سحاب کے بارے ش

> كتابياراشعر كهاب خوشتره زيا تره محبوب تر

عاشقال او زخوبان خوب تر

مکہ ہر جملہ کرنے کے بارے میں مشورہ

سیدعالم سی ایک روزائے ایک جروشریف یابر نکلے اوراس کے دروازے کے یاں بیٹھ گئے۔ محابہ کرام کا یہ معمول تھاکہ جب اینے آتا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تہا بیٹے موے دیکھتے تودور تل بیٹ جاتے اور سر کار دوعالم النے جب تک کی کوخود طلب نہ فرماتے كولى نزديك جانے كى جرأت ندكر تا۔ تعورى وير بعد حضور نے علم دياك الو بركوبلاكر ميرے ياس مجيج ۔ آپ حاضر موے اور يزے مؤوب مو كر سامنے بيٹ سكت وولول

حفرات دیر تک سر کوشی کرتے رہے۔ پھر حضور نے تھے دیا کہ اے ابو بکرامیری دائی جانب بيش جاؤ . گار حطرت عمر كوياد فرمايا وه حاضر موسة اور سرايا ادب بن كر سامن بيش صحے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے بھی دیم تک مشورہ کیا۔ پھر معفرت عمرنے باواز بلند حرض کے۔ یار سول اللہ! کی اوگ (الل مکہ) تقر سے سر غنہ ہیں، الن اوگوں ئے بن حضور

کوساحر، کا ہن، کذاب اور مفتری کہاہے۔ حضور نے حضرت عمر کواپٹی ہائیں جانب بیٹینے کا تھم دیا۔ پھر عام او گوں کو حاضر ہونے کی اجازت ال میں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے آو آپ نے قربایا، کیا یس جمہیں تمہارے ان دو صاحبوں کی مثال ندیتاؤں؟ عرض کی، یارسول اللہ!

ضرورارشاد فرماييخه البي كريم عليه الصلوة والتسليم في ايو بكرصديق كي طرف رخ الور جيم ر كر فرماياك ايراجيم، الله تعالى ك معالمه على تحى سے بھى زياد و زم تھے۔ يكى حال ابو بكر كا ہے۔ چر اپنا چرہ مبارک حضرت فاروق اعظم کی طرف کر کے فرمایا نوح، اللہ تعالیٰ کے

معاملہ میں پھر ہے مجی زیادہ سخت تھے۔ یہی مال عمر کا ہے۔ اب تم لوگ جنگ کے لئے بوری طرح تیار ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ مجلس برخاست ہو گئے۔ لوگ حطرت صديق ك ارد كرد اكف مو كاران سايد جماكيا با تيس مو كي؟ آپ نے بتايا ك مرود انبياء عليه الحية والشاء في الناس لوجهاك كمدير حمل كرف ك مارس على تمهادى كيارائے ہے؟ يس في مرض كى، يارسول الله! ووسب آپ كى قوم كے افراد جيں۔ الناير حل کرنا مناسب نیں۔ چرس کارتے حضرت عمر کوبلا کراس کے بارے میں مشورہ بع جمل حطرت عرف کی کہ بیالوگ بڑے تابکار ہیں، کون ساجمونا بہتان ہے جوان تا جہارول نے حضور پر نہ لگا ہو؟ وہ سارے الزلبات آپ نے ایک ایک کر کے حمن ویئے۔ چٹانچہ حضور فے ان برچ عالی کرنے کا تھم دے دیا۔ (1) تياري كالحكم ابوسفیان کے کمہ واپس جانے کے بعد حضور پر تور ﷺ نے چندروز توقف فر ملیا۔ پھر ام المومنين سيده عائشه صديقه رضى الله عنها كوتهم دياكه وه سامان جنك تيار كرے اور ال ك بارے يس كى كو قبر شاہون دے ہر دعا كے لئے باتھ افعات اور اسينے يرورد كاركى بارگاه میں التجاکی کے "الني! الل كمد كو جارے بارے بل بيره اور اعدها كروے تاكد وه تد جارى

"النی! الل کمد کو جارے بارے جس بہرہ ادر اندھا کر دے تاکہ وہ نہ جاری تیاریوں کود کیے سکیں ادر نہ ہارے بارے بیں پکھ س سکیں تاکہ جب ہم اچا یک ان پر بلہ بول دیں تب انہیں ہمارے پر وگرام کے بارے بیں پکھ چاہے۔" حضور علیہ الصافرة والسلام نے مدینہ طیب کے تمام راستوں پر پہرہ دار مقرر کر دیے۔ حضرے سیدنا عمر ان پہرہ داروں کی خبر کیری کے لئے خود تھریف لے جایا کرتے اور انہیں

تاكيد فرمات كدكس انجان آدى كوديكيس تواس بي يورى طرح يوجه ومحد كري-(2)

اہلِ مکہ کی طرف حاطب بن افی بلنصہ کا خط نی ترم ﷺ نے مکہ تر مدیر عملہ کرنے کی جب عمل تیاری کر لی قوماطب بن ابی

120 20.2 10. 100 1.240 20 2 1. 117 11 121

<sup>1.&</sup>quot; سل الهدي " ، جلد 5، صلى 316 والسيرة الطويد ، جلد 2، صلى 138

بلعد نے الل مکد کو ایک خط لکھا۔ اور نی کریم کے ارادہ سے البیال آگاہ کیااور ایک مورت کو دیا کہ وہ اسے بڑی احتیاط سے محتوب الیہ تک پہنچادے۔ اس خد مت کے حوض اس حورت کو حاطب نے دس امٹر فیال دیں۔ اس نے خط کو جیب و فیرو میں رکھنے کے بجائے اپنی مینڈ حیول میں جمیالیا۔ راستوں میں متعین بہرہ داروں سے بیختے کے لئے وہ عام راستہ کو چوز کر پکڈیڈ وں پر جل کر فقیق کی وادی تک پہنچ کئی جہاں سے عام شاہر او آکر ملتی تھی۔ الم ميلى في ال على المن المريكان

إِنَّ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَدُ تُوجَّهُ إِلْيَكُمْ بِعَيْشِي كَاللَّيْلِ، يَدِيْزُكَالسَّيْلِ وَأَقْدِهُ عَاللَّهِ لَا ؙڛٵڒٳڵؾڲؙؙۄؙڎۜڂؽ؆ ڵؿؗڡۜۯ<mark>ڎٵۺ</mark>ڎؾۘۼٵڬۼۜڵؿڲؙؙۅٛۮٳڵڎڰؙۼؙڿؖ لَهُ مَا وَعَدَاهُ فِيَنْكُو فَإِنَّ اللَّهُ زَامِينَ وَوَلِينَهُ " "الله ك دسول على تم ير حل كرن ك لئ متوجه بوع إلى-آپ کے ساتھ لکر رات کے ماند ہے اور وہ سال ب کی طرح روال دوال ہے۔ اور میں اللہ کی فتم کھ کر کہنا ہوں اگر حضور تنجا بھی تم پر چ حالی کریں تواللہ تعالی اینے رسول کی مدد قرباتا اور اپنے دعدہ کو پورا

كر السب فلك الله تعالى على المية في كالدر كار اور دوست ب-حاطب كاس حركت ك بارے من الله تعالى في حبيب كو مطلع فرماديد حضور نے معترت على وزير بن عوام اور مقداد بن اسود كو طلب كيااور تحم دياكه فور أروانه مو جاؤ جب تم روضه خاخ ( جگه کانام ) پر چنج تود بال حمیس ایک عورت اونث برسوار لیے گی۔اس ك الأشى ليماراس كياس ايك خطب وهاس اليمار

یہ حضرات بکل کی سر حت ہے اس مورت کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور "بعلن ایم" ك مقام يراس كوجاليا وهاونك يرسوار فقى السع الارااوراس ك ملان كالاجى لى يكن

" خدا کی قتم الله کے رسول نے ہر کر خلا بیانی نہیں کی، تنجارے یا بیٹیناوہ خط ہے۔ بہتر ہے کہ وہ خط تم مارے والے کروں ورند ہم فی عاکر کے وہ خط

رآء کرلیں ہے۔"

جب اس مورت کو یقین ہو گیا کہ معاملہ اب سجیدہ ہو گیاہے تواس نے اپنی مینڈ صیاں کھولیں اور ان جس جو خطاس نے چمپا کر ر کھا تھا انکالا اور آپ کی خدمت جس پیش کر دیا۔ سیدنا علی نے وہ خط لے کر ہارگا ر سالت جس پیش کر دیا۔ حضور نے حاطب کو طلب

سیدنا علی نے دو ثعل لے کر بادگار سالت میں چیش کر دیا۔ حضور نے حاطب کو طلب فرملیا، دو آئے الن سے ہو خل کی بارسول اللہ! فرملیا، دو آئے الن سے ہو جمالے حاطب! بیدتم نے کیا کیا؟ اس نے عرض کی بارسول اللہ! بخداااللہ اور اس کے دسول پر میر ایختہ ایمان ہے، میں ہر گز مرتہ نہیں ہوا، میر ایک میں کوئی

قر ای دشته وارت تفاجوان حالات می میرے الل و میال کی خبر میری کر جد می نے یہ دیا لکو کر ان پر ایک احسان کیاہے تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میرے الل و میال کا خیال رکھیں۔

> حضور پر نورنے ماطب کاب عدر سن کر فریلا: کانکهٔ قد سک کاف

"ماطب في حبيل كي بات بنادى ب-"

حرت مرفيب ماطب كور يكما أوانين جركة موع فرلا:

الله تعالی تھے بلاک کرے۔ صنور نے مدینہ کے راستوں پر پہرہ دار مقرر کر دیے تھے تاکہ الل مکہ کو ان تیار ہول کے بارے میں کوئی اطلاع نہ لے اور تم

ا نہیں خط لکھ کراطلاع دے رہے ہو۔ پھر حضرت عمرتے عرض کی یارسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس منافق کی

گردن الرادول دسر كاردوعالم عظی ف قربانا: اے عمرا حاطب بدرى ہے۔ اور فروة بدر من شركت كرنے والے عام ين كے خلوص اور جذب جال قارى كود كيدكر اللہ تعالى ف الن ك بارے ش فربانا عاصد كوا منا يششنع قد عقرت كائم اب جو جاموكرو من في خيس معاف كرديا ہے۔"

یه من کر حضرت حمر کی آنکھوں میں آنسو جمر نے مجاور حرض کی الله وَ وَمُولُكُ اُعْلَا اُلَّهُ وَمُولُكُ اُعْلَا ا ای وقت الله تعالی نے سور والمتحد کی پہلی تین آئیں ;زل فرما عیر۔ سید الرسل کی مکہ کی طرف روائگی

مر درانبیاء علیه الصلوّة والشاء نے جب مکد پر حملہ کاار ادہ فرمایا تو ابو تنادہ ربعی کو بعلن اضم

422 ک طرف وی قدی کا تھم دیا تا کہ لوگ بد گمان کریں کہ حضور کا ادادہ اس علاقہ بر چھائی كرف كاب ني كرم عليه العلوة والسلام في تمام ان مسلمانول كى طرف جوديد طيب ك ارد كرد بستيول بن آباد تھ يامحر اؤل بن ا قامت پذير تھ، آدى بيم تاكدوه حضور كاب يفام البيل بينها عن مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ مِاللهِ وَمِ الْيَوْمِ اللهِ وَمَا لَكُوهِ اللهِ فَالْمَحْضُ رَعَضَانَ بالمدينة هجولوگ الله اور روز قیامت برایمان رکتے میں وہاور مضان میں مدیت طبيبه بالنج جائس-" ا ہے آ قا کا یہ پیغام جس نے بھی سناوہ مدینہ طبیبہ جس پہنچ کیا۔ رواعی سے پہلے حضور نے ابور ہم کلوم بن حصین غفاری رضی الله تعالی عنه کو مدینه طبیبه بیں اپنانائب مقرر کیا۔ رمضان الباك كى 10 تاريخ سنه 8 جرى دور بدر كاون تفاجيك عيسوى سال كى كم جؤرى630 مر نماز عمراداكرنے كے بعد ني الانبياء سيدالرسل ملك له ينه طيب سے باہر تشریف لاے۔ حضور کے اعلان کرنے والول نے بداعلان کر دیا کہ جس کا جی جا ہے روزہ ر کے جس کائی جاہد افظار کروے۔ راستہ میں کہیں اوقف کے بغیر درید طیب سے سات میل کے فاصلہ پرصلصل کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ مہاجرین، انساد اور دیگر قبائل کے الل ایمان ابے محور وال او نول پر سوار ہو کر اپنے آتا کے چھے بیچے روات ہوگئے۔ بی کر یم ملیہ الصلاة والتعليم نے حضرت ذير بن موام كودوسو مجامدين كے ساتھ اپنے آ مے بلنے كا تحكم ديا-یے لکر جب مدید طیب سے تمیں میل کے فاصلہ پر" حرج" کے مقام پر پنچا تواس

وقت حضور روزوے تھے۔ شدت پیائی کی وجہ سے حضور سر مبارک پر اور چرہ انور پر پائی چیڑ کتے۔ عرج اور طلوب کے در میان حضور نے ایک کتیاد کیمی جس نے انجی انجی چند بچے جنے تھے اور وہ اپنی مال کا دودھ ٹی رہے تھے۔ اس خیال سے کہ فوج کا کوئی سپائل انہیں اذبیت نہ پہنچائے۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے اپنے ایک صحابی جمیل بن سر اقد رضی اللہ

عند کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کتیااور اس کے بچوں کی حفاظت کے لئے اس کے پاس کھڑار ہے تاکہ لفکر اسلام کا کوئی مجاہد اس کتیااور اس کے بچوں کو اذبت نہ پہنچائے۔(1) یہاں پہنی کر مرور عالم علی نے سوسو مجاہرین کے دستے تیار کے جو لشکر اسلام کے آگے آگے جلیں گے۔ عرق اور طلوب کے در میان بنو ہوازن کا ایک جاسوس کر فرار کیا گیا۔ رسول اکرم علی نے شاں ہے وہاں کے حالات دریافت کے اور اس نے بتلیا کہ قبیلہ بنو ہوازن کے افراد آب ہے جنگ کرنے کے تیاریاں کر دہے جیں۔ صفور نے فرمایا ہے میں کا اللہ کو تیا گوگئی گا کہ گا کہ اس جاسوس کی محرانی الفتہ کر تیا تھی الکو کی کی اللہ کو تھی مطلع کر دے۔ یہ الشکر جب قدید کے مقام پر پہنچا تو حضور نے عام شرکت کرنے والے قبائل میں جمنڈے اور پر جم تقتیم فرمائے۔ مواج ب لدید کے متارح علامہ ذر قانی نے ان کی تنصیل ہوں بیان کی ہے:

بنی سلیم کوایک پر چم اورایک مجمئذا، بنی خفا<mark>ر کوایک جمئذا، اسلم کو دو پر چم ، بنی کعب کو</mark> ایک جمنذا، مزینہ کو تین جمهندے ، جمہینہ کو چار جمئذے ، بنو بمر کوایک پر چم اور اف<mark>ت</mark>ح کو وو حمنڈے۔(2)

ای اثناء میں حضور انور علی کے چھاد معزت عباس اسلام قبول کر کے بھرت کے ارادہ ہے مع اپنے ساز وسامان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستہ میں ان کی ملاقات نی مکرم علی ہے تھنے (ﷺ) کے مقام پر ہوگئے۔ آپ نے اپناساز وسامان مدینہ طیبہ بھیج دیا اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک سفر ہو گئے۔ آپ نے اسلام بہت پہلے قبول کر لیا تھا اور کئی بار رحمت عالم علی ہے ہے کہ ہے اجرت کر کے مدید طیبہ آنے کی امبازت طلب کی لیکن حضور علیہ ہر بار می ارشاد فرماتے:

يَاعَمِّ أَيْمُ مِكَانَكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ

"اے میرے پچا! آپ جہاں ہیں وہیں تخبرے رہیں کو تکہ آپ کی جرت میری آبد جرت کے ساتھ سلسلہ بجرت انتقام پذیر ہوگا۔ جس طرح میری آبد نے نبوت کے سلسلہ کو ختم فرمایا۔"

بلاذرى لكھتے میں كه ني اكرم نے جب نيس ديكھا تو فرمايا:

ا ـ زر قانی "شرع المواب المدني"، جلد 2، سل 300 و "أسير والحنيه"، جلد 3، صفى 90 من عقد كداور ديد يحد در ميان ايك بهت يزاقب تحاروه ديد سه جادم احل اور كدست من الصح جادم احل ك فاصله من قلد "وقامان فا"، جلد 4، مل 1325

اے عم محرّم! تیری ہجرت آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت سب ہے آخری نبوت ہے۔

ان کے علاوہ ابوسفیان بن مارث بن مبد المطلب، اور عبد اللہ بن البامیہ بن مغیرہ نبل المتاب کے مقام پر شرف دید سے مشرف ہوئے۔ یہ دونوں مجی مکہ سے جرت کر کے مازم دید یہ ویکی متحے۔

روزه افطار کرنے کا حکم

اس سنر کاآ خاز باور مضان جی ہوا تھا۔ حضور خود بھی دوزہ سے تھے اور دیگر مجاہدین بھی روزہ دار تھے۔ جب یہ گئر کدیدیا کرائ الحجم کے مقام پر پہنچا توگری، روزہ اور گار چیکم پیدل سنر نے انہیں یُرحال کر دیا تھا۔ اس کے بارے جی بارگاہ رسافت جی عرض کی گئی تو نماز عصر کے بعد جب حضور اپنے اونٹ پر سوار ہوئے تو حضور نے دود دیایائی ہے جرا ہوا ہوت تن منگو ایا اور اس کو اپنے سامنے کیادہ پر رکھا تاکہ سب لوگ دکھے لیں۔ گھراس سے پیااور دوزہ افطار کر دیا۔ گھر حضور کے بہاد جی بیا۔ اس کے بعد افطار کر دیا۔ گھر حضور کے بہاد جی جو مخص تھا اس کو عطافر بایا، اس نے بھی بیا۔ اس کے بعد بھی چند لوگوں نے روزہ رکھے پر اصر ادر کیا۔ ان کے بارے جی فرمایا " اُولَیْفِلْکَالْکَمَالُہُ ہے" گئی لوگ نافر بال ان کے بارے جی فرمایا " اُولَیْکِالْکَمَالُہُ ہے" گئی لوگ نافر بال ان کے بارے جی فرمایا " اُولَیْکِالْکَمَالُہُ ہے" گئی لوگ نافر بال جی اور کے بارے جی فرمایا " اُولَیْکِالْکَمَالُہُ ہے" کی لوگ نافر بال جی سے فرمایا " اِس کے اور کی اور کی تا فرمان جی ۔ (1)

انہوں نے بار گاہر سالت میں حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کی اور اس سلسلہ میں امرالمو منین حضر سام سلمہ نے بار گاہر سالت میں سفارش کرتے ہوئے وض کی سیار سول اللہ ایک آپ کے پچاکا لڑکا ہے اور ایک پچو پھی کا لڑکا ہے۔ حضور نے فر بلیا جھے الن دو ٹو ل کی ضرورت جیل ۔ میرے بچا کے جیٹے ایو سفیان نے میر کی جنگ عزت کی ہے اور میر ب پچو پھی کے لڑکے عبداللہ نے میرے بارے میں بندیان سر انی کی اور بید کہا کہ میں آپ پر ایمان جیس لاؤں گا۔ یہاں تک کہ آپ آسان کی طرف ایک سیر می لگا کی اور میرے سامنے اس پر چھیں۔ پھر آپ وہاں سے ایک تحریے اسکے اس ور آپ کی معیت میں چار فرشتے ہوں جو اس بات کی گوائی دیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے دسول بناکر جیجا ہے۔ فرشتے ہوں جو اس بات کی گوائی دیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے دسول بناکر جیجا ہے۔ جب ان دو ٹوں کو اس فیصلہ کا خلم ہو اتو ایو سفیان نے دسول بناکر جیجا ہے۔

<sup>1-&</sup>quot;سلى البدي": جلدي، صفي 324

قل) مرض کی۔ اگر جمعے حاضر خدمت ہونے کی اجازت نہیں دیں کے توجی اس بے کو لے کر لئی دوق صحر اجس جلا جاؤں گا بیال تک کہ ہم دونوں شدت بیاس اور فاقہ کشی کے ہا عث بلاک ہو جا کیں۔ بلاک ہو جا کیں۔

رسول الله علی کادل بہتے کیا۔ حضور نے ان پر رحم فرباتے ہوئے ان کو حاضر ہونے کی اجازت دی۔ جب وہ حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوئے توسیدنا علی مرتفیٰی کرم اللہ وجب نے اباد سفیان کو یہ تعین کرم اللہ وجب نے اباد سفیان کو یہ تعین کی کہ حضور کی خد مت میں سامنے کی جانب سے حاضر ہونا اور وہ بات کہنا جو ہوسف کے ہما ئیوں نے حصرت ہوسف ہے کی:

تَانَتُهِ لَقَدَّا اللَّهِ اللهُ عَلَيْنَا قَوْتُ كُنَا لَخُدُ وَلِي اللهُ (1) "كه بخداا الله تعالى في آپ كوجم بر ف<mark>سل</mark>ت مطافر الى باورب شك جمعى خطاكار إير-"

اس کی وجہ سیدنا علی نے میان فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلؤة والسلم کی بیہ عادت مبارک ہے کہ جب کوئی عض کوئی ورخواست نیش کرتا ہے تو حضور اس کا بہترین جواب دیتے ہیں۔

جب بیدوونون پارگاہ رسالت میں حاشر ہوئے توانہوں نے اس تھیجت پر عمل کرتے ہوئے کی آیت بڑھی۔ نی کر بم علی نے ارشاد فرمایا:

> لا تَخْرِيْتِ عَلَيْكُو الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ كَكُو وَهُوَ فَرَحَمُ الْزَجِيِّ (2) " نبيس كول كرفت تم ير آج ك ون اسعاف فرمادك الله تعالى تمبارك (ضورول كو)اورووس مريالول عنيادو مريال هيد."

دونول نے اسلام قبول کیا۔ ابوسفیان بن حادث جب بھی یار گاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو بھیشہ۔۔۔۔اہامر جمکائے رسبتے اور شرم کی وجہ سے آسکھیں او برند اٹھا کتے۔

اس وقت اس في أيك تصيده مرض كياجس كي بلغ دوشعر آب مجى الماحظ فرما عين:

كَعَمُ اللَّهِ إِنْ يَعْمَا مِنْ مَا أَيَّةً لِتَعْلِبَ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلُ مُحْتَدِدُ لَكُونَ مُنْ الْمَالُ اللَّاتِ خَيْلُ مُحْتَدِدُ لَكُونَ الْمَالُونِ فِي الْمُعَلِيدُ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ فَيْنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ

"آپ کی زندگی کی فتم! جس روز بیس اس لئے پر چم اٹھایا کرتا تھا کہ لات كے شهروار، حضور كے شهروارول ير عالب آ جا كير-" "تو میں اس آدی کی طرح تفاجواند جرے میں جران و مششدر ہو کر چل رہا ہو اور اس کی رات تاریک ہو۔ پس بدوہ سہانی گھڑی ہے جب مجھے مدایت دی گئی اور میں نے مدایت قبول کرلی۔"

مر الظهر ان ميل براؤ سفر جاری دہد عشاء کے وقت مر الكبر إن كى بستى كے پاس سے كرر موا وہاں شب بسر كرنے كے لئے تيام كا تكم ملا- اس كے ساتھ مى بد فرمان جارى ہواكہ ہر محض اينے ا بين يراؤيل آهي جلائے فور القيل كي كن اور دس بزاوچ ليے دوش مو كئے ساري وادي جَمْكُ جَمْكُ كرنے تكى۔ رات كو فشكر اسلام كى تكبيداشت كے لئے حضرت فاروق اعظم كو مقرد کیا گیا۔ دید طیب سے لشکر اسلام کوعازم سفر ہوئے گیاد ن گزر بھے تھے لیکن کفار مک کواس کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملی وہ محض بے خبر تھے۔ انہیں بیہ سان گمان مجی نہ ہوا کہ حضور نے کمد کا قصد فرمایا ہے۔ کفار کمہ کو بیے کھٹکا توہر وقت لگار ہتا تھا کہ حضور علیہ انصلوٰۃ والسلام ان ير حمله آور مول ك\_ مالات كاجائزه لين ك لئ الوسفيان كو مقرر كياكيا-جب ابوسفیان اس مشن پر روانہ ہونے لگا تو الل مکہ نے اس کو کہا، اگر اس کی مانا تات حضور ے ہو جائے تو وہ حضورے ان سب کے لئے امان کی در خواست کرے۔ چنانچہ ابوسفیان، تھیم بن حزام کو لے کر اینے مٹن پر روانہ ہوا، راستہ میں ان کی ملا قات، بدیل بن ور قاء ے ہوگئ۔انہوں نے اے می ساتھ ملنے کے لئے کہا تاکہ سب فل کر افکر اسلام کے

بارے میں معلومات حاصل کریں۔

جب یہ لوگ مرالظیر ان کے قریب "مراک" ٹی بہتی میں پنچے تووہ یہ دیکھ کر جران رہ گئے کہ تامد نظر خیے نصب میں اور بر خیر کے سامنے آگ جل رہی ہے۔ انہول نے محورُول كو بنبنات اور او نول كوبلبات سناتوان يرشدت خوف سے لرزه طارى موكيا۔ بدیل نے ان کی تھرابت کو کم کرنے کے لئے کہا، یہ بنو فزاعہ کا قبیلہ معلوم ہو تاہے۔

جنہیں جگ کی آگ نے جلا کر فاکسر کر دیا ہے۔ ابوسفیان بولا۔ بھلا ہو فراع کے پاس اتی

نزی کہاں۔ آئی؟ صدیق اکبر کاخواب

الم منتل نے این شہاب زہری سے روایت کیا ہے کہ ایک می حضرت صدیق اکبر خدمت اللہ میں حضرت صدیق اکبر خدمت اللہ میں ماضر ہوئے۔ عرض کی، میر سے آتا! میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ ہم حضور کی معیت میں مکہ کے قریب پھنے گئے ہیں۔ مکہ سے ایک کتیا ہو گئی ہوئی نگلے۔ جب ہم اس کے قریب ہوئے تو وہ پیٹے کے مل زمین پر لیٹ می اور اس سے موئی نگلے۔ جب ہم اس کے قریب ہوئے تو وہ پیٹے کے مل زمین پر لیٹ می اور اس سے

وود مد بہتے ل

مر کار دوعالم ملک نے فرالیانداہ کر اہل مکد کی قوت اب وم توڑ ہی ہے۔وواب اپنا دودھ پیش کردہ ہیں۔ووائی دشتہ دار ہول کے دامن بیل بناہ لینے پر مجبور مول کے ان میں سے کئی لوگ اب تمہارے ساتھ طاقات کرتے دائے ہیں۔ اگر تمہاری طاقات

ُ ابوسفیان ہے ہو تواہے تنل نہ کریا۔ ابوسفیان کے بارے میں حضور کی اطلاع

الم طبر انی ، ایو یعلی سے روایت کرتے ہیں۔ ایو یعلی نے کہا، کہ مر انظیر ان کے قصبہ بیس میں حضور کے ساتھ تھا۔ حضور نے فریل ، ابوسفیان اور کی لہتی میں ہے۔ جاؤاور اس کو گر فار کرنو۔ چنا نچہ ہم اس بستی میں گئے اور ابوسفیان کو پکڑ کرایے ساتھ لے آئے۔ این عقبہ مشہور سیرت نگار کھتے ہیں کہ یہ تنوں ابوسفیان، تحکیم بن حزام اور بدیل، ابن عقبہ مشہور سیرت نگار کھتے ہیں کہ یہ تنوں ابوسفیان، تحکیم بن حزام اور بدیل،

اراک کی لیتی میں موجود تھے۔ حضور کے فرستادہ مجاہددہاں سے اور چیکے ہے ان کے او نوال کی کیلیس کی لیس انہوں نے جر کی تکیلیس کیڑ لیس-انہوں نے ہڑ بڑا کر ہو چھا۔ تم کون ہو؟انہوں نے جواب دیا۔ کیاتم نہیں و کیکھتے کہ تمہارے سامنے اللہ کے رسول اور اس کے سر فروش صحابہ کرام خیرہ زن ہیں؟

ابوسفیان جرت زده مو کر کینے لگا، جمی ایسا بھی ہواء اتنا افکر جرار ہمارے گر میں آد حمکاہے اور جس خبر تک بھی نہیں ہوئی؟(1)

این انی شیبردوایت کرتے ہیں کہ جس دات اسلام کے انساری رضاکارول نے اراک

<sup>1-&</sup>quot;-ل الهدى"، جلدة، سلد 325

کے موضع سے ان تیوں قریشیوں کو گر فار کیا تھا، اس رات للنکر اسلام بر پہرہ کی ڈیوٹی حفزت عمر کی تھی۔اسلام کے مجامد انہیں پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم مکہ ہے چند افراد کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میچ تک انہیں اپنی حراست میں ر کو۔ سبح سوم سے جب بدر مشاکار ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کو بارگاور سالت میں پیش كرنے كے لئے لے جارب تھ، ان كى ملا قات حطرت مباس سے ہوگئ- آب نے ان تنول کوانی ہناہ میں لے لیا۔ بی واقعہ اسحاق بن راہو یہ نے تھی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے اس طرح حضور سر ورعالم علی جب مرانظیر ان کی بستی می دات بسر کرنے کے لئے ازے تو حفرت عباس کادل الل مکد کے المناک انجام کا تصور کر کے تڑب اٹھا۔ کہنے لکے ،اگل من کو قریش کی بربادی پر فریاد ااگر نی کریم علیه السلوة وانسلیم نے مکه کو برور شمشیر ملح کر لیا تو قریش جاود پر باد ہو جا عیں مے۔ کاش وہ کل مج سے پہلے خدمت اقد س ایس حاضر ہو جا عیں اورانان طلب كريس حعرت عماس فرماتے جیں کہ جی اضااور سر ورعالم عظی کا نیکوں فچر لیااور اس پر سوار ہو کر کسی ایسے آ دمی کی علاش میں لکا جو میر اپنیام قریش کو پینجادے۔ کوئی لکز بار او کوئی گوالا یا کوئی صاحب ضرورت جو مخص کمد جار باہو، جھے ال جائے تاکہ اس کے ذریعہ الل مکہ کویش ا پنا پیغام پہنچا سکوں۔ جب می اداک سے گزراتو میرے کانوں میں ابوسفیان اور بدیل کی آواز آئی، وہ آپس مل جم كلام تھے۔ الوسفيان كهدر باتھاكديس نے آج مكاكرات نيس و یکھی جس میں بول ہزاروں آئیں روشن ہول اور اتنا لککر جرار خیمہ زن ہو۔ بدیل نے کہا۔ ميرے خيال بيس به و فزاء كافبيل ب جو يهال خيمد زن ب ايوسفيان نے كہا۔ مجولے ند

بنو۔اتے آو فی بنو فراعد کے پاس کہال ہے آئے کہ انہوں نے اتنی آگیں روش کردی ہیں

اوراتی فوج جع کرلی ہے۔

غرق موسيدالله كرسول اسيخ برارول مجابد كم ساتھ بين مح مين الوسفيان في كبار قريش تواب تاه مو جاكس محرمير مال باب تحدير صدق مول اب كوئي تدبير بتاؤاتهم کیا کریں؟ میں نے کہا، میرے پیچے ٹھریر سوار ہو جاؤ، میں متہیں بارگاہ رسالت میں لے جاتا ہوں اور تمہارے لئے پناہ کی درخواست کرتا ہول داکر او حضور کی بار گاہ ش حاضر نہ ہوااور کس مسلمان نے بچے دیکھ لیا تو وہ حمیس موت کے کھاٹ اتار کر دے گا۔ چنانچہ ابوسنیان آپ کے چیجے سوار ہوگیا۔ ابوسنیان کے باتی دو ساحمی کدهم محکد اس میں اختلاف ہے۔ ابن علبہ کی رائے یہ ہے کہ سب کو حضرت عباس حضور کی خدمت اقد س میں لے کر حاضر ہوئے۔ اور سب کے لئے پناہ کی ورخواست کی جو قبول ہو ل۔ حفرت عاس فرماتے ہیں کہ می ابوسفیان کو ساتھ نے کر جلا۔ جب میر اگزر کمی آگ ہے ہو تا تو دو کتے " یہ فچر دارے آ قاکا ہے اور اس پر حضور کے پتیا مہاس سوار ہیں۔" چنانچہ ہم سے کوئی تو من نہ کر تا لیکن جب جارا گزراس آگ پر ہواج حضرت فاروق ا منظم کے خیمہ کے سامنے روش متن تھی تو آپ جھے دیکے کر کھڑے ہو گئے اور پوچھا، آپ کے يحير يركون إنهول في فور عدد يكما توابوسفيان كومير عي بيم بيما موايلا بول ا الله ك و مثمن الله كا شكر به كه تواس وقت مير ، قابد آياجب مجمع كى يناه ميسر نه تھی۔ پھر معفرت عمر دوڑے تاکہ بار گاہ رسالت میں پہنچ کر اس کو تمل کرنے کا اؤن حاصل كريم وه يدل تع اور من فجرير سوار تغل من في اير نكائي اور دو راكر ان سے يميلے حضور ك باس بافي حميا حضور ك خيم ك درواز يربم دونون اكتف مو مح يد بي کود برااور خیمہ یں داخل ہو گیا۔ حضرت عربھی میرے بعد جلدی خیمہ یں داخل ہو ئے۔ حضرت عرفے عرض کی میارسول اللہ اید ہے اللہ کادعمن ابوسفیان، اس کو ابھی کسی کی بناہ ماصل نیں۔اجازت ہو تواس کی مرون ازادول۔ حضرت مہاس کہتے ہیں میں نے عرض كى الدول الله الله الله عناس كوالمان دے وى ب كريس صور سے چمت حميا اور حضور ك مر مبارک کو اسے سے سے لگا لیا۔ جب حفرت عمر نے الامقیان کے بادے یک شدید اصرار کیاتو یس نے کہا۔اے حرامبر کرواگریہ تمہارے فاعدان بی عدی کافرد ہو تاتو تواتی سختی نہ کر تا، کیونکہ یہ بو مناف کے خاندان کا فرد ہے،اس کے تواس کے تکل پر اصر او کررہا ب- حضرت عمرف فريا-اع عهاس التي زبادتي نه كرو-اع الالفعش اجب آب ف

اسلام قبول کیا تو جھے اتنی خوش ہوئی کہ اگر میر اپاپ خطاب اسلام قبول کر تاتب بھی جھے اتی مسرت ند ہوتی کو تکہ مجھے اس بات کا علم تھاکہ میرے باپ کے اسلام لانے ہے آپ کا مشرف باسلام ہونا حضور عظافة كے لئے زيادہ باعث مسرت ہے۔ حضرت عباس في عرض ك مارسول الله الوسفيان، عيم بن حزام اوربديل كويس في ینادوے دی ہے۔ اب وہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا، البیں لے آقد ہم سب رات کا کائی حصہ خدمت اقدى ميں حاضر رے۔ حضور عليه الساؤة والسلام ان سے حالات دریافت فرماتے رہے۔ پھر ان کواسلام قبول کرنے کی د حوت دی۔ انہوں نے کہا" کتا مذات آل الفر الله " ہم كونى دية بي كم الله تعالى كے بينم كوئى معود نبیں "لیکن انہوں نے" فیمنا دار الله الله " نے کہا حضور مبارک نے فرمایا، جب تک میری ر سالت پر ایمان نہیں لاؤ کے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو گے۔بدیل اور تھیم نے تو المهدات فيتد المورل الله كهدويالين ابوسفيان في فور و فكر كرف ك مبلت طلب ك-حضورنے حضرت عباس کو فرمایاءات اپنے خیر بیل لے جائے میں اے باک میں اے آنا۔(1) جب مبع ہوئی تومؤؤن نے ہذان دینی شروع کی۔ لشکر اسلام کے تمام مجاہد ان کلمات کو وبراتے جاتے تھے۔ ابوسفیان من کر تھر اگی۔ اس نے حضرت عباس سے بع چھار اوگ کیا کررہے میں! آپ نے بتایا یہ لوگ نماز پر منے کی تیاری کررہے میں۔ اس نے **پر چما**، تم ہر روز کتنی فمازیں پڑھے ہو؟ آپ نے بتایا ہم وان دات علی یا فی فمازی ادا کرتے ہیں۔ گر ابوسفیان نے ایک اور مظر دیکھا جس نے اس کو جیران و سششدر کر دیا۔ محبوب رب العالمين علية وضو فرمارے ميں سارے محاب حضور كے وضو كيانى كے قطرے جوجم اطبر کو چھو کر یے گر رہے جی ۔ لیک لیک کرائی ہھیلیوں پر لے کر چروں پر ال رہے جی-وہ کینے لگا۔ میں نے آج تک کی بادشاہ کے خاد مول کواس کے ساتھ اس محبت اور ادب کا مقاہر ہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کسی قیمر کواور نہ کسی تمرای کو۔ حضرت عماس فراتے میں کہ سر ور عالم ملک جب ٹماز صبح ہے فارغ ہوئے تو میں ابوسفیان کو لے کربار گاداقد س میں حاضر ہوا۔ اوائے نماز کا منظر بھی ابوسفیان کے لئے کم جیرت انگیزنہ تھا۔ امام الانبیاء

<sup>1</sup>\_" على الله ين"، جلد 5، صلى 327-328 "استاع الاساع"، جلد 2، صفى 274-275 والميرقي، "و لا كل الميزة"، جلد

<sup>5.</sup> من 34-32 وريم ت

عليه الحية والشاء في جب تحبير تحريمه كي توسب محابه في الله أكبر كها جب ركوع فرمايا تو سب رکوع میں منے محے ، رکوع سے اٹھے تؤسب اٹھ کرنے ہوئے، پھر حفور مجدومیں محے توسب مر بسجود ہوگئے۔ ابوسفیان کو یارائے سکوت ندر ہا۔ کہد اٹھاکہ اطاعت و انقیاد کا ایسا حسین منظر میں نے آج تک تبیں دیکھا۔اے ابوالفعنل! بخد التیرے بیتیے کی بادشاہی بہت بلند ہو گئے ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا (ناوال) بد بادشائی نبیس مید نبوت ہے۔ جب نی کرم ملط مان مازے فارغ موے تو ابوسفیان کو فرمایا، اے ابوسفیان اکیا اسمی وہ وقت منیں آیاکہ تم اس حقیقت کو شلیم کر لوک کی الله والله الله الله تعالی کے بغیر اور کوئی خدا نیں۔ اس نے کہا میرے ال باب آپ پر قربان ہول۔ آپ کتے علیم اور کریم ہیں، آپ کی شان صودور گزر کتنی عظیم ہے۔ گر اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور خدا ہو تا تواس نے ہمیں بچھ تو فائدہ پہنچایا ہو تا۔ مشکل حالات میں میں اپنے خداؤں سے مدد طلب کر تاریا اور آباے خداے ادادما تھے رہ، مخدا جب می س نے آب ے مقابلہ کیا مید و آب ك حصد من آئي اگر مير افدا سيادو تا توش آب ير غلب باليت اس سيد حقيقت مح یر روز روش کی طرح واضح ہوگئ ہے کہ وہ سچاخداہے جو آپ کا معبود ہے۔ (1) پھر حضور نے فربایا کیا، مجی بے حقیقت تم پر سطحار انہیں ہوئی کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ ابوسفیان نے عرض کی، میرے مال باپ آپ پر قربان۔ آپ گننے علیم اور گننے کریم ہیں۔ آپ کی عنوو در گزر کی شان کتنی بلند ہے۔اس بارے میں اب میرے دل میں پھھ شک ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا۔ و محک (تیر اخانہ خراب)اسلام تبول کرورنہ تیری گرون اڑا ول جائ كى اس وقت اس في ما أَنْهَا لُهُ أَنْ كَلَ إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ مُحْمَدًا السَّولُ الثّع ابن عقبه اور محد بن عروف ووسر عقام ير لكعاب كد ابوسفيان في يبل اعلان كرويا كَتُهَدُّ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُعَمَّدًا رَسُولُ اللهِ(2) اسلام تبول كرنے كے بعد الوسفيان اور عكم بن حزام نے شكوه كرتے ہوئے بارگاه رسالت میں عرض کی میار سول اللہ! آپ او باش تھم کے لوگوں کو ہمر اوسے کر آئے ہیں،ان میں سے بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کو ہم جانتے بھی نہیں۔ تاکہ وہ آپ کے خاتدان

<sup>1-&</sup>quot;انائالا منائ"، جلد2، سنى 277، دىگر كتب بير ت. 2-"سىلىدى"، جلد5، سنى 329

والوں اور رشتہ واروں کوت تھے کر ہے۔ رصت عالم مطابعہ نے قربایا، علم و فحور کی ابتداء تم نے کی ہے۔ حدید یہ کا وعدہ تم نے قراب ہے۔ تک کعب پر تم نے زیادتی کی ہے، حرم کی حدود ش تم نے حق و شارت کا بازار گرم کیا ہے۔ ان الوگوں نے میری تعدیق کی جب تم نے جمٹانیا (1) دولوں نے تسلیم کیا کہ حضور تی قربارہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یکی لشکر کشی آپ بنو ہوازن کے خلاف کرتے تو کیا ہے بہتر نہ ہوتاہ وہ آپ کے جانی دیشن تھے اور دشتہ دار بھی فتح عظا میں اللہ تعانی دونوں پر جھے فتح عظا فریائے گا۔ کہ فتح ہوگا اور بنو ہوازن بھی سر تسلیم فم کر دیں گے۔

''جوابوسغیان کے گھریش داخل ہو گیااس کے لئے امان ہے۔'' دسغمان نے حرض کی کہ میر ہے گھر بین کتنے لوگ ہاسکیں گے۔ حضور نے فر ملا! جو

ابوسفیان نے مرض کی کہ میرے کھریں کنے لوگ تا سکیں گے۔ حضور نے فرلما ابھر مکتم میں حزام کے کھریں واغل ہوگا، اے بھی المان ہے، ابوسفیان کا گھریکہ کے اونے علاقہ میں تھا اور حکیم کا کھریکہ کے نشیب میں تھا۔ پھر حضور نے فریل جو مبحد میں واغل ہو جائے گا اس کو بھی لمان ہے۔ ابوسفیان نے عرض کی، مبحد میں بھی چند لوگ سا سکیں گے۔ رحمت عالم مقطقہ نے عنوعام کا در دازہ کھولتے ہوئے فریلا۔ جس نے اپنے گھر کا در وازہ بند کر دیااس کو بھی لمان ہے۔ ابوسفیان نے کہا مذہ والیس جانے کا اراد داور حضور کا ارشاد گر افی ابوسفیان اور حضور کا ارشاد گر افی

الدسفیان نے جب کہ جانے کاارادہ کیا تو سر ورعالمیان میکنی نے حضرت مہاس کوارشاد فرمایہ الدسفیان جب وادی کی تک جگ بر پنج تووہال اس کوروک لینا تاکہ وہ قوت اسلام کا اپنی آ تھوں سے مشاہرہ کر سکے۔ حضرت عہاس فرمان نبوی کی تقییل کے لئے تیزی سے

<sup>1</sup> رائيل، "دلا كرانبوة"، جلدة، صلى 39

<sup>2</sup>\_" سل الهدل"، جلدة، صلى 329-330

ابرسفیان کے تعاقب میں لکے۔اس نے دیکھا تو بول افعاد اے باشمیر! کیادعدہ فکنی بر آمادہ ہو کے ہو؟ آپ نے جواب دیا، فاعران نوت فدر اور دحوکا فیل کیا کر تار ہم جاہتے ہیں کہ تم يهال تغير واور للتكراسلام كامشابد وكروتاك الناكي توت وشوكت كالتهيس اعدازه موجائ نشكر اسلام كى توت اور جنگى ساز وسامان كى نمائش نی کریم علیہ الصلوق والتسلم نے اس رات کو تھم دیا کہ منادی کرنے والے الشکر اسلام کا قامت گامول ش جا کریداعلان عام کریں کہ صبح سويرے بر قبيلہ كے جوان إلى سواريوں يرزيني اور كوادے كى ليس اور ہر قبیلہ اینے قائد کے ماتھ اپنے جمنڈے کے پاس کر ابو جائے اور اپنے اسلحدادر سامان جلك كى يورى المرح تمائش كرے می ہوتے ہی سارے مجاہدین اینے محور ول اور او نول پر سوار ہو سے جو مجاہد محور دل م سوار تھے انہیں لفکر کے آ مے آ مے جلنے کا تھم ملام ہر قبیلہ اپنے سالار کی قیاد ت میں اور مواروں کا دستہ اپنا اپنا پر چم لہراتے ہوئے مکہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ حضور کے عظم کے مطابق نظر اسلام کو ہوں تر تیب دی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مقدمتہ الحیش کے قا كد مقرر ہوئے، حفرت فالد كوميند ير مشين كيا كيا، حفرت زبير بن حوام ميسره ك قا كدينائ كي اور قلب للكريس خودر حت عاليان ما في تشريف قربا موسة -حضرت خالد بن ولید، بنی سلیم کے سالار مقرر ہوئے تھے، بنی سلیم کی تعداد ایک بزار تھی۔ ان کے پاس دو جینڈے اور ایک پر جم تھا۔ ایک جینڈا عباس بن مر داس اور دوسر ا

ن الله المحادث المحاد

ان ہے کوئی سر وکار فیس۔اس کے بعد حضرت زبیر بن موام تمودار ہوئے۔ان کے ساتھ

پانچ صد مباجرین محقدان کے پاس ساہ رنگ کار چم تھا۔ جب بدوستہ ابوسفیان کے پاس پہنچا

توانبوں نے بھی تمن بار بلند آوازے نعرہ تحبیر لگایا۔ ابوسفیان نے بوچھامیہ کون لوگ ہیں؟ بتلیا کدیے زبیر بن عوام ہیں۔اس نے پوچھا آپ کے والد کا بھا مجاز بیر ؟ کہا، ہاں وہی زبیر۔ ان کے بعد بی غفار قبیلہ جن کی تعداد تمن صد تھی جن کا مستداحسرت ابو در کے ہاتھ میں تھا، وہ گزرار انہوں نے بھی ابوسغیان کے قریب پہنچ کر تین بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب ان کے بارے می ابوسفیان نے دریافت کیاتو حطرت عباس نے بتایا۔ اس نے کہا ممایان ولیسی یِفْلِد میرانی خفارے کوئی سر و کار نہیں۔"غرض کے بعد دیگرے دوسرے تبیلے اپنے اہے سالار کی قیادت میں اپنے اپنے پر حج اہراتے ہوئے گزرتے رہے۔ان کے بارے میں الاسقيان يى كہتار ہاك مجمع النالوكول سے كوئى د كچيى تبيل لیکن جب بنو کعب بن عمر و جن کی تعد اویا نج صد تحی گزرے اور اسے بتایا گیا کہ یہ بنو كعب بين تواس نے كها، بال بيد حضور (عليه الصلوق والسلام) كے حليف ميں۔ ان کے بعد بوعزینہ ایے تمن پر چول اور سوشہسوارول کے ساتھ گزرے توان کے بارے میں ہمی ابوسفیان نے بی کہاکہ جھے ان او گوں سے کوئی و کچیں شہیں۔ پھر قبیلہ جہیدے آٹھ مد مجاہدین پر مشمل دستہ گزران میں چار جسندے جمول رہے تھے۔ ای طرح انہوں نے بھی تین بار نعرہ تجبیر بلند کیا۔ ال کے بارے میں مجی ابوسفیان کی بے رخی کاوئی عالم تفاریکھ اور استول کے بعد قبیلہ اچھے کا تین صد مہاجرین بر مشتل دستہ گزراجن کے ماس دو جمنڈے تھے۔انہوں نے بھی ابوسفیان کے پاس بینی کر تمن بار نعرہ تھمیر بلند کیا۔ یو تھنے پر اسے بتایا گیا کہ سے بنوا تھی ہیں تو بڑی حسر ت سے بولاء ا يك ونت يس بدلوگ قبائل عرب بي سب سے زياد و محمد (عليه الصلوة والسلام) كے دعمن تھے۔حطرت عباس نے فرملیا بے شک ایک وقت ایسا تھا، لیکن اب تواللہ تعالی نے ان کے دلول كونور اسلام ، منور كرديا ، يدانلد تعالى كان ير خصوصى فعنل واحسان ہے۔ ابوسفيان كافي أكما كما تخار بوجين لكاء كياا مجي عجر (عليه الصلوة والسلام) بهت يجيم مين؟ بتلا مي البحى حضور تشريف نيس لائد جس وقت حضور يرنور تشريف لا يس مح تو تمارے ہوش اڑ ماکی گے۔ وہاں فواادی فوااد نظر آئے گا۔ جزیرہ عرب کے اصل

محوث ہنہارہ ہون کے اور ایسے توجوان اس میں شائل ہوں کے کہ توانیس دیکائیرہ ا جائے گا۔ کسی کی مجال تیس ہوگی کہ ان سے تکرنے سکے۔اس کے بعد کے بعد دیگرے افکر

اسلام کے وستے گزرتے رہے۔ ابوسفیان بار بار کبی سوال کرتا کہ ایمی محد (علیہ العسلوة والسلام) نبیں آئے معزت عباس اے بتاتے کہ الجی نہیں۔ يهاں تك كەسىيد خطراء (سزيوش وسته) دور سے نمودار ہواجس مي الله تعالى ك مجدب اور ساری کا نات کے بادی محدرسول اللہ عظیم تحریف لارہے تھے۔اس دستہ میں صرف مہاجرین اولین اور انساری قبائل کے رؤساء شریک تھے۔ اس می بہت سے جعنڈے اور بہت سے ہر جم ابرار ہے تھے۔انصار کے ہر خاندان کو ایک جھنڈ ااور ایک پر جم عطاكيا كيا تفاران كاسارا جمم فولادى زر بول ادر آبنى خودول يش غرق تفار مرف آتكمول کے سامنے دو سوراخ تھے۔اس دستہ میں وقفہ وقفہ کے بعد حضرت فاروق اعظم کی آواز کو نجی تھی۔ آپ فرماتے۔ بھائیوا آہت آہت چلو تاکہ چھلے لوگ بھی آپ کے ساتھ مل جا ئیں۔اس دمتہ میں ایک ہز ار ذر و ہوش تھے۔رمول اکرم علیکے نے اپنا جینڈ اسعد بن عہادہ انصاری کوم جت فرمایا تھااور دومب سے آ کے آگے کا رہے تھے۔ جب حظرت معد کا گزرابوسفیان کے پاس سے مواتو آپ نے ابوسفیان کو للکارتے ہوئے کہا: البؤه يؤم الملحنة اليؤم تستحل الحرمة السؤمر أذل الله قريقًا "آج كادن فق و غارت كادن بـ آج حرم ش خوزيرى ك جائ گی۔ آج کے دان اللہ تعالی قریش کوذلیل کردے گا۔" ابوسفیان نے یہ للکارسی توسائے میں احمیااور حضرت عباس کو خطاب کرتے ہوئے كها: يَاعَبَّلَى حَبَّدُ الدِّيعُ الدِّيعَةِ اس جلد كى مفهوم بيان ك يح ي جير اليكن مع مفهوم وه معلوم ہو تاہے جوعلامدزر قانی نے "شرح المواہب اللدنيه" من تحرير فرمايا ي مَعْنَاكُ هِنَ ايَوْمُريلُوْمُكَ فِيهِ حِمْفِلْ وَحِمَايَيْ لِقُرُبِكَ لِلْمُصْطَعَى وَحْيَهِ لَلْفَ لِإِقْبَالِهِ عَلَيْكَ

" نعنی مید و دون ہے جب تم پر میری حفاظت ضروری ہے۔ کیونکہ آپ حضور ہی کریم میں کے قریبی رشتہ وار ہیں۔ اور حضور آپ ہے محبت کرتے ہیں اور آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ "

یہ دستہ گزر تارہا بہاں تک کہ اس کے آخر میں سرور عالم عظیم اپنی ناقہ قسواء پر سوار

عباس! تمهارے بیتیم کی بادشائی آئ بہت عظیم بن گی ہے۔ آپ نے اے کہا، اے ابوسفیان ایہ نبوت ہے، او شائی نہیں۔ ابوسفیان نے کہا، بال ایسانی موگا۔

اوسطیان ایہ جوت ہے ، بادسان جیل اوسطیان ہے جا، بال ایسان ہو ہے۔
جب رصت عالم علی اوسطیان کے پاس سے گزرے تو دو ہوا ، بارسول اللہ کیا آپ
نے تکم دیاہے کہ آپ کی قوم کو قتل کر دیا جائے؟ کیا آپ کو پا نہیں چلا کہ سعد بن عبادہ
نے کیا کہا ہے؟ حضور نے ہو چھا۔ سعد نے کیا کہا؟ ابوسفیان نے کہا، سعد نے کہاہ ۔ آلیوٹی نے کیا کہا ہے۔ آلیوٹی توم کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیو تکہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ فیکر کئے لگا کہ میں آپ کی قوم کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کے تکہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ فیکر کے دالے ہیں، سب سے زیادہ صلہ رحی کرنے والے ہیں،

سب ن زياده، حيم وكريم بي - ايوسفيان كي به الحجاس كر حضور في فر لما: كَنَّ بَ سَعَدُّ مَا آبَاسُفُهُمَانَ بَالْيُومُ يَوْمُ الْمُرَّعَمَةِ - اَلْيُومُرُ يَوْمُ لِعَقِلْمُ اللهُ فِيْ مِ الْكَفَيَةِ اَلْيُؤمُ يَوْمُ لَكُومُ لَا الْكَفَيَةِ اَلْيُؤمُ لَوْمُ لَكُمْ اللهُ فِيْ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

"اے ابوسفیان! سعرنے غلط کہاہے:۔

آئ کاون رحمت کادن ہے۔ آن کادن دوہ ہے جس بی اللہ تعالی کعبد کی عظمت کو ظاہر کرے گا۔ آج کادن دوہ ہے جس روز کعبد کو غلاف پہنایا جائے گا۔ آج کادن دوہ ہے جس میں اللہ تعالی قریش کی عزت کو جارہا تھ

(1)"-62-B

ضرارین خطاب اللم ی نے ایک تصیدہ لکھاجس میں قریش پر دحت وشفقت کا بر تاؤ کرنے کی التجا کی مئی تھی۔ اس نے یہ قصیدہ ایک عورت کودیا تاکہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر پڑھ کر سنائے۔ اس قصیدہ کے پہلے دوشھر یہاں نقل کر دہا ہوں تاکہ قریش کی حالت زار کا آپ بھی پچھے نہ پچھے اندازہ لگا شکیں:

-Q- 0000004284Q Q-1000

یا نین المهای الک کیا سخت فرنین ولات جین المیاو کیا سخت فرنین ولات جین المیاو حیات کیا المهای الک کیا سخت فرنین ولات جین المیاو حیات متا الله الشما و است کے ای قرائی المیا آپ کے داس میں بناولینے کی اس وقت التی کر بہا ہے جب کہ اس کا وقت گزر چکا ہے۔ "
"جبہ زمین کی قرائی ان پر تک ہو چکی ہے اور آسان کے خدانے بھی ان سے عداوت کرلی ہے۔ "
ان سے عداوت کرلی ہے۔ "
اس دوران میری التی کوس کر رحمت عالم میکافی نے فراسط کو طلب کیا اور اس سے اسلام کا پرچم وائی سے لیا۔ پھر اس کے فرز ند قیس کو مرحمت فرادیا۔ اس طرح دونوں متعمد پورے ہوگئے۔ سعد کو ایسا اطلان کرنے پر مزا بھی دے دی گی اور اس پرچم کو اس کے مقورہ سعد کی دل جرکی بھی ہوگئے۔ حضرت عہاس کے مقورہ ہی کو تنویش فر بنیا اور اس طرح سعد کی دل جرکی بھی ہوگئے۔ حضرت عہاس کے مقورہ ہی کو تنویش فر بنیا اور اس طرح سعد کی دل جرکی بھی ہوگئے۔ حضرت عہاس کے مقورہ

ہیے تو سویس مرمایا ہورہ کی سررے سعد بی دل ہوں کا موں کا سعرت عباس سے سورہ سے ابوسفیان مکہ چلا آیا تا کہ وہاں کے باشدول کو اسلام قبول کرنے کی تلقین کرے ورنہ لفکر اسلام ان کو نیست و نا بود کر کے رکھ دے گا۔ چنا نچہ دہ لفکر اسلام کو بیجیے چھوڑ کر مکہ چلا

روسان من آگریداعلان کیا: آیااوران من آگریداعلان کیا:

اے الل مکہ اسلام قبول کرلو، فی جاؤ گے۔ یہ محمد ( میں گئے) جو آگئے ہیں۔ ان کے ساتھ اتنا ہوا افکار ہے جس کے مقابلہ کی تم تاب تعین لا سکتے اور ساتھ بی یہ بھی اعلان کیا کہ میں شخط کے ملا اسلام میں اعلان کیا کہ میں شخط کے اس نے لیا میں سنے ایک میں سکتے لوگ ساسکتے ہیں؟ پھر اس نے حضور کا یہ فرمان وہرایا۔ جس نے ایک محمولا ورواز وہند کرلیائی کے لئے ہمی اس سے۔ جو

معور کا یہ فرمان دہر لیا۔ جس نے اپنے تعرفا وروازہ بند مجد حرام میں واغل ہو ممیانس کے لئے بھی امان ہے۔

سجد حرام میں واس مو ایا اس بے سے جی المان ہے۔ اس وقت اس کی بیوی مند بعث متب وہاں کمڑی تھی۔اس نے اس کی مو چیس پکڑلیں

اور چی کر کہنے گل۔ اس تھی کے منظ کو قتل کر دوراس بیں تھی بجراہے۔ اس میں کوئی بھٹائی منیں ایہ قوم کابد بخت پیٹر دہے۔ جو قوم کے پاس ٹیر کی خبر لے کر کبھی نہیں آیا۔

الاسفیان نے لوگول کو کہا، اس عورت کی بات سے دھوکانہ کھاناورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ

ع\_لاکراسلام کامقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں ہے۔(1)

مرور عالم علی کی قیادت میں سارا الشکر اسلام ذی طوی کے مقام پر اکٹھا ہول بہال

1\_" " كمن الهد في" وجلدة ومن 338

438

— نی کریم بھانے نے اس کو مختلف اطراف سے مختلف قائدین کی قیادت بیس کمہ بیس داخل میں داخل میں دیا۔

اوٹ کی اعظم دیا۔

النگر کے میسروکی قیادت صفرت زہیر بن عوام کو تفویض کی گئی اور انہیں تھم دیا کہ دہ جانب شال سے کمہ بیس داخل ہوں۔

مین کی قیادت صفرت فالد بن ولید کے ہر دکی مئی اور انہیں تھم ملا کہ وہ جانب بخوب سے کمہ بیس واغل ہوں۔

قبائل افعاد کی قیادت سعد بن ائی عمادہ کو سونی گئی اور انہیں تھم ملا کہ وہ مغربی جہت سے کمہ بیس واغل ہوں۔

عباجرین کے فقر کی قیادت بیس حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تفویش کی گئی۔ انہیں معم ملا کہ وہ شال موں۔

عمل ملاکہ وہ شال مغرب کی جانب سے جبل ہتد سے گزرتے ہوئے کہ بیس داخل ہوں۔

تمام کو یہ تھم ہوا کہ فتی کہ کے بعد قبام عساکر جبل ہند کے منطقہ بیس ایکھے ہو جائیں۔

قبار کو مختلف حصوں بیس تقیم کر کے مختلف اطراف سے داخل کرنے کے احکام پر جب فقر کی در بیاں میں منظ ہوں۔

فی کہ در بین میں تقیم کر کے مختلف اطراف سے داخل کرنے کے احکام پر جب فی کار سے در اعل کرنے کے احکام پر جب فی کی در بین میں منظ ہوں۔

لنگر کو مختف حسوں ہیں معیم کر کے مختف المراف ہے داخل کرنے کے احکام پر جب خور کیا جاتا ہے تو سر کاروو عالم مختلف کی جنگی حکمت عملی کی شان آشکار انظر آنے گئی ہے۔
دس بارہ بزار کے لنگر جراد کواگر ایک سمت ہے داخل ہونے کا تھم دیا جاتا توراستوں کی جنگی کی وجہ ہے منزل مقصود تک تینیخ میں برداد فت لگنا۔ ان کو چار حصوں میں تھیم کر کے مین منزل مقصود تک تینیخ میں برداد فت لگنا۔ ان کو چار حصوں میں تھیم کر کے مین منزل مقدود تک تینیخ میں برداد فت لگنا۔ ان کو چار حصوں میں تھیم کر کے

مخلف داستوں اور سمتوں ہے اپنی منزل کی طرف بیش قدی کا تھم دیا تاکہ بغیر کسی دشواری کے قلیل وقت میں دواپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اس تھم میں دوسر کی تھت یہ تھی کہ اگر سارا لفکر اسلام اکٹھا ہوتا تو کفار مکہ اپنی ساری طاقت کو ایک مقام پر مجتمع کر کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا پروگرام بنا کتے تھے۔ جب مخلف اطراف ہے لفکر

اسلام مکدیش داخل ہوا توان کے پاس اتن افرادی قوت ندیتی کہ وہ لشکر اسلام کے ہر دستہ کا مقابلہ کرنے کی جر اُت کر سکیں۔ کو تکہ ان کی محدود نفری چار حصوں بیں بٹ جاتی۔وہ پہلے بی کمز ورتے ،افرادی قوت بٹ جانے سے دومزید کمزور ہوجاتے۔

جب ہادی پر حق علی ہے ہے اپنے سید سالاروں کو مختلف اطراف سے مکہ میں داخل جونے کا تھم دیا تو ساتھ ہی ہے تاکید ہمی فر مالی وہ اپنی تکواروں کوئے نیام نہ کریں۔ جب تک کفار ان پر حملہ کرنے میں چمل نہ کریں، یہ کسی پر حملہ نہ کریں۔ چنانچہ خالد بن ولید کے

علاوہ مبتنے سے سالار مکہ بیس اسلامی مجاہدوں کے ساتھ داخل ہوئے کسی نے ان پر جملہ کرنے كى جمادت ندكى - البت حفرت خالد بن وليد جب كمد كے جنوبي حصد سے شهر من واخل مونے لکے تووہاں چند قریشیوں نے ال کاراستدرو کنے کی کوشش کی اورانی مکواریں بے نیام کرلیں۔ حضرت خالد نے بلند آواز ہے انہیں نبیحت کی۔ کہ بلاوجہ اینے خون مت بہاؤ۔ تمہاری ان گیدڑ بھیکوں سے نشکر اسلام کی چیش قدمی نہیں رے گی۔ ہمیں اللہ کے بیارے رسول نے تھم دیا ہے کہ ہم آن مکہ کو فی کر کے بہال اسلام کا برجم اہرادیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم یقیناً آج اس شہر کو فلح کریں کے لیکن کفار قریش نے حضرت خالد کی اس تھیجت ير عمل كرتے سے افكار كر ديا اور مسلمانوں ير حملہ كر ديا۔ حضرت خالد في جوائي كارروائى كرنے كى اسينے مجاہدين كو اجازت دى۔ چيثم زون ميں كفار كے پندرہ آوميوں كى لاشيں خاك و خون می اوشے لگیں۔ اس جمزب میں مسلمانوں کے صرف دو آدی شہید ہو ۔ (1) سيدعالم علي كامكه مكرمه مين ورود مسعود ارشاد نبوی کے مطابق حضرت عباس نے ابر سفیان کو وادی کے کنارے پر کھڑ اکیا ہوا تھاتا کہ وہ اللہ کے نظر کے تمام دستول کا اپنی آ تھوں سے مشاہدہ کرے۔ جب اشکر اسلام اس كے سائے سے گزر حميا۔ ابو مغيان الل مك كو خبر دار كرنے كے لئے مك جا آيا۔ الشكر اسلام کا پہنا دستہ پیش قدمی کرتے ہوئے ذی طوی کے مقام پر پہنچا تو وہاں رک گیا۔ مقصد ب تفاكد سارالشكراسلام يهال أكث موجائ اور وحت عالم عليه كامبريوش وست محى دبال الشكريس شامل مو جائية مركار دوعالم عليه الدونت الى ناقد قصواء يرسوار تھے يمن كى ین بوئی ایک جادر سر مبارک پر بطور عمامه بندهی بوئی متی ر متول، سعاد تول اور بر کول کے ٹھا تھیں مارتے ہوئے سمندر کواتی جلو ہیں لئے حضور نے سر زبین مکہ بٹس نزول اجلال فرالا۔ سپبر نبوت کے بدر تمام کی ایک جھلک ویکھنے کے لئے سار امکہ اللہ آیا تھا۔ شہر کی گلیال اور شاہر اہیں، مکانوں کے در یچ اور چھتیں زیادت کے شا تقین سے بحری ہوئی تھیں۔ سباوگ سر الا شوق ہے ہوئے شرف دید ماصل کرنے کے لئے ب تاب تھے۔اس وقت التح و کامر انی کی بارات کے اس دولہانے گر دن جمکائی ہوئی تھی۔ پیکر بجڑ و نیاز ہے اینے رب

<sup>1</sup>\_ أاكثر كونستانس، " تقريد جديده في سير در سول الله" ويروت دار بغير بيد للوسوعات و1983 م، صفحه 356-356

کریم کی حد و نثاویس مصروف تھے۔ جبین معادت کیادے کی سامنے والی لکڑی کو چھور ہی تھی۔ حضور کے واکی طرف ابو بکر صدیق باکی طرف اسید بن حنیر رضی اللہ حنہا۔ حضور فے اپنے بیجیے اپنے غلام زید بن حارث کے بیٹے اسامہ کو بھایا ہو اتھا۔ این اسحاق فرماتے میں کہ صفوان، عرمہ اور سیل جو بعد على مشرف باسلام موسحے، انیوں نے ارد گرد کے قبائل کو مدد کے لئے پالد ااور سب نے مل کر حتم کھائی کہ وہ بردر ششير محر (عليه الصلوة والسلام) كومكه من داخل مون كاجازت نيس دي ع - يى بذيل قبلہ کانیک فض حس کانام جائل بن قبس تماء جباے با جلاک للکر اسلام مکد پر چرال كرف كيل يود وباب تواس ف فكراسلام كاحقابله كرف كيلة اسي جتعياد ورست كرف شروع کرو یے۔اس کی بیوی نے اس سے پوچھاکہ وہ کس سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟اس نے كہا محراوراس كے محاب سے۔اس كى يوى نے كہا، بخد ال آج كى كى ماتت خیس کد نشکر اسلام کا مقابلہ کر سکے۔اس نے کہائم فلد فہی میں جنا ہو، ایمی و کھنا کہ ہم ان کو کلست دیں مے اور ان کو جنگی قیدی بنالیں عے۔ان میں سے ایک قیدی تمہاری خدمت کے لئے میں جہیں دول گا کیو تک تھے اس کی ضرورت ہے۔اس نے کہا ہو قوف نہ ہو، یہ خیال دل سے ثلال دو، جب تم لفکر اسلام کود میمو مے تمہارے ہوش اڑ جا کیں مے۔ لیکن وہ بازند آیا، اتھیار سجاکر وہ خدم کے مقام بر قریش کے سر خول سے آما۔ جب اللہ کی ب

نام مگوار، حضرت خالداس سقام پر بینیج جوان کے لئے سر در انہیاء علیہ الحقیة والشاء نے مقرر فرملیا تھا تو دیکھا کہ وہاں قریش کا جم خفیران کا راستہ روے کھڑا ہے اور انہول نے اچی تواري بي نيام كرلي بين، ان ير جر برسان شروع كردية اور انبول في كرن كر كبار اے فالد اتم زیردسی مک میں واعل تبیں ہو سکتے۔ حضرت فالد نے اسلام کے شیروں کو للكار ااور چیتم زون میں قریش كے چو بيس اور بذيل كے جار آوى خاك وخون ميں رايخ نگے۔ حضرت خالد کے مملے تملہ کی ہی وہ تاب نہ لاسکے اور وم دیا کر بھا مے اور پہاڑوں کی

چ نول پر چ د کرائی جان بچائی۔(1) یہ جاش بھی بھاگا ہواا بے گرے وروازے پر پہنچا، رنگ اڑا ہوا تھا، سائس پھولی ہوئی

تحی، بید بر رہا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے وروازہ کھنکدایا، بو ی نے دروازہ کھولا،

اس نے بغور مستورد جمادہ خادم کیاں ہے جس کا تم بیرے ساتھ دورہ کر کے تھے؟ شیل الواس کے لئے ایش کرد۔ مگر الواس کے لئے کہا ان باتوں کور بنے دو فور آدر والا و بند کرد۔ مگر اس نے کہا :

إِنَّكِ لَوْشُهِدْ قِي يُعَلَّمُهُ إِذْ فَرَصَفُوانُ وَفَرَّ عِكْرُمَهُ اللَّهِ الْمُورِدُ فَرَصَفُوانُ وَفَرَّ عِكْرُمَهُ اللَّهِ اللَّهُ وَإِذْ فَيْ كَلِمَةً (1) كُرُسُولِقِي فِي اللَّوْمِ أَدُفْ كَلِمَةً (1) مَرْمَ وَهِ معْر وَيَحْسَ بب خدم كم مقام ير عارى مسلمانول ح

ئر بھیڑ ہو کی اور صفوان اور حکرمہ سر پر پادک رکھ کر بھا ہے۔ اگر سے منظر تم نے دیکھاہو تا تو بھے طامت کرنے کے لئے ایک لفظ بھی زبان برت لائی۔"

دورت زیر حسب ارشادا ب تجام ین کے ساتھ تبول کی دادی ش پنجے۔ آپ کے دو ساتھی کرزین جار اور حسب ارشادا بھول کے تھے، وہ الل ہوئے ہا تی سب بخرعت اپنی منزل پر بخج محد نی رحت ملطقہ بنب الااخریای چوٹی پر پنچ تو کوارول کو چکتے ہوئے دیکھا توج چھا۔ یہ کوارول کو چکتے ہوئے دیکھا توج چھا۔ یہ کوارول کی چک کسی ہے؟ ش نے تو تمہیں بنگ کرنے سے منع فرمایا

ویلی او پو چماریہ سواروں می چیک سال ہے ؟ من سے و سین بین سے سوسے میں رہا۔ افعالہ عرض کی عنی میار سول اللہ! یہ خالد کے دستہ کی تکواریں جیں۔ مشر کین نے پہلے ان پر حملہ کیا، انہوں نے جو انی کارروائی کی۔ حضرت خالد کی مجال نہ تھی کہ وہ تھم عدولی کریں۔

حملہ کیا، انہوں نے جو ابی کار روانی کی۔ حضرت خالد کی مجال نہ ملکی کہ وہ ملم ما صنور نے فرمایا قصَمَا کُواڈنٹو تَحَدِّرُ جو اللہ کا فیصلہ ہے وی مجتر ہے۔(2)

والول نے ال اور ہمادے خلاف تعظ تعلقی کا بیسلہ کیا تھا اور اس پر بیژی مسمیں کھائی میں۔ حضور عظی اس جگہ تشریف لائے جہال آپ کے لئے چیزے کا بنا ہو اخیمہ نسب کیا گیا تھا۔ حضور کے ساتھ امہات المومنین میں سے حضرت اس سلمہ اور حضرت میموندر منی اللہ تعالی

عنماما تھ تھیں۔الم بخار یادرالم احد نے حضرت ابو ہر مرہ دوایت کیاہے کہ رحمت

1\_اینا، مؤر 348

عالم علی الله علی الله و بالله تعالی مادے لئے کد فتح فرمائے گا تو ماری قیام گاہ "فیف بی کاند" میں موگ سیدوہ جگات الله وہ بنو کاند" میں موگ سیدوہ جگات الله وہ بنو باشم اور بنو مطلب کے ما تھ ہر حسم کا قطع تعلق کرلیں گے۔ندان کو رشتہ دیں گے،ند رشتہ لیس کے اورندان سے کوئی چیز خریدیں کے ند فرد شت کریں گے۔الخ (1)

حضرت ام بانی حضرت علی مر تعنی کی بهشیرہ تھیں۔ آپ کہتی ہیں کہ میرے سرال کے دو آدی میرے پاس آئے اور انہوں نے جھ سے پناہ ما تکی، ش نے پناہ دی۔ ای اثناء میں علی مرتضٰی آئے۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہاش توان کوزیرہ نہیں چھوڑوں گا۔ ام بانی

عمی علی مرتصی آئے۔ انہوں نے جب دیلما تو کہا بیس توان لوز ندہ میس چھوڑوں گا۔ ام ہالی کہتی ہیں میں دوڑ کر حضور کی ہار گاہ عالی میں پنچی۔ حضور نے دیلما تو سر حبا فرہایا۔ بو عجمااے ام ہانی! کیسے آئی ہو؟ میں نے ماجرا بیان کیا تو فرمایا ذکر آنہوکا کا تو آنہوں ہے۔ اس ام ہانی! جس کو تو

نے پٹاہ دی اس کو ہم نے پناہ دی۔ حضور ام بائی کے گھر تشریف لائے۔ حسل فرمایاصلوۃ الفخی (نماز چاشت) آٹھ در کعت اوافر ہائی۔(2) سندن سنگر ام میں میں میں میں میں اور ایس میں الباد میں مصل الباد میں تاریخت ترین

کفار کے پچھ لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینے لکھ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے سے سے سید منظر دیکھ کر تھیم بن حزام اور ابوسفیان نے باواز بلند قریش کو پکار ااور کہا کیوں اپنی جا تیں بلاک کرتے ہو؟ حضور نے اعلان کر دیاہے جوائے گھر میں داخل ہوگائی کو بھی امان ہے۔ جو ہمتھیار پھینک دے گائی کو بھی امان ہے۔ یہ خت بی وہ لوگ بھاگ کر اپنے اپنے کھروں میں تھی گھروں میں تھی اور اندر سے دروازے بند کر لئے اور این اسلی کو باہر پھینک دیا مسلمانوں نے اٹھالیا۔

حرم كعبه ميس مزول اجلال

ید مؤکب ہمایوں مکہ سے گرد رہا تھا۔ نوش نصیب اور بلند اقبال قصواء اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے کو اپنی پشت پر اضائے خراماں خراماں اس گھر کی قست کو جگائے کے لئے بات مدین تھی جو قرنول سے سونا پڑا تھا۔ رمضان شریف کامبارک مہینہ ہے، اس ماہ کی بیس تاریخ ہے مو موارکا یمن ویرکت والاون ہے۔ (1) سرور عالمیان میں انتخاب اے دس بزار سرقروش

<sup>1-</sup>اينا، مؤ 349

<sup>2-</sup>اينا، مؤ 350

<sup>3.</sup> احر ان زي وطاله "المر يالنور"، ولدي من 289

عابدین کے ساتھ کعبہ مشرف کے قریب چینج میں اور اپنی چیشری سے رکن بمانی کا استلام فرماتے ہیں۔اس وقت حضور نے نعرہ تھبیر بلند فرمایا۔ فرز ندان اسلام نے اس سے جواب یں نعرہ تھیر اس جوش و خروش سے بلند کیا کہ مک کے درود بوار، کوچہ و بازار اور جارون طرف مر افعائے کو بساد لرز لرز محے۔ محاب کرام دیر تک نعرہ باے تکبیر باند کرتے دہے۔ يهال تك كه حبيب كبرياء عليه الصلوة والشاءنے خاموش ہونے كالشار و فرمايا۔ اس وقت سناتا چها كيا، مشركين بهازول يرچ د كئد بدايان پرور منظر ديك كران بر سكته طاري موكيا. لمام الانبياء عَلَيْ في أو منى يرسوار موكر كحب شريف كاطواف شروع كيا- حضور ك جال نَّار محد بن مسلمہ نے اپنے آ قا کی او نمٹنی کی تکیل بکڑی ہو کی تھی۔ جب بی تحرم عظی تجر اسود کے پاس سے گزرتے توانی چیڑی سے استلام فرماتے۔ حضرت این عباس رضی اللہ فنهاے مروی جب محبوب رب العالمين ميلانه لتح و ظفر كرير جم لبرائے موئے بيت الله شريف كے قریب پہنچے تواس دفت کعبہ شریف کے ار دگر داور اوپر تین سوساٹھ بت نصب تھے۔انہیں قلعی کے ساتھ بدی مضوطی سے جکڑ دیا گیا تھا۔ ہادی برح تھے کے وست مبارک میں چرى تى، زبان الرهان عباد الله تى وَنَهَ مَنَ الْبَاطِلُ ﴿ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَمِنوَقًا (2) " حق الليا باطل مث كيا بينك باطل تمايي شفة والا" الدوت قرمار بي سفة اور چھڑی سے ان بتول کی طرف اشارہ فربارے تھے۔جس بت کی طرف اشارہ ہو تا دہ مند کے ٹل زمین پر او عد حاکر پڑتا۔ بیت اللہ شریف کے دروازہ کے پاس ان کا ایک بہت بڑا بت جمل فصب تھا۔ جس کی ہر نادان او جا کیا کرتے تھے۔ حضور جب طواف کرتے ہوئے اس کے اس بنیجے توابی توسے اس کی آنکھوں کو پچو کا دیااور زبان مبارک سے سیجاء الدعتی وَمَنْ عَنْ الْبَيْأَ يَطِلُ أَيت كَى تلاوت فرماني - بمرتهم دياكه اس صنم اكبر كو توزّ كر ديزه ريزه كر ديا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عند نے اس وقت ابو مفیان کو کہا، اے ابو مفیان ا ذراد کھو اسے اس جوٹے خدا کا انجام۔ احدے روز تم ای کی مدد پر تازال تھے اور اس کی بردائی کے نعرے لگارہے منے۔ ابوسفیان بولاء آج ان باتوں کورہے دوش نے دیجہ لیا۔ کہ اگر محمد (علیہ انسلوٰۃ والسلام) كے خدا كے بغير كوئى اور خدا بھى ہوتا تو حالات وہ شہوتے جو آج ہيں۔(1)

<sup>1</sup>\_سوروني اسرائل 81

<sup>2.&</sup>quot; كل البدي " ، جادري من 354.

حضرت الوسعيد خدرى رضى الله عندے مروى ہے كداس روز سرور انبياء ملك الله عندے فرماياء ملك الله عند فرماياء بيات ا فرمايا، بيہ ہے وہ فق مين جس كا وعدہ ميرے رب نے جمع ہے كيا تعاد ، كار حضور نے مورہ التعربيا ذَاجَاءً مُعْمَاللّٰهِ وَالْفَتْنَامُ كَى علاوت فرمائى۔ الخ (1)

كعبه مقدسه مين داخله

بیت الله شریف کے طواف سے فرافت کے بعد جب صنور پر نور منطقہ اپنی ناقہ سے بیج اس سے تولوگوں نے ہاتھوں سے اس مرے کی جگہ نہ تھی۔ او گوں نے ہاتھوں کی تگیاں پھیلائی اور ہشیلیوں پر قدم مبارک رکھ کریچے اشرے۔ پہلے مقام ایراہیم پر تشریف لے گئے۔ تشریف لے گئے۔ تشریف لے گئے۔ حضرت عہاں نے ڈول نکالا۔ حضور نے آب زحرم نوش بھی فرمایا اور وضو بھی کیا۔ جب

محبوب رب العالمين عليه وضوكر في العجم اطهر كوجو قطره جيو كرفيح فيكا صحابه كرام في البائد آك براء كرام الم

لیے۔ کفارنے بدروج پرور منظر کام کودیکھا ہوگا اوب و محبت کابد انداز دیکھ کر بول اٹھے کہ کوئی سلطان زبال اس مقام پر نہیں چکھی سکا۔ ابیا نظار ہذہ مجمی دیکھانہ سنا۔

سر در انبیاء علیہ انسلوۃ والشاہ اس کے بعد مجد ترام ش تشریف فرما ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر مکوارب نیام کے اپ آ قائے سر کے قریب کھڑے ہوئے۔ چرکعبہ کے کلید برادر حمان بن طور کو طلب کیا گیا۔ وہ حاضر ہوا تواہے کعبہ مشرفہ کا در وازہ کھولنے کا فرمان

ہول اس نے فرا تھیل ارشاد کی، دروازہ کھلا تو حضور پر نور اپنے پر وردگار اور معبود پر حق کے مقدس مگر میں تشریف نے مجے۔ رحت عالم میں فیلے نے جب قدم مبارک اعدر کھا تو دیکھا کہ حضرات ابراہیم، اسلیل، اور اسحاق علیم السلام کی تماثیل رسمی ہیں اور حضرت

ابراہیم کے ہاتھ میں جوئے کے تیر ہیں۔ سرور کا نئات نے فرمایا، خداا نہیں غارت کرے، بہ جانے ہیں کہ معفرت ابراہیم یہ فعل شنج نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت عضور کے ساتھ معفرت بلال، اسامہ بن زید اور حثان بن طلح رضی اللہ عنم تھے۔ بیت اللہ شریف میں جد

ستون تے۔واکس طرف جو تمن ستون تے ال کے درمیان (دوستون ایک طرف، تبرا

ستون دوسری طرف کرے ہو کراپے معبود ہر حق جل جلالہ و عرشانہ کی بارگاہ عظمت میں مجدہ شکراداکرنے کے لیے نماز کی نیت فرمانی۔اس کے بعد حضور دو درازہ شریف کے پاس تشریف لے آئے اور کو ثرو تسنیم سے دھلے ہوئے ان پاکیزہ اور نور انی کلمات سے اپنے رب قدر کی شان کریائی کا ظیار فرمایا:

لَا إِللهُ إِللهُ اللهُ وَحَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ وَحَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ع

## عفوعام كااعلان

پر دین وائمان کے دشمنول اور نخوت در مونت کے پیکرول سے ایک سوال ہو جماجس نے ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ فربایا است گروہ قریش! تمہار اکیا خیال ہے بیس تم سے کیما سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے بیم در جاء بیں ڈوب ہوئے لیجہ بیس عرض کی۔ تعلق خوالا جم صفور سے فیر کی امیدر کھتے ہیں۔ پہنے گر میں مقال خوالا ہوں کا امیدر کھتے ہیں۔ پہنے گر میں مقال خوالا ہوگا ہے کہ اللہ میں اور اللہ تعالی کریم نی ہیں، کریم النفس ہمائی جی اور ہمارے کریم وشغیق ہمائی کے فرز تد ہیں اور اللہ تعالی نے آج آج کو قدرت واقع تیار مجی عطافر مایا ہے۔

فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ آثُولُ كُمَا قَالَ أَرْفَى يُوسُفُ لَا تَرْبِي عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغِفِهُ لِللهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَدُ التَّرِيمِينَ إِذْ هَبُوا وَأَنْتُمُ التَّلْمَا لَهُ "رحت عالم عَلَيْ فَي من فار الوفر لما كه من آن تهي وى بات كها مول جو ميرے بحالي يوسف نے اپ بحائيوں كے بارے من كي حقى كه آن ميرى طرف سے تم يركولي كرفت نيس، الله تعالى تمبارے مادے

and the second s

<sup>1.</sup> اين القم، "زاد الساد"، جلد 3، سن 442

<sup>2.</sup> اينا، مل 443

مناہوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رخم فرمانے والا ہے۔ ا جاد ، ملے جاد میری طرف سے تم آزاد ہو۔" محرم شوقی خلیل، شام کے نامور فضلاء میں سے جیں۔ انہوں نے بڑے نرالے انداز

کنابچوں کی صورت میں شائع کیا ہے۔ خور موقع کے مار میں جو انہوا یہ

غزو و الشخ كديك بارے من جو انہول نے رسالہ شائع كيا ہے، اس سے استفادہ كرتے ہوئے سطور ذیل پیش خدمت ہیں۔ انہول نے اپني كتاب فتح كمه ميں رؤف ورجيم ني كريم

کی شان عفودور گذر کو بڑے قسی دیلیٹ اندازیس بیان کیاہے۔ان کی میہ تح ایری معنی نخز اور بھیرت افروز ہے۔ میں جا بتا ہول کہ اس کااردو ترجمہ اینے قار کین کرام کی خدمت میں

پیش کروں تاکہ بندہ مومن کے تبسرہ کی ایک جھلک دیکھ کر دہ بھی اپنے ایمان کو تازہ کر کے سسی

عين دولكي بن :\_

اس سوال کے جواب میں دور قسطراز ہیں کہ بید مڑ دوان بد زبان لوگوں کو سنایا گیا جنبول نے سر در عالم ملطقے کو شاعر اور کذاب کہا تھا،

بيد مردوان بردوان و ول و سايا ميا مادن مي مردوا الميك و ما مردو مرب به به الميان المي

جن سنگدلوں نے شعب الی طالب میں حضور کو تمن سال تک محصور رکھا تھا۔ جن سنگدلوں نے شعب الی طالب میں حضور کو تمن سال تک مصور کھا تھا۔

جنبول نے مہاجرین حبث کو وہاں سے واپس مکہ لانے کی کو مشش کی تھی تاکہ دوان پر قلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔

جنہوں نے حضور کو جر آمکہ سے جلاوطن کیا تھا۔ اور ان کے مین نظر حضور کو قتل کرنا تھا۔ جنہوں نے مسلمانوں کی مطر د کہ الماک اور جائید اووں پر عامبانہ قبضہ کرلیا تھا۔

مبروں سے سیروں مرد مدام کا ان کے کان، تاک کائے، ان کے سید کو چاک جن سفاکوں نے حضرت جمزہ کو شہید کیا۔ ان کے کان، تاک کائے، ان کے سید کو چاک

کرے آپ کے جہم مبارک کوبد نمایتانے کی ناپاک سعی کی تھی۔ جنہوں نے مدینہ کی ایک چھوٹی سی بہتی پر دس بزار کے افکر جرار سے حملہ کیا تھا تاکہ وہ

مبھوں نے مدینہ فالیک چون ک می پردس ہرارے سر برار سے ملہ جا گا تا اللہ استی ہے ملہ جا گا تا اللہ استی ہے۔ صلحہ ہستی ہے مسلمانوں کانام ونشان مناویں۔

سيد مرده ان لوگوں كو سنايا كي تفاكر حضور جب عمره كرنے كے لئے تشريف لاست، انہول نے حضور كومك من الله على السناء انہول نے حضور كومك من الله على من الله على الل

جنبوں نے بنی بر قبیلہ کو حضور کے حلیف قبیلہ بنو نزامہ پر حملہ کرنے کے لئے بھڑ کایااور حدود حرم من مجى الن كالله علم جارى ركما حضور نے ایسے نا بھار او گول کواس ونت بیر مژوہ سالیا تھاجب حضور کو تکمل فتح ماصل ہو پھی تقى اور كمه كى فضاؤل بين اسلام كاير حم لبرار ما تعابه مجر خرد و جوازن میں بے انداز واموال فنیمت حاصل ہوئے تھے ووسب مکد کے ان نومسلموں میں تعتیم فرماد یے تاکہ ان کے دلول میں بھی اسلام اور پیغیر اسلام کے بارے میں حدو عناد کے جذبات کا خاتمہ کر دیا جائے اور الن کی روحیں اور ان کے دل اسلام اور پیٹیبر اسلام ک محبت سے سر شار ہوجا کیں۔ عنو و در گزر، جود و کرم کا جو بے مثال مظاہر ور حمت عالم علاقے نے فرملیا انسانی تاریخ یں اس کی کوئی مثال نہیں لمتی۔اس کی بلندی،اس کی یا کیزگی اور اس کی عظمت،عدیم المثال ہے۔ کی باوشاہ نے ، کس سیاس راہش نے ، کسی فوقی جرنیل نے اس حم کے کر بمانہ اخلاق کا مجی بھی مظاہرہ نہیں کیا۔ حقیقیت توب کہ اللہ کے بیسے ہوئے نی کے بغیر اور کسی کے بس كاروگ نبیس كه ان حالات بس ایكی عالی ظرنی كامظاہر و كر تے وہ تي مرسل، جس كی ر حمت الله كى رصت، جس كى حكمت الله كى حكمت اور جس كاعفو ودر كزر الله تعالى كى شان عنوودر گزر کا آئینه دار ہے۔ ر مول الله عظی فی رحمت و حکمت ہے لبریز جن کلمات ہے اپنے و شمنوں کو عفو و حکم کامژ دو سنایا تھا، یہ مژ دہ جانفز اس کر ان پر شادی مرگ کی کیفیت طار ٹی ہو گئے۔ گویا نہیں قبرول سے زعمہ کر کے اٹھلیا گیا ہے۔ دواس شال رصت للعالمنی کو دیکھ کرجو ق درجو ق آ کے بڑھ کر حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے ملکے۔اس فاتح اعظم نے اسے خون کے بیاے وشمنول کے سامنے اس عظیم فتے کے موقع برجو خطبہ ارشاد فرمایاس میں د نیا کے سب فاحمول کیلئے رشد و ہدایت کاوود لکش در س ہے جس سے ہر کوئی مستنفید ہو سکتا ہے۔اس خطبہ کے چھراہم جملول کا ترجمہ چیش خدمت ہے۔ یوری توجہ سے اس کا ایک ایک جملہ پڑھے اور قلوب واؤبان کے فاتح اعظم پر صلوۃ وسلام کے ریکین اور میکتے ہوئے میول نجماور كرتے جائے۔ اس كے مطالعہ سے آب كو دين اسلام كى مظمت اس كى عالمكير

تعلیمات اور اس دین کے لانے والے نبی معظم کی شان عفو و در گذر اور شان رحمت کا

امرّاف كرنے كے بغير كوئى بارة كارندر ب گا۔ كَانِيَّقْتَلُ الْمُسْلِفُ بِكَافِر وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُفْتَلِفَتَ يُونِ لَا يُمُنَّاكُمُ الْمُرَاةُ عَلَى هَٰتِهَا وَلَا عَلَى خَالَيْهَا \* الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُلَّاجِى وَ الْيَهِ يُنُ عَلَى مَنْ أَنْكُر. أَلَّانُتُنَا فِرَالْمُوَاةُ مَسِيْرَةً ثَلَاثُةً إِلَيْهِ مِنْ عَلَى مَلْ الْكَانَةُ وَالْمَعَ وَيْ

> تَعْرَمِهِ-الرَصَاوَةُ بَعْدَ الْعَصِي وَ يَعْدَ الصَّبْحِ-

لَايُهِمَا مُرَيِّهُ وَالْاَصْعَى وَيَوْمَ الْوَصَّلِيرِ كافرك بدل من مسلمان كو تت<mark>ل نبين كياجات كا-</mark>

ور مخلف ند ہیول کے ماننے والے ایک ووسرے کے وارث نہیں ہول کے اگر کسی شخص کے زلاح میں پھو پھی ہے تواس کی جینچی کے ساتھ لکاح جائزند ہو گا۔ اگر کسی کے زلاح میں خالہ ہے تواس کی جمانجی سے لکاح جائزند ہو گا۔

دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنا مد می کی ذمہ داری ہے اور اگر مد می گواہ پیش نہ کرسے تو مدمی علیہ ہے حلف لی جائے گیا۔ کو کی عمورت تین دن سے زیادہ کاسٹر محرم کے بغیر نہ کرسے۔ عمراور حیج کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہ پڑھی جائے۔ عیدالا حیٰ کے دن اور عید الفطر کے روز ، روزہ نہ کھا جائے۔ پھر قریش کو خصوصیت ہے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَامَعُثَمَ قُرَنُشِ إِنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْكُوكُونَا الْبَاهِلِيَّةِ وَتَعَظَّمَهَا بِالْأَبَاءِ وَالنَّاسُ مِنْ ادَمَ وَالْدَهُمِنُ مَّالِهِ ثُقَرَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةِ ، يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنُكُو فِينَ ذَكْرِ وَانْ فَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوكًا وَقَبَائِلَ لِتَعَادَفُوا - إِنَّ الْمُمَكُّةُ عِنْ اللهِ النَّعَالُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيُو خَبَارُنَّ (1)

مَّلِّ اللهُ تَعَالَ عَلَى يَبِيَهِ الْكَوِيَهِ وَرَسُولِهِ النَّوْقِي الرَّحِيْوِ الَّذِي كُأْرُسِلَ رَحِّمَةً لِلْفَلِمِينَ وَعَلَّ اللهِ الطَّيِبِيِّينَ الطَّاهِرِ فِي وَعَلَى اَضْعَابِهِ الْمُعَظِّمِينَ الْمُكَرِّمِينَ وَمَنُ أَحْبَهُ وَاتَبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الدِيْنِ

ان کلمات نے قریش کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ وہی تکواریں جو اسلام اور مسلمانوں پر آگ بر سایا کرتی تقیس اب دو اسلام کے علم کو بلند کرنے اور مسلمانوں کی عظمت کا ڈنکا چار دانگ

عالم میں بجانے کیلئے جیکئے لکیس۔ اب وی لوگ اسلام کا دفاع اسے اموال اور اولاد کی قربانیاں دے کر کرتے گئے۔ اور اچی جانی اور رومیں اس پر نثار کرنے گئے۔

یارسول الله! آپ نے ان سے عاد لانہ تصاص بھی جی جی لیا بلکہ ان پر فضل و احمال فر میا۔ ان میں ایسے علاء رہائین پیدا کے جن کی روحیں اور ول صرف الله کی محبت سے معمور تھے۔ قریش میں ایسے وانشور پیدا کے جن کے فکر اور عشل کی روشن نے مطلع حیات کو متور کرویا۔

اس مرشد انسانیت مظافلہ نے ان کی حربی قومیت کونور اسلام سے در خشال کردیا، جس کا متیجہ یہ نکا کہ ریکز اد حرب کے بدونا قائل شخیر قوت، بدمثال عزت اور بدواغ بزرگی کے این بن گئے۔ چیم فتوحات ان کا مقدر بن گئیں۔ امام الانبیاء علیہ الحقید والشاء کی تعلیمات نے انسانیت کو نئی آب و تاب ارزانی فرمائی۔ وہ گروبی اور قبائلی عصبیتوں کے چنگل ہے رہائی پارعائمگیر حیثیت کے مالک بن گئے۔

المرابعة المرابعة في الرادة " والرادة " والمرادة مناه 65-66 يداة مناه المرادة المرادة

نی رحت علی نے ان کی حربی قومیت کو ہاتی رکھالی اس کو ایک نیا منہوم مرحت فرملا۔ وہ عربیت، عمد رسول اللہ علی کی حربیت حمی، ابوجہل اور ابولہب کی عربیت نہ محی۔ وہ عربیت، عمر ووعلی کی عربیت حمی، مقیس اور عبداللہ بن خطل کی عربیت نہ متنی۔ وہ ایک قومی عربیت تنمی جو صرف ایمان صادق، ہر میدان میں پیش قدی، ہر حالت میں ہر ایک سے عدل وافعاف، ہر جگہ علم و معرفت کی شعیس روشن کرنا اور ہر میدان میں فتح و

کامیابی کے پر تم اہرانا جائتی تھی۔ اگر خدانخواستہ جرت سے پہلے ابولہب کے جو ارادے تھے، وہ اپورے ہو جاتے تو

انسانیت عالمی تہذیب و تدن ہے کہی بہر وور ندہ و تی۔ اگر معرکہ بدر میں ابوجہل اپ مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو پھر ہر موک اور قادسیہ کے معرکے ظبور پذیر ندہوتے (جن میں عرب کے بادیہ نشینوں نے دوعالمی طاقتوں ایران وروم کو فیصلہ کن شکستیں دی تھیں)، غزد و مختدق میں اگر ابوسفیان کا منصوبہ پایہ شخیل کی پہنچ جاتا تو براعظم افریقہ اور براعظم بورپ میں عظیم الشان اسلامی ملکتیں معرض وجو دہیں نہ تھی۔

صَلَی الله عَلَیْكَ مَیْاسَیْدِی یَادَسُولَ الله حضور کے نزدیک کی خطاکار کی خطاءای کے لئے ہلاکت کا بعث نہ تھی۔ حضور نے قریش کے اندیشوں کوامن والدن سے بدل دیا۔ وہ نوگ عمر مجر آپ کے ساتھ زیاد تیاں کرتے رہے۔ لیکن حضور نے ہمیشہ ان پر

احسان فرمایا۔ وہ بمیشہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑ کاتے رہے لیکن حضور بمیشہ علم و بر دباری ہے بیش آتے رہے۔ انہوں نے قطعی رخی کو اپنا وطیر و ہنایا ہوا تھا لیکن صلہ رخی حضور کا شعار

رہا۔اس ملق عظیم کی برکت سے حضور ان کے دلوں کے مالک بن گئے۔(1)

مکہ مشرفہ کی فتح کے بعد نبی کریم علیہ کے خلق عظیم کی رعنا ئیوں

اور د کر ہائیوں کی حسین ادائیں

اسلام کے افتکر جرادے کر لینے کی اال مک میں تاب ند تھی، وہ اپنی تمام ہث و حر میوں کے باوجود فرزندان توحید کے سامنے صف آرانہ ہو سکے۔ انہوں نے جنگ کے بغیر نبی کریم سیالتے

کے لئے کمہ کے دروازے کھول دیئے لیکن ان میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگول کی اب بھی موجود تھی جو کسی قیت پر اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھی۔ول کی دنیا کو متخر کرنے کے لیے فولاد کی شمشیریں بمیشہ کند ثابت ہوئی ہیں۔اس تقیم میں اپنی فتح کارچم لہرانے میں حسن علق کی محوار عی کامیاب ہوا کرتی ہے۔اللہ تعالی نے اپنے محبوب کرم ماللہ کو ظاہر ی اور یا طنی جملہ محاس سے بڑی نیاض ہے آراستہ کر کے مم کر دوراہ انسانوں کو صراط مستقیم پر گامز ن کرنے کے لئے سیوٹ فرمایا تھا۔ ان تمام محاسن میں حضور پر نور عظی کے علق کی شان ی زال متی جس کی گوای الله تعالی نے خوداس طرح دید وَاللَّهَ مَعَلَیْ مُعَلِيِّهِ (1) اس علق عظیم کی برکت ہے ہی الل مکہ بلا جبر واکر اوجو تی درجو ق اسلام تبول کرنے کے ليے بے اللين مو سكے۔ ان گنت واقعات میں ہے چند واقعات قار مین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت ماصل کر تا ہوں تاکہ سر ور عالم عصل کے حسن خلق کی دلوں کو مسخر کر دینے والی قوت کا آب اندازه لكاسكيس ال كمد ك لي عنوعام ك اعلان ب يبلح مركار ووعالم علي في يتدره افراد كومباح الدم قراد دیا تھااور ان کے بارسے میں ہے تکم صادر کیا تھا کہ وہ جبال مجی یائے جا تی ال کو ت ت كياجائ \_ كيونك ان شقى القلب اور بربخت لوكول في مرور ووعالم من وواد اسلام قبول کرنے والوں کو اتنی اذیتن پہنچائی تھیں جن کا نضور کر کے بی دل کانپ جاتا ہے۔ ا پے لوگوں کے ساتھ رحت دوعالم علی نے جس حسن سلوک کا بر ٹاؤ کیا،اے پڑھ كرانمان دنگ روجاتا ہے۔ان لوگول كے حالات پیش خدمت ہیں۔ان كامطالعہ فرما يے ادر نى دۇندور جىم كى شان رحت للعالمنى كى وسعق نادر دلر بائتون كانداز داڭائى : (1) عبدالله بن اني سر بي (2) عبدالله بن خطل (3-4) دو كنيزي جوني كريم عليه اور مسلمانول کے ظاف جوبی اشعار گایا کرتی تھیں۔(5) عکرمہ بن الی جہل (6) حورث بن نقید (7) مقیس ين مبايه (8) ببار بن اسود (9) كعب بن زبير (10) حادث بن بشام (يه ابوجبل كاسكا بعائي

تھا) (11) زہیر بن الی امیہ (12) سارہ (یہ بنی مطلب کی کنیز متمی) (13) صفوال بن امیہ

(14) ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان (15) وحش ( قاعل سید ناامبر حمزہ )۔

1\_مورةاتكم 4

ان سب کواعذان کے مطابق موت کے کھاٹ نیس اتار آمیا بلکد ان میں سے اکثر نے معافی مانگ لی اور ال کے بارے میں معافی کا علان کر دیا گیا۔ 1- عبدالله بن افي سرح العامرى: اس في اسلام قول كياء بريد مرتد موكياور دیدے چلا گیا۔ یہ مر قد ہونے کے بعد بار گاہ نوی ش بری بر زہر الی کیا کر تا تھا۔اس لئے حضور نے اس کو قتل کرنے کا تھم دیدیا تھا، جباے یہ با جلا تو حضرت عثمان کی خدمت جى حاضر بوكرابان كاطالب بولسد آپ كارضاعى بعائى قىل آپ نے اس كوكس جگه چىيا دیا۔ جب حالات میں سکون رو نما ہوا تو آب اے نے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میار سول اللہ احضور مجی اس کو معاف فرمادی۔ نبی کریم علیہ نے کئی بار اس در خواست کو قبول کرنے سے اٹلار کیالیکن آپ نے جب مزید اصر ار کیا تواہے معافی دیدی اور اس کو اٹن بیت کے شرف سے توازال اس کے بعد اللہ تعالی فے اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیااور جہاد میں شریک ہوتارہا۔ حضرت عمروین العاص نے جب مصریر حلد کیا تو میندگی کمان ان کے پاس محمی اور انہوں نے شجاعت و بیان فاری کے ایسے کارناہے انجام دیجے کہ دیکھنے والے عش مش کر اٹھے۔ حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ کے زباندیس انہوں نے افریقہ کے بہت ہے ممالک فتے کئے۔حضرت عررضی اللہ عند نے صعید مصر كے علاق يس آپ كو كور فر مقرر كيا- حضرت عنان في مصر كاعلاق بھي الن كي ولا يت يس ويديا-سنر 53 يا 55 جرى من انبون في وفات ياك ان كي وفات كاواقد برداديان افروز ب: ا كي من آب في دعاما كل يالله! ميرى زعرى كا آخرى عمل من كى نماز كو بناد \_ ينافيد آپ نے وضو کیااور نماز مج کی نیت بائد حی۔ آپ نے دائی طرف ملام پھیرا پھر جب بائي طرف سلام بيمير في لكي لوالله تعالى في ان كي روح كو قيض كر ليا\_ر مني الله عنه وه جزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء (1)

2- عبدالله بن خطل: حضور فاس كو بحى تل كرف كا تعم ديا تهاريد فحكم ي بهل مديد طيب شي كرم ملك في الما مديد طيب من حاضر بوااور مشرف باسلام بول اس كانام عبدالمراى تفار أي كرم ملك في في الما الله الما كانام عبدالله ك مبارك نام عد موسوم فرمايا اور اس عد قات وصول كرف كے لئے

قبائل پر متعین کیدایک انساری کواس کے امراہ بھیجاتا کہ اس کی خد مت کرے۔

ایک دفعہ وہ اپنے خادم کے ہمراہ ایک قبیلہ ش کیا اور اپنے خادم کو تھم دیا کہ وہ اس کے لئے کھانا تیار کرے اور خود مو گیا۔جب بیدار ہوا تواہے پاچلا کہ اس کا خادم مویا ہوا ہے اور اس نے کھانا تیار خیس کیا۔ خصہ سے ب قابو ہو گیا اور اس کو سوتے میں بی قتل کر دیا۔ بھر مرتم مو كركم والي لوث آيا- يه قادر الكلام شاعر تفاد والي آكراس في حضوركي جوش اشعار کھنے شروع کئے۔اس کی دو کنیزیں تھیں انہیں اپنے جوبہ اشعاریاد کرادیتا اور انہیں تعم دیناکہ وہ بداشعار گایا کریں۔جب فلح کم کادن آیا تواس نے زرہ پہنی،ایے باتھوں میں نيزه بكرا، محورت يرسوار بواادر فتم كمانى كه من محد (عليه انصاؤة والسلام) كوزيروسي مكه میں ہر گزداخل نہیں ہوئے دول گا۔ لیکن جب اس نے اللہ کے شہوارول کو دیکھا تو ہول مر عوب ہوا کہ سیدها کعبہ کی طرف کیا، محوزے ہے اترا، این ہتھیار بھینک دیئے۔ کعب شریف کے غلاف میں جہب میا۔ ایک آدمی نے اس کے تھیار لے لئے اور اس کے محوث يرسوار بوكرياد كاور شالت بي حاضر بوااوراس كے بارے بي بتليد سركار فياس كو تحكم دياك وواس جهال باع قل كرو مدين وحت للعالمين في كعبه شريف كاطواف كيا حرض كى كى يارسول الله! يدب عبد الله بن خطل جوكعيه كے غلاف سے چمنا مواہب حضور نے فرملیااس کو قتل کردو، کعبہ کسی جرم بدکار کو پٹاہ نیس دیتا۔ چنا نچے سعید بن حریث ہور ابو ہر زوالا سلمی نے اس کو موت کے کھاٹ اتار دیا۔اس کی دو کنیزیں جو ابھویہ اشعار گایا كرتى تمين،ان كو فتل كرنے كا بھى تھم ديا۔ايك توان ميں سے قبل كر دى كى،دوسرى كيلئے امان طلب کی منی جو حضور نے عطافر مادی۔ چنانجہ وہ نی منی اور اس کے بعد اس نے اسلام تبول کرلیا۔ 5\_ عكر مدين الي جبل: اس كو تل كرنے كا مجى سر ور عالم علي نے اذن عام عطافرما

دیا تھا۔ حضور کو بھی اور محاب کو بھی بداز حداؤیتیں پہنچایا کر تا تھا۔ جب اس کو اطلاع فی کہ
تی کریم علیہ العسلوۃ والسلام نے اس کو مباح الدم قرار ویدیا ہے تو مکہ سے اس اداؤہ سے
بھاگ لکا کہ سمندر میں کود کر اپنی زعر کی کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کی بیوی ام عکیم اس سے
بہلے مسلمان ہو چکی حتی، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور اپنے خاد تد کے لئے
حفود در گزر کی التجا کی جو حضور نے تبول فرمالی۔
ابدواؤداور نسائی میں مروی ہے کہ حکرمہ دہاں سے بھاگ کر محتی میں سوار ہو کر دوانہ

مو گیا۔ راستہ میں طوفان نے آلیااور کشتی ہی لے کھانے لگی تو عکر مدنے لات و ممل کو پکار تا شروع كرديا\_ تشتى والول في التاب كباء الله وحده لاشريك كويكارو- تمبارك بير جبوف خدا تمباری کوئی مدد نہیں کر کتے عکرمہ نے یہ س کر کہا، اگر سمندر میں ان بتوں کی یو جا نہیں بھا عتى تو تحكى مي مى ان كى شفاعت جارى كى كام نبيل أعلى، أكر سمندركى موجول ميل الله تعالی کے لئے اخلاص نجات کا باعث بنآ ہے تو میں کیوں ند ختکی میں ای کوافلاص سے بارول ا

> ٱللَّهُمَّ لَكَ عَهُدُ إِنَّ أَنْتَ عَافِينَتِي مِمَّا أَنَا فِيْهِ أَنْ 'اِقِيَ عُمَيَّدٌ'احَتَّىٰ أَضَعَرَبِيرِيْ فِي بَيْرِهِ لَلََّعِيدُنَّهُ عَفُوًّا

مراس نے کیا:

"اے اللہ! اس تھے سے پھند وعدہ كرتا بول كر اگر او جھے اس معيبت ے بیالے گا تو تیرے رسول محر مصطفیٰ کی خدمت میں عاضر ہول گا اور ابنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دول گا۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں میں معاف كرف والا، بخشف والاكريم إول كالم"

چنا نيدانلد تعالى فاس كو نجات وىدوه بارگاه رسالت عن عاصر بوكر مشرف ياسلام بواد سیلی میں مروی ہے کہ اس کی بوی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی۔ یاد سول الله ا عکرم آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گیا ہے۔ مہر یائی فرماکر اسے امان وے دیں۔

حضور نے فرمایا میں اس کو امان دیتا ہوں اس کی بیوی اس کی حاش میں تکلی۔ جب ساحل سندرير سيني تواس نديكماك ووستى ش سوار باور ستى كاطاح اس كهدر باب آخليت أَخْلِصْ عَلُوص كَا ظَهِ الرك الى في وجهاض كيا كبون الى في كباكبو لَوَ إِلَهُ إِلَا اللهُ الله تعالى نے اس كے دل كے قفل كھول ديكے اور اس نے اسلام قبول كرليا۔ اى اثناء ميں اس کی بوی ام سیم سی می اور اے کہا، اے میرے رہیا کے بینے! میں تمبارے یاس ایک ایسے مخص کی بارگاہ ہے آئی ہوں جو تمام لوگوں ہے زیادہ نیک و کار ہے اور سر لیا خیر ہے تو ایے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال، میں اللہ کے رسول سے تمبارے لئے امان لے کر آئی مول پتانچہ ووا پی زوجہ کے ماتھ والیل آیا، انجی وہ حضور کی خدمت میں پہنچا نہیں تھاکہ مر کار دوعالم عَلَيْهُ فِي اليام عَلَيْهُ وَلَهُ الله كرم تهاري إلى آف والاع، تم ال ك باپ کواس کے سامنے ہرا بھلانہ کہنا کیو تکہ مرے ہوئے کو اگر برا بھلا کہا جائے تواس کے زیرہ درشتہ داروں کواذیت میں ہے۔ زیرہ درشتہ داروں کواذیت میں ہے۔ اہم زہری ادر ابن عقبہ ردایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم میں نے نے اپنی قوم کے قرعون ابوجہل کے بیٹے محرمہ کو جب دیکھا تو حضور فرط مسرت سے اٹھ کھڑے ہوئے ادر اپنی

> ڡٳۮڔٳٵڔػڔٳڽڕڎٳڷۮؽٳۏڔڣڔؠٳ مۜۄٛٞڿؠٞٳڽ۪ؠۺٞۻٳؘءٞڡؙۊ۫ڡۣؽؙٵڡؙۿٳڿؚڎٳٝ

"میں اس شخص کو خوش آ مدید کہتا ہوں جو ایمان لایا اور جعرت کر کے میر سے اس آیا۔"

وہ حضور کیا خدمت جی اپنی بوی کی معیت جی دست بستہ کھڑ اہو گیا۔اس کی بیوی نے

نقاب اور ما جوا تما، اس في عرض كى كه اس حورت في جي اطلاع دى ہے كه حضور في اب ان الله عندا من الله الله عندا م

عظے ایان دیے دی ہے۔ مسور نے عربایا اور نے جو کہا ہے۔ بھے ایان ہے۔ اس نے ہو کہا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے فرملیا کہ میں اس امر کی دعوت دیتا ہوں کہ تم سماری سے متدورت رہ رہتے دیا و صفر تاوسوج امران نے دید ہے تک سے سرور دی ہے۔

سے گوائیدو آن لا الله والله الله والى الله والى الله الله عناز قائم كرو، زكوة اوا كروو غير مد

اس نے کہایار سول اللہ! آپ اعلان توت سے پہلے بھی اپنی قوم عس سب سے زیادہ بچ بولئے

والے اور احسان کرنے والے تھے۔ می گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی فدا نہیں

اور می گوائی دیتا ہول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا، اس کے علاوہ اور کیا؟ فرملی تم یہ کہو کہ تم اس بات پر اسلام لائے ہو کہ اسلام کے مجاہد ہو اور اللہ کی راہ میں اجرت

سرمایا م بیہ جو لد مم ان بات پر اسلام لائے ہو کہ اسلام کے مجاہد ہو اور اللہ فار اور علی ہجرت کرنے والے ہو۔ النامور پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناؤ اور تمام لوگ جو بہال حاضر میں ان کو گواہ

نے اے فرمایا۔ اے عکرمہ اجوتم جھوے ما گو کے وہ میں حمیس عطا کروں گا۔ اس نے کہا استَغْفِیْ فِی کُلُ عَلَا اَدَّ عَا مَعْ مِنْکُهُا میرے رسول اجو عداو تی میں نے آپ سے ک بیں، میرک ہر عداوت کومعاف فرماد سجے۔

سر كاردوعالم عظي في اليدرب كي بارگاه يس عرض كى:

ٱللَّهُمَّاعُفِرُ الْمِكْرَمَةَ كُلَّ عَلَادَةٍ عَادَانِهُا أَدْمَنْهِمِ تَكَلَّمُهِمَ \*

کو بھی پکش دے۔"

سر کار دوعالم ملک نے اس کی بیدی ام محکیم کے ساتھ اس کا نکاح پر قرار رکھا۔ اسلام لانے کے بعد عکرمہ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعاتی کے نام کو بلند کرنے کے

اسلام لائے نے بعد طرمہ نے ای ساری زیری اللہ تعال نے نام وہند مرے سے اللہ جہاد کرتے کے جموٹے در عیول اللہ جہاد کرتے کے جموٹے در عیول

کی جنگ سے فادغ ہوئے تو آپ نے روی الشکروں پر حملہ کرنے کا تھم دیا۔ اور حطرت ابر عبیدہ رمنی اللہ عند کو افتکر اسلام کا سپر سالار بنایا۔ پچھ عرصہ بعد حضرت صدیق اکبرنے

ان کے بچائے لفکر اسلام کی قیادت کافر بینہ حضرت خالد بن ولید کو تفویض فرملیا۔ رومیول سے نیر دا آزما ہونے کے لئے جو محابہ کرام حضرت خالد کی قیادت ش فطے ، ان میں مکرمہ،

ے برد ارب ہوے ہے ہو گاہ رام عرف کولد کا بودے میں ہے۔ حارث بن بشام، سہیل بن عرور منی اللہ منبم بھی تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے

لئے وقف کر دیااور وحدہ کیا کہ وہ میدان جہاد ہے لوث کردالیں نہیں جائیں گے۔شام میں جتنی فتوحات ہو تی ان میں یہ حطرات شریک تھے۔ جب فاروق اعظم مشد خلافت پر متنکن ہوئے تو آپ نے بھر عساکر اسلامیہ کی کمان حصرت ابو عبیدہ کوسونی اور حضرت

خالد کو بھی ابو عبیدہ کی فوج کا ایک اعلی افسر مقرر فر ملا۔ ان مجابد بن فی اور معرب فادر گربہت خالد کو بھی ابو عبیدہ کی فوج کا ایک اعلی افسر مقرر فر ملا۔ ان مجابد بن فی افتح کا علم لبرائے کے لئے اس کی سے بڑے بردے شہروں کو فتح کیا۔ پھر حمص پر اسلام کی فتح کا علم لبرائے کے لئے اس کی

ع برے بیا ہے جمع کے دفاع کے فئے روی کیر التعداد فوج میدان یں فے آئے اور مسلمانوں سے شدید جگ کے۔ اس دوز عکرمہ نے جس بر اُت، شجاعت اور جال فروشی کا

اور سلمانوں سے سلاید جلت ل۔ ان رور سرمدے بسی برات، جاحت اور جال سرول کا مظاہر ، کیااس کی نظیر نہیں ملتی۔ جہال دسٹمن کے نیز ، بردار سپائی مسلمانوں پر حملہ کرتے شح صفرت مکرمہ سید تانے ہوئے ان نیزوں کی جنگتی ہوتی انہوں پر دھاوا اول دیتے تھے

ے انہیں کہا عکر مداا پی جان پر رحم کرد۔ آپ نے جواب دیا، اے قوم اجب میں بتول کی خدائی کو بیان ہیں بتول کی خدائی کو بیانے کے خصک کر تا تھا تو میں نے اپنی کبھی پر وا نہیں کی خص آج تو میں اس حقیقی باد شاہ کے نام کو بلتد کرنے کے لئے معروف جہاد ہوں، یہاں میں کیے اپنے بچاؤ

ك بادے يس سوج سكا بول؟ محمد آبو چم حوري نظر آري بيں جو جھے ما قات ك شوق میں مای بے آب کی طرح روب رق بی اللہ کے رسول نے جو وعدے ہم سے قرمائے تھے، وو سے وعدے تھے۔ پھر آپ نے اپنی کوارب نیام کی۔ روی ساہول کے بچوم ش مس سے۔ ان کا ہر قدم آ کے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روی ان کی شجاعت اور بہادری کودیکے کر عش مش کررہے تھے۔ای اثناء میں رومیدں کاایک بہت پڑابطریق جس كانام بريس تقااورجس كے باتھ من بہت بوائيز وقف جس كى افى چك دى تھى اس نے اے جنبش دی اور عظرت عکرمہ کے دل میں گھونپ دیا جوان کی پشت کو چر تا ہوایار لکل حمیا۔ آپ فش کھا کر گر مجے اور اپن جان جان آفریں کے حوالے کر دی۔ اسلام کا یہ کتابادا معزوے کہ جن لوگول نے اپنی ساری زیر حمال اس چراخ برایت کو بجانے کے لئے صرف کی تھیں، آخر کار وی لوگ اس عمع بدایت پر پردائد دار قربان مو کر دولوں جہال ک معاد تول ہے بہر وور ہوئے: م تيد يک وم و کردند زيب فتراکش خوٹا نمیب فزالے کہ زفم او کاریت حضرت خالد نے جب اسلام کے بہادر سابی ادر اپنے پچاڑاد بھائی مکرمہ کو خاک وخون میں ہول غلطال و وجال و یکھا تو ترتب الحجے سعیدین زیدر منی اللہ عنہ جو عشر و مبشر و میں سے تے ، انہوں نے بکل کی سر حت سے حضرت ظرمہ کے قامل بطریق پر حملہ کیا اور اسے

موت کے کھاف اتار دیا۔ اس دن اتنی شدید جنگ ہوئی تھی کہ کفار کے پانی ہڑ اور سپاہی قل ہوئے اور مسلمانوں کے دوسو پینیٹس جان شاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ انہم فرالی رحمتہ اللہ علیہ "احیاء العلوم" میں کیستے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد

عرمہ جب قر آن کر یم کی طاوت کے لئے معض کول کر سامنے رکھتے ہے توان پر مثی کی عکرمہ جب قر آن کر یم کی طاوت کے لئے معض کول کر سامنے رکھتے ہے توان پر مثی کی کیفیت طاری موجاتی تھی اور آپ بے خودی کے عالم میں بارباریہ جملہ دہر اتے کو گلاگر دی آ

المؤكد المرتبي مرسدب كاكلام ب، يرس ليدورد كاركاكلام بـ

آپ کی بیوہ ام عیم کاعدت گزرنے کے بعد خالد بن سعیدے عقد ہوا۔ چند دن بعدوہ بھی رومیوں کے ساتھ جگ کرتے ہوئے شرف شہادت سے مشرف ہوئے۔ ام سیم نے جب اینے خاوید کو فون میں تزیج ہوئے دیکھا تو خیرہ کی چوب نکال لی اور اس سے دمشن پر

حمله كرديا-اس بهادر خاتون في سات روميون كوداصل جهنم كرديا-

ایک روز نظرمہ نے بارگاہ رسالت میں آکر دنگایت کی کہ مسلمان جمعے مکرمہ بن ابی

جہل کہ کر بلاتے ہیں۔ سر کار دوعالم علقہ نے مسلمانوں کواس سے منع فرملیااور عظم دیاجو لوگ سر مجے ہیں الن پر طعن و تھنج کر کے ان کے زیرور شتہ داروں کواذیت ند پہنچاؤ۔ چر

فرلل آگ کُورُدُا تَقَاسِنَ مَوْمَا كُفْرِ وَكُفَوْا عَنْ مَسَادِيهِهُ "جو لوگ فوت مو كے مول ان كى خوبيال بيان كياكرواور ان كى برائيول سے اپنى زبان بندر كھاكرو "اس ارشادر سالت

یں ہم سب کے لئے کتا بداورس ہے اور اگر ہم اس پر عمل کریں تو امت مسلمہ میں محبت دور اخوے کے رہے کس قدر معظم موجا عیں؟

ایک وقعد اسلام تول کرنے سے پہلے عرصہ نے ایک مسلمان مجامد کو وعوت مبارزت

و کاور اسے قتل کر دیا۔ بیہ منظر دیکھ کر سر ورعالم سیکٹے بنس پڑے۔ اس مقتق ل انساری کے رشتہ دار دن نے عرض کی میار سول اللہ! ہمار ابھائی قتل کر دیا گیاہے۔ حضور اس پر کیوں بنس رہے ہیں ؟ارشاد قرمایا:

الرستاد فرہا :

المُتَعَلَّمُ اللهُ اللهُ

شهادت سے سر فراز فرملیا مائے گا۔" انجمائی روز جہ حضور نے اور شاو فر الاقتاد عیں ناروق یا عظیم میں لفک میں میں۔

چنانچداس روزجو حضور فے ارشاد فر ملاقا، عبد فاروق اعظم میں افکر روم سے اڑتے موسے دو بیش کو لُ یو رئ ہو لگ۔

6۔ حو مریث بن نقید بن وجب: اس کے خون کو بھی سر کار دو عالم ﷺ نے مباح قرار دیا تھا کیونکہ دو بارگاد رسالت میں بدی ولآزار جو کیا کرتا تھا۔ سر کار دو عالم ﷺ کو

اذیت پہنچانے میں کوئی کر اٹھا نہیں رکھتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عند حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنما کو کمہ سے مدینہ لے جارہ بتھ کہ راستہ میں حویرٹ ملا۔ اس نے اونٹ کی بخل میں جس پر بیدود شنم ادبیاں سوار منص ۔ اینے حصا سے

سچو کے دیے۔ اونٹ بر کااور حضور کی دونوں صاحبز ادبوں کو نیچ کر ادیا۔ 7\_ بہارین اسود: اس نے ہمی ای شم کی نازیا حرکت کے حضور کی صاحبزاد کی حضرت زینب رضی الله عنهاجب اجرت كرے كم سے مدید عازم سفر تھیں تو بہادنے محى آب کے اونٹ کی بظوں میں اینے عصامے تھجالیا جس سے آپ کا اونٹ بد کا اور آپ اگر پڑیں۔ آب كاحمل ضائع موحمياء آب يهار موحمتي اوراى يهارى سے آپ كى وفات موئى۔ راس م كريد بخت لوك تھے كد انبيل خانواده نبوت كى ان مصوم شنراد يول ير بھى رقم نبیں آتا تھا۔ نبی کر م عظی ف اس کو بھی مباح الدم قرار دیا۔ دواسین بارے میں یہ فیصلہ س کر وبال سے بھاگ گیا۔ جب رحت عالم اللہ جراند کے مقام پر تکریف فرما تھے۔ یہ بہار حاضر ہون لوگوں نے لے دیکھا تو عرض کی میار سول انٹرانے ہے بہار این اسود۔ حضور نے فرملیہ بی نے اے دیکھ لیاہ۔ کوئی صاحب اٹھے تاکہ اس کاکام تمام کردے۔ حضور نے لے اشارہ منع كيا\_ فرمايين جاف مباربار كادر سالت ين دست بست كمر ايهوكر عرض ورايوا: ٱلسَّكَةُ مُ مَلَيْكَ يَا نَهِي اللهِ مِنْ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمهدأت معمد ارسول اللو-" على عبال سے بھاگ كر جلاكيا تفاد على في اراده كياكه عجيول ك ملك على جلا جاؤل اور وہاں رہائش اختیار کر لول۔ پھر جھے حضور کی عنایات، صلہ رحمی حنوووز گزر کی صفات جمیلہ کا خیال آیا۔ اے اللہ کے رسول! حضور کی بعثت سے پہلے ہم لوگ مشرک تھ، آپ کے صدقے اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اور ہلاکت سے ہمیں نیات دی۔ جھ سے جو غلطیال ہو کس ان سے در گزر فرمائے ،جومیری باتیں صنور کیلئے اذبت کا باعث بنیں ،ا نہیں معاف

فرمائے۔ یس اپنی خلطیوں اور بد کاربوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اپنے گنا ہوں کا معترف ہول۔ اس سر لپارافت ورحت نی نے اس کی عرض داشت کو مستر دخیس کیا، فرملیا: مَّدُنْ عَلَقْتُ عَنْاتَ اے بہاراجس نے تیجے معاف فرمادیا۔ اللّٰہ تعالٰی نے تیحہ پر احسان فرمایا کہ اس

نے اسلام قبول کرنے کی تھے ہدایت و ک اور جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام اس کی سابقہ بد کردار ہوں اور خطاؤ کِ کو کیا میٹ کردیتا ہے۔

8 \_ كعب ئن زمير المرزني: يه برا قادرالكلام شاعر تفاسيه الى شاعرى كويكر حسن و يمال و كال ملاقطة كى بدكوني اور جوش استعال كرتا تفله اس كا بعائى جير مسلمان بوا تواس كو بعى

عارد لایا کرتا تھا۔ ایک روز جیر نے اسے بھائی کعب کو کہا کہ تم میری ال برول کو سنبالو على ذرااس مخص كى ملاقات كے لئے جاتا مول جواسية آپ كوئي كہتا ہے۔ عن اس كى باتقى سنوں گااور جودین وہ لے آیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ کعب اینے بھائی کے ربوڑ کونے کر اہر ق انعزاف تائی چشمہ کے پاس تھبرارہا۔ یہ چشمہ مدینہ طیب اور ربزہ کے ور میان بنی اسد کے علاقہ علی تھا۔ بھیر ہارگاہ رسالت علی حاضر ہوا۔ ارشادات طیبات کوسنداس کاول تورا بمان سے جک افد جیر کے مدید جانے کی وجہ یہ متمی کہ اس کا باب زہیر الل کتاب کی محبت میں بیشا کرتا تھااور ان سے اس نے گئی بار سنا تھا کہ نی آخر الزبان کے ظہور کا وقت قریب آئیا ہے۔ زہیر نے ایک رات خواب یس و مکھا کہ آسان ے ایک ری اس کی طرف الطائی عی ہے۔ اس نے اس کو پکڑنے کے لئے ہاتھ برحلیا لیکن اس کا ہاتھ اس رس کو مکرت سکاراس نے اسے خواب کی یہ تجیر کی کہ حضور کی تشریف آور ک سے پہلے ی ش اس و نیاہے ر خصت او جاؤل گااور یہ سعادت میسر نہیں آئے گا۔ اس نے اسچے بیٹوں کو اپنا بید خواب سایا تھا اور اس نی سک بارے میں الل کاب جو کہا کرتے تے، ان اقوال سے بھی اپنے بچوں کو مطلع کیا۔ انہیں وصیت کی اگر انہیں اللہ کے اس الدر وسول كازبانه تعيب بوالواوني توتف كے بغيراس كي خدمت بي حاضر موكراس كا وین قبول کرلیں۔جب بیم بار گاور سالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوا تواس نے اسینے بھائی کو لکھاکہ وہ ٹی تشریف لے آیاہے جس کے بارے میں اس کے باب نے خواب ویکھا تفاروقت ضائع مت كروفور أيهال وبنجواوراس دين حق كو قبول كراويه جواباً اس نے اپنے بھائی بیم کو چند اشعار لکھ کر بیم جس میں اپنے بھائی کو مطعون کیا کہ تم نا مجد مو ، تم ف است باب دادا ك دين كوسوي سج بغير چو دراب-جب کعب کے اشعار جیر کولے تواس نے بداشعار بارگاہ رسالت میں بیش کر ویے۔ ب من كر حضور نے فرماياك كھب جس كو فيل دواس كو كتل كر دے۔اس كے بھائى نے اس كو اطلاع دی کہ جو شعر اوشان رسالت میں جوبہ شعر لکھا کرتے تھے ان کو حضور نے تہ تنے كرف كالحم دياب-أكر توزئده ربناما بتاب توحاضر خدمت بو جاؤاور معانى ماكك لوجو تائب ہو کر حاضر خدمت ہو تاہے، حضوراب کو محاف فرمادیا کرتے ہیں۔ آگر تیرے مقدد من ایمان نیس تو پر کہیں دور بھاگ جاؤ۔ کھب کوجب بدعلم ہوا کہ تی کریم علاقے نے اس

کو قتل کرنے کا تھم صادر فرملاہے تو دنیا اپنی وسعوں کے بادجود اس پر محک ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں جمینہ قبیلہ کاایک مخص اس کا دوست تفاریہ جہتے جہتے اپنے دوست کے پاس پہنچا اور ابنا اجرابیان کیا۔اس دوست نے اے محورہ دیا کہ نی کریم ملک کے جملہ صحابہ کرام ے حضرت ابو بکر بڑے رحم ول اور کریم النفس جی وہ اگر تمہاری سفارش کریں تو حضور بھے معاف فرمادیں گے۔ چنانچہ مج سویرے وودوست کعب کو نے کر حضرت صدیق اکبر رض الله عند كي خدمت على كيار كعب في ابنا تعارف كرايادو الى آمد كامتعمد بيان كيا-حفرت صديق اكبر كعب كوال كربار كادر سالت عن مية اور مرض كي ميارسول الله! به فض حضور کی بیعت کا شرف حاصل کرما جا ہتا ہے۔ حضور نے ہاتھ بڑھلیا اور اس کو اپنی بیعت ہے مشرف فر لملاس كے بعد كعب فرائا مشہور تصيدہ بيش كياجس كا يبلا معرد ب م بَانَتُ سُعَادُ كَقَلْمِي الْيُؤْمِ مَثْبُولُ جباس فيه فعرع من كيا: إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورُالِيتُعَمَّاءُيم مَهَنَّا مِنْ مُيُوفِ اللَّهِ مُعُولُ (1)

مدنینی رسول اکرم تونور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور ب الله كي موارول الا ايك بالم موار إلى "

حضور نے اس شعر کو بہت پند قربلیا اور اپنی میاور میارک اتار کراس کو بطور انعام عطاکر دید انہوں نے ساری عمریہ جادر یوی حاطت سے اسے یاس ر کی۔ جب حضرت امیر

معاویہ رمنی الله عند خلیفہ ہے، آپ نے اے کہا کہ دس برار ویتار لے اواور جھے یہ جاور دیدو۔ کعب نے کہا، اللہ کے رسول کا یہ تمرک میں کمی قبت بر کمی کودیے کیلئے تیار نہیں۔

جب کعب کی وفات ہو گئ تو امیر معاویے نے ان کے دار تول سے یہ جاور بیں بزار در ہم کے بدلے لے ل-بدوی مبارک جادرے کہ جب مجی کوئی سلطان تخت تھیں ہو تا تو

وہ میادراس کو اور حالی جاتی اور خلفاء عیدول کے مواقع بر بھی اس میادر کو زیب تن کرتے۔ كها كياب يه جادر فتد تا تاريس كم بوكل-

کعب بن زہیر خود میسی قادر الکلام اور نفز کو شاعر تھا، اس کے ملادہ اس کا باپ زہیر، اس کا بھا کی جیر اور اس کا بیٹا متبداور اس کا ہوتا عوام بن محبدر منی اللہ عنبم تمام کے تمام ملک

<sup>1-</sup>الدين زيد مان "المير الليوب" ، بلدي من 280-283

مخن کے باد شاہ تھے۔

9-10- حارث بن بشام المخرومي اورز بير بن الى اميد: نوال مخص جس كافون مباح كيا كيا تها قاه والدجهل كاسكا بعائى حارث بن بشام المووى تفاء اى طرح حضرت ام الموسين ام سلدر منى الله عنها كابها بحائى زبير بن اميد بحن البية ول مين اسلام اور وغيم اسلام الموسين ام بارك بين الميام عنها كابغض ركمنا تحلد في كريم علي في في كريم المناس و في المناس و فول كو فل

کرنے کی اجازت دی متی ۔ یہ دونوں حضرت ام بانی بنت ابی طالب کے پاس حاضر ہوئے اور پناہ کی درخواست کی۔ آپ نے انہیں بناہ دیدی اور حضور نے ام بانی کی بناہ کو قبول قربلا۔ پھر

آپ ان دونوں کو سنے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو ئیں۔ انبوں نے اسلام بیول کیاادر چر

ال ير ثابت قدم ر ع -

11 - سارہ: یہ بنی مطلب بن عبد مناف کی کنیز تھی۔ چوتکہ سے مکد کی مغنیہ تھی اور ایسے اشعار گلیا کرتی تھی جس میں حضور علیہ کی بھو کی گئی تھی اور بھی وہ عورت تھی جس کے ذریعہ حضرت حاطب بن الی باعد نے کہ والول سکہ پاس عظ بھیجا تھا۔ یہ دید طیب آئی اور

بار گادر سالت میں حاضر ہو کراپی خک دستی کا شکوہ کیاادر الداد کیلئے در خواست کی۔ سر کاردو عالم سیاننے نے اس سے یو جھاتم سفنہ ہو۔ جب تم کیت گاتی ہو تولوگ تھو پر انعام واکرام کی

عام عطف ہے اس سے ہو چھا معید ہو۔ جب م یت فاق ہو تو او ان معری افتارہ و اس معدی افتارہ اس میں اور اس معید ہو۔ جب م یت فاق ہو تا کہ اور اور دہش حمیدیں مستنفی کرنے کے لئے کافی حمید کہ آئی ہے واور دہش کے رؤساء میک ما تھے کیا گئے کیلئے آئی ہے؟ اس نے حرض کی، جب سے بدر کی جگ میں قریش کے رؤساء

قتی کردیے مے اس کے بعدے انہوں نے گانا بجاناترک کردیا۔ اس لئے میری فربت کی میر مالک اے میری فربت کی میں مالک اے میری فربت کی میں مالک اے

سابان خوراک سے لدا ہوا ایک اونٹ مرحت فرملا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی مالی الداد فرمائی۔ جب یہ احسان فراموش مکہ واپس آئی تواس نے این تطل کے جو یہ اشعام گاگا کر مشرکین کے دل لبھانے شروع کئے۔ فتح مکہ کے روز وہ حجیب گئی۔ اس کے لئے بارگاہ

ر سالت میں امان دینے کی در خواست کی حملی۔ حضور نے اس کو امان دیدی۔ وہ حاضر ہو کی اور اسلام قبول کیااور تادم دالپیس اسلام کی تعلیمات پر ٹایت قدمی سے عمل چرار ہی۔

12۔ ان پندرہ آدمیوں میں سے بار ہوال مخض صفوان بن امیہ تھا۔ اس کے دل میں اور

اس كے باب اميد كے دل مي اسلام اور وفير اسلام عليد الصلوة والسلام ب تفرت اور

عدادت کے آتش کدے روزاول ہے بھڑ ک رہے تھے۔ رحمت عالم علی کا ایت اور دکھ ينجاف من وه كونى كسر اشا نيس ركمتا تها- سرور عالم عليه في اس كو بهي مباح الدم قرار دیا۔ یہ جیسے گیا اور ارادہ کیا کہ رات کی تاریکی بس مکہ سے نکل جائے اور سمندر بس چھانگ لگا کراینی زیرگی کاخاتمه کردے۔ اس کے پیچاکا بیٹا عمیر بن وہب بارگاہ رحمت میں صاضر ہو ااور عرض کی، اے اللہ کے يارے ني!مفوال ائي قوم كامر دارے اور يہال سے بعاگ عمام تاك سمندر مل كودكر غرق موجائے میری التجاہے کہ حضور اس کوال عطافر ما عیں۔ کیو تک حضور نے ہر سرخ و سیاہ کو انان دیدی ہے۔ اس کر مے ور حیم ہی نے اسلام کے بدترین دشمن کے بارے میں عمیر ک درخواست س کر فرملیا، اے عمیر اجاد اور اپنے بچا کے لڑے مغوان کو جاکر خوشخری سناؤ كه ش سفاس كوامان ديدوى ب-عيرف مرض كى ميار سول الله الجيم كوكي الى نشالى مطا فرمائي ، كو تكديش ني اس كودالي آن كيلي كها تما تواس في الكار كردياور كهاجب تك تم مير في الله عنور كى نشانى تبيل لاؤ مع جس كوجي كيانا مول اس وقت تك جي والى جیس آؤل گا۔اس کر مج ورجیم ٹی نے اس بد کردار اور روسیاہ کیلئے اپنانورانی عمامہ اتار کر عمیر کودیااور فرمایاه که به لے جاؤمیر اعمامہ اور جا کر صفوان کو ہتلاد د\_ جب عمیراس کے پاس کانچا تو وہ سمندر میں کودنے کی تیار ک کر رہا تھا۔ مغوان نے عمیر کودکھ کر کہا میری آ تھول سے دور ہو جاؤ۔ عمیر نے کہا صفوان! میرے مال باب تم پر قربان مون! من ایک ایک است کے پاس سے آیا مول جو سادے لوگوں سے افعنل، تمام لو گوں سے زیادہ احسان کرنے والی، تمام لو گول سے زیادہ حلیم اور ہر خوبی میں سب سے اعلیٰ و ار فع ہے اور وہ اجنبی تنہیں بلکہ تیرے بچاکا بیٹا ہے۔ اس کی عزت تمیاری عزت، اس کا شرف تمہاراشرف،اس کی حکومت تمہاری حکومت ہے۔اس کئے تم وقت ضائع کے بغیر ان کی خدمت میں عاضر ہو جاؤ۔ صفوان کہنے لگا، جھے ڈرے کہ وہ مجھے خل کر دیں گے۔ عمير نے كہاان ے مت دروروه از حدير دبار اور كرم فرمانے والے بيں۔ پر عمير في ر حمت عالمیان علی کا ورانی شامداس کود کھلا۔ اب اسے تسلی ہوئی اور وہ عمیر کے ساتھ بار گاه رسالت می ماضر مولد وبال چینیا تو کمر ا بو کر حرض کرنے لگا (عیسر کی طرف اشاره

كرت ہوئے)اس فنص نے جھے متايا ہے كہ حضور نے جھے المان دے دى ہے۔ حضور نے

فرلمایہ اس نے تھے تھے بتلاہے اس نے عرض کی جھے خور و تکر کرنے کیلئے دو ماہ کی مہلت و بچے۔ حضور نے فرمایاد دماہ نہیں جمہیں جار ماہ تک مبلت ہے۔ تم خوب موج بیمار کرلو۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور کی ہوازان کی گوشالی کیلئے روانہ ہوئے تو حضور نے اس سے جالیس برار درہم بطور قرضہ حسنہ لئے اور وہ زر ہیں جو اس کے یاس تھیں وہ مجی عاریة طلب كين وه كمن لكاكياآب يد سادى يزين جوے فصب كرنا جاہے ين؟ مركاد نے فراليا، ہر گر نیس۔ ش تحوے عارید سالے رہا ہوں جو تھہیں واپس کر دی جا کیں گ۔ اگر ان ش ے کوئی زرہ ضائع ہو گئی تو اس کی قیت ادا کر دی جائے گے۔ پھر وہ ہوازن کی جگ میں حضور کے جمراہ دوانہ ہواا بھی تک حسب سابق ایے شرک پر تعار سر کار دوعالم علیہ نے جب جنگ ہوازن میں ماصل ہوئے والے اموال غنیمت تعتیم کے تواے کہلی مرحد ایک سواونث،اس کے بعد سواور اوثث،اور تیسری مرتبه حربه سواوثث مطافرمائے۔ چار حضور نے طاحظہ قرمایا کہ دواس وادی کو الحالی ہوئی نظروں سے دیکھ رہاہے جس میں بھیر مربال بحری ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا، مغوان ایہ بھیر بریاں تھے اچھی لگ رہی ہیں، کہنے لگا بيك \_ فرمايا يه مارى وادى اوراس بل جنتى بحير بكريال بي، سب بل نے تھ كو عطاكر ويرد جب ريد اندازهال نتيمت رحت عالم منطقة في صفوان كوعطافر باديا توكية لكا: کوئی بادشاہ توخوش سے اتنے ان گنت اموال کس کو نبیل دیتا۔ بیہ تو کس نبی کی فإضى علاكر على إدروه بيساخة كهداها أشهد أن كولاله إلاالله وأن معتمد الأسول التي اس في ول عاسلام تبول كيااور غور وخوض ك لئے اس نے جارہ ماہ کی مدت طلب کی تھی اس کے اختیام کا انتظار نہ کرسکا اور ای وقت ای نے اوی یا س میل کے وست سی رست پر اسلام کی بیت کر ل وہ کہا کرتا تھا سب محلوق سے زیادہ میرے ول میں حضور کے بارے میں بخض و عداوت تخی مضور جھے دیتے مجے، اتنا دیا، اثنا دیا کہ ساری محلوق سے زیادہ حضور میرے محيوب بن محقد

13۔ ہندینت عتبہ زوجہ ابوسفیان: صنور نے ہندی کارستانیوں کے باعث اس کو تحل کرنے کی مجازت دی تھی۔ یہ وہی مشکدل ہندہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے شرح معرت مزوکی شہادت کے بعد آپ کا سینہ جاک کیا، آپ کادل ثکالا، منہ شی ڈال

کر چیلیا لیکن نگل نہ سکی اور باہر تھوک دیا۔ جب اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو رفتہ ہین عطا فرمائی اور کھ کی فضاؤل بھی اسلام کا پر تیم لیرائے لگا تو وہ ابوسفیان کے کھریش جھپ گئی۔ چکر اسلام قبول کیا اور اللح وادی بھی حضور کی بارگاہ بھی حاضر کی کا شرف حاصل کیا۔ کہنے گئی:

اس اللہ تعالی کی ساری تحریفی ہیں جس نے اس دین کو خلیہ حطا فرمایا جس کو اس نے اپنی ذات کیلئے پہند قرمایا تاکہ اے اللہ کے مجوب! تیم ے وریائے رہا تھ کے دریائے واللہ سے واللہ سے واللہ کے میری تحقی کا بھی درمال ہو۔ بھی وہ عورت ہوں جو اللہ پر سے واللہ سے ایمان لائی ہول اور اس کی تصدیق کرتی ہوئی۔

يكن ك بعد و ف كرنے كى:

یارسول اللہ ایش ہند بنت عتبہ ہول اس کر یم ذات نے فرمایا مقر متبا پائ اے
ہند خوش آ مدید ابند نے دو بھتے ہوئے کم عمر بکرے بیمجے۔ حضور نے دعا کی
دیں۔ اللہ تعالٰی تمہارے راج ژول میں پر کتی عطا فرمائے۔ ہند کہتی ہے حضور
کی دعا کی پر کت سے ہمارے راج ژیس اتن پر کت ہوئی کہ ہم اس کا تصور میں
دیس کر سکتے تھے۔

ہند جب مسلمان ہوئی تواجاں بت کے پاس کی جے اس نے بڑی عزت واحرام ہے اسے گرش سیاکرر کھا ہوا تھا۔ اس نے کلاڑا اٹھایا اور اس کے پرزے پرزے کردیے اور ساتھ ہی ہے۔ آئ تک دھوکا ہی ساتھ ہی ہے۔ اس کا فاد عرائی سفیان اس ہے پہلے اسلام لے آیا۔ کو تکہ عدت کے ختم ہوئے ہے پہلے دولوں مسلمان ہو گئے تھا اس نے نی کر یم مقایدہ نے ان کا پہلا نکاح پر قرادر کھا۔ (۱) محل دولوں مسلمان ہو گئے تھا اس نے نی کر یم مقایدہ نے ان کا پہلا نکاح پر قرادر کھا۔ (۱) علی مور قرار کو اپنی بیعت کا شرف بخشا۔ پر عور قرار کو بیعت کرنے کی اجازت دی۔ انہیں بیعت کرنے والیوں ٹی ایوسفیان کی بوی ہم بند بنت بھر بھی حی۔ اس نے خوف کے مارے اسے چرے پر فقاب ڈالا ہوا تھا۔ جبوہ مستورات حضور کے قریب پہنچیں تو فرمایا کہ بان امور پر میر کی بیعت کرد:

گی، این بچوں کو حتل جیس کروگی، کسی بر بہتان جیس لگاؤگی اور میری نافرمانی

1\_احرين ذ في وطال، مبلس جانور"، جلد 2، من 285-286

فين كروگ

جب حضور سے ارشاد فرما کے قومند ہولی، پہلے میں ابوسفیان کا تحوز اتحوز امال چور ی چھے

الے الیا کرتی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے لئے طلال ہے یا نہیں۔ ابوسفیان بھی

دہاں موجود تفادہ بولا آج تک جوتم نے میرامال چرایا ہے بی تھے معاف کر تا ہوں۔ صنور نی کریم میں ہے۔ نی کریم میں ہے۔ یہ سن کر بنس دیتے اور حضور نے پہان لیا کہ یہ عورت ابوسفیان کی بیری ہند

ی حرب علاہے یہ فر میں دیے اور سورے بچان یا دید ورے بوری ای میں اس کے اس کی میں کے اس کے ا

ے غلطیاں ہو عمل وہ معاف فریادیں۔جب حضور نے فرملا کہ تک تنگیجی تم بد کاری فہیں کر و گی تو ہند جیران ہو کر کہنے گی، کیا آزاد عور تیں بھی ہے جرم کیا کرتی جیں ؟اور جب حضور نے

ی و بعد بیران بو سر بے ف بی اراد فورین میں بیرم یا سری بین ادر جب سورے فرملیا بی اولاد کو مل نہیں کروگ بند بول ایم فرملیا بی اولاد کو مل نہیں کروگ بند بول ایم فرملیا بی اولاد کو مل نہیں کروگ بند بول ایم فرملیا بی اولاد کو مل نہیں کروگ بید بیران کر ایک بیران کی ایک کر ایک بیران کی ایک کر ایک کر

یداکیااور جب بڑے ہو گئے آ آپ نے ان کو قتل کر دیا۔ کیا آپ نے بدر کے میدان یں ہمارے کی بیا آپ نے بدر کے میدان یں ہمارے کی بچر وزاہے؟اس کی بیات من کر حضرت فاروق اعظم نے قبتہہ

لگایبال تک کرزین برنوث بوث موسع سر کاردوعالم عظی مسر اوت.

جب صنور نے فر لیا کہ بیعت کرو کہ کمی پر تہت نیس لگاؤگ۔ بھ بوئی واقعی کی پر

جموع بہتان نگاتا بڑی بری بات ہے؟اور آپ تو جمیں صرف ان یا تول کا تھم دیتے ہیں جوسر لیا ہدا ہے اور مکارم اخلاق ہوتی ہیں۔

آثریش حضور نے فرمایا کہ میری بیعت کرو کہ میری نافرمانی خین کروگ۔ ہندنے عرض کی ہم آپ کی اطاعت گزارین کریبال حاضر ہوئی ہیں۔ ہمارے ذہن میں آپ کی است میں آپ کی میں آپ کی کر است میں آپ کی است میں آپ کی کر است میں آپ کی کر است میں آپ کی کر است میں آپ کر است میں آپ کر است میں آپ کی کر است میں آپ کی کر است میں آپ کر

نافر مانی کااب ممان مجمی جین ہوسکاک عبد فاروق اعظم میں جب شام کا مشہور شہر ریر موک شخ کرنے کے لئے لفکر اسلام نے جما کہ اقد مشد است خادی الاصفال کے ماتھ میں موس شرک میں آئے۔

حملہ کیا تو ہشد اپنے فادید الوسفیان کے ساتھ اس معرکہ بی شریک ہوئی اور دوسری مسلمان خوا تین کی طرح مسلمانوں کو رووس تی بی جہاد کرنے کیلئے شوق دلاری تھی۔ بند کا دصال عبد فارد تی بی ہوا۔ ای روز حضرت صدیق اکبر کے دائد ماجد حضرت ابو قافہ نے میں دصال فرمایا۔

18-وحشی بن حرب: بدوہ مخص بے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے شیر ، سرور عالم علیہ السافی والسال کے شیر ، سرور عالم علیہ السافی والسال مے شیر کیا تھا۔ نبی

كريم نے وحثى كاخون بھى مباح كرديا۔ جس روز كمه فقح بوالوبد طائف بھاگ كيا۔ وہ كہتا ہے میں طائف میں تھا کہ للکراسلام نے طائف کا محاصر و کرنیااور الل طائف کا وفد مسلمالوں کو ا پناشم حوالد کرنے کے لئے وہال سے رواند ہوا۔ وحثی کہتا ہے کہ علی بیہ موج رہا تھا کہ علی شاميايمن جلاجاؤل ياكسي اور ملك عنى بناه لے لول من الجمي سروج عي رباتها كه ايك آومي نے جمعے کہا۔ اے وحثی اجر مخص حضور پر ایمان لا تاہے اور اسلام قبول کر لیڑاہے وہ کتابی مجرم ہو، حضور اس کو محل نہیں کرتے۔ میرے دل میں ہمی امید کی کرن چکی۔ ہمت کر ے میں حضور کی خدمت میں اعالک حاضر ہوا۔ میں فر آ کرے ہو کر کلمد شہادت يرهد صنورية ميري طرف فكادا فعاكر ديكها توفرهاياتم وحثى موج عرض كى بال يارسول الله إ فرمايا بين جاؤاور جمع وه واقعد ساؤ جب تم في حزه كو حل كيا تعال بس في تفصيل سے واقعه بيان كيا\_ حضور في مجمع تحم ديا بناچرو محمد على معيانو- مير عسائ ند آياكرنا-حفرت صدیق اکبر کے زمانہ میں جب محرین فتم نبوت کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا توبد وحثی مجی ان جگول میں شر یک ہو گیا اور جب مسیلہ کذاب کے ساتھ مسلانوں کا معرکہ کارزار گرم ہوا توای نیزوے وحثی نے مسیلمہ کذاب کا کام تمام کردیا جس ہے اس نے حضرت حزہ کو شہید کیا تھا۔ اب وہ کہتا تھا اللہ کے کر م ہے کچے بعید نہیں کہ میرے اس گناه کی حانی مسلم کذاب کو قل کرنے سے موجائے۔

## يسر ان ابولهب كاايمان لانا

ان کے علاوہ ابولہب کے دو بیٹے متب اور محتب بھی چھے چرتے تھے۔ان بی سامنے آنے کی جرات نہیں منی۔ نبی کریم علیہ الصلوة والتسلم فرائے بچامیاس سے بوچھا آپ ك بعائى ك وونول يف متب اور محتب كهال ين، وه مجع نظر نيس آرب ؟ حفرت عباس نے عرض کی میار سول اللہ جس طرح دوسرے مشرک چیے چرتے ہیں وہ مجی سائے آنے كى جمارت نبيس كردب- حضور في فرمايا جاد اور الن دونول كو ميرے ياس لاؤ حضرت عباس اسے اوشت پر سوار ہو کر ان کے پاس مے اور انہیں لے کربار گاور سالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کواسلام قبول کرنے کی دعوت دی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا، ان ك مشرف بإسلام مون سے حضور كوازيس مسرت مولى د حضور ف الن دونول كوائي

دعائے خیرے نوازک

صفور ملکانی چار کھڑے ہو ہے اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ملتزم کی طرف تشریف لے سے
اور پکھ دفت تک دعا فرمائے رہے۔ جب دعا ہے فارغ ہوئ تو صفور کا رخ اقد س فرط
مرت ہے چیک رہا تھا۔ خترت عباس نے حرض کی میار سول اللہ! اللہ تعالی حفور کو ہمیشہ
خوش و خرم رکھے! آخ حضور کے رخ انور پر جھے مسرت کے آثار نظر آرہے ہیں۔ اس
دہمت للعالمین نے فرمایا، بی نے اپنے بچاکے بڑوں کو اپنے رب سے انگا اور میرے دب
نے جھے بید دونوں عطافر مادیتے ہیں، اس لئے میر اول آخ بہت مسر در ہے۔ بید دونوں حنین
اور طائف کے غردات بی حضور کے ہمر کاب رہ اور بڑی خابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔
جنین کی جنگ بی محتب کی آگھ ضائع ہو گئی لیکن بید دونوں ایک لیے سے لئے ہمی حضور ہے۔
اگر فیل ہوئے۔

سهيل بن عمر و كاقبول اسلام

کوئی مسلمان اس کو حمل ند کرد اس اس کا بینا عبد الله حضور کی خدمت بین آیا تاکه اپنیاب کی مسلمان اس کو حضور سے امان طلب کرے سر کار دو عالم حملی الله نے اور شاد فر مایا الله کی امان سے دو امن بی ہے۔ بیشک اسے کو کہ چھنے کی کوئی ضرورت فہیں، سامنے آؤ۔ پھر سر کار نے اس مامن بی ہے۔ بیشک اسے کو کہ چھنے کی کوئی ضرورت فہیں، سامنے آؤ۔ پھر ول سے اس اس محالیہ کو فرمایا، تم بیس سے جس کی طاقات سیمل بن عمروسے مودہ تیز نظرول سے اس کی طرف مت دیکھے۔ بھے اپنی زیدگی کی ضم! سیمل بن ادار شمند اور شریف النفس ہے اور سیمل جیما آدی زیادہ در یک اسلام کا افکار نہیں کر سکل۔

اس کابٹا عبداللہ بہلے على مسلمان موج كا تحاليكن فح كمد كے روز سميل عيب ميا تعاماك

اس کا بینا عبداللہ، سیل کے پاس کیا اور حضور سر ور عالم مقالیقہ کے ارشاد ہے اس کو اس کا بینا عبداللہ، سیل کے پاس کیا اور حضور سر ور عالم مقالیقہ کے ارشاد ہے اس کو الله کہ لگا۔ سیل کہنے لگا۔ سیل کہنے لگا۔ سیل کرم ان کا شیوہ تب بھی احسان و کرم ان کا شیوہ ہے۔ پھر فرد و حضور خین مٹل وہ شریک ہوا حالا تکہ انجی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب سر کار دو عالم جو انہ کے مقام پر تشریف فرما ہوئے تو اللہ تعانی نے لور اسلام ہے اس کے سینے کو منور فرمادیا۔ پھر ان کا شار ان بررگ محابہ کرام میں ہوتا تھا جنہوں نے بڑے مشکل سینے کو منور فرمادیا۔ پھر ان کا شار ان بررگ محابہ کرام میں ہوتا تھا جنہوں نے بڑے مشکل

تعالى نے طعم شهادت سے ان كومشرف فر مليد (1) كليد كعبد

حال بن طلحہ کلید پر دار کعب سے بید دانعد ان کی زبانی سنے۔ دہ کہتے ہیں : جرت مکہ سے پہلے ایک روز نی کر ہم مالی ہے میر کی طاقات ہو لگ۔ حضور نے مجھے

اسلام آول کرنے کی دعوت وی می نے کہایا جرا آپ کیسی جیب و خریب ہا تی کررہے ہیں؟ آپ جو سے یہ تو قریب ہا تی کررہے ہیں؟ آپ جو سے یہ تو قتی رکھتے ہیں کہ جس آپ کا چیر و کارین جاؤں حالا تکہ آپ نے اپنی قوم سے دین کو ترک کر دیا ہے اور ایک نیادین سے آھے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ حمد جا بلیت میں امارایہ دستور تھا کہ ہم زائرین کیلئے سو مواد اور جسر ات کو کعید شریف کا وروازہ کو لاکرتے ہے۔ ایک مرجبہ حضور تشریف لاسے تاکہ دوسرے لوگوں کی معیت میں کویہ میں داخل

مول میں نے آپ کے ساتھ بدی بدخلتی کا مظاہر و کیااور نہایت ناشا کستہ الد از بی محققہ کی۔ لیک حضور نے کسی حتم کی برجی اظہار نہ کیا بلکہ بدے علم اور بردہاری سے میری بدکائی کوبرداشت کیا۔ البتہ بدی نری سے جھے فر لیا:

يَاعُشَاكُ لَعَلَّكَ سَتَلَى هَذَا الْهِفْتَاحَ يَوْمَّا بِسَيِى أَضَعُهُ حَيْثُ شِنْتُ -

"کے حال ایادر کو ایک دن آنے والا ہے جب تو دیکیے، گاکہ یہ سنجی میرے باتھ میں ہوگی اور میں جس کو جا ہوں کا عطا کروں گا۔"

میں بیہ سکر یو کھا گیااور میں نے کہا، کیااس دوز قریش کی عزت و آبر و فاک میں مل چکی ہوگی تبھی تو یہ انتقاب رو نما ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرملیا، اے عثان! جس ون یہ سنجی میرے اِتھ میں ہوگی اس روز قریش ذلیل وخوار نہیں ہوں کے بلکہ ان کی عزت و شوکت

1-اجرز في الن وطالق ملم اللهو" : بلدي من 288

كا أفاب نعف النهادي جك رباء كال متن عَين من يُوكُونُ وَعَزَّتْ

عثان کہتا ہے کہ حضور کا یہ ارشاد میری اوح قلب پر نقش ہو گیا۔ جھے بیتین ہو گیا کہ

ابیائی ہوگا۔ان کی زبان یاک ہے جو بات نکلی ہے وہ لا محالہ ہو کرر ہی ہے۔ ہی نے سوچا کہ میں مسلمان ہو جاؤں لیکن میری قوم کو میرے اس اداوہ کی کہیں بھک پڑگئی، انہوں نے

وین سان ہو جود سان بیری و م و بیرے ان اردون میں جد مجھے تختی سے جو کا اس کے میں نے ایمان لانے کا ادادہ رک کردیا۔

جس روز کد فنے ہوا تو حضور نے جھے تھم دیا کہ کعبہ کی کلید پیش کرد۔ میری کیا بجال تھی

کہ اٹکار کرتا۔ فور آگھرے چائی لے آیااور بھدادب بارگاہ رسالت بیں پیش کردی۔ حضور نے فریلیا، عثان! شہیں وہ دن باد ہے جب بش نے حمیس کیا تھا کہ ایک روزیہ کلید میرے باتحد بیں ہوگی اور بیس جس کوچا ہوں گا عطاکر دوں گا۔ بیس نے عرض کی میار سول اللہ اچک

إلد ظاليد العني يولى في الواور من يد حميس ابدتك كيك در دا اول اورجو تم يديد كليد جين كاده فالم اوكا

عدرت على مرتننى اور مبدالرزاق كى روايت ك مطابق حضورك بي صفرت ماس رضى الله عنمان مرضى، يا دَسُوْلَ الله والمجمّم كنّا الْحِيّا بَهُ وَالسِّفَا يَهُ اللهِ

ك رسول اكتب ك زائرين كويائى بالنفى فدمت ك ساته ما ته ساته جيس كعب كى كليد

برداری کاشرف بھی مرحت فرائے۔

لیکن رحمت عالم نے اپنے محرم چھاک اس عرضداشت کوشرف قبول جیس بخشابکد فرمایا آج کادن انتہام لینے کادن جیس، آج کادن میرے ایر کرم دوفا کے برنے کادن ہے۔ اس دقت جالی سیدہ علی مرتشٰی کے ہاتھ میں تھی ان کے ہاتھ سے لے کر حضرت حیان کو

دیدیدادر فریلی:

حُدُدُ وَهَا خَالِدَةً كَالِدَةً كَالِدَةً لَا يَأْزَعُهَا مِنْكُولِلا ظَالِعُ (1)

در عالی الله قیامت کل در می مرف حمیل فیل دے رہا بلکہ قیامت کل در عالی مولی یہ کلیدجو تم

<sup>1- &</sup>quot;سيل البديل"، جلد 6. صلح 366 " خاتم النبين"، جلد 3. صفح 1010

ے جینے گاوہ ظالم ہوگا۔"

چدہ صدیال بیت بھی ہیں۔ ابھی تک دہ کلید جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے اخیس دی تھی انہیں کی نسل میں ہے اور یقیناً قیامت تک ان کی نسل میں بی باتی رہے گی اور کعبہ مشر فدکی کلید ہر داری کاشر ف انہیں بی حاصل رہے گا۔

شيبه بن عثان بن الى طلحه كااسلام قبول كرما

شیبہ اپنے اسلام ۵ نے کا واقعہ بڑے مڑے لے کرخود بیان کرتے تھے۔ آپ بھی ان کے الفاظ میں بیدواقعہ ساعت فرہا تیں:

"اوگ فی کمک کے بعد ایمان لے آئے گر میں اپنے کفر وشر ک پر اڑار ہا۔ نی کوم علی جب بنو ہوازن کی سر کوئی کیلئے جب بنو ہوازن کی سر کوئی کیلئے کمہ ہے روانہ ہوئے تو میں بھی ساتھ ہولیا دیر کی نیت یہ تھی کہ شاید اس سفر میں بھیے کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں حضور پر حملہ کر کے آپ کی شیخ حیات کو گل کر دول د مسلمانوں نے میدان احد میں میرے ہاپ، چیاور چیازاد بھائیوں کا قتل عام کیا تھا، شاید اس طرح میں اپنے عزیز مقتولوں کا انتقام لینے میں کامیاب ہوجادی۔ میں نے

این دل میں یہ فی کر رکھا تھا کہ اگر حرب اور جم کا پر تخض اسلام تبول کر لے، میں کمی جمعی تھی تیست پر صفور کی اطاعت قبول جیس کر دل گا۔ اسلام ترقی کر رہا تھا۔ لوگ وحرا اوحرا صلت بھوٹی اسلام ہو رہے تھے لیکن کفر پر ڈیٹے رہنے کے میرے عزم میں حرید پھٹی پیدا ہوتی جاری تھی۔ جب حنین کی جنگ میں دونوں فریق آپس میں تھم تھا ہوئے اور نی

مونی جاری تھی۔ جب حین کی جنگ عی دونوں فریق آپس میں تعقم کھا ہوئے اور نی کریم بھی اپ فیجرے نے از آئے تو میں نے اس موقع کو فیمت جانا اور اپنی موارب نیام کرلی اور میں حضور کے فزدیک ہونے کیلئے آگے بڑھا۔ میں دار کرنے بی دال تھا کہ آگ کا ایک شعلہ بیل کی تیزی سے میری طرف لیکا اور میری آئیمیں اس کی چک سے فیرہ

ایک مستقد می می بودی سے میر می سرف ریا اور میر می استین اس می جا سے میرہ ہو گئیں۔ میں خوف سے کانیخ نگا۔اس کی تیز روشن سے ایچنے کیلئے میں نے اپنی آئیسوں پر ہاتھ رکھ لیا۔اس وقت شفی عامیاں میالئے نے میر ی طرف متوجہ ہو کر تمہم فربلیا۔ حضور نے میر کی نیت بد کو بھانپ لیا تھ اور میر انام نے کر پکارا، تیا شکینیا ہے اور میزی "اے شید!

ميرے نزديك آ جاؤ۔"جب مل قريب عوام رحت عالم على في في اپنادست مبارك

مير بسيد پر ر كه ديااور بار گادالى عن دعاكى:

اَلْهُمَّدُأُ عِنَّالَمُّ يَطَانِ اللَّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُمَّدُأُ عِنَّا اللهِ اللهُ الله

بھی ہی وادھب الله ما کان ہی "ای لور صنور جھے اپنے کانوں اور آنکھوں سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے اور میرے دل میں حضور کے خلاف جو جذیات جوش مار رہے تھے اللہ

تعالى في ال كانام ونشال مناديا

پر حضور نے محم دیا آدی فقایت " برے قریب آ جااور کفارے برسر پیا ہوجا۔ " ش اس جوش و خروش سے کفار پر عملہ آور ہواکہ اگر میراباپ زعمہ ہوتا، وہ میرے سائے آتا تو بس اس کاسر مجی قلم کرکے رکھ دیتا۔ جب تک یہ جگہ جادی دین ش وشمنان اسلام

+11/4/1C

جنگ کے بعد میں خد مت اقد س میں زیارت کیلئے ماضر ہوا۔ صنور پر نور میکائے اپنے فیمہ میں تکریف فرما تھے جمعے دیکھا تو فرمایا:

> يَا شَيْبَهُ الَّذِي أَزَا دَاللهُ خَيْرِ مِثَا أَرَدْتَ مِنْفُسِكَ خَدَلَى مِثْلِ مِثْلِ مَا أَفْهَرْتُهُ فِي نَفْرِي مِمَّا لَمُ أَذْكُرُهُ وَجُمِي تَظُ فَعُلُكُم إِنِّي أَشْهَدُ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ عَنْ وَكُن مِ وَكُن مِ وَوَقِي اللهِ

اُسِنَّهَا اللهِ تَعَالَى دَسُولُ اللهو-من شمه الله تعالی نے تیم سے مارے بیل جوارادہ فرمایا دواس ارادہ

"اے شید! اللہ تعالی نے تیرے ہارے میں جو ارادہ فربایا دواس ارادہ
ہے کہیں بہتر تھاجو تونے اپنے ہارے میں کیا۔ اس وقت حضور مطاقہ
نے بیرے دل میں چھے ہوئے جذبات پر جھے آگاہ کیا حالا تکہ میں نے
کی فض کو بھی ان پر مطلع نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر میں بیساختہ کہ اٹھا،
ویک میں گوائی دیتا ہوں اللہ تعالی کے بغیر کوئی معبود نہیں اور میں

گوائی دیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں۔"

ابوسفیان کے وساوس کاازالہ

الم يمانى في حضرت ابن عباس منى الله عنماك واسطر سيدروايت كياب كد:

فی کھ کے لام میں ابوسفیان نے ایک روز دیکھا کہ رسول کرم میں ایک داستہ پر تشریف لے مار سے ہیں اور اللہ یک کا ایک جم خفر حضور کر چھر چھر مر امانا ہو۔ فو سے ماریا ہیں

نے جارک جی اور الل کد کاایک جم خفیر حضور کے بیچے بیچے سر اطاحت فم کے جارہا ہے۔ یہ مظر دیچہ کر ابوسفیان اپنے ول عل دل میں یہ کہنے لگاکہ کاش جس اسپنے لوگوں کا افکر اکشا

کردل اور ان سے پار جگ و قال کا آغاز کردول دسر در عالم می ای اثار شی ابر سفیان کے اس بھی اور اس کے ایک ایک آغاز کردول دست مبارک سے ضرب لگائی اور فر مایا فی ایک آغاز کیا تھا۔

المنه اكرتم ايماكروم توالله تعالى مرحبين ذليل ورسواكر على الوسفيان بدار شادس كر

مششدرده كياور عرض كرف لك: التوب إلى الله تعالى وأَسْتَعْفِرُ الله ومِمّا تَعْوَهُ مُن يهِ

مَا أَيْقَنْكُ أَتَّلِقَ نَهَى حَقَ السَّامَةُ إِنِّ كُنْكُ لَا مَيْكُ نَقْمِقُ بِذَالِكَ .

"إرسول الله إلى توب كرتا مول اورده يكواس جوش في السيخ ول على

دل میں کیا ہے اس سے متفرت طلب کرتا ہولید یہ بات تو میں نے میں است

صرف این دل میں کی تھی لین اگر ایس باتوں پر بھی آپ آگاہ ہو جاتے ہیں تواب جمعے میتین ہو گیاہے کہ آپ بلاشر اللہ تعالیٰ کے سے

ي ين-"

عبدالله بن الزبرى كاقبول اسلام

لا کمد کے بعد یہ ہماگ کر نجران چاا گیا۔ حطرت صان نے اس کی طرف چنداشعار لکھ کر تھے ہیں وہ کر تھے ہیں وہ کر تھیے جن میں اس کو اسلام قبول کرنے کی وہوت دی گئی تھی۔ ان اشعار کو پڑھتے ہی وہ الله کھڑا ہوا اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو حضور علیہ العسلام والسلام محفل میں تحریف فرماتھ۔ اسے ہوں لگا جیسے نور انی ستاروں کے جمر مث میں چود ھویں کا

چاند ضایا شی کررہا ہے۔ سر ور عالم معلقہ نے نگاواٹھا کر جب اس کی طرف دیکھا تو فر بایا ہیں ہے این الزبر ک۔ اس کے چرو پر آج اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ سر کارکی اس ول موہ لینے والی تعلقہ کو سن کر اسے یارائے تکلم ہولہ عرض کی اکتشکد کر کھکیاتی تیا دسول آئٹ ہو آئٹہا ہو آئٹہا ہو آئٹہا ہو کہ الکشکد کر کھکیاتی تیا دسول کیا ہے جی جس اللہ تعالی کیلئے جی جس نے جھے آئ اسلام تبول کرنے کی تو نیش حطا فر بائی۔ آئ تک چی حضورے عداوت کرتا رہا آپ کے ظاف افکر کھی کر تارہا، گوڑوں، او نؤل پر سوار ہو کر آپ پر سلہ آور ہوتا رہا اگر بھی کوئی سواری میسرند آئی تو پیدل جل کر بھی آپ کے ظاف معرکہ آرائی ہے باز رہا تا نہ جب آپ نے کہ پر علم اسلام لیرادیا تو جس وہاں ہے ہوائی کر نجر ان جلا گیا، جس نے ذرا جس بیر میس کر دن گا، گئین میرے رب دل جس کر بیر اسلام قبول نہیں کر دن گا، لیکن میرے رب کر بیم نے بید پر اسلام کی اور حضور کی عبت کی معمور و شن دل جس کر بی جس کر کی جس کی میں جنا تھا تو شرم و ندامت کر دی گر دن جس کی جاتی ہو کہ اور کی جس کی جاتی ہو کہ ایک کر جس اس گر ای کی جس کی اور حضور کی عبت کی معمور دشن سے میری گرون جف جاتی ہوئے والے اس میں خور کر تاہوں جس جس جس کی جنا تھا تو شرم و ندامت سے میری گرون جف جاتی ہوئی ہے۔

اس کی باقی س کرنی رفت اللے فاے بارت دیے ہوئے فرالیا:

ٱلْحَسَنُ بِنُو الَّذِي حَدَ الْدَالِ الْإِسْلَامِ إِنَّ الْإِسْلَامَ فَيَثُّ

مَا كَانَ فَتُكِلَهُ - (1)

"سب تعريفي الله كيلي جس في تحجي اسلام تبول كرف كى توفق بخشى

اور س لو کہ جو اسلام قبول کر تاہے تواس کے پہلے سادے گناہ لمیامیث

كردية جات يل-"

فضاله بن عمير كامشرف بإسلام جونا

الله مردف مردف مردف مردف مردف می آید دیکهانی کریم میلی طواف می معردف می معردف می معردف می معردف می معردف می می است می است می است کردول گاتو خیر سے حضور پر حملہ کرے آپ کی زیر گاتے کی جب دو قریب پہنچاتو مرشد برحق نے اس کو محادول گار جب دو قریب پہنچاتو مرشد برحق نے اس کو محادول گار جب کرتے ہوئے فیالہ ہو؟ حرض کی بال، میں فضالہ ہول۔ پھر حضور نے فرملیا:

مَاذَا كُنْتَ يُعِيرِتُ بِهِ نَفْسَكَ؟ "تماية في بن كيا كفتكو كررب في " اس نے جواب دیا۔ کچے بھی نہیں، من تواللہ تعالی کا ذکر کررہا تھا۔ حضور اس کاب بہات س كرينس ويج اور فرمايا. إمتعفوالله، فضاله الله تعالى سد مقفرت طلب كرو- بمراية وست مبارک اس کے سیند پر رکھااور اس کے بے چین دل کوسکون نصیب ہو گیا۔ فضالہ خود کہنا تھا۔ بخدا!حضور نے میرے سینہ پر ہاتھ رکھ کر جب اٹھایا تو میرے دل کی دنیابدل مٹی اور حضور ملے ونیاجہان سے مجمع محبوب معلوم ہونے لگے۔ ای وقت اس نے بلا تا ال حضور کے دست ہدایت پرست پر اسلام کی بیت کا شرف حاصل کیا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ جب میں حرم شریف سے والی گر جار ہاتھامیر اگرزائ مورت کے یاس سے ہواجس کے یاس بین کریس خوش گیاں کیا کرتا تھا۔ جب می چیکے سے اس کے یاس سے گزر گیا تواس نے جمعے آواز دی۔ فضالہ! آؤیا تم کریں۔ فضالہ نے جواب دیا۔ فیس ہر گز نہیں۔اورای وقت في البديه ال كي زبال يراشعار جاري موسع : عَالَتْ مَلْقَ إِلَى الْمُوسِينِ تَقُلْتُ لَا يَأْنِي عَلَيَّ اللهُ وَالْإِسُلَامُ لَوُمَا لَأَيْتِ مُحَمَّدًا وَقِيلِكُ عِالْفَتْمِ يَوْمُ تُكَثِّرُ الْأَصْنَامُ لْرَايُسْرِدِيْنَ اللَّهِ أَضْمَى لَيْنًا وَالشِّمُكَ يَغْثَمَى وَجَهَا لِظُلَّكُ (1) "اس نے کہافشالہ آؤ میٹیس باتی کریں۔ میں نے کہاہر گر فیس۔اللہ اور میر ادین اسلام مجھے اس بات سے منع کر تاہے۔" " فتر کمد کے دن اگر تواللہ کے صبیب محد مصطفی کوادر آپ کے محاب کو

> و يكهتي جس روز بتول كوريزه ريزه كرديا كيا تفا-" "اس روز تو دیمیتی که الله کارین واضح اور روشن ہو گیاہے اور شرک

ك منوى چرے كو فلمتيں دُھانب ري ہيں۔"

حضرت صدیق اکبر کے والد ابو قحاف عثال بن عامر کامشرف باسلام ہوتا مرورانبياء ملك جب مجدح ام ين تشريف قرماموت توحفرت صديق اكبراسيناوره بنب كوباته س مكرت او ي ا تدرسول اكرم من في في فردب ديكما توفر مليد "اے ابو بحراتم اس بھے کو گھر میں رہنے دیتے۔ تاکہ میں خوداس کے پاس بال کر جاتا"
صدیق اکبر نے عرض کی، یار سول اللہ اسے بیرے والد کاحق تھا کہ وہ بال کر حضور کی
خدمت اللہ سی میں شرف باریائی حاصل کرتا بجائے اس کے کہ حضور اس کے پاس بال کر
تشریف نے جائے۔ نبی کریم میں ہے ہے نہ ابو قاف کو اپنے سامنے بھیلا۔ بھر ان کے سید پر
دست مبارک بھیرا، بھر فرملیہ اسلام لے آؤ۔ چنانچہ ابو قاف نے کلہ شہادت پڑھ کراسلام

قبول كيار سر كاردوعالم علي في عضرت صديق أكبر كوان ك والد ك اسلام قبول كرف ى بديه حمر يك في كيار

نی رحت مطابقہ کا حضرت صدیق اکبر کویہ فرمانا کہ آپ نے بھٹے کو گھر میں بی رہے دیا موتا تا کہ میں اس کے پاس چل کر جاتا، اس سے حضرت ابو بکر کی عزت افزائی مضور تھی۔

صحابہ کرام میں یہ شرف ہمی صفرت صدیق اکبر کو نعیب ہواکہ ان کی جار پھیٹی مشرف باسلام ہو کی اور ان کو سحائی بنے کا اعزاز نعیب ہوف حضرت الو قافد، آپ کے صاحبزاوے الو بکر صدیق، حضرت صدیق کے صاحبزادے عبدالرحلی، اور ان کے

صاجزادے محمد بیر چاروں مشرف باسلام ہوئے اور تی الا نبیاء علیہ التیمید واشاء کے محالی بنے کا بھی انہیں شرف نصیب ہول

دوسری طرف سے بھی آپ کویہ اعزاز حاصل ہے کہ ابد قاف، آپ کے صاحزاد ہے۔ ابد بکر صدیق۔ان کی صاحزاد کا ساواور اساو کے صاحبزادے عبداللہ بن ذبیر ان جاروں کو بھی صحابی بننے کاشرف حاصل ہوا۔(1)

که کرمه میں قیام مکه کرمه میں

ر حمت عالمیال علی فی نے مکہ فی کرنے کے بعد پیمردون تک دہاں قیام فرمایااور اس اثناء جس کہ کے لقم و نسق کا تملی بخش اجتمام کرنے کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمائی۔اس موقع بر حضور علی نے مندرجہ ذیل اہم اقد امات کئے:

(1) پہلے روزنی کرم علقہ نے خانہ خداکو بتول کی نجاست سے پاک کیا۔ آپ پہلے بڑھ چے ہیں کہ صنور جب بیت اللہ شریف جی داخل ہوئے تو صنور کے دست مبادک میں

<sup>1-</sup> اللهم الع محد مهداللك الذي يشام الذي الحب الحبيري (213هـ). شميرة اللهم الذي يشام "، الكابره، المعليد الخيري،

ایک چڑی تھی جس بت کی طرف اشارہ فرماتے دومنہ کے علی ذیبن پر گر پڑتا۔ کعبہ شریف کے باہر ان کا سب سے بڑا بت ہمل نصب تھذاس کو بھی گؤے کوے کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس مقدس کمر کو ہر تم کے بتوں کی آلائش سے پاک اور صاف کر دیا۔ اقران بلال

(2) يہلے دن عى جب ظهر كى نماز كاو فت ہوا تو تى الا غماء علي نے حضرت باال كو تكم دیا کہ کعبہ کی حصت یر چرے جاؤ اور اوان دو۔ مکہ کی کفر آلود اور عربی فضاؤں کو تور اسلام ے منور کرنے کیلئے جب حضرت بلال کی اوان کو ٹھی تواس وتت ابو سفیان، حماب بن اسید اور حارث بن اشام حرم شريف ك محن من بيشے تف اذان من كر ضمه سے الله واب كماتے موع عماب بولا-افد تعالى في مير باب اسيدير بواكرم فر ملياك اس موت ك فیند سلادیا۔ آج اگر دوز عدہ مو تا اور اؤان کے ال کلمات کو سنتا تو بھینا اس کو برا طعمہ آتا۔ مگر كني لك، كر ( علية ) كواس كال كوب ك بغير اور كونى مؤذن فيس مل وارث بن وشام كمن لك أكريش جاناكدوه حق يرين تويس ضروران كى جروى كرتا-الدسفيان بولا - لا أَنْوُلُ شَيْتُ الْوَتَكُلَّمْ يُ لَأَخْبَرَتُ عَيِقٌ هٰذِهِ وَالْحَسْى لِين مِن تو يك نیس کبتااگریس کو فی بات کرول کا توبه تشکریال حضور کویتاوی گی۔ دہ میں بات کر رہے تھے کہ اللہ کا بیار ارسول ان کے باس تشریف لے آیا اور فرمایا جو یا تم تم نے کی جی ان کا بھے علم ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ مخاطب کرے فر ملیا، اے ماب تم نے یہ بات ک۔لے مارث! تم نے یہ کہا۔ ابوسفیان بولا سیارسول اللہ! مل نے تو کوئی بات نیس کے حضوراس مات پر اس راعے وارث اور عماب نے کہاہم گوای دیتے ایس کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ان باتوں کو کسی آدمی نے نہیں سنار اگر کسی نے سٹی ہو عمل او ہم بد

آپاللہ کے رسول ہیں۔ان باتوں کو کسی آدی نے نہیں سنداگر کسی نے سی ہو تی او ہم بے گھتے کہ اس نے آپ کو اللہ کے بچ کھتے کہ اس نے آپ کو ان سے آگاہ کیا ہے۔ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بچے رسول ہیں۔

سعیدین عاص کے بیٹوں سے ایک بیٹے نے جب حضرت بلال کوالاان ویتے ہوئے ساتو کہنے نگااللہ تعالی نے میرے باپ سعید پر بردا حسان فرمایا کہ اس کالے کو کعبہ کی جہت پر کھڑا

ہواد کھنے سے مملے دو طک عدم کوسد صارات تھم بن ابوالعاص بولا۔ یہ ایک جیب و غریب

سانحہ ہے کہ بن آم کاغلام (بلال) ابوطلحہ کی تقیر کردہ عمارت پر کھڑے ہو کر چن رہاہے۔ اس تمام شوروغل کے بادجود حضرت بال رضی اللہ تعالی عند نے ارشاد نبوی کے مطابق کعید کی جیت یر کفرے ہو کر کھل اذان دی۔ اس ساحت مایول سے لے کر آج تک بدروح برور کلمات اس فضایس کونی رہے ہیں اور نور برسارہے ہیں۔اور قیامت تک

اياى مو تاركاءان شاء الله تعالى

بت کدول کومسار کرنے کا حکم

(3) حضور علی نے کد کرمہ کے گردونواح میں جو بڑے بڑے صنم کدے تے ان کو جاہ دیر باد کرنے اور ان کے بتول کویارہ بارہ کرنے کے لئے عابدین کے مختف دستے ان کی طرف روانه کے۔

(الف) حفرت خالد بن وليدكوان كے صنم اكبر عزى كوريزه ريزه كرنے كے لئے روائد فر لملا۔ یہ بت قلد کے مقام پر ایک مکان عل تھا جس پر تمن مجور کے ور شت اسے ہوئے

تھے۔ قریش، بوکنان اور معنر کے قبائل اس کی بوجا کیا کرتے تھے اور اس کے استعمال کا متولی

نی سلیم قبیلہ کا ایک فائدان بنوشیان تفا۔ جب عزی کے پہر دواروں کو اطلاع لمی کہ فالد من ولیدائے عابدوں سیم عزی کو نیست ونابود کرئے کے لئے پوستے ملے آرہے ہیں تو

اس نے اپنی سکوارعزی کی گرون ش آویزال کردی۔ چروبال سے تیزی سے بعالا تاکہ پہاڑ كى كى قاريس بناولے سكے وہ بماك جار باتحالوريد اشعار ككانا جار باتحا

أَيَا حَزُّشُدٍ يُ شِدَّةً لَا شَوٰى لَهَا عَلَىٰ خَالِدٍ ٱلْقِي الْفِتَاعَ وَشَيْرِي

يًا عَزْلِكُ لَهُ تَفْتُلِي الْمَرْءَ خَالِمًا وَيُوْيُ بِأَلْمِ مَاجِلِ أَوْتَنَفَّى عُرا) "اے عزی!اس موارے فالدی امیا محربور وار کرجو خطات ہو۔ آج

ائے چروے فاب انث دے اور اٹی آسٹن چرمادے۔"

"ك مزى إاكرتم اس فض خالد كواس دفعه فتل نبين كروكي توسار ب

مناه کا يو جو تمهاري كردن پر مو گا-"

جب خالد دہاں پہنچ تو اس مکان کو گرادیا۔ اس کے بعد لوث کر بار گاہ رسالت میں عاضری دی۔ حضور نے ہو جہا کیا کوئی چیز تم نے دیکھی؟ عرض کی، بارسول اللہ ا کوئی چیز

جیں دیمی۔ حضور نے حضرت خالد کو فرمایا، تم نے پکھ جیس کیا۔ پھر لوث کر دہاں جاداور مقصد کی محیل کرو۔ جب آپ دہاں پہنچ تو اس کو شے سے ایک سیاہ قام عورت جس نے

ا پے بال بھیرے ہوئے تھے تھلی، دوواویلا کر رہی تھی، حضرت خالد نے اس پر اپنی تکوار بلند کی ادر بیشعر کہتے ہوئے اس پر تکوار کا دار کیاادر اس کا کام تمام کر دیا۔

يَاعُزُى كُفْرَانِكِ لَاسْبَحَانِكِ

بعرى مرابي و سبعابي إِنْ تُأْيِثُ اللهَ قَدُ أَمَّا نَكِ (1)

"اے عزی! بیں تیر اا تار کر تا موں اور تیری پاک بیان فیس کر تا۔ بی

في ديك لاب كد الله تعالى في حميس وليل ورسواكرويا ب-"

بگر آپ نے اس مکان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیاادراس میں جو قیتی اموال مختارہ ایس میں میں دور میں اور این کے مصرف میں کردیادراس میں جو تین اموال مختارہ

لے لئے اور بارگاہ رمالت میں حاضر ہو کر سار اماجر ایمان کیا۔ فرمایا۔ تِلْکَ الْعُنْرِی وَلَا تَعْبَدُهُ آیک ایم عزی تقی اب مجمی ہجی اس کی پر ستش فہیں کی جائے گ۔ (1) بدواقد 25 مردمشان

آئِینَ انبی عزی محیاب بھی جمیاس کی پر سنس میس کی جائے گی۔(1) مید واقعہ 25 مر مضار السارک کو چیش آبا۔

حضرت عمرو بن العاص كي سواع كي طر ف رواحكي

مواع، بذیل قبیلہ کا بت تھاجس کی دو پرسٹش کیا کرتے تھے۔ سر کار دو عالم عظی نے اس کوریزہ ریزہ کرنے کیلئے حضرت عمرو بن العاص کورواند کیا۔ حضرت عمرو کہتے ہیں کہ

جب من اس سواع تامی بت کے پاس بہنچا تو اس وقت اس کے پاس ایک فادم بیٹا ہوا تھا۔

اس نے جھے سے ہو جھا تہار اکیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جھے اللہ کے رسول نے تھے دیا ہے کہ میں اس بت کو گر اگر ہو تد خاک کر دول۔ اس نے کہا۔ تم الیا نہیں کر سکتے۔ میں نے ہو جہا

كون؟اس نے كهاكديد بت ابناد فاع خود كرے گا۔ يس في اسے جھڑكے موسے كهانادان!

اسابينا

ا ہی تک تم باطل پر اڑے ہوئے ہو۔ جم افانہ ٹر اب کیاہے کی سنتا اور دیکھا ہے؟ پھر ش اس بت کے اور زیادہ قریب ہوئے میں نے اس پر دار کر کے اے کلاے کلاے کر دیا اور اسپنے مجاہد ساتھیوں کو تھم دیا کہ اس کے معبد کو گرادیں اور جہاں ہے اپنے فیتی اموال رکھے جی وہ تکال لیں۔ لیکن وہ معبد ہالک خالی تھا۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ جس نے سواع کے خاوم

یں وہ تکال میں۔ مین وہ معید بالص خانی محاد وہاں چھ جی نہ محالہ میں سے سواع۔ سے کہا، اب تم نے دیکھا تمبارے اس جو لے خداکا کیا، نجام ہوا؟اوروہ فور أبولا

أسكمت بالورت العلوين

مناق: معلل کے مقام پر ان کا ایک بہت برابت تھاجس کا نام منات تھا۔ اوس، فزرن اور فسان کے قبال کی وجا کیا کرتے ہے۔ سر کارود عالم ملک فی سعد بن ذید الا شملی کو بیس سواروں کے ساتھ روانہ قربلیا تاکہ منات کے کلاے کلاے کلاے کر دیں۔ اس کے پاس بھی اس کا ایک فادم موجود تھا۔ اس نے حضرت سعدے ہو چھا آپ کیے آئے ہیں؟ آپ نے فربلیہ بیس تھاے اس جو فے فدا کو گرائے کیلئے آیا ہوں۔ اس نے کہا تم جانو اور وہ جانے، بیس کوئی مداخلت فہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ ایک طرف ہو گیا۔ حضرت سعد جال کر

مناة کی طرف گئے۔ وہاں ہے ایک عربیاں عورت لگل جوسیاہ فام تھی۔ اس کے سر کے ہال
بھرے ہوئے تھے۔ وہ واویلا کر رہی تھی اور سینہ کولی کر رہی تھی۔ اس کے توکرنے کہا،
اے مناقایہ میں تیرے نافرمان! حضرت سعدنے اس عورت پر وار کیااور اس کو قبل کر دیا۔
گھرا ہے جہادین کے ساتھ اس بت کے پاس آئے اور اس کو گر اگر جو یہ شاک کر دیا۔ اس

کے مخران سے بھی کوئی فیتی چر دستیاب نہیں ہوئی۔ فرمان رسالت کی تھیل کرنے کے بعد حضرت سعدوالی آئے۔ اس داند مضال البارک کی چیس عاد نے تھی۔ (1)

انصار علیهم الرضوان کے وسوسول کاازالہ

جب کمہ فتح ہو گیا۔ اسلام کی عظمت کا پر جم اس کی ٹورانی قضاؤں میں لبرائے لگا۔ نی کریم علیہ الصلا ہوالشلیم نے اپنے ٹون کے بیاہ وشمنوں کیلئے عنوعام کا اعلان فرما کر ان کے دنوں کو بھی فلے کرلیا۔ فلے مبین کے ان مسرت بخش اور فرحت آگیں کھوں میں انسار کو ایک اندیشہ نے بے قرار کر دیا۔ دو جانے تھے کہ مکہ کرمہ میں انٹہ تعالی کا عقد س گھرہ۔

<sup>1-</sup> كرك الدي ميدال الراجة 70 مرك التوال المؤلفة والملاكة المراسية "ويوالت والمرق بي سد وفي " 186-184

جس کے باصف اس خطہ کو ہوئی عظمتیں اور موجی تھیں۔ ہوگئی جیں۔ بھی شہر رحمت عالم عظیم کی جائے ولادت بھی ہے۔ سر کار دو عالم عظیم کے قبیلہ نے عداوت و عناد کی سابقہ روش ترک کر کے اطاحت و غلائی کا طوق اپنے گو کی زینت بنالیا ہے۔ ان نوات جس انسار کو یہ خیال بار بار ستانے لگا کہ کبیں ان کا مجوب رسول افہیں چوؤ کر اپنے برائے وطن بی اقامت بر داشت نہ ہو سکے گا۔ یہ اقامت پر داشت نہ ہو سکے گا۔ یہ درد فراق کے مارے قب حزیں کی تسکین کیلئے کہاں جا کمی گراپنے جبیب کریم علیہ العسلؤ ووالتسلم کی جدائی کا تصور کر کے وہ کر زلر زجایا کرتے۔ ان کا بادی و مرشد بھی ان کی ان ب چینیوں سے بے خبر نہ تھلہ ایک روز سر کار دو عالم ان کا بادی و مرشد بھی ان کی ان ب چینیوں سے ب خبر نہ تھلہ ایک روز سر کار دو عالم سیات جا بات کی ان کی ان کی بیاڑی پر تشر بف فرما تھے۔ نبی کریم علیم نے دعا کیلئے اپنے واب مراز کی انتقال کی بیاڑی پر تشر بف فرما تھے۔ نبی کریم علیم کن کی قلاح کیلئے اپنے واب کر دیا تھا گے۔ اسلام کی سر بلندی اور اسلام کے تناص مجابہ بن کی قلاح دار بن کیلئے بڑے جو اندار نے بات کو دار بن کیلئے بڑے ہو گاور ان سے دریافت کیا کہ تم آئیں بی کیا گنگو کر دیے تھی جو جو انصار نے بات کو موجہ جو گافسار نے بات کو مراز کی جو بار باراصر ار فر بایا تو انہوں نے اپنے تھی جو بی کی داستان در دبیش کا خواب کی جو ان کی جو کر ہے۔

د لنواز آ قائے ان کے دلول کو پریٹان کرنے والے وسوسوں کو بھیشہ کیلئے یہ فرما کر ختم . . :

> مَعَادَالله ؛ اَلله عَيَا هَمَالُه وَالْمَعَاتُ مَمَالُكُو "بعن مِن اس خيال سے اللہ تعالٰی کی بناہ ما تکنا ہوں کہ میں جہیں جہوڑ کريبال آباد ہو جادّ ل مير کی زندگی اور مير کی موت تمبارے ساتھ

اس هم کے تمام دسوسول کواپنے دل ہے نگال دو۔اللہ تواٹی نے تمہارے ساتھ میری مدد فرمائی ہے جبکہ مکہ والوں نے ججھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ فتح میمن تمہاری مخلصاند اور جا تکسل مداع برمز مقد میں مصر حمد میں میں اس تا معالمیں سے بھی جبری میں ہیں ہے ا

سائی کا متجہ ہے۔ یں حبیں چوڑ کر چلے آنے کا تصور تک بھی حیل کر سکتا۔ پھر ایک مرحیہ فر بلا:

تَوْلَا الْهِجْمَةُ لَكُنْتُ إِمْوَأَمِنَ الْأَنْفَادِ وَلَوْسَلَكَ النَّاسُ

ے میں ورد میں اور میں میں میں میں میں اس اور ہوں ہے۔ حضور کے اس ادشاد کے بعد انسار کے بے قرار دنوں کو اطمینان ہو گیا اور سر کار دو عالم سیانتے نے جو فرمایاءاے عملی جامہ پہتا کر سب کو مطمئن کر دیا۔

اہلیس لعین کی چیخ ا

دھرت ابن عباس رضی اللہ عنمافرماتے ہیں کہ جس روز نبی رحمت ملکھتے نے کہ دھ کیا (اس روز شیاطین جن والس کے کھروں میں کہرام کی گیا) فرط غم داعدوہ ہے ابلیس نے ایک زور سے چجے ماری کہ اس کی اولاد جہاں کہیں تنی سب نے سی۔ سب ووڑ کر اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ الجیس نے کہا:

> إِيُّا مُسُوَّا آَنْ تُرَدُّوْا أَمَّةَ مُحَمَّي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَى الشِّمْ لِي بَعْدَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَلِكِنَّ أَفْشُوا نِيْمًا - يَعْنِي مَكَّةَ النَّوْمَ وَالشِّعْمَ

"اے میرے بچا! اب اس بات سے تم مایوس ہو جاؤکہ محمد مصطفیٰ ( علیہ کی امت کو آج کے دن کے بعد تم شرک کی طرف لوٹا دو

مے۔البتہ ان میں نوجہ اور شعر کوئی کو عام کر دو۔" معالمیت میں ماہ سے ماہ میں

آج کل بعض تنظر د طلقوں کی طرف سے امت محرب کے سواد اعظم پر مشرک ہونے کا فتوی لگایا جاتا ہے۔ قار کین کی کا فتوی لگایا جاتا ہے۔ قار کین کی خدمت میں رحمت عالم منطقہ کے ایک خطبہ کا ایک قشاس پیش کیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ حضور

نے اپنی آخری علاقت کے ایام علی معجد نبوی شریف کے منبر پر بیٹے کر ارشاد فر مایا تھا۔ اسے امام بغاری اور امام مسلم نے معجمین علی روایت کیاہے جس کی صحت کے بارے جس کسی کو شک و شہر کی حمیاتش خیس۔ شک و شہر کی حمیاتش خیس۔

1.." فاقرائنيين " بالد2 ، سنخ 1114

تُمَّ طَلَعَ عَلَى الْمِنْ مَرِفَقَالَ إِنَّى بَيْنَ أَيْدِينَكُو فَرَقًا وَأَنَّا عَلَيْكُو شَهِيْلٌ وَإِنَّ مَوْعِنَ لُو الْحُوْضُ وَإِنِي لَانْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هِنَ الْإِنْ فَنْ أَعْطِيتُ مَفَلَيْجُ خَزَايْنِ الْآرْفِي وَإِنِي السَّتُ أَخْتَى عَلَيْكُو أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي عُ وَلَكِنَ أَخْتَى عَلَيْلُو اللَّهُ ثَيَا أَنْ تُسَافِحُ النِّهَا وَتَهْلِكُوا بَعْلِي عُ وَلَكِنَ أَخْتَى

"بمنیر پر تشریف قرما ہو کرنی کرم علیہ نے قرمایا: بی تمیارا پیشرو ہوں۔ بی تم وائی دول گا اور بینک حوض کو ژپر میری تم سے ملاقات ہوگا اور جی بیال بیٹے ہوئے حوض کو ژکو دیکھ دہا ہوا ہا۔ جھے ز بین کے خزانوں کی کنجال عطاقر مادی گئی ہیں۔ جھے قطعانیہ اندیشر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ البتہ جھے قدشہ ہے کہ تم دوالت اکشی کرتے کیا ہے ایک دو سرے سے بازی نے جانے کی کو شش کرو گے اور جس طرح میلے لوگ بلاک ہوئے جتم جمی بلاک ہوگے۔"

مکہ سے روائلی سے پہلے ،والی کاا متخاب

فی کمہ کے بعد سر کار دو عالم اللہ نے تمام اہم امور کو ملے کرنے کیلئے پندرہ دوز تک وہاں تیام فرمایا۔ اس عرصہ میں شاید ہی کوئی مر دیا حورت باتی رہ گئے ہوں جنہوں نے نمی رحت کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت نہ کی ہو۔ ان او مسلموں میں سینکڑوں حضرات ایسے نئے جو بدی المحدة ل ادر صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان تمام میں سے سر کاردوعالم میں المحد کے اللہ عن المدید کو ختب فرمایا۔ اس دقت ان کی عمر صرف الکیس سال محمی۔ انہیں حکم دیا کہ دولوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔

حضور كريم في النيل فرمايا:

اے علی ایا تم جانے ہو کہ میں نے کن لوگوں پر حمیس وائی مقرر کیا ہے؟ عمر فریایا۔ میں نے حمیس اللہ عزو جل کے خاص بندول پر وائی مقرر کیا ہے اور

<sup>1</sup>\_ايراكس على الدوى "المسير والمبري"

اگر میری نظر ش اس منعب کیلئے تم ہے کوئی بہتر آدمی ہوتا تو بقینا بی اس کو اس منعب پر قائز کر تاراب جاؤا ہے فرائش انجام دو۔ میں نے اللہ کے فاص بندول پر حمیس والی مقرر کیا ہے۔ (یہ کلمات حضور نے تمن مرتب دہرائے) میں حمیس ال کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔

حضرت عماب رسی الله عند موسنین کیلے یوے فرم خوجے اور کفار کے لئے یوے سخت علاوہ حضور نے حضرت معاذین جبل کو مکہ جس معلم کی حیثیت سے متعین فرمایا تاکہ دہ مسلمانوں کو دین اسلام کے عفائد، عبادات اور دیگر احکام کے بارے بی انہیں

تعليم دي-

رومانیہ کے وزیر خارجہ کے تاثرات

کونستانس جور جیووز برخارجہ رومائیہ نے فی کمہ کے ذکر کا افتقام کرتے ہوئے چھ امور کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے مطالعہ سے قار کین کی معلومات میں اضافہ کی امید کی جاسکتی ہے۔ اس لئے بیال ان امور کو نقل کرنا مناسب سجمتا ہوں تاکہ مارے قار کین مجمی مستفد ہو سکین :

تنالی کے محبوب کابار قار صدیق اکبر رائی ملک بھا ہوا(1)۔ رضی اللہ عنہ وعن سائر السحابة۔

فاتح تلوب و عقول ملک نے جس روز کعبہ مقدسہ کو استام و او ٹان کی نماستوں ہے پاک کیااور مکہ کی شرک آلود فضاؤں جس پر جم اسلام کو لہر ایاد اس دوز کھیہ کے مخز ن جس جار

١- دوق ابو عليل، " (لاك.

سويس متقال زرخالص موجود تعلد صادق واين تي في اعلان فرماياكم اس زرخالص كوكوكى اتھ مک نداگا ۔ عدم بدستور کوب کے فراند می محظوظ دے گااور اے بیت اللہ شریف پ (1)-82-61/67 و کمد کے بعدوس روز کی مدت میں دو بزار قریشیوں نے اسلام قبول کرنے کا اطلان كياراس كاخريق بياتفاكه جو قراش اسلام قبول كرناميا بتاه وسيدنا فاروق اعظم رضي الله عند ك مائ الم الراد الك شاوت ير عقاادريد وعده مى كرناكد وه أكدوكي إك وامن خاتون کے ساتھ بدکاری نیس کرے گا۔ بدکاری سے اجتناب کا علال بر مسلم کے لئے اس لئے ضروری قرار دیا گیا کہ مک ش زناکاری کاروائ عام تھا۔ پیشہ ور عور تول کے مکانول پر جند البراياكر تاجواس بات كاعلان تفاكر يهال نساق وفجار مردول كے استقبال كے لئے ان جیسی بازاری خواتین موجود جیں۔ دہاں جا کر بدکاری کرنے سے کسی کوشر مانے کی ضرورت ند تھی۔اس لئے ہر لومسلم کیلئے جویا کیزہ مسلم معاشر وکا فرد بنیا ما بہتا تھا،اس کے لئے ضرور ی تھاکہ وہ شہاد تین کے اطلان کے ساتھ سے بھی اعلان کرے کہ وہ آ کندہ اسیے دامن عفت کو ہر گز آلودہ جیں ہونے دے گا۔ کم کا شہر جو اس زمانہ میں سیای کاروباری مر کر ہونے کے ساتھ ساتھ نہ ہی مرکز مجی تھا، وہاں فسق و فجور کادور دورہ تھا۔ اسلام کے نور کے سمیلنے اے مرف بنوں کی خدائی کائی تخت الث نہیں گیا تھابلکہ فسق و فجور پر بھی ابندی لگادی کی تھی۔ توی دیارسائی کے عہد کا بھی آ فاز کردیا کیا تعال مکد کے الل روت محطے بندول ے خواری کا شوق ہورا کیا کرتے اور قبار بازی ہے اسے دلوں کو لیمایا کرتے۔ مکد کے افق پر اسلام کے آ قاب کے طلوع ہونے سے ان قباحوں کو بھیشہ بھیٹہ کیلے فتم کردیا گیا۔ لکے کمد کے بعد سر ور عالم میکھیے پندر وروز تک یہاں تشریف فرمارہے۔حضور کی طلعت زیا کے نور کی کرنی محوب وازبان کو مطلع انوار بنائی رہیں۔اس عرصہ میں مکہ کے تقریباً

تمام باشدول في السام تول كرايا سَهِ آمُ الْحَقُّ وَمَن هَقَ الْتَهَاطِلُ إِنَّ الْسَاطِلَ كَانَ زَهُوفًّا

كاول افر وز عظر كمد ك كوشد كوش عن د كما أن دين تكا-(2)

<sup>1</sup>\_" نخراجدية" مني 359 2\_ابيناً 360

## نی اگرم علی کی بے مثال عسکری قیادت

قی کم کے تاریخ ساز معرکہ کے تفصیل حالات کا آپ نے مطالعہ فرہالیا۔ اگر چہ مرور عالم علی کے تاریخ ساز معرکہ کے تفصیل حالات کا آپ نے مطالعہ فرہالیا۔ اگر چہ مرور عالم علی کا جرائے کا جرائی دائی اس جو قار عن کرام کیلئے خصوص کرب و ضرب کی تاریخ کے طالب علموں کے لئے خصوصی ایمیت کے حال جیں۔ اگر دوان کا بغور مطالعہ کریں کے توخودان کی جنگ صلاحیتوں کو نشود نما یانے کا ذریں موقع ملے گا۔ اس میدان میں بادی ہر جن کے نفوش یا کواگر دوانیا خضر راوینا کی

کے تووواس کی برکت ہے فن حرب کوامیا مواد فراہم کریں گے کہ جنگیں جابی و بربادی کا نتیب ہونے کے بجائے نوع انسانی کیلئے امن <mark>و عا</mark>فیت کی روح پر ور ٹوید ٹابت ہوں گی۔

کو شرم ناک بڑسمتوں ہے دو جار کیا تھا۔ ابوسغیان نے جزیرۂ طرب کے تمام بت پرست قبائل کی اجتماعی گئی ہوں ہے۔ ان کی مت قبائل کی اجتماعی قوت کے ساتھ مدینہ طیبہ پر دھادا ابولا تقاندا نہیں یعتین تھا کہ وہ مسلمانوں کا نام و نشان تک منادین کے اور و ٹیا کے تعشہ ہے مدینہ کی بہتی کو ملیا میٹ کردیں گے۔ لیکن املام کے شیر دل نے کفر و شرک کی لومز ہوں کو اس جنگ جی وہ شرم تاک فکست دی کہ ان کے غبارہ ہے بمیشہ کیلئے ہوا نکل گئی۔ ہادی انس و جان مابی نے اس وقت ہر ملااعلان فرما

ان نے عبارہ سے ہیشہ سیعے ہوائی کی۔ ہادی اس وجان ماتھ کے اس وقت بر طااعلان فرما دیا کہ آئند کفار کو ہم پر حملہ کرنے کی مجھی جر اُت نہ ہوگی، اب ہم ہی ان پر حملہ آور ہوا کریں گے۔

ملح صدیبہ کے بعد فرز ندان اسلام کوجب کمہ میں آمدور فت کی آزادی ماصل ہوگئ بور دیگر مشرک قبائل میں بھی وہ آنے جانے کھے تو بہت سے دل جو کفر کی ظلمتوں میں ڈوب ہوئے تھے،دہاں اسلام کانورروشن کھیلائے لگا۔ کمہ میں اب شاید بی کوئی گھراندرہ کیا

ہو جہاں گھر کے کسی نہ کسی فرد نے اسلام تول نہ کر لیا ہو۔ رحمت عالمیاں اپنے جال خار غلاموں کے ساتھ جب صلح عدید یا کہ دوسرے سال عمرہ کی قضا کیلئے تھر یف لائے تو

فرز عدان اسلام کی شان جلال و جمال سے الی مکہ ایسے مر حوب ہوئے کہ ان میں یہ حصلہ

بی دم توژ گیا که وه پهر مجمی مسلمانول کو دعوت مبارزت دے سکتے۔ جس تجبتی اور اتحاد کا مظاہر ہ جگ بدرے بہلے کیا تھااور اپنے باطل معبودوں کی جموثی خدائی کو بچائے کے لئے جس جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے جنگ احزاب میں مدیند پر چڑھائی کی تھی،اب اس كانام ونثان تك مجى باقى ندر باتحا كمدكى نصف ك قريب آبادى ملته بكوش اسلام مويكل تھی۔ نیز ابوجہل اور ابولہب کی ہلاکت کے بعد الی مکہ جائد ار قیادت سے بھی محروم ہو میکے تھے۔اب ان کی قیادت کی ہاگ ڈور الوسفیان کے ہا تھو میں تھی جس کواس کی بودی جمع عام میں گالیاں نکائتی تھی اور اس کی مو چیس مر وڑ کر لوگوں کو کہتی تھی کہ اس بد بخت تیل کے ملكے كوموت كے گھاٹ اتارديں۔ جب اللكم كرولون ش ايخ بتول كى ضدائى كے بحانے كے لئے وہ جوش وخروش وم توڑ چکا تھا۔ جب مکر کی آبادی کا کائی حصہ ملتہ بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ جب ابوجہل جیسی و بنگ قیادت کے بچائے ابوسفیان کی کمز در ادر بے جان قیادت نے جگہ لے لی تھی۔اب کمہ ير چرهاني كرنے ميں مسل اول كوكسى خطر اك مقادمت كا اعديشہ نه تعلد اگر اسلامي التكركي تعداد دو تمن برار ہوتی جب مجی دہ باسانی مکہ پر بشنہ کر سکتے تھے۔ لیکن سر در عالم عظافہ نے اس مم کے لئے اس قدر تیاری فرائی کہ آج تک کی جگ کیلئے فیص فرائی تھی۔ ند صرف تمام مباجرین اور انسار کواسلامی افتکریش شریک ہونے کا تھم دیا بلکہ بیر ون مدید جو قبائل آباد تھے ان میں جن خوش نصیبوں نے اسلام تبول کیا تھاان کو بھی تاکیدی تھم بھیجا کہ وہ سب اس ماه رمضان بین مدینه طبیه بین حاضر او جائیں۔اس فیر معمولی تیاری کا مقصد به تھا كداس معركه من ناكاى كاليك فيعد احمال مجى بالى ندره جائد قائد لشكر اسلاميال علية كفروش ك ك مركز كمدير برصورت من قبض كرناجات على تاكديد جنك كفار ك ساتحد آخری اور فیصلہ کن ثابت ہو۔ اللہ تعالی کا وہ مقدس گھر جس کو حضرت خلیل نے محض اس لئے تھیر کیا تھا کہ دہاں صرف اللہ وحدہ لاشر یک لدکی عبادت کی جائے، دہاں اب تین سو سا تھ ائد سے اور بہرے خداؤل کی وحوم دھام سے او جایات ہور بی تھی۔اس معم کا متصدب تفاكد اس مقدس كمركوبنول كى نجاست سے بميشد كيلئے پاك كرديا جائے تاكد انسان صرف الله تعالى كى دات يهمتاك سامن سجده ريز مول-اس سلسلہ میں دوسر ااہم اقدام جو نی رحمت نے فرملیا، دومیہ تفاکہ اس مہم کو تعمل طور پر

میخہ رازی رکھا گیا تاکہ و حمن قبل از وقت اس میم پر مطلع ہو کر مقابلہ کیلئے تیاری شرور وگھ نہ کردے اس مقصد کیلئے مدینہ طیب کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کردی گی اور ہر اہم جگہ پر پہرے وار مقرر کردیے تاکہ و حمن کا کوئی جاسوس نہدینہ طیبہ جس داخل ہو سے اور نہ کہاں سے معلومات حاصل کر کے باہر لکل سکے۔ اس اہم کام کا انچاری اس مروم شاس ہی کر میم طیہ الصلوة والسلیم نے دھرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مقرر فر بلیا۔ ان سے ذیاوہ بردار مفراور لقم و نتی کے معاملہ شی باہر اور کون ہو سک تھا۔ آپ جب مجی کسی اجنی آدی کو مدینہ طیبہ جس واخل ہو تایا لکا و کھنے تو اس کو پکڑ لیتے۔ اس کے بارے جس پوری طرح جمان جن کرتے۔ جب اس کو رہا کرتے۔ اس واز داری کا مقصد یہ تھا کہ یہ حملہ و حمن پراجا تک کیا جائے۔ اس حملہ کے بارے جس اس کو رہا کرتے۔ اس واز داری کا مقصد یہ تھا کہ یہ حملہ و حمن پراجا تک کیا جائے۔ اس حملہ کے بارے جس اس کو پہلے سے کوئی معلومات میسر نہ ہوں تاکہ وہ تیاری کرکے اسلامی لٹکر کاراست روکنے کی جمر آسے نہ کر سکے۔

ان طاہر گا انتظامات کے باد جود حضور بڑے جوز و نیازے اپنے رب کر ہم کی بارگاہ شی بیدوعا بھی ماڈھ کرتے تھے: النی الل کھ کی آتھوں کو اند حالاور ان کے کاؤں کو بہرہ کردے تاکہ ہماری ان تیار بول ہے وہ بے خبر رہیں۔ اسی دعا کی برکت تھی اور انہی دانشمندانہ کو ششوں کا نتیجہ تھا کہ اتا بڑا النکر دید طیبہ ہے روانہ ہو کر مر المظیر ان تک جو کھ ہے چند مراحل کے قاصلہ پر ہے، بیٹی گیا لیکن گار کو اس کی کاٹوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ جب راہبر ان اند تاہیخ جال ناروں کے اس لئکر جرار کے ساتھ مراحکم ان تک بیٹی گئے تواب اپنے النائیت اپنے جال ناروں کے اس لئکر جرار کے ساتھ مراحکم ان تک بیٹی گئے تواب اپنی کا فلکر کی چیش قدی کو صیفہ راز بی رکنے کی ضرورت نہ رہی۔ بلکہ جاوہ جال کے ساتھ اپنی کا پوری طاقت کے مظاہرہ کرنے کا وقت آجہا۔ چنانچہ مرافکم ان کے مقام پر شب باتی کا پردگرام طے ہوا۔ سر کار نے بچاہرین اسلام کو خکم دیا کہ اس و سنجے و عریش وادی شراپ خبی کا چیے نصب کریں اور ہر خیمہ کے ساتھ آگ کیا الاؤروش کر دیں بیان تک کہ رات کی تاریکی بیس آگ کی چک آتھوں کو خبرہ کرنے گی۔ میلوں جس کو بیس ان تک کہ رات کی تاریکی بیس آگ کی جب آتھوں کو خبرہ کرنے گی۔ میلوں جس کو جب الل کی کی دوساتھوں اس بھیے ہوئے فکر اسلام کے ساتھ جب الل کی حجب الل کی بھی تو در بھی تو در بھی الل در مرحوب کن منظر دیکھ کر بھا تھوں کے ماتھ جب الل کی مقار کی بھی تو یہ جال الدر مرحوب کن منظر دیکھ کر بھی الکی کہ ماتھ جب اللائی کھی کے قریب بھی تو یہ جال الدر مرحوب کن منظر دیکھ کر بھا کی دھوگیا۔

حضور الورف اسين چند عاجرين كو محم وياكه الوسفيان مراهمر ان من آيا مواب،اي

پڑ کر میر بیاس اور مسلمانوں نے اس کو دھو الله اورائے پکڑ کر بارگاہ نبوت بھی حاضر
کر دید صفور نے صفرت عباس کو تھم دیا کہ ابوسفیان کو رائت کو اپنے پاس و بھی اور جھی اور جھی میر بیاس لے آئیں۔ جبی جب اس نے والجس کمہ جانے کی اجازت طلب کی تو سر کار دو
عالم ملکھ نے صفرت عباس کو تھم دیا کہ وہ ابوسفیان کے ساتھ جا کی اور دادی کے کنارہ پ
اے کھڑ اکریں تاکہ اسلام کے لفتر جرار کے دیتے پوری طرح مسلی ہو کر اسلام کا پر چم
ایس کے ڈرائریں تاکہ اسلام کے لفتر جرار کے دیتے پوری طرح مسلی ہو کر اسلام کا پر چم
اسلام کی تو یہ وہ جال کا مشاہدہ کرتے ہو ہے اس کے پاس سے گزری۔ دو اپنی آئی ہوئی ہو
اسلام کی تو یہ و مسلوت سے آگاہ کرے تاکہ ان کے ذہن میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ
اسلام کی تو یہ و مسلوت سے آگاہ کرے تاکہ ان کے ذہن میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ
کرنے کا خیال تک بھی پیدائہ ہو۔
کرنے کا خیال تک بھی پیدائہ ہو۔
کرماضے سے گزرتے رہے اور دو ان کا مشاہدہ کر تار بالہ لفتر اسلام کی فیائش کا متعمد یہ تھا
کہ دشمن مرحوب ہو جائے اور جنگ کرنے کا خیال تک بھی اس کے دار نہ فائد ان جگ میں

اسيدس يرابول ك لقداعل في عدر النوير باد بول ك-



海海河

المجنارين وليتم فالمرتزي

بری مرد فرمائی تمہاری التارتعالی نے مہت سطی میدانوں میں دونین کے درجی جگر مرد پر خال دیا تھا تہ ہی اری کڑتے ہی من فائرہ دیا تہ ہیں (اس کرت ہے) کی مجال تنگ مرکزی مرزمین اورد اپنی وسعت اور مُرم مرے میٹر میں تے مرکزی مرزمین اورد اپنی وسعت اور مُرم مرے میٹر میں تے

## غزوة حنين

لَقَنَّ مُعَمِّزُكُ اللهُ فِي مُوَاطِنَ كَتِيْنِي وَيُومَرُحُنَيْنِ إِذْ تَكُوُّ كِنْ ثُرْثُكُوْ فَلَوْتُغْنِ كَتْنَكُو شَيْثًا دَّ ضَا لَّتَتَ يَكُو الْدُرُونُ بِمَا رَحْبَتُ ثُوَ وَكَيْنُو مُنْ يُرِينَ وَأُنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتُهُ عَلَى رَسُولِم وَعَلَى الْمُوْمِينِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوْهَا- وَعَنَّابَ الَّذِينَ كُفُرُواوَ وْلِكَ جَوْلَاهُ الْكُوْرِينَ عُلْمَ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ يَعْيِ وَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيْدً (1) " بيك دو فرمال تهارى الله تعالى في بهت سے جنگ ميد انول عن اور حنین کے دوز بھی جبکہ محمند میں ڈال دیاتھا تھہیں تہاری کارت نے۔ بس ند فا كدوريا حميس اس كرت نيكي مى اور تك موكى تمرز عن باوجودائيد سعت كـ بجرتم مزے بين جير تيدو عـ بجرنازل فرمائی الله تعالی فران خاص تشکین ایندرسول پر اور ال ایمان پر اور ا تارے دہ افکر جنہیں تم نه د مکھ سکے۔اور عذاب دیا کا فرول کو اور بھی سز ا ہے کا فروں کی۔ گار حت سے توجہ فرمائے گااللہ تعالی اس کے بعد جس پر جاہے گااور اللہ تعالی غنور رحیم ہے۔" کمه مکرمه سے جانب شال مشرق چوده پندره میل کی مسافت پر ایک دادی ہے جو حین

کے نام سے مشہور ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں نے لکھاہے کہ ایک چشمہ کانام حنین تھاجس

ک وجہ سے بیر ساری واوی حین کہلائی۔ یہاں قبیلہ ہوازن سکونت پذیر تھا۔ اس قبیلہ کا نب یول بیان کیا گیا ہے۔

جوازن بن متصور بن مكرمه بن خصف بن قبيس بن عيالان بن الهاس بن معتر (1) اس قبیله کواپنی افرادی کترت، این نوجوانول کی شجاعت و بسالت اور فنون سید گری خصوصاً تیر اعدازی میں ان کی ب نظیر مہارت کے باعث تمام عرب قبائل میں ایک متاز مقام حاصل تعداس وادی ش ایک جگه کانام اوطاس ہے۔ یہ وہ جگه بے جال الشكر اسلام ہے ان کی فیصلہ کن جگے ہو کی تھی۔ کتب سیرت میں یہ غزوہ، خزوہ حین اور غزوہ اوطاس ك تام سے معروف ہے۔ کمہ ، جو صدیوں سے کفر و شرک کا گڑھ بنا ہوا تھاجب اس کی فضاؤں میں اسلام کا پر جم لبرائے لگا اور قبیلہ قریش جنیوں نے انیس بیس سال تک بادی برحق مرشد اعظم علیہ کا بدى ب جكرى سے مقابلہ كيا تھا، آخر كار انبول نے وقير اسلام عليه العلوة والسلام ك سامنے سر تسلیم فم کر دیا۔ ان کی عالب اکثریت نے اس دین کوول و جان سے قبول کر لیا جس كومنان كيلي انبول نے سالها سال تك است برر كول اور جوانول كى بور لغ قربانيان دی تھیں اور اسلام تجول کرنے والوں پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ حرب کے بیشتر قبائل اسلام تمول كرنے كے بارے على اس بات كے محتر سے كد فرزىدان توجيد اور كمد ك قريش من يوجك عرصه دواز بين شدت عدادى بداس كانتيد كيا لكا ب انہوں نے اپنے دل میں یہ لیے کیا ہوا تھا کہ اگر مسلمان مکہ کو بھے کر لیتے ہیں اور قریش کو آثری فکست سے دو جار کردیتے ہیں تو یہ اسلام کے دین ہر حق مونے کی تعلقی دلیل موكى۔اس وقت بم اسلام كوبلاتا في قول كريس كے۔ چنانچہ جب مرود عالم علي في فيك فيك فع كراياور قباكل قريش كاكريت فيصدق ول الاسام قبول كرايا توجزي وعرب بیشتر قبائل فوج در فوج بار گاه رسالت می حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کھے لیکن قبیلہ ہوازن اور ثقیف کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ قریش کے ساتھ عرصہ درازے ان کی جنلیں ہور بی تھیں اور دوا کی دوسرے کو نیاد کھانے کیلئے صدود حرم اور اشھر حرم (محرّم و

کے در میان الڑی منی تھیں دو" ترب فجار" کے نام سے مشہور ہیں۔ جب قریش نے اپنی فکست تنکیم کر کے اسلام قبول کر لیا توان مشر کانہ عقا کد کی تفاظت

یرا من مینے) یں بھی جگ کرنے سے بازنہ آئے تھے۔اس لئے وہ لڑائیاں جو ال دو قبلول

كيليدادراس كرير في كوبلندكر في كيليد موازن ميدان من نكل إعداليس افي قوت يريزا ناز تھا، اس لئے انبول نے اپ تمام طیف قبیلوں کوساتھ لے کرسر ورعالم اللہ حملہ ک تیاریاں شر دع کر دیں۔ انہیں یعین تھا کہ وہ بڑی آسانی سے اسلام کے برچم کو سر محول کر لیں مے اور سارا حرب ان کی معمت کو تعلیم کرنے پر مجدر ہو جائے گا کہ جو معرکہ قریش کے سور ماہ سالباسال کی جدو جہد کے باوجود سرنہ کر سکے ہوازن کے بہادروں نے ایک بلہ جى ى مسلمانوں كا كچوم تكال ديا ور اسلام كى عمع كو كل كرنے ميں كامياني حاصل كراي-قريش كے ساتھ اس منافست كے جذب نے النيس الكر اسلام ير حملہ كرنے كيلئے برا اليخة كرديا۔ دوسری بات جس نے ان کو مسلمانوں پر حملہ کیلئے پراھیخة کیا، یہ تھی کہ مکہ کو تھے کرنے کے بعد اس کے اطراف واکناف میں جنے مشہور صنم کدے تھے ان کو منہدم کرنے کیلئے مر کار وو عالم ﷺ نے اسینے فوجی وستے جیسے اور ان کو تبس نہیں کر کے رکھ دیا۔ خصوصاً عرای کے استمال کو جب بو عرفاک کیا کمیا تو ہوازن کے قبائل مجڑک اسفے اور انہول نے مسلمانوں کے ساتھ فیعلہ کن جنگ کرنے کا عزم کر لیا۔ چنانچہ میں ہزار کا لشکرا ٹی بیگات، بوں اور مویشوں سمیت مسلمانوں کے ساتھ جگ کرنے کیلئے میدان میں لکل آیا۔ انہوں نے یہ قطعی فیصلہ کر ایا تھا کہ وہ فتح حاصل کریں سے یا ٹی جائیں دیدی ہے۔(1) ان امور کے علاوہ جب سر کار دو عالم عظم نے کمہ محرمہ کو فع کر لیا اور قریش نے اطاعت قبول كربي توان حالات كود كمه كر قبيله موازن اور قبيله ثقيف كويه خطره لاحق موعميا کہ اب ان کی باری ہے، لکر اسلام اب ان پر جملہ کرے گا۔ قبیلہ موازن کے رئیس مالک ین عوف انصری نے اور قبیلے تقیف کے امیر کنانہ بن حبدیالل نے اس صورت حال سے نیٹنے کیلئے باہمی مشورے شروع کئے۔ مجلس مشاورت میں دونوں قبیلوں کے الل الرائے کو بحيء موكيا كيا سب نے انقال رائے سے بیر طے کیا کہ اگر ہم نے کوئی قدم اٹھانے بیں بھیکی ہے کا

سب نے اظال رائے ہے ہے کیا کہ الرام نے وی فدم اھائے مل ہوہت ہ مظاہرہ کیا تو مسلمان کہلی فرصت میں ہم پر دھاوالول دیں گے۔اس لئے بجائے اس کے کہ وہ کال کریں ہمیں اور ی قدم اٹھاتا جا ہے اوراد فی تا فیر کے بغیران پہلہ بول دینا جا ہے۔ چنانچہ قبیلہ ہوازن اور قبیلہ تقیف کے تمام لوگ اس مم میں شرکت کیلئے آمادہ ہوگ۔

ان کے علاوہ قبیل تعر، جھم، نی بلال اور حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ بنوسعد بن بکرنے بھی مالک بن موف کے پرچم تنے جمع ہو کر مسلمانوں پر تملد کرنے کے فیصلہ کی تائید کروی۔ لیکن قبیلہ ہوازن کے دوخائد الوں کعب اور کلاب نے اس کشکر میں شر کت کرنے ہے ا تكار كرديا كيو كله ابن الي براء في جوان كاا يك زير كرديس تفاءاس في البيس اس جرك يس شامل ہونے سے روکا تھا اور انہیں کہا تھا کہ بخدا! تم کئے دور بھاگ جاؤ، محد عظم تم ير - عالب آجا كي مح-(1) علامہ زید د حلال کی محقیق کے مطابق افکر کفار کی تعداد تمیں برار متی۔ سب نے ا تفاق رائے سے مالک بن عوف النصري كوسيد سالاراعلى مقرر كيا۔ مالك بن عوف كى عمراس ومنت تمیں سال حمی البنته اس پر بیه شرط عائد کی حمیٰ که وه دریدین انسمه کی رائے پر عمل پیرا ہوگا۔ اور اس کے مشورہ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ (2) جب بد نظر جرار میدان جگ کی طرف رواند ہونے لگا توان کے کماٹر وانچیف الک نے تھم دیا کہ سب انشکری اپنی بوبول، بچ ل اور مال موٹٹی کو جمراہ لے کر مید ان جنگ کی طرف رواند ہول اس کا مقصد ہیہ تھا کہ جب ان کے اہل وعیال اور مال مو کثی ان کے ہمراہ ہول کے تووہ کی قیت پر میدان جنگ سے فرار ہونا گوار اند کریں مے اور بردی داہت تدمی ے داوشجاعت دیں مے۔جب یہ لشکر او طاس کی وادی میں پہنچا تو وہاں اسے خیمہ زن ہونے كا تقم ديا كيا۔ پھر سب نوگ اينے سبہ سالار اعلى مالك بن حوف كے ياس تمع ہوئے۔ بنوجشم میں ایک پیر فر توت تھا جس کی عمر ایک سومیس سال ہے تجاوز کر چکی تھی۔اس کی بیٹائی بھی جاتی ری تھی۔ووخود تو جنگی سر گرمیوں میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہاتھا حین جنگی امور يس اس كى مهارت اور طويل تجريد فان معاملات يس اس كى ذات كوببت ابهم بناديا تقل اس بوڑھے کانام درید بن الصمد تھا۔ جے ایک مودج بش بٹھا کر بہال لایا گیا تھا۔ جب وہ مودن سے بیچے اڑا تواس نے پو چھاہ کون ی جگہ ہے؟ اے بتایا گیا کہ وادی اوطاس ہے۔ درید نے کہاکہ بدوادی محوروں کیلئے بہترین جولانگاہ ہے، نہ تو پیمال تیز نوک دار پھر ہیں کہ

محور وں سے سموں کوز عی کر کے ماکارہ کرویں اور شدید رہتا میدان ہے کہ محور وں کے پاؤس

<sup>1</sup>\_" سل الهدي " رجادي مني 459

<sup>2.</sup> احد كن ذي د طالته "الميرة الدير"، ولدي مل 307

اس میں و هنس جائیں۔

گردرید نے ہو چھاکہ او نول کے بلیلانے، گدھوں کے دیکئے، بچوں کے رونے اور بھٹروں کے میانے کی آوازیں کہاں سے من رہا ہوں؟ اے بتایا گیا کہ مالک کے حکم کے مطابق لوگ اپنے بچوں، حور توںاور مال موٹی کو اسپٹے بحراو نے آئے ہیں، یہ ان کی آوازی ہیں اس نے بچوں کہاں ہے؟ لوگوں نے مالک کو بلاکر اس کے مانے بیش کر دیا۔ درید نے اے کہا:

"اے مالک! تم اب اپنی قوم کے رئیس ہواور آج کادن بری اہمت کا حال ہے،
ہوکام آج کیا جائے گا، اس سے ہمارا مستقبل میں حالا ہوگا۔ جھے او بنول کے
ہیلا نے، گدھوں کے دیکتے، بچون کے رونے اور بھیروں کے میانے ک
آوازیں کیون سانگ دے رہی ہیں؟مالک نے کہا کہ ش نے لوگوں کو حکم دیاہے
کہ دواہے انل و عمال اور مال مولٹی اسے ہمراہ لے آئیں۔ درید نے ہو جھا کہ تم
نے لوگوں کو یہ حکم کون دیاہے؟مالک نے کہا تاکہ بدلوگ جگ شی مر دھڑی
بازی لگادیں اور کوئی فیض میں میدان جگ سے قرار ہونے کا تصور شرک مے۔
درید نے مالک کو جھڑ کتے ہوئے بلند ہوائے۔

تم زے بھیڑوں کے چرواہے ہو، جنگی امور سے تہارادور کا بھی واسطہ جیں۔
کیا فکست کھا کر بھا گئے والے کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ اس روز جنگ بی خمیس فنخ نصیب ہوئی تو اس کا باحث وہ بہادر سپائی ہوں گے جن کے ہاتھوں بی چکدار سنان والے بی چکدار سنان والے بین چکدار سکار اس معاملہ کے ہر تکس ہوا اور فکست تہارے مقدر بین ہوئی تو تم مرف جنگ بی جیس ہارو سے بلکہ اپنی عزت و ناموس کو بھی فاک بین ملا دو گے۔ حمیمیں معلوم خیس تہارا مدمقائل کون ہے؟ تہارا مدمقائل کون ہے؟ تہارا مدمقائل دو کریم النفس محنی ہے جس نے سادے عرب کو روئد والا ہے۔

شاہان مجم اس کی بیب ہے لرزال ور سال ہیں۔ جس نے میود اول کوان کے

معیم قلعول نال باہر کیاہے۔"(1)

<sup>1-</sup> شوتى الدخليل . "حتين وطاكف" بدملتي بدار بعتر وصلح 16

دریدنے پھر لوگوں سے بع جھا کعب اور کلاب نے کیا کیا ہے، کیاوہ تمہارے ساتھ اس جگ میں شرکت کر رہے ہیں؟ مالک نے کہا، ان میں سے توایک فرو میں مارے ساتھ جیں۔درید نے یہ س کر کہا، پھر تو ہمارے ساتھ نہ تیز دھار ہتھیاروں والے ہیں اور نہ عزت وجاہ کے مالک ہیں۔ اگر ہماری کنتے و کامر انی کادن ہو تا تو کعب اور کلاب مجمی پیمال ہے قیر حاضر ند ہوتے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم بھی ان کی پیروی کر دادر جنگ چیزنے سے يملي ايخ كمرول كولوث جاف

مالک نے جب اہر فنون حرب درید کی ہے بات سی تواس نے ضبناک ہو کر کہا، مخداا میں ہر گزامیا نیں کروں گا۔ تم اب ویر فر توت ہو۔ تم اور تمہاری عشل بوڑ حمی اور تاکارہ ہو گئی ہے۔اے قبیلہ ہوازن ایا تو تم میرے علم کی تعمیل کرو مے بایس اپناسینہ تکوار کی نوک

رر کو کر دباؤں گا بہاں تک کہ شوار میری پشت سے باہر نکل آئے۔

مالک ازراد حدید برداشت ند کرسکاکدای معرکد کے سر کرنے بی اوگ درید کانام بھی لیں۔ بیر سازاشر ف دوایئے لئے مخصوص کرنا جا بتا تھا۔ درید بن اصمہ نے اپنی قوم کو فاطب كرتي اوية كيا:

اے قبیلہ موازن کے جوانوایہ مخض (مالک) حمیمیں ذکیل ورسواکر نا جا ہتا ہے۔ تمباری مور تول کی عصمت و آبرو کو خاک میں طانا جا بتا ہے۔ تنہاری اولاد کو غلامی کی ذات ہے دوجار کرناجا ہتا ہے۔جب محمسان کارن بڑے گاتو یہ حمین و مثن کے رحم و کرم پر چھوڑ کرخود بھاگ جائے گااور طائف کے قلعہ میں جا کر پناہ

لے لے گا۔ اس لئے میر امثور میے کہ تم محراوث جاؤادر اسے تنہا چھوڑ دو۔ لو گول نے درید کے اس مشورہ کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ جب درید نے اپنی قوم کا

بدروبد دیکھاتو بعد حسرت کہنے لگا۔ میری زعر کی کابدہ منحوس دن ہے کہ جس اس روزنہ ماضر جول ند فائب - (1)

مالک نے درید سے کہا کہ جم تمہارے اس مشورہ کو مستر و کرتے ہیں۔اان حالات مثل اگرتم ہمیں کوئی اور مشورہ وینا جاہے ہو تو ہتاؤ۔ درید نے کہاکہ "مسلمانوں کے راستہ میں جو ممين كابين بين تم دہال اپنے ساہول كو بٹھاد يناوه تيرے لئے بڑے معادان ثابت مول كے۔

1." تاريخ الخيس"، جلد2، مني 99و" سلي البدئ"، جلد5، منلي 460

اگر مسلمانوں نے تم پر عملہ کرنے میں پہل کی توان کمین گاہوں میں چھیے ہوئے تہارے سپائی ان کی بہت کر عملہ کرے گا تو تم ان کا سپائی ان کی بہت کر عملہ کرے گا تو تم ان کا کی مر نکال دو مے داور اگر حملہ کرنے میں پہل تم نے کی تو مسلمانوں کا کوئی فرد نہتے نہیں بائے گا۔

چنانچ اس راہ میں جتنی کمین گاجی تھیں وہاں اس نے اپنے تیر انداز بیابی متعین کر دیے اور انہیں عکم دیا کہ جب مسلمان بیال سے گزریں توان پر دفعۃ ٹوٹ پڑنا۔(1)

النکر کے کوچ کرنے سے پہلے مالک نے تکم دیا کہ سب سے آگے شتر سوار بہادروں کی صفحہ میں مدید کریں کا جو جو شن ادفار ان

صغیں ہوں، پدل سپاہی ان کے چیچے ویچے اپنی صغیں درست کریں، پھر حور تیں او شوں پر سوار کر کے جگہر بہادروں کے چیچے صفول بیل کھڑی کی جائیں، حور توں کے بعد اونٹ، گائے ادر بکریاں کھڑی کی جائیں تاکہ کوئی بھی راہ فرار افتتیار کرنے کا تصور تک تہ کر سکے

اورائی صعتوں، اپنے بچوں اور اپنے اموال کی حافظت کیلئے لوگ جانی الزادی۔ آخریش مالک نے اپنے لشکروں کو کہا:

'اے لوگو! جب تم مجھے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھو تو تم سب یکچان ہو کران پر ٹوٹ پڑتا۔''

لظكراسلام كى موازن پر حمله كرنے كے لئے تياريال

ےزیر کی لیاوا ہے ہیں؟

اس كريم في عليه العلوة والسلام في فرمايا: وَ يَكْ عَادِيَةً مَضْمُونَةً حَتَّى مُودَ هَا عَلَيْكَ

"برگز نیں، ہم اے زیرو تی تم ے نیس جین رہے بلکہ عارید لے

<sup>1.</sup> اينة سن 462 والدين في وطال "أمر البير"، بلدي من 11.

رہے ہیں، اگر ان بی سے کوئی چیز ضائع ہوگئ تو ہم اس کی قیت اوا کریں مے"

اس نے کہا کہ اگر ایسی ہات ہے تو آپ زر ہیں اور اسلی لے سکتے ہیں، جھے کوئی احتراض فہیں۔ اس نے حضور کو صور رہیں مع ان کے متعلقہ سامان کے پیش کیں۔ حضور نے فرمایا کہ افہیں اپنے اسلی طانہ سے اٹھا کر میدان جگ تک پہنچانا بھی تنہارے ذمہ ہے۔ چٹانچہ اس نے اپنے اونٹوں پر لاد کریے زر ہیں اوطاس کے متنام پر پہنچادی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے صفوان سے چار سوزر ہیں مع ضرور کی سامان کے عامید فیل جن کواس نے میدان جگ تک اپنے اونٹول کے ذراجہ پہنچانے کا انتظام کیا۔

سیل کہتے ہیں کہ حضور میں نے ان زر ہول کے علاوہ لو قل بن مارث بن عبد المطلب سے بین برار نیزے میں عارین لئے اور قرمایا:

كَا أَنْ أَنْظُرُ إِنْ يِمَلِيكَ تَقَعِيفُ ظَهُوَ الْمُشْرِكِينَ (1)
مُكُولِين وَكُورِهِ اللهِ مِن تَرِك النفرول كالمرف كدوه كافرول كي بشق

توژدہے ہیں۔" جنگی اخراجات کو پورا کرنے کیلئے حضور ﷺ نے تین قریشیوں سے قرضہ بھی لیا۔

صفوان بن امید سے پہاس بر او در ہم، عبداللہ بن ربید سے چانیس بر ار در ہم اور حافیب بن عبدالعظ یسے چالیس بر او در ہم ان در اہم کوان مجاہدین ہیں تقسیم فرمادیاجو مفلس تھے تاکہ دواس رقم سے سامان جنگ بھی خریدیں اور اپنی ضروریات بھی بوری کریں۔

عيد الله بن اني حدر در مني الله عند

سر کار دوعالم عظی نے دشمن کے حالات سے اور ی طرح ہا خبر ہونے کیلئے عبد اللہ بن ابل حدر در منی اللہ عنہ کو لئکر ہوازن کی طرف بھیجا اور انہیں تھم دیا کہ وہ دہاں ایک دن رات یا دو دن آیا م کریں اور ان کے حالات سے بوری طرح آگائی حاصل کر کے ہمیں اطلاع دیں۔ چنانچہ آپ گئے اور لئکر کفار نے جہال پڑاؤڈ اللہ ہوا تھا اس میں داخل ہو گئے اور برے فورسے ان کی جنگی سرگر میول کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ حضرت عبد اللہ ایک دفعہ ان کے

كماغررانجيف الك بن عوف ك نيمه تك وينيخ بن كامياب موسيح، ديكهاكه قبيله موازن كردساس كياس جعيس اور مالك انيس كهدرباب كد محر (عليه الصلوة والسلام) في آج تک كى بهادر قوم سے جنگ نيل كى وہ بيشه تا تجربه كار اور غير معروف قبيلول سے جك آزمارے بیں جو فن حرب كے الجدے مجى واقف ندیتے ،اس لئے بدان ير فقياتے رہے۔اے میری قوم!جب سحری کا وقت ہو جائے توانی مغیں درست کرلو۔ سب ہے آخر میں اینے مویشیول کو مفول میں کر اکروہ ان سے آ کے اپنی مور تول کو، پھر اینے جوانوں کی صغیں بناؤاور مسلمانوں ہر حملہ کرنے کیلئے مستنعد ہوجاؤ۔ حملہ کرنے سے بہلے اپلی مکواروں کی نیاموں کو توڑ دو۔جب تمباری بیں بزار مکواریں جن کے نام توڑ دیتے مے ہول کے ان پر برسیں گی اور تم ان پر سجان ہو کر صلہ آور ہو گئے تو کامیائی تمہارے قدم چوے گی۔ اور خرب جان او کہ جنگ بیں گنح اس کو حاصل ہوتی ہے جو حملہ کرنے میں مکل کرتا ہے۔(1) عبدالله بن الى مدرويه سب يكي سفنه اوروكيف كي بعد بار كاهر سالت عي عاضر موت اورجود يكهاباسناتها، حشور عليه السلؤة والسلام كواس ي احكاه كرديا وحمن کی تیار ہوں کے بارے میں قابل احواد وربعہ سے ممل معلومات ماصل کرنے کے بعد سرور کا منات میں نے کہ بی حرید قیام مناسب نہ سمجما بلکہ سب سحابہ کو عظم دیا كه وه يهال سے كوئ كيلي فور أتيار موجا عي يہ چنانچه حضرت حمّاب بن اسيد كومكه مكر مه كامامكم مقرر فرملیاور حضورخود الشکر اسلام کے ہمراہ بتاریخ 8مشوال سند 8 بجری مطابق 27م جنوری سند 630ء کواس ست روانہ ہوئے جہال ہوازن اور تقیف کے تبائل جمع ہورہے تھے۔ اور بتاریخ 10 رشوال سنه جمري مطابق 31ر جنوري سنه 630 كومنزل مقصودير پينچ مينز (2)اس جنگ میں امہات المومنین میں سے حضرت ام مملی اور حضرت میموندر منی اللہ عنمااینے آتا کے شريك سز تقيل-لشكراسلام كے عناصر تركيبي

مر در کا نخات علیه و علی آله اجمل الصلوات واطیب التسلیمات جس لشکر کو جمراه نے کر 1- الينساد احر كان زغاد طالن، "بلسير الليور"، جلد2، صفي 310

واوی حتین کی طرف روانہ ہوئے،اس میں مندرجد فریل عناصر شر کے تھے: 1\_انسارومهايرين جوايد بادى يرك على كم المديد طيب آئے جن ك قدوم میست ازدم کی برکت ہے کمد کی فضاؤں میں اسلام کا برجم ابرایا گیا تھا، بداسلام کے دہ مانباز عبامد يتع جن كي وفاشعار ي اور كله حل كوبلند كرن كياع الناكاجديد سر فروشي مرشك و شرے بالاتر تھا۔ان کی تعداد دس برار تھی جس کی تنصیل درج ذیل ہے: جادير اد الصار ایک بزار 0120 ایک بزار فبلدحين ایک بزار فبلدمزينه قبيله اسلم أيك بزار قبيله خفار ايك بزار قبله الح أ أيكبره 17.50 ميزان: 2۔ دوہز اروہ نومسلم تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ جنہیں نی اکرم ملک نے آند الطّلقاء کام ووسا کر آزاد کرویا قلدان میں سے کی ایسے لوگ سے جنبول نے زبان سے تو کلے شہادت بڑھ لیا تھا لیکن ابھی ال کے دلول میں مجمع توحیدروش خیس ہو کی تحى اور فيضان محبت نبوت سے البحى البيس بورى طرح ليض ياب بونے كاموقع ميسر نہيں آباتيا 3-ان ك ملاوه جب يد فككر كمد ي رواند مواتو وبال ك كير التحداد لوك جنهول في الجمي ، اسلام قبول نیس کیا تھا، وہ ساتھ ہو لئے۔ان میں سے کی محور وال، او نول پر سوار سے اور

اسلام قبول میں کیا تھا، وہ ساتھ ہو گئے۔ ان ہیں سے کی کھوڑوں، او نول پر سوار تھے اور جنہیں سواری میسرند آئی وہ پیدل بی جل پڑے۔ مر دول کے علاوہ کمد کی بہت کی عور تیں بھی شریک سنر ہو گئیں۔ ان او گول کے دلول بیل جذبہ جہاد نام کی تو کوئی چیز نہ تھی۔ النیں یا تو یہ لا کی لے چا تھا کہ مسلمانوں کو اگر فتح ہوئی تو ان اسوال تغیمت سے انہیں بھی چکھ نہ کچھ ش کھی شریف کھی تھیں ہے ہم اوجو لئے تھے۔ دواس خوش تھی ہی جگ میں جٹلا تھے کہ جوازن و تعیف کے تمیں جرار نوجوان ان مسلمانوں کو چیس کر رکھ دیں گے۔ وہ

مسلمانوں کی شکست کے منظر کود کم کر لطف اندوز ہونے کیلئے ساتھ ہو لئے تھے۔ جداس لفكر بين اليے ضعيف الا عقاد لوگ مجى تھے كد جب انبول نے راسته من بيرى كا ایک تاوراور سر سبز ور خت دیکما توانیس اس در خت کی یاد نے بے چین کر دیا جے کفار " ذات انواط "كهاكرت تنے ذات انواط اس در خت كو كها جاتا جو برا تناور وسر سبر ور خت ہو تا۔ کفار و مشر کین اس کے ماس جمع ہوتے اسے بتھیار حصول برکت کیلے اس کی شہیوں ك ساته آويزال كروية وبال جانور ذرا كرت اور رات ون وبال تيام كرتي جب بیری کے ایک قد آور اور شاواب ور شت کے پاس سے اس افتکر کا گزر ہوا تو بعض لوگوں ئے بارگاہ رسمالت میں ہوں گزارش کی: إِجْعَلُ لَنَا ذَاتَ أَنْوَا طِلْكُمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَا طِ " بعنی جس طرح ان کفار و مشر کین کا ایک در خت ہو تا ہے جے وو وات انواط كتے بي اور رسوم عبادت اس كے پاس بجالاتے بي، مرياني كرك مارك لئ بحى ايدادر فت مناد يجيّـ" فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَحْيَرُ قُلْتُو وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمِّينِ إِبْرِهِ كَمَا قَالَ قُومُ مُوسَى إِجْعَلْ لَنَا إِلهَا كُمَا لَهُوالِيَّةَ قَالَ إِثْكُو قُوْمُ تَجْهَادُنَ (١) "الله كے بيارے رسول عظيمة في ان كي اس لا يعنى مطالب كوس كر ازراه جرت قرمایاالله اکبراالله سب سے برام - جھے اس دات کی سم! جس ك وست قدرت على ميرى جان بيد تم في بحى وى بات كى جو قوم مو کانے کی تھی کہ جب انہوں نے بت پرستوں کو بتوں ک ہو جا کرتے دیکھا تو موی علیہ السلام سے کہا، جس طرح ان کے خدایں ای طرح جارے لئے بھی ایک خدا بنا دیں۔ موی علیہ السلام نے ا نہیں جمز کتے ہوئے فرمایاتم تؤرے جال اور احتی لوگ ہو۔" 5۔اس للنکر میں شبیہ بن عان کی قباش کے کنی افراد شریک تھے جو صرف اس لئے اس افتکر میں شامل ہوئے تھے کہ جنگ کی افرا تغری کے عالم میں شاید انہیں ایسا موقع میسر آجائے

1-"الأكتاء"، جلد 2، مني 326-326 و" "لي البديل"، بلدى مني 484-485

کہ وہ حضور پر نور کی بٹیج حیات کو گل کرنے میں کامیاب ہو جا تیں۔اس لفکر کے ان عناصر ترکیبی کو اگر آپ نگاہ میں رکمیں تو آپ کو اس معرکہ کے ابتدائی مرصلہ میں اس لفکر کی بڑیمیت وپسیائی کے اسباب تلاش کرنے کیلئے زیادہ مغزیاری کی ضرورت محسوس نہیں ہو گا۔

لشكر اسلام كى جنگى ترتيب

سر کارود عالم عَلَیْنَا نے بھی سحری کے وقت اپنے صحابہ کو صفیں درست کرنے کا تھم دیا اور مختلف دستوں کے سالاروں کو جہنڈے اور پرچم تقتیم کئے۔ مہاجرین کا ایک جہنڈا معرت فاروق اعظم کو، دوسراعلی این الی طالب کو، تیسراسعد بن الی و قاص کو سرحمت فرمایا۔ قبیلہ اوس کا جہنڈ ااسید بن حفیر کواور ٹڑارج کا جہنڈا خباب بن منذر کو عطافر ملیا۔

سر کار دوعالم علی ولدل نامی این سفید فجریر سوار ہوئے۔ حضور نے دوزر ہیں زیب تن فرمائی ہوئی تھیں۔ سر مبارک پر خود سجایا اور دادی حنین کی طرف دواند ہوئے۔ لفکر اسلام کو میار حصوں جس تقسیم فرمایا۔

مقدمتہ الحیش ۔۔اس میں بنوسلیم قبیلہ کے علادہ الل مکد ہمی شامل تھے۔ میشہ میسرہ اور قلب۔ نبی مکرم میں فقید خود قلب لشکر میں تشریف فرماتھے۔(1)

حعرت الله عن حعظیہ رضی اللہ عند سے مردی ہے، انہوں نے کہا کہ جان شار عام اللہ عند کی ہے، انہوں کے کہا کہ جان شار عام اللہ عند کی اللہ عند اللہ عند

رہے یہاں تک کہ ظہر کاونت ہو گیا۔ سب نے امام الانبیاء علیہ الحقید والشاء کی اقتداء میں اماد ظہر اوا کی۔ اس اثناء میں ایک سوار آیا اور اس نے عرض کے ایر سول اللہ! میں انگر اسلام کے آگے جار ہاتھا، جب میں فلال پہاڑ پر چڑھا تو میں کیاد کی انوں کہ سار اقبیلہ

ہوازن اپنی عور تول، بچول، او نثول اور بکریول سمیت سامنے والی واوی بی اکتفاہ و چکا ہے۔ یہ سن کررسول اللہ منطقہ نے کسی خوف اور تشویش کا مظاہر و خبیس کیا بلکہ حضور نے تعجم فرماتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا:

وَلَكَ غَيْثِمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ عَنَّ الْأَنْ شَاءً اللَّهُ (2)

1\_اليناً مردد كالما وود

2 ابينا، سل 468

"کلیہ تمام چیزی مسلمانوں کو بطور غنیمت مل جاعیں گی۔انشاءاللہ" چنانچہ دوسرے روزاہیائی ہواجیسا صفور نے ارشاد فربلا تھا۔(1)

مشر کین کے جاسوسوں نے کیاد یکھا

ابو قیم اور بیتی نے این اسحال کے واسطہ سے میہ روایت نقل کی ہے کہ سر کار دد عالم اللہ علیہ اور بیتی کے این اسحال کی حام کو وادی حین میں تھر بیف فرما ہوئے۔ اس وقت کفار کے سالار مالک بن عوف نے ایے تین جاسوس بیسے تاکہ افتکر اسلام کی سرگر میوں کا جائزہ لیس

اور ال کے حالات سے اسے آگاہ کریں۔ جب وہ واپس آئے ٹو تھر تھر کانپ دہ تھے۔ مالک نے کہا، تہارا خاند فراب ہو۔ تم کول کانپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم

مسلمانوں کے معتبر میں پنچ تو وہاں ہم نے سفید ریگ کے آدی اہلی محوروں پر سوار ویکھے۔ان کے دیکھنے سے ہم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بخداا ہمیں یوں معلوم ہو تا ہے کہ جاری

جنگ الل زیمن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آسان کے کمینوں کے ساتھ ہے۔اگرتم ہماری بات مانو تو آئی توم کولے کرواپس چلے جاؤ کیو نکہ اگر دوسر سے لوگوں نے بھی دہ منظر دیکھ لیا جو ہم نہ کے اس کے بھی اسٹ نہ سے میں نہ نگلہ سے ایک نزی دفیر سے تھے۔ تھ

نے دیکھاہے تووہ بھی مارے خوف کے کاننے لگیں گے۔ مالک نے کیا، افسوس ہے تم پر۔ تم سادے لفکر سے زیادہ برول ہو۔ اس نے تھم دیا کہ انہیں الگ کی مکان بھی بند کر دیا جائے

تاكديد لوگ سادے لفكر بي فوف و جراس نه پسيلادي-

مر مالک نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہادر اور شجاع کون ہے؟ سب نے بال تفاق ایک آدی کے بارے میں کھا کہ یہ ہم سب سے زیادہ بہادر آدی

تھوڑی دم بعد وہ والی آیا تواس کارنگ بھی اڑا ہوا تھا، پیدند بدرہا تھا اور وہ تمر تمر کانپ رہا تھا۔ مالک نے ہو جہاتم نے کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ سفید رنگت والے آدی اہلی گھوڑوں پر سوار دیکھے ہیں۔ ان کے رعب کے ہاعث ان کو نظر بحر کر دیکھا نہیں جاسکا۔

بخداا میں نے اپ آپ کو سنجالنے کی بدی کو مشش کی لیکن میری حالت تم دیکورہ ہو۔

اس كے باوجود مالك نے التكر إسلام سے جنگ ترك كرنے كافيعلد ندكيا۔ (2)

<sup>1</sup>راينا

جنگ كيلي لشكر كفاركي صف بندى

وادى حين بن جموف جموف يهازون كاسلسله دور دورتك كهيلا مواب بريهازين حمری دادیال، تک درے اور محنوظ کمین کا بیل بیل جہال لفکر کے سیابی جہب کر کھات لگا كر بين سكة بي اورجب دعمن كے سائى ال كر زغ من أجاتے تودوال إما كك جميث

كرول كريجة يتير مالک بن عوف جو قبیلہ موازن اور دیگر قبائل کا سید سالار اعلیٰ تھا، اس نے درید کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کمین گاہول میں اپنے آڑ مودہ کار تیر اعداز بھا دیے تھے اور البيس جوكس ريخ كاعم ديا تاكه جب مسلمانوسكا فكران كى زديس آجائ تواد فى توقف ك افير ووان يرتيرول كايد يرسادي تاكدوم اسيد جوكراسية آب كويجائ كيليدادهر ادم منتشر ہونے پر مجور ہو جا كى۔ چناني الكراسلام كے دہال كنتے سے بہلے انہول ف ا ٹی کمین گاہوں میں اپنے اپنے موریع سنجال لئے اور اس انتظار میں محمات لگا کر پیٹے مجے كد مسلمان ان ك قابوش آئي تووه ان يريك لخت تيرون كي بوجهاز شروع كردين اوهر مسلمالوں نے جب ایخ نشکر کی کثرت کا مشاہرہ کیا توازر اوغرور ان کے بعض سیا ہوں کی زبان ے اما تک یہ جملہ کل گیا کئ نُفلَبُ الْيَوْمُرونَ قِلْكُوْآنَ بِم تعداد كى كى كے باعث مفلوب نہیں ہوں گے۔ حضور نے رہ جملہ ساتو حضور کو سخت نا گوار گزرالہ نیز مجابدین نے جب بدد کھاکہ آج کہا دفعہ کمہ اور مدینہ کے بہادر باہم متحد ہو کردیشن سے جنگ کرنے كيلے جارہے ہيں توان كے دلول مل كبر و توت كے جذبات ابحر نے لكے كئے لكے۔ أَلْانَ نُقَاتِلُ حِينَ اجْتَمَعْنَا آنَ بم جب الشح موكر وعمن كامقابله كري مح تب الرف كامر الماع كا حضور في فقره سنا تو حضور في بهت نا يسنديد في كالظهار كيا- كو مك

کفارد مشرکین کے ساتھ جو جنگیں انہول نے کی تھیں اور پمیشہ کامیاب و کامر ان ہوئے

تے ، ان کی وجد ان کی عدد ی کارت ند تھی، بلکد محض نصرت و تائید خداد تدی کے باحث النیس کامیابیال حاصل ہوئی خیس۔ آج مسلمانوں کی نظر تعرت خداد عدی کے بجائے اپنی

تعداد کی کثرت پر تھی۔ حضور سر در عالم عصفہ کواس متم کی باتیں سخت تا گوار گزریں۔ الحكر اسلام كا مقدمته الحيش جب دادى حين كي طرف ويش قدى كر تا مواان كوستاني

دروں اور ان کی بچے در بچے کھانیوں ہیں پہنچا تو کمین گاہوں ہیں چیچے ہوئے دشن کے تیم
اند از وں نے ان پر تیم وں کی موسلا دھار ہارش شر درخ کر دی۔ تی سلیم کے توجواتوں کواس
کاسان گمان بھی نہ تھا۔ یہ لو مسلم جو مبر اور استفامت کی اسلامی اصطلاحوں ہے پوری طرح
آشانہ ہے اور مقد متہ المحتش میں ان کے علاوہ کہ کے جو عوام شر کیہ ہے، ان کے قدم بھی
اکھڑ گئے۔ ان کے قدم کیاا کھڑے کہ پھر وہ اپنے آپ کو سنجال نہ سے اور جان بچانے کیلئے
انہوں نے راہ فرار اعتبار کرئی۔ جب لشکر کے ہر اوئل دستے بھا گناشر درخ کردیں تو بقیہ فشکر
کا سنجلناکب ممکن رہتا ہے؟ بھائے میں اٹل کہ چیش فیش ہیں تی ہے۔
ان مقیمین حالات میں بھی اللہ تھائی کا سچانی اور اس کا محبوب رسول کوہ استفامت بنا
کھڑا دہلہ رہنے انور پر کمی ہم کی گھر اہنے اور فوف کے آثار نہ تھے۔ تیم ول کی اس پر سات
میں حضور نے اپنے سفیہ فیج کودا کی طرف موڑا اور ہائد آواز سے پکارا:

میں حضور نے اپنے سفیہ فیج کودا کی طرف موڑا اور ہائد آواز سے پکارا:

میں حضور نے اپنے سفیہ فیج کودا کی طرف موڑا اور ہائد آواز سے پکارا:

میں حضور نے اپنے سفیہ فیج کودا کی طرف موڑا اور ہائد آواز سے پکارا:

میں حضور نے اپنے سفیہ فیج کودا کی طرف موڑا اور ہائد آواز سے پکارا:

میں حضور نے اپنے سفیہ فیج کودا کی طرف موڑا اور ہائد آواز سے پکارا:

میں حضور نے اپنے سفیہ فیج کودا کی طرف موڑا اور ہائد آواز سے پکارا:

میں حضور نے اپنے سفیہ فیج کودا کی طرف موڑا اور ہائد آواز سے پکارا:

میں حضور نے اپنے سفیہ فیج کودا کی طرف موڑا اور ہائد آواز سے پکارا:

میں حضور نے اپنے سفیہ فیج کودا کی طرف کی دوگارو! میں اللہ کا بندہ اور اس کا

باختہ کر دیا۔ صرف دس آوی حضور کے ساتھ رومے جن کے اساء گرای یہ ہیں: حضرت ابو بکر ، عمر ، علی بن ابی طالب ، حباس بن عبد المطلب ، ابوسفیان بن حارث ، ان کے

جیے جعفر، فعنل بن عباس یا تھم بن عباس، ربید بن حارث، اسامہ بن زیداور ایمن بن عبید رمنی اللہ تعالی متم اجھین۔(1)

حضرت ایمن، حضور کے سامنے شہید ہو گئے۔ بعض سیرت نگاروں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ادر مقبل بن انی طالب رضی اللہ عنہاکے دونا موں کااضافہ کیا۔

حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے دان بی رسول الله علی کے میں اللہ بین و بی رسول الله علی کے ساتھ تھا۔ بہت سے لوگ بھاگ نظے اور بی ان اس مہاج بن و انسار سے ایک تعاجو حضور کے ساتھ ٹابت قدم رہے اور ہم نے پیٹے نہیں چیمری۔ بی وہ

1." تاريخ اليس"، جلد 2، مثل 101-103

لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالٰی نے ارشاد فریلیا: مراب

ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ دَعَلَى الْمُومِنِينَ (1)

حفرت عباس نے صنور کے فچر کی نگام کیڑی ہوئی تھی۔ ابوسفیان بن مادث جو نبی کریم علیہ کا بچازاد بھال تھا، نے حضور کی رکاب تھام رکھی تھی، ان سے مروک ہے۔ جب ایم

دشمن سے جنگ آزماتے، میں نے اپنے محورث سے چھلانگ لگادی۔ میرے ہاتھ میں نگی کوار بھی، خداشا ہے کہ میں صنور کے قد مول میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کیلئے

سخت ب جین تعااور کفارے معروف پیکار تعا، حضور میری طرف د کچ رہے تھے۔ال ایمان افروز مظر کو د کچ کر حضرت عباس نے عرض کی، بارسول اللہ! بید حضور کا بھائی اور

اعان امرور سفر ووقید مرحمرت عبال عرض فی بارسون الدوید سور و بهان اور حضور کے پچا حارث کا بیٹا ابوسفیان ہے، اب آپ اس پر راضی ہوجا عیں۔ رحمت عالمیان نے فرمان :

غَفَهَ اللهُ لَهُ كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَانِيْهَا

"جو مخالفتیں اور و شمنیاں اس نے میرے ساتھ روار تھیں واللہ تعالی ان سب کو معاف فر مادے۔"

الوسنيان كتي بيل - پھر حضور نے ميرى طرف نگادا تفات كرتے ہوئے فرمايا:

يَّا أَيْنُ (اے ميرے بھائی) فَقَبَلَتُ رِيجُلَة فِي التِرَكَابِ (لِافْ كَاكُلم مَن كرمير ك فَ ثُنَ كَانِينِ عَالِي "هِمِي فَ فِي مِن صِيدٍ عَلَيْهُ فِي التِرَكَابِ فَي مِن كَرِيكِ مِنْ مِن كُلُونِ اللّ

خوشی کی صدندر ہیں۔ "میں نے قرط محبت ہے حضور مطابقة کے قدم ناز کور کاب میں چوم لیا" حضور علیہ الصلوٰة والسلام نے اس کی محبت اور جذبہ جان شاری کود کی کر فریایا:

> أَبُوسُفَيَانَ بْنُ الْحَادِثِ مِنْ شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَعَ (2) "ايوسفيان بن مارث الل جنت كيجوانول من سهب"

اس افرا تغری کے عالم میں محبوب رب العالمین عظیظہ فولادی چٹان ہے ہوئے اس طوفان بلا کے سامنے کھڑے رہے۔ اپنی سواری کوایٹ لگا کروشن کی طرف پوھاتے رہے اور ساتھ سے اعلان فرماتے رہے: ﷺ کا النّیکی لاگین ہے ﷺ کیا ابْنی عَیْمیا الْمُطَلِّبُ

" مِن الله كاسياني بول، اس مِن ذرا مجوث نبيس- مِن فخرين باشم-

<sup>1-</sup> المالي 26

<sup>2</sup>\_ احر بن رقي و علمان "ألسير والبنوي" ، جلد 2 ، صلى 312

عبدالمطلب كافرز ند ہوں۔" پر حضور نے اپنے چیاهماس كو فرملیا۔ جن كى آواز قدرتی طور پر بہت او تجی تنى ،اے عم

مهر مورے بہت ہو جات اور رہ محترم!انجی بلند آوازے سے اعلان کرو:

يَامَعْضَ الْأَنْمَادِيَا أَمْمَابِ السَّمْرَةِ يَالَلْهُ اَحِدِينَ الذِينَ مَنَ بَايَعُوا عَنْ الشَّجَرَةِ وَيَاللَّا تُصَادُ الذِينَ اوَوَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

" کے گروہ انسار! اے ہری کے در خت کے نیچے بیعت کرنے والو! اے مهاجرین! جنہوں نے در خت کے نیچے جان دینے کی بیعت کی

حضرت حماس کے اعلان کے بعد حضور نے دائی طرف متوجہ ہوتے ہوئے نعرہ لگایا کیا صَعْتَ الدِّنْظِ مَالَدِ "اے کر دوانسار!"

ي مسل المان او كرجواب و ياكبنيك يَا دَسُولَ الله و اكبين مَعَكَ "اك الله ك

پیارے رسول ہم حاضر ہیں، حضور خوش ہوں ہم حضور کے ساتھ ہیں۔" پھر ہائیں طرف توجہ فرماتے ہوئے فغرہ لگایا تیا مُعَدِّسُ الْدِّفْصَالِہِ

جِنن انساراس جانب من ،سب نے جواب دیا لَبَتَیْكَ لَبَتَیْكَ خَنْ مَعَكَ يَارَسُوْلَ الله

"ہم ماضر ہیں، ہم ماضر ہیں،اےاللہ کے رسول!ہم حضور کے ساتھ ہیں۔" جس کے کاٹول تک اینے آتاکی آواز کو ٹھی اس نے اپنے اوشٹ کارٹ اللہ کے رسول کی

طرف موڑ لیا اور جس کے اونٹ نے منہ موڑنے میں دیر کی ادر کسی سر کشی کا مظاہرہ کیا تو اس نے اونٹ کی پشت سے چھلانگ لگا وی۔ اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا، صرف تکوار اور ڈھال

کے کر اس طرف دوڑتا ہوا گیا جال اللہ کا پیار ارسول عظی تشریف فرما تھا۔ جس طرح او تنی اینے یکے کی طرف بے تابانہ دوڑ کر جاتی ہے، اس روز اس بے تابی ہے انسار این

آ قا كے قد مول عن حامر ہوئے كے لئے دوڑ لگائے لگے۔(1)

تعوڑی دم بیس تمام بھرے ہوئے مہاجر اور انصار اپنے دائیں ہاتھوں بیس اپنی تلواری لبرائے ہوئے جو شہاب ٹاقب کی طرح چک رہی تھیں، حضور کے قد موں بیس حاضر ہوگئے۔

حضور نے انہیں تھم دیا کہ سب سیسہ پلائی دیوار بن جاؤادر کفار پر برق خاطف کی ظرح حمله كردو\_ چنانچه مجابدين اسلام في كفار بربا بول ديا-ان كى تكواري ومثمن كو كاجر مولى كى طرح کاٹ کاٹ کر زمین پر پہنک رہی خمیں۔ وہ است کیزوں کی چیکٹی ہو کی سانوں سے وشن کے سینوں کو کھائل کررہے تے اور ان کے قلب و میکر کویار میارہ کررہے تھے۔سر کار ودعالم علي في جباية جانباذ مجامرين كي يدسر فروشي ويمي توفر مايا ألات تحيي الويليس "اب الرائي كاتور بحر ك الهاب-" تحوري وي بحى كفار اسلام ك شيرول ك سامن ند مخبر سکے۔ انہوں نے اپنی پیشیں محمیر لیں، مند موڑ لئے اور راہ فرار اعتبار کی۔ مسلمان ان کے بیچے دوڑ کر انہیں صوت کے کھاٹ اٹارٹے رہے اور اجمع کو جنگی قید کی بناتے رہے۔ حضور نی كريم منافق كى ب نظير شجاعت اور مديم الشال ابت قدى نے جك كايا نسر ليث دیا۔ املام کے بھرے ہوئے شر چر علم توحید کے نیچے اکٹے ہو گئے اور گرجے ہوئے گفاد بر ٹوٹ پڑے اور ان کی تھے کو بڑی شرم ہاک فکست میں بدل دیا۔اس روز حضور کا بی سواری کیلئے خچر کو منخب کرنا بھی حضور کی شجاعت د بہادری کی روشن دلیل ہے۔ عام طور پر جنگول یں شہروار محوزے کو سواری کیلئے پہند کرتے ہیں جو کر وفر لینی آ مے بر معنے اور چیے بنے میں بدی سر عت کا مظاہر و کر تا ہے۔ تجر میں یہ تیزی اور سبک فرای کیال۔اس لئے ملہوار جک میں اپنی سواری کیلئے فیجر کو پسند نہیں کرتے۔ حضور کااس موقع پر فیجر پر سوار ہو کر میدان جنگ میں قدم رخیہ فرماناس بات کی دلیل ہے کہ سر کار دوعالم سالتے کو کوئی جلدی شہ تھی بلکہ بدی تا بت قدمی کے ساتھ حضور و شمن ک بے پناہ یلفار کے سامنے ڈیٹے دہے۔ جب مشرک فکست کھاکر ہما مے تو مسلمان ان کے تعاقب میں لکے، بعض کو قتل کر دیاور بعض کو قیدی بنالیا۔ یہاں تک کہ تی ہوازن میں سے ایک مخص نے مسلمان ہونے کے بعد اپنی مر موبیت کا نذ کرہ کرتے ہوئے کہا کہ "اس روز جمیں ہر در خت اور ہر چٹان ا کے شہوار کی طرح نظر آتی طی جو مارے تعاقب میں ہماگا چلا آرہاہے۔"اللہ تعالی نے اس روز پارچ بزار فرشتے مجاہرین کی مدد کیلئے تازل فرمائے اور ان کے دلوں میں طماتیت و تسكين كانور اغريل دياتاكه ووابت قدى بوحن كے ساتھ جنگ الاسكيس اس موقع پر نی رحمت عظی نے دعا کیلئے اپنے دولول مبارک ماتھ اپنے رب الحرت کی بار گاہ میں كهيلا عدورياس كلمات التجامى:

اللَّهُ وَأَنْشُدُكُ فَا وَمَدْتَعِنَّ اللَّهُ وَلاَ يَتُبَغِي أَنَّ يَظُهَرُوا عَلَيْنَا اللَّهُ وَكُنْتَ وَتُكُونُ وَأَنْتَ حَنَّ لَا مَتُوثُ وَتَنَامُ الْعُيُونُ وَتُنْتَلِدُ الْفُجُومُ وَأَنْتَ حَنَّ قَيُّوْمُ لَا تَأْخُدُهُ سِنَةً قَلَا نَوْمُ - يَا حَنْ يَا قَيُومُ اللَّهُ وَالْيَكَ الْمُثَنَّلُ اللَّهُ الْمُثَنَّكُ لَا تُعْبَدُ وَإِلَيْكَ الْمُثَنَّكُ لَى وَأَنْتَ الْمُثَنِّعَانُ - (

"الی اجس لفرت کا قرف میرے ماتو وعدہ قربایے، پی تجے ال وعدہ کا داسطہ دیتا ہوں۔ الی یہ تیری شان کے شایال قبیل کہ وہ مشرک ہم پر غالب آجا کیں۔ الی افوازل سے ہا اجر تک رہے گا۔ تو زندہ جادید نے موت نہیں آسکی۔ آسکی سوجاتی جی مارے الی اٹنی چک کو یہ تھے موت نہیں آسکی۔ آسکی سوجاتی جی مارے اپنی چک کو یہ تھے ہیں لیکن تو تی وقوم ہے، تھے نداد کھی آتی ہے نہ نینو، یا تی چک کو یہ تیری عبادت یا تی یا تی ایک ایک ایک تیری ہم منی ہے کہ آن کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی ندر ہے۔ سب تعریفی تیرے لئے جیں۔ ہم تیری می ورڈواسے کرتے جی اور قبل کا شکوہ کرتے جی اور تی اور تی ہی ہے مدد کی ورڈواسے کرتے جی ۔ "

جبر ائیل علیہ السلام نے عرض کی میار سول اللہ اللہ تعالی نے آئ دود عائیہ کھات آپ کو القاء فرمائے ہیں جو سوئ علیہ السلام کو اس روز القاء فرمائے تھے جب ان کے سامنے سمندر نما تھی مار رہاتھ اور ان کے عقب جی فرعون کا لٹکر تزار دوڑا جلا آرہا تعال

جائل حمال کی مدو نبیس کی جائے گ۔ "و نشن کا کوئی سابی ایساندرہاجس کی آ کھول میں وہ کناریال ندرہ کی اسلامی مانے کا کا کھول میں دورہ کا اور دیکھنے سے معذور ندہو گیا ہو۔ دشمن کے سابی دورو وزو کیا۔ سامنے

اور بیچے جہال کہیں مجی کمڑے یا بیٹے تے ،ان سب کی آئکمول میں وہ کنریال بڑی اور وہ و يكفي سے معذور مو كئے حضور عليه العلوة والسلام في دو جنگول مين الى منى من تكريال لے کر دشمن کی طرف چینکیں۔جس کے باعث دوجنگ کرنے کی قوت سے محروم ہوگئے۔ يہلے غروه بدر جل، دوسري بارغروه حنين جل اس كے بارے جل الله تعالى كار شاد ب: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَلِّي (1) "بب آپ نے تکریال مینکس ده آپ نے نہیں سینی ضمیں بلک اللہ تعالی نے سینی شمیں۔" حطرت ابوطلته انصاري رمني الله عنه نے تنها تهيں مشركوں كو واصل جهنم كيا اور ربيعه بن رفع سلی نے درید بن اصمر کویالیااوراس کے اونٹ کی تکیل پکڑ لی۔ ربیعہ نے خیال کیا كدكوكي عورت اونث يرسوار بالكن جباس في فورس ريكما تووها يك بوزهام وتهاجس ک بیائی جاتی رہی تھی۔ درید کو شیس پیان تھا۔ درید نے اس سے او جہاتم کیا جا ہے مو؟ اي نے كيا مى حميس فق كرنا جا بنا بول اس نے يو جماتم كون مو؟ اس نے كيا يى ربیداسمی مولداس پر ربیدنے کوار کاوار کیاجو کار کر تابت نہ موادرید نے اس کا فداق الااتے ہوئے كيا بشتة استكتف أهلك "ترك الله على الله على حميل مسلم كيا ہود بالکل ردی ہے "ميرى كوارجو كواوه ك و يعلے حصد على آويزال بوده ك اوادراس توارے میراکام تمام کر دو، لیکن جب تم اپنی مال کے پاس والیس جاؤ تواے بتانا کہ تونے درید بن الصمد کو تمل کیا ہے۔ چنانچہ اس نے درید کو تمل کر دیا۔ واپس آگراس نے اپنی مال کو مثلیا کہ یس نے در ید کو قتل کیا ہے۔ مال نے کہا۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے تیرے بزرگول ش ہے تمن کو آزاد کی تھا۔ کاش! تم نے اپنے بزرگوں کے تحسن کو قتل نہ کیا ہو تا۔ ربعدے کہا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضاع سب یکی قربان کرنے کیلے تیار ہول۔(2) حعزت ابوطلح انساری کی زوجہ ام سلیم اینے شوہر کے ہمراہ اس جنگ میں شریک تھیں۔انہوں نے اپنی جادر سے اپنی کر کس کر باند حلی ہوئی تھی اور ایک محتجر اس کے پہلو

ے ساتھ لنگ رہا تھا۔ ابوطلی نے ہو جھا، اے ام سلیم! یہ تحفر تم نے کس لئے اسپنیاس رکھا ہواہے؟ ام سلیم نے کہا تاکہ اگر کوئی کا فر میرے نزدیک آنے کی جرائت کرے تواسے اس

<sup>1-</sup> موردالانقال: 17

كے پيديش محوني دول دحفرت ابوطلح نے عرض كى يارسول الله احضور س رہے ہيں جو ام سلیم کیدری ہے۔حضور نے شاید نہیں سنا تھا۔ ابوطلد نے محروہ سوال دہر ایا، ام سلیم نے وى جواب وجرايا جے من كر حضور بنس ديتے۔ ام سليم عرض كرنے كى، يارسول الله! میرےال باپ حضور پر قربان ہول - جن لو گول نے اس جنگ میں راہ فرارا فقیار کی ہے ان كر مر اللم قرماد يح كو تك وواى لا أق بيدر حت عالم علي في فرمايك الله تعالى في ان كراس كناه كومعاف كرديا ب اب كسى عزيد من اكى ضرورت نبيس سارشاد خداو تدى ب: وَعَنَّابَ الَّذِينِ مَنَّ لَفُهُ وَالْوَذَٰلِكَ جَزَّآءُ ٱللَّفِينَ تُعَّدَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ وْلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَفُورً ''اور عذاب دیا کا فرول کو اور مہی مزاہے کا فرول کی۔ پھر رحمت ہے توجہ فرمائے گااللہ تعالی اس کے بعد جس پر ماہے گا اور اللہ تعالی غنور و 1-4-6-1 اس جنگ میں جار مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیااور جنگ کے دور ان ستر مشر کین کو موت کے گھاٹ اتار اگیا۔ لیکن جب وہ فکست کھا کر میدان جنگ سے بھا کے لو تمن سو ے زائد کو مسلمانوں نے تعاقب کر کے واصل جہنم کردید مسلمانوں کواس جگ جس کثیر مقدار من جواموال ننبهت لے ان کی تفصیل درج ہے: امير ان جنگ 17.3 ARUSE اونث <u> ياليس بزار</u> بكريال جاندي جارج اداول جب الله تعالى في موازن كو كلست دى توك كي نيت كافرول في محى اسلام تول كرايا-نشکر اسلام کی عارضی ہزیت پر اہل مکہ کے جذبات مسرت

و تتی طور پر جب میدان جنگ یس سلمانوں کے فدم اکٹرے تو اہل مکہ کے دلوں یس اسلام کی عداوت کے جو جذبات پنہال تتے ،وہان کو چھپانہ سکے۔ان کا حبث باطن ان کی زبان

27-26 -Flur-1

ے طاہر ہو کر رہان میں سے چند او گول نے جو کلمات اپنی زبان سے نکالے تاریخ نے انہیں اپنے مقات میں محقوظ کر لیا۔ ان میں سے چند اقوال قار کین کی خدمت میں پیش اند میں ہا

1۔ لفکر اسلام میں دس ہزار انصار و مہاجرین کے علاوہ جولوگ تنے ان میں سے مجھے ووٹو مسلم متر جند میں زور اور سے قرار انصار و قبل کی زیمان این کا قرار کی انداز میں ماندان کی

شاد مانی کا ظہار کیا۔ ابوسفیان جس نے فقے کمہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا، جس کے دل بی صد و عناد کی چنگاریاں ابھی تک د کب رہی تھیں وہ اپنے ان جذبات کو چھیانہ سکا۔ ابوسفیان نے بر ملاکہا: لَا تَنْفَعْ فَى هَذِيْسَتُهُمْ دُوْنَ الْمِنْفِيدِ "لَكُمْ بوازن انہیں و تعلیل کر

سندر تک پنجا کر دم لے گا۔ سندرے پہلے مسلمانوں کے قدم اب جنے نہیں یا کس گے۔" ایک روایت میں ابوسفیان سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اس نے فرحت وشاد مانی سے

ا یک روایت بی ابوسفیان سے بیہ تول جی مروی ہے کہ اس نے فرحت و شاد، سر شار ہو کرید فعرہ لگایا: غَلَبَتَ وَاللّٰهِ هَوَالذَّ يُورِدُ هُو شَنِّي عَوْلَا الْبَعْدِ

ھلبت والدہ ہوائن کا پود ھوسی عرالا البعد "خداکی هم اہوازن مالب آسے اور مسلمانوں کو سمندر کے سواکوئی چیز اب فیس روک سکتے۔"

منوال نے بدین کر کھا:

بفیدک الگشکگ : (1)اے سفیان اجیرے مندیس پھر اور خاک کلدہ بن منبل جو صفوان کامال کی طرف ہے بھائی تھا، اس نے موقع پر بلند آوازے یہ نعرہ

:10

اُلا بَطَلَ السِّمُواُلِيَوْهَ "من اوااسلام كاجادد آج نوث كيا" مغوان، جس في الجمي اسلام قبول كرنے كااعلان تو نيس كيا تفالكن اس كے دل يس قر شي حيت زنده تحى، كلده كاب اعلان من كرده چپ ندره سكاداس نے فور أكبا اُسْكُتْ فَعَقَّ الله فَالَتَى " فاسوش! فده تير امنه بجوزے۔" قريش كى سر پر مق بس زندگى بسر كرنے كوش اس بات بر ترجيح و يتا بول كه كوئى اعرائي بدو، مير اسر پرست ہے۔ ا کے اور آدی نے مغوان کو کہا گہتیں فیات محمد او آصما بہ قد ان کو کو است معوان نے اس کو مجی مغوان نے اس کو مجی مغوان میں جو اب کو است ہوگئی ہے۔ "مغوان نے اس کو مجی بڑے کر شت لہد میں جو اب دیا۔

المشكرة فض المله قال (1) "حب رہو- تيرے منہ كو خدا كھوڑے۔"
اس فوج بس ايسے لوگ بحى تے جو محض اس لئے مسلمانوں كے لفكر بيں شامل ہو كے تے كہ بنگار بن شامل ہو كے تے كہ بنگار بن انہيں كو في ايسا موقع لے جب حضور تنها ہوں اور اس تنها في سے قائدہ الشات ہوئے دو حضور كى شمع حيات كو كل كرك الى دم بيند آتش انتقام كو شعفد اكر سكيں۔ شيبہ من مثمان انہيں لوگوں بيں سے ايك قلدوہ خود ابنا اجرابائي الفاظ بيان كرتا ہے كہ:

"جب فتى كمد كے بعد سر كار دوعالم ملك في فيله بوازن ير الشكر كثى كا مزم كما تو میں ہمی اس لفکر میں شامل ہو کیا تاکہ شاید مجھے کوئی ایبا موقع لے کہ جب حضورب خبراور تنها ہول، میں اس وقت حضور مرحملہ کر کے اینے ہاہ اور پھا کا تقام لے سکونداس طرح میں قریش کے تمام متولوں کا تقام چکا سکوں گا۔ میں نے اسبے ول بیل یہ ملے کر رکھا تھا کہ اگر حرب وعجم کے تمام لوگ حضور کی پیروی اختیار کرلیں، میں تب مجی کسی قبت پر آپ کادین قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس سفر ہیں، ہیں ای تاز میں دہا۔ جب سر کاروو عالم ﷺ اپنے نچر ے یے الر آے اور صحاب افرا تقری کا شکار مو کر پر اگنده مو محے توش فے اس كو بهترين مو تع بياء اين مكوارب نيام كى اورائي لم موم اراده كويايد محيل تك پہنچانے کیلئے حضور کے قریب ہوا۔ جب میں دائیں طرف سے نزدیک ہواتو وہال حفرت عہاس سفید زروزیب تن کئے کھڑے تھے۔ میں نے سومیا عہاس کی قیت پر حضور کو تجا نہیں چھوڑیں گے۔ پھریش یا ئیں طرف کیا دہاں بیں نے ابوسفیان بن حارث کود کھاجو حضور کا بچازاد بھائی تھا۔ بیس نے سومان یہ می سكى قيت پر حضور كو تنها نهيل چيوڙے كاء اپني جان دے ديكاليكن حضور پر آج نیں آنے دے گا میر میں حضور علیہ کی پشت کی طرف ہو کیااور میں نے تکوار کادار کرنا جا الواجا کے آگے کو کتے ہوئے شعلے میرے اور حضور ملاق کے

در میان حائل ہوگئے۔ان کی برق آسا چک سے میری آسمیں چند ھیا گئیں۔
جس چھے ہا، اس وقت سر کارنے میری طرف نگاہ کرم فرمانی اورار شاد فرمایا:

یکا تقدیم آدئ میری "اے شید دور کیول بٹتے ہو! میرے قریب ہو جاؤ۔"
جس قریب ہو گیا تور جت عالم علی نے اپنادست رحمت میرے سینہ پرد کو دیا
اور دعافر مائی: اَللَّهُ قَدُّ آخُر هِ مِنْ عَنْهُ الشَّيْطَانَ "اے اللہ شیطان کو اس
سے دور بھادے۔ اس جب جب جس نے حضور کی طرف دیکھا تو جھے سرکار دوعالم
سیالیے اپنے کانول ہ آکھول اور اپنے دل سے بھی زیادہ بیارے محسوس ہونے
سیالیے اپنے کانول ہ آکھول اور اپنے دل سے بھی زیادہ بیارے محسوس ہونے
سیالیے اپنے کانول ہ آکھول اور اپنے دل سے بھی زیادہ بیارے محسوس ہونے
سیالیے اپنے کانول ہ آکھول اور اپنے دل سے بھی زیادہ بیارے محسوس ہونے
سیالیے بیان قربان کردول نے شیر کی خواہش تھی کہ حضور کے دفاع میں ،
میں ہے افتیار کار پر ٹوٹ پردل میری خواہش تھی کہ حضور کے دفاع میں ،
میں بی جان قربان کردول نے "

جب ہوازن کو فکست ہوئی اور دو میدان جنگ ہے ہماگ کے تو حضور اپنی قیام گاو کی طرف تخریف ایک ایک کے تو حضور اپنی قیام گاو کی طرف تخریف خور ایک کے کر فر ملیا: الْحَمَدُ يُلِي الَّذِي فَى أَذَا دَيكَ خَرْدًا إِمْمَا أَدَدُتَ

"مب تريفي الله تعالى كيل ين كدان في تعرب بادے على فيركا

اراده فرمایا، تم توایل مشی داد نے کااراده کری میکے تھے۔"

گھر حضور نے دہ تمام یا تیں مجھے بتا کی جو اس دفت میرے نہاں خانہ دل میں حضور '' تھ

الله ك بارك من تمايال مولى تقيل-

لشكر ہوازن كى شرم ناك ہزىميت اورانجام

جب اسلام کے شیر ول نے اپنے آتا علیہ انسلوۃ والسلام کے قد موں ہیں مجتمع ہونے کے بعد ہوازن پر حملہ کیا توسب سے پہلے میدان جنگ سے راہ فرارا عتیار کرنے والا وہ ق مالک بن حوف تھا جس کی جنگ تداہیر کے بارے شن آپ پہلے پڑھ آتے ہیں۔ وہ میدان کار ذارے یوں سر پریاؤل دکھ کر بھاگا کہ طاکف کے قلعہ سے پہلے اے کہیں ابان نہ لی۔

اس کوائی جان کے لالے بڑ گئے تھے۔اس کواپ انظروں کا خیال تک ندر ہاجن کو مسلمان

ائی فولادی ششیروں سے گفت گفت کر رہے تھے اور ان کی عور توں اور بچوں کو جنگی قید بنا

رہے تھے۔ وہ اپنی ساتھ اپنی بھوڑے نظر ہوں کا ایک گروہ لے کر طائف پہنچا۔ نظر کے ایک حصد نے اوطاس میں جا کردم لیا۔ ان کے نظر کا تیسر احصد حضن سے بھاگا اور قتلہ کے مقام پر جا کر رکا مید ان جگ میں رحمت عالم عقطے نے ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی و یکمی تو پر ہمی کا اظہار فریا اور ایک آدمی کو دوڑ لیا کہ وہ خالد بن ولید کو حضور کا بد پیغام بہنچائے کہ حالات کتنے ہی اشتہ ال انگیز ہوں لیکن بچوں اور عور تول کو قتل کرنے کی ہر گز اجازت نہیں۔ نظر ہو از ن کا ایک حصد میدان جگ میں شرم تاک فلست سے دوجار ہونے کے بعد طائف جا پہنچاہ وہاں انہوں نے اپنی بھری ہوئی قوت کو یکجا کرنا شروع کر دیا تاکہ دوبارہ متحد و مشتق ہوکر کو نظر اسلام کا مقابلہ کریں۔

## معركه اوطاس

زن ہو میاان کے فکر کا تیسرا حصہ ظلہ کی طرف ہواگ میا۔ مسلمان شہوارول نے ان کے فکر کے تینوں حصول کا تعاقب کیا۔ جولوگ اوطاس کی طرف ہماگ کر گئے تنے ،ان کی سر کوئی کیلئے نبی مرم طبیقہ نے ابو عامر الاشعری کو چند سواروں سمیت روانہ کیا۔ ابو عامر الاشعری نے بنان بھکوڑوں کو جالیا۔ کفارے ان کی چنز پ ہوئی جس جس ابو عامر شہید ہوئے کین شہادت کا تاج سر پر سجانے سے پہلے انہوں نے اپنی شجاعت وبسالت کے فوب جو ہر و کھائے۔ ان کو و حوت مبارزت وسے کیلئے کے بعد و گھرے وس جمائی میدان میں جو ہر و کھائے۔ ان کو و حوت مبارزت وسے کیلئے کے بعد و گھرے وس جمائی میدان میں

يسلے متايا جا چاہے كد مشركين كے افكر كااكك حصد اوطاس جا ينتي اوروبال جاكروہ خيمد

ائر ب آپ نے ان میں سے نو کو موت کے کھاٹ اتار دیا تھااور دسویں بھائی نے سے دل سے اسلام تجول کر لیا۔(1) اس کے بعد ابو عامر نے داد شجاعت دیتے ہوئے خود جام شہادت لوش کیا۔ ابو عامر کی

شہادت کے بعد ان کے پچازاد بھائی ابد موکی اشعری نے اسلام کا پر چم تھا اور مشرکین بوازن کے ساتھ جگ کی۔ اللہ تعالی نے انہیں فتح مطافر بائی اور اعداء اسلام کو دوبارہ فکست کی ذات سے دوجار بونا پڑالہ جگ اوطاس میں بیش تیت اموال فنیت اور چکی قیدی مسلمانوں کے

ذات بودوجار بونابرال جنگ اوطاس من بیش بیت اموال میست اور بسلی قیدی مسلمانون کے بہت اموال میست اور بسلی قیدی مسلمانون کے بہت میں آئے۔ بن تمام اموال غنیمت کو سرکار دو عالم علیہ العسلاة والسلام نے جر اند کے

<sup>1</sup>\_" مَا تَمَ النَّوِينِ " وَإِلْدِي مِنْ 1043 - 1044

مقام پر بھیج دیا۔ یہ مقام کہ سے پندرہ کیل جانب شال واقع ہے۔ استقسین کو تاکیدی تھم دیا کہ اسپر ان جنگ کو نباس مہیا کرنے اور ان کو مناسب غذاد سینے ش کسی کو تابی کا مظاہرہ نہ

(1)-45

ر حمت عالم عليه الصلوة والسلام في اس بنك كه اختمام ك بعد الناموال غنيمت كو فوراً تحتيم نيس كيا بلكه دو بغته تك حضورياك اس انتظار بس رب كه شايد بوازن اسلام

تبول کر کے عاضر خدمت ہو جا کی اور ان کے جنگی قیدی، ان کے مولی اور دیگر اموال غیمت والی کردیئے جا کی۔ لیمن جب دو ہفتہ تک ہوازن کی طرف سے کوئی سلسلہ جنبانی

تد ہوئی تو پھر سر کار دوعالم علید الصلوة والسلام نے النااموال نغیمت کو تنتیم کرنے کاارادہ فریا۔اس کی تنعیل آپ آئندہ طاحظہ فرما عی<mark>ں گے۔</mark>

## حصارطا كف

معرکہ حین کی ابتدائی چند ساعتیں مسلمانوں کیلئے بری تکلیف دہ اور مبر آزما تھیں کی بے نظیر شہاعت اور ب کین تا کد لشکر اسمان میال سیدہ محمد رسول اللہ فداہ دو تی و قلبی کی بے نظیر شہاعت اور ب عد بل استقامت نے جنگ کایا نسہ پلٹ کرر کہ دیا۔ مسلمانوں کے اکمر ہوئے قدم پھر جم گئے۔ اپنے آتا علیہ العسلان والسلام کی دعوت کو سن کر عباج بن وائسار آتا فا فا اپنے ہادی و مرشد کے اور ترجع ہو گئے اور تحم ملئے تی انہوں نے ہوازان و ثقیف کے لشکر جرار پر ہول عملہ کیا جس طرح شیر بہر بھیڑوں کے گئے پر جھیٹتاہے اور انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ لوگ اپنی چیتی بیگات اور انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ لوگ اپنی چیتی بیگات اور اپنی بھائے جو اس با ختل کے عالم میں میدان جنگ ہے کہ کار شرح کیا ہوگا۔ ان کا ایک حصہ قلد کی طرف بھاگ گیا، دو سرے حصہ نے اوطاس کارخ کیا، ہوں کی تضیلات آپ ابھی پڑھ تھے ہیں۔ لیکن اس لفکر کی کیر تعداو طائف کے منتحکم قلوں اس کی تضیلات آپ ابھی پڑھ تھے ہیں۔ لیکن اس لفکر کی کیر تعداو طائف کے منتحکم قلوں

یں مورچہ بند ہونے کیلئے طاکف کی طرف دوڑی ان کاسپر سالار اعلیٰ مالک بن عوف اپنی فوج

ك بمكوروسك آك آك بعاكا جار إ تعلساه شوال سندة بجريش سركار دوعالم فداه اليواي

نے جب طا نف کی طرف روا بھی کاارادہ فرملیا تو طفیل بن عمر دالدوی کو تھم دیا کہ وہ " ذوالتحفین "

1. "نفرة برية". مؤر 342

کے منم اور اس کے متعلقہ بت کدہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد طاکف بیں آگر حضور پاک کے لفکر کے ساتھ مل جائے۔ ڈوالتفن لکڑی سے بنا ہوا بت تھا۔ اس کے بت کدہ کے پروہت کانام حمرو بن حمد تھا۔ طفیل یوبی سرعت سے اس پر جملہ آور ہوئے اور اسے آگ میں جمونک کرراکہ کاڈ چر بنادیا۔ اس وقت اس نے بید شعر پڑھے :

يَا ذَا الْكُفَّيْنِ لَمْتُ مِنْ عِبَادِكَا مِهْلَادُنَا أَثَّلَ مُمِنْ مِيْلَادِكَا

"ك ذوالتخفين! بن تيرك بندول ك نبين مول ميرى بيدائش تهارى بيدائش ك بهت يهل موئى حى-"

إِنِّى ُ خَشِيْتُ النَّنَارَ فِي فُوَّادِكَا (1) "مِن نَ تَمْ حِدلُ مِن آكَ مِحومَك دي ہے۔"

کے طاکف یک وی وی جارون اور طفیل اٹی مجینی اور دہایہ کے ساتھ خدمت الدس یس ماضر ہو سکے (2)

طا نُف کی د فاعی اہمیت

وفا کی نقط نظرے طا کف کاشہر بہت معظم تھا۔اس کے اردگر دووہری نعیسل بھی جو سنگ خاراے تیاری کی تھی۔اس کے معماروں نے اس کی بنیادیں اس طرح اشائی تھیں اور اس کی دیواروں کی الی چنائی کی تھی کہ اس کو نا قائل تسفیر بنادیا تھا۔ طاکف کے باشعدوں نے

اہے شہر کاوفاع کریں گے اور مسلمانوں کیلئے اس شہر میں واخذ کونا ممکن بنادیں ہے۔ سر کار دو عالم خطاف کو جب طائف کے قبیلہ ثنیف کی جنگی تیار بول کاعلم ہوا آتو ہی کریم

1. ابر تن زيرُوطان. "المير النوب "، جد2، مؤ 318

2." برخ الحيس"، جار2، سفر 109

عليه العلوة والسلام نے اس كى سركوبى كيلي طائف كارخ كيار حضورياك نے اپنے سے بہلے حضرت خالدین دلید کو ایک بزار مجابدین کا کماندار بناکر طائف کی طرف پیش قدمی کا تحکم دید حسرت خالدنے طائف پہنچ کر قلعہ کے ایک کونہ میں ایے نیے نسب کرویے۔ قبلہ تقیف کے جوان سلح ہو کر قلعہ کی دیوار پر پانا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت خالد نے قلعہ ے نرد گرد چکر لگایا تاکہ اس کے اندر داخل ہونے کا کوئی راست دریافت کر سکیں۔جب کوئی راستند لما نؤآپ نے ایک طرف کھڑے ہو کر بلند آوازے قلعہ والوں کو پکارا کہ تم میں ے بعض آدی قلعہ سے الر کرمیرے ہاں آئی تاکہ ہم باہی خداکرات سے کی تقیدیر منجیں۔ جب تک تمہارے آدی جارے ہاں ہیں جے ہم اکی حفاظت کے ذمہ دار ہول مے اور اگر حمیس عادےیاس آنے میں کوئی مذرہ بوای شرط پر میں تمبارے ماس آنے كيلغ اور محفظو كرنے كيلئ تيار ہول حميس ميرى حفاظت كاليقين ولانا ہوگا۔ انہول نے كما، ندہم میں سے کوئی آدمی آپ کے پاس بات چیت کرنے کیلئے آئے گااور ندہم آپ کوایے یاس آنے کی اجازت دیے ہیں۔ انہول نے کہا، اے خالد! آج تک تہارے صاحب کو کسی الی قوم سے جنگ کرنے کا اتفاق ٹیس ہواجو جنگ کرنے میں مہارت رکھتی ہو۔ پہلی دفعہ النس بم ب يرم بيكار بون كاموقع لاب بم النيس بنائي كر جنگوكيد بوتي اور میدان کار زارش وواین مدمقابل کو کس طرح فکست سے وو میار کرتے ہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ ان گیدڑ مجبکوں کا کوئی فائدہ ٹیس۔میرے آتا فداوروجی و تلی نے اس سے بہلے نجیر میں بہود کے تلوں کو پاش باش کر سے رکھ دیا۔ الل فدک کی طرف حضورنے صرف ایک آدی بھیجاتوانہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں تہیں اس ہو لناک انجام ، ڈراتا ہوں جوئی قرید کا مقدر بلد کھر صنور نے کمدیر اپنی فقی کار جم نصب کیا اس کے بعد قبيل في موازن كود عدان شكن ككست دى تهدى توان طاخوتى قو تول ك مقابله ش كوئى حيثيت الى تيل - تم صرف ايك چوف قعد على ست كر بينے ہو۔ اگر سر كادود عالم علاقة تم ير حله نه مجى كريس تواد و كروك قبائل بى تمهارى محد يونى كردي كـ حفرت خالد کو پہلے میج کے بعد حضور نبی یاک عظی بنفس نتیس طائف کی طرف رواند ہوئے۔ حضور پاک سند 8 جری ماہ شوال میں طا كف كى طرف متوجد ہوئے۔ حين

ے جب روانہ ہوئے تو پہلے قلہ ، عادیہ ، قران اور بلیج کی بیٹیوں سے گذرتے ہوئے بحرة

الرعاء تشريف لاعد وبال ايك مجد تقير كاوراس عن نمازاداك يهال افتاع قيام ايك على كاجرم جيش مواجس كوبطور قعاص موت كي كهاث اتارديا كيا-بداسلام يس قعاص كا بہلا مقدمہ تھاجس کا فیصلہ فرملیا گیا۔ بن لیت کے ایک آدی نے بذیل کے آدی کو حمل کیا تھا۔ قاتل کو بار گاور سالت میں بیٹ کیا گیا۔ آپ نے بطور قصاص اسے ممل کرنے کا فیصلہ فرانا ليد ك طاقه ص بى الك بن موف كاليك قلعد تماجس كومنهدم كرف كالحكم داكيا-مر کار دوعالم علی از ترکی تمازید ش اواک چرایک داستے پر حضور دواند ہوئے۔اس رائے کانام ہو جمالوم من کی گناس کانام الطبیقة ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی الیکنوی الیکنوی " یہ تک نیس بلکہ آسان راستہ ہے۔" پھر حضور یاک کا گزر تعب کی وادی سے مول بہال آ كر حضورياك في ايك يرى ك در شت كريج آرام فر مليا اى در شت كوللقداد قاكما جاتا قوار يهال بنو ثقيف ك ايك آدمى كامكان قواجس يس وه قلعد بند موكر جيشاموا تحار حضور نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ یا تو ہاہر لکل آؤیا ہم اس مکان کو تذر آتش کر دیں مراس فيابر الله عاللاكياتو حضور قاس كوجلاد ين كالحكم ديا-(1) بال سے روانہ ہو کر طاکف کے قریب شیر زن ہوئے بنو تقیف کے جو اوگ قلعہ ك فصيل ير كراب موئ تق، ان كى تعدد ايك سو بقى، انبول في للكر اسلام يرجر برسائے شروع کئے۔ یوں معلوم ہورہا تھا کہ وہ تیم جبیں بلکہ مڈی دل کا ایک فشکر ہے جو مسلمانوں کو تبس جس کرے دم لے گا۔ مسلمانوں کے بہت سے مجابدین زخی اور بارہ مجابد شہید ہو مجد سر کاردوعالم فداہ قلبی وروحی نے افکر کو ضبے اکمیر لینے کا تھم دیاور الہیں وہال فیے نسب کرنے کی ہدایت فرمائی جو تیرول کی رسائی سے باہر مخی ۔ ( کی وہ جگ ہے جہال بعد میں میر تقیر کی گئے۔اس مجر کو تقیر کرنے والے خود قبیلہ ثقیف کے جوال تھے جنہوں فے صدق دل سے اسلام قبول کیااور خداو عدوس کی عمادت کیلئے یہ مجد تعمیر کردی۔اس مرح کے بانی کانام امیہ بن عامر بن وہب تھا۔ کہتے ہیں اس مجد میں ایک ستون تھا کہ ہر مج جب مورج طلوع ہوتا تواس سے ایک خاص متم کی آواز تعلق لوگ کما کرتے کہ بیداللہ کی اس سفريش دواحبات الموشين رمتى الله حنهله حضرت ام سلمه اور سيد تنازين جمراه

<sup>1</sup>\_" كى الدين"، جاري، "أو 557-558

تھیں۔ حضوریاک کیلئے وو خیے نصب کے سکتے ہتے اور ان خیموں کے در میان حضوریاک کا عمرو بن اميه ثقفي، جواية زمانے بي بهت بي جالاك وشاطرتسليم كيا جاتا تھا، اس نے اسے قیلے والوں کو علم دیا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے جہیں قلعے باہر کال کر جگ كرف كى د موت دى جائے توتم اے جر كر تول ندكرنار مسلمانوں كو يبال مغمرے دے دو جنادہ تغمر سکتے ہیں۔ای اثناء میں حضرت فالد تشریف لے آئے اور آپ نے میں اینادہ كالمنتني دياكه كياتم من سے كوئى اليا ہے جو ميرے ساتھ آكر جلك كرے؟ ليكن كى نے جواب نددیا۔ای طرح آپ نے دوسری بار پھر تیسری بار چیلنے کیا لیکن کوئی مقابلہ کیلے قبیس آیا۔ آخر کاران کا ایک رکس عبدیالیل فے جواب دیا تم ایک بار خیس، موہار ہمیں مکاروہم كلے ميدان ميں تمبارے ساتھ پيد آزمائي نيس كري مے ہم فے اشيائے خوروني آئي وافر مقدار بن ذخيره كر بي ي ك كى سال بحى أكرتم جارا عاصره ك ركو توجيس خوراك كى تقت كاسامنا جيس كرنا يرات كا- اور اكرتم اين محاصر ي كوات سال طول دوكه بمارى رسد محتم ہوجائے تو ہم سب شمشیر کیف میدان میں نکل آئی مے اور تنہادے ساتھ اس وقت مک لڑتے رہیں کے جب تک جاراایک آدمی بھی زندہ ہو گا۔ مسلمان باہرے ان او گول پر تیر برساتے اور وہ قلعہ کے اعرب مسلمانوں پر تیر اللی كرت رب يهال تك كه دونول طرف سے كثير تعداد ش لوگ زخى مو كے اور مسلمان مجاہدین ش سے متعدد افراد نے رتبہ شہادت حاصل کیا۔

## حضور كاايك اجم اعلان

رحمت عالم ملی کی طرف ہے ایک اعلان کیا کیا کہ جو غلام انتکر اسلام میں داخل ہو جائے گا وہ آزاد ہوگا۔ چودہ پندرہ ایسے غلام نتے جو یہ اطلان کن کر فکر اسلام میں شامل ہوگا۔ ورس کاروو عالم ملی نے ان کو آزاد کر دیا اور اس حتم کے ہر محض کو ایک مسلمان کے حوالے کر دیا اور اس کو اس آزاد کر دہ فلام کی خور اک، لہاس اور بود دہاش کا ذمہ دار قرار

وستدويات

## مجلس مشاورت

جب طائف کے محاصرہ نے طول تھیجیاتوسر کاردوعالم میکھنے نے مشورہ کیلئے اپنے صحابہ کرام کو طلب فرمایا۔ جب سب جن ہو گئے تو حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند نے حرض کی یارسول اللہ امیری دائے توبیہ کہ حضور اس قلعہ کی دیواروں کویاش بیاش کرنے کیلئے

ل یار سون الد: بیر ن را و بین و بین که سورون سعد ن روید اون وی ن و ساید کا مخبیقون سے میجادی مخبیقی نصب کریں۔ ہم ایران بی قلعول کی فصیلوں کو گرانے کیلئے مخبیقون سے میجادی کیا کرتے تھے اور اس طرح ان کی دیواروں بین شکاف کر کے اندر تھی جاتے اور ان پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ حضوریاک نے آپ کو مخبیق تیار کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ

ے ایک مجینی بنائی اور اس کے ذریعے سے طائف کے قلعہ پر سٹک باری کی گئے۔ یہ مہلی مجینی تمی جو اسلام میں بنائی گئی اور استعال کی گئے۔

دوسری روایت بی ہے کہ بزید بن زمد بن اسود، وہ مخف ہیں جو دو وہائے لے کر آسود، وہ مخفی ہیں جو دو وہائے لے کر آئے تے اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ طفیل بن عمر والدوی ایک مخفیق اور ایک وہاب ایے ساتھ لیکر طائف میں حاضر ہوئے۔ بعض نے خالد بن سعید کانام لیاہے کہ وہ جرش

کے مقام ہے ایک منجنی اور دود باب لے کر حاضر ہوئے تھے۔ منجنی تل ایک آلہ ہے جس ہے جماری بحر کم پھڑ پھینگ کر دیوار کو کر ایاجا تا ہے۔ دبا بہ

ایک گاڑی نما آلہ ہے۔ اس کے اوپر ایک چڑے کا بنا ہوا پختہ سائبان تان دیا جاتا ہے۔ اس کمرہ نماگاڑی میں دس سپائی بیٹر کے ہیں اور چڑے کی تن ہو کی حجمت کے باحث قلعے والوں کے تیروں اور پھرون سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے قلعہ کی دیوار کے پاس پہنی جائے ہیں اور دیوار میں نقب لگا کر اس میں شکاف ڈال لیتے ہیں۔ بھر اس دیوار کو مجنیقوں کے ذریعے

عگیاری کر کے منہدم کردیتے ہیں۔ان آلات ترب سے الل عرب واقف نہ تے اور نہ بھی انہوں نے جگوں میں اسے استعمال کیا تھا۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ، جنبوں نے جگا۔احزاب میں مدینہ طیبہ کے ارد کرد خند ق کھود نے کا مشورہ دے کر مشرکین عرب کے

الشكر جرار كو مبهوت كرك ركه ديا تفاء انبى ك مشور ع مسلمانون في منجين كاستنوال

شروع کیا۔

طائف کے محاصرہ میں مسلمانوں نے مجین کے ذریعے فسیل کی دیواروں پر عمیاری

کی لیکن دواس میں شکاف ند ڈال سکے۔ پھر مسلمان دبابوں میں بیٹے کر فصیل کے قریب پہنچے

تاکہ فسیل میں نقب لگا کر مجاہدین کے اند رکھنے کیلئے راستہ بنا تھی۔ الل طا نف نے نوہے کی

ملاخوں کو آئٹ میں سرح کر کے ان دبابات پر پھینکا جن میں بیٹے کر مسلمان نقب لگانے ک

کو مشش کر دہے تھے۔ ان سرخ سلاخوں کے گرنے سے دبابوں کی جہتیں جل گئیں اور
مسلمانوں پر انہوں نے تیم وں کی بارش شر دع کر دی۔ اس لئے مسلمانوں کو واپس جانا پڑال

چائیس دوز تک لفکر اسلام نے طائف کا محاصرہ جاری رکھالیکن طائف فق ہوا۔اس عرصہ بیان کا ن مسلمان زقمی ہوئے اس جو ا بیل کانی مسلمان زقمی ہوئے اور بعض نے جام شہادت نوش کیا۔(1)

سر کار دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خواہش تھی کہ کمی طرح ان کو ان کے قلعہ ہے نظنے پر جبور کیا جائے تاکہ وہ کھلے میدان بی جاہدین اسلام سے پنچہ آزائی کریں۔ جب منجینی اور دبایوں کے استعال سے بیہ مقصد پورانہ ہوا تر تبی کریم روّف رجیم منجینی نے مسلمانوں کو تھی کریم دونوں کو کاٹ کر رکھ مسلمانوں کو تھی در خوں کو کاٹ کر رکھ دیں۔ ایچ آتا کے تھی کی تھیل بی جب مسلمانوں نے بوٹ جوش و فروش ہے اگور کی بیٹوں اور مجوروں کے در خوں کو کا ٹائم ورج کیا تو بو ثقیف کے ہوش الا گئے۔ انہوں نے بیٹوں اور مجوروں کے در خوں کو کا ٹائم ورج کیا تو بو ثقیف کے ہوش الا گئے۔ انہوں نے موش کی آپ ہمارے ان جی بیافات کو کیوں برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہم پر خی حاصل کرئی ہید باغات آپ کے کام آئیں گے اور اگر ہم غالب ہوئے تو یہ ہمارے پاس حاصل کرئی ہید باغات آپ کے کام آئیں گے اور اگر ہم غالب ہوئے تو یہ ہمارے پاس

" میں ان کو اللہ کیلئے اور قرابت کیلئے مجھوڑ رہا ہوں۔"
علامہ زر قالی کی شخین کے مطابق سر در عالم ملکانے کے ساتھ تقیف کا یہ رشتہ تھا:
حضور کی والدہ اجدہ حضرت آئت رضی اللہ عنها کی والدہ کانام ہرہ بنت حجد العربی بن قصی تھا
اور اس ہرہ کی والدہ کانام ام حبیب بنت اسد تھا۔ ام حبیب کی والدہ کانام ہو بنت عوف تھا اور
یرہ کی والدہ کانام قلابہ بنت حرث تھا اور قلابہ کی والدہ کانام ہند بنت بر ہوج تھا جو قبیلہ تقیف
کی ایک خاتون تھی۔ چنانچہ نبی کر یم علیہ العملوۃ والتسلیم نے صحابہ کو تھم دیا کہ دہ انگوروں کی
بیلوں اور مجبور کے در ختوں کو کانا بند کر دیں۔

كواسية عال يروسنه ويروصت عالم ملك في في الرشاد فرماية فوافية أدَّعُها ينتع وَ لِلرَّجِيد

عييندين حصن

عید بن صن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور عرض کی، اگر آپ جھے اجازت دیں کہ میں الل طائف کے ساتھ ندا کرات کرول، توامیہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہدایت و دو د کا سر کار دو عالم علی نے اجازت دیدی۔ وہان کے پاس گیااور انہیں کہا کہ تم اپ موقف پر ڈٹے رہو، اگر تم نے بار مان کی تو ہم غلاموں بے زیادہ ذکیل و خوار ہو جا کیں گے۔ ہرگز اپنے تھوں ہے کوئی چیز نہ دواور اگر وہ تمہارے باعات کاٹ رہے ہیں تواس بول کرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں، تعوث ی کوشش ہے اور باعات اگائے جا تھے ہیں۔ یہ باتی ہونے کی ضرورت نہیں، تعوث ی کوشش ہے اور باعات اگائے جا تھے ہیں۔ یہ باتی کرنے بود وہ نمی کر کم علیہ السلوة والسلام کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا، حمید ! تم نے ان کر کے ساتھ کیا ہی تھیں کی سے اور باعات اگائے جا تھی جی اس نے کہا تھا۔ میں نے ان کو آئی ہی کیس ایس نے کہا تھا، میں نے ان کوآئی ہے۔ رسالت آپ نے کہا تھا، حضور پاک نے کہ سالے ہیں کر اس کی آئی ہیں کھی کی کھی رہ گئی ادائی ہی کیس اور بے افتیار اس کے حضور پاک نے کہ سالے۔ ہو نہ بال کی آئی ہوں گئی ہوں ذکھا کہ اللہ کی اللہ کی میں ذرائی ہی تھی اور ہو کہا تھا۔ اند! آپ نے کہا تھا، میں دکھا کی میں اور بے افتیار اس کی آئی ہوں گئی ہوں اندگی ہی خوالے کی تھی اور ہو کہا کہ میں اند اس کے تو اس کی آئی ہوں۔ ان کی آئی ہوں کی جاس پر اللہ کی جناب ہیں جی تو بہ کر تا ہوں اور دھور دے بھی معانی مائی گئی ہوں۔ "(1)

مخربن عيله الاحمسي

محر بن عیلہ نے جب بیہ سناکہ رحمت عالم علی کے بنو ثقیف پر حملہ کیا ہے تو وہ اپنے شہروار ول سمیت محور ول پر سوار ہو کر رسول اللہ علیہ العلوّۃ والسلام کی مدد کرنے کیلئے طائف آیا۔ جب وہ طائف پنچاتو حضور پاک محاصر واٹھاکر واپس تشریف نے جاسی تھے اور

طائف فی ایس بوا تفاو مخ نے اپنے ساتھ میہ مید کیا کہ بین اس مقام کوال وقت تک چھوڑ کر میں جاؤں گا جب تک بنو ثقیف اللہ کے بیارے رسول علیہ الصلوّة والسلام کا تھم مانے

کر میں جاؤں گا جب تک بو تقیف اللہ کے بیارے رسول علیہ السلوة والسلام کا حم مانے کیلے تیار نہ ہو جا کیں۔ چنا نچہ وہ کائی عرصہ وہاں قیام پذیر رہا یہاں تک کہ بو ثقیف نے حضور

یاک کے تھم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ مح نے بار گاہ رسائت ہیں حریف تحرير كيا-يارسول الله! ثقيف نے حضور ماك كى اطاعت قول كر كى ہے۔ يص اخيص ايخ جراه لے کر حاضر ہورہا ہوں، وہ میرے اللكر ش شاق ہو كے بيں۔ سر كارود عالم نے بب

ید مرده سنا تو صحاب کرام کو نماز کیلئے جمع ہوئے کا حکم دیااور ان الفاظ ہے دس بار احمسی کیلئے دعا قرالً - اللَّهُ عَلَيْ الْمُصَّلَ فَيْ خَيْمًا وَ وَجَلَعًا "أب الله الما المراحم ك موارول اور

يادول يل يركت عطافرل

جب سدلوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے عرض کی، یارسول الله اصوف میری میو چی کواین بشد می فی ایاب سر کارده مالم ملک فی فاس کو طلب کیااوراے سمجملیاءاے مع اجب کوئی قوم اسلام تبول کر لیتی ہے توان کے خون اور

اموال محفوظ مو جاتے ہیں۔مغیرہ کی بھو بھی اس کووالی کردو۔ چنا نید اس نے ارشاد نبوت ی تحیل کید

ای مو نے بارگاہ رسالت بناہ میں حرض کی کہ بنوسلیم کا چشمہ جھے عطا فرمایا جائے کیو تک وواسمنام ہے دستیر دار ہو کر بیمان ہے بھاگ گئے جی اور اس چشمہ کو چھوڑ دیا ہے جھے اور میری قوم کو دہاں اقامت گزیں ہونے کی اجازت قربائی جائے۔ حضور علیہ الصافرة والسلام

نے اجازت دے دی۔ چرین سلیم قبیلہ حضور پاک کے پاس حاضر جوااور اسلام قبول کیا۔ نیز عرض کی کد مع کو عظم دیں کہ وہ مار اچھے ہمیں واپس کردے۔ حضور نے فربایہ اے مع اجب

کوئی قوم اسلام قبول کرلتی ہے توان کی جانیں اور اموال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تم اس چشمہ کو النيس واليس كرود مونے هيل كرتے موئے چشمدان كے حوالے كرديا۔ (1)

طا نُف کامحاصر ہاٹھانے کی وجوہات

"الرسول القائد" كے مصنف في الناسب يردوشي والى بي حن كے ياحث في كريم مليد السلوة والسلام في طاكف كالحاصر والمحاف كافيعلد فرمايا:

1 - طاکف کے قلع بہت مضوط تھے، بو تھیٹ قبیل کے اڑا کے بڑے بہادر تھے اور تیر

الحلی شروایی مثال نہیں رکھتے تھے۔ نیز انہوں نے سامان خور ولوش اتنی وافر مقدار میں

<sup>1 -</sup> هُوَّيَ الدِخْلِي، " حَتِينِ وِطَالُفِ "، سَلِّهِ 77-78

ذخیرہ کر لیا تھا کہ وہ باہر ہے کی رسد کے ملے بغیر عرصہ دراز تک مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہے۔ 2۔ جنگ نقط نظر ہے طائف کی بڑی اہمیت تھی۔ کی وقت بھی اسلام دعمن تو تیں یہاں اسلام ہو من تو تیں یہاں اسلی ہو کر مسلمانوں کیلئے خطرہ کا باحث بن سکتی تھیں لیمن جب فنبیلہ ہوازن نے میدان جنگ بی شکست فاش کھائی اور مسلمانوں کے افلاق حسنہ سے متاثر ہو کر سارے قبیلہ نے اسلام تبول کر لیا تھا حتی کہ ان کے سے سالار اعلی مالک بن عوف نے بھی شرک و کفر سے رشتہ توڑ کر حضور نہی کر یم

مردیا تواب طائف مسلمانوں کیلئے تطرہ کا در سے دل سے اسلام کی ترتی کیلئے اپنی مسامی کو و تف کردیا تواب طائف مسلمانوں کیلئے تطرہ کام کرندرہا۔ دفاحی نقط نظر سے اس کی سابقہ اہمیت باتی ندر ہیں۔ ایک فیر اہم شہر پر بلا مقصد محاصرہ کو طول دیا قرین دانشمندی نہ تھا۔
3 سام شوال ختم ہونے والا تھا۔ اس کے بعد ماہ ذیقعد کا جائد ظلوع ہونے والا تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے ، جس میں اللہ تعالی نے جگ و قبال کو مسلمانوں کیلئے ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اس لئے اس ماہ کے بلال کے طلوع سے پہلے طائف کے حصار کو ختم کرنا ضروری سمجھا محیا۔

4۔ مسلمانوں کو مدینہ طیبہ سے نگلے ہوئے دو ہادے زیادہ عرصہ گزرنے والا تھا۔ اب مجاہدین بیہ خواہش کرنے لگے کہ انہیں اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے اس اقدام کی مزید وضاحت ہو جاتی

ہے۔ آپ نے قرمایا کہ جب طائف کے محاصرہ کو دوہ متوں سے زیادہ گزر کے تو حضوریاک علیہ السلاق والسلام نے تو قل بن معاویہ الدیلی سے مصورہ کیااور قرمایا، اے تو قل! تمہاری کیار ائے ہے، کیا ہم ان کا محاصرہ جاری رکھیں؟

انہوں نے عرض کی میار سول اللہ الیک لوم ٹری بھٹ بیس میسی ہوئی ہے۔ اگر آپ وہاں مغیرے رہیں مے تو ضروراس کو پکڑلیس مے اور اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں تو حضور

پاک کوکوئی نفسان نیس پنج گا۔ ان مالات کے پیش نظر نی رحت ملک نے طائف کا محاصر واٹھانے کا فیصلہ فرمایا۔

اس ونت بعض محابات عرض كى يارسول الله القيف كيلي بددعا فرمايي- سر كاردوعالم

ئى رحمت ﷺ نے برد عاكر نے كى بجائے البيں الى دعائے خبر سے سر فراز فر مایا: اَللَّهُوَّةُ إِهْدِ تَعْقِيْفًا وَاتِ بِهِمْةً" اِسَاللَّه! ثقيف كو نور ہدايت بخش دے اور ان بب كو مير سے ياس لے آ۔" (1)

چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی التجاء کو شرف تبوایت بخشا اور بہت جلدیہ لوگ میند طیبہ میں ماضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے جس کا تذکرہ عام الوفود کے حالات میں کیا جائے گا۔

## طأ كف ہے واليسي

ا يك دن حفرت خويله في معزت فاروق اعظم كو بناياكه ني كريم علي في فرمايا ب کہ اس سال جیسے طاکف فتح کرنے کا اون نہیں ملا۔ یہ س کر حضرت فاروق اعظم بارگاہ ر سالت من حاضر ہوئے اور عرض کی ایار سول اللہ اخویلہ نے جمعے حضور کی طرف سے بید بات بتائى ب، كياحضور في ير فرمايا ب ؟ حضور في فرمايا ، بال! على في ايساكها ب كياحضور كواس سال طاكف فيح كرف كانون فيس طا؟ قرمليا فيس- حفزت عمرف عرض كي كيايس کوچ کااعلان کروول؟ حضورتے فرمایا کروو۔ چنانچہ حضرت عمرنے اعلان کرویا کہ افتکر اسلام كل من والهل رواند ہو جائے كا\_لوكول نے جب بيد اعلان سنا توانہول نے واويلا شروع كر ديا ك كياطا كف كوفتح كے بغير بم والي علي جائي حى ؟ ني كريم عليه الصاؤة والسلام نے فرمايا كد اگر جمهيں طائف كو فق كے بغير واپس جانا كاكوارے تو إكر مبح سورے و مثن كے ساتھ جگ شروع كردو\_ چنانچ مسلمان ميح سويرے ميدان جنگ ميں گئي گئے۔ الل طاكف نے ان پر زبردست تیر برسائے جس سے مسلمان بڑی تعداد میں زخی ہو گئے۔ای معرک میں ابوسفیان بن حرب کی ایک آگھ مجی ضائع ہو گئی۔ اور دوائی آگھ کے ڈھینے کو ہاتھ میں لئے بار گاہ رسالت میں ماضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا ابوسفیان! حمیس کیا ایند ہے، کیااس کے بدنے میں تم جنت میں آگھ لیما جا جے ہو یااللہ سے دعا کردن اور تمباری یہ آگھ درست ہو جائے ؟ حضرت الوسفیان نے عرض کی بارسول اللہ اجھے جنت میں آگھ مطافر ما کمی۔ انہوں نے آئکه کاؤ میلاجواینها تحدیمی مکزاموا تعازیمن پر دے مارا۔ پھر عہد فاروتی بی ابوسفیان کو جنگ

ر موک بی شرکت کاموقع ملدوبان انبول نے کفارے جنگ کیدان جنگ بی آپ ک دوسری آگھ مجی ضائع ہوگئی۔ پھر صنور نے قربلیا:

إِنَّا قَافِلُوْنَ إِنْ شَاءً اللهُ وَسُرُّوا بِذَٰ إِنَّ وَأَذْعَنُوا وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یطنگ کے۔ "ہم ان شاء اللہ اب لوث جاکس کے۔ یہ س کر لوگوں کو بڑی خوشی

ہوئی اور کوچ کی تیار بوں میں منہک ہو گئے۔ رسول اللہ عظمہ یہ منظر

وي كريد كار "

اس جنگ میں بارہ محابہ کرام شہید ہو گئے۔ جن میں سے سات قریش کے علف

آبائل سے میں دانساری میے ادراکی مخص بولیٹ قبیلہ کا فرد تھا۔ شہداء طا نف کے اساء گرامی

1-معيد بن معيد بن العاص بن اميه

2۔ م فغدین حباب

3-يزيد بن زمعه بن الاسود

هـ عبدالله بن الي بكرالصديق رمني الله عنها

5\_ عبدالله بن الي اميه بن مغير والخزوي 6\_ عبدالله بن عامر بن ربيد

7\_السائب بن الحارث بن قيس

8. ميدالله بن الحارث 9- جلو

10- ثابت بن الجذع - الن كانام ثطبه السلمي تفا

10- گابت بن الجذر- ان قائم تطبه اس محا 11- حادث بن مهل صحیحه

12-منذر بن مبدالله بن لو قل دَوني الله تَعَالَىٰ عَنْهُمُ أَجْمَعِينَ (1)

1. " بل الهد في " والدة ، صلى 565-566

## عروه بن مسعود کی شہادت

نی كريم عليد الصلوة والسلام جب طاكف عديند طيبه كي طرف مراجعت فرما او ي تو حروه بن مسعود طا نف ينجيه جب انهيں باجلا كه رحمت عالميال واپس مدينه طيبه رواند مو مے ہیں تو حضور کے دیدار کا شوق انہیں کشال کشال حضور پاک کے چیمے لے آیااور راستے میں بی ان کی ملاقات حضور یاک سے ہوگئی۔انہوں نے عرض کی بارسول اللہ! مجھے اجازت ہو تو میں واپس طا کف چلا جاؤں اور اپنی قوم کو اسلام قبول کرنے کی و موت دول۔ حضوریاک نے فرملا تمہاری قوم حمہیں کہیں تک نہ کردے۔ مردہ کہنے لگامیار سول اللہ اوہ تو مجھ پر جان چرکتے ہیں اور اپنی کواری بچول سے زیادہ جھ سے محبت کرتے ہیں۔بلاشہ اپنی قوم میں وہ مخدوم اور مطاع تھا۔ وہ جب پہنچہ اے امید تھی کہ جب یہ انہیں اسلام تبول كرنے كى د موت دے كا توبا تال دوائے تول كريس مے لين جباس في ايك بلند جك ر کمڑے ہو کر اپی قوم کو اسلام قبول کرنے کی تلقین کی توانبوں نے اے این تیم ول کا نشاند بلاجن کے لکنے سے اس کی روح قنس عضری سے پرواز کر گئے۔ اپی وفات سے پہلے انهول في ايك براا يمان افروز جمله كها كُوامَةً أَكْمُ مَنِي اللهُ تَعَالَىٰ بِهَا وَشَهَادَةً مَا قَيْمًا اللهُ تَعَانى إِنَ يَدِين مِن الزالَ ب جس الله تعالى في عرف قر الما بديمرى موت شہادت ، جواللہ تعالی نے مجھے ارزنی فرمائی۔ "میرے ساتھ وی یر تاؤ کرنا جو میرے دوسرے شہید بھائوں کے ساتھ کرو کے اور جھے انہیں شہداء کے پہلوش وفن کروینا۔(1) عروه جیسے محبوب اور ہر د نعزیز رکیس کو انہوں نے قتل ٹؤ کر دیالیکن اس سانحہ نے ان کو ہلا کرر کھ دیا۔اب انہیں اپنی اس حماقت کا احساس ہونے لگا۔ انہوں نے اپنے جارول طرف تظردو ژائی توارو گرو آباد تیائل کی عالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تعاراب ان کی مثال ایک چھوٹے سے جزیرے کی تھی جس کو جارول طرف سے معتدر نے مگیر ر کھا ہو۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اب بھی وہ کفر پر اڑے رہے تو وداسلامی فشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں سے اور ا نہیں عبرت تاک فکست سے دو جار ہو تاراے گا۔ انہوں نے باہمی مشورے ہے یہ طے کیا که ده عبدیالیل کو حضوریاک کے پاس مجیجیں۔ عبدیالیل نے ان کی اس درخواست کو مستر د کردیدانہوں نے کہاتم میرے ساتھ بھی دی سلوک کردگے جو تم نے عروہ کے ساتھ کیاہے۔ عبدیالیل نے کہاکہ میرے ساتھ اپٹائیک وفدروانہ کرو۔ چنا نچہ بیروفد دینہ طیبہ پنٹھا(1)۔ اس وفد کی ہار گاہ رسالت میں حاضری اور اس کے خوش آئند نتائے کا تذکرہ ہم عام الوفود کے همن میں کریں گے۔

ر سول الله علی کی طائف ہے جعر انہ واپسی

حضور نی یاک ملط فا نف ، دانه بو کرد هناه آئے، دہاں سے قرن المنازل پنجے، وبال سے ظلم تشریف لائے وہال سے جو اند قدم رنج فرملیا، جو مکم سے دس میل کے فاصلہ برے جہال اموال غنیمت کو اور جملہ قیدیوں کو جمع کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔ سراقہ بن جعم رضی الله عند فرمائے ہیں کہ جب نی رحت عظم طائف سے جرانہ کی طرف تشریف لے جارہے تھے تو میری حضوریاک سے ملاقات ہو گئے۔ میں مجمع کو چیر تا ہوا حضور یاک کے پاس بی اوگ کروہ در کروہ حضور کے آگے آگے جارے تھے۔ میں انسار کے موارول کے دستہ ش کمڑا ہو گیا۔ وہ ٹیزول سے بھے بچو کے دینے <u>لگے۔ بھے کہتے</u> سامنے ے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، تم کون ہو؟ انہول نے جھے پیجانا قبیں تھا۔ جب می سر کار دو عالم منظ کے قریب بھے میااور مجے معلوم ہو کیا کہ بھالے حضور میری آواز س سے بی او میں نے ووگر ای نامہ جو سنر ججرت میں صدیق اکبر نے جھے لکے کر دیا تھا، اپنی حبیب سے ٹکالا اورائی دوالگیوں میں پڑاادرائیاس تھ کو بلند کرے آوازدی آتا سراقة بن جعشم وَهُذَا كِتَا فِي " إرسول الله! من جعم كابيام اقد مول اوريه ب حضور كا كراي نامه" (جس من ميرے لئے صنور في الل تكسى بے ) تى اكرم من في في في ملابد وان وعده كو إورا كرنے اور يكى كرنے كاون ب-سراقد كوميرے نزديك كرو-چنانچ محاب نے جھے حضور كے نزدیک جانے دید جھے حضور پاک کی پنڈلی مبارک نظر آنے گی جو چک ری تھی۔جب یس حضور کے قریب بی اوس نے سلام عرض کیا۔ میں نے کوئی اور مطالبہ کرنے کے بجائے ا بيك مسئله وريافت كياريس من عرض كياه يارسول الله! جس حوض كويس من اسن اونول

كويانى بائ كيك برا مواب، اگركوكى بعاكاموااون اس حوض عيانى ي توكيا جمع اسكا

1راينا

اجر لح كاجمر كارف فرمايا:

نَعَوْ فِي كُلِّي ذَاتِ كُبِّهِ حَرِأُجِرٌ

" ہاں! ہر وہ جانور جس کا کلیجہ ہواس کے پانی پینے سے کلّجہ ٹواب ملے گا۔ "

وفد ہوازن کی آمد سرسالہ پیکائن

سر کار دو مالم علی فداہ تلی وروثی جب جر اند پیٹی کے او ہوازن کی طرف ہے چودہ آدمیوں کا ایک وقد خدمت اللہ سی حاضر ہوا۔ ان کار کیس زہیر بن صرد تھا۔ ان بس حضوریاک علیہ کار ضافی بھیااد ہر قان بھی تھا۔ ان سب نے اسلام قبول کر ایا اور عرض

ک میار سول الله اہماری اصل ایک ہے۔ ہم ایک قبیلہ کے فرد میں۔ ہمیں ایک معیبت مینی ہے جو حضور پر تخلی نہیں۔ حضور ہم پر احسان فرمائے۔الله تعالی آپ پر اسپٹے احسانات فرمائے، پھر ان کا خطیب اور رئیس زہیر بن صر د کھڑ اہوااور عرض کی:

یار سول اللہ! ان قید یوں یس حضور کی پھوپھیاں، خالا کی اور دائیاں بھی ہیں جو حضور کی خدمت کیا کرتی تھیں اور اگر ہم مکد کے رؤساہ میں سے حارث بن الی شخریا نعمان بن منذر کے یاس بطور اسر ان جنگ پیش کے جاتے تووہ ضرور ہم پر مهریانی کرتے اور ہمیں معاقب کر دیتے۔ یار سول اللہ! آپ تو بہترین کفالت کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے اپنا کیک قصیدہ پڑھ کر منایا جس کے چند اشعار آپ بھی ساحت فرمائے:

اُمْنُ عَلَيْنَا رَسُولَ اللهِ فِي كُرَمِ عَالَيْكَ الْمَدُوْمُ نَوْجُوْكُ وَنَفْتَظِمُ

"ك الله كرسول! جم يركرم فرمات موسة احسان فرمائ كيونكه آپ كى دوذات ہے جس سے خيركى اميدكى جاسكتى ہے اور جس كے احسان كا انتظار كيا جاتاہے۔"

أُمْنُنُ عَلَى نِنَوَةٍ وَقَدَّ لَكُنْتَ تَرُونِهُ عَهَا إِذْ فُوكَ كَمُلُوْءَةً مِنْ عَدْضِهَا اللَّهَ مَا "ان مور توں پر اصان فرما ہے جن كا آپ دود مد بيا كرتے ہے اور آپ كاد بن مبارك ال ك خالص دود هد مرجاتا قله" يانًا نُوْمِلُ حَقُوا مِنْكَ تُلْكِيثُ فا

هَا دِي الْبَرِيْنِيِّ أَنْ تَعْفُو وَتَلْتَصِمُ (1)

"ہم حضورے علودور گزر کی توقع رکھتے ہیں۔حضور ساری علوق کے

راہبر ہیں۔ اگر حضور منوو در گزرے کام لیں اور جاری مدد فرماعی او

بعيداز كرمنه بوكار"

اس تصيده كوس كر حضورياك عليه الصلاة والسلام في فرمايا مجعه وه بات محوب بج كى مو ان دو چزول سے ايك چزكو چن لو، يا اسخ جنگى قيد يول كويا بنال مويشيول كو میں نے آج تک تمہاراا تظار کیااور مال غنیمت تقیم کرنے میں دانستہ تا خیر کی۔انہوں نے حرض کی، یارسول الله احضور نے ہمیں اپنی عور لول اور بجال اور مال مولٹی میں سے ایک جريض كا التيار ديا ب- حضور الارى حور لول اور جون كو جميل واليس فرماد يح رسول الله عليه العلوة والسلام فرلماءان قيديون من سع جومر احصه بدوعبد المطلب كم كى فرزىم کا حد ہے، وہ تو میں تمہیں واپس کرتا ہول دینے۔ قید ہول کے بارے میں تم ایسا کرتا کہ جب یس لوگوں کے ساتھ تماذ پڑھ چکوں او تم کرے وہ جاتا اور یوب گویا ہونا کہ "ہم مسلمانول كے سائے حضور كو بلور شفيع فيش كرتے بين اور مسلمانوں كوبار كاور سالت بين اپنا شفيع فيش كرتے يس اسية بج ل اور حور تول كى وائى كے سلسلہ ش - تم جب اس طرح كو م توش اسے حصہ کے جمل نیدی تمہارے حوالے کردول گا۔ اور دوس سے مسلمانوں سے ان کے حصہ کے جنگی قیدیوں کے بارے میں واپسی کا مطالبہ کرول گا۔" نبی رحمت علیہ السلوة والسلام جب ظهر كى نمازے فارخ او كے تووالوك كمڑے او كے، جس طرح مركار دوعالم اجاع میں مجلیا تھاای طرح اپنی گذارش پیش کے۔حنور مسلمانوں کے اجاع میں كرے بو مح اور اللہ تعالى كى شاءكى جس طرح اس كى شاء كرنے كا حق ہے۔ كر سب ماضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرملیا۔" یہ تمہارے بھائی ہیں جواب جائب ہو کر تمہاری

خدمت بی حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے یہ مناسب سمجماہ کد ان کے قیدیوں کو والیس کروون دجو مخض اپنی مرضی سے ایسا کرناچا ہتاہے وہ بے شک ان کے قیدیوں کو والیس کر

<sup>1-&</sup>quot; شالدن" . بلدة . سخد 571

دے اور جو محض اپنے حصہ کے امیر ال جنگ ہے دستبر دار ہونے کیلئے تیار نہیں تو دہ اپنے صد کے قیدی اپنے میں مطافرائ گا حصہ کے قیدی اپنے پاس دسکے۔ اللہ تعالیٰ سب ہے پہلے جو اموال مئی ہمیں مطافرائ گا اس سے ہم مجاہد کو جو حصہ ملے گااس ہے جو گنائی قیدی ہم اس کو معاوضہ دیں گے۔ " یہ سن کر سادے مہاجر یک زبان ہو کر ہوئے:

وَمَا كَانَ لَنَا مَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ قَالَمَدَ كَمُ السَّكَمُ السَّكَمُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ قَالَمَدَ كَمُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ المَّلَوٰ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

محابہ کرام کے ایمان، تسلیم اور اپنے آقا کے ارشاد کی تغیل کی بیر حالت تھی کہ جو ان کے بادی پر حق کی خواہش ہوتی، وہی ان کی خوہش ہوتی اور حضور ﷺ کی پیر پہند ان کیلئے تھم کادر چدر کھتی تھی۔"

مہابرین د انسار کے علاوہ جو قبائل علقہ بگوش اسلام ہوئے تے ان کے فکر کا اعراز مخلف تھا۔ بنو قیم کے سر وارا قرع بن حالی نے کہا آما آنا کی پنو تیمید فکا کہ میں اور بنو قیم اپنے حصہ کے جنگی قید ہوں ہے دستبر دار ہونے کیلئے تیار نہیں۔"

ہو سلیم کے رئیس میاس بن مرواس سلی نے کہ آقیا آگا وہو سکیٹیے فکرار میں اور ہو سلیم ہمی اپنے حصد کے جنگی قید یول کو واپس نہیں کریں ہے۔"(1)

لیکن یو سلیم جو صادق الا بھان مسلمان تھے اور اپنے بادی ہر حق کے اشارہ اہر و پر اپنا مسلمان تھے اور اپنے بادی ہر حق کے اشارہ اہر و پر اپنا مب کچھ قربان کرنے کیلئے بے تاب رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دکس کی اس دائے ہے انفاق نہیں کیا بلکہ حرض کیا بیک ماکان کتا ارشوں اللہ مسلق الله تشانی مائی مشاکان کتا ارشوں کے دعد میں آئے ہیں وہ سب اللہ کے رسول کی بارگاہ عالی مین "جو جنگی قیدی ہم خلا مول کے حصد میں آئے ہیں وہ سب اللہ کے رسول کی بارگاہ عالی

1\_اين بشام ملي البوي " وجلد 4 ملي 136

می چیش کرتے ہیں۔ "مہاس بن مرداس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم نے یکھے رسواکیا۔ اقرح بن حابس، جس نے فٹے کمہ کے بعد اسلام قبول کیا تھادہ متولفۃ القلوب بی سے تھندوہ فیشان محبت مصطفوی ہے ابھی کندن فیش بنا تھا۔ اس بی ابھی کئی آلود کیال باتی تھیں دہ متو لفتہ القلوب کے مقام ہے اور شدیاتھ سکا۔

میدین حین بی اجذبدرول سے تول فی کم کے بعدای نے مرف زبان سے اسلام کا قرار کیا تھا، دو پھر مرتد ہو کیا اور ملی اسدی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا دواس کا صلتہ بچوش بن محمد (1)

اسر ان جنگ کے تعنیہ کے بعد حضورا ٹی او بنٹی پر سوار ہوئے۔ لوگ حضور کے بیچے چھے میں دہ ہے تھے۔ بدو حضور کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور کیہ رہے تھے "یارسول اللہ! ہاری کو ہم پر تحتیم فرما ہے۔ " نہول نے حضور کو ایک در دنت کے بیٹے جانے پر بجور کیا اور چادر تک اتار کیا۔ حضور نے فرملیہ میری چادر تو بھی واپس کرد بھی اس ذات کی حشم اجر کے دست قدرت میں میری جان ہے ،اگر میر ہے پاس تہادے ہے کے اسے اون میں ہم پر تحتیم کر دیتا اور اگر اسے اون ہوئے جینے تھامہ کے در دنت ہیں تو ان سب کو میں تم پر تحتیم کر دیتا اور اگر اسے اون بعد بھی اسوال تی کو تحتیم کرنے میں تم پر تحتیم کرنے میں تر بھی کرنے ہے۔ اسوال تی کو تحتیم کرنے میں تم پر تحقیم کرنے اور نہ بدول پاتے۔

رسول الله علی فی اون کی کوہان سے ایک بال ایا۔ اس بال کو استے دونوں الکیوں

ورمیان و کھا، پھر بائد کیا اور کہا ہے لو کو اتنہاری ٹی ش سے اس بال کے برابر مجی میر احصہ لیس ہے۔ میر احصہ صرف فس ش ہی ش مجی ش تم ش تحتیم کردیا کر تا ہول سال فیمت سے اگر کسی نے کوئی دھا گھیا سوئی مجی تا حق لی ہے کو دووائی کردو کی تکہ بال فیمت میں خیات تی واقع ہو شک و عاد ہو گی۔ آئی جہم کے عذاب کا سب اور بہت برا حیب ہوگی۔ (2)

سب اور بہت برا حیب ہوگی۔ (2)

سر کاردوعا کم میک کار زہر کوئی اشٹرائی صورت نہ تھا بلکہ حضور کی ساری زیرگی اس زہدے

مر ادروعام معد الدرون من المراد ول المراد على المراد المر

<sup>1</sup>\_" تا آم المعين "، بلد2 امل 1040 دو گرکتب بير مند 2\_اين برام ، المبير بالمبير "، بلد4 سل 139

تحى - حضرت عروه في إم المومنين عائشه صديقه سه يع مجما، خاله جان! آپ كي گزران كيسي تمى؟ آپ نے فرمایا، صرف اسود ال پر لین مجور اور پانی پر گزر او قات موتا تھا۔ مارے یروس میں انسار کے محریتے انہوں نے بحریاں پال رکمی شمیں۔ ہمیں وہ اپنی بزیوں کا وودم بجولا كرتے تھے اللہ تعالى البيس برائے فير عطافرمائے دوسرى حديث ين ام المومنين عائشه صديقه سے مروى ہے كه آل محمد كو تين ون لگاتار گندم کی روثی میسر نہیں ہوتی تھی۔ حضور اگر جا ہے توشابانہ زندگی بسر کر سکتے تھے لكِن حضور في شالمنه ذير مي فقيران زير في كور فيحدى وَلاَئمَةُ المَرَّانُ يَكُونَ عَبْدًا لَيْدِيًّا وَرَفَعَنَ أَنْ يَكُونَ عَلِكًا نَهِيًّا - "ليكن من مَلَيَّ في بنده اور في مونا پند فرمايا اور بادشاه اور ني مونے كو قبول شرمليا۔ "جب مسلمانول في مرور دوعالم علي كاير ارشادسناك "أكر كسى في دهاكاياسوني مال غنيمت سے تاحق لياہے تووايس كردے "ايك انسارى آياجس كياس بالول سے مثا مواده اكا قراء اس في مرض كى ميار سول الله على في مال فنيمت سے وماكا الفلاع تاكه اين زخى اونت كو دُها في كيل ايك كرُ ابناوَل. رسول الله علي في فرملیاس میں بفتامیر احق ہوہ میں تجے دیاہول۔اس آدی نے دور صاکاوالیس کردیا۔ عدل وانصاف كانادر تمونه حضرت عبداللہ بن الى بحرے مروى بےكه حنين كے ايك مجابدنے بتاياكه وه حضور ك ساتھ ساتھ كل رہا تھا اور مل الى او نفى ير سوار تھا۔ مير ، ياؤل ميں اسوقت موتى جوتی تھی۔میری او نمنی حضور کی او نمنی کے ساتھ آ کلرانی۔اس طرح میری موثی جوتی کا ایک کنارہ حضور کی پنڈلی مبارک کے ساتھ جا کھرایا جس سے حضور کو تکلیف ہو کی۔ حضور ك دست مبارك بس ايك چرى هى آب في اس سے مير ساوال يرمار ااور فرمايا۔ تونے بھے تکلیف ہی الی ہے، جھ سے چھے ہو کر چلو۔ یس ایک طرف ہو کیا۔ دوسرے روز حضور نے جھے الاش كر اشروع كرويا جب جھے باجا، من نے يد خيال كياك كل من نے حنور کو اذبت پنجائی محمی اس کے بارے میں شاید حضور مجھے سر زلش فرما عیں عے۔ میں

حاضر ہوا۔ جھے توبدا مدیشہ تفاکہ جھے کل والی خفلت پر سر زنش کی جائے گی لیکن حضور نے میری تو تعات کے بالکل بر تکس فرملیا۔ کل تیرا باؤں میری پیڈلی سے تکری تھا جس سے جھے اذبت پیٹی تھی اور میں نے چیزی ہے تہارے پاؤل کو ارا تھا۔ اب میں نے حبیبی بلایا ہے تاکہ اس چیزی مارنے کا حبیبی معاد ضہ ادا کر دل۔ پس صفور نے جھے ای بکریال اس کے بدلے میں مطافر مائیں۔ (1) مؤلفتہ القلوب

جن او گول کے دلول میں اللہ پیدا کرتے کیلئے اموال غنیمت میں سے حفظ وافر دیا گیا اگی تین تشمیں ہیں: 1۔ کہلی تشم ان او گول کی تقی جن کے دلول میں اسلام کے بارے میں بغض و عزاد کی آگ مجڑک رہی تقی۔ ان کو بان کی تو تع سے زیادہ جنب مال غنیمت دیا گیا تو ان کے دلول سے اسلام کے خلاف بغض و عزاد کے جذیات کا فور ہو گئے اور انہوں نے صدق دل سے اسلام کو تبول کر لیا اور ان کے مشرف باسلام ہونے سے اسلام اور الی اسلام کو ہڑی تقویت حاصل

ہوئی جیسے مغوان بن امیہ۔ 2۔ دوسر ی فتم ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن النا اموال ننیمت

> ك لخے الناكا مقيده مزيد بائد بوكيا۔ صنور مَنْكُ نَ فر الما: وَإِنْ لَا مُعْطِى الدَّجُلُ وَغَيْرَةُ أَحَبُ إِلَى مِنْهُ خَشْرَةَ أَنَّ ثَيْكَتُ فِي الْفَارِعَلَى وَجُهِم

" بن بااد قات ایک محض کواموال کیرود بنا مول حالا نکه دوسر الحض جمعے اس فض سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ میں اس کو اس لئے زیادہ دیتا موں تاکہ وہ چکر پیسل نہ جائے اور اسے دوزخ میں او عرصا کر کے نہ

ہوں تا کہ وہ چر یہ ن نہ جاتے اور اسے دوری کی ادیری مرتب ہے۔ مجینک دیاجائے۔" 3۔ تیسری متم ان لوگوں کی حتی جن کے شریے اہل اسلام کو بیجائے کے لئے اقہیں اموال

کیر و دیے گئے جس طرح عبید بن حصین، عباس بن عرواس اور اقرع بن حابس کو- ان اوگوں کو مرکار دوعالم میں اس کو ان اوگوں کو مرکار دوعالم میں نے اس لئے اموال نئیست سے حفظ وافر عطافر ملیا تاکدید لوگ مسلمانوں کو اذرات ویے سے باز آجا کی ان تیوں قسموں کی مجموعی تعداد تیس تھی اوران کو

: " " ل الهديّ " ، جلد5 ، صفحه 576-576

ایا آن و آقی یا آن و آقی یا آن و گذش کرید فی الحرب و قبی النتری و قبی و النتری و قبی و النتری و النتری و النتری و قبی و النتری و قبی و النتری و قبی و النتری و ال

دوسرا مخص جس کوبہت نیادہ حصد لما، دہ محیم بن حزام تھے۔ پہلے نی اکرم ملک نے ا انجیل ایک سوالانٹ دیے۔ انہوں نے عرض کی، ایک سوادنٹ مزیدد بجے، حضور نے دہ ہی مطافر مائے گھر انہول نے عرض کی ایک سواونٹ اور دینجے۔ حضور نے تیسری باد مجی انہیں ایک مواونٹ مطافرمائے گار انہیں تعیمت کار فرمایا، اے تحییم ایر مال بہت سر اور عضا ہے۔ جواس کو ساوت فلس کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لئے اس میں يركت والدى باقى باورجو حرص واللي كاوجات ليتاب والسك لخاس يسركت خیں ڈائی جاتی۔ دواس آدی کی طرح بن جاتا ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر فیص مو تا۔ علیم سنوااويروالا باتحد (دينة والا) يج والاباتحد (لينة والم استراب ان كلات كايدار مواكد تيم في ايك سواونث في لخ اور باقى دوسودالى كرديج اور مرض کی سیار سول الله ا مجعے اس خداکی مشم اجس نے ایکو حق سے ساتھ مبوث فر بالاے، عى اى كے بعد حضور سے كوئى مطالب نيس كروں كالدر حضور كے بعد محى كى سے يك فیل ماگول کا عبال تک که بی دنیاست رخست بوجاول (1) سیدة ابو بکر صدیق د منی اللہ عنہ جب سحابہ چی صلیات محتیم کرتے تو تحیم بن حزام كو بحى بلات كداينا حد لے جاؤليكن دو بحيث قبول كرنے سے معقدت كرت اى طرح حفرت فاروق اعظم رمنى الله عند مجى اسية عبد خلافت عن الكو بلات رب تاكه مال اى ے دوایا حد لیر ایر بھی آپ نے ایا حد لینے سے الکار کیا۔ سیدنا عمرنے قرالیا: يَامَعْنَمُ الْمُثْلِيثِينَ إِنَّ أَعْرِضُ مَلِيَّهِ وَعَقَّهُ الَّذِي عَنَدُ اللَّهُ لَهُ مِنْ لَمْنَا الْغَيُّ وَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذُهُ " مال في سے الله تعالى في ان كوج حصر دياہے، على في النيس چيش كيا ب لين انبول في ليف الكاد كرديد" حضرت تحيم نے بھي كى فنص سے كوئى چر نہيں الى پيال تك كه دود نيائے فانى سے عالم الرّ ت كو تكريف الم يحد جن لوكول كوسواون دية مح الجدام يدي :-تغير بن حادث بن كلده علاو بن حادث المهى وحادث بن بشام ، حوالب بن حيد الربي ين اني قيس، عاقمه بن طاشه جير بن معمم سيل بن حرواور صفواك بن اميد-اس حنس ير حنور کاار جود کرم ای طرح برساک دویہ کے پر جور ہو گئے:

مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي مِنْ

ار" برقاقيس"، باري مو 114

غَنَا يُورِحُنَيْنِ وَهُوَ أَبْعَضُ الْخَلْقِ إِلَى حَتَى مَاخَلَقَ اللهُ شَيْشًا أَحَبَ إِلَى مِنْهُ -

"لينى حفور حين ك اموال تخيمت سے جھ كودية كے، دية كے يهال تك كر ذات باك مصلى جو بيرے زديك الله كى سارى محلوق سے زياده منجوض منى دوسب سے زياده محبوب ہوگئے۔"

اقرع بن حابس التمي بھي ان لوگوں ميں ہے ہيں جن كوامحاب المين كہا جاتا ہے لين

وولوگ جن كوسومواونث عطاكة مكتاب

نی اکرم میلی نے مہاس بن مرداس کوجوا کی گوار اور اجذبد و تھا، ایک سواونٹ سے کم اونٹ مطافر مائے کو اس نے اشعار لقم کے جس میں کم اونٹ ملنے پر فکوہ و شکا بہت کا طویار ہائے حل ان کہ علاور نے اس کو انتادیا

طورا ہا محمد اللہ کے کریم می موضفہ نے فریلیا۔ اس فی زبان کاشدود مصور نے اس کو اتفادیا کہ دورامنی ہو حمیااور آئندواس کے لئے ممکن نہ رہا کہ دوشان رسالت میں کسی مشاخی کا ار تکاب کرے۔

جن لوگول کو سوسے کم اونٹ دیجے گئے ان کے نام یہ جیں۔ ان سب کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ مخرمہ بن تو فل بن اہیب الزہر می، عمر بن و بہب المحی، بشام بن عمرو، اخو بن عامر بن لوی، سعید بن ر بوع بن عرصہ اور عدی بن قیس السمی۔(1)

ايك ولچسپ داقعه

ایک مخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یارسول اللہ احتصور نے عید اور اقرع کو سو واوش دینے ہیں اور جعیل بن سر اقد الفتری کو بالکل محروم رکھاہے حالا تکہ وہ اصحاب صفہ میں سے ہاور قدیم الاسلام ہے۔ حضور نے فریایا، اس وات کی حضہ جس کے وست قدرت میں میری جان ہے، میں نے مید اور اقرع کو اس لئے سو سواون دینے ہیں تاکہ ال کے دل میں اسلام کی الفت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کو مضبوط باتھوں سے بالا کی دل میں اسلام کی الفت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کو مضبوط باتھوں سے بالا کی دل میں اسلام کی الفت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کو مشبوط باتھوں سے بال کے دل میں اقد کو اسلام کے حوالہ کر دیاہے بعنی اس کے دل میں جو اسلام کی ہوت ہے اس کے دل میں اقد کو اسلام کے حوالہ کر دیاہے بعنی اس کے دل میں جو اسلام کی ہوت ہے اس کے دل میں اقد کو اسلام کی ہوت ہے اس کے دل میں جو اسلام کی ہوت ہے اس کے دل میں میں میں جو اسلام کی ہوت ہے اس کے لئے وہ کی کانی ہے ، وہ اس کے یاؤں کور اور حق سے میسلینے

نہیں دے گی۔انلہ کے بیارے رسول عظم نے ان آگا ہر مہاجر اور انسار کو جنہوں نے ساری زئد گیاں اور اینے سارے مال وسائل خدمت دین کیلئے وقف کرر کھے تھے، پکھ نہیں ویابلکہ ان کوان کے ایمان کے حوالے کردیا۔

موافقة القلوب كواس لئے عطافر ملي حمياتاك ان ك قدم كى وجد سے محسلے نيا كير-ا بمان كاجو در خت ان كے ول كى سر زمين ميں لكايا كيا ہے وہ سو كھنے نہ يائے بلكہ سر سنر و

شاداب رہے۔ ان او کول نے شرک اور حمد جابلیت سے ابھی ابھی اپنا تعلق توڑا تھا۔ پر کی وجہ ہے وہ حق ہے پھر کرباطل کی الحرف اکن تدہوجا میں۔ان خطرات ہے بھانے كيك رحت عالم عظف في ان ير بال ودولت كي وه بارش فرمال كه ان ع ايمان كى جزي

مجریں ہو محتیں۔اس کے بعد کوئی طوفان برق وباد انہیں اپنی جگہ سے جنبش شدے سکا۔ انصاري خلش كاازاله

جب سر کار دوعالم منطقہ نے ان ضعیف الا بمان لوگول پر اپنے جود و کرم کی بارش کی اور ا نہیں سینکروں اور ہر ارول بھیر بر ہول کا مالک بنادیا توانسار میں سے بعض او گول کی زبان

ے یہ نکلا:

يَتْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُهُ فِي تُرْيِثًا وَنَيْزَلُنَا وَسُيُوفُنَا لَمُظُرُمِنَ وِمَاءِ هِمُ

"الله تعالى اسين رسول علي على عبد وركزر فرماع كد حضور قريش كو توفیامنی سے اموال دے رہے ہیں اور جمیں محروم چھوڑ رہے ہیں، مالا کد ہاری کواروں سے ایکی تک النوشمان اسلام کے خون کے

قطرے فیک دے ہیں۔"

وہ اب مال نغیمت سے لدے پھندے واپس جارہے ہیں۔ جب شدت وامتحان کا موتع آتاب توجمیں بلایاجاتاہے اور مال نتیمت فیروں کو بخشاجاتاہے۔انصار میں سے ایک آدمی

نے اپنے دوستوں کو کہا، بخدا! میں حمہیں بتلیا نہیں کرتا تھا کہ اگر حضور کے عالات درست

ہو جائیں تو ووایے تبیلہ کو تم پر ترجیج دیں ہے۔ یہ بات من کر انصار کے خصہ کی حد شد ہی اورات ی فرح جز کا کرائی بات کرتے ہوئے حمیم حیا فیس آتی۔

ایک مرتبہ سد بن معاذر منی اللہ عنہ پارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے وض کی،
پارسول اللہ!افعاد کا بیہ قبیلہ دل بی دل میں بہت ناراض ہے۔ حضور نے ہو جھاک وجہ سے؟ معررت سعد نے عرض کی، اس لئے کہ حضور نے سارے اموالی فتیت کوائی قوم میں اور دوسرے عربوں میں تحتیم کر دیاہے اور انہیں کی تین دیاہے۔ حضور نے فرلاہ سعد! تہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں اپنی قوم کا ایک فرد ہو، جوان کا خیال ہے وہ میر اخیال ہے۔ دہ میر اخیال ہے۔ دہ میں المن قوم کوائی جہر کے بے جع کر دواور جب سادے جمع ہو جا کی تو بھی بھائے چا کے دواور جب سادے جمع ہو جا کی تو بھی بھائے چا کی افساد اس چھر کے بیے جمع موالی کے کہ دوہ ہمر کیا اور انہوں نے کسی فیر کو اپنے پائی تد رہے دیا۔ جب سادے ہو کہ جس کے مطابق اکشے مواج کے انساد اس کی مطابق اکشے مواج کے دو اور حس مارے کے اور کی مطابق اکشے مواج کی تو سعد نے عرض کی، بارسول الٹرا سارے انساد صور کے تھم کے مطابق آکشے

ہو گئے ہیں۔ حضور ان کے پاس تحریف لے گئے۔ پہلے رسول اللہ ملک نے اللہ تعالی کی حمد و ثناہ کی جس طرح اس کی شان کے شایان ہے مگر اور شاد فریلا:

> يَا مَعْضَ الْاَنْسَادِمَا كَالَّةُ بِلَغَتْنِي عَثَلُو وَجِلَ الْاَنْسَادِمَا كَالَّةُ بِلَغَتْنِي عَثَلُو وَجِلَ الْاَسْتِيمُ عَبُومًا فِي أَنْفُرِكُمُّ -

"اے گروہ انصارایہ کیابات ہے جو تھاری طرف سے جھے میلی ہے۔ یہ کیانار اختلی ہے جو تم اینے دلول جی محسوس کردہے ہو؟"

ربايا:

"جب عن آیاتر تم مفلس اور تک دست تھ،اللہ تعالی نے میر ی وجہ

ے تمہیں فی کردیا۔"

ر المراعب المراجعة المراجعة والمواجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة المرا

پیداگردی." سینے وض کی ز

آنله ورسوله أمن وأفنك الداوران كارسول سب الماده احمان كرف والع إلى اوريزرك

"الشاورال كارسول مب عن إوها حمال لرف والله إلى اور يزرك

مگر رحت مالم علی نے ارشاد فربایا: محتر کر مقد میں میں میں

آلا تُجِيْبُونِيُّ يَا مَعْشَى الْاَنْفَتَادِ ؟ "ك كردوانسارا برىان بالول كاتم جواب كول فيل دية؟"

انهوں نے وضی کی:

مَّالُوْ إِحَدُدَا عُهِيْبُكَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَلِيْهِ وَلِوسُوْلِهِ المَّنَّ وَاللهِ وَلِوسُولِهِ المَنْ

صنود نے قربلا: آھا والله كوششائد، لكائش، فلكك قند وكفية فيك الله "خدااكر تم باعد تورجواب دينة تو تمادار جواب ماءو تاورسب

" عند الأكر تم بالميت قويه جواب دينة قو تبدارايه جواب مجا بو تادر سب اس كى تعديق كرت\_" أَتَّلِيْكُنَا مُلَكُنَّا صَّلَكُ مُعَاكَ

المسلسلة المستعدد ال

عَنْدُولُا فَنَصَهُاكَ اللهِ عَنْدُولُو فَنَصَهُاكَ "آپ كار دكد" وكلويناك وكلويناك

"آپ کوایے شرے نکال دیا گیا تھاہم نے حضور کو پناود ک۔" و کارٹلا کا اسکیناک "ان وقت حضور عمدست تع جمنے آپ ک مالی الداد ک۔" حضور نے قربانا:

وَاوَحَوْدُتُوعَلِيَّ يَامَعُشَّرَالْاَنْصَادِقِ أَنْفُيكُمْ فِي لَقَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَفَتُ بِهَا قَوْمًا لِيُلِينُوا وَوَكَلْتُكُو فِي الْفَاعَةِ الْكَاعَةِ الْمُلْكِيدُهُ وَال واسْلَامِكُو -

"تم دنیا کی ایک معمولی چز کیلئے اپنے دلوں میں مجھ پر ناراض ہو گئے ہو۔ حالا نکہ میں نے ان لوگوں کو اس انعام و اگرام سے اس لئے نواز اکہ ان کے دلوں میں اسلام کی القت بید اہو جائے اور وہ اسلام قبول کرلیں اور میں نے جہیں تنہارے اسلام کے سیر دکردیا۔"

> أَلَا تَرْمَنُونَ يَامَعُتُمَ الْأَفْسَادِ أَنَّ يَدُهُ مَنَ النَّاسُ بِالشَّادِ وَالْبَعِيْرِ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رِجَالِكُورُ

"اے گرددانسار! تم اس بات پر راضی جیس ہو کہ لوگ تو بحریاں اور اوٹ لے کراپنے گھروں کو جا کیس اور تم اللہ کے بیارے رسول کو اپنے ساتھ اپنی اقامت گاہوں جس لے جاؤ۔"

قُوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَمَا تَتَقَلْبُونَ بِهِ خَارِّمِهَا يَتْقَلِبُونَ بِهِ -

"اس ذات كى حتم إجس كردست قدرت بي ميرى جان ب جو نعت مطلى في كرتم لوث رب بوده بدرجها بهتر ب ان چيز ول سے جوده في مطلى في راب بين به "

وَنُولَا الْهِ بَجَرَةُ كَكُنْتُ إِمْوَأَمِنُ الْاَنْسَادِ "أَكُر جَرِت كَامِعَالَمَ نَهِ مِنَ الْوَهِلِ قَوْمِ انصاد كَالَي فَروبو تاد." وَنَوْسَلَكَ النَّاسُ شِعْهَا وَ وَاوِيّا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَاسُ عَلْعُبًا وَوَاحِيًّا لَسَلَكُتُ شِعْبَ الْاَفْصَادِ وَ وَاحِدِيُهَا -"دوسر ب لوگ اگرا يک گعافی اوروادی عمل جلتے اور انسار دوسری گعافی اور وادی میں جلتے تو میں اس وادی میں چلناجس وادی اور کھائی میں انسار طنت "

اَلاَّنْ مَنْ أُرْ يِشْعَالُوالتَّاسُ وَثَالً

د متم انصاد میری جادر کا اندر والا حصد جو اور دوسرے لوگ جاور کا باہر والا حصد جن۔"

والا مصدين. آخريس اعيد نياز كيدول ك لئدوما فرمائي - عرض كى:

اللهُوَّادُحَهِ الْأَنْمَارُ وَٱبْنَاءً الْأَنْمَادُ وَآبْنَاءً أَبْنَاءِ الْأَنْمَادِ-

"اے انڈ!انساری رحم فرما، انسار کے بیٹوں پر رحم فرما، انسار کے یو تول پر رحم فرملہ"

چ میں چید ہم رہیں۔ حضور کے دنول بی از جانے والے ان کلمات طیبات نے افساد کی و نیا بدل کر رکھ دی۔ وہ زار و قطار رونے گئے، آنسو دُل کا چند برسانے گئے بہاں تک کہ ان کی داڑھیاں تر

دی۔ وہ زار و قطار رونے گئے، آنسو دُن کامینہ برسانے گئے بہاں تنگ کہ ان کی داڑھیاں! ہو گئیں۔اور سب نے یک زبان ہو کر عرض کی :

ر مَونيْنَا بِاللهِ رَبَّا رَونِينَا بِرَسُولِ اللهِ كَنْمَا وَحَظَّا

" ہم اللہ تعالیٰ کو اپنار ب مان کر داختی ہو گئے ہیں اور اللہ کے رسول نے جو تقسیم فرمائی ہے اور حصہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس پر راحتی اور

مطمئن بين-"

مجراس کے بعدر سول اللہ منطقہ واپس تشریف لائے اور انصار اپنی اپنی تیام گاموں میں واپس پیلے گئے۔(1)

چندایمان افروزوا قعات

چیدا میں اس ورواد میں ا امام بخاری اپنی مسجح میں ابد مولی اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ ہی جر اند کے

مقام پر حضور کی خدمت ش حاضر تھا۔ حضرت بلال بھی وہاں موجود بھے۔ایک احرائی آیا اوراس نے عرض کی آلا تُنجِیدُ پی منا وَ عَنْ تَنِینْ کہ "آپ نے جو وعدہ میرے ساتھ کیا ہے اس کو ہورا نہیں کرتے ؟" حضور نے فرملیا: "حمیسی خوشخری ہو"۔ وہ حقیقت ناشاس

<sup>1-&</sup>quot;زاوالهاو"، جلد3، مثر 474

کے نگا قد آگرو ان علی میں اُلیس معنور بار بار جھے آئیس آئیس آئیس کا کلہ فرائے ہیں۔ "اس کی اس قدر نا شامی سے صفور کے درخ انور پر نا کواری کے آخار دو نما ہوئے۔ سر کار دو مالم میں قدر نا شامی سے صفور کے درخ انور پر نا کواری کے آخار دو نما ہوئے۔ سر کی بشارت کو مستر دکر میں ہے، تم دو توں اس کو قبول کر لو۔ میر صفور نے آیک بیالہ متکو بیا جس میں پائی تھا۔ صفور نے آپ سے دو توں مبادک ہا تھ اور درخ انور کو دھویا اور کی کا پائی اس میں ڈال دیا۔ میر ان ور اور کی کا پائی اس میں ڈال دیا۔ میر ان ور اور تم ان کو فرون کو فرون پر ڈال اواور تم مومنوں کو فر بیا کہ تم اس سے بنو اور اس بیان کے جسینے اپنے چروں اور کر د توں پر ڈال اواور تم مومنوں کو فر شخیر کی ہو۔ انہوں نے اس بیالہ کو لیا اور اسے آتا کے ارشاد کی تھیل کی ام انہوں نے جب سے محتکو سنی تو ہی بی دو فر بیا ۔ جب بیا تھی ان دو توں نے ای بیالہ کردہ فر بیا گئی کہ بیانا۔ " چنا نچہ ان دو توں نے ای بیالہ کی بیالہ کی بیانا۔ " چنا نچہ ان دو توں نے ای بیالہ کی خد مت میں چی کردہ نیال کریا۔ (۱)

طامد این کیرای مقام پر حضرت الم بخاری کی ایک اور روایت نقل کرتے میں جو

حفرت السين الكدمن الدمن عروى :

حضرت الن فرماتے میں کہ عن اللہ کے دسول علی کے ساتھ جال رہا تھا۔ اور میں اللہ علام کاردو
عالم علی نے نجر ان کی بنی ہوئی ایک جادر جس کا کنارہ بہت کر در ااور سونا تھا، اور حمی ہوئی
حمل ایک بدو آیا اس نے بڑے زورے اس جادر کو کھیتھا یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی
بازک کر دن پر اس کے نشانات پڑگئے۔ گھر اس بدونے کہا شرقی میں میں المتوالّی تی
یعنی نف اللہ تعالی ایک میں ہے جم دینے کہ اس سے بھے بھی حصر دیا جائے۔"
یعنی نف اللہ تو کت پر سرکاردوعالم میں ہے تھا کی پر اس کا ظہار نہیں فر بایا اللہ اس
کی طرف دیکھا اور اس دیے اور اپنے کی خلام کو تھم دیا کہ اس کو مال نئیمت سے بکھ صلیہ
دیا جائے۔(2)

مالك بن عوف نعنري كي بارگاه رسالت مي حاضري

قیلہ ہوالان کاوفد جب رسالت کب تھا کے خدمت اقدس میں مام ہواتو حضور نے ان سے الک بن میں اللہ میں قبیلہ سے الک بن میں قبیلہ سے الک بن میں قبیلہ سے الک بن میں قبیلہ میں اللہ میں اللہ میں قبیلہ میں اللہ می

<sup>1.</sup> اعن مجر ، "المريالير" ، بلدق مؤ 881

لقیف کے ساتھ الامت گزیں ہے۔ حضور نے انہیں فرملیا کہ اس کو میری طرف سے بد عیام بھیاد کہ اگروہ میرےیاس اسلام قبول کرے آجائے توس اس کے ال وعیال اور مال مولی کو واپس کر دول گا اور اس کے علاوہ اسے حرید ایک سو اونٹ عطا کرول گا۔ مالک کو جب بيدينام بينيا توده ييك ين تقيف قبيلات كمسك كادر مى طرح جر اند كم مقام ي بار گادر سالت كى ماضرى سے شرف ياب او كيا حضور كے دست مبارك يراس من اسلام الول كيا\_ سر كارود والم على في ال ك جنل قيدى اوراس ك مال مولى اس كو والمل كرديج اوراس كے علاوه مزيدا يك سواونث اے مرحمت فرمائے۔ جب اس تے عبیب رب العالمین من کی جود و سااور کرم و عطاکابد منظر دیکھا تو ب غود ہو کر کسدافتا: مَا إِنْ دَأَيْتُ وَلَا سِمْتُ عِبْلِهِ بِي النَّاسِ كُلِهِ مُ يُوتُنِّلِ مُحَمَّدِ " لمَّام الو كول يل الحد مصطفى كاحثل شديش في ويكما ب، شديش في سنا ادفاداعلى المتوالي افااجتناى وَمَقَى لَتُمَا أَيُغْيِرُكَ عَمَّا فِي عَلَا "وه اپنا وعده يورا فرمانے دالے جيں۔ جب كوئي فخض عطيه مانكل ب تو اس کو عطافرمائے میں اور جب توجاہے وو تجے آئے والے کل میں و توخ یزیر ہوئے دالے واقعات سے آگاہ کردیتے ہیں۔" وَإِذَا الكِّينِيةُ عَرِّدَتْ أَنْيَا بِهَا بالسِّمُهُ رِي وَضَمَّ بِكُلِّ مُهَنَّا "جب کوئی لشکر کادستہ اینے دائنوں کو طاقتور نیزے سے اور ہندی ہموار ك ماتحد مغبوط كرليما بهد" كَتَأَنَّهُ لَيْثُ عَلَىٰ ٱلْخَبَالِهِ وسَدَالْهَمُ إِنَّ خَادِرُ فِي مَرْضَهِ

" تو حضور عظی اس شیر کی اند بوت بین جوای کیار میں بیٹا بوااور

خبار میں لیٹا ہوا اپنے بچوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔" رحمت دوعالم ﷺ نے مالک کوان لوگوں کا امیر مقرر کر دیا جواس کے قبائل ثمالہ، سلم

اور فہم میں مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ ووان ٹومسلم مجاہدوں کود کید کر ثقیف کے ساتھ نبر و آڑھا ہوا کر تا تھا۔ جب بھی ان کے مویشیوں کے گلے باہر نظلتے میدان پر حملہ کر کے ان سے چھی رہا کہ ج

دے کراپنے ہادی دمر شد کوخور سند کر دہا ہے۔ (1) رسالت مآب کی تقسیم پر ذوالخویصر ہ کااعتراض

الفکر اسلام میں ایک طرف تو وہ جا نباز اور مخلص الل ایمان تھے جو سر کار وہ عالم منطقہ کی خواہش اور رفبت کو تانون کا درجہ دیتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کو اپنے لئے یا صف ہز ار سعادت تھور کرتے تھے۔ حضور کے اونی اشارے پر سب نے اپنے اسپنے حصہ کے تیدیوں کو کو فی فدید لئے بغیر بارگاہ رسالت میں جی کرویا اور حضور نے ان کو اگر او فر ملیا۔ \*

ان مخلصین کی جماعت می معدودے چند ایے بھی بد بخت اوگ تے جن کی نگایں اور معظوی کو دیکھنے اور مقام رسالت کو بیجائے سے اند می تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام دوالحق اور مقام رسالت کو بیجائے سے اند می تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام دوالحق اور مقلد میں مقلد جب دحت دومالم منطق ال نام سے کا دوالحق اللہ میں معروب نور تقسیم اموال خیمت سے فارغ معتمیم فرمارے تھے تو یہ کراہو کر دیکھنا دہا کہ جب حضور پر نور تقسیم اموال خیمت سے فارغ موسے تو دوابد لایکا مستقد کے گارائی دائیں نے دیکھاجو آن آپ موسے کو دوابد لایکا مستقد کا کا کا ماس کے حضور کو پارناہی اس کی منافقت کو خابر کر دیا تھا۔ محاب کرام مجمی

صفور کونام لے کر نہیں پکارتے تھے بلکہ تیا دَسُوْلَ الله ، بِیَا تَیْنَ الله کے معزز القاب سے معزز القاب سے ضاب کی سعادت ماصل کرتے تھے جس طرح الن کے پرورد گارنے سارے قرآن میں جب بھی، جہال کہیں بھی، لیے جبیب کو خطاب فریلیا تو بھی صفور کا نام نامی لے کر خطاب نہیں

وَيْحَكَ إِذَا لَهُ يَكُنِ الْعَدَّلُ عِنْدِى فَهِنْدَ مَنْ يَكُونُ "تير اخانه خراب ہوا اگر ميرے پاس عدل خيس ب تو كس ك پاس حميس عدل لے گا؟"

حضرت عمر رمنی اللہ عنہ حاضر خدمت نتے۔ آپ بینے عرض کی، حضور اجازت دیں تو پس اس منافق کامر تھم کر دول؟ حضور نے اجازت دینے ہے انکار فرملیا۔ تھم دیااس کورہے دو۔ اس کا بہت بڑاگروہ ہو گاااور یہ لوگ دین بس بڑی یار یک بنی ہے کام لیس محے یہاں تک کہ دین ہے اس طرح کل جا تیں محے جس طرح تیر اپنے نشانے سے پار کل جاتا ہے اور ان بران کے دین کا کوئی اثر تہ ہو گا۔ (1)

ای طرح کا ایک اور واقعہ امام بخاری نے اپنی سیح میں حضرت عبداللہ ہے روایت کیا ہے کہ جب تی کریم ملک نے خین کے اموال فنیمت کو تقتیم فرمایا تو قبیلہ انسار کے ایک مختص نے کہا، اس تقتیم میں آپ نے اللہ کی رضا کو چیش نظر نہیں رکھا۔ میں نے جب یہ

بات سی تو حضور کی خدمت میں آگر عرض کیا کہ فلال فض سے کہد رہا تھا۔ بید س کر حضور کے رخ انور کی رنگت تبدیل ہوگئ پھر فرمایا:

رَجْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى قَدُ أُونِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَٰذَ افْصَابَرَ

''الله تعالی موی علیه السلام پر رحم فرمائے ان کو اس ہے مجمی زیادہ \*\*\* سیمن ڈھی ہے ہے ۔ نہ میں ''

اذیت پنجالی گناور آب نے مبر کیا۔" امام بخاری سے ایک اور روایت مروی ہے کہ ایک مخص نے کہا، بخدا!اس تقسیم جس نہ

عدل كياميا ہے اور نداس ميں رضائ كويش تظرر كماميا ہے۔ ميں في سوچاك ميں اس

1\_" ياري الليس"، جلد 2، صلى 115 داين كير ، "المير واليوب "، جلد 3، صلى 687

بات کا اطلاح اللہ کے رسول ملک کو ضرور دول گا۔ خدمت اقدی میں ماضر ہو کر میں نے بات مرض کی تو حضور نے فر ملیا:

مَنْ يَعْيِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ ، تَجِعَ اللهُ كُولِي فَدُا وَذِي يَا لُكُرُونُ ذَٰ لِكَ فَصَدَرَ-

حفرت مرر منی اللہ عد نے گرارش کی میار سول اللہ ایجے اجازت دیجے تاکہ شی اس منافق کامر تھم کردوں؟ حضور نے قربائی کہ شی اس بات سے اللہ کی بٹھا تھا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں یہ بات کریں کہ شی اپنے سحابہ کو قتل کر تا ہوں۔ یہ فض جس نے میرے بارے میں یہ گستانی کی ہے میہ فض اور اس کے ساتھی قر اکن کر گا ہوئے میں کی سے یہ قر اکن ان کے گلے سے لیچ تجاوز نہیں کر تاہ یہ قر اکن سے اس طرح ہوا گھے ہیں جس

مرن تراب فاسماد الليام بدا)

حضور کی رضای کمن شیماء کی آید

حادر بچهانی،اس کواویر بشمایااوراس کوانتهار دیا که مرضی بو تو امارسه یاس نظهرو، بهم حمیس ہدی مبت وعرت سے اسے یاس محیس کے اور اگر تمہاری مرضی مو تو تحبیس انعام واکرام سے الامال کر کے اپنی قوم کی طرف واپس بھیج دیں۔اس نے عرض کی مہریائی فرما کر جھے پر لفف و كرم فرما عمي اور جھے اپني قوم كے ياس بھي ديجئے۔ اللہ كے بيارے رسول علي ف اس کوانعام اکرام سے نواز ااوراسے اپنی قوم کی طرف واپس بھیج دیا۔ عمرةالجعر انه (جعر انه ہے عمرہ کااحرام) الم احد قرماتے میں کہ فرادہ نے قرمایا، میں نے الس بن مالک سے او جھا کہ اللہ کے رسول مرم علي في في كن ؟ آپ في متاياج مرف ايك كيااور جار عرب كارايك عمرہ مدیبیے کے زبانہ میں، دوسر اعمرہ باوذی قندہ میں مدینہ طیبہ سے اور تیسر اعمرہ باوڈی قعدہ میں جعر اندے، جب حضور نے حنین کے بعد وہاں مال نغیمت تکتیم فرمایا۔ چو تھا عمرہ جد اوداع كے ساتھ۔ ید روایت امام بخاری، مسلم اور ترندی نے اپنی کتب مدیث میں لقل کی ہے۔ الم رَدُل في ال مديث ك باد ع ش كها حَسَنَ حَرَي مِن اللهِ كعب بن زمير كاقبول اسلام یہ حرب کے مشہور شاحر زہیر کا بیٹا ہے جس کا ایک تصیدہ خانہ کعب کے باہر نشکایا گیااور یہ تھیدہ معلقات مبعد میں سے ایک ہے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب نی مرم

طائف سے واپس تشریف فرما ہوئے تو بیر بن زہیر نے اپنے بھائی کو خط لکھااور اس میں اسے اطلاع دی کہ رسول اللہ سیانے نے کی ایسے شعراء کو موت کے گھاٹ اتارا ہے جو حضور سیانے کی بچو کرتے تھے اور اذبت پہنچاتے تھے اور قریش کے جو شاعر ابن الزبعر کی

و فیرہ بی گئے ہیں وہ بھاگ گئے ہیں۔ اگر تھے اپنی زندگی کی ضرورت ہے تواڑ کر سرور عالم میں کا خدمت میں چینے جا، کیونکہ حضور کا یہ معمول ہے کہ جو فض تائب ہو کر حاضر ہو جاتا ہے اس کو حضور قبل نہیں کرتے اور اگر نواس پر آبادہ نہیں تو کسی ایک جگہ چلے جاجہاں جی سام

تح بناه ل ع

جير مسلمان ہو چکا تفااور مدينه طيب ش اپنے حبيب كريم علي كا را كاواقدس ش ماضرر ہاکر تا تھالیکن اس کا بھائی کعب بھی تک اپنے آباد اجداد کے عقیدہ پر قائم تھا۔ اس نے این بھائی جیر کو ایک عط مکھا اور اس میں اے تر خیب دی کہ وہ اسلام کو ترک کر کے اسے آبائی ترہب کی طرف اوٹ آئے۔ جیر نے اس کے جواب میں اس کو چند شعر کھے۔ جس میں اسے بتلا کہ تمہارے زیرورہنے کی بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ تورین اسلام كو تبول كر لے ـ كعب في استے بعائى كاجب يدو همكى آميز خدا يرحا توزشن اپني و سعوں ك باوجوداس پر تک ہوگئ اوراے اپنے موت کے کھاٹ اتارے جانے کے خیال نے لرزہ یر اتدام كرديا۔ جباے اسے نيج كى كوئى صورت نظرت آئى تواس نے اللہ كے بيادے رسول عصله كل شاك مين اليك معركة الأراء قصيده لكعاجس كايبلا مصرعب: بْانْتُ سُعَادُ فَقَلْمِي الْيُؤْمِرُ مَتَّبُولُ اس میں اس نے حضور کی مدح کی منبر اس بات کا ذکر کیا کہ کئی چفل خور خلط باتنی میرے بارے میں حضور کو بتارہے ہیں جن کی وجہ سے جس بہت ہراسال ہول۔ یہ لکھ کر مدید طیب آیا۔ جمید قبلد کے ایک مخص سے جو مدید طیب میں رہتا تھا، اس کی سابقہ جان رکھان تھی، اس نے رات اس کے پاس گزاری۔ وہ صبح سویرے اسے لے کربار گاہ رسالت میں حاضر ہوا اور فماز مج حضور کے ساتھ اوا کی۔اس کے دوست نے کعب کواشارہ کر کے بتایا کہ بدایں الله کے رسول۔ اٹھ خدمت اقد س میں حاضر ہو اور حضور سے امان طلب کر۔ وہ اٹھا اور حضور کے قد مول میں جا کر بیٹے عیااور ایٹا ہاتھ حضور کے دست مقدس پر رکھا۔ رسول اللہ منافع اس کو پہلے نہیں جائے تھے۔اس نے حضور کا دست مبارک پکڑااور یول کویا ہوا: يارسول الله! كعب بن زبير آباب تاك حضورے لمان طلب كرے، ائى كذشته المطيول ير توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے۔ اگر بیں اس کو حضور کی خدمت بیں حاضر کرول لؤکیا حفوراس کی توبہ قبول قرمائی ہے؟ نی رحمت مالی نے فرمایا، بال! می اس کی توبہ قبول كرون كاركعب في عرض كى إنا يادينون الملوكيث ين دُوتي "الله ك بيار رسول! یں بی کصب بن زہیر ہول۔" ایک مخص قبیلہ انصارے ضمدے اٹھ کھڑا ہوااور عرض کی، يارسول الله! مجع اجازت فرمائي تاكد الله كاس وحمن كاس اللم كردول في كريم عَلَيْكَ في فرالما۔اس کو چھوڑ دے بد تو تائب ہو کر آیا ہے اور اپلی گذشتہ زیدگی سے وستمر دار ہونے

کیلئے ماضر ہوا ہے۔ اس وقت کوب نے اپنا مشہور تصیدہ بانت سعاد .... الح بڑھ کر سالیا۔ جب انہوں نے بیدوو شعر بڑھے:

إِنَّ الرَّوُولُ لَنُورُ أَيْنَتُنَاءُ بِهِ مُهَنَّدُ مِنْ مُيْرِي اللهِ مَلُولُ

" بینک رسول اکرم علی تور ہیں جن سے روشن ماصل کی جاتی ہے۔ حضور اللہ کی تلوارول ہے ایک بے نیام تلوار ہیں۔"

کے رسول سے منوودر گزرگی امید کی جائتی ہے۔" م

جب کعب نے یہ دوشعر پڑھے تو حضور نے <mark>حا</mark>ضرین کی طرف اشارہ کیا کہ ان شعروں کو خور سے سنو۔

علامد ابن کیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے بیارے رسول نے انہیں اپنی جادر مبارک اتار کر عطا فرمائی۔ یہ دہی جاور ہے جو تاج ہو تی کے وقت خلقاء (نی میاس) کو اوڑ حالی جاتی ہے۔(1)

فرمانی میدو دی جاری بوی کا تبول اسلام قبیله تقیف کا تبول اسلام

ر حمت عالم النافي في جب بعض مصلحتول ك وثي نظر طائف كو ف كرف س يبل ا بنا حسار الخواليا تواس وقت بعض مسلمانون في م ض كى كد تشيف كيلند بدعا تيج تاكديد تإود

برباد ہو جائیں اور ان کا غرور فاک بیں مل جائے۔ اللہ تعالی کا محبوب جوسر لپار حمت بناکر مبعوث کیا گیا تھا، دوا پنے رب سے اپنے تحالفین کی تباہی و برباد کی کی بدد عالمبیں کیا کرتا تھا بلکہ اپنی شان رافت و کر کی کے پیش نظر اپنے و شمنوں کیلئے دعا فرمایا کرتا تھا جس سے ان کا

سویا ہوا بخت بیدار ہو جلیا کرتا تھااور الن کی شقاوت، سعادت سے بدل جاتی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر بھی الن کے لئے بدد عاکر نے کی بجائے نجی رحمت مقطعہ نے اپنے دب کی بارگاہ میں بایں کلمات الن کیلئے التجاء کی:

ٱللَّهُ عَالِمُ لِمَا لَقِينَا فَاشْتِ إِلِيمُ

"اے میرے کریم رب اثقیف کو ہدایت عطافر ماادران کو میرے پاس

"\_7\_\_\_

الله تعالى نے اپنے محبوب محرم ﷺ كى اس ير خلوص التجاء كو شرف قبول بخشا اور تقیف کے اس قبیلہ کی سوئی ہوئی قسمت کو جگادیا جو بڑی بے در دی اور شدت سے اللہ کے حبیب اور جان فار مجاہدین بر تیرول کی موسلاد حاربارش برسایا کرتے تھے۔ محاصرہ طاکف کے دوران بہت سے محابہ کرام شہید کردیئے گئے۔ چرر سالت آب مری است روانہ ہو کر جر اند تحریف لائے اور دہاں سے عمرہ کا احرام باعم حا اور مکہ كرمد جاكر عمرہ اداكيا۔ بيت الله شريف كے طواف اور زيادت كى معادت كراى ماصل كرنے كے بعد الله كامحوب اسے جال فارول مميت مدينه طيب مر اجعت فرما موا اس کے بعد حضور علیہ انسلوۃ وانسلام خروہ تبوک کے لئے تحریف لے مجے اور ماہ ر مضان میں واپس تشریف نے آئے اور ای ماور مضان میں بار گاہ رسزات مآب میں قبیلہ تغیف کا وفد حاضر جو اادر سب نے کل شہادت بڑھ کر اللہ کے محبوب کے دست بدایت بخش يراسلام قبول كرليا-اس كى تفسيل بديه ناظرين كرربابون: نی کریم علی جب طائف ے والیس کے سفر پردوانہ ہوئے تو مروہ بن مسعود طائف پنچ اور جب انہیں حضور کی رو محل کا علم ہوا تو حضور کے پیچیے بدینہ طیبہ کی طرف دواند مو م اور حمنور کے مدینہ طیبہ سینے سے پہلے انہیں مبیب رب العالمین کی زیادت کی سعادت نصیب ہو گئے۔ دیکھتے ہی عروہ نے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور عرض کیا كداس كوائي قوم كے ياس لوشن كى اجازت دى جائے تاكد دوانيس اسلام قبول كرنے كى رسول اکرم ﷺ نے عفرت عروہ کو کہا کہ کہیں تمہاری قوم حمیمیں محلّ نہ کردے۔ حضور جائے تھے کہ ان میں نخوت و غرور کوٹ کوٹ کر بحرا ہوا ہے۔ وہ عروہ کے اسلام قبول کرنے کو ہر گزیر داشت نہیں کر سکیں گے۔ عروہ نے عرض کی میار سول اللہ۔ میری قوم تو میرے ساتھ اپن کواری بچیول سے زیادہ میت کرتی ہے اور واقلی وہ اپنی قوم کے محبوب اور مطاع منے۔ آپ لوٹے تاکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی تبلیج کریں۔ انہیں یہ امید تھی کہ میری جو فزت و مزلت میری قوم کے دل میں ہے اس کے باعث مجمی وہ ميري فالفت تين كري گے۔

جب ده طا نف پنچے اور ایک او چی جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا

اطان مجى كيااور الني اسلام كو قبول كرنے كى يدى ذور و شور سے د موت بھى وى طاكف والول نے ان پر چارول طرف سے تير برسانے شروع كر ديئے۔ چنانچہ ايك تيم جان ليوا عالمت موالور آپ نے اپنى جان اپنى جان آفري كى بارگاہ ش چش كروى الجى آپ نيم جان تھے۔ كى نے بوجوں آپ نيم جان تھے۔ كى نے بوجوں آپ كے فوان كے بارے ش مم كيا طرز عمل افتيار كريں، كيا بم ان لوگوں سے آپ كے قصاص كا مطالبہ كريں ياان سے جگ كريں؟ تواس كشة جذب القت في جواب ديا:

عُمَّوامَةُ الْمُرْمَنِي اللهُ عِهَا وَسَنَهَا دَةً سَاقَهَا اللهُ تَعَالَىٰ إِلَى (1)
"مدوه مزت بس الله تعالى في جمع معزز ومشرف فرمايا بدور
بي شهادت الله تعالى في ميرى طرف بيجي ب."

چنانچہ جو معاملہ دوسرے شہداء کے قاتلوں ہے کیا جائے گا، وی معاملہ بیرے قاتلوں کے بارے بی مجی کرنااور مجھے مجی ان شہداء کے ساتھ و فن کرنا جواپے آتا کے روبروشہید کر دیئے گے تھے۔چنانچہ آپ کوانیس کشٹگان کنجر تسلیم کی معیت بی میرد

فاك كرديا كيا- حضور علي في جبان كي شهادت كم بارے على سالو فر لايا:

"برائی قوم کیلے ایسے ال تھ جس طرح صاحب یاسین اپنی قوم ش تھا۔" حضرت عرود کو شہید کرنے کے چند ماہ بعد بنو تُقیف نے باہمی مشورے شروع کر ویے۔انہیں معلوم ہوگیا کہ ان کے قرب وجوار ش جتے قبلے آباد جی ان سب نے کے بعد دیگرے اسلام آول کر لیا ہے۔اب ہم تجارہ کے جیں۔ یہ ہمارے بس ش نہیں کہ ہم

اسلام کے علبر داروں سے جنگ کر سیس۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپناایک آدمی حضور سر ورعالم ملک کی خدمت میں جمع ہیں۔ انہوں نے عبدیالیل بن عمروے اس کے بارے میں محقق کی۔ اس کی عمر بھی حضرت عروہ بن مسعود کے برابر تھی۔ انہوں نے اے کہا کہ

وہ الن کا ٹما تندہ بن کر پارگاہ نبوت بیں حاضر ہو۔ لیکن عبدیالیل نے اس خوف ہے اس الحکش کو قبول کرنے ہے اٹکار کیا کہ تمہیں اس کی قوم اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ

کرے جو انہوں نے عروہ بن مسعود کے ساتھ کیاہے۔ اس نے کہا بیس جہاجانے کیلئے تیار نہیں، میرے ساتھ چنداوراپنے نما تحدے بھی بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے اس کامطالبہ منظور كرليا\_دوآدى اين طيفول باور تمن آدى قبيله فى مالك ك متخب ك كناء بي جدآدى مديد طيب رواته او كاس وفد كاركان كام درج وأل إلى: (1) الحكم بن حمره بن ويب (2) شر صيل بن خياان (3) مثان بن اني العاص (4) اوس بن موف (5) نمير بن فرشد (مؤثر الذكر تينول افراد قبيله بن مالك سے تعلق ركھتے تھے) (6) عبد بالبل چانچہ عبدیالیل اس وفد کی معیت میں طائف سے روانہ موا یہال تک کہ وہ مدید طبیر کے قریب بھی مجے اور تاہ کے مقام ہر اترے۔ وہال ان کی ملا قات مغیرہ بن شعبہ سے ہو گی۔ انہوں نے جب اس و فد کو دیکھا تو سجھ کے کہ ان کے آتا کی دعاکی کندا نہیں تھینے لال ب- وبال سے دواے تاکہ اسے صبب عرم علیہ کو ان کے آنے کی خوشخری سنا كي \_ راست ش ان كي طا كات حفرت ابو بكر صديق سے جو في انبول في ان كى منت كى كه خدارا!اين آقاكويه خوشخرى سان كاجمع موقع دو مديق أكبر بار كار سالت مكب من حاضر ہو ہے اور ٹی ثقیف کے دفد کی آمد کی اطلاع وی۔ پھر حضرت مغیرہ بنو ثقیف کے وفد كے ياس مج اور عمركى تماز ان كے ساتھ اواكى اور انسى بارگاہ نبوت مى ماضرى كے آداب سے آگاہ کیا۔ جب وہ حضور کی خدمت عالی میں ماضر ہوے کو حضور نے مجد کے ا يك كون ين الناسكيلي فيمد تصب كرف كالحكم ديا- خالد بن سعيد بن العاص باجم بيغام رساني ير مقرد تھے، يهال كك كر ايك معامره تحرير كيا كيا۔ خالد بن سعيد في اسے تھم سے اس کو تحریر کیا تھا۔ سرور عالم عظی اینے اس سے ان کیلئے جو کھاناار سال فرمایا کرتے وواس وقت تك اعدند كماتے جب تك كد فالداس كوند كما تاء اسلام قبول كرنے تك ان كا كى معمول رہا۔ انہوں نے جو معروضات ہار گاور سالت میں چیش کیں ،ان میں سے چند ایک آپ بھی انہوں نے پہلی درخواست یہ کی کہ ان کے معبود "لات" کو تمن سال تک شامرایا

انہوں نے بی ورخواست یہ کی کہ ان کے معبود "لات" کو مین مال تک نہ کرایا جائے۔ اللہ کے رمول نے ان کار کرتے سال کا یہ مطالبہ حملیم کرنے سے انکاد کر دیا۔ وواس پر اصر اور کرتے رہے انہوں نے ایک ایک مال کم کرنے کا مطالبہ کیا کئین حضور انکاد کرتے رہے۔ گار انہوں نے ایک ایک مہینہ کا مطالبہ کیا۔ حضور نے میں مطالبہ میں فیکرادیا۔ وواس لئے این اس مطالبہ پر مصرتے تاکہ ان کے جاتل لوگ ان کی

عورتس اور ان کی اولادیں ان کے خلاف نہ جو جا عید سر کار دو عالم عظی فے آیک مہینہ مبلت دیے سے بھی الکار فرمادیا۔ حضور نے انہیں فرمایا کہ اس کو کرانے کیلے تمہارے قريش شددارول ابومفيان بن حرب اور مغيره بن شعبه كو بهجامات كا ان كادوس امطاليد يه تفاكد البيس تمازيز عن ك عم عدمتي كرويا جاسة اورجو بت ان ك إتحول من جي البيل توزانه جائد رسول الشريخ في فرماياكه جوبت تمهار المحول ش بیں ان کو توڑنے ہے تو ہم تم کو معانی دیدیں مے مرعی نماز توس کی معانی مکن تیل۔ أَمَّا الصَّاوَةُ فَلا غَيْرَ فِي وَيْنِ لاصَاوَةً يَيْهِ "ر عي نماز ، توسن لوكه اس دين ش كوكي خير خيس جس مي نماز خيس-" جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تور سول اکرم تھائے نے ان کیلئے ایک معاہرہ لکھا۔ نیز عثان بن الى العاص كوان كاابير مقرر قرليد اكريد وه عريس سيات كم من تع ليكن علم دین ماصل کرنے اور قر آن پڑھے کا جر شوق اللہ تعالی نے انہیں مطافر ملاتھا،اس على كوكى ان کاہمسرنہ تھا۔جب یہ لوگ اسلام تول کرنے کے بعداور معامدہ تح مے کرائے کے بعد اسية وطن واليس ألية تومر ورعالم علي في في ان مح ساته الوسقيان بن حرب اور مقره بن شعبہ کو بھیجاتا کہ وہ لات کے بت کوریزہ ریزہ کردیں۔ چنانچہ بیدووٹول صاحبان اس وفد کے ساتھ روانہ ہوئے جب طالق منے تو مقیرہ بن شعبہ نے ارادہ کیا کہ الاسفیان کووہ پہلے مجيس تاكد لات كوده جاكر منهدم كريل ليكن الوسفيان في آع جاف عد الكار كرديا جب مغيره بن شعبه واعل موسة لوآب نے كدال ك كراس بت كو كرانا شروع كرديا۔ محتب کے بیٹے مغیرہ کے پاس کوے رہے اس اندیشہ سے کہ کہیں حروہ کی طرح الن پ تيرون كابينه برساكر فتمنه كروي ببباس بت كو توزا جار ما قالو تقيف كي حور تمل منظم سر روتی ہوئی باہر نکل آئیں اور مغیروایے کلباڑے سے اس پر ضریس نگارہے تھے اور ایوسفیان یاس کرے ہوے والماقلقائف کر رہے تھے۔ مغیرہ نے جباس کو گرادیا تواس کے

عردہ کا بیٹا ابولی اور اسود کا بیٹا قارب و فد تقیف کے وینچنے پہلے بار گاہ رسالت میں حاضر ہوگئے اور وہ تقیف سے قطع تقلق کرنا جا ہے تھے اور کسی بات میں ان کے ساتھ شریک تہیں

تخزن میں جو نقتری اور زبورات منے وولے آئے اور انہیں ابوسفیان کے ہاس جیجے دیا۔

<sup>1-&</sup>quot;زاد المعاد"، جلد 3، سل 500 دائن كثير، "المسيرة المنوب "، جلد 4، مل 55-55

ہونا چاہے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ عظی نے قربایا، جس کو تم دونوں چاہواس کو اپناوال بناتے چاہواس کو اپناوال بناتے ہیں۔ رحمت عالم علیہ نے ارشاد فربایا، کیا جمہیں اپناموں ابوسفیان بن حرب پند ہے؟

ہیں۔ رحمت عالم عظیظہ نے ارشاد فرملیا، کیا تعمین اپناماموں ابوسفیان بن حرب پیند ہے۔ انہوںنے مرض کی جمیں اپناموں پیندہے۔

ہجرت کے ہم شویں سال میں درج ذیل اہم نے شرعی احکام نافذ ہوئے

1-چورکیلئے قطع پد کی سزا

جزیرہ عرب میں کوئی ہا قامدہ حکومت قائم نہ تھی جو اپنی عسکری طاقت یادیگر وسائل
کی بناء پر لوگول کی جان وہ ال و آبرو کے تخفظ کی ذمہ داری نہما سکتی۔ اس لئے ہر محض اور ہر
قبیلہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے ہے کر ور افراد اور قبائل پر جس طرح جا ہتا مثل ستم کرتا
اور کوئی اس سے ہاز پرس کرنے والانہ ہو تا۔ اس لئے راہزنی، قزاتی اور لوث مارو فیر و سک
مالی جرائم کا اور اکاب بکٹر ہے ہو تا تھا۔ کوئی مختص صرف اپنے فائی اثر ورسوخ اور اپنے قبیلہ کی
قوت و طاقت کے ہا حث اپنے ال و جان و آبر و کا تحفظ کر سکیا تھا۔ اب جب جزیرہ عرب کا
اکٹر علاقہ اسلامی ممکنت کا حصہ بن گیا تو اللہ توائی نے ان قوانین کا اجراء فر ملاجو مکس شن داخلی

امن ہر قراد رکھ کتے ہیں اور لوگوں کی جائن ال اور آبرو پر ڈاکہ ڈالنے والے سے باز پر س کر سکتے ہیں۔ چنا نچہ اس سال چور کیلئے قطع یہ کا تھم ہاز ٹی ہوالیتی جو شخص کسی کے مال کو نقب لگاکر یا کسی و دسرے طریقہ سے لے اثر تاہے ،اس کے بارے میں ہاتھ کا شنے کی سز اجاد کی کی گئے۔ اس میں بیر لی سر زوف وال کر ہیں اگر نے کہ کہ کا کی عروص میں اور کر کا اور اعلی واد ڈیا شمر

اس بیس عدل کے نقاضوں کو ہورا کرنے کیلئے غریب وامیر، شاود گدااور اعلی واد ٹی کے در میان کو کی فرق رواندر کھا گیا یہاں تک کہ رحمت للعالمین منطق نے ارشاد فرمایا:

كُوْسَرَقَتُ غَاطِمَةً بِنُتُ مُحَمَّد لَقَطَعْتُ بَدَّهَ

"أكر محر عظي كي بني فاطمه جوري كرتى توجى اس كا بحى باتحد كات دينله"

ارشادالهی:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْ الْبَيْرِيَهُمَا جَزَآءْ بِمَا لَسَبَا نَكَالَّا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْرٌ خَكِيْهُ "چوری کرنے والے اور چوری کرنے وائی (کی سز ایہ ہے کہ) کاٹوالن کے ہاتھ بدلہ دینے کیلئے جو انہوں نے کیااور عبرت ناک سز اللہ کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ عالب اور حکمت والا ہے۔"

2۔شراب کی حرمت کا قطعی تھم بھی اس سال نازل ہوا

آگر چد منتیبی ادکام اس سے پہلے نازل ہو بھے تھے۔ اس سال یہ تھم نازل ہو آیا کہ شراب خور کا اسلام میں حرام اور قطعاً منوع ہے۔

الل عرب ہے خواری کے ساتھ ساتھ آبارہازی ہے بھی شوق کیا کرتے تھے۔ شراب فی کر مست ہونے کیا کرتے تھے۔ شراب فی کرمست ہونے کے بعد وہ جوا کھیلتے اور جوئے میں اپنی دولت کواس طرح صرف کرتے کہ دوا پتا ساز اسر مایے لئا دستے۔ اس پر انہیں کوئی عمر است اور افسوس نہ ہو تا بلکہ اس کواپٹی فیاضی اور سلادت کا تا تا بلکہ اس کو اپنی فیاضی اور سلادت کا تا تا بلکہ وید جوت تصور کرتے۔

الله تعالى في قر أن كريم كى بيه آيت نازل فرماكر سے خوارى، قمار بازى اور ديگر قباحتوں كو تعلى طور ير ممنوع قرار دے دميا:

يَا يُهَا الَّذِينَ المَنُو إِنْمَا الْمَنْمُ وَالْمَيْسِ وَالْرُفْعَابُ وَ الْآزُلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ وَالْجَيْنِهُ وَهُ لَعَلَّكُمُ وَالْآنُونُ لَعَلَّكُمُ

"اے ایمان والوایہ شر اب اور جو ااور بت اور جوئے کے تیمر سب تاپاک

میں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچوان سے تاکہ تم فلاح یاسکو۔"

3-16/1

الل عرب میں بے روائ مجی تبول عام حاصل کر چکا تھا کہ ان کے پاس پانے ہوتے۔
ایک پر تکھا ہوتا کہ یہ کام کروہ دوسرے پر تکھا ہوتا بیہ مت کرو بجب وہ کسی کام کو کرنے کا
اراوہ کرتے تو پانسہ مجینک کر پہلے دریافت کرتے کہ وہ بیام کریں بائنہ کریں۔ پھر جس طرح
کا پانسہ لکا آس پر عمل بیرا ہوتے ۔۔ بجائے اس کے کہ انسان عمل و فہم سے کام لے کر بیہ
فیصلہ کرے کہ یہ کام اسے کرنا چا ہے بااس سے بازر ہنا چاہے ، وہ اپنی تعقد رکوان بے جان اور

ہے شعور یا نسول کے حوالے کر دیتے۔ یہ انسانی عقل ودانش کی صریح تو ہین تھی۔اسلام جو دین فطرت ہے،ان خداداد صلاحیتوں کی تذلیل و توجین کو کیو تحر گوار اکر سکتا تھا۔ چنانچہ اس سال بطور قال بانسه بمينكنے سے روك ديا كم الك غور و فكركى خداداد صلاحيتوں سے كام ليت ہوتے وہ کی کام کے کرتے اور نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کر سکیس۔ حضرت ماریہ کے بعلن سے اس سال حضور سر ور عالم علیہ کا ایک فرز ند پیدا ہوا جس کا عام نی محتم علی نے اپنے جد کر یم کے نام پر ابراہیم تجویز کیا۔ مر کار دوعالم ملک کواس بیدے نہایت محبت تھی۔ جب اس بچ کی عمر تقریباً ایک سال مونی تواس کی مقع حیات کل بوگئ، شیت ایزدی کا میں تفاضا تعد جس دن حضرت ابراہیم نے وفات یائی سورج کو کر بن لگ کیا۔ لو کول نے اسے سابقہ عقیدہ کے مطابق سے كمناشروع كروياك حضرت ابراتيم كى وفات كاصد مدانناشديد بيك آفآب بحى الي روشني کو بیٹا۔ الل عرب کے نزدیک تمی فض کی وفات کے موقع پر سورج کر بن لگنااس کی بزائی اور عظمت کی دلیل سمجها جاتا تھالیکن سر کار دو عالم عظیقہ نے اس مصنو می بزائی کو پہند ند کیا بلکہ حضور نے سب لوگوں کو جمع کر کے بید خطبہ ارشاد فربایا کہ "سورج اور میا ند خدا کی قدرت کی آیات برنات ہیں۔ کی کے مرنے یاجینے سے ان می گر ہن نہیں لگا کر تا۔ "اس خلبہ کے بعد ٹماز کسوف باجماعت اوا فرمائی اور ساری امت کو یہ سبق دیا کہ جب مجمی ابیا حادثة رو نما بو توالله تعالى كى جناب ش سب جمع بوكر مجدوريز بو جلياكرين

سر ورعالم عظی کی صاحر اوی حضرت زینب نے مجی ای سال وصال فرمایا۔



# ہجرت کانوال سال

اس سال مندرجه ذيل اجم واقعات و توع يذير بوت:-

1- سرب عبيد بن صبين فزارى، بنو حميم 13- حضرت عبدالله ذوالنجادين كو فات كي طرف كي المراد كالنبدام

2۔ سریہ ولید بن عتبہ بن الی معیاء قبیلہ بن 15 میں بن مالک اور الن کے دوسما تغیول معملات کا د

مسطلن کی طرف 3۔مربہ قطبہ بن عامر ، قبیلہ بختم کی طرف 16۔ قصع اللعان

بد سريد شحاك بن سفيان الكاني، قبيله بنو 17- قبيله تقيف كامشرف باسلام بوت كاب كي طرف على بارگاه

واب فاحرف 5- سربه عاقمه بن مجدر، مبشه كي طرف رسالت جي مخطوط 5- سربه عاقمه بن مجدر، مبشه كي طرف رسالت جي مخطوط

6۔ مربیہ سیدناعلی، نکس کی طرف 19۔ سزائے رجم کانفاذ 7۔ سربیہ مکاشہ بن محصن، حباب کی طرف 20۔ نجا شی شاہ مبیشہ کی وفات

8. كتب بن زمير كامشرف إسلام بونا 21 - صغرت ام كلوم كي وقات 9 - وفودكي آمد عبد الله بن اني ك

10۔ فزوہ تبوک 11۔ سریہ خالد بن دلید، تبوک ہے اکبدر 23۔ حضرت ابد بکرر منی اللہ عنہ کی قبادت

11- سربہ خالد بن دلید، جوک ہے اکیدر 23- حضرت الدیکر رضی اللہ عند کی قیادت کی طرف روا تی کی کہ حکرمہ کی طرف روا تی کی کہ علاق کی کی میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

ے ہر قل کی طرف 25۔ کسر کل کی بٹی پوران کاباد شاہ مقرر اون

نی رحت ملک مید طیب می مرکول سے بخیر دعافیت دید طیب می مراجعت فرما ہوئے معنور نے اس کے بعد بزیرة عرب کے مخلف الحراف میں اپنے

میدین کے دیے رواند کئے۔ان سرایا کااولین مقصد توب تھا کہ جرم ،عرب کے وہدوروراز علاقے جہاں تک ابھی تبلیخ اسلام کے کام کا آغاز نہیں ہواتھا، وہال کے باشدول میں اسلام کی تبلیج کرنا تاکہ وہ کفروشرک سے تائب ہو کراٹی بندگی کارشتہ اپنے فالق حقیق سے قائم كرير فيزان علاقول كے مالات سے آگائ ماصل كرنا بھى ان سر ليا كے مقاصد ميں سے ا یک مقصد تھا لینی جب ان علاقول میں جا عیں مے تووہاں کے ندی، تالول، پہاڑول، ٹینول، يستيون اور آباديون كے حالات ہے الكائ حاصل كريں تاكد اگر ان قبائل ہے جنگ كى توبت آے تو مسلمان ان علاقول کے جغرافیائی حالات سے بے خبر ہونے کی دجہ سے مات نه كها جا كير ان مرايا بي أكثر و بيشتر نو مسلمون كوشائل كيا كيا تها، انصار و مهاجرين كاكوني عابدان من شال ند تعا- ان سرايات ايك متعديد بحى تفاكد ان نومسلمول كوراه حق من جہاد کرنے کا سلیقہ ہمی سکھایا جائے اور الن کے دلول مٹل جہاد اور شہادت کی چنگاری روشن كردى جائ تاكد جب كفار ب معركد بريا مو تو السابقون الاولون كى طرح يد مجى داد شجاعت دے تکیں۔ مريد عيينه بن ملين اس سال کے ماہ محرم میں سر کار دوعالم ﷺ نے بشر بن سفیان انعبی کو قبیلہ فزاعہ کی ا كي شاخ بنوكعب كى طرف ان كے صد قات وصول كرنے كے لئے رواند فرمايا۔ بنوكعب اس وقت ایک چشم کے قریب رہائش پذیر سے جس کانام "ذات الا شطاط" تھا۔ بو تھیم کا قبیلہ مجی ای چشمہ کے پاس فروکش تھا۔ ہو کعب نے اپنے صد قات بھر بن سغیان کی

اس وقت ایک چشد کے فریب رہائی پذیر تے یس کانام "ذات الا شطاط" تھا۔ بنو سیم کا قبیلہ بھی ای چشمہ کے پاس فروکش تھا۔ بنو کعب نے اپنے صد قات بشر بن سفیان کی فدمت میں بعد مسرت چش کر دیئے۔ بنو حمیم نے جب یہ اموانی صد قات دیکھے تو الن کے مند میں پانی بحر آیا۔ یہ لوگ طبعاً بڑے خسیس اور مجبوس تھے۔ ان کویہ گوارانہ ہوا کہ است اون اور کریاں دیکر اموانی سمیت مدینہ طبیبہ بھی دیئے جا ئیں۔ انہول نے بنو کعب سے بی چھاکہ تم اس قدر اموانی و مواثی مسلمانوں کے پاس کیوں بھی رہ ہو؟ چنا نچے بنو حمیم نے تو کھوب نے تکواری بی بار کریاں اور حضور کے عامل کو وہ صد قات لے کر جانے سے دوک دیا۔ بنو کعب نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور بتایا کہ ہم مسلمان ہو بھی جیں اور ہمارے دین بنو کھیں کے جس مسلمان ہو بھی جیں اور ہمارے دین نے جس مسلمان ہو بھی جیں اور ہمارے دین نے جس کی جس کے جس کے ایس کے اس معاملہ جس مداخلت کا

حمہیں کوئی حق نہیں۔ بو حمیم کو کیا خبر۔ کہ ایک مومن کیلئے اللہ کی راہ میں اپنامال دے کر کتنی راحت اور قرحت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم توایک اونٹ بھی لے جانے کی بشر کو اجازت نبیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت بشر، سرور عالم علیہ السلام کوصورت حال ہے آگاہ كرنے كيلئے جيكے سے دہال سے مطلح آئے اور بار گاور سالت بي تمام حالات عرض كرد ہے۔ بؤ حميم كى سركوني كيلي حبيد بن حمين فزارى كوسر ور عالم علي في رواند فرمايا اور پیاس عرب مجامدین اس کی معیت میں روانہ فرائے۔ ان سب کا تعلق عرب کے مخلف قبائل سے تھا۔ ان میں نہ کوئی مہاجر تھا اور نہ کوئی انصاری۔ حضرت حید اسے مجاہدین کی معیت یں روانہ ہوئے۔ وہ رات کو سفر کرتے اور وان کو کسی محفوظ جکہ پر جیسے کر آرام کرتے بیان تک کد اسلام کابیہ چھوٹ سالفکر اس <del>محر او ت</del>ک پکٹی کیا جہاں بنو خمیم سکونٹ پذیر تے اور ایے مویشیوں کوچ ارب تھے۔(1) جب انہوں نے مجابدین اسلام کو دیکھا توان کے اوسان خطا ہو گئے اور اینامال و متاع چھوڑ کرراہ فرار اختیار کے۔ مسلمانوں نے بنو حمیم کے کیارہ مرد، اکیس عور تنی اور تمیں بجول كوانا قيدى بناليااورانيس مديد طيب لے آئے۔ يهال ان قيديوں كور لمد بنت حارث کے مکان میں نظریند کرویا گیا۔ان کے چند رئیس اسے تیدیوں کی خبر گیری کیلئے مدین طیب حاضر ہوئے۔ان میں قبیں بن عامر ، عطار دین حاجب ،زیر قان بن بدر ادر اقرع بن حابس جیے ان کے مشہور سر دار مجی تھے۔جب عور تول اور بجان نے اپنے سر دارول کود یکھا تو آہ وفغال شردع كردى سياوك يوى سرحت يكمرم علية كدراقدس يرحاضر بوسة اوربابر كمرت موكربلند آوازے بكارتاشر وع كرديا:

صور 80م مے تر ہے سے باہر اسے ہم اپ ے حاصر معاہد رہا چاہے ہیں۔ ہمارا خلیب آپ کے خلیب کے ساتھ مفافرت کرے گا۔ اور ہمارا شاعر آپ کے شاعر سے مقابلہ کرے گا۔ جس کی ہم درج کرتے ہیں دومزین و آراستہ و جاتاہے اور جس کی ہم جو کرتے ہیں اس کوذلیل اور رسوا کردیے ہیں۔"

ان کا سے محتاخانہ تخاطب اللہ تعالی کو پندنہ آیا اور ان کے بارے میں یہ آیتی جازل ہو كي جن ميں افيس ان كے اس طرز عمل يرسر زئش فرمائي عن:

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَرَا مِ الْمُحُجِّرِي ٱلْأَرَّهُمُ

لَا يَعْقَلُونَ وَلَوُ أَنَّهُمُ صَابُرُوا حَتَى تَعْنُوجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَوْرَا اللهِ عَلَانَ عَنْدُ مَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَوْرًا لَهُمْ وَاللهُ خَفُورًا مَرَّحِيْرً -

(1)

" وكك جولوك يكارت إلى آب كو جرول كي بابر سع ال ش س اکثرنا سجھ ہیں۔اوراگر دہ صبر کرتے پہاں تک کہ آپ تشریف لاتے

ان كے ياس لوب ال كيلي بهت بهتر موتا، اور الله خور رحم ب."

رحت عالم عظی ان کی عداس کربابر تشریف لے آئے اور حضرت بلال فے اقامت

اثر وع كر دى۔ وہ حضور كے ساتھ چنك كے اور باتيل كرنے كيے۔ حضور نے چندے

او تف فرمایا مجر تماز ظمر ادا كرنے كيلي مجريس تشريف لے كئے۔ غمازے فارغ موت كے بعد حضور عليه الصلوة والسلام مبيد كے صحن من تشريف فرما ہوئے الن رؤساء نے جو

ڈیک ماری علی کہ " ہماری مرح سے ہمارا مدوح مزین د آراست ہو جاتا ہے اور جس کی ہم قدمت كرتے ہيں اس كى مزت خاك بيس ال جاتى ہے۔ "اس كے جواب بي الى كرم عليه

الصلوة والسلام في صرف اتنافر مليا:

كَذَبُتُوْمِنُ مَنْ مُ اللهِ الزَّرْيُ وَشَتْهُ الشَّيْنِ

\* تم نے جوٹ اولا ہے۔ صرف اللہ کی مدح کمی انسان کو معزز و محترم یناتی ہےاورای کی ندمت انسان کوذلیل وخوار کرتی ہے۔"

انہوں نے کہا، ہمارے خطیب اور شاعر کو اجازت و بیخے اور ان کے مقابلہ میں اپنا

خطيب اور شاعر فيش يجيئ مركار دوعالم عليه في نارشاد فرمايا، محمد شعر كوكي كيلي معوث نیں قربایا کیا اور ند مجھے یہ تھم دیا گیا ہے کہ بی کی کے ساتھ فخر و مباہات بی حصد لول۔

لیکن اگر تمہار ااصر ارہے تو فاؤا پاخلیب،اس کے جواب میں میں اپناخلیب پیش کرول گا۔ اقرع بن حالس فے عطار دبن حاجب کو تھم دیا کہ اٹھواور استے فضا کل اور قوم کے فضائل پر واد فصاحت وو جب وه ايخ خطاب كو حم كرچكا تومر كار دوعالم علية في جابت بن قيس ین شاس کواس کاجواب دے کا علم ریا۔ حضرت تابت نے کھڑے ہو کر ایسا خطاب فرمایا کہ بنو متیم کے مردارول اور ان کے خطیول کے چیکے چھوٹ گئے اور انہول نے تعلیم کر لیا کہ ہمارے خطیب سے آپ کا خطیب ارفع واعلی ہے۔ پھر ان کے ایک رحمی زیر قان نے اسے ایک آدی کو کہا کہ اٹھوایے فضائل اور اپنی قوم کے فضائل کے بارے میں تصیدوساؤ۔ وہ اشااوران نے ایک قعیدوستایاجس کے دوشعر بطور نموند پیش خدمت می : فَنُ الْكِرَامُ فَلَا تَنْ يُهَادِلُنَا فَشُنُ الرَّوْفُ وَفِيْنَا أَيْتُ مُ الرُيْمُ إِذَا أَيْنِنَا فَلَا يَأْ فِي لِنَا أَكُدُ إِنَّا كَذُهِ لِكَ مِنْدَا الْفَوْرِ تُوتَوْخُ "ہم وہ بزرگ و برتر ہیں کہ کوئی قبیلہ ہمارے ساتھ ہم سری تہیں كرسكار بممروارين اور غيمت كاجو تفائى حصه بم من تعتيم كياجا ہے۔ جب ہم کی کام سے افکار کردیتے ہیں تو کی کوید مت نہیں ہوتی کہ جارے علم کے سامنے افکار کر سکے دب برم مفافرت بریا ہوتی ہے توای طرح ہم سے عالی شان ہوتے ہیں۔" سر کار دوعالم ﷺ نے حضرت حسان کو تھم دیا کہ اٹھواور اس کاجواب دو۔ آپ نے فی البديمة اشعار كم- جن على عدوشعر فيش خدمت إلى: نَعَمَيْنَا رُسُولَ اللهِ وَالذِينَ عَنْوَةً عَلَى مَغْمِهَا يَعِنْ بَعِيدٍ فَعَافِرِ "جم نے اللہ کے رسول کی اور دین اسلام کی بوی قوت سے مدد کی ہے۔ اور جتنے دور ونز دیک مرکش تھان کی ناک کو خاک ہے آلودہ کر دیا۔" وَاخَيَا وَنَامِنْ خَيْرِفَنْ وَفِيَّا لَمُسَا ﴿ وَآمُوا لِنَّامِنْ خَيْرِ أَهُلِ الْمَقَايِرِ

"جم ش سے جو لوگ زیرہ بیں وہ ان تمام زیروں سے بہتر ہیں جو گئر ہوں ان تمام زیروں سے بہتر ہیں جو گئر ہوں کے کرچلتے ہیں اور ہمارے فوت ہونے والے ان تمام سے بہتر ہیں جو قبر ول میں مدفون ہیں۔"

بارگاہ رسالت کے شاعر حضرت حسان کی فصاحت و بلاخت نے ان سب کو درطہ تحرت بی ڈال دیا۔ خصوصاً ان کاشاعر اقرع بن صاب جوشعر و بخن کی لطافتوں اور نزاکتوں سے دوسر وں سے کہیں زیادہ آگاہ تھا وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے ان کا کلام معجز نظام سن کر اہے آبالی دین کو بھی الودائ کہد دیااور اس سارے وفد می سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ کرر جمت عالم علی کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت ک۔ رحمت عالم نے قیس بن عام کے بارے میں فرمایا هذا استید اُلْهَالِ وَبَدِ "بید

خیموں میں زئرگی بسر کرنے والے قبائل کاسر دارہے۔"(1)سر کار دوعالم ﷺ نے ان پر مزید کرم یہ فرمایا کہ ان کے سارے قید ہول کو فدیہ لئے بغیر آزاد کردیااور آئ و فدک تمام افراد کوانوام واکرام سے سر فراز فرمایااور انہیں اینے وطن واپس جانے کی اجازت سر حمت فرمائی۔

سريدوليد بن عقبه بن الي معيط

اس سال سرور عالم علی فی نظیم نے قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ بنو مصطلق کے صد قات وغیرہ وصول کرنے کیلئے اسلام آبول کر وصول کرنے کیلئے دلیدین عقبہ کوان کی طرف بھجا۔ بنو مصطلق اس سے پہلے اسلام آبول کر کیجے تھے اور نماز اواکرنے کیلئے انہوں نے گئی مساجد تغییر کرد کئی تھیں۔

ولید بن عقبہ اور بنو مصلل کے در میان زمانہ جہالت سے دیر پید عداوت چلی آتی تھی جب انہیں مطوم جواکہ ولید بن عقبہ ان کی طرف بڑھا چلا آرہاہے توانہوں نے اپنے میں

آدمی صدقہ کے اونٹ اور بھیلر مکریاں دیکر ولید کی چیٹوائی کیلئے بھیجے۔ولید کے دل بیل شیطان نے بیروسومہ ڈال دیا کہ بید لوگ النس مل کرنے کیلئے آرہے ہیں۔وہاس خوف سے میں مند مقل کے مصرف میں میں میں ایک میں انہ می

سیمان سے بیوو سروان والے ایر و ف اس س سرے ہے اسے بارے اور اس اس و اسے کے اور اسے گان کے دوا نہیں قل ند کر دیں ان سے طاقات کے بغیر مدینہ طیب والی آئیا اور اپ گان کے مطابق حضور کریم مطابق کو آئر اطلاع دی۔ حضور نے جمتین احوال کیلئے حضرت فالدین ولید کو جمیمااور انہیں ارشاد فرمایا کہ اس طرح جاؤکہ ان کو تبارے آنے کی اطلاع نہ ہو۔ان

کے حالات کا جائزہ لینا، اگر ان کے مسلمان ہونے کے شواہد آپ کو فل جا عیں توان سے صدقہ و خیر ات کے اونٹ و فیر و وصول کر لینا اور اگر کوئی الی دلیل نہ طے تو پھر ان کے ساتھ وہ معالمہ کرنا جو کفارو مشر کین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد خفیہ طور پر دہال پہنچے اور مغرب وعشاء کی نماز کی اذان می توان سے صد قات وصول کئے اور کمی حتم کی سر کشی کی کوئی علامت انہیں وہاں نظرنہ آئی۔ حضرت خالد بارگاہ رسائت میں حاضر ہوئے اور وہاں کے

طالات كيار يم مطلح كيد الروقت الدتمالي في آيت عادل قربائي : (2)

1. " ياريخ النيس"، جلد2، سفر 18 واحد ين لر في دخلان " النير والمايد"، جلد2، سفر 331 . 2. " ياريخ النيس"، جلد2، سفر 119 تَا يُهَا الَّنِيْنَ المَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّلْم

## مرية قطبه بن عامر

مر کار دو عالم میلی نے قطبہ بن عامر کو ہیں مجاجہ بن کا امیر بنا کر قبیلہ ختم کی طرف بھیجا۔ یہ قبیلہ مکہ کے گرو نواح ہیں "جالہ" کی ست ہیں آباد تھا۔ ابن سعد نے "جالہ" کی بہت ہیں آباد تھا۔ ابن سعد نے "جالہ" کی بہائے "بیشہ "کے نواح ہیں جیجے کاذکر کیا ہے۔ حضرت قطبہ کو تھم دیا گیا کہ وہ ان پر دھاوا بول دیں۔ ان جیس مجاند بین کے پائی سوار کی کے دیں اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے رات کو انہوں نے آرام کیا اور صح قبیلہ ختم پر حملہ کر دیا۔ دونوں فریقوں ہی محسان کاران پڑا اور دونو اول فریقوں ہی تھی تھدو ہیں لوگ ذخی ہوئے اور چند آدی مقتول ہوئے جن جی حضرت قطبہ مجی تھے۔ فتح مجاند بین اسلام کو ہوئی۔ انہوں نے بہت سے اونٹ بھیز جمیاں فئیمت محاسل کیس اور ان کی عور توں کو بر فیال بنالیا اور درینہ طیبہ لیونٹ بھیز جمیاں فئیمت مجاند میں ماصل کیس اور ان کی عور توں کو بر فیال بنالیا اور درینہ طیبہ لیا آئے۔ دومال فئیمت مجاندین میں تعیم کر دیا گیا۔ ہر مجاند کے حصہ جمی جار اونٹ آئے اور جس کو کم اونٹ سلے اس کو ہر اونٹ کے بدالے دس بحریاں دی گئیں۔ تعیم فنائم سے اور جس کو کم اونٹ سلے اس کو ہر اونٹ کے بدالے دس بحریاں دی گئیں۔ تعیم فنائم سے بہلے فیس نکالا گیا۔ (2)

مربيه شخاك بن سفيان الكلافي رض الله منه

مر کاردوعالم من کی نے ضحاک بن سفیان کی امارت میں قرطاء کی طرف ایک افکررواتہ کی ان کا انہیں اسلام کی ان کا آمنا سامات نزج "کے مقام پر جواجو نجد کی ایک بستی ہے۔ تنحاک نے انہیں اسلام تبول کرنے کی وعوت دی لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے اٹکار کردیا۔ فریقین میں جگ جو کی مسلمانوں نے سامان فنیمت ماتھ آیا۔

<sup>1-</sup>مور# فجرانت: 6 2---- البالدي- تاره، مخر 327

سريه علقمه بن مجزر

بدسربد مادر عال فی سد 9 جری ش و قوع پذیر مواساس کی تفصیل بدے که رسول الله الله كويد اطلاع لى كر حشد كے چند باشدے جدد كے سائے اكتفے ہو كے ہيں۔ يول فاہر ہوتا ہے کہ دوالل جدور حملہ کرنے کاارادور کھتے ہیں۔ ٹی کریم علی نے عاقب بن جزر کی تادت میں تمن سو عامرین كا دسته ان حبشيول كى سركوني كيليخ روانه فرمايد حيشيول نے عامدین کے خوف سے سمندر میں چھا تھیں لگا دیں اور ایک جزیرہ میں جا کر پناہ کرین ہو گئے۔ ان کے تعاقب بل علقمہ مجی اسے دستے سمیت سمندر کو عبور کرتے ہوئے اس جزيره يس الني محدانبول في جب الشكر اللام كوافي قريب آق ديكما توده وبال ع محى بھاگ كے حضرت ملقدان صحول كو بعكانے كے بعدواليس آسكے راستديس چند كابدين نے اپنے سالارے اجازت طلب کی کہ وہ جلدی میں ہیں اس لئے انہیں لفکرے پہلے چلے جانے کی اجازت دی جائے حضرت علق نے اجازت دیدی اور پہلے جانے والے کامرین کا امير محرت عبدالله بن حداقه السبحي كومقرر فرمايا-ان كي طبيعت على بدى ظرافت محى-جبراسته على وه ايك مبك الرع لو مجام ين في تاسيخ كيلي أحمل ولا في - حضرت عبدالله عن مذافه كوايك مز اح سو جهااوراسيخ سالتميول كوكباكه بش حميس تنكم دينا بول كرتم اس آگ یں کود جاؤ۔ بعض مجاہدائے امیر کے تھم کی تھیل کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے، جب امیر للکر نے یہ محسوس کیا کہ یہ اوگ واقعی آگ جس کود جائیں کے تو آپ نے فر مایا بیٹ جاؤ، بیس تو تمارے ساتھ ول مل كر رہا تھا۔ جب يه دستر مديد طيب چين او اس واقعد كا ذكر بار كاه رسالت على كيا كيا توسر كادوعالم علي في في مت مك آن وال الين التول كيلي ايك واضح ضابطه كالطال قرمايا:

من المركز بمعيسة فلا توليعوي "بو فن حمين معيت كار الاب كاسم در الوايد امير كي الهاوت

ات كرو-"

علامہ ابن قیم اور امام ایو زہرونے بہال میں بخاری کی ایک روایت تقل کی ہے جو اس ارشاد نبوی کی سزید تائید کرتی ہے، دوہ بدیہ ناظرین ہے:

سیدنا علی بن افی طالب کرم الله وجد ارشاد فرماتے جی کہ الله کے بیادے و سول نے
ایک سریہ بھیجادوراس کا امیر ایک انصاری کو مقرد فرمایااور تمام مجاہدین کو تھم دیا کہ وہ اپنے
سالار کی بات سنی بھی اوراس پر عمل بھی کریں۔ فشکر دولتہ ہو انائے سنر کسی وجہ سے
وہ انصاری ان پر ناراض ہو گیا اور انہیں تھم دیا کہ ایند هن جع کرو۔ انہوں نے ایند هن کے
وہ لگادیے۔ پھر تھم دیا کہ آگ جلاؤ، جب آگ خوب بھڑ کے گی توامیر وست نے مجاہدین
کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا اللہ کے دسول میں تھے نے میری بات ان کے کا تمہیں تھم نیا وہ وہ اس اس کہ اس کے مقال اس انصاری امیر نے کہا کہ جس تھیں تھم ویتا ہوں کہ اس
بولے کہ ہم نے تو آگ کے عذاب سے بجاہدین جرت سے ایک دوسرے کا مند کھنے گئے۔ وہ
بولے کہ ہم نے تو آگ کے عذاب سے بجاہدین جرت سے ایک دوسرے کا مند کھنے گئے۔ وہ
بولے کہ ہم نے تو آگ کے عذاب سے بجاہدین جرت سے ایک دوسرے کا مند کھنے گئے۔ وہ
بولے کہ ہم نے تو آگ کے عذاب سے بچا کھی حضور کا واس پاکھا کہ وہ اس جالت میں
ختے کہ امیر کا ضعمہ شنڈ ا ہو گیا اور آگ بچھادی گئے۔

مجامرین کابید دستہ جب لوث کر مدینہ طبیبہ آیا تو اس دافقہ کا تذکرہ ہار گاہ رسالت مآب میں کیا گیا۔ رحمت عالم علی نے فر ملیا جولوگ امیر کے اس تھم کی تحیل کرتے ہوئے آگ میں داخل ہو جاتے وہ کھر مجھی اس سے باہر نہ لکل سکتے۔ کھر ادشاد فر ملیا:

> لَا طَاحَةً فِي مَعُصِيةِ الله إِنْهَا الطَّاحَةُ فِي الْمَعُرُونِ (1) "الله تعالى كى الرمانى عن كوئى الحامت الإس الحامت بيث يك كامون عن بوتى بيد"

> > سريه على بن الي طالب رض الله منه

رسول کرم میں کے نہاں کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا میں سیدنا علی المرتعنی کو ڈیڑھ سو مجابدین کے دستہ کا سالار بناکر بھیجا تاکہ بنی سلے قبیلہ کے بت کو جس کانام طلس تھا، جاکریا ٹی پاٹس کر دیں۔ ڈیڑھ سو مجابدین کی سواری کیلئے رحمت عالم میں اور اس کے استفان کو بو عہ خاک کر دیں۔ ڈیڑھ سو مجابدین کی سوار نہ اور ماتم طائی کا بیٹا عدی تھا۔ ناکس دار ساتم طائی کا بیٹا عدی تھا۔ لکس دار ساتم طائی کا بیٹا عدی تھا۔ لکس اسلام کی آمد کی اطلاع لئے تی وہ شام کی طرف بھاگ کیا۔ اسلام کے جابدین نے قبیلہ کے افرادی حملہ کیا، ان کے بت قلس کویا ٹی پاٹس کر دیا گیا اور اس کے استمان کو

یوند خاک کردیا۔ بہت ہے جمل قیدی اور دیگر سامان قبضہ یس آیا۔ ان جملی قید یول میں حاتم طائی کی اثری سفانہ جو عدی کی سمی بہن تھی، وہ بھی تھی۔ اس بت کے خزانے سے تین مگواریں وستیاب ہو کی۔ ایک کانام الرسوب، دوسری کانام المحلام اور تیسری کانام الیمانی تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے الرسوب نامی مگوار اپنے لئے چمن کی اور الحقام بامی مگوار

سر کار دو عالم ﷺ کی خدمت میں چی کردی۔ بقید اموال نتیمت احکام الی کے مطابق مجاہدین میں تختیم کردیے گئے۔(1)

قبيله عدى بن حائم كاقبول اسلام

فبيله بنوطے، عرب كے مشہور قبائل بن سے ايك تعادماتم طائى اى فبيلد كامايہ ناز فرد تعلد جس كى فياضى اور سخاوت نے اس فبيلد كے نام كوچار دانگ عالم بن روش كرديا تعادماتم كى د قات كے بعد اس كا بينا عدى، اپنى قوم كامر دار مقرر بولد دواسية اسلام قبول كرنے كا داقعہ اپنى زبان سے بيان كرتا ہے۔ بن اس دافعہ كو سيرت ابن بشام سے استفادہ كرتے

ہوئے ہدیہ تظرین کر دہا ہوں:

عدی کہتا ہے کہ حرب کے دوسرے فیر مسلم بھی رسول اللہ عظافہ کو دل ہے تاپند

کرتے ہے لیکن میری تاپندیدگی سب نے دیادہ تھی۔ کو کلہ جس مجمتا تھا کہ جھے ندان کی

اطاعت کی ضرورت ہے اور ندان کے دین کو تبول کرنے کی حاجت ہے۔ کیو کلہ میں ایک تو

اپی قوم کا رئیس ہوں، میر اند ہب عیسائیت ہے، جس محرت عینی علیہ السلام کا استی

ہوں، نیز میری قوم اپنی آلدن کا چو تھا مصد بھے چش کرتی ہے۔ جب میر اند ہب بھی سچا

ہوں، نیز میری قوم اپنی آلدن کا چو تھا مصد بھے جش کرتی ہے۔ جب میر اند ہب بھی سچا

ہوار قوم نے بھے اپنا قرباز وا بھی تسلیم کرلیا ہے اور جھے اپنی آلدنی کاگر ال قدر مصد بطور

نذرانہ چش کرتے ہیں تو بھے کمی نے نیمائے دین کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

لیکن پینجبر اسلام منطقی کی فتوحات اور اسلام کی کامیا بیول کے چہے ہیں بھی سختار ہتا تھا۔ اس لینے میرے دل میں یہ تشویش ضرور تھی کہ کمیں ایسانہ ہو کہ پینجبر اسلام میرے علاقہ پر بھی حملہ کر دیں۔ میر اایک حرفی النسل نوکر تھا، جو میرے او نول کو چرایا کر تا تھا۔ میں نے اے تکم دیا کہ اصطبل میں ہر وقت چھوا لینے اونٹ موجود رہنے جا انجیل جو سر کش نہ

<sup>1- &</sup>quot;جري الليس" جاري ملي 120

ہوں اور موٹے تازے ہوں اور جب توبیہ سے کہ مسلمانوں کے فشکر نے بن طے کے علاقہ میں قدم رکھا ہے تو بھے فوراً اطلاع دے دینا۔ چنا نچہ ایک روز وہ گھبر لیا ہوا آیا اور اس نے آکر جھے بتایا کہ جمد مسلمانوں کے جنڈے بھی آکر جھے بتایا کہ جمد مسلمانوں ہے گئے گئے جی سیاس نے ان کے جمنڈے بھی دیکھے جیں۔ اس لئے آپ جو بچو کر کر تا چاہے جیں وہ اب کر گزریں۔ جس نے اے کہا کہ میرے اون وائن کی مواور انہیں میرے پاس نے آک وہ لے آیا تو جس نے اپنی ہوی جبر کو ان پر سوار کیا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہاں میرے ہم نہ جب جیسا توں کی کافی تعداد موجود تھی۔ جلدی جس اپنی بجن اور جاتم کی بٹی سفانہ کو وہیں چھوڑ گیا۔

یں شام پنجااور وہاں سکونت پذیر ہوگیا۔ میرے وطن سے چلے آنے کے بعد اسلام
کے مجام میری قوم کے علاقہ بیل پنجے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو جنگی قیدی بنالیاء الن
میں حاتم کی جنی سفانہ میں تھی۔ حضور جنگاتھ کو شام کی طرف میرے بھاگ جانے کی اطلاع
مل گئی تھی۔ جب یہ جنگی قیدی مدینہ طیبہ پنچے تو انہیں مجد کے در وازے کے سامنے ایک
چھر میں مخمر لیا گیا۔ وہاں ہی حاتم کی بٹی کو مجمی رکھا گیا۔ مقریزی کی روایت کے مطابق
سفانہ کور ملہ بنت حادیثہ کے مکان میں مخمر لیا گیا۔ (1)

ایک دوز رسول اللہ علی سفانہ کے پاس سے گزرے، دہ اٹھ کر حضور کے پاس جلی اتنی ، دہ بڑی تھے السان اور چرب زبان تھی۔ اس نے عرض کی ہار سول اللہ! میر اباب فوت ہو گیا ہے اور میر ی پر سش احوالی کیلئے آنے والا شام بھاک گیا ہے۔ جمعے پر احسان فرما کی ، اللہ تعالی آپ پر احسان فرما کی عدی بن اللہ تعالی آپ پر احسان فرما کے ۔ حضور نے بع چھا تیرا وقد کون ہے؟ عرض کی عدی بن حاتم۔ حضور نے فرملیوں عدی ، جو اللہ اور اس کے دسول سے ہھاک گیا ہے۔ اتنی بات ہوئی اس کے بعد حضور نے فرملیوں عدی ، جو اللہ اور اس کے دور سے دوز پھر صفور میر سے اس کے بعد حضور جمیے یول کھڑا چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ دور سے دوز پھر صفور میر سے والسلام نے کل والا بی جو اب جمیے دیاور تشریف لے گئے۔ تیر سے دوز بھی ایسانی ہو ااور میں بای سے گزرے۔ جو عرض میں بنی معروضات چی کھڑا تھا۔ اس نے جمیے اشارہ کیا کہ افھوا ور حضور کی خد مت میں اپنی معروضات چی کرو۔ اس کے کہنے سے میر ی حوصلہ افرائی ہوئی۔ جس اپنی اور عرض کی بیار سول اللہ! میر اباب قوت ہو گیا ہے اور میر ی خبر افرائی ہوئی۔ جس اپنی اور عرض کی بیار سول اللہ! میر اباب قوت ہو گیا ہے اور میر ی خبر اللہ اور عرض کی بیار سول اللہ! میر اباب قوت ہو گیا ہے اور میر ی خبر اللہ اور عرض کی بیار سول اللہ! میر اباب قوت ہو گیا ہے اور میر ی خبر اللہ اللہ اس کے کہنے سے میر ی خوصلہ افرائی ہوئی۔ جس اپنی اور عرض کی بیار سول اللہ! میر اباب قوت ہو گیا ہے اور میر ی خبر

ميري كے لئے آنے والا غائب ہو كياہے، جمد ير احسان فرما يمي، الله تعالى آب ير احسان فرائ كار حددوعالم على في فرمايا من في حميس آزاد كرديا- لين يهال عد جاني من جلدىند كرنايهال تك كه جيرى قوم كاكوكى قابل اعتبار محض جميس مل جائيج حميي حاظت كے ساتھ تيرے وطن پينيادے، پھر جھے اطلاع دينا۔ شي نے لوگوں سے بوچھاك جس محض نے جمعے اشارہ کر کے چراتی گزارش پیش کرنے کا حوصلہ والا ہے، وہ کون محض ے؟ محصے بتایا کیا کہ وہ توجوان علی بن انی طالب ہیں رضوان اللہ علیہ میں وہال عقبرى يبال ك ك قبيل بليد اور قضاعه ك چد سوار آك شي فان ع كباكه مي بحى تبارے ساتھ اے بھائی کے پاس شام جانا جا ہتی مول جھے اسے مراہ لے چلیں۔ چنانچہ یں بارگاہ سالت میں ماضر ہوئی اور عرض کی بار سول اللہ! میری قوم کے چند لوگ آئے میں جن میں قابل احماد اشخاص مجی ہیں۔ چنا ہجہ حضور نے جھے نیاجوزا بہنایا۔ سواری کمیلئے جھے اونف بخشا اور راست کے افراجات کیلئے نقدی مجی مرحت فریائی اس طرح میں ان لو كول كى معيت مين شام سيخي عدى كہتے ہيں كريس اين الى وعيال كے ساتھ جيشا موا تھاك يس في ايك مودج ر یکھا جس کارخ میری طرف تھا۔ جس سجھ کیا کہ بید حاتم کی بٹی ہے۔ جب وہ قریب آئی تو واقتی دو مائم کی بی تھی۔جبوہ میرے نزدیک آل تواس نے مجھے خوب مر زنش ک۔ مجھے تطعر حي كرنے والا اور فالم كبلداس نے كباكه تم اسے بال جو ب كو تواو تول يرسواركر ك امراه نے آئے ہو۔ لیکن تم نے اینے باپ کی بقید نشانی اور اس کی عزت کو بے یار و مدد گار چھوڑ دیا۔ میں نے اسے ولاساویتے ہوئے کہاکہ یہ سب و شم کا موقع نہیں کوئی ایچی بات كورين في جوكياب اس كے لئے مير عاس كوئى وجد جواز نيس، يل شر منده مول اور معذرت خواہ ہول۔ چنا نچہ دوا ہے ہودج سے نیجے از ک اور میر سے اس رہائش پذرے ہوگا۔ ترجمان حقیقت معرت علامه اقبال رحمته الله علیه ف اس دانعه کواین مخصوص ایرازیس و ل مان كيار ور معلی بین آل کردول سرے وخر سروار لے آلم امیر ایک جگ یس اس آقا کی خدمت یس جس کا تخت آسان ہے سردار مے کی بنی قیدی کی حیثیت سے بیش ہو گی۔

و خترک راچوں ٹی ہے پردہ دید جادر خود بیش روئے او کشید اس بچی کو ٹی رحمت نے جب نظے سر دیکھا تو حضور نے اپٹی جادر سے اس کے چیرہ کوڈھائپ دیا۔

یہ واقد بیان کرنے کے بعد بارگاد سالت میں اٹی قوم کی مالت زار ویش کرتے ہیں:
ازاں خالون مے عرباں تریم چیش اقوام جہاں بے جادر یم

ہم خاعران فے کاس خاتون سے می نیادہ برجد ہیں۔ دنیا کی ساری قرموں کے سامنے ہمادامر مجی شاہر

روز محشر المتبار با است او در جهال بم پرده دار باست او

حنور نی کریم علقہ تیامت کے روز بھی ہمارا بھر دسا ہیں اور اس دنیا

میں مجی حضور ہمارار دور کنے واسلے ہیں۔(1) وہ بڑی زیر ک اور واٹا خاتون متی، میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیز بتاؤ کہ اس مختص کے

بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ اس نے جواب دیا، بخداا وقت منافع کے بغیر اس کی ادرے میں تمہاری کیا رائے ہے اس کی در

خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ دو صور تول میں سے ایک صورت ضرور ہے یا تو وہ نی ہے یا بادشام۔ اگر وہ نی ہے تو تمبار ابھا، اس میں ہے کہ تم فور اُحاضر ہو کران پر ایمان لے آؤ تاکہ

تمہارا شار السابقون الاولون على جو اور آگر دہ بادشاد ب قو بادشاجول كو دانشور اور دور الديش مصاحبوں كى ضرورت بوتى ہے، وہ جرك خداداد صلاحيتوں كو جب ديكسيں مع تو

تیری قدر افزائی کریں مے اور جہیں کوئی باو قار منعب تفویش کریں مے۔ جس نے کہا بہن! تمباری رائے بوی صائب ہے۔ چنا نچہ ش شام سے روانہ ہو کر مدید طیب آیااور بارگاہ رسالت باب عظیم میں عاضر ہو کیا۔ حضور اس وقت اپنی مجد میں تیریف فرما تھ۔ میں

رسالت ماب علی اس مامر ہو ایا۔ عصوران وقت ای مجد سی حریف مرا سے۔ من فر مان میں مام سے۔ من فر مان میں مام سے من ا فر سلام عرض کیا۔ حضور نے ہو جہاتم کون ہو؟ میں نے عرض کی عدی بن حاتم۔ حضور کر سے ہوگئے اور جھے لے کر اپنے کاشاند اقدس کی طرف رواند ہوئے۔ راستہ میں ایک

مرے ہونے اور سے سے سراپ استداما ان سرف دولہ اور اسد مل میں ہوت اسد مل میں ہوت اسد مل میں ہوت اور میں اور کا فرم فر من اور میں اور کا فرم اس کا میں است فرما کیں۔ اُن کر یم مطابقہ رہے تک کھڑے دہے اور وہ اِنی بہتا ساتی رہی ہیں۔ اس نے جب ساعت فرما کیں۔ اُن کر یم مطابقہ رہے تک کھڑے دہے اور وہ اِنی بہتا ساتی رہی ہے۔

يه مظرد يكما تومير ، دل في برطاكها كه قاملتو تقاهدًا بعقلك "خداكي هم! يه بادشاه

<sup>1</sup>\_ علامه محد اقبال (1987-1938 م) "امر ار خودي" ، سلي 20

شیں ہے۔ ام بال باد شاہوں کی نخوت و غروراور کہاں۔ مجزوا کسار۔ میں ہے۔ ان فید اگر آتا ہو ان کا ایسان کشیار کا سال

جب وہ فارخ ہوئی تو جمعے ہی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم پھر لے کراپنے گھر کی طرف بیا جب اسلاٰۃ والتسلیم پھر لے کراپنے گھر کی طرف بیلے جب اپنے جرہ مباد کہ میں داخل ہوئے توایک تحمیہ جو پھڑے کا تعااور اس کو مجبورے

ہوں سے ہر اہوا تھا، حضور نے دو میری طرف سر کانیا در فرمایا انہوٹ مل خوہ ا عدی اس پر جیٹد جائد "میں نے عرض کی، حضور آپ تشریف رکھتے۔ حضور نے فرمایا بک

مدی آن چینہ جاد۔ عل مے حرص کا معدد آپ تشریف رہے۔ معدد معدد معدد معدد عربالا بل آفت " منیس تم می بیٹو ہے۔" میرے لئے اب تقبیل ارشاد کے بغیر کوئی جارہ نہ قلد

بادل نواستدیں اس کے اوپر بیٹر میااور صنور علیہ السلوۃ والسلام میرے سامنے فرش زین پر تشریف فرما ہوگئے۔ پھر میرے دل نے یہ آواز دی کا اللہ ما المناق با موسیلان ندا

پر اشریف قرما ہو گئے۔ چر میرے دل نے یہ آواز دی کا اللہ و منا دھنا یا میومیلائی خدا کی حتم اید کی اور شاہ کا طرز عمل نہیں ہے۔ چر حضور نے جھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:
اے حاتم کے جیئے عدی! کیا تو عیسائیوں کے رکوسی فرقہ سے تعلق نہیں رکھتا! میں

اے عرض کی، میراای فرقہ ہے تعلق ہے۔ پھر فرملیا۔ کیااٹی قوم سے تو فئیمت کا چو تھا

حصہ وصول نہیں کر تا؟ بیں نے حرض کی، بی ایسا ہی کرتا ہوں۔ جوایا حضور نے قرملا۔ تیرے دین بی توبیہ طال نہیں ہے۔ بی نے حرض کی، بخدا! ایسا بی ہے۔ حضور کے اس

تیمرے دین تک توبیہ طلال کئیں ہے۔ یمن نے عمر سمل کی، بخد!!ایساعی ہے۔ عصور کے اس ادر شاد ہے مجمعے معلوم ہو گیا کہ حضور اللہ تعالٰ کے رسول ہیں، ہر چیز جائے ہیں، ان سے کی کہ مشاد حد سر میں اور متاہشی میں ان میں استعمالی کے رسول ہیں۔

کوئی چیز مخلی نیس۔ پھرر حت عالم علی فی نے فر بلا۔ اے عدی اشاید اس دین کو قبول کرنے کے داستہ جس سے چیز حائل ہے کہ مسلمان غریب اور مختاج لوگ ہیں، اس لئے تم غریبوں کا

دین قبول خیس کرتے۔ بخدااوووقت آنے والا ہے جبکہ ان ش مال ووولت کی اتن فر موانی ہوگی کہ ان ش کوئی نینے والا خیس ملے گا۔

پر فرملا - شاید تواس لے اس دین کو قبول کرنے ہے گریز کر رہاہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور اان کے دشمنوں کی تعداد ان کے کہیں زیادہ ہے۔ اے عدی ایخد الاعتریب تو ان کے کا در بیت اللہ شریف کی تو ہے گا کہ ایک مور ت ایٹ اللہ شریف کی اور بیت اللہ میں اللہ بیٹر ہوئے کی اور بیت اللہ بیٹر ہوئے کی اور بیت اللہ بیٹر ہوئے کی بیٹر ہے کی بیٹر ہوئے کی بیٹر ہ

دے ہو ایک اور اے اللہ کے مواکن کا خوف د ہو گا۔ زیادت کرے گی اور اے اللہ کے مواکن کا خوف ند ہو گا۔

آخر میں فرمایا، اے عدی اشاید تواس لئے اس دین کو قبول کرنے سے بھی رہا ہے کہ تو دیکتاہے کہ حکومت وسلطنت غیروں کے قبضہ میں ہے۔خداکی ضم اعتقریب توسنے گاکہ بالم کے قصرا بیش کو بید ہے کریں مے اور اس میں داخل ہوں سے اور کسریٰ کی وسیع و مریش مملکت پران کا پر جم اہرائے گا۔ حضور کے ان ارشادات کو س کر میری آ کھوں سے تصب کے پردے اٹھ گئے۔ حق کا روئے زیا جھے صاف نظر آنے لگا اور میں نے بعد مسرت اسلام آبول کرلیا۔

مسرت اسلام آبول کرلیا۔
عدی کہا کرتے کہ حضور نے جو تین پیش کوئیاں فرمائی تخیس ان بی سے دو ہوری ہو
چکی ہیں اور تیسری بھی ضرور ہوری ہوگی۔ بی نے اس لفکر بیل شرکت کی جس نے بائل
کے قصرا بیش پر ان کا پرچم لہرایا، بیس نے اس محورت کو دیکھا جو اوشٹ پر سوار ہو کر تاہ سیہ
سے دولتہ ہوئی اور بلا خوف و خطراس نے یہ طویل مسافت ملے کی اور بیت اللہ کا تج کیا۔ خدا
کی صم ا تیسری بات بھی ضرور ہوری ہوگی کہ اس امت بیس مال ودولت کی اتنی فراوزئی ہوگی
کہ کوئی لینے واللہ نہیں ملے گا۔ (1)



#### بني الحياري التيسيخ



اجهاد کے لیے) کور بھال میں) ملکے ہویا تجھیل اورجہاد کرو اسپنے الوں اورا پنی جانوں سے الٹرکی راومیں بیر ہم ہرہے تمہارے لیے اگرتم اپنا (نفع نقصان) جانتے ہو۔ وہر ہم ہیں

# غزوهٔ تبوک

تبوک، ایک مقام کانام ہے جو مدید طیبہ اور دمشق کے بالکل وسط میں واقع ہے۔ غزوہ تبوک نی طرم میں کانام ہے جو مدید کا آخری غزوہ ہے جو ماہ رجب سنہ 9 اجری میں وقوع پذر ہول اس غزوہ کے متعدد اسباب کتب سرے میں ہیان کئے گئے ہیں۔ ان کا خلاصہ ورن ذیل ہے:

پیٹیر اسلام ملیہ العلوٰۃ والسلام نے اپنی مسامی جیلہ سے چند سالوں بیں جزیرہ عرب
کے بھرے ہوئے متحارب قبائل کو ایک قوم اور ایک ملت بیں تبدیل کر دیا تھا۔ سرزین عرب جو بیشار چھوٹی چھوٹی ریاستوں بیں بٹ کر رہ گئی تقی، اب وہ ایک وسیج و عربین ریاست بی تبدیل ہو بیک حمود ایک وسیج و عربین ریاست بی تبدیل ہو بیک حقی اسلام کا نور ایک طرف تو یکن اور بڑین کی سرحدوں تک روشن پھیلا رہا تھا تو دو رس کی طرف بخر احمر کے مشرق ساصل اور شال بین اردان کی حدود کو تابیرہ کر رہا تھا۔ عرب کے باشندے جو رحمت عالم علیہ کی تشریف آوری سے پہلے سینکڑ ول خاتوں بین سے کر رہ گئے اوری سے پہلے سینکڑ ول خاتوں بین سے محمد اسلام کی جیم سینکڑ ول خاتوں بین سے حضور پر نور کی جیم کے دشتہ بین میں بٹ کررہ گئے تھے ،اسلام کے دشتہ بین میں درشک کامیالی سے اسکان موسوس بن سے تھے۔ حضور پر نور کی جیم جدوجہد، قائل صدرشک کامیالی سے اسکنار ہو بھی تھی۔ کمہ کی فتح اور ہوازن کی شرم تاک

ے کو لینے کی جرائت کر سکے۔ حضور کی شان رحمت للحالمیٰ کا اب یہ قفاضا تھا کہ جزیر ہُ عرب کے اردگر دجن ممالک علی ابھی گھپ اند چرا تھاادر جہال کے ہاشندے طرح طرح کی گر ابھوں میں مجینے ہوئے منے ، ان ممالک کو نور توحید ہے منور کرنے اور دہاں کی خفتہ بخت اقوام کو بیداد کرنے کی طرف توجہ مبذول فرما تھی۔ چنانچہ اللہ جل مجدہ نے ایٹ رسول پریہ آیت نازل فرمائی :

كست كے بعد ملك عرب من كوئى الى طاقت باتى تبيس رى متى جو اسلام اور اہل اسلام

إِنْفِرُوْا فِفَاقًا كَتَهُ فَالَّدُ وَجَامِنُوا بِأَمْوَالِكُووَأَنْفُسِكُونَ فَيُ سَبِيلِ اللهِ وَلِكُو خَيْرُلْكُولُونَ كُنْتُونَ مَعَلَمُونَ (1) "جباد (كيك) ككو (بر حال من) بلك بويايد جمل اور جباد كرواية الول ادر افي جانون سے الله كى راو من يہ بہتر ہے تهرار سے لئے اگر تم (اپنا فغ، نقصان) جائے ہو۔"

اسلام پھر دل کے بنے ہوئے لات و ہمل کو پاش پاش کرنے کے بعد انسانی میکر میں جو فرعون اور نمر ود انسانیت کاخوان چوس رہے تھے، ان کی عز توں کو خاک میں طلام ہے تھے، ان کے وجود تامسعود کے بوجھ سے نوع انسانی کو آزادی کامڑ دوسنا کیں۔

تبوک کی جنگ عام تشم کی جنگ نہ تھی بلکہ ہر پہلو سے یہ ہے مثال جنگ تھی۔ مدینہ طبیب سے میدان جنگ میں یا پہل سات سو کلو میشر طبیب سے میدان جنگ دس میں یا پہل ساتھ میل کی مسافت پر نہ تھا بلکہ سات سو کلو میشر میں اور ایک روایت کے مطابق نوسو کلو میشر پر تبوک کا شہر واقع تھا جہال یہ جنگ لڑی جانے والی ا

و فیر و پر سوار ہو کر طے کرتا تھا تواہے دس میل پیدل چلنا پڑتا تھا۔ پانی جیسی اہم ترین چیز کی از حد قلت تھی۔ انہیں اپنی خٹک زبانوں اور خٹک حلق کو صرف ترک نے کیلئے اسپنے سواری کے اونٹ ذراع کرتا پڑتے تھے تاکہ الن کی آئنوں اور معدوں سے جو مائع چیز دستیاب ہو، اس سے دوا پٹی زبان کو ترکر سکیں۔

دہ موسم جس بیں میہ جنگ پیش آئی تھی ہفت گرمیوں کا موسم تھا۔ گرم او چلتی تھی تو جسم کی کھال کو جلا کر رکھ ویتی تھی۔ مسر ائے عرب کاسورج ساراون ایکی آتھیں کر نیس برس تارہتا تھا کہ زین تابینے کی طرح تپ جایا کرتی تھی۔ لشکر اسلام کا مقابلہ کی صحرانی قبیلہ ہے نہ تھاجس کے جوانوں کی تعداد چند سویا چند ہزار تھی۔ بلکہ یہاں مقابلہ سلطنت روم سے تھاجواس وقت کی دوعالی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی، جس نے ابھی ابھی اپنی حزیف عالمی طاقت (سلطنت ساساانی) کوزیر دست فکست دی تھی۔ جس کے پاس جدید

اسلی کے انہار تھے اور فوج کی تعداد لا کوں سے متجاوز تھی۔ کھانے پینے کی اشیاء کے ذخائر طویل مدت تک فوج کی ضروریات کیلئے کائی تھے۔ ان تا گفتہ یہ حالات میں مجاہدین اسلام نے جس جراًت اور یامروی کا مظاہرہ کیا، اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں لمتی۔

#### غزوة تبوك كے اسباب

غروہ تبوک کی تفسیلات بیان کرنے سے پہلے ہم ان اسباب کاذ کر ضرور کی سجھتے ہیں جو اس تاریخ سازغز دو کے محرک ہے۔

استاد شوتی ابو خلیل کی تصنیف "تبوک الغزوة العسرای" سے استفادہ کرتے ہوئے چند

چزیں چیش خدمت میں : حنین کے میدان بی عرب کے مشہور قبیلہ ہوازن کو فکست فاش دینے اور طا کف

ے بعض مسلحوں کے پیش نظر محاصر وافعا لینے کے بعد نی کرم میں مراجعت قرمائے مدینہ طبیبہ ہوئے۔ اس وقت ذی الحجہ کا مہینہ تعااور جرت کا آٹھوال سال تعالم سر کارووعالم علیہ الصلاع لی کہ رومیوں نے شام میں افتکر جراراکشاکرلیاہے اوروہ مدینہ

طیب پر شملہ کرنے کیلئے زیر دست تیاریوں میں معروف ہیں اور ان کے متعدد فوتی دست بلقاء کے شہر کک پہنچ محے ہیں۔ وہاں انہوں نے پڑاؤڈال لیاہے۔ شام میں جن عربی قبائل نے لھر انبیت اختیار کرلی تھی، دوہر دفت قیصر کواس بات پر اکسائے رہے تھے کہ دوبانا تاخیر

مسلمانوں پر حملہ کرے اور دین اسلام کا بمیشہ بیشہ کیلئے خاتمہ کر دے۔ اگر مسلمانوں کو حزید مہلت دی خمی تو عنقریب دواتنی قوت حاصل کرلیں گے کہ پھر ہمارے لئے ان کا مقابلہ کرنا ممکن میں میں نامید میں میں ایک میں میں میں کا ایک میں تقدید ساتھ ہے۔

مکن ندرب گا۔ انہوں نے آیمر کو براجیند کرنے کیلئے من گرنت باتیں اسے بتانی شروع کیں کہ آج کل عرب بی شدید قط ہاور ہوک سے مسلمانوں کا بہت براحال ہے۔ ان کے سواری کے جانور بڑی کثرت سے مرربے ہیں۔ایسے حافات بی اگر مسلمانوں پر جملہ

کیاجائے تو کامیانی بیٹن ہے۔ ہم ہوی آسانی سے ان کا قلع قبع کردیں مے۔اس طرح اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ادھر یہ معموبہ بندی سمی۔ محراد حر تی رحمت مالی عربوں کے کفرو مر كسے ذيك آلود ولول كائزكير كركے البيل أور اسلام ہے منور فرمارے تھے۔ البيل توجيد باری کی شراب طہور با کر اسمانام کے ہر جم کے نیج مجد اور منتظم فرمارے تھے۔ سلطنت روم کا فرماز واقيمراس دين قيم كى مسلسل بيش رفت كوبزى تثويش علاحظ كرر باتحا مسلمانوں کی بے در بے فقوعات کے باعث قیمر روم کو طرح طرح کے اندیشے ريثان ركع شي: (1) رومیوں کے تجارتی کاروال جو شال ہے جؤب کی طرف جائے تھے، ان کے راستے جرية عرب ك در ميان ب كررت تعداكر مسلمان ساد يجرية عرب يرقابض مو جاتے ہیں توان کاروانوں کی آمدور فت خطرے میں پر جائے گی۔اس طرح انہیں شدید الی خباره كاسامنا كرنايزے كا (2)روموں کے واکار عرب جو جزیرے عرب کے شال میں آباد تھے،جواس کے ہر علم کے سامنے سر اطاعت ٹم کر دیا کرتے تھے، مسلمان ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔اس طرح اس کاسیاس افتد ار کا قصر وقع زین بوس مو جائے گا۔ (3) ال ك مدد كارجو جزيرة عرب على مختلف مقامات ير ربائش يذير يته، جو ال ك تجارتي قاظول کے تخط کرتے تھے، ان کا دجود مجمی خطرے میں پر جائے گا اور آئدہ وہ ان کے تا فلول کی حفاظت کافریفیہ اوا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ (4) عیمائیت، سلطنت روم کار کی اور سر کاری نه جب تخا\_ اگر اسلام کو غلبه نصیب جو گیا تو مسلمان صرف ان کی حکومت کا عی خاتمہ نہیں کر دیں کے بلکہ ان ممالک ہیں ان کے نرجب كالجمي جنازونكل جائكا (5) رومیوں کی امراند اے جیشہ جگدر متی تھی۔ انہیں ہر وقت خطر ور بتا تھا کہ امرانی ان یر جنوب کی طرف ہے حملہ نہ کردیں۔اس لئے دہ جزیر ہ عرب پر اپنا تبلط قائم کر کے اپنے ملک کی چنونی سر صدول کو محفوظ کرلین جا ہے تا کہ اہر ان ان پر جنوب کی طرف سے حملہ

جزيرة عرب ك ادوكروجت سلاطين اور حكر ان تقى ان يس سب بها قيعرف

كرنے كاخيال بى دل سے تكال وے۔

ان خطرات كا احساس كيا اور ان خطرات كا برونت مدياب كرنے كيليج اس نے دين اسلام ے مرکز دینہ طیبہ پر تفکر کشی کا عزم معم کر لیا۔ ای اثناء می ملک شام سے تجار کی ایک جماعت میدد، تیل اور شام کی بہت ی معنوعات لے کر مدینہ طبیبہ آ کی اور انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ قیصر روم نے ایس بے بناہ فوج مسلمانوں سے جنگ کرنے کیلیے جمع کر لی ہے۔ اور ہر قل نے اپنی فوج کے سیامیوں کو ا یک سال کی پیقی شخواہ دے دی ہے۔ اور اخیس کثیر انعامات کالالجے دے کر مسلمانوں ہے جگ كرنے كيلئ تيار كر ديا ہے۔ اپئى فوج كے علاده ده عربى قبائل جو عيمالى موسيك تق فم، عالمه، جذام اور حنسان قبائل كواسين امراه كے لياہے اور ال كے كن ديتے بلقاء كے مقام تك (1)-いきぎ روی سلطنت کے فر ماٹر وا، جزیر اعرب می دین اسلام کے زیر الرجو تبدیلیال دو تماہو ربی تھیں،ان سے وہ اینے آپ کو بوری طرح با خبر رکھتے تھے۔ان کے جاسوس انہیں لحقہ لخل کی معلومات فراہم کیا کرتے نے یہال تک کہ جب مرور عالم علی این ایک جانباز کعب بن مالک پراس نئے تاراض ہوئے کہ وہ بلاوجہ غزوۂ تبوک میں شامل نہیں جے ،اس موقع كوفنيست مجعة موسة حفرت كعب كوبهكاف بي درادير فيل كي، بلكد البيل وطالكها اورائے مخصوص قاصد کے ہاتھ روانہ کیاجس میں تحریر تعادیا تھے ایکا فوالسائ ہم سے آ ملو،

مجدضرار

ہم تہاری دلیونی کریں گے۔

معجد ضرار کا شاخسانہ بھی رومیوں کی سازش کا بھیجہ تھا، انہوں نے منافقین کی جماعت سے رابط قائم کر کے الہم ایک معجد تھیر کرنے کی تر فیب دی تاکہ ووسادہ لوج مسلمان جو فیماز اواکرنے کیلئے دہاں آئیں، وہ انہیں ور فاؤ کر مسلمانوں سے علیمہ ہو کر دیں۔ قیصر نے انہیں جر حتم کے تعاون کا بھین و لایا تاکہ وہ معجد کے نام پر مسلمانوں کے اتحاد میں نقب نگا عیں اور ان کے شیر ازہ کو بھیرنے میں کامیائی حاصل کر تعین۔ اس ساری سازش کا سر خنہ ابو عامر راہب تھاجو اسلام کی روز افر وں ترتی کو دیکھتا اور جل کر کہا ہو تار جنا۔ آخر کار ابو

عامر مدیند کو چھوڑ کر قیصر روم کے پاس چا گیا اور اس سے اسلام کو مٹانے کیلئے مدو کا طابر گار ہوا۔ قیصر روم نے اس کے ساتھ پہنتہ وعدہ کیا کہ دواسلام کے خلاف اس کی ہر حمکن الداد كرے كاراس نے ابوعام كوائے ياس بدى عزت واحزام سے تفرير الدابوعام رابب نے قیصر کی یقین د ہانی کے بعد مدینہ میں اپنے منافق دوستوں کی طرف لکھاکہ دہ بہت جلد قیمر کا الشكرجرار لے كرمديند يرحمله آور مو كااور مديند كى اينت سے اينت بچاكرد كودے كاراس فے انہیں ہدایت کی کہ دوو ہال ایک دینی مرکز قائم کریں تاکہ وہال عبادت کے بہانے جمع ہواکریں۔اس طرح البیس اسلام اور مسلمالوں کے طلاق صلاح مصورے کرنے کا متبری موتع ال جائے گا۔ چنانچہ قیصر کے ایماء پر ابو عام نے بیٹر ب کے منافقوں کو ایک مجد تھیر كرتيع آباده كرليله الی برده بزی دارد داری سے بید متصوب بن رہے تھے کہ اس اشاء میں فروہ بن عمر و بن النافروك قل كرواقع نے جلى يرتيل كاكام كيا۔ فروه بن عمروه قبیله میذام کی ایک شاخ بنو نفاشه کاامیر تھا۔ عبد نبوت بیس قیصر نے اس کو ائل قوم بنونافره كاماكم اعلى مقرر كرديا-اس كى قوم بنونافره خليج عقبه اوريين شهر كے ورمياني علاق میں رہائش یڈ ر محمی۔ جب عجاز کے دو بڑے شہرول مکہ ، مدیند شر فہما اللہ تعالی، بر اسلام کارچ ہم لہرائے نگا تواس نے بارگاہ رسالت میں ایک عربیند تحریر کیااہ راس میں این مشرف باسلام ہونے کا اعلان کیااور ایک سفید رنگ کا نچر بطور نذرانہ عقیدت ارسال کیا۔ تیمر کی حکومت کو علم ہو گیا کہ اس کے مقرر کردہ گور فرف اسلام قبول کر لیاہے نواس نے ابوشمر خسانی کو تھم دیا کہ وہ جائے اور فروہ کو غداری اور خیانت کے ار تکاب کے جرم میں كر فآركر ليدم قل في بدع جنن كي كد كمي طرح اس كواسلام سے ير كشت كر كے پار

کردیا گیا۔ پھراسے سولی پر لانکادیا گیا۔(1) فردہ کی شہادت کا حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔اس حادثہ فاجعہ نے مسلمانوں کو جنجوڑ کرر کھ دیا۔ایک مر د مومن کو قیمر نے اس لئے محل کروادیا کہ اس بندہ خدائے فربانروائے

عیسائی بنادے لیکن قیمر کی ان مسامی کے باوجوداس کے پائے ثبات میں ڈرالفزش نہ آئی اور دہ اسلام سے بر گشتہ ہونے پر آبادہ نہ ہوا۔ چنانچہ قیمر کے تھم سے پہلے قروہ کاسر تن سے جدا

روم کے اس تھم کے سامنے سر جھکانے ہے انکار کر دیا کہ وہ اپنے دل پہند دین کو چھوڑ کر پھر عیمایت کو اختیار کرلے۔ عدل و مساوات کا علمبر دار نبی اس استبداد کو کیونکر نظر انداز كرسكاتيل (1) انہیں مالات میں شام سے تجار کاایک قافلہ آیاجومیدہ، سفید آنا، مصالحہ جات اور تیل وغیر وسامان تجارت لے کر مدینہ طبیبہ آیا۔ان لوگوں نے الل مدینہ کو ہتایا کہ رومیوں نے ومشق میں بہت برا الشکر جمع کرر کھاہے اور ہر قل کے تھم سے ہر سیابی کوسال کی پینگلی سمخواہ ادا کروی گئے ہے اور انہیں مزید افعامات واکر امات سے نوازنے کے وعدے بھی کئے گئے ہیں۔اس رومی لکٹکر کے ساتھ کئی عرب قبائل مجی شریک ہیں جنہوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرلی ہے تم، جذام، غسان اور عالمہ-عرب قبائل بھی اس روی الشكر كے ساتھ ال مح بيں۔ اس الشكر في حمله كر في كيلي بيش قدى شروع كروى ہے۔ ان کے مقد منہ الحیش کے دیتے بلقاء تک چنج کے ہیں اور انہوں نے دہاں اپنے نیمے نصب کر د يے بير م قل بذات خوداس تفكر كے ساتھ نہيں آيابكدو حمص چلا كيا ب-(2) بعض مور خین کی رائے ہے کہ ان کی اس بات کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ روی حكومت كے ايماء ير ان تاجرول في محض افواء پھيلانے كيلے يہ باتيل كى تھيں تاك مسلمالون میں خوف وہر اس پیدا ہو جائے۔(3) مسلمانول كيلئة جارة كار مسل انوں کیلئے اب اس کے علاوہ اور کوئی جارہ کارنہ تھاکہ یا تو وہ روی عساکر کا انتظار كري كدوه آ مح يد من على آئي اور آخر كار الن ك مركز مديد طيب يد يلغاركر ك مسلمانوں کو جنگ کی بھٹی کا ایند معن بنا کر انہیں خانمشر کر دیں۔ دومر اراستہ یہ تھا کہ مثع اسلام کے پروانے، بی مخار کے جانباز مجام آ کے بڑھ کردسٹن کے سل روال کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جا عی اور اٹی قوت ایمان ہے دہشن کے دانت کھٹے کردیں اور انہیں پهايون ي جيود كردي-

وراينا

اراينا

رحت عالم منافق نے ان دو طریقوں میں ہے دوسر اطریقہ افقیار فرمایا۔ کیونکہ بردلوں کی طرح بلوں میں کمس جانے ہے دشن کو میدان جنگ میں الکار نائل امت جمہ ہے شایان شاران تفاران کی غیر سے ایمانی اور حمیت دین کا کئی تفاضا تھا۔
حنگ کا اعلان عام

جنگ کا علان عام رسول مرم عظی کاب معمول تھا کہ وہ جنگوں کے بارے میں راز داری سے کام لینے۔

رسول سرم عطی اید سول ما اردو اسول کا ایدو اسول کے بارے سی زاردواری ہے ام ہے۔ اس مقام کانام صراحة و کرنہ کرتے بلکہ کتابہ بتادیا جاتا کہ کدھر کا قصدے، لیکن غزوہ تبوک کیلئے دوا تی کے وقت صاف صاف اعلان فرمادیا کہ اس دفعہ لشکر اسلام کا ہدف تبوک ہے، جہال

سینے روالی نے وات صاف صاف اعلان حرمادیا کہ آن دفعہ سر اسلام قاہدت ہو کہ جہال اسلام کے مجاہد، رومیوں کے قشون قاہر وسے نبر د آزما ہول کے۔اس کی کی وجوہات تھیں: 1۔ مسافت بہت طویل تھی۔ 2۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ 3۔ جس دعشن سے نبر د آزما

ا۔ مسافت بہت موں کی۔ 2۔ شدید مری کا مو م محلہ 3۔ میں و من سے ہرو ازما ہو الم محلہ 3۔ میں دستان سے ہرو ازما ہو ا

ائی منزل کا صراحة ذکر کرنے سے مدعایہ تھا کہ کوئی مجاہد کمی غلط فہی کا شکار نہ ہو۔ حقیقت حال ہے انہیں پوری طرح آگاہ کر دیا گیا تاکہ وہ اس جنگ میں شرکت کرنے کیلئے

یت ماں ہے ہیں تو ہوری طرح تیار ہو کراپئے کا مدودہ ان جمل میں طرحت وسے ہے۔ اگر دوانہ ہورہے ہیں تو ہوری طرح تیار ہو کراپئے گھرے قدم ہاہر رسکیس۔ لطف کی ہات بیہے کہ جن ایام بیں ایک عالمی طاقت سے جہاد کرنے کا علمان فر ہایا گیاوہ

الم الوكول كيليديوى حمرت اور تك وتى ك شهد شديد كرى كاموسم قفاء عرصه وراز يا المالوكول كيليديون حمرت اور تك وتى ك شهد شديد كرى كاموسم قفاء عرصه وراز يا كلك بي بارش جيل موتى تقي مقل كلاف في المالي كا عالم تفااور بيد وه دان شد جبك شفيد بحل كلاف في

ست میں بارس میں بول میں موسل کا ہوتا ہے۔ اور اور موسل کا اور یہ دوروں سے بہد سے بال مات میں مانے میں ارام کرنے کی خواہش ہر فخض کو متی ہر فخض عائد کا منز کی صوبتوں اور موسم کراکی تمازت سے اپنے آپ کو بچائے، مسئزے

سائے میں استر احت کرے، بیٹھے اور تازہ مچلوں سے اپنے کام ود بمن کی تواضع کرے۔ تاہم اللہ کے سچے رسول علیہ العسلوّۃ والسلام نے لکٹکر کے تمام مجاہدین کو جنگ کیلئے تیار

ہو جانے کا تھم دیدیا اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ اس دفعہ حکومت روم سے گر لینے کاار اوسب

جہاد کے لئے انفاق کی دعوت وتر غیب

مرشد كريم اوررجيم منطق نه الى امت كے اغنيا واور امحاب ثروت كو تحم دياكہ وواللہ كا داللہ كا دواللہ كا داللہ كا

خور و نوش اور مواربون کا بندوبست کیا جائے، اور انہیں تر خیب دی کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کیلئے دل کھول کر راہ خدامیں اپنے سیم وزر کو بھید مسرت پیش کریں تاکہ اللہ تعالی انہیں دنیاد آخرت ہیں ایج انعابات ہے سر فراز فرمائے۔ حضرت صديق اكبرر منى الله عنه كابي مثل ايثار عفرت رسالت مآب عليه السلؤت والتحيات كاس فرمان كي تحيل كرتے ہو ع سب ے پہلے جو محالی اللہ کی راویس اپنی عمر بحر کا اندو خت بیش کرنے کیلئے بار گاہ نبوت میں حاضر ہوئے دہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند تھے۔ آپ کے گھریش جو سرمایہ تھادہ سب ایک مفر ی می با عرصال اس می جار بر ار در جم کے علاوہ اور بھی چزیں تھیں جوسب کا سباہے آتا محر الى اللہ كے قد مول ميل لاكر وحر كرديد في رحت اللہ في خيد اسينيارك وسابتار كود يكما تودريافت كياهل أَبْقَيْتَ يِدُّهُمِيكَ شَيْتًا إِلَى المراتم اليه الله و عيال كيك كوكى چز چور آتے ہو؟"حضرت صديق في بعدادب وتياز مرض كى البقيت كروه الله ورسولة مسلية مرس الكيان الداوراس كرسول كوچور آيادول-"(1) حطرت علامد اقبال نے اس واقعہ کو بڑے ایمان افروز اعداز عمی میان کیا ہے۔اس عاشق رسول کے چنداشعار بھی من لیجئے تاکہ آپ کواس یار غار کے جذب ایٹار کا جائزہ لینے مِن آساني وو: جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار التے میں وہ رفتی نبوت مجی آگیا

ایا پنے ساتھ وہ مرد وفاسر شت ہر چیز جس سے چئم جہال بی ہوانتبار بیلے کے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفاسر شت کینے لگا دہ عشق و محبت کا راز دار اللہ بیلے کے حضور جائے گر میال بیلی اے تیم کی ذات باعث بحوین روزگار اے تیم کی ذات باعث بحوین روزگار

مدنق کیلئے ہے فداکا رسول بس(2)

حضرت صدیق اکبر کے بعد صفرت قاروق اعظم حاضر خدمت ہوئے، رضی اللہ عنها۔ آپ کے گریس جودولت تھی اس کودوبرابر حصول یس بانٹ دیا۔ ایک نصف اٹھا کراپنے

يروانے كوچراغ بے بليل كو يحول بس

<sup>1. &</sup>quot; سل الهد في"، جلدة، صني 628

<sup>2-</sup>طار محداقبال، "بكدورا"، كليات اقبال (مرود) كامور، في ظام طي ايندُ سز د باشر ز 1979 م المحا4

سو 225-224 "مدل"

آ قاکی فد مت میں لے آئے۔ وحت مجتم علیہ العساؤة والسلام نے ہو جملھ کی اُیقید آ گھیلاگ شید آ اس عمر اکیاتم اپنال و عیال کیلئے بچھے چھوڑ آئے ہو؟" آپ نے عرض کی میار سول اللہ الفف مال حضور کی فد مت میں لایا ہوں اور نصف ال الل و عیال کیلئے گھر رکھ آیا ہول۔ اس روز حضرت عمر کو معلوم ہو گیا کہ وہ حضرت ابو بکرے کی مید ان میں سبقت نہیں لے جا کتے۔

دمزت عبدالرحمٰن بن عوف رسی الله منه کاایگار

آپ نے دو سواوت چائدی حضور کی خدمت میں چیش کر دی اور بقیہ سارا مال نصف اضف بائٹ ویااور ایک نصف جہاد کے اخراجات بورا کرنے کیلئے حاضر کر دیا۔ نبی رحمت معتقد میں میں اور ایک نصف جہاد کے اخراجات بورا کرنے کیلئے حاضر کر دیا۔

عَلَيْهُ نَان كاس اعداد المار كوالي دعاو ل عن نواد الدربار كاه الني ش ال كيلي يول دعاك : مَا دَكَ اللهُ كُلِكَ فِي مَنا أَنْفَقْتَ وَفِي مَا أَنْفَقْتَ وَفِي مَا أَنْفَقْتَ وَفِي مَا أَنْفَقِيتَ

"اے عبد الرحن الله تعالی تجھے برکت دے اس مال میں مجی جو تونے خرچ کیااور اس میں مجی جو توتے باتی رکھا۔"

حضور کی اس و ما کے باعث اللہ تعالی نے آپ کے مال میں اتن پر کت وی جس کا اندازہ

کرنا مشکل ہے۔ صرف اندازہ لگانے کیلئے آپ طاحظہ فرمائیں کہ آپ نے چار ہزار درہم ایک مرتبہ خرج کئے۔ پھر ایک موقع پر چالیس ہزار دینار خرج کئے۔ پھر ایک موقع پر پانچ مد گھوڑے راہ خدا ہیں چیش کئے۔ پھر ایک موقع پر پانچ سواونٹ اللہ کی راہ میں دیئے۔ آپ نے سنہ اس چری میں مدینہ طبیہ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر چھتر سال تھی۔ آپ

نے وصیت کی تھی کہ ان کے مال سے پیچاس ہز ارویتار اللہ کی راہ میں ترج کئے جا کیں اور ہر بدری کو جو اس وقت زیمہ تھا چار سو دینار دینے کی وصیت کی۔ زیمہ بدر یوں کی تعداد اس وقت ایک سو تھی۔ ایک ہز ار گھوڑے مجاہدین کو مہیا کرنے کی وصیت کی۔ان وصیتوں کو اوا

وست پی سو ک۔ ایک برار سورے جاہدین و حین کرنے می وجیت ک۔ ان و استان کے جات و اور اور ان کے ان ان ان ان ان ان ان کرنے کے بعد اتنا سونا ورشد میں مجموزا کہ کلباڑوں سے کانا گیا۔ آپ نے جار بواکس مجموزیں۔ آپ کی ایک بوی نے میراث میں سے اپنے جصے کے بدلے میں اس بزار دینار

وصول کئے۔"(1)

<sup>1-</sup> عزالدين ابوالحن على بن عجد بن عبدالكريم، دبن الاعجر (م 630هه)، مهمد الفايد في معرفه الصحاب "، تتجران «كتاب فروشي اسلاميه ، ميدت وجلد 2، صلح 48.5

حضرت عاصم بن عدى من الله عنه كالفاق

آپ نے مجوروں کے ستر وستی پیش کئے وست،اس وزن کو کہتے ہیں جوایک اونٹ ہر لادا جاتا ہے۔

حضرت عثمان رض الله عنه كانياضانه انفاق

آپ نے انگر اسلام کے تیسرے حصد لین دس ہزار مجاہدین کیلئے سواری کے جانور، اسلام، زر ہیں اور دیگر ضروریات جہاد مہیا کیں۔ کلمہ حق کو بلند کرنے کیلئے حضرت عثمان رضی اللہ عند نے جس فیاضی سے اپنی دولت فرج کی، اس کی نظیر فہیں گئی۔ حضرت المام احجہ بن حضب اور لمام ایملی، حضرت حذیف سے روایت کرتے ہیں کہ فروہ تبوک کے موقع

پر حطرت عنان رضی الله عند غدمت اقدس بین حاضر ہوئے۔ ان کی آسٹین بین دس بزار وینار تے دہ آپ نے لخر دوعالم ملکنے کی جمولی بین پلٹ دیئے۔ بین نے رسول اللہ ملکنے کو

"اے اللہ طال ہے راضی ہو جا، شی اس سے راضی ہول کہ گر اخیس دعاد کا۔"

غَفَرَاللهُ لَكَ يَاعُثُمَانُ مَا أَشْرَبُنَ وَمَا أَعْلَنْتَ وَمَا

"اے حتمان! الله تعالی تمهاری مففرت کرے اس دولت پر جو تم نے مختل رکھی اور جس کا تو نے اعلان کیا اور جو کچھے قیامت تک ہونے والا محتی رکھی کور جس کا تو نے اعلان کیا اور جو کچھے قیامت تک ہونے والا ہے، حتمان کو کوئی پر وانبیں کہ آج کے بعد دو کوئی عمل کرے۔"

دوس ہے مسلمان مجی اسینے قبیلہ کے نادار مجاہدول کے لئے سواری کا انتظام مجی کرتے ادر اسلی مجی مبیا کرتے۔ خواتین مجی اپنے موسی ہما تیوں سے چھیے ندر ہیں۔ ہر تسم کے زیور ، سونے کے کڑے ، گلوبند میازیب ، کو شوارے ادر انگشتریاں۔ جو یکی زیور کی نے مہین

ر کھاتھا،اس نے اتاد کر مجاہدین کی خدمت کیلئے بارگاہ نبوت میں چیش کردیا۔

<sup>1.&</sup>quot; جريج كيس"، جلدي، مؤ 123 واحرين زيرة طان، "المبر بالمجرية"، جلدي، مؤ 342-343،" "كراليدن"، جلدي، مؤ 629

## حضرت ابوعقيل انصاري مني الله منه كافقر وايثار

ان اکا ہر محابہ جی جنبول نے اپنی دولت کے ڈیر حضور کے قد مول جی لگادیے،
ان کے علاوہ فقراء صحابہ کا ایٹار مجی ہرا ایمان افروز تھا۔ حضرت ابو عقبل افساری نے جب
اپ کے قاوہ فقراء صحابہ کا ایٹار مجی ہرا ایمان افر نے کی تلقین کرتے ہوئے ساتو انہوں نے
اپ گھرپ نظر ڈائل تو گھر جی کوئی چیز نہ تھی جو وہ چیش کر سے وہ ایک یہودی کے پاس کے
اور اس کے ساتھ میہ طے کیا کہ وہ کو عمی سے ڈول نکال نکال کر اس کے باغ کو سر اب
اور اس کے ساتھ وہ سطے کیا کہ وہ کو عمی سے ڈول نکال نکال کر اس کے باغ کو سر اب
وقت تک انہوں نے سارے باغ کو سر اب کر دیا۔ اس یہودی نے آپ کو دو صاح مجور
دی۔ آپ ایک صاح مجوریں اپ ائل وعیال کیلئے گھر چھوٹر آت اور ایک صاح اب آتا
کی خد مت جی نڈر کر دیا۔ اس کر یم آتا نے اس کی دل فئی نہیں کی کہ ایک صاح مجور لے
کی خد مت جی نڈر کر دیا۔ اس کر یم آتا نے اس کی دل فئی نہیں کی کہ ایک صاح مجور لے
کر آتے ہو، اس سے کئے فشکر کی خرورت پوری ہو گیا گھہ اس کی دلجو کی اور عزت افرائی
کر آتے ہو، اس سے کئے فشکر کی خرورت پوری ہو گیا گھہ اس کی دلجو کی اور عزت افرائی
مانان خور دلوش کے جمع ہو بچکے ہیں دودہ مجور جو ابو عقبل نے کر آیا ہے، اختالو اور جنے ڈیمر
مانان خور دلوش کے جمع ہو بچکے ہیں دودہ مجوریں ہر ایک ڈیمر پر رکھے جاؤ۔ اس محض کے
خلوص کی ہر کت سے اللہ تعالی ان کے صد قات کو بھی تبول فرمائے گا۔ (1)

آيت نازل فرماكي:

قُلُ نَادُ يَعِنْقُ أَشَدُ حَرًّا لَوْكَانُوا يَغْفَهُونَ (1) "اے میرے حبیب!ان اوالول کو بتاذکہ آتش جہنم اس گری سے بهت زیاده گرم ہے۔ کاش برلوگ حقیقت کو سجھ سکیں۔"

لفتكراسلام كي روائلي

جب فشكر اسلام كى رواكى كاوقت قريب آيا، وه محابه جن كي ياس سوارى كيلي جالورند تے، وہ بار گاہ رسالت میں ماضر ہوئے اور گزارش کی کہ انہیں سواری کیلئے جانور مرحمت

فرمائے جاکی تاکہ جادیش شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ یہ سب اوگ سے مسلمان تے لیکن مقلس و تاوار تھے۔ سر کاروو عالم مائے نے فرمایا کہ میرے یاس سواری کے جانور جیس ہیں جن پریش تمہیں سوار کروں۔اس جواب سے انہیں براد کھ ہول اور جب دو حضور

كى مجلس سے باہر لظے توان كى أكسيس الكبار تميں وه رور بے تھے۔ اللہ تعالى في ان كى مالت کی بول تصویر سی کے:

> تُوَلَوْا وَأَغِيْنُهُ وُلْتَغِيْهِ مُن مِنَ الدَّمْعِ حَزَّنَّا أَتْ لَا يَعِنُ وَامَا يُنْفِقُونَ -(2)

"وہ والیں ہوئے اس حال میں کہ شدید تم و اندوہ کے باعث ان کی آ محمول سے آنو فیک رہے تھے اور وہ اس بات بر از حدر نجیدہ تھے کہ

راه حل من فرج كرف كيك ال كياس كولى جيز الميس-"

یاشن می عیسر العقر ی کی ملاقات ابو یعلی عبدالرحل من من کعب اور حبدالله من منظل ے اس مالت میں ہوئی کہ وہ زار و تظار رور بے تھے۔ اس نے ان دونول سے رونے کی وجد ہد چھی انہوں نے بتایا کہ ہم رسول اکرم مالی کی فدمت میں بدورخواست لے کر حاضر

ہوئے تھ کہ ہمیں سواری کے لئے اونٹ مبیا کئے جا کی تاکہ دواس جباد میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکیں، لیکن حضور پر نور کے پاس اس وقت سواری کے جانور تد تھے واس

<sup>81: - 711 18-1</sup> 

لئے ہم واپس جارہ ہے ہیں اور اس محرومی پر اشک فشاں ہیں۔ یامن بن محیر نے ان دونوں کو ایک اوخٹ دیا اور زاد راہ کے طور پر محجوریں بھی دیں۔ چنانچہ وہ اس جہاد میں حضور کے ہمر کاب ہو کرشر یک ہوئے جو اوگ سواری ند ملنے کی وجہ سے روئے لگ گئے تھے ، ان کی تعدد اوسات ہے اور ان کے اساء میار کہ درج ذیل ہیں :

(1) سالم بن عمير (2) عليه بن زيد (يه قبيله ني حارثه ہے تھے) (3) ابو يعلى عبدالرحمٰن بن كعب (ان كا تعلق بن نجار كے بنو مازن قبيله ہے تھا) (4) عمر و بن تمام بن الجموح (يد بنو سليم كے ايك فرد تھے۔) (5) عبدالله بن مفقل المزنی (6) ہر می بن عبدالله۔ (ان كا تعلق بی واقف ہے تھا۔) (7) عرباض بن ساريد فزاري۔ (1)

بعض الل ایمان ایسے تھے جو داقعی معذ<mark>ور تھ</mark>ے۔ان کو اتنائی اجر و تواب کے گاجو جہادیش شر کت کرنے والے مجاہدین کو ملتاہے کیونکہ وہ عذر کی وجہ سے اس شرف سے محروم رہے، کسی نفاق یاایمان کی کمزوری کی دجہ سے دو غیر حاضر شیل تھے۔

بعض ایسے محابہ تھے جو شرکت ہے محروم دہے لیکن اس غیر حاضری کا ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا۔ بلکہ محض فغلت اور سستی کے باعث وہ اس افٹکریش شرکیک نہ ہو سکے۔ یہ تمین حضرات تھے۔ کعب بن مالک، بلال بن امیداور سرارہ بن رکھے۔

متافقين

مدینہ طیبہ علی ایک گردوا لیے اعداء اسلام کا تھاجو بظاہر تو نماز بھی اداکرتے، اپ آپ کو اسلام کا شیدائی بھی کہلاتے لیکن اسلام اور پیغیر اسلام کے بارے میں ان کے ول حسد و عماد ہے لبریز نے ان کا سر غنہ رکیس المنا نقین عبداللہ بن الی تقلہ دوز اول ہے بی ان کا مشغلہ ریشہ دوانیاں کر کے مسلمانوں کے شیر ازہ کو بھیر تا تقلہ قر آئی احکام پروہ طرح طرح کی جست بازیاں کیا کرتے صحابہ کرام پر زبان طعن در از کرتے۔ اس تازی موقع پر بھی ان کے وہی اطوار رہے۔ جب غریب مسلمان خد مت دین کیلئے مقد در بھر مالی اعانت پیش کرتے وہی اطوار رہے۔ جب غریب مسلمان خد مت دین کیلئے مقد در بھر مالی اعانت پیش

حضرت ابو حقیل انصاری نے رات بھر کتو میں ہے ڈول نکال نکال کر ایک یہودی کے باخ

1- "يارز أنسي" وجاد 2، مخر 124

کوسیراب کیا تواس میرودی نے انہیں دوصاع مجوریں ویں۔ آپ نے ایک صاح اپنے اہل فانہ کو دیا اور دوسر اصاع بارگاہ نبوت میں مجاہدین کی اعانت کیلئے چیش کیا تو یہ منافق کہنے گئے اللہ اللہ تقائی گئے ہیں گیا اللہ تعالی کو ان کی ضرورت نہیں" اللہ تعالی کو ان کی ضرورت نہیں" اور جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنا ضف مال چیش کیا تو بکتے گئے کہ یہ سب نام و محمود کیلئے دیا جارہا ہے ، ان میں اخداص نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالی نے ان کا راز فاش کرتے ہوئے ہے آیت نازل کی:

لشکر اسلام کی مدینه طبیبہ ہے روا تگی

نائب مقرر فرمایا کیونکہ سفر بہت طویل تھااور تیوک کامقام مدید طبیب سے بہت دور تھا۔اس لئے امہات المو منین اور اہل بیت کرام کی مومنات طاہر ات کی حفاظت کیلئے خصوصی انتظام فرمائے۔ کیونکہ مدید طبیبہ جس منافقین کی کافی تعداد تھی،دوکسی وقت بھی فقد برپاکر کے اہل بیت کرام اور از واج مطہر ات کیلئے پریٹائی کا باعث بن سکتے تھے۔اس لئے اس اہم

نبی رحمت منافقے نے مدینہ طیبہ ہے روائلی کے وفت محمد بن مسلمہ رطبی اللہ عنہ کو اپنا

کام کیلئے سیدنا علی مرتفنی کو ان کی حفاظت کیلئے مقرر فرمایا تاکد کوئی بدائدیش شیر خداکی موجودگی میں کسی حتم کی شرارت کرنے کی جرات نہ کر سکے۔اس انتظام کے بعد نبی کر یم مقطقة تشریف لیے۔ منافقین نے اور حم کا دیا اور سیدنا شیر خدا کے بادے میں طرح طرح کی چہ

حریف کے مطابعات میں میں کے فود م کا دیا اور سیدنا میر حدامے بارے میں سری سری کی چد میکوئیاں شروع کر دیں۔ کوئی منافق کہنا کہ علی لشکر اسلام کیلئے ایک بوجہ تھے اس لئے حضور ا نہیں ساتھ نہیں نے گئے۔ کوئی کہتا ڈر پوک تھے اس لئے پیچے چھوڑا۔ سیدنا علی ایسا بہادر اور شیر ول سپاتی اپنے بارے میں اس حم کی ہائیں کیو کر ہر واشت کر سکتا تھا۔ آپ نے اپنے جسم پر ہتھیار سپاتی اور جرف کے مقام پر حضور کی ہارگاہ اقد س میں حاضر ہو گئے اور عرف کی ہار سول اللہ امیر سے ہارے میں میوو ہر حم کی ہر زوسر ائیال کر رہے ہیں ، از راہ کرم جھے اجازت و بینے تاکہ میں حضور کے ساتھ میدان جہاد میں جاکر اپنی جائبازی کے جوہر و کھاؤل۔ سر ور عالم علی فیا منازی منافق جموث بھتے ہیں۔ میں نے حہیں اس لئے وہاں چھوڑاکہ آپ خاندان نبوت کی حفاظت کریں اور جوضعیف و کمرور مسلم ان بینے رہ کے ہیں،

ان کی خر گیری کریں۔ اُفکاک تَرْضٰی یَا عَلِنُ اَنْ تَکُوْنَ مِنِی بِمَنْزِلَةِ هَادُوْنَ مِنْ مُوْسْی إِلَّا آنَهُ لَا یَکِی بَعْدِی مُ

نی نیں آسکا۔" بدار شاد گرای منے کے بعد آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لے مجے۔

جنگ میں شرکت سے معذرت کرنے والے

یمت سے اعرابی آئے اور عرض کرنے گئے کہ وہ جنگ میں شرکت کرنے سے معذور بیں اس لئے ان کو جنگ میں شرکت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ معذرت قبول کر فی جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو مستر دیکر ویا اور جو عذر انہوں نے پیش کئے انہیں قبول نہیں کیا بلکدا یسے لوگوں کے ہارے میں متدوجہ ذیل آیات نازل فرمائیں:

لايستاً ذنك المن من يُوْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِأْنَ فَيَاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِأْنَ فَيَاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِأَنَ فَيَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّ

إِنَّمَا يُسَتُأُ ذِنُكَ الَّذِينِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْخَفِرِ
وَارْتَابِتُ قُلُونُهُمْ فَهُمْ فِي دُنْ دَيْرِهِمْ يَتَرَدَّ دُونَ - (1)

"نہ اجازت ما تکیں گے آپ سے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور دوز قیامت پر کہ نہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اور اللہ تعالیٰ خوب جانا ہے پر ہیز گاروں کو۔ صرف وہی اجازت ما تکتے ہیں آپ سے جو نہیں ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر اور شک میں جما ہیں ان کے دل تو دو اشک میں ڈانواں ڈول ہیں۔"

دانستہ پیچھےرہ جانے والے

نى مكرم عليه الصلوة والسلام نے جب كوچ كا علم ديا تو چندلوگ جو كے اور سے مسلمان تنے وہ بھی اس نشكر میں شر كت نه كر سكے۔ حالا نكه ان كے پاس كوئى عذر نه تقال ال كے اسام ميہ جيں :

(1) کعب بن مالک، جو قبیلہ بنی سلمہ کے ایک فرد تنے (2) ہلال بن امیہ ، بنو واقف کے ایک فرد تنے (2) ہلال بن امیہ ، بنو واقف کے ایک فرد تنے (3) ابو خثیمہ۔ ان حضرات کے مسلمان ہونے جس تو کوئی شبہ نہیں تھالیکن میہ سعادت ان کے تصیب میں نہ تھی۔ ان کے حالات ابھی آب مطالعہ کریں گے۔

ان کی خدمات قابل صد محسین تھیں۔ان انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم مع ا بے مجامدین کے رواند ہوئے اور مدینہ طیب کے باہر شیند الووائ کے مقام پر سارے لشکر کو اكفامون كالحكم ديا- عديد طيب سے رواكل كے وقت عبدالله بن الى رئيس المنافقين اسين حاریوں سمیت لککر اسلام کے ہمراہ روانہ ہوالیکن جب حضور اکرم نے حمید الوداع کے مقام پر قیام فرمیا تواس نے کووز باب کے سامنے اینالگ ڈیراعلید نی کریم علی تحوارے توقف کے بعد جب اپنی حزل کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ بن الی اپنے دوستوں کے ساتھ چیکے سے کھسک میا-ان کھسکتے والول میں عبداللہ بن بطل اور رقاعہ بن زید جماعت منافقین کے مرخد بھی تھا۔ان کے بارے می یہ آیت بازل ہو گی: لَقَنِ أَيْتَغُوا الْفِئْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوالِكَ الْأُمُورَ مَثَّى حَاةُ الْعَقَ وَظُهُرَامُواللَّهِ وَهُوكُوهُونَ "اے حبیب۔وو کو شال رہے فند اکیزی میں پہلے مجی۔اور الث پلٹ كرت تق آب ك لئ تجويزي يهال تك كد آكيا فق اور فالب بوا

الله كانتكم اور ده ناخوش تقيه" ال چیے رہنے والوں میں چند مخلص مسلمان بھی تھے۔ان میں ابر ضِمّہ اور مالک بن تمیں کا نام بہت معروف ہے۔

ابوخيثمه كاجذبه ايمان

ا كيدووز شديد كرى حمى الوضية اليخال خاند كياس آئ اورويكماك ال كرباخ مل ان کی دولول بیویال این این این جمیر می تھیں۔ ہر ایک نے این چھر پر چھڑ کاؤ کر کے اے شند ابنالیا تھااور ہر ایک نے اپنے چھر می شندے پانی سے بحرے ہوئے گئرے سوا رکے تھے نیز بڑالذیذ کھانا بھی انہوں نے تیاد کرر کھا تھا۔ جب ابوض تمہ اپنے ہاغ میں واخل موے تودونوں چھرول کے دروازے تک آگر رک گئے۔ اپنی موبول کود مکماء انہوں نے ال کے آرام و آسائش کیلے جواجتمام کرر کے تھے اسے بھی الاحظہ فرمایا توعاشق صادق کی

زبان سے لکا:

رَسُولُ اللهِ فِي الصَّتِرَ وَالزِيْحِ وَأَلْمُؤَخِيثُهُمَةً فِي فِللَالِ تَارِدَةٍ وَمَاءٍ بَارِدٍ وَطَعَامِرُمُهَيَّلِهِ الْمَرَأَةِ حَسُنَاءَ فِي مَالِ مُقِيْدٍ مَا هٰذَا بِالنَّمُونُ

"الله كاييار ارسول تو د طوب اور او من اور ابو فيشمه شداد سائين، جال شداد كاين وجود برويوى موجود برا سيد

توافساف كاقلاشا تبيس."

پھراٹی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: میں تاہم میں میں کسے بیاری جمہ میں ا

بی تم تم بی ہے کی ایک کے چیر ش قدم بھی فیس رکون کا بلکہ اپنے بادی و مرشد میں تا میں میں تا میں جا لوں گا۔ میر ہے لئے ذاور او تیار کرد۔ چنا نچہ ان نیک بخت ہو ہوں نے ان کیلے فور آزادر کو تیار کردیا۔ پھر آپ کی او ان بی سامند چیش کی گئی اور اس پر سوار ہو کر ابد خیر من من اللے۔ چنا نچہ جس روز رسول اللہ علی ہو تبوک کے بقام پر پہنچ تو یہ بھی وہاں شرف باریا بی ہے مشرف ہوئے۔ ان کے علاوہ عمیر بن وہب انکی بھی بیچے رہ گئے تھے، وہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے گھرے روائد ہوئے۔ راستہ میں ان کی طاقات ابو خیرہ ہے ہوگئے۔ دولوں ایک ساتھ جب تبوک کے بوئے۔ راستہ میں ان کی طاقات ابو خیرہ ہے ہوگئے۔ دولوں ایک ساتھ جب تبوک کے ترب پہنچ تو ابو خیرہ نے عمیر بن وہب کو کہا کہ بھے سے ایک بڑا گناہ سر زو ہوا ہے، اگر تم بھی ہے ہو گئے۔ دولوں انک ساتھ جب تبوک کے بھی ہے بہتے دو باز تو میں ہارگاہ رسالت میں تم سے پہلے حاضر ہو جاؤل دلوگوں نے جب ایک سوار کو اپنی طرف آتے دیکھا تو حرض کی یار سول اللہ آکوئی شرتہ سوار ہماری طرف آتے دیکھا تو حرض کی یار سول اللہ آکوئی شرتہ سوار ہماری طرف آتے دیکھا تو حرض کی بارسول اللہ آکوئی شرتہ سوار ہماری طرف کے در یادہ صحابہ نے حرض کی، بختراایہ سوار ابو خیرہ ہی ہے۔ دہاں بھی کر ابو خیرہ نے کہ در یادہ صحابہ نے حرض کی، بختراایہ سوار ابو خیرہ ہی ہے۔ دہاں بھی کر ابو خیرہ نے کہ در یادہ صحابہ نے حرض کی، بختراایہ سوار ابو خیرہ ہی ہے۔ دہاں بھی کر ابو خیرہ نے

عَلَيْهُ فَايِوْمِينَدُ كُونُ مالِد أُولِي لَكَ مِنا أَبَا خَيْمُهُ تُعَمَّا أَفَهُ مَا خَبَرَةُ خَبَرَةً "كَالوفِيشْ! حهيں مبارك بور يمرني كريم مَلِينَةً فِي ابو فيشر يرجو بني حى اس ساس آگاه كيار"

حضور نے اس کے لئے دھائے خبر فرمائی۔(2)

<sup>1</sup>\_"الاكتاء"، علد 2، مط 379

<sup>2</sup>راينا، مل 380

بإادتمود

اس ستریس نشکر اسلام کا گزر جرنای گاؤل سے ہوا۔ یہ گاؤل دادی القرای میں ہے اور ای وادی میں قوم ثمود کے مکانات میں۔ صفور میل وال الرے اور لوگول نے اپنے مظیر وں اور بر تول میں وہال کے کوؤل کا پانی بحر لیااور جب للنکر اسلام روانہ ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پانی ہے تم نے بینا نہیں ان نماز کیلئے وضو کرنا ہے اور اس یانی ہے جو آٹا موند هاہے وہ او نثول کو کھٹا دواور اپنی روثی اس سے نہ پکاؤ۔ رات کے وقت اگر کسی محض کو اہے خیمہ سے باہر نکلنے کی ضرورت محسوس ہو تواکیلا مت نکلے بلکہ اپنے کسی سائتی کوہمراہ نے جائے۔لوگوں نے ارشادر سالت مآب کی تھیل کی نیکن بنو ساعدہ کے دو آدمی قیموں ے تنہا تنہا نکلے اور کسی دوسرے ساتھی کوائے ہمر اون لے گئے۔ایک فحض قضائے حاجت کیلے اور دومر ااپے اونٹ کی تلاش کیلے لکا۔ پہلا فخص جب باہر نکلا تو کی نے اس کا گلاد بادیا اور جو اونٹ کی عاش میں فکا تھا، اے تیز آئد حی اڑا کر لے می اور بی طے قبلہ کے دو پہاڑوں کے در میان میں کا۔ بارگاہ رسالت میں اس سے بارے میں عرض کی گئے۔ حضور نے فر ملیا، کیا بیں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اسکیلے باہر نہ لکنا؟ صنور نے اس مخص کیلئے د ما فرمائی جس کوئسی نے مگلے ہے د بوج کر حواس باختہ کر دیاتھ، وہ صحت باب ہو گیا۔اور جس کو تیز ہوائے اڑا کر بن مے کے کوہتان میں جا پھینا تھاجب دہاں کے لوگ حضور کی بار گاہ میں عاضر ہوئے تواں مخص کو بمراہ لیتے آئے۔ علامدابن ہشام لکھتے ہیں۔ حضور اکرم جب تجر کے پاس سے گزرے تواپنے رخ انور ر کیراڈال لیاادراسیے اوش کوایری لگائی تاکہ وہ جلدی جلدی بہال سے گزر جائے۔ نیز فرمایا کہ ظالموں کے گرون میں مت داخل ہو گرید کہ تم اللہ سے ڈر کر رور ہے ہو۔ کہ مباواتم يرعذاب الجي نازل موجائ

وہاں سے اپنی منزل کی طرف کوچ کیا۔ اثنائے سنر ایک ایسے چشمہ کے پاس سے گزر ہواجس سے حضرت صالح علیہ السلام کی او نفنی پائی پیاکرتی تھی۔ حضورتے اپنے اپنی ل کو فرمایا مجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو، حمیس علم ہے کہ حضرت صالح کی قوم نے مجزو کا مطالبہ کیا

تھا۔اللہ تعالی نے ان کے لئے پھر کی چٹان سے ایک او نٹنی ظاہر کی کیکن ان کی قوم اس کی

قدر و منز لت کونہ بچان سکی اور نداس کے حقوق کی اوائیگی کے بارے میں انہول نے کوئی توجہ کے۔ آخر کار انہوں نے تھے۔ آگر اس کی کو نھیں کاٹ ڈالیں اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس محتافی کے بدلے بن ان پر ایک تند آئد حمی کی شکل بن ایساعذاب بعیجاکہ جس نے ان کانام ونشان تک مٹاکر رکھ دیا۔

بارش كانزول آب يڑھ آئے جي كہ جب فرد و جوك كيلي جابدين اسلام روان ہوئے توشديد كرى كا موسم فغا-ادرایک طویل و حریض صحر اسامنے تھا، جس کوعبور کرنا تھا۔ دہال یانی کا ایک تطرہ بھی وستیاب نہ تھا۔ بیاس کی شدت کے باعث مسلمانوں کی حالت بزی نازک مقی۔ ائی جان کو بھانے کیلئے ووائے او تول کو، جس کی سواری ان کے لئے اشد ضروری مقی مذک كرنے ير مجور ہوئے ان كے معدول اور آئول سے چند كونٹ ياتى مل ماتا تواس سےوہ اسينه ونؤل اور حلق كوتركر كے وقت گزارت جب يانى كى ناياني اور بياس كى شدت كے باحث عابدين كي حالت تأكفت به موحلي الوحفرت صديق في عرض كي، يارسول الله االله تعالی آپ کی دعاؤں کو بھیشہ شرف قبول ارزانی فرمایا کر تاہے۔ اگر حضور اپنے بروردگار کی بارگاہ میں بارش کیلے دست سوال در از کریں تو افلہ تعالی حضور کو مابع س تہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا، اے الد بحرا کیا یہ بات تخفے استد ب کہ بارش کیلے وعا کرول؟ آپ نے مرض كى بيك .. حضور معلقة في ايدونول باحد آسان كى طرف بلند كارواف موت باتھ ابھی واپس میں آئے تھے کہ کالے بادل سادے آسان پر جھامے اور تھوڑی در کے بعد موسلا دھار بارش برنے میں۔ مسلمانوں نے اپنے برتن اور اپنے مشکیزے بھر لئے۔ خوب مير موكر خود بهي پيااوراپ مويشيول كو بهي پائي پلايا۔ محابہ سمتے بين، جب جم اپني

محادُن سے باہر پینے تووال زمن خلک تھی جہال پائی ایک قطرہ میں نہ نیکا تھا، بارش صرف

اس ملاقد تک محدودری جال مجاهدین اسلام نے فیے نسب کے موے تھے۔(1) محابہ کرام کے جمراہ چھ منافق بھی تھے۔ مسلمانوں نے انہیں کہا کہ دیکھی تم نے

جارے ہی کی شان اہاتھ اٹھنے کی دیر بھی کہ جر طرف ممنگھور مھٹا عی الد کر آ مکئی اور ا تی

1\_" يل الدي " ، جلد 5 " في 845

ہارش برس کہ ہر طرف پائی بی پائی نظر آنے لگا۔ صحابہ کا مقصد توبیہ تھا کہ وہ مخفی جس کے ول میں نفاق کاروگ ہے وہ بارگاہ آئی میں حضور علیہ کی شان و عظمت کا جائزہ نے، نفاق سے توبہ کرے اور صدق دل سے ایمان نے آئے لیکن جن کے دلوں پر مہر گلی ہوتی ہے، امین بال باتوں سے ہدایت نمیب جیس ہوتی۔ ایک منافق نے کہا، فلاں ستارہ آسان پر

ظاوع ہواہے اس کی وجہ سے بارش ہرس ہے۔ دوسرے نے کہا، آپ کی دعاکا تتجہ فیس بلکہ بیر عام حتم کا بادل ہے جو بہال سے گزرااور چھر او تدیں ٹیکادیں۔(1)

کی ہے اللہ تعالیٰ جب تک خود ہدایت کا در دازہ نہ کھولے اس، وقت تک کو کی روشنی شاہر اہ حیات کو منور نہیں کر عتی۔

ناقه کی گمشدگی

النگر جاہدین ابی حزل کی طرف روال دوال تھا۔ ایک جگہ رات برکی توسر کا دوا عالم میں انگر جاہدین ابی حزل کی طرف روال دوال تھا۔ ایک جگہ رات برکی دور دوس کر رہے میں گئی کے اقد تصواء کم ہوگئے۔ سحابہ کرام اس کو حاش کرنے کیلئے ہوئی دور دوگاہ میں ایک فقے۔ حضرت جمارہ بن حزم ہارگاہ رسالت جمل حاضر سے لیکن ان کی اپنی فرددگاہ میں ایک ہوری قبیلہ اور خض بھی تھی ہوری قبیلہ خو قبیلی خوری کے چش نظر اسلام قبول کر لیا لیکن اس کے موقی خوال کی جبوری کے چش نظر اسلام قبول کر لیا لیکن اس کے دل میں نفاقی کام ض موجود تھا ہے ہر محالمہ جمل منافقین کی ہسداری کیا کر تا تھا۔ زید کہنے لگا کہ دیکھو جمد میں تھا وعوی کرتے ہیں کہ دو نبی جی اور آسان کی ہاتوں سے حمیس آگاہ کرتے ہیں اور حمد خوال ہو ان کے ساتھی حال شرک کے کرتے تھک کر چور ہو گئے ہیں اور ابھی تک افریس خبر تک فیمیں ہوئی کہ او تمنی کہاں ہے؟ ادھر زید سے بات کر رہا تھا اور او ھر مجبوب رہ العالمین اور شاو فرمارے تے جے جمارہ بھی من درہے تھے بیں اور آسان کی ہاتوں سے جمہوں اپنی ایک ایک ہا ہے کہ دو نبی کی اور آسان کی ہاتوں کے جمارہ بھی من درہے تھے کہ دائی منافق نے جمارہ بھی من درہے تھے جس کی دو کہاں ہے؟ اور فرمانے بیے کہ دولی تو ان کا ایہ ہو کہا ہو جاتا ہیں اور آسان کی ہاتوں سے جمارہ کی کہ دو کہاں ہے؟ پھر فرمانی بخد! جس مرف اس ہات کو جان کے بارے جس بھی علم فہیں کہ دو کہاں ہے؟ پھر فرمانی بخد! جس مرف اس ہات کو جان کے بارے جس بھی علم فہیں کہ دو کہاں ہے؟ پھر فرمانی بخد! جس مرف اس ہات کو جان

مول جومير ارب جي سكما تاب مير دب ني جي تادياب كر تمشده او نني فال وادي ك

1راينا

فلال گوشہ میں ہے اور اس کی تھیل ایک ور خت کے ساتھ الجھ گئے ہے۔ جاؤتم او نفی پکڑ کر میرے یاس لے آؤ۔ سحابہ کرام گئے اور او نفی کو لے آئے۔ مطرت عمارہ حضور ہے اجازت نے کراپ فیم میں آئے اور او نفی کہ ہے تیمہ ان بات ہے جواللہ کے این بہت جیران ہوں کہ اس بات ہے جواللہ کے اللہ محض کے دسول نے فرمائی ہے۔ حضور نے ابھی ابھی اس بات ہے بھے آگاہ کیا ہے کہ فلال محض نے ایک ایک باتی ہی ہیں۔ عمارہ کا بھائی جوائے فیمہ میں تھادہ حجمت بولا کہ سے بات توزید نے ایک ایک بات کی ہوئی تو انہوں نے زید کو نے کہی ہے۔ معفرت عمارہ کو جب زید کے حجمت باطن پر آگاہی ہوئی تو انہوں نے زید کو گردن ہے دیوج کیا اور خصرے فرمایا:

﴿ مُحْدُثُمْ مَا عَدُو اللهِ مِنْ رَحْدِلْ فَلَا تَصَمُّعَبِّينَ "ك الله ك و مثن! ميرى قيام كاو مع فور أكل جادًه من حمين الين ساته رين كي اجازت فين دول كار"

اس سے مید حقیقت بھی عمال ہوگئ کہ صرف منافق ہی انڈ کے رسول کے علم اور شال ادفع بر زبان طعن دراز کرتے ہیں، کوئی بندہ مو من اس قتم کی جسادے خیس کر سکا۔(1)

نماز صبح، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف كى افتداء ميں

اس سفر شمی ایک اور واقعہ فیٹی آیا۔ مغیرہ بن شعبہ ہیں سی وایت کرتے ہیں کہ جب ہم جمراور تبوک کے در میان سفر کر رہے تھے تو رحمت عالم منطقة فضائے حاجت کیلئے تشریف نے گئے۔ صنور کایہ معمول تھا کہ جب قضائے حاجت کیلئے تشریف لے جاتے تو بہت دور لکل جاتے۔ شمی بھی پائی کالوہ لے کر صنور کے بیچے بیچے چل پڑنی اس اثناء شی میں کااجالا بھیل میا یہاں تک کہ محابہ کرام کویہ ظرداس کیر ہو کیا کہ کہیں سوری نہ طلوع ہو جائے اور نماز نہ قضا ہو جائے۔ چٹا نچہ محابہ کرام نے صفرت عبدالرحمٰن کو آ سے برحلیا اور انہوں نے نماز پڑھاتا شروع کی۔ میں پائی کا ہم اجوالوٹائے کر صنور کے ہمراہ تھا۔ حضور استخاص قارغ ہوئے میں وضو کے اس دور روی جہ زیب تن فرملیا ہوا تھا۔ جب صفور استخاص قارغ ہوئے میں وضو

بدى تك تحى، كومش كه باوجواويد براء كل حضورة ابنابازويع ي الل ليا برايد

دونوں ہازود هوئے۔ پھر جوئے اتار نے کیلے جی جھکا تو حضور نے فربلا مغیر واا نہیں رہنے دو۔

من نے انہیں پاک کر کے خفین پہنی ہیں۔ چنا نچہ حضور نے خفین پر سے کیا۔ پھر ہم والہی آئے۔ حضرت عبدالر جن ایک رکعت پڑھا بچکے تھے۔ محابہ کو جب حضور کی آمد کا احساس ہوا تو تشیع کی تاکہ حضرت عبدالر جن کو حضور کی آمد کا بہا چا جائے۔ نمازیوں جی بالی ہوا تو تشیع کی تاکہ حضرت عبدالر جن نے بھی بیچھے بنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے رسول محلقے نے بیدا ہوگئی۔ حضرت عبدالر جن کی اقتداء میں ادافر مائی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضور نے کھڑے ہو کر فر ملیا آئے۔ شافتہ کے رسول محلقے نے کھڑے ہو کر فر ملیا آئے۔ شافتہ کی است کی مرد اس کی طرف متوجہ ہو کر فر ملیا آئے۔ شافتہ کی ۔ پھر فر فر ملیا آئے۔ شافتہ کی ۔ پھر فر فر ملیا آئے۔ شافتہ کی ۔ پھر فر ملیا کہ کوئی نی وفات نہیں پاتا جب تک اس کی امت کا ایک صالح مرد اس کی کے پھر فر ملیا کہ کوئی نی وفات نہیں پاتا جب تک اس کی امت کا ایک صالح مرد اس کی امامت تہ کرائے۔ (1)

## ایک عجیب فیصلہ

ا اثنائے سفر بارگاہ د ممالت میں دو آدمی پیش کے گئے۔ ایک تو حضرت کی بن امیہ کا مازم تھااہ ر دومر الشکر اسلام کا ایک مجاہدان دونوں میں جھڑا ہو گیا۔ مجاہد نے اس اجر کا باتھ اسے دانتوں سے جہاڈالا۔ اجر کو دروہ دانواس نے ہاتھ کھیجا، جس سے مجاہد کے اسکے دو دانت اکھڑ کر ہاتھ کے ساتھ باہر آگئے۔ اس سپائی نے بارگاہ رسالت میں دعوئی دائر کیا کہ اس فضی نے میر ہے دوا کے دانت اکھڑ دیے ہیں، جھے ان کا معاوضہ دلایا جائے۔ سرکار دو بالم سیجھے نے اس کو جمڑ کے ہوئے فر بایا۔ کیا تیمری مرضی یہ تھی کہ دوا بنا ہاتھ تیمرے منہ بالم سیجھی اور قوالے کی ہاتھ کو جہاتا رہتا جس طرح نراونٹ اپ منہ میں آنے دالے کس ہاتھ کو جہاتا ہے۔ چنا نے حضور نے اس کو معاوضہ نہ دلولیا۔ (رداہ البخاری)

تی کر یم علیت استر احت فر ما ہوئے یہاں تک کہ سوری طلوع ہو گیا امام پیکی عقبہ بن عامرے روایت کرتے ہیں کہ می فروؤ تبوک میں رسول اللہ مقالیة کے ہمر کاب تھا۔ رات کو کافی دیر تک سفر جاری رہا۔ آخر نبی کریم مقالیة اور صحابہ کرام استر احت فرما ہوئے اور آگھ اس وقت کھی جب سوری ایک نیز و کے برایر بلند ہو چکا تھا۔ حنور نے حضرت بال کو فربایا، اے باال! کیا یس نے تنہیں کیا نہیں تفاکہ وقت فحر کا خیال
ر کھنا؟ عرض کی، یارسول اللہ! مجھے نیند نے ب بس کر دیا، یس سو گیا جس طرح حضور سو
سے دہاں سے فور آگوچ کا تھم ہولہ کچھ مسافت طے کرنے کے بعد حضور نے سب کور کئے
کا تھم دیا ہر نماز فجر تفایز ھی گئے۔ دات دن بڑی سرعت کے ساتھ یہ سافت طے ک
سی دوسر ے دوز حضور تبوک میں تشریف فرماہوئے۔
شی رحمت علی کے تبوک شریف فرماہوئے۔
شی رحمت علی کے تبوک تشریف آور کی
حضرت حذیف، حضرت معاذر منی اللہ عنہا ہے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ

معزت و ذاف المراح و المراح و

رسول القد عظی ہے اس سے ایج جمرہ مبار نے اور دو وں با مد و سوے اور من اللہ میں اس میں اس کے اور من اللہ میں اس ک اس چشمہ میں ڈال دیا گیا۔ جس کے ڈالے تی اجانک ایک بڑا چشمہ جاری ہو گیا جس سے کثیر مقد ار میں پانی نکلنے لگا۔ یانی اس جو ش سے لکار ہاتھ کویاد وزشن کو بھاڑ کر نکل رہا ہے۔

وہ چشمہ اب تک جاری ہے اور وہ فوارہ تھوک کے نام سے معروف ہے۔ لوگوں نے خوب سیر جو کرپانی بیا۔ پھر رسول اللہ علقہ نے فرمایا سے معاد ااگر تیم ی زندگی کمی جو تی تو

تم دیکمو کے کہ بہال ہر طرف باعات می باعات ہول کے۔

تبوك میں جہلی نماز

ر حمت عالم ملطقة مع اپنے مجاہدین کے جب تبوک پہنچ کے تو قبلہ کی ست میں ایک پھر رکھااور تمام مجاہدین کے ساتھ ظہر کی فماز ادا ک۔ پھر نماز ہوں کی طرف متوجہ ہو کر فرملی،اس ست می شام ہاوراس ست میں یمندالل اسلام نے اس جگدا یک مجد تغیر ک جس جکہ نبی کر می اللہ نے اپن نورانی پیشانی ہے اسپے رب قدوس کو مجدہ کیا۔ مر صنور كريم الله في فطيد ارشاد فرمايا:

خطیه تبوک

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ مب سے زیادہ کی بات، کاب خدا قرآن

كريم ہے۔ اورسب سے مضبوط مہارا، تقوی کا کلمہ ہے۔

سب سے بہتر المت، المت ابرامیں ہے۔ سب طریقول سے بہترین طریقہ، خدا کے

ر سول عفرت فير الله كاطريق ب تمام باتول من بهتر بات الله كاذ كرب

سب قصول میں سے بہتریہ قر آن ہے۔ بہترین کام دہ ہیں جو انسان پوری تکری ہے

اور عزم رائے سے کرے اور بدترین کام وہ ایں جو (دین خدا میں) از خود وصنع کر لئے جائی تمام راہوں میں سے سب سے عمدہ

داه تغيرول كى راهب سب سے بہتر موت، جام شہادت وزاہ۔

سب سے برانا بینا بن مدایت کے بعد کر اس

بهر عمل وه ب جو للع دے۔ اور بہتر بدایت دوہے جس پر حمل کیاجائے۔

بدترين اعرهاين ول كالعرهاين يه-

اور والاماتحديج واللم تحد بمترب

وأوثق المعزى كلمة التعوى وَخَيْرُالْسِلَلِ مِلْهُ إِبْرُهِيْءَ وَخَيْرُالسُّنَنِ سُنَّنَّةُ مُحَمَّدٍ

وأشرف المعييث وكرانته وَأَحْسَ الْقَصَوِي عِنَ الْقُرَانُ

وخيرا لأمورعوا زمها وَشَرُّالُوْمُوْرِهُمُّ لَا أَيْهَا وَأَحْسَنُ الْهَدِّي هَدِّيُ الْأَنْبِيَاءِ

ءَ أَيْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الثُّهُلَاآةِ وَأَعْنَى الْعُنِي الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُلَاي

> وخيرا لاعمال مانفع وَخَيْرًالْهُدٰى مَا الَّهُمَ

وَشَرُّ الْعُلَى عُمَّى الْقَلْبِ وَالْيُدُ الْعُلْيَا خَيْرُيْنَ الْيَدِ السُّفُلِّي

وَمَا قُلَّ وَكُفَى خَيْرُوْمَنَّا كَثُّرُوَ ٱلْعَلَى جوج کم ہو مرکانی مودواک سے بہترے کہ جواد توزياده كرعا قل كرفيدوالي مو وَشَرُّ الْمَعْنِدَةِ حِيْنَ يَعْضُ الْمُؤْتُ بدر کن معذرت، موت کے وقت کی معذرے وَشَرُّالنَّكَ امَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ برزین ندامت، قیامت کے دن ہو گ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يُمْ إِنَّ الْمِمْعَةُ إِلَّا وُمُرَّا سنوا بعض ایسے لوگ ہیں جو بہت دیر کر کے وَمِنْهُمُ مِنْ لَا يَنْ كُواللَّهُ وَإِلَّا هُجُوا-جد من آتے ہیں۔ ان می سے بحض ایے بحى بين جو خداكاذ كرالا تعلقى الصرية بين-یرے برے گناہوں میں سے ایک جمونی وَمِنْ أَعْظَمِ الْمُعَطَّالِا اللِّسَانُ الْكَاذِبُ زيال ب بہترین تو تکری،ول کی تو تکری ہے۔ وَخَيْرُ الْفِيٰ غِنْ الثَّفْيِ اصلی کار آمد توشد ، تلوی ہے۔ وَخَيْرُ الزَّادِ النَّعْوَاي وَرَأْسُ الْمِكْدَةِ مَخَافَةُ اللهِ ولنائيول كاسر تاج ، الله تعالى كاور بـ وكخيركما وتقرني الفكؤب اليقين دلول کی سب سے پہندیدہ چر ایس ہے۔ فنك، كفركا أيكر جوب وَالإِثْرَتِيَابُ مِنَ الْكُفْعِ وَالِنْيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَةِ ميت ير چنا جلانا جالميت كا ممل ب. وَالْفُاوْلُ مِن حَرِجَهَنَّمَ خانت دوزخ کی آگ ہے۔ وَالنُّتُكُوكَيُّ مِنَ النَّادِ شراب کا بینا، دوزخ کی آگ ہے وافے جائے کے متر اوف ہے۔ (یرے) شعرابیس کی طرف سے ہیں۔ والشغرون الليس شراب تمام گنا ہوں کا منع ہے۔ وَالْخَمُرُجِمَاءُ الْإِشْدِ وَشَرُ الْمَأْكِلِ مَالُ الْيَدِيْهِ سب ہے پر ی خوراک ، میٹیم کامال ہے۔ معادت مند انسان وہ ہے جو دومر ول ہے وَالسِّعِيْدُ مَنْ دُعِظْ بِعَيْرِعِ

ھیجت حاصل کرے اور بدنھیب انسان وہ ہے جومال کے پیٹ می بی برانگودیا کیا ہو۔ وَالشَّيْعَ مُنْ شَيِّمَ فِي بَطْنِ أَمِّهِ

وَإِنْمَا يَصِيرُ أَحَدُ كُولِ مُوفِيمِ تم میں سے ہر ایک کو جار ہاتھ کے گڑھے اربعة أدمج یں جاتاہے۔ وَالْاَضُوالَى الْأَرْخُورَةِ اور معامله آخرت بر مخصر ہوگا۔ مكرك العمل خوايته عمل كامدارانجام كارير بوكا. وَشَرُّ الرُّوْمَا رُوْمَا الْكَذِبِ سب سے پراخواب حجوباخواب ہے۔ برآنوال جزقريب وَكُلُّ مَا هُوَاتِ قَرِيْتِ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُونَ مومن کو گالی دینا فتس ہے۔ اوراس سے لڑنا کفرے۔ وَقِتَالَ كُفْرِهِ اس کا گوشت کھانا (اس کی نبیت کرنا) غدا کی وَأَكُلُ لَعْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ تافر مانى ہے۔ د دومة ماله كومة دمه اس کے مال کی حرمت، اس کے خون کی ومدى طرح-وَمَنْ يَتَأَلَّىٰ عَلَى اللهِ ثِيَّكَذِ لَهُ جواللہ کے مقابلہ میں مم کمائے گا(اللہ) اس کو مختلادے گا۔ جو (دوسر دل کی خطائم س) بخش دے گا،اے رسو يور وويراك ومن يغفر يغفرك بخش دیاجائے گا۔ وَهُنَّ يَعْفُ يَيْفُ اللَّهُ عَنْهُ جو (دومرول كو) معاف كروے كا، الله اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ومن يكظير العَيْظ يَأْجُرُهُ اللهُ جو غصر في جائے كاء الله اس كا جردے كا وَمَنْ يَصْرِرُ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضُهُ اللَّهُ جو معيبت ير مير كرے كا، الله اسے اس كا بدلددےگا۔ وَمَنْ يَتُهَرِ الشَّهُعَةَ يُسَرِّحِ اللهُ بِهِ جوسى سنائى باتنس بيميلائ كاء الله اس كورسوا

جو فخص معنو می مبر ظاہر کرے گا، اللہ اس

كي تكلف كوية حادث كار

دَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُضْوِينِ اللهُ لَهُ

اورجو مخض الله كى نافر مانى كرے كا، الله اس كوعتراب ديكك

می اللہ ہے مغفر ت کا طلب گار ہول۔ میں الله ہے مغفرت کا طلب گار ہول۔ میں اللہ ے مغفرت کا طلب گار ہول۔(1)

وَمَنَّ يَعْفِى اللَّهَ يُعَنِّي بُهُ اللَّهُ أستعفف الله أستغفر الله أستغفى الله

ایک معجزه

محمد بن حمر الواقد ي نے اپنے شيوخ كے حوالہ سے روايت كيا ہے كہ بن سعد بن بذيم ك ايك آدى نے بتاياك يل رسول الله علي كندمت من عاضر بول جب حضور تبوك یں تشریف فرما تھے، چنداور آدمی بھی بیٹے ہوئے تھے، حضور نے بلال کو تھم دیا تیا ملاک

ا الطبيعة الله الله الله الله الله المعلى الكلائه " عشرت بلال في جزم كاد ستر خوان بجيمايا له بيم وه تحجوری جو تھی میں گوئد ھی ہوئی تھیں، مفی بجر بحر کر آھے ر کھناشر وع کر دیں۔ حضور تے سب کو فرمایا کھاؤ۔ ہم نے اتن مجوریں کھائی کہ پیٹ محر میا۔ میں نے عرض کی،

یار سول الله اکه میداتی مقدار میں مجوریں تغییں که میں اکیلاا نہیں کما جاتا لیکن اب ہم سب سر ہو مجے ہیں۔ سر کار دوعالم نے فرمایا، کافر سات آعوں سے کھاتا ہے اور مو من صرف

ایک آئٹ ہے۔

د دسرے دن بیں پھر اس وقت حاضر ہو گیا تاکہ میرے ایمان بی مزید پچھٹی ہو۔ میں نے دیکھا کہ دس آ دی حضور علیہ الصلوة والسلام کے اور گرد حافقہ باعر معے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے بال کھانا لاؤاور ہمیں کھلاؤ۔ حضرت بلال نے اس تھیلی ہے مشی بحر بحر کر مجر تمجورين تكالني شروع كيس-وه تمجورين نكالتے جاتے اور حضور عليه الصلؤة والسلام ارشاد

أُخْرُجُ وَلَا تَعْنُشُ مِنْ فِي الْعَرَاشِ إِفْلَالًا-

"اے بال! مجوری تکالے جاؤ۔ حرش کے مالک سے یہ اعریشہ مت کرو کہ مجوری کم ہوجائیں گی۔"

1\_" - بل الدي " مجلدة ، من 52-651

آپ ایک اور بوری نے آئے اور اس کو انڈیل دیا۔ بی نے اندازہ لگایا کہ وہ دومد تھیں۔ سر کار دوعالم ﷺ نے اپنادست مبارک مجوروں پر رکھااور فرملیا اللہ کانام لے کر کھانا شروع کرو۔ سب حاضرین نے میرے سمیت خوب سیر ہو کر کھایا۔ اس کے باوجوداس در سے خواندر ماتی مجھری عصر اول ا

عال مرون رود حب من روات عرب می وجود الله و به بیر بر روسیده است به درون و این در این می این این می در این این م دستر خوان پر اتن مجوری اب بهی موجود تقی جتنی حضرت بلال نے بھیری تھیں۔ بول معلوم مو تا تھاکہ کسی نے ان مجور دل سے ایک دائد تک بھی نہیں کھایا۔

سوم موج عمالہ ن حان ہوروں ہے ایک والدوں کے ایک حالیہ اللہ میں آموجود ہوئے جن کی تعداد دس تھی۔ مرکار دومالم نے فرمایا یکا پلاک آنگوٹ کا "نے بانال! ہمیں کھانا کھانا کہ ان حضرت بالل اس تھیا کی باقیا ہے آئے اور ان کو دستر خوان پر جمعیر دیا۔ رحمت عالم مقطیقہ نے اپنا دست مبارک ان پر کھااور فرمایا اللہ کانام لے کر کھاؤے ہم نے اشین کھانا شروع کردیا یہاں تک دست مبارک ان پر محاور باتی کمجوروں کو آئی تھیا ہیں ڈال دیا گیا۔ الفرش تین دن تک اس تھیا ہے ہم خوب میر ہوگے اور باتی کمجوروں کو آئی تھیا ہیں ڈال دیا گیا۔ الفرش تین دن تک اس تھیا ہے ہی ہم جی اور ایک دوسرے ماتھی ہمی میر ہوکہ کھاتے رہے۔ (1)

آندهي

ا کیدرات جوک میں میز آ عرص آ فیدرسول الله عظی نے فرمایا، ایک بہت بردامنا فق لاک مو گیا ہے۔ اس کی ہلاکت کی وجہ سے بی سے آ عدص آ فی ہے۔ جب ہم مدید طیب پنچ تو جمیں معلوم مواکد اس دات ایک می گرائی منافق بلاک مو گیا تھا۔

ایک اور معجزه

قبیلہ سعد بن بذیم کے چند آدمی حاضر ہوئے مرض کی، یار سول اللہ! ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ عمال کو ایک کو کی کے پاس چھوڑ کر آئے فدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنے الل و عیال کو ایک کو کی کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس کو کی شریت آپ ملاحظہ فرمار ہے ہیں۔ ہمیشہ اند بھرے کہ اگر وہ کنواں سوکھ گیا تو ہمیں او حر اوحر بھرنا پڑے گااور کافر قزاق ہمیں اوٹ لیس کے کو تکہ ہمارے ملاقہ میں مسلمانوں کی تعداد برائے نام ہے۔ حضور دعافر ما کی کہ اللہ تعالی ہمارے اس بانی میں برکت ڈال دے۔ اگر ہم اپنے کو کی سے سیر اب ہونے کے اللہ تعالی ہمارے اس بانی میں برکت ڈال دے۔ اگر ہم اپنے کو کی سے سیر اب ہونے کے

قائل ہوگئ تواس علقہ بھی کوئی قوم ہم ہے زیادہ طاقتور نہیں ہوگی اور ہم کی کافر کو پہال ہے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نی رحمت عظیمہ نے فرمایا کہ میرے پاس چھ عظر یزے چن کرلے آؤ۔ چنا نچہ تین کنٹریاں چن کر بارگاہ رسمالت بھی چیش کر دی گئیں۔ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے انہیں اپنے ہاتھ بھی طلائج فرمایا کہ یہ کنٹریاں لے جاؤاور ایک حضور علیہ السلاۃ والسلام نے انہیں اپنے ہو جی بربار انڈ کانام لیتے رہنا۔ وہ لوگ اپنے کو کی پی وہ اپس آگے اور حسب ارشاد ، انڈ کانام نے لے کر وہ تینوں کنٹریاں ایک ایک کر کے کئو کی بی سے کہ وہ تینوں کنٹریاں ایک ایک کر کے کئو کی بی سے کہا کہ وہ انہوں نے معاملہ میں مستنی ہو گئے۔ انہوں نے اسلام میں مستنی ہو گئے۔ انہوں نے والے تمام کھارنے اسلام انہوں نے میں کال دیایا وہاں سے والے تمام کھارنے اسلام تیول کرلیا۔

یا کچ خصوصی انعامات ٹی کریم ﷺ کامعمول تعاکه رات کوبیدار ہو کر نماز تبجدادا فرمایا کرتے اور جب نماز

تہر کیلئے وضوفرماتے تو مسواک غرور کرتے۔ جوک پی بھی حضور کا بھی معمول رہا۔ ایک رات حضور بیدار ہوئے، مسواک کی وضوفر ملیا اور نماز تہد اوا کے۔ اس سے فراخت کے بعد حضور حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فر ملیا: آج رات جھے اسک یا چی چیزیں حطافر مائی تی ہیں جو آج تک کسی کو عطافییں فرمائی گئیں۔

1- جھ سے پہلے تمام انبیاء ایک مخصوص قوم کی راہنمائی کیلئے مبعوث کے جاتے تھے

ایکن اللہ تعالی نے جھے تمام بنی فوج انسان کی راہنمائی کیلئے مبعوث فرملیا ہے۔

2- میرے لئے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا ہے۔ جب بھی نماز کا وقت آئے،

جہال بھی ہوں، قبلہ روہو کراپٹے رب کو مجدہ کرلیتا ہوں۔ جھ سے پہلے ساری

اشیں اپنی مخصوص مبادت گاہوں میں نماز اداکر سکی تھیں۔

داوریانی نہ لئے کی صورت میں مٹی سے جم کر کے نماز اداکر سکتا ہوں۔

مراف توالى نے مال نتیمت كوميرے لئے طلال كرديا طالا تكد جمدے بہلے مال

فنيمت كااستعال منوع تقا

5- تين مرتبه فرايل مناهق بين مناهق بين مناهق محاب ن وض

کی پارسول اللہ! یہ کیا چیزے ؟ حضور نے فرمایا بھے کہا گیاہے کہ میں سوال کروں ہر ایک ٹی نے اپنے رہے سوال کیاہے اور یہ سوال میں نے تمہارے لئے کیا ہاور ان ان گول کیلئے جو قدالا آلا اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔

سر کاردوعالم علیہ کاگرامی نام ہر قل کے نام

رسول الله علی جب جوک پنچ تو ہر قل اس وقت ممس بیں تعلامات نے مسلمانوں پر عملہ کرنے کا تصور تک بھی نہیں کیا تھا۔ ایک ون رحمت عالم ملک نے فرمایا کہ جو فخص میر امکتوب نے کر قیصر کے پاس جائے گا، اسے جنت لے گی۔ ایک فخص نے عرض کی، اگر تیصر نے اس کر ای تامہ کو قبول نہ کیا تو بھی اسے جنت لے گی؟ فرمایا، یقیدنا۔ چنانچہ وہ فخص

(حفرت دید کلبی) گرای نامہ لے کر ہر قل کے پاس پہنچا۔ ہر قل نے اسے کہا کہ تم اپنے نی کے پاس واپس جاؤ اور انہیں اطلاع دو کہ میں آپ کا چیرو کار ہول لیکن اپنا تخت و تائ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے حضرت دید کے ذریعہ کی دیناد بازگاور سالت میں جمیعے۔

حطرت دحیہ واپس آئے۔ تمام حالات کوش گزار کئے۔ حضور نے من کر فر ملیا: ''بد بخت نے جموٹ ہولا ہے۔''اور جو دینار اس نے بھیجے تنے ان کو آپ نے مجاہدین ت

"بد جت ہے جوٹ ہولا ہے۔ اور یود یکوالل کے نیچے مصان کو اپ سے کام اِن میں تقسیم فرمادیا۔ عشرت امام احمد سے مروی ہے کہ سعید بن الی راشد نے بتایا کہ میری ملا قات تنوخی

ے ہوئی جس کو ہر قل نے ہارگاہ رسالت میں اپنا قاصد بناکر بھیجا تھا جبکہ وہ حمص میں فروس تھا۔ سید بن افی راشد کہتے ہیں کہ یہ فض میر ایدوی تھا۔ اس کی عمر ایک سوسال سے زیادہ تھی۔ میں نے کہا، کیا تم جھے اس گرای نامہ کے ہارے میں بتاؤ کے جو رسول کر پم میں نے ہم فرف بھیجا تھا اور اس نط کے ہارے میں جو ہر قل نے حضور کی خد مت

عظی ہے ہر مل می حرف بیجا محادر اس خطرے پارے میں بوہر مل نے محدور می خدمت میں تحریر کیا۔ اس نے کہا، بیٹک۔ اللہ کے رسول ملک جب تبوک نشر بف لاے تو حضور نے وحید کلبی کوہر قل کی طرف روانہ فرمایا۔ جب ہر قل کوسر کار دوعالم منطقہ کاگرائی نامہ

ملا تواس نے روم کے تسیّبوں اور بغر یقوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب دو آگئے تواس نے محل کے دروازے بند کر دیے اور ال لوگوں سے بول کو یا ہو آ: وہ مختص بینی سر ور عالم مخطّه دماں کے دروازے بند کر دیے اور ال لوگوں سے بول کو یا ہو آ: وہ مختص بینی سر ور عالم مخطّه دماں کے بنی بھی خط تکھا ہے اور جمعے تین ہاتوں میں سکت بنی کے جس جہاں تم نے دیکے لیا ہے۔ انہوں نے جمعے خط تکھا ہے اور جمعے تین ہاتوں میں

ے ایک بات قبول کرنے کی وعوت دی ہے: 1- میں ان کادین قبول کراول۔ 2- عادی زمینوں پر جو اعارے باعات یا مکانات ہیں، وہ ہم ان کے حوالے کر دیں اور زمینیں ہارے تبعد من رجي - 3-يا بنگ كيك تيار موجائي- برقل في كبا، حاضرين اتم في كابول میں برحاہے اور تم اس حقیقت سے اچھی طرح باخر ہو کہ یہ نی ہم سے ہماری زمیس چھین لے گا۔ پس آؤان کی اطاعت قبول کرلیں اور جاری زمینوں پر جو الماک ہیں، وہ ان کے حوالے کر دیں۔ لوگول نے شور کا اثر وح کیا اور یزے غرورے کہا۔ کیا تو ہمیں و موت دیاہ کہ ہم اپنے ند مب افرانیت کو چھوڑ دیں اور ایک عربی جو جازے آیاہے،اس کے ظلم بن جائي ؟ قيمر في جب ان كابير دهمل ديكما تواس في مويا، اگريد لوگ اي حالت میں یہاں سے جلے محے تولوگوں کو بھڑ کا کر جمعہ سے تاج و تخت چین کیں مے۔ ابتدا قیمر نے ا تیں رام کرنے کے لئے کہا، جس او صرف تہارے دین پر تہاری پھٹل اور صلابت کو آزمانا جابتنا ول - تاراس نے ایک عربی کوبلایا جو نعرانی تھا۔ اے کہاکہ میرے لئے ایک ایسا آهي الناش كروجس كى زبان عربي موءاس كاحافقه قوى مو،جوبات سناس كواجيس طرحياد رکھے تاکہ بیں اس کو اس محض کی طرف میں جس نے جھے خط لکھا ہے۔ چنا نید ان مفات کامال آدمی تااش کرے قیعرے سامنے پیش کردیا گیا۔ قیعر نے اے کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور اس مخض کو پہنچاد واور وہ جو ہاتھ کرے ان کو اچھی طرح ذہن تشمن کر ليناً خصوصاً بيد و يكن كد ان كى منتكوش ان جزول كالذكره كن با جاتا ہے۔ كياجو عط بہلے لکھا گیا تھا اس کا تذکرہ ان کی گفتگوش ہے؟ اور اس بات کو طاحظہ کرو کہ جب وہ میرے كتوب كوير ه ينظر ، كياس نے اس كے بعدرات كا كہيں ذكر كياہے ؟ نيزيد كه كيااس كى پشت ير كو كَيَاكِي عِيبِ وغريب چيز بجرو نگاه كوا بني طرف ملتفت كرتي ب؟ وہ فض کہتاہے کہ میں قیمر کا پیغام لے کر جوک آیا۔ میں نے دیکھا کہ نی کر یم علاقات محابد كرام كى محفل من تشريف قرما بين چنانچه ش الن كى خدمت من چنجاور بر قل كا تط خدمت اقدس من بيش كيار حضور في اس لي اوريد جماتم س قبيل س تعلق ركح ہو؟ میں نے کہا کہ میں توخ کا بعائی ہول۔ چر حضور نے جھ سے يو جھا كد دين اسلام جو طت صنيد كي طرف دعوت دين كيليج آياب، كمانم اس كو قبول كرف كااداده ريحت مو؟ مس نے کہاکہ میں اپنی قوم کا قاصد موں اور ابھی تک اپنی قوم کے دین پر قائم مول اور جب

مك اسية وطن ندلوث جاول واى دين يركائم رمول كك حضور النے اور ير آيت الاوت فرال إِنَّكَ لَا يَهُدِّ يَ مَنْ أَحْبَرَتُ مَعْ فراليه اعتوفي بمال الس فايك الماسراى كو لكما تغداس في اس يرزك يرزك كرديد الله تعالى في اس كى حكومت كو كور کوے کر دیا۔ یس نے نجائی کی طرف عط لکھا۔ پھر میں نے تیرے صاحب ہر قل ک طرف گرامی نامد کھا۔ اس نے اس کو پکڑ لیاء اس کی برکت سے لوگ اس کا احرام کرتے ر ہیں کے اور اس کی بیب ان پر جمائی رہے گا۔ جب میں نے سابقہ کر ای تامہ کاؤ کر سنا تو میں نے یاد کر لیا کہ ہر قل کی تین باتوں سے ایک بات پوری ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ تهارے صاحب ك مُط مى ب ك تَكَ عُوني إلى جَنَّة عَرَضُهَا السَّمَاوَ وَالْرَبْفِ اُمِعَتَ الْمُسْتَعِينَ جب آسانولاورزمينول كم من من جنت ب تودوزح كمال او كى، ال كے لئے جك تك فد موكى؟ رحت عالم على في قرماياك سحان الله ورايد او بناؤكد جبرات آتی ہے توون کہال جاتاہے ؟ "ليل" كالفظ س كر پھراس فيدوكر ليا۔ جبوه يرے كتوب كر سے سے قارغ بوے و حضورت فرمايا، تيراحق بے كونك تو قاصد ہے۔اس وقت سفر میں ہے۔ ہماری مالی حالت نا گفتہ بدے ورند میں حمیس اعزازات و انعامات کے ساتھ واپس رواند کر تا۔ حضرت فآدہ کہتے ہیں کہ جب وہ جانے لگا توایک آدمی نے اسے بلایا اور کہا جس اسے انعام دینا ہوا۔ اس نے اپنا کادہ کھولا، دہان سے صغوریہ کی ایک بوشاک تکالی اور میری کود يس ركه دى ين في يوجهاك يد تخد ديية والاكون ب؟ جمع بنايا كما كداس كانام عثان ہے۔ پھر حضور تی كريم عليه الصلوة والسلم في يو جماك اس مبان كو اسية كمركون اخبراے گا؟ ایک انساری نے عرض کی؟ پارسول اللہ! اس انساری اٹھ کھ اعوال اس میں افها يهال تك كرجب ش اس بجوم ، بابر فكا توجي رسول الله عظف في باليااور فرمايات ك

یا النفائی این استور کے بھائی اوحر آؤ۔ بیل تیزی سے لیک کر صنور کے سامنے جا کر اہوا۔ حضور نے اپنی جاور کا بند کھولا اور فر ملیا، او هر سے گزروجو حمیس تھم دیا گیا ہے۔ چنا نچہ بیل پشت کی طرف سے پلٹا تو مجھے کندھے کے قریب مہر نبوت و کھائی دی۔ وہ فض ہر قال کی طرف واپس آیا اور ساری روئیدا واس کو سائی۔ اس نے ایک بار پھر قوم کے خہ ہی راہنماؤں کو اسے باس طلب کیا۔ اور انہیں مشور و دیا کہ تم اس نبی پر ایمان لے آؤاور ان کی وعوت کو تبول کرلور کین انہوں نے اس تعجت پر عمل کرنے سے انکار کردیا۔

سیملی کہتے ہیں کہ ہر قل نے ایک تخد پارگاہ نبوت میں ادسال کیا جس کو حضور نے

قبول فربلیا اور اسے مسلمانوں میں بان دیا۔ ہر قل نے منادی کرنے والے کو تھم دیا کہ یہ

اطلان کرے کہ ہر قل محد رسول اللہ پر انجان لے آیا ہے اور حضور کی اطاعت افتیار کر لی

اطلان کرے کہ ہر قل محد رسول اللہ پر انجان سے آیا ہے اور حضور کی اطاعت افتیار کر لی

قبل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ہر قل نے جب بات بگرتی دیکھی تو کہنے لگا، میں ہر گزابنا

قبل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ہر قل نے جب بات بگرتی دیکھی تو کہنے لگا، میں ہر گزابنا

قبل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ہر قل نے جب بات بگرتی دیکھی تو کہنے لگا، میں ہر گزابنا

ما تھ ہوں لیکن از اس مجور مول ہ بھی تین کر سکی اللہ کے جب بالی اور ذبائی یہ پیغام دیا کہ بیس تہارت کے

ما تھ ہوں لیکن از اس مجور مول ہ بھی تین کر سکی اللہ کے جب بالیک اللہ کے دسمن موا بلکہ اپنی

دو الجاد میں اور حضور کی شان برتہ ہ توٹ ہوائہ وہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ اپنی

و والجاد میں اور حضور کی شان برتہ ہ تواند کی

لام ابن اسحال اور ابن منده، حضرت حبدالله بن مستود سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالله والد قوت ہو کیا اور اس نے کوئی عبدالله والد قوت ہو کیا اور اس نے کوئی ترکہ نہ چھوڑا داس کے بچانے اسے اپنی کفالت میں لیا لیا یہاں تک کہ وہ خوال ہو گیا۔ وہ او تو قوال تک کہ وہ خوال ہو گیا۔ وہ او تو قوال کر نے کا شوق پیدا ہوا کین ایخ وجہ تھر یف فرما ہوئے تو اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہوا کین ایخ بی کی وجہ سے وہ ایخ اس شوق کی محیل نہ کر سکا۔ اس کشکش میں کئی سال گزر کے ، بیزی بیری جنگیں اپنے انجام کو سینیس نے اس شوق کی محیل نہ کر سکا۔ اس کشکش میں کئی سال گزر کے ، بیزی بیری جنگیں اپنے انجام کو سینیس نے آپ کا بہت انظار کیا کہ آپ کس اسلام قبول کرتے ہیں اور کہا چھا جان! میں نے آپ کا بہت انظار کیا کہ آپ کس اسلام قبول کرد یہ بین ایسا معلوم ہو تا ہے اسلام قبول کرد یہ بین ایسا معلوم ہو تا ہے اسلام قبول کرد یہ بین ایسا معلوم ہو تا ہے کہ آپ کہ کہ آپ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اسلام قبول کرنے کی اجاز ت

<sup>1-&</sup>quot; "ك الهد في" وجلد 5، صفى 658-650 واعن كثير و" المهر والمناوية" ، جلد 4 مول 27

دیدیں۔ پیاب س کر همدے بے قابو ہو گیا۔ اس نے کہاکد اگر تم نے بدجر أت كى توجتنى چزیں میں نے آئ تک وی ہیں، وہ سب چین لول گا۔ حی کہ وہ کیڑے جو اونے بہنے ہوئے میں وہ بھی اتار اول گا۔ یہ دھمکی سننے کے بعد عبداللہ نے کہا میں تو ضرور محد عربی فداوای وانی کا اجاع کروں گاور اسلام لے آؤل گا۔ زیادہ دیے تک میں کلڑی اور پھر کے بتول کی ہو جا فیش کر سکا۔ آپ کی جو چڑی میرے یاس بیں وہ واپس کر تا مول، آپ افیش سنبالیں۔اس نے ساری چزی والی لے لیں بہاں تک کہ اس کا تبیند می اتر والیا۔ محروه ائی مال کے پاس آیا۔ مال نے اپی ایک کیسر دار جادر کو محال کر دوجادر سی بناوی، ایک کاتببند اور دومر کاس نے اور اوڑھ ال محر وہال سے روانہ مو کر مدید طیب آیااور مجد میں جاکر ليث كيا\_ منح كى فماز رحت عالم في كل افتداء من اوا كيد سر ور عالم في كى يه عادت ماركة تنى كرجب ميح كي ثمازے فارخ موت تولوكوں كوفورے ويكھتے اب اس كوديكما تو اے اجنی بلا۔ پر جماتم کون موجاس نے کہا میر اتام حید الرا ی ہے۔ سر کار دوعالم مولان نے قرالماآنت عَبْ عُلَقْو دُوالْمِعِادَعُوا آج ك بحدتم اب عزىٰ ك بندے نبيل مو بكد) "الله كى بندے ہواور تمهار القب ذوالجادين ب-" پمر فرماياكہ تم ميرے نزديك قيام كرو-وه مغد کے دریشوں کے ساتھ اقامت گزین ہو گئے اور سر کار دوعالم ﷺ کے مہان اور شاکروسے - صنور پر نور انہیں قر آن کر بم پڑھلیا کرتے۔ کلیل مدت بی اس نے قر آن كريم كابهت ساحصه ياد كرليا\_ان كي آواز قدر تي طور يربلند تقي\_وه ميدين عن مظهر اكرت تے اور بلند آوازے قر آن کر میم کی خاوت کیا کرتے۔ ایک دن حفرت قاروق اعظم نے عرض کی بارسول اللہ اید اعرانی بلند آوازے قرآن کر يم يز حتاب يمال تک كدومرے لوك قرأت فين كر عكت في كريم عليه السلوة والتسليم فرمايا: دَعُهُ يَاعُمُهُ فَإِنَّهُ قَدْ خَرَجَهُ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ تَعَالَ وَ وَلِمَانِي رَسُولِهِ -"اے عمر ایس کو پکھے نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہجرت کر کے

ر حمت عالم ﷺ جب تبوک کی طرف رواند ہوئے گئے تو یہ اینے آ قاکی خد مت میں حاضر ہو کر ہول عرض پر دار ہوا:

يَارَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ تَعَالَ فِي بِالشَّهَادَةِ "إرسول الشرير على وعافرهاكي كرالله تعالى جمع شهادت نعيب كريد"

یو دی سد بر سے دو اور کے دو اور خت ہے اس کا چھٹکا اتار کر لاؤ۔ انہوں نے تعمیل صفور نے فریلیا، وہ سامنے میر ک کا در خت ہے اس کا چھٹکا اتار کر لاؤ۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ صفور نے دو چھٹکاان کے ہاز ویر یا تد حااور دعافر مائی پائٹ آگئے ترقیر قرد مکٹ علی آلکٹ گاڑے

ار تادی۔ مصورے دہ چھلگاان نے ہار در یا تد صاور دعا قرمان پارف الحقیر هر ده صفحال لاف یااللہ!" میں نے تمام کفار پر اس کا فوان حرام کر دیا ہے۔" یہ بن کر دہ رقب الشے۔ عرض کی،

یار سول اللہ! بی نے اس مقصد کیلئے او دعاکی درخواست نہیں کی تھی۔ اس کر یم ہی نے فر ملیاء اے عبد اللہ! اگرتم اللہ تعالی کی راہ بی جہاد کی نیت سے تکاو ادر اثنائے سفر حمیمیں بخار

أعادر تم فوت موجاد توجر بحى تم شهيد موك-

شهبید محبت کی تدفین کاروح پرور مظر

کاہدین اسلام کا یہ لشکر جب تبوک پہنچا۔ جب کی دن گزر گئے تو انہیں بغار آنے لگا جس سے دہ جائبر نہ ہو سکے۔ حضرت بلال بن الحارث المز تی فرماتے جیں کہ جس ذہ المجادین کی

ر کمی تقی اور وہ کھڑے تھے۔ چنانچہ اس وقت رسول اللہ عظی خود ان کی قبر میں اترے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر و حمر رسنی اللہ عنهماان کی تعش کو حضور کی طرف بدھارہے ہیں

ے دیکھا کہ حضرت ابو بار و عمر رسی اللہ مہماان کی سس کو مصور کی طرف بردھارہے ہیں اور حضور اخیس فرہ رہے ہیں کہ اینے بھائی کو میرے قریب کرد۔ چنانچہ سرور عالم ملطقہ

روسطور میں ان کودا کیں پہلو پر انادیا۔ پھر اپنے رب کر بیم ہے التجاء کی: نے کورش ان کودا کیں پہلو پر انادیا۔ پھر اپنے رب کر بیم ہے التجاء کی:

ٱللَّهُ مَا إِنَّ قَدُ أُمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًّا فَأَرْضَ عَنْهُ

"ا الله الله الله أن كى شام تك اس تير ، بند عد راضى تما له مجى

اس سے راضی ہو جلہ"

حضرت عبدالله بن مسعودر منى الله عند في ايمان افر وزمنظر ديكما تو كهدا هيه:

يَا لَيْدَيْنِي كُنْتُ صَاحِبَ اللَّحْدِ" اللَّحْدِ" اللَّحْدِ" اللَّحْدِ "اللَّحْدِ" (1)

شاه ایله کی مصالحت

جب رحت عالم علية في حضرت خالد كودومة الجدل كودال أكيدر كى طرف بميجالو

1\_" سل البدق"، جلدة، منور 661

> المال میں جن کرانے کا تھم دیا گیا۔ د مشق کی طرف پیش قدمی کے بارے میں مشورہ

نى كرم من في في في مت ك توكيس قيام فرمايالين قيمرددم كويدمت ند

(292 3-1)

الل اذرح ہے صلح

٢- البينة صفي 662 اين كير "المسر والمهرية"، ولمد 4 مفي 20

ہند "بلے " بر طوم کے سامل برایک شرکاع مے چھڑی آخری درشام کی ابتدائی سر مدید دائے ہے۔ ابوزید کتے ہیں کہ یہ جوہ ساتیاد شہر قبلداس میں محتی ہاڑی ہوا کرتی تھی۔ اس شہر میں در بیودی آباد تھے جن پر ہفتد کے روز مجلی کا شام حرام کردیا کیا تھا کین انہوں نے اس کی شاخت کی۔ اللہ توبال نے اقہیں مسیح کرکے بادر اور خزم بنادیا۔ (" مجم البادران"

ہوئی کہ وہ محمد عربی علیہ الصلوة والسلام كے درويشون سے پنجد آزمائی كى جمارت كرسكے۔ سرود عالم ملک تھے تیمری گیدڑ بھیکیاں سن کر نوسو کلو بیٹری تشن مسافت فے کرے اس کے ملک میں پہنچ کئے لیکن وہ بھٹی ملی بنا جیفار بااور باہر نکلنے کی جر اُت نہ کر سکا۔ اس مجم کا اولین متصد تو ہر قل کی د ممکیول کا دعدال شکن جواب دینا تھااور اس پر اسلام کی قوت و شوكت كا اظهار كرنا تعا، وہ بوكيا۔ اس كے علاوه ارد كر وجو چيونى چيونى رياستيس تحيس، ان ك ساتھ بھي صلح كے معاہدے في ايك اور انہوں نے جزيد اداكر نامنظور كر ليا۔ اس لئے یہاں مزید تیام بے متعد تحلہ چنا نیے ٹی کرم ملک نے اپنے صحابہ کرام کی ایک مجلس مشاورت متعقد کی اور اس کے سامنے بد مسئلہ بیش کیا کہ کیا ہمیں بیال سے و مفق کی طرف جين قدى كرنى ماية ياوالى مديد طيب لوث جاعيات ؟ حفرت فاروق العظم في عرض كى ميارسول الله ااگر حضور كود مشل كى طرف ويل قدى كا عظم بوائد تو ضرور تشريف ل جائے۔ دمول مرم علقے نے فر لما: اگر مجے اس بارے میں تھم ملتا تو میں تم سے قطعاً مشورہ نہ کر تار حضرت عمر نے اپنی رائے بیش کرتے ہوئے گزارش کی میار سول اللہ!رومیوں کے پاس بے حد و بے شار فوجیس ہیں۔ شام کے ملک علی اسلام کو قبول کرتے والوں کی تعدادت ہوئے کے برابر ہے۔ ہم قیصر روم كى قيام كاوك بالكل قريب بيني ك يير- الدايبان مك بيش قدى كرت او يرجع چلے آنا اعتبائی پر بیٹان کن ہے۔ اگر ہم اس سال دائس چلے جائیں تو بھر تمام حالات كا جائزہ لینے کے بعد کوئی قیملہ کر سکیں مے الله تعالی کوئی نی صورت حال پیدا فرائے گا۔ اس اثناه من الله تعالى في اسيخ حبيب كريم عليه العلوة والتسليم كوريد مليه والى لوشخ كالتحم ويا\_فرطيا: رفيها هميكاك ومماتك وونها تبعث

" بعنی اس شهر میس آپ کی زندگی بسر ہوگی۔ اس میں حضور د فات بائیں مے اورای شمر کی خاکسے حضور کواٹھلیا جائے گا۔"

اس ارشاد اللي كے بعد حضور نے مدينہ طيبہ لوشنے كا فيصلہ فرمايا۔ اس ونت حضرت

چرئیل این نے حاضر ہو کر عرض کی، یارسول اللہ! اپنے خداو عد قدوس سے سوال میجے،

كونكه جرنى كوايك سوال كرنے كى اجازت دى كى ب-رصت عالم علي نے فرمايا، اب

جر نکل اتم ہلاؤائے رب سے کیاما گلوں؟ منہ منہ منہ منہ منہ منہ اساسیاری سے تکھی

انبول في عرض كى مارسول الله آب بيده عام تكي

وَقُلُ رَبِّ أُدُولُنِيْ مُنْخَلَ صِنَّى وَأُخُرِجُنِي غُرْبَمَ حِينَ قُ أُحُمِلُ لَيْ مِنْ لَكُنْكُ سُلُطُنَّا نَصِيْرًا. (1)

مِسْ قِي قَاجُعَلَ لَيُ مِنْ لَكُ ثَكَ سُكُطُنًا تَصِيرًا . (1) "اے مرے دباجال آئیں توجے لے جائے ، کال کے ماتھ لے

جاء اور جہاں ہے تو مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ نے آء اور عطافر ما مجھے اپنی جناب ہے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔"

طاعون زوه علاقه میں جانے کی ممانعت

اس سنر تبوک میں جنورنے اپنے احد ل کوایک تعبیحت کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِذَا وَقَعَ الطَّاعُونَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمَ فِيهَا فَلَا تَغُوجُوا

مِنْهَا وَإِذَا كُنْتُمْ بِغَيْرِهَا فَلَا تَقَدُّمُ وَلَالِيَهَا (2)
"أَرَكَى طالة عَى طاعون كَي وَبا يُحوث بِرْ عاور تَمَاسَ طاقه عِي رَبائش

اس معادر عن ما مون وبا چوت پر اور من ال علاقہ سے باہر ہو تو یذر ہو تو وہاں سے لکل کر باہر نہ جاؤ اور اگر تم اس طاقہ سے باہر ہو تو

پوراس طاعون ذره علاقه میں مت داخل ہو۔" مجراس طاعون ذره علاقه میں مت داخل ہو۔"

تبوك سے مدینہ طیبہ کی طرف واپسی

جبرسول الله علي في توك سے والي كاراده فر مايا تو اشياء فوردني كى قلت كے باعث مجامئ فاقد كئى من جارى تقى۔

باحث عبابدین فاقد می میں جاتا ہے اور ان کی صحت دن بدن افزور ہوئی جا رہی می۔ حضرت ابوہر مرور منی اللہ عند روایت كرتے ہیں كہ عبابدین نے حرض كى بيار سول اللہ!اگر

حضور اجازت فرمائي توجم افي سواري ك او تؤل كو ذرى كرك ان كا كوشت وكاكر كمائي اور ان كى چرنى سے اپنے بالوں كى فتكى اور يراكندگى كا ازال كريں۔ اجازت لينے كے بعد

لوگ جب والی آرے تھے تورات میں ان کی طا قات معرت فاروق اعظم سے ہوگئے۔

1- سوروني الكل 100

2- سيل البدئ " بلدة ، سفر 664

آپ نے البیں اون ذری کرنے سے روکا۔ پھر بارگاہ نبوت میں ماضر ہوئے۔اس وقت نی كرم عظية فيمد عل تشريف فرما تهد آب في عرض كى ميار سول الله إكيا حضور في لوكول کو این سواری کے جانور ذیج کرنے کی اجازت دی ہے؟ حضور نے فرمایا، انہوں نے میرے سامنے فاقد کشی کی شکایت کی توش فے اقیس اونت ذریح کرنے کی اجازت دیدی۔ حضرت عرنے عرض کی، یارسول اللہ احضور البیس اجازت مرحست نے فرمائیس کیو تک لوگول کے پاس اگر مشرورت سے زائد سواری کے جانور ہول تواس میں سب کیلے بہتری ہے۔ ہارے اونٹ بھوک کی وجہ ہے بہت کمزور ہو گئے ہیں۔اگر راستہ میں چنداو نٹول کو کوئی حادثہ ہیں آ جائے توان زائد سوار ہوں پر سوار مو کر مجامدین راحت و آرام سے مدین طبیبہ پینی جاکس گ۔ ودبارہ عظرت عمرے حرض کی، یارسول اللہ! حضور مجابدین کو عظم دیں کہ اشیاء خور دنی میں ہے ان کے پاس تھوڑا بہت جنتا کھ ہے وہ لے آئٹس۔حضوراس پر برکت کی دعا فراعي، الله تعالى ان تكيل مقدار اشياء خوردني من اتني بركت والع كاكد تمام الكرك ضروریات بوری ہو جائیں گی جس طرح حضور نے حدیبیے سے واپسی کے موقع پروعاما کی مننی۔ حضور!آب وعام تکمیں کے تواللہ تعالی اسے ضرور قبول فرمائےگا۔ نی رحت بنات نے این وزیرخوش مدیر کی اس تجویز کے ساتھ اتفاق فرملیا۔ چنانچہ وستر خوال جھادیا گیااور سب مجاہدین کو عظم مل کہ کھانے کی جو چیز ال کے پاس ہے، وہ لے آئی اور اس وستر خوان پر ڈ میر کر دیں۔ صحابہ کرام کے پاس بنتا یکھ بھی تعاوہ لاکر پیش كرنے لكے۔ جس كے ياس ملمي جر كئي كا آنا تھا، وہ لے آیا۔ جس كے ياس ملمي جر تحوري تھیں، وہ لے آیا۔ کو کی روٹی کا کلزائے آیااور کوئی ستولے آیا۔ الفرض یہ ساراسلمان جمع بول اس كاوزن ستائيس صاح بناله مجرر حمت عالم حلطة اثير كمرْ من بوسة ، وضو قرمايا اور دو ر کعت لفل اوا کے اس کے بعدد عاکیلتے اتھ پھیلاد ہے، عرض کی: " إالله السطعام من بركت عطافرما" عفرت عرفرات جرك كم حضوران كے ساتھ بيٹو سكے اورسب كواؤن عام دياكم آوادر

 کر کھنیاادر کافی فی بھی گیا۔ ایک محانی کہتے ہیں کہ بن نے رونی کا ایک گزااس دستر خوان پر رکھاادر ایک مشی بحر مجور۔ دوسار اوستر خوان بھر گیا۔ پھر شن دوبوریاں لے آیا یک کوستو سے بھر نیاادر دوسر ک کورو ثیون سے ادر اپنی چادر ش آٹابا ندھ لیا۔ اس طرح شن نے جو پھے

لياريد طيبه والى كَيْخ مَك مِن اس كما تار بااوروه فتم فين بوار رحت عالم عَلَيْ فَ لَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَ ا النه كريم رورد كاركى الن عنايات ويركات كايه عالم ديكما توفر لما: أَتَنْهَدُ أَنْ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ

بھی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی واقعی و سوف مصو "عمل گوائی دیتا ہول کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق خیمیں دور عمل گوائی دیتا ہوں کہ عمل اللہ کارسول ہوں۔"

گر فرملاجو آدی یہ کلمہ لیٹین کے ساتھ پڑھے گاءاس کو جنت سے نیش روکا جائے گا۔ حفرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ نبی کریم ملکاتھ نے جوک بیل میں شب قیام فرملاادر نماز قصراد افرماتے رہے۔(1)

تبوک ہے دالیسی کے دوران معجزات کا ظہور

پیالے میں جو پانی ہے اس کو سنبیال کر ر کھنا ان دونوں پر تنوں کی خاص شان ہے۔" پھر مرود عالم ﷺ نے طلوع آفآب کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور نماز میں سور آ

1\_ابينا، من 888

المائده كى تلادت كى جب نمازے قارخ ہوئے تو فرمليا۔ اگر لوگ ابو بكر وحمركى اطاحت كرت توبدات بإت بداس امركى طرف اشاره تفاكه جب فكرف آرام كرف كااراده كيا تو حفرت ابو بكر اور عمرنے كہاكہ چشمہ كے قريب ہم افر كر آرام كري، ليكن دوس ب نوگوں نے وہاں افر نے سے اٹکار کر دیا اور پھی مسانت لے کرنے کے بعد ایسے جنگل میں اترے جبال پانی کانام و نشان تک نہ تھا۔ سر کار دوعالم علیہ اٹی او نثنی پر سوار ہو کر للکر کے يجيد بيجيد روانه بوع اور زوال آفاب تك بم النكر ك ساته ال محد الل النكر ك حالت یدی خت متی۔ بیاس کی شدت اور سفر کی تعکاوٹ کے باحث ان کی اور ان کے سواری کے جالوروں کی گرونیں جنگ تنی تھیں۔ حضور نے جب ان کی یہ حالت ویکھی توابو قادہ کو فرمایا کہ وہ پانی والا ہر تن لے آف۔ اس ہر تن کا یانی بیال میں اعثریل دیا گیا۔ حضور نے اپنی مبارک الكايال اس بيالے ش ركو دي ان الكول سيانى بينے لكاريوں معلوم موتا تماكويلانى ك وحقے الل رہے ہیں۔ لوگ جن کی شدت پیاس سے نازک حالت عمی، دوڑے آئے پائی یے نے بہاں تک کہ سب مجاہدین بھی سراب ہو گئے اور ان کے علاوہ گھوڑے اورف بھی سير اب ہو محتے محرياني بحر مجی فتا كيا۔ نشكر اسلام بھي اس وقت باره بزار اونٹ تھے۔ باره بزار محمو ڑے متے اور مجاہدین کی تعداد تھی ہزار کتی۔ حضور نے بچھ ونت پہلے ابو قیادہ کو فرملیا تھا کہ ان دونول پر تنول کو سنبیال کرر کمنانه ای ارشادیش ای امرک طرف اشاره تخابه بعض لوگ جوسفر میں شریک نہ تھے لیکن تواب میں شریک تھے مستح بخاری میں معزت جاہرے مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر جب ہم دید طیب کے قریب اللہ کے اوس ور عالم ملک اے فرمایا کہ دید میں ایسے اوگ مجی ہیں جو اس سفر ش ہمادے ساتھ شر یک شہتے لیکن وہ ٹواب میں ہمادے ساتھ شریک میں۔ عرض کی گئی، کیادہ اوگ مدینہ میں تھے ؟ فرمایا کہ وہ اوگ مدینہ میں تھے۔ انہوں نے جہادیر بانے کی بڑی کو مشش کی لیکن غربت و تاواری کے باعث وہ اس سفر پر رواند تد ہو سکے۔

ہر و طائبہ مفرت امام احمہ اور امام بخاری، حضرات جابر، انس اور ابو گنادو ہے روایت کرتے جیں۔انہوں نے فرملاکہ جب ہم غزوۃ تبوک ہے واپسی کے موقع پر مدینہ طبیبہ کے قریب بانی گئے۔ ہمیں اس کی عمار تیں نظر آنے لکیں تو حضور نے اس شہر کی طرف اشارہ کر کے فر المادہ کر کے فر المادہ کر کے فر المادہ کر ہے ہمیں ہے۔ ہمیں اس بسایا ہے۔ یہ شہر اپنے ہاشدوں سے جب کو رک تاہ جس طرح تار کول او ہے کے زنگار کو دور کرتی ہے۔ حضور کی نظر جب کو واحد پر پڑی تو فر ملاحاتا المشاق ہمیں کے بہتا کہ جبت کے ہمیں اسد ایک پہاڑ

ور المربب والعرب والعرب والعرب المربة المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم معالم معالم عمال معالم المعالم المعالم

میں بخاری اور ویگر کتب محاح میں حضرت سائب بن بردید ہے مروی ہے، آپ نے میں محر میں بات میں استراق میں استراک میں

فرالا بھے یاد ہے جس روزر حمت عالم ملک جو سوک سے دالی تشریف لائے تو بی بجول کے ساتھ نی کریم طلبہ العسلاق والتسليم كى چيوائى كيلے شيع الوداع حك آیا تھا۔ جب ني اكر م ملاقت نے شہر مدیند بی قدم رنجہ فرمایا تو مدیند كى مور تیں، نچ اور چیاں يہ اشعار گاتے ہوئے حضور كا سنتہال كرنے كيلے نكل آئى تھيں اور دوسر كى پردودار خواتين اپنے مكانول كى ہوئے حضور كا سنتہال كرنے كيلے نكل آئى تھيں اور دوسر كى پردودار خواتين اپنے مكانول كى

قِمَةِ لَ إِلَّهُ مِن اللهِ المَّارِكِ اللهِ المَّارِكِ الْمَارِكِ الْمَارِكِ الْمَارِكِ الْمَارِكِ الْمَارِكِ طلع الْمَارُ عَلَيْنَا مِنْ تَنِينَا إِلَّهُ وَالْمَا وَجَهَ الْفُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا بِدَهِ وَ الْمَ

نے کا شاند اقد س میں قدم رنجہ ند فرماتے بلکہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے اور دو نقل نماز

اپ کاشانداقد س می قدم رنجدند فرائے بلکداللہ کے کمر میں حاضر ہوتے اور دو لفل نماز
اداکرتے۔ اس دفعہ بھی حضور پر نور علیہ السلوۃ والسلام کی ماوندیند طیبہ سے باہر گزار نے
کے بعد حکر بف لائے ہے۔ حضور حسب معمول پہلے اللہ جل مجده کے کمر بیں حاضر
ہوئے اور دور کعت نفل اوا کئے۔ جب حضور نفل پڑھنے سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ
السلوۃ والسلام کے چھا حضرت عباس حاضر ہوئے، عرض کی بیارسول اللہ ایش نے حضور کی
مدن بی ایک قصیدہ لکھا ہے اجازت ہو تو بیش کروں۔ حضور نے فرایا فل لا یکھینے میں اللہ اللہ کے اللہ اللہ مقالے فرارت، صدر بن می کا نات محمد مسول اللہ مقالے فرار ہے

تے، جس کے سامعین محاب کرام کی توری بھاعت متحی ادر اس جلسہ کا انتقاد مجد نیوی کے

یا کیزہ محن میں ہول اس قصیدہ کے چنداشعار آپ بھی ساعت فرمائیں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ علی جمال مصفوی کے پروائے کس بیار و محبت سے اپنے محبوب کی شاخوالی کیا كرتے تے اور كس عزت واحرام كے ساتھ اپنے حبيب كريم عليد السلوة والسلم كے ميلاد 12/12/28/1

وَأَنْتَ لَنَا وُلِدُتَ أَشَرُهُ لِللَّافِي فَعَنَاءَتْ بِنُوْرِكَ الْأَفْقَ كَمَنْ أَنِي وَلِلْكَ الفِسَيَاءِ وَفِي النَّوْدِ وَسُبُكَ الرَّفَاءِ مَعْنَ رَفَ وَرَدُكَ نَامَ الْعَلِيْلِ مُكُنَّتِهُا فِي مُسُلِّمِ أَنْتَ كَيْفَ يَعْتَرِفُ (1) "ك الله ك محوب! جب آپ كى ولادت باسعادت موكى تو سارى ز بین کا چیہ چید روش مو گیا اور آسان کے کنارے بھی آپ کے نور " Silfe

''اور ہم آپ کے اس ضیاء د نور ش ہدایت کے دستوں کو ملے کر رہے "آب ابراہیم خلیل اللہ کیلئے بحر کائی ہوئی آگ میں تشریف لے محظ ان کی سلب میں آپ کاٹور تھا۔ آگ کی کیا جال بھی کہ ان کو جالا سکے۔

مسجد ضراراوراس كاانبدام مختف طرق سے، متحدد جلیل القدر صحاب سے مروی ہے کہ حضور مرور عالم عظم

جب جرت كرك قبا تشريف لائے تو بو عمرو بن عوف كے محلّم من قيام فرمايا اور انہول نے یمان اینے قطعہ زمین میں (تاکی بہتی میں) وہ تاریخی مجد تقیر کی جومسجد قبا کے نام

ے مشہورے۔ جب یہ معجد تقیر ہوگئ توان او کول نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور تشریف

لا كمي اور جاري مسجد كاا فتتاح فرماكي - چنانچه حضور في وبال قدم رنجه فرمايااور تمازاداك . بنو عمرو بن موف کے بھاکے لڑ کے بنوعتم بن موف جوزمرہ منافقین بس سے تھے اور

جن كا تعلق الوعامر فاس سے تعامانبول نے بھی اس مجد كے قريب ايك مجد تعمير كرنے

1- اين كثير "السيرة النوير" وبلد4 صلى 61 و" شرح الموابب الملدني" وبلد3 ومل 64

کابر وگرام بنایا۔ابوعامر فاس کا تذکرہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ یہ آخرد م تک کفار کے لشکر میں شامل ہو کراسلام کے خلاف معرکہ آراہو تارہا بہاں تک کہ ہوازن کی جنگ ایس کفار كى ككست نے اسے بميث كيلي مايوس كر ديا۔ اس نے اپ حواريوں، بنو عنم بن حوف كوبيد پنام بھیجا کہ میں بہال سے سیدھا قیصر روم کے پاس جار ہاہوں، وہ ستقبل قریب میں اپنے للكر جرار كے ساتھ مسلانوں ير حمل كرے كاور مديندكى بىتى كو تبس نبس كر كے ركھ وے گا۔ان کے نبی اور اس کے مشہور صحابہ کو جنگی قیدی بنا کر اور زنجیروں میں جکڑ کر اپنے مك شام مس في جائ كاور اسلام كايد فقد بيشه بيشه كيليد دم تو رو عاد اس اشاوي ايي کو مشوں کو جاری رکھو، اپنی الگ آیک معجد بناؤ جہال تم آزادی کے ساتھ ایے منصوبول پر مشورے کر سکو۔ جہاں تک ممکن ہوتم اسلی اور توت تیار کرو۔ جب وه مجر تیار کر میکے تو بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یارسول الله! ہم نے ایک مجد بنائی ہے تاکہ بھار اور معذور لوگ اور موسم برسات اور موسم مرماکی تاريك را الوائل جواد ك مجد نوى ش مرضر فيس موسح ، دوي بالما عامت فمازادا كرايا كريس مارى ولى آورو ب كه صنور تحريف لا عمي، ميس نماز يرما عي اور مارے لئے بركت كى دعاكري به ساری باتی کروفریب پرین تھیں۔ حضور کود فوت دینے کا متصدیہ تفاکہ جب سر کار دو عالم عظالت ان کی معجد میں قدم رنجہ فرمائیں کے اور نماز اداکریں کے توسادہ اور مسلمان کشرت سے ان کی مجر کی طرف رجوع کریں کے اور ان کیلے ان ساوہ لوح لوگول کو اسيد دام فريب على بحضا لينا آسان مو جائے كار ابو عامر كار ابط اسيد چيلول كے ساتحد بدستور قائم رہا۔ اس کے عطوط می آتے رہے تھے اور اس کے نما تندے بھی عمال آگر اس کی بدایات سے منافقین کو باخر کیا کرتے تھے اور یہال کے حالات اسے جاکر کر بتلیا كرتيد بداوك جب وحوت دين كيلئ ماضر موسة تواس وقت حضور فزوة تبوك كى تيارى یں معروف تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایاء ہم آماد وسفر ہیں۔ بدی معروفیت ہے۔اگر ہم والی آئے توان شاء اللہ من تمبارے اس آؤل گا۔ اس طرح اللہ تعالی نے اسے عبیب کومنافقول کی تغیر کرده مجدی تمازاد اکرنے سے بحالیا۔

جوک کی مہم سے فرافت کے بعد رحت عالم مطابع واپس تشریف فرما ہوئے تو مدینہ

طیبہ سے ایک محمد کی مسافت پر ایک گاؤں "ذی اوال" میں نزول فریایہ منافقین کو جب پا چلا تو وہ حاضر ہوئے اور دوبارہ عرض کی کہ آپ ان کی مجد میں تشریف لے آئیں اور نماز پڑھا عی اللہ تعانی نے ای وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: لِلا تَعْمَدُ فِیْجُو آیک المستجب السّسِج اللہ السّسَعَلَی الشّعَوٰی مِوثَ

الد لفعه في ابدا المسجد المسجد المول من المول م

ر کی گئے ہے بہلے وان سے دو زیادہ مستق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس

عن\_ت

حضور سرور عالم علی فی مالک بن و محتم معن بن عدی، عامر بن السکن اور وحش قاتل سیدنا حزه کو بلایااور انتین تھم دیا کہ دہ اس مجد ضرار کی طرف جائیں جس کے قمازیوں نے ظلم یر کم بائد ھی،و کی ہے،اس کو جاکر گرادی اور چھراسے جلاکر خاکستر کردیں۔

ا پر را مد ف اور اس او بار و رور ال دورات بن او محت من و اند مو على الله

تک کہ سالم بن عوف کے محلّہ میں بھٹی گئے۔ یہ لوگ مالک بن دمنٹم کے قریبی رشتہ دار حتیر الک بنا بیٹر انتہاں کی اصلاحات کی جس انتہاں کے جس انتہاں کے مقاطعات

تھے۔ الک نے اپنے ساتھیوں کو کہا میر اانظار کروش ابھی اپنے گھرے آگ کی مشعل روشن کر کے لاتا ہول۔ چنانچہ دو مشعل روشن کر کے لے آئے۔ پھر وہال سے دوڑ لگائی۔

معجد ضرار می داخل ہو گئے۔ پہلے اس کو تذر آتش کیا پھر اس کو گر اگر یو ندز بین کر دیا۔ اس کے بنانے والے سب تنز ہتر ہو گئے۔ ٹی کریم میں نے تھم دیا کہ اس جگہ پر کوڑا کر کث،

مر دار جانو راور بدیو دار چیزی جینی جا کیں۔(2) حضرت عمر رمنی اللہ عنہ ہر اس محض کو جس نے مبعد ضرار کی تغییریا آبادی میں تھوڑ ہا

زیادہ حصد لیاء اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ آپ نے ایک عض سے بع چھاتم نے اس معجد کے بنانے میں کیا حصد لیا۔ اس نے کہا یس نے ایک ستون دیا ہے۔ حضرت فاروق نے فریلیا:

ٱلْبَيْرِيهَا فِي عُنُولِكَ فِي نَادِجَهَنَّمَ

<sup>1</sup> ـ موروالتي - 108 2 ـ " تاريخ البيس" وجلد 2، معلم 130

" حمین خوشخری ہو کہ جب تم آتش دوزخ میں سیکھے جاؤ کے تو سے ستون تمہاری گردن میں لٹکاویا جائے گا۔"

عون مہاری رون میں صادی جائے۔
مجد قباک متولیوں نے تعرب فاروق اعظم سے اجازت طلب کی کہ وہ مجمع بن حادثہ
کو مجد قباکا نمام مقرر کرلیں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ مخص مجد ضرار بی بطور امام تمازیں
نہیں پڑھا تا رہا؟ مجمع بن حادثہ یہ ہات من رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے امیر
الموسنین! مجھے پر قتوی لگانے بی جلدی نہ فرما عین، بخد اا بی نے اس مجد بین نماز توادا کی

لیکن ان منافقین کے دلوں میں جو بغض و حناد پنہاں تھا، اس کے بارے میں قطعاً بھے علم شہ تھا۔ اگر جھے علم ہو تا تو میں ہر گز ان کے ساتھ نماز اوانہ کر تا۔ میں اس وقت نوجوان تھا اور قر آن کریم قر اُت کے ساتھ علاوت کیا کرتا تھا۔ دوسرے لوگ سارے بوڑھے تھے جن

کی زبان پر قر آن کر مم روال بی شد تھا۔ اس لئے ش ان کے غد موم ارادول سے بے علی کے باعث وال اور سے بے علی کے باعث وال اور مجد قبا کا میں اللہ عند سنے ان کابیہ عذر قبول فرمایا اور مجد قبا کا نیس امام مقرر کردیا۔ (1)

غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والول سے ملا قات

این متبہ کیے ہیں کہ رسول اگر م سی جب مدینہ طیبہ کے فرد یک پہنچ تو وہ لوگ جو
اس فرد و کا کس شریک نہیں ہوئے تھے، وہ کیر تعداد میں ملاقات کیلئے آنے گئے۔ سر ور مالم
اس فرد و کس شریک نہیں ہوئے تھے، وہ کیر تعداد میں ملاقات کیلئے آنے گئے۔ سر اور شان کے پاس
ہیسیں، جب جک میں اجازت نہ دول۔ چنانچہ رحمت عالم سی کے بھی این سے درخ انور
میسیرا، جب جک میں اجازت نہ دول۔ چنانچہ رحمت عالم سی کے بال جب کے باس

جاتا توباب اس کو مند ندلگاتا، اگر بھائی، بھائی کے پاس جاتا تو دواس کے سلام کاجواب تک نہ دیا۔ اگر خاد تد اپنی عوی کے پاس جاتا تو دواس سے مند پھیر لیتی۔ کافی دن ای طرح گزر گئے۔ ان او گول پر زھن اپنی فراخی کے بادجود شک ہوگئ اور بارگاہ رسالت میں اپنی بناری، باداری اور اپنی معروفیتوں و فیر ہاکا بہانہ بیش کر کے معانی کی انتجاء کرتے رہے اور فتسیس کھا

كهاكرا في صداقت كايفين ولات رب چنانيد آخر كار رحمت للعالمين عليه في ان پررهم

فرمایا۔ان کی نے سرے بیت لی اور بار گاہ الی میں ان کی مغفرت کیلئے و عاما تھی۔ بغیر عذر کے جولوگ غزوۂ تبوک میں شریک نہ ہوئے دى آدى ووقے جو غزوة جوك ميں سر كارووعالم عظم كى جركالي كے شرف سے محروم رہے تھے، ایک کانام ابولباب تھا۔ حضرت آبادہ نے باتی لوگوں کے نام مجی ذکر کے ہیں۔ ان س سے جدین قیس اور جذام بن اوس بھی تھے۔ جب سر کار وو عالم ملک فروؤ توك سے بخير يت والى تشريف لائے توان وس من سے سات نے اسے آپ كومسجد كے ستونول سے بائدھ دیا۔ وہی جگہ رسول اللہ عظام کی گزرگاہ تھی۔ مجد سے واپسی کے وقت حضور ان کے پاس سے گزرے۔ جب حضور نے انہیں دیکھا، یو جمامہ کون لوگ جی جنہوں نے اینے آپ کو سٹولوں سے باعدہ رکھا ہے؟ عرض کی منی ہی تو ابو لبایہ بیں اور ب دوس ان کے ساتھی ہیں جو غزد کا تبوک میں شریک ٹیس ہوئے تھے۔انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ یہ اینے آپ کو نیم کھولیس مے یہال تک کہ حضور خود ان کو کھول کر آزاد فرما عن . رسول کر بم ملک نے فرمایا کہ شی اللہ کی حم کھاتا ہوں کہ ندیس ان کو کھولوں گا اور ندیس ان کاعذر قبول کرول گا بہال تک کہ اللہ تعالی خووا جیس آزاد کرنے کا تھم دے۔ ان او کول نے بھے سے رو کروانی کی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اس فرو و کیس شرکت سے باز رے ہیں۔ حضور کابدار شادا تہوں نے سنا تو کئے بھے ہم خودا ہے آپ کو ہر گز نہیں کھولیں مع يهال تك كرالله تعالى مميس كمول جنائيد الله تعالى فيرآيت نازل فراكى: دَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِدُنُو بِهِمْ مَنْلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاخْرَسَيْنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللهُ عَهُونٌ يَجِيدُ-(1)"اور پکر اور لوگ ہیں جنہوں نے احتراف کر لیا ہے اسیع محنا ہول کا انہوں نے ما جاوے میں کھ ایکھ اور کھ برے عمل امید ہے اللہ تعالى تمول فرمائ ان كى توب يكك الله تعالى بهت بخشف والابيشه رحم

فرمانے والا ہے۔"

جب یہ آیت نازل ہو آل تو سر در عالم علی نے ایک آدی کو بھجا کہ ان کو کھول دے۔
جب یہ مخض ابو لبابہ کے پاس کیا تاکہ انہیں کھول دے تو انہوں نے اے کھولنے ہے
روک دیااور کہا کہ جھے صرف رسول اللہ علیہ کھولیں گے، حضور کے سوااور کسی کو کھولئے
کی اجازت نہیں دول گا۔ چنا نچہ رسول کر ہم خود تشریف لائے اپ دست مبارک ہے
اپنے امیر کیسوئے عزیں کورہا فر الما۔ یہ لوگ رہا ہونے کے بعد اپنا ہے گھر گے اور اپنے
سارے اموال اٹھا کر لائے اور حضور کے قد مول جی ڈال دینے۔ عرض کی یارسول اللہ! یہ
ہمارے اموال ہیں۔ حضور ہماری طرف ہے انہیں حمد قد کر دیں اور ہمارے لئے مفخر ت

ك دعاماً تكس - صنور رسول كريم عليه العلوة والتسليم في فرمايا، مجمع تهاري اموال قبول كرف كانتم نهين بواه چناني مجريه آيت از ل بول : خن ين أموال الموسكاقة تطهر همو و ويجهو بها و

صلی علیف الن صلوتات سکن تفود الله سیمیم علیم (1) "(اے حبیب) وصول سیج ان کے مالول سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں الہیں اور باہر کت فرما کیں الہیں اس در بعد ہے۔ نیز دعاما تکے ان کمیے بیک آپ کی دعا (بڑار) تسکین کا باحث ہان کے لئے۔"

ان دس میں سے تغین ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہ با عمصل ان کا معاملہ ایک مال تک منتوی رہا، دہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی سز المطے گیاان کی توبہ قبول

معاملہ ایک سال تک معنی مارہ اوہ ایش بھے تھے کہ ان کو کو ن سر ایک کا یا ہم کر کی جائے گی۔ چنانجہ ان کے ہارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی :

لَقَنُ ثَنْ آَ اللهُ عَلَى النَّيْقِ وَالْمُهُ جِدِيْنَ وَالْأَنْصَادِ الْمَانِينَ الْبَعُولُ أَفْ سَاعَةِ الْعُسُمَةِ مِنْ كَعْدِ مَا كَادَ يَزِلَيْهُ قُلُوْبُ فَرِنْقِ مِنْهُمْ ثُمَّةً مَّابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ

ر المعنی الم الله تعالی فی الله الله تعالی فی الله الله تعالی الله تعالی فی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی مسئل محری بین اس کے بعد السار پر جنہوں نے بیروی کی تھی نبی کی مشکل محری بین اس کے بعد

<sup>1-</sup>اينا: 103

کہ قریب تھاکہ میڑھے ہو جائیں دل ایک گروہ کے ان میں ہے، پھر رصت سے توجہ فرمائی ان پر۔ پیکل وہ ان سے بہت شفقت کرنے والا رحم فرمائے والا ہے۔"

حضرت کعب بن مالک اور ان کے دوسا تھیول رضی اللہ عنم کی داستان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیکر بہت ہے محدثین نے بھی اپنے اسفار جلیلہ میں

اس داقعہ کا تذکرہ حضرت کعب بن مالک کے حوالہ سے کیاہے، آپ نے کہا:

" بیں غزوہ ہوک کے سواکسی دوسرے فزوہ سے قیر حاضر نہیں ہوا تھا، البت غزوہ بدر میں بھی میں شامل نہیں تعالیکن اس فیر حاضری پر اللہ تعالی نے کسی کو عماب نہیں فرمایا۔ کیو تکہ بدرکی طرف روا گل کے دفت جمک کا کوئی ارادہ نہ

و حاب بن حربیات علمه بروی حرف دوان کے دفت جب و اور ادارات میں بیعت عقبہ میں بھی شریک ہوا تھا جس رات ہم نے سے ول سے اسلام تعدل کیا تغد فرد و توک سے میری غیر ماضری کی تفصیل ہوں ہے:

اس وقت میں جسمانی لھاظ سے بھی محت مند تھااور مانی لھاظ سے بھی خوشھال تھا۔اس طرح کی بدنی محت اور تو گری جھے بھی تھیب نہیں ہوئی تھی۔اس وقت میرے پاس سواری کیلئے ایک کے بجائے دواونٹ تھے۔مر ورعالم م

نے خلاف معمول اس فردہ کے بارے بین تمام عابدین کو بتایا دیا تھا تاکہ مسلمان اس محضن اور طویل سفر اور کیٹر التحداد دشمن سے کار لینے کیلئے پوری طرح تیاری کرلیں۔ (عابدین اسلام کی تعداد امام مسلم کی روایت کے مطابق

سرے بیادی سرسے در جاہریں معان میں معاندر متی اللہ عنہ ہے میں وی ہے، آپ وس ہزارے زائد تھی نیکن حصرت معاندر متی اللہ عنہ ہے مر وی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم تمیں ہزارے زائد مجاہداللہ کے مجبوب رسول میکافیے کی معیت

یں غرور تو کی کیلے روانہ ہوئے ) فخر دو عالم میلی اس غرور کیلے اس وقت روانہ ہوئے جب مجل کے ہوئے تھے، شدید کری تھی، در خول کے شندے

سائے کے بیچے آرام کرنے کے دن تے اور لوگ اپ نظمتانوں میں شندے سائے کے بیچ کر میال گزار رہے تے۔ حضور سر ور عالم منافقة اور تمام مجابدین

ہول حضور ٹی کر بم سی جہاد کیلئے یا کسی اور کام کیلئے سفر پر رواند ہوتے تو اس سفر کا آغاز جعر ات کے دن کرتے۔

محابہ کرام تیاری علی معردف تنے، بیل بھی من کے دفت ای ادادہ سے گھرے فکا تاکہ سز کیلئے جن جن چیز دن کی ضرورت ہے، ان کو فراہم کرد ل۔ وہ دن ماد اگر ر گیا میں دوسرے کا مول عی الجھاد ہا، جنگ کیلئے تیاری کی فر مت نہ کی ۔ بیل آئی گیا تیاری کر لوں گا، ہر چیز نہ کی ۔ بیل آئی گیا تیاری کر لوں گا، ہر چیز میر سیاس موجود ہے۔ چیا نچہ دوسر ادن آیا اس دوز بھی میں اس نیت ہے ہا ہم فکا کہ جنگ کیلئے تیاری کر ول کی بید دوسر ادن آیا اس دوز بھی میں اس سلمہ میں کچھ میں اس نیت ہے ہا ہم فکا کہ جنگ کیلئے تیاری کر ول کی بید دوسر ادن آگیا اور رحمت عالم میں اس سلمہ میں کچھ ہی نہ کر سکا بیال تک کہ جعر ات کا دن آگیا اور رحمت عالم میں آئے اپنے تیں ہزار جانیاز کیا ہرین کو بھر او کی کیلئے دوائد ہو ہے گر بھی میں نے یہ ہزار جانیاز کیا ہرین کو بہلایا کہ پر بیٹان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک دودن میں تیاری مکمل کر اول گا۔ میر سے پاس تیز رفتار اونٹ ہیں، ان پر سوار ہو کر فکر تیاری مکمل کر اول گا۔ میر سے پاس تیز رفتار اونٹ ہیں، ان پر سوار ہو کر فکر اصلام سے جاملوں گا۔ فیکر کی دوائی کے بعد بھی گئی دن گر رکئے، میں دوسر سے کا مول میں پیمنے اول گا۔ کیلئے اپنے آپ کو اور ی طرح تیار نہ کر سکا۔

تب بھے یہ خیال آیا کہ آب تو نظر اسلام بہت دور نگل گیاہے، اب ان کو جا
لیماد شوار ہے۔ چنا نچے میں نے جہاد پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب میں بازار
میں نکٹا تو بھے کوئی جا مسلمان دہاں نظر نہ آتا یا وہ لوگ ہوتے جو منافقت ہے
میں نکٹا تو بھے کوئی جا مسلمان دہاں نظر نہ آتا یا وہ لوگ ہوتے جو منافقت ہے
میم نکٹا تو بھے کوئی جا مسلمان دہاں نظر نہ کو گول سے ملاقات ہوتی جن کو اللہ
متم بیں یا اند ھے، بہر ے، لولے، لنظر ہے کو گول سے ملاقات ہوتی جن کو اللہ
تفالی نے خود معذور قرار دیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جھے پر فم واعد وہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا،
محمد عالم جھانے نے بھی اثبائے سفر جھے یاد نہ فر مایے تو حضور نے
کے، دہاں ایک روز جب حضور صحابہ کے در میان تھر یف فرماتے تو حضور نے
جھے یاد کرتے ہوئے کہا متا فیل عقب بی میں متابع سول انداس کو تو اس کی وہ جیتی
نے کیا کیا ہے؟ "ایک صاحب نے عرض کی یار سول انداس کو تو اس کی وہ جیتی
شالوں نے آئے نہیں دیا۔ ان کو اپنے دونوں کد حوں پر ڈال لیتا ہے اور ان کو
اپنے کند حوں پر پھیلا ہواد کھی ہے تواس میں تمن رہتا ہے۔ اس چیز نے ا

جادي شركت عروم ركما

يَارَسُولَ اللهِ حَبَتَ الرَّوَالَةُ وَنَقُلُوا فَي عِطْفَيُهِ - (1)
"يارسول الله الس كوائي ميادر في جواس في المينة كدهول ير والراجي

محیاس کے دیکھنے نے روکا ہے۔"

حعرت معاذ بن جبل فے اس مخض کو کہاکہ تم نے یوی فلط بات کی ہے۔اے اللہ کے رسول! مخد النص تو اس کے متعلق خیر ہی جانتا ہول۔ پھر حضور نے سکوت فرمالیا۔

نے جمعے عارضال کر دیا۔ میں اب ایساعذر حلاش کرنے نگاجو حضور کی آمدیرائے بارے میں خدمت اقدس میں چیش کرسکوں اور ایسے فقرے تیار کر رہا تھا جن کے ذریعہ سے میں

معذرت خوابی کرول میں اپنول میں کہنا تھا کہ حضور کے خضب سے میں کس طرح اپنا آپ کو بہاؤں گا۔ اس سلسلہ میں میں نے جردانشور سے مشورہ کیا۔ جب ججے بداخلاح

لمی کہ سر کار دو عالم علقہ کو تشریف لا یکے میں توہر خلا خیال میرے ذبین سے محو ہو گیاادر جحہ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ میں کذب بیانی ہے اپنے آپ کو نہیں بچاسکتا۔ میں نے مط

کرلیا کہ میں اپنے آتا کی خدمت میں صرف کی بات کیوں گا، جھے یہ یفین ہو گیا کہ جج ایل کری میں اس نقطی ہے اپنے آپ کو نجات دیا سکتا ہوں۔ چنانچہ دودن بھی آیا جب حضور پر نور عظیم نے مدید طیبہ میں زول اجلال قربلیا۔

پر در مصان کا مہینہ تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضور کابید معمول تھا کہ سفرے چاشت ا کے وقت واپس تشریف لات بہلے مجد ہیں ج کر دور کعت نقل اوا فرماتے، پھر سب بہلے

ے وقت وہاں سریف داسے۔ پہنے ہوری جا سروور ملت کی اور مراسے بہر اپنی نور نظر حضرت خاتون جنت کے مگر قدم رنج فرماتے، پھر اپنی از وائع مطمر ات کو اپنے دیدار کاشر ف ارزانی فرماتے، پھر حضور عوام کی طاقات کیلئے تشریف فرما ہوئے۔

ت اور ال مراع المراح الور والم الما ما كا كو عدر بهائ كرف الدان كي تعداد التي

اور پیاس کے قریب متی، جو فض اس متم کا عذر پیش کرتا، حضور اس کے عذر کو قبول فرماتے اور پھر بیعت فرماتے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے۔ ان کی خنیہ نیتوں کو اللہ

<sup>1</sup>\_" يل الديل" . جاري من 679

ك سروكر دية فريس حاضر خدمت بوار سلام عرض كيار حضور في تميم فرمايا لين اس تبسم من حضور کی نارا فتلی جفل رہی تھی۔ فرمایہ آ کے آؤ۔ می آ کے بردھااور حضور ك قد من شريفين كے سامنے بيٹ كيا۔ حضور نے جھے سے رخ انور موڑ ليا، من نے حرض كى بيارسول الله احضور في اس غلام برخ انوركول كيمر لياب؟ كاداندش منافق مول اورند ميرے ول مي كوئي شك بيدا اوااورند مين في اينا عقيده بدلا-حضور في فرمايا، كارتم جہادے کیوں بیچے رو مے ؟ کیا تمہارے یاس سواری کیلئے جانور فہیں تھا؟ میں نے بصدادب عرض کی، پیکک میں نے سواری کا جانور خرید لیا تھا، اگر اس وقت میں کسی دنیادار کے سامنے بیناموت آت آپ دیکھے کس طرح میں چرب زبانی ہے کام لیادراس کا ضعد کافور موجاتادور وہ بھے ہر قتم کی خلطی سے بری قرار ویتا۔ کیونکد جمع میں مناظرہ کا بڑا ملکہ ہے۔ لیکن میں جان تماك يس الله ك رسول كى باركاه يس بيش مول، أكريس في جموث بولا محى توالله تعالی آپ کواس پر آگاہ کردے گااور آپ جھے پر اور زیادہ تاراض مول کے۔اور آگر میں نے کی کی بات کد دی او حضور جھ پر تاراض تو جول کے لیکن جھے امید ہے میرا رب جھے معاف فرمادے گا۔ یہ سوچے کے بعد میں نے عرض کی میارسول اللہ ایکی بات توبیہ کہ اس غیر حاضری کیلئے میر ہے یاس کوئی عذر نہیں۔اس دوز جس فقدر بیں محت منداور خوش حال تھاایا پہلے مجی ند تھا۔جب حضرت کعب نے بیر گزادش کی تو آتا ہے و جہان نے فرمایا كَمُالِمُمَّا أَنْفُهُ صَدَّتَ البداس فض في إن كي بد فراياء تم اب كريط جاؤيال تک کہ تیرے بارے میں اللہ تعالی کا تھم نازل ہو۔ چنانچہ میں کھڑ ابوااورائے کھر کی طرف على يروبومسلمد ك چند آوى محى ميرے يتي بال يردرانبول في محمد كها بيس علم ے کہ اس سے پہلے مجی ایس فلطی تھے سے صادر جیس ہو کی، اگر تم ہمی کوئی عذر پیش کر دية جس طرح دوسرے يتھے دہنے والول في عذر بيش كے بي لو تھے ہى معانى ل باتى اور حضور جب تمبارے لئے اپنے رب سے مففرت طلب فرمائے توب مارے داغ بھی وحل جائے۔ میرے قبلے والے جھے جھڑکے رہے، مر زنش کرتے رہے بہال تک کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں واپس اوٹ جاؤں اور حضور کی بارگاہ میں غیر حاضری کا کوئی عذر لنگ چیش کر دول به چمر سومیاد و گنا مول کو بر گز جمع قبیس کرون گار جهادیش شر کت ے محروم رہوں اور چر حضور کی بارگاہ میں جموت بولوں۔ ابیا کرنا میرے لئے مکن

حبیں۔ پھر میں نے بان سے یو جھا کہ کوئی اور مخض بھی ہے جس کے ساتھ سے معالمہ کیا گیا ہو؟ انہوں نے کیادو آدی اور ہیں۔ انہوں نے بھی اس طرح عرض کیا جس طرح تونے عرض كياً۔ ان كيلي بهي سركار نے وي ارشاد فرماياجو تمهارے لئے ارشاد فرمايا۔ ميس نے یو جھاوہ دو کون ہیں؟ جھے بتایا گیا مرارہ بن رکتے العری اور ہلال بن امیہ ہلوا تھی۔ دوسرے ساتھیوں کا حال یوں بیان کیا گیاہے: حضرت مرارہ کا ایک باغ تما اس کے کھل کیے ہوئے تے اور خوب بہار و کھارے تھے۔ مرارہ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ پہلے میں تمام غزوات یں شریک ہو تارہا ہوں، اگر اس ایک فزوہ میں شریک نہ ہوا تو کوئی حرج نہیں۔ پھر جب لنس نے ملامت کی کہ تم نے کتنی فلطی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مجوب کی صر کانی سے محروم میں تھے اس بات پر کواہ بنا تا ہول، جس باغ کی وجہ ہے میں تمرے صبیب کی ہمر کالی ہے محروم رباءاس كوتيرے داسته من صدقة كرتا بول." دومرے صاحب- ہلال بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت غزوہ تبوک کیلئے روا کی کاوقت آیا، بیرے الل و میال او حر او حر تھے۔ جب وہ بھتے ہو گئے تو ش نے سو جا،اگر وس مال ان كياس قيام كرول توكوئي حرج نبيس ليكن پحريار ندامت في مجمع غرهال كرديا اور مير كازبان عدي جمله لكا اللهُ عَلَى عَلَى أَنْ لَا أَدْجِعَ إِنْ أَهْلِي وَمَالِي "الله! ش تيرے ساتھ وعده كرتا يول كرجس الل ومال كى وجدے جس اس سعادت سے محروم رہا، اب یں لوٹ کران کے پاس ہر گزنش جاؤل گا۔" حفرت کعب فرماتے ہیں کہ جب جھے یہ علم ہوا کہ میرے ساتھ دوالیے آدمی مجی ہیں جو بزے نیک بھی ہیں اور جنیوں نے غز و واحد میں شرکت نہیں کی تھی تو میرے ول کو پکے اطمینان مواد میں ان کی طا قات کیلے حمال نبی کر یم ملط فے نے سب مسلمانوں کو ہمارے ساتھ منتلوكرنے سے منع فرماديد يہ علم ملتے بى سب لوگ ہم سے كنارہ كش ہو كے ان ك چروں کی رکھت بدل می۔ ہم جب بھی باہر نکلتے تو کوئی فض نہ جارے ساتھ کلام کر تااور نہ سلام كاجواب ويتله وه بالكل بهارے لئے اجنبي موكئے۔ كوياند بهم الن كو پيجائے ہيں اور ندوه میں بچانے میں حق کہ اس شہر کے درود ہوار بھی ہمیں اجنی محسوس اونے لگے۔ ہمیں یوں خیال آتا تھا کہ یہ مکان ہید دلواریں اور یہ رائے اس شمر کے نہیں جس میں ہم پیدا

ہوئے تھے اور آج تک زیمر گی گزارتے رہے ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ ججھے جوائد پشر بنکان کر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ کہیں ابیانہ ہو کہ اس حالت میں میری موت واقع ہو جائے اور صنور براور میری تماز جنازہ برحائے سے بھی اٹکار کردیں۔اس بے کلی میں بھاس راتیں گزر محتی ۔ میرے دوسا تھی مرارہ اور بلال تواہیے مگر بی بیٹ کے اور بغیر رونے کے ان کا كوئى محفل ند تقل من چو تك ان دونول سے كم عمر اور طاقتور تقاءاس لئے نماز كے بعد ميں حضور کی مجلس میں آگر بیشتا۔جب میں آتا توسلام عرض کرتاہ میں تا زیار بتاکہ حضور کے اب تعلیم نے جنب کی ہے انہیں۔ پھر می حضور کے قریب بی تمازیز متااور چوری چوری حضور کی طرف تکار بتا۔ جب عل نماز على معروف بوتا تو حضور مير ي طرف متوجه ہوتے.. جب میں حضور کی طرف متوجہ ہوتا تو حضور ابنارخ اقد س پھیر لیتے۔ لوگول کی ب رخی جب كافی طویل موكن توش اسينه چيازاد بهائي ايو قاده ك كمرى ديدار بهاند كراس كى اس جا ميا ده مير ااز مد محوب بمائى تقديس في النيس سلام كيا يخداد ابوالدوجي یارے بھائی نے مجمع سلام کاجواب دویا۔ ش نے اشیس کہا، اے ابو قدوا ش جمہیں اللہ کا واسط دیتا ہول، کیاتم یہ جائے ہو کہ على اللہ اور اس كے رسول سے محبت كرتا ہول؟ ابو الدومة موش دے اور كوئى جواب شديا۔ يس فيد دوباروب سوال دير ايالور واسط ديا۔ مكر يمى وہ خاموش رہے۔ تیسری مرجبہ پھر ش تے بھی سوال ہو چھا۔ پھر بھی انہول نے جھ سے كُونَ بات مَن كَ يَمرى ياج مَن بار صرف اتناكما لَفَهُ وَ يَسُولُهُ أَعْلَمُ "اس بات كو الله اوراس كارسول بهتر جاماب- "اس وقت ميرى آلكمول سے آنسو ليكنے لكے، يس واپس آگیا۔ای حالت یں بی مدید کے بازار میں کار رہا تھا کہ امیا تک شام کے ایک بعلی جوشام ے اشیاء خور دنی نے کر انہیں بیجے کیلئے مدینہ طیبہ آیا تھا، وہ کہدر ہاتھا۔ تم میں سے کون ہے جر مجمع كعب بن مالك كا بنا بناسة است است على على دبال بيني حميا لوك ميرى طرف اشاره كر کے اس کو بتارہ تھے کہ بیدوہ مخض ہے جس کو تم تلاش کر دہے ہو۔ وہ آدمی میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط جھے دیا۔ اس می لکھا تھا کہ "جھے یہ اطلاع کی ہے کہ تمارے صاحب نے تم رح اک اور حمیس اے یاس سے نکال دیا ہے۔ اللہ تعالی ایسے شہر یں تھے ندر کے جال جرے جسے فض کی توبین کی جاتی ہے۔ اگر تو جا بتا ہے تو ہارے یاں اوٹ آ۔ ہم تیری پوری طرح دلیون کریں ہے۔ "میں یہ عط پڑھاکر ہو ٹیکا سارہ کیا۔

یں نے سوبیا یہ بہلی مصیبت ہے بھی یوی مصیبت ہے کہ الل کفروشرک جھے سے میہ توقع كرنے كے إلى كديش اتى ى بات براسين أ قاكادامن جوز كران سے أكر فل جاؤل كا۔ یں نے اس کا کوئی جواب ندویا۔ سامنے ایک توریس آگ جل رہی تھی۔ یس نے وہال جاکر اس نط کواس توریس بھینک دیا۔ میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بد حستی کی شكايت كى كديار سول الله! آپ نے جھ سے رخ اتور بھير ليا ہے۔ اب مير كى ب حالت ہوگئ ے کہ الل شرک جھے اسے وام تزویر میں پھنمانے کی ہر اُت کرنے تھے ہیں۔ کسب فرائے میں کہ پہلی بھاس راتوں کے بعد حزید جالیس راتی گزر سمی ، کیاد یک ہول۔اللہ کے رسول علاقے کا قاصد میری طرف آرباہے۔یہ قاصد خزید بن ثابت تے اور کی حضور کا پیغام لے کر حضرت مراره اور بال کے باس معی مجے تھے۔ حضرت کعب فرمات میں کداس قاصد نے آگر مجے پیغام دیا کدرسول اللہ عظافہ تعمیں عم دیے میں کدتم ائی ہوی ہے الگ، ہو۔ میں نے ہو جہا، کیا حضور نے اسے طلاق دینے کا تھم دیاہے ،اب میں كياكرون؟ انبول في كيا، حضور في طلاق كالحكم نبيس ديا، صرف الن سي كناره كش بوف كا تھم دیا ہے اور اس کے قریب جانے سے منع فرملیا ہے۔ یمی پیغام حضور نے میرے ان دونول سا تعبول کی طرف جمیجا۔ میں فرائی یو ی کوبلایااور اے کہاکہ تم این مسلے جلی جا اوروبیں ان کے یاس رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی میرے اس معاملہ میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ حفرت کعب کہتے ہیں کہ ہلال بن امید کی زوجہ خولہ بنت عاجم بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی میار سول اللہ! میر اخاو تد ہلال بن امید بہت بوڑھاہے، اس کے یاس کوئی خادم بھی نہیں،اس کی بیوائی بھی کزور ہوگئ ہے، کیاحضوراس بات کونا پہند کرتے ہیں كه يساس كى خدمت كرون؟ فرمايه فيس البته است تمهارت نزديك آف كى اجازت میں۔اس نے عرض کی الله قاللہ متالیہ سوائد (یارسول اللہ! خدا کی متم!اس دن سے جب ے صنور نے اس سے نگاہ کرم بھیری ہے،اس نے روناشر وال کیا ہے اور آج تک زارو قطار رور اب-)"اے تو کی اور چیز کا ہوش می ٹیس۔" کس کیتے ہیں کہ میرے الل خاند میں سے کی نے جمعے معورہ دیا کہ تم بھی اپنی بول ك بادے يس سر كار دوعالم ملك كان طلب كراو۔ جس طرح حضورت بال كى يوى

كواسية خاوىدكى خدمت كى اجازت ديدى بيد على في كباه خداكى تهم الله ك بيارك

رسول سے میں تو ہر گزید اون طلب فیس کروں گا۔ میں جوان آدمی ہوں، اپناکام کان خود کرسکا ہوئے۔

اس کے بعد پھر مزید دس راتی گزر تمئی اور پوری بھاس راتی ہو گئیں۔اس کے بعد

الله تعالی نے رات کے تیسرے حصہ کے گزرنے کے بعد ہماری قوبہ کی تبوایت کے بارے

یں اپنے محبوب پروہ آیات نازل کیں۔ام المومنین حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنہا کو پتا جلا تو

انہوں نے عرض کی بارسول اللہ آکیا جس کعب بن مالک کویہ مرادہ ند سناؤں؟ حضور نے فرمایا لوگ جب بیہ سنیں کے توجوق درجوق پہال آناشر وع ہوجا کس کے اور ساری رات تہمیں

لوك جب يد عل من لوجون در جون يهال اناسر ون جو باين مندادر ساري رات مندر سوئے قيس دين گے۔

حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب پچاسویں رات کی صبح کی نماز بیں نے ادا کی تو بی اپنے کھرکی حیست پر بیٹھنا ہوا تھا۔ میر کی یہ کیفیت تھی کہ بیس اپنی جان ہے بھی پیزار تھا اور زبین ان کے اور دبی میں اپنی جان ہے بھی کہ بیس کا در کوئی شخص ان کا کشاد کی کہ بیس کا در کوئی شخص

ا پنی کشادگی کے باوجود بھے پر ننگ ہور ہی تھی۔ بیس نے سنا کہ جبل سلع کے اوپر کوئی فخض \* بلند آوازے بیر منادی کررہاہے کہ اللہ تعالی نے کعب بن الک کی توبہ قبول کرئی ہے۔اے

ائن عقبہ لکھتے ہیں کہ دو آدمی دوڑ کر آرہے تھے تاکہ عضرت کعب کو ان کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی تولیت کی خوشخری بنا کی۔ ایک آگے فکل ممیا تو چھے رہنے والے نے جبل سلع کی چوٹی پر چندہ کی اسلام کی چوٹی پر چندہ کی دیا۔ آپ کہتے ہیں، میں ای وقت مجدہ میں گر پڑااور خوشی کے آنسوؤل

کا سائب الله کر آهمیا۔ سرکار دوعالم علی فی نماز فجر کے بعد اعلان فرمایا کہ الله تعالی نے ان تیزں کی توبہ آجول فرمائی ہے۔ ان تیزں کی توبہ آجول فرمائی ہے۔ اوگ دھڑا دھڑ ان مرائے بھائیوں کو یہ خوشخری سنانے کیلئے دوڑ دوڑ کر جارے تھے۔ حضرت کعب کہتے ہیں، جس کی آواز بی نے سب سے پہلے کی تھی وہ حزوالا ملمی تے جنبوں نے جھے بٹارت دی تھی۔ میں نے اظہار مسرت کیلئے دونوں کیڑے

حمزہ الاسلمی تنے جنہوں نے بھے بشادت دی تھی۔ میں نے اظہار مسرت نیلئے دولوں پڑے اتارے اور دونوں کو پہنائے جو مجھے خوشخبری سنانے کیلئے آئے تنے۔ میرے پاس ان دو سرین کو سرور کو بہتائے ہو ایک انہائے کہا ہے۔

چادرول کے موااور کوئی چیز نہ تھی۔ جس نے وو چادریں حضرت ابو قادوے عاریۃ کیں اخیس پہنا۔ ہلال بن امیہ کو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بشارت دی۔ وہ صدور جہ کمزور

ہو گئے تھے۔ کئی گئی روز تک کھانانہ کھاتے اور صوم وصال رکھا کرتے اور رونے کے بغیر ان کا کوئی کام نہ تھا۔ جس نے مرارہ بن رہے کو توبہ کی قبولیت کی خوشنجری دی، اس کانام سلکان

ين ملامد تخل

حضرت کعب فرہاتے ہیں کہ توبہ کی تبولیت کام وہ شنے کے بعد میں بارگاہ سالت میں حاضر ہونے کیلیے جل پڑال لوگ جمعے راستہ میں فوج در فوج طنے اور جربہ تھریک چیش کرتے يهال تك كديش مجد شريف ش واعل موادوال مير الا الا مولا علاقة تحريف فرما ت اور لوگ حضور کے ارد کر د حلقہ بنائے بیٹے تھے۔ جمعے دیکے کر طلحہ بن عبیداللہ اٹھے ، دوڑ کر میری طرف آے، میرے ساتھ مصافی کیااور جھے میار کیاد دی۔ چکر بی نے رسول اللہ المنت على مدمت من سلام عرض كيا، حضور في فربايا در آل مال كه حضور كا جره مبارك فرط مرورے عك رباته، فرلما أَبْشِي عِنْ يُوكُوكُوكُ مَلَيْكَ مُنْدُوكُ مُنْدُ وَكُن تُكَ أَمُّكَ "جب ے تیریاں نے تھے جنامے تیری زیرگ ش اس سے بہتر کو کی دن نہیں گزراء جمہیں اس ک میارک ہو۔ " میں نے عرض کی میار سول اللہ ایہ ارشاد حضور کی طرف عصصیا اللہ تعالی کی طرف ہے۔ فربایہ اللہ تعالی کی طرف ہے۔ تم نے اللہ تعالی کے سامنے کی تک کہد دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حیری تعدیق فرمادی۔ رسول اللہ علیہ جب خوش ہوتے کو حضور کارخ انور ما ند کی طرح چیکنے لگئا۔ ہم اس نشانی کو د کھے کر حضور کی قلبی کیفیت کا انداز ولگالیا کرتے تھے۔ جب میں خدمت اقدس ہیں مؤدب ہو کر پیٹر کیا تو میں نے عرض کی میار سول اللہ! میں اپنی توب کی قبوایت کی خوشی میں اپنی ساری جائنداد الله اور اس کے رسول کیلئے صدقہ كرتا مول حضور نے فرمایا، کچھ مال اپنے یاس د كالو میہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی دنسف مال؟ فریای نہیں۔ مرض کی تیمراحسہ؟ فریلیہ ہاں۔ عرض کی خیبر پی جومیرا حدب وواسي لئ رك لينابول، باقى ال الله اوراس كرسول كيلي صدقه كرتابول. م میں نے گزارش کی کہ تھ کی برکت سے اللہ تعالی نے جھے اس آزمائش میں مرخود كيا\_ابيين وعدوكر تا بول كرجب تك زغده دباء كي بات كبول كار يكر حفرت كعب ف فرملاكہ اس دن سے لے كر آج تك بيس نے مجمى كذب بيانى نيس كى اور بيس اميد ركھتا ہول

ای توب کے بارے یں اللہ تعالی نے یہ آعت تازل کی:

ك الله تعالى آخردم تك ميرى حفاظت فرمائ كار

كَفَّدُ تَّابَ اللهُ عَلَى النَّيْقِ وَالْمُهْجِدِينَ وَالْأَفْسَا لِلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ يَعْدِ مَا كَادَيْزِنْ فُرُكُونَ فَوْلِيْ مِنْهُ وَلَهُ مَا كَالْكُولُو وَإِلَّهُ بِهِ وَدُوْفَ فَرَعِيدَ (1) "يقينار حت ب توجه فرمانى الله تعالى في البينة في نيز مهاجرين وافسار ير جنهوں في يوروى كى حقى في كى مشكل كروى بي اس كے بعد كه قريب تفاكم ميز هے جو جاكيں ول ايك كروہ كے ان ش سے۔ پھر

رجب عدر برائی ان برد بین دوان سے بہت شفقت کرنے والا

ر قم فرمانے وافلہ ہے۔" ان تمن حضرات (حضرت کعب، ہلال بن امیہ ، مر ہر بن ربیعہ )کیلئے یہ خصوصی آیت نازل ہوئی:

> وَعَلَى الشَّلْقَةِ الَّينِ مِنَ غُلِفُوا وَ حَتَّى إِذَا صَاتَتُ عَلَيْهِ مُ الْكَمْفُ مِمَا يَحُبَتُ وَصَافَتُ عَلَيْهِ مُ الْفُسُهُ مُ وَظَيْرًا أَنْ لَا مَلْجَأُمِنَ الله ولَا إِلَيْهِ أَنْ ثَابَ عَلَيْهِ هُ لِيَتُوْبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ . "وران نَيْول رِبِي (ظررمت) فرال جن افيل ملتى كرديا كما تما

وہ بھی رجوع کریں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بن بہت توبہ قبول قرمائے والا اور بیشدر حم کرنے والا ہے۔" بیشدر حم کرنے والا ہے۔"

حضرت كعب كتيم بين كه الله تعالى في ايمان كي نعمت كے بعد سب سے مظيم نعمت جو محصرت كعب كتيم بين كي بولا۔ اگر بين في جوث بولا مار بين كي بولا۔ اگر بين في جوث بولا موتا توجي بين ال او كول كي طرح بالاك موجاتا جنهدل في جموث بولا تقا۔

ہون ویں میں ووں مرس ما تعدید کا تعدید ہونا ہوگا ہوں ہے ہوت ہوں مات درا محبت و شوق میں نے فرط محبت و شوق

ے اپ آ تا کے ہاتھ مرارک چوم لئے۔(3)

<sup>117: +</sup> Plane - 1

<sup>2</sup>\_ايخا 118

<sup>2. &</sup>quot; بل الهدى" بلدة، من 685 و عدر فاليس"، بلده، من 131 و "ان كذاه"، بلده، من 397 ود كركت ميرت



## قبائل عرب کے وفود کی آمد

رعوت توحيد كي د لنواز اور روح برور صدااكيس بائيس سال عد كون خري هي والوك جنہیں فطرت سلیمہ کی نعمت ہے بہر دور کیا گیا تھا، وہ كفروشرك كى زنجيروں كو تؤركر ہادى رحن المنطقة كى خدمت الدس من ماضر بوت اور توحيد كى شراب طبور سے اپني تعظى كا ور مال کرتے۔ لیکن آکٹر قبائل این مگر اہ آ باء واجد او کی اعمر می تحلیدے چنے ہوئے تھے۔ وہ اس انظار میں تھے کہ دیکھیں کہ قریش مکہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ قریش حضرت ابراہیم عليل الله على بيرياد عليه الصلوة والسلام ع تقير كرده كعب عدمتولي عف-جزيرة تمائ عرب كامر قبيله ان كى فد بى سادت اور تيادت كوندول المسلم كرتا تعلد انبول في اين إرب ش ير طے كيا ہوا تھا كہ اگر قبيلہ قريش نے اسلام كو قبول كر ليا تودہ بھى اس دين كو قبول كرلين ك\_سند 8 بحرى مي الله تعالى في السيخ مبيب محرم المنفي كو في بين سے مر فرازكيا اور حضور فا شماندا مرازے مك مكرمه شى داخل بو ئے۔اس دوز قريش مكه ك اكثر مركرده ا فراد نے سر اطاعت خم کر دیا اور سر ور انبیاء کے دست مبارک پر اللہ تعانی کی وحداشت كالمداور سيدالرسل كى رسالت عامدير بيعت كى كعيد مقدسه كوبتول كى تجاست سے ياك كرديا كيا\_وه فضاجهال لات ومبل كى خدالًى مع معجن كائ حات تصووبال الدالاالله ك رسلے اور مٹھے نغول سے سارا مکہ کو نجنے لگا تھا۔ قبائل عرب کے اسلام تبول کرنے کے رات مي جو آخري چنان ما ئل حتى وه مجي چورچور مو گل-اب اسلام كا آفآب عالمتاب اپني سنبرى كرنول سے بر تاريك ول كو منور كرنے لكا۔ عرب كے دور دراز خلول سے قبائل ك وفود كا تان بنده كيا- يه قبائل اين معاشى، معاشر تى، اخلاقى اور نظرياتى بس مظر ك باعث ایک ووسرے سے شدید اختلاف رکتے تھے۔ان می کوئی درشت مزاج تھااور کوئی زم خو۔ حاضری کے وقت بھن کے دل اسلام کی عداوت وعزادے لبریز تھے اور بھنس اپنے ائدر قبول حق كاجذبه لے كر حاضر موئے تھے۔ كوئى معترض بن كر آيا تھااور كوئى د عوت حق

کو سجھنے کیلئے حاضر ہوا تھا۔ کوئیا تی مادی زئدگی کی مشکلات کا عل دریافت کرنے کے لئے آیا تھا تو کو کی اپنی روحانی ترتی کا آرز و مند تھا۔الغرض یہ و نود ہاہم متصادم خواہشات اور متضاد

مطالبات کے ساتھ بار گاور سالت میں حاضر ہوئے تھے لیکن اس فتم المرسلین علی کی ہار گاور حمت سے کوئی مجمی تجی دامن واپس نہیں گیا۔

اس لئے ان وفود کی بار گاہ دسالت ش حاضری اور قول اسلام سے شرف یائی کے

مركرے جم سب كيليج ايمان يرور اور بصيرت افروز جيل-ان كا مطالعہ عارے زمك آلود ولول کومیقل کرنے کا باعث بنآب۔ بھارے کمزور ایمانوں کومزید تقویت نصیب مو کی اور

اس آیت کریمه کا محیح مفہوم ذہن تشین ہو گا۔ارشاد خداد عمی ہے:

اللاسكن أنْزَلْنهُ إليُّكَ لِنُنْدِيمُ الشَّاسَ مِنَ الظَّلُمْتِ

إِلَى النَّوْشِ بِإِذْنِ رَبِهِمْ

"بے فقیم افتان کاب ہے ہم نے اتاراہ اے آپ کی طرف تاکہ آب فاليس لو كون كو (بر حتم كى) تاريكيون سيد نور (بدايت وعرفان)

کی طرف ال کے دب کے اون ہے۔"

## وفدنجران

ویے تو نج ان کے وفدے پہلے میں گاوفود فدمت اقدس می ماضر ہو کر مشرف باسلام ہو میکے تھے لیکن جرت کے تویں سال جے عام الوفود (وفدوں کے آنے کاسال) کہا جاتا ہے،اس میں سب سے مملے حاضر ی کاشر ف نج ان کے وفد کو حاصل ہونداس لئے ان

ك ذكر عدام الوفود كا أعاز كياجا تاب-بنو ہوازن کاوفد جنر اند کے مقام پر حاضر خد مت ہوا تھا۔ بنو تقیف کا سالاراعلی مالک بن

حوف النصرى، جرت كے آفوي سال كے آخريس ماضر جوا تھا۔ بنو حميم كا وفد اين

رئیس مید بن حمین کی قیادت میں حاضری ہے مشرف ہوا تھا۔

تجران، ایک وسیع و حریض علاقد کانام ہے جو مکد تحرمد سے یمن کی ست میں سات مرامل کے فاصلہ پر واقع ہے اور اس وقت اس میں تہتر گاؤں آباد تھے ،اور اس میں ایک لاکھ کے قریب جنگرہ جو ان موجود تھ۔(1)ان کا قافلہ ساٹھ سواروں پر مشتل تھا۔ سر کاروو عالم علیف نے ان کی طرف گرائی نامہ ارسال فرمایا جس میں ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی مئی تھی۔ گرائی نامہ طنے کے بعد سالوگ حفزت عینی علیہ السلام کے بارے میں حضور سرور عالمیاں سے مناظرہ کرنے کی غرض سے مدینہ طیبہ میں حاضر

ہوئے۔اس گرامی تامہ کامشن در ج ذیل ہے:

يشور إلى بُرْهِيْ وَالْمَعْنَ وَيَعْفُونَ مِنْ مُحَمَّدِ إِلنَّيْقِ رَسُولِ اللهِ إِلَّى أَسُقُنِ خَبُرانَ وَأَهْلِ خَبُرانَ وَأَهْ أَسْلَمُتُو كَا إِنَّى أَحْمَدُ إِلَيْكُو إِلهَ إِبْرُهِيْوَ وَإِسْعْقَ وَ يَعْفُونَ - أَمَّا لَهُدُ فَإِنْ أَدُّعُولُو إِلَى عِبَادَةِ اللهِ مِنْ وَلاَيَة عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَأَدْمُولُو لَهُ إِلَى وَلاَيَةِ اللهِ مِنْ وَلاَيَة الْعِبَادِ قَانُ أَبِيتُو فَالْجِزْيَةُ وَإِنْ أَبِيتُو فَقَالًا إِنْ أَنْ اللهِ مِنْ وَلاَيَةِ الْعِبَادِ قَانُ أَبِيتُو فَالْجِزْيَةُ وَإِنْ أَبِيتُو فَقَالًا إِنْ أَبِيتُو فَقَالًا أَذَانَهُمُ

بِعَرْبٍ - وَالتَّلَامُ (2)

"ابراہیم، اسحاق اور بیعتوب (علیم السلام) کے پر در دگار کے نام ہے میں اس عمل کا آغاز کر رہا ہوں۔ بعد ازاں میں تہمیں دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی پرسٹش کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کیا کرواور بندوں کی دوستی کو ترک کر کے اللہ کی دوستی کو اختیار کرو۔ اگر تم اس دعوت کو قبول کرنے

ے اٹھار کرو تو پھر جزیہ اوا کیا کرو۔ اور اگر تم جزیہ اوا کرنے ہے بھی اٹھار کرو تو پھر جگ کیلئے تیار ہو جاؤ۔ والسلام" جب یہ گرامی نامہ وہان کے لارڈیاور کی کو موصول ہوااور اس نے اسے پڑھا تو اس پر

شدید گھر اہث اور اضطراب کی کیفیت طاری ہوئی۔اس نے الل نجر ان میں سے شر صمل بن و داعد کو طلب کیا۔ یہ فض قبیلہ ہدان کا فرد تھااور جب بھی کوئی مشکل مر حلہ بیش آتا

توسب سے پہلے مشورہ کیلئے اس کو طلب کیا جاتا تھا۔اس کے مقابلہ میں بنو نجران کے تمن معروف وانشورول الاسم السید، ابع صارف اور العاقب کی مجی کوئی ایمیت نہ تھی۔جب شرصیل

<sup>1</sup>\_" ئى ابدى"، بلدۇ مۇ 641

<sup>2</sup>\_"زاد المهاد"، جلد 3، من 831، " بل البدئ"، جلد 6، من 640

ماضر جوا تولار ڈیادری نے اللہ کے رسول کرم عظم کا گرائی نامداس کی طرف برحلیا۔اس نے اسے پڑھا۔ لارڈیاوری نے اسے کہا، اے ابوم ممانتاؤات بارے میں تنہاری کیا رائے ہے؟ شر حیل نے جواب دیا۔ آپ جانع بیں کہ اللہ نے صفرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزی حضرت اساعيل كى اولاد سے أي معوث كرنے كاوعده فرمايا تها، جو سكا بيد الحض عى وه أي موجود ہو۔ میں دینو کی معاملات میں تو معورہ دے سکتا ہول لیکن تبوت کے باب میں یکھ کنے کی جسارت کمیں کر سکتا۔ چتا نچہ لار ڈیادر کی نے اس کو بیٹنے کا عظم دیاہ وہ بہٹ کر ایک جگہ رين كيا-اس کے بعد لار ڈیادری نے ایک دوسرے فض کو بلایا جس کانام عبداللہ بن شرصیل تھا۔ اس نے نبی اکرم عظم کاگرامی نامہ پڑھااور وی دائے دی، جو شر صیل نے رائے دی تھی۔لارڈیادری نے اس کو بھی ایک طرف بیٹے جائے کا تھم دیا۔ پھر لارڈیادری نے ایک اور عض کو بنایا جس کانام جیار بن فیض تفاراس کو بھی گرائی نامہ پڑھلیا گیا اور اس کی رائے یو چی گی۔اس نے بھی وہی دائے دی جواس سے پہلے شر صل اور عبداللہ دے مجلے تھے۔ جب ایلی قوم کے ان تین دانشوروں کی متفقہ رائے پر آگاہ موا تو لارڈیادر کی نے واد کی میں ناتوس بجانے كا تھم ديا۔ ووہر معيبت كے دنت اى طرح كياكرة في مام الى وادى نا توس كى آوازس كر جمع موے۔اس نے سب كوده كراي نامه يزيو كر سايا اور رائے طلب ک-سب نے بیہ مجویز ویش کی کہ شر حیل بن وداعہ ہدائی، عبداللہ بن شر حیل، جبار بن فیض الحارثی کوندید طبیبه بیجاجائد-وبال جاکر حضورے ملاقات کریں اور چروایس آکر الي ربورث وي طلمداین اسحاق کہتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کاجو وفد بارگاہ رسالت میں ماضر ہوا، وہ ساٹھ شہوارول پر مشتل تھا۔ ان میں جدوہ ان کے رکیس تھے۔ان میں سے تین وہ ز برک لوگ تھے جن کی طرف ہر مشکل معالمہ میں رجوع کیا جاتا تھااور ان کا فیصلہ تعلق تصور کیا جاتا تھا۔ان میں سے ایک کانام عبدالمسج تھاجوالعاقب کے لقب سے ملتب تھا۔ ب ساری قوم کا میراور مشیر تھا۔اس کی رائے کے بغیر وہ کوئی قدم جیس اٹھاتے تھے۔ووسرے كانام الا يمم تعاجر السيد كے لقب سے ملقب تعال قائلدكى أمدور دنت اور قيام وكوچ كاسارا انتظام اس کے میرو تھا۔ تیسرے کانام الو عادث بن عاقمہ تھاجو تی بکر بن واکل کا فرد تھا۔

بى ابد حارثه نجران كے تمام عيس ئيول كالار ديادري تفااور ان كاجيد عالم اور پيشوا تھا۔ان كى ساري ند ہي در سگاموں کا تا ظم اعلى تھا۔ شابان روم ئے اس كو يؤے اعر ازات ديتے تھاور اس برانعام واکرام کی بارش کر کے اسے رئیس اعظم بنادیا تعلداس کے لئے انہوں نے جگد جگہ گرہے تغییر کر دیجے تھے۔اس کے علم وفعنل میں نگانہ ہوئے کے باعث اس پر اسپتے اكرام وانعام كى انتهاكردى تقى -(1) جب یہ وفد مدید طیب کے قریب پہنیا او انہوں نے اپنے سفر کے لباس کو اتار ااور شاعدار لیاس زیب تن کیا۔ انہوں نے جرو کی بن موئی ریشی طلعتیں پہیں، سونے کی ا گو نعیال اپنی انگلیول بین سیائی اور رسول کریم علی کی معید شریف بین واغل ہوئے۔ اس وقت حضور عصر کی تمازے فارغ ہو کے تصدانہوں نے معجد نبوی میں داخل ہو کر مشرق کی طرف مند کیااور نماز بر منی شر وع کی۔ بعض محاب نے اس سے رو کتا جا ہا لیکن مرود عالم عَلَيْنَة ن انہيں ايساكر نے سے منع فرمليد چنانچ انہوں نے الممينان سے است عقیدہ کے مطابق اینے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز اداکی۔ نمازے فراخت کے بعد بار گاور سالت میں ماضر ہو ئے اور سلام عرض کیالیکن حضور نے ان کے سلام کا کوئی جواب نددیا۔ پھر انہوں نے سلسلہ مفتکو کا آغاز کرنا جایا لیکن ٹی کر پم نے ال سے کوئی بات نہ ک۔ حضور کے اس طرز ممل سے وہ حمرت زدہ ہو گئے۔ بید لوگ حضرت مثان اور حضرت عبدالرحمٰن بن موف سے شاساتھ كيونكدان ك در ميان باجى تجار لى روابل قديم زماند ے تھے۔ یہ لوگ ان دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آب کے نبی نے جمیں گرائی تامہ تحریر فرمایا۔ ہم اس والا نامہ کو پڑھ کر یہاں حاضر ہوئے لیکن حضور نے ند جارے سلام کاجواب دیااور نہ جارے ساتھ محفظو کے۔اب ہم آپ سے مشور وطلب کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ان ووٹوں حضرات نے سیدہ علی مر تقنی رمنی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا۔ رمز شاس نبوت نے قرمایا، انہیں کہو کہ یہ ریشی اور زر نگار قبائی اتاروی، سونے کی ا محو نعیال الکیول سے تکال دیں اور اسپے سفر کا سادہ لباس و کین کر بارگاہ رسالت میں حاضر

ہول۔ چنا نچہ انہوں نے سیدناعلی مرتفنی کے اس ارشادکی تھیل کرتے ہوئے سادہ لبس پہنااور حاضر خدمت ہو کرسلام عرض کیا تو حضور نبی کریم علیہ العملوٰۃ والسلام نے ان کے

<sup>1. &</sup>quot; فاتم الفيحن" ، جلد2 ، مل 1129

سلام کاجواب دیا۔ اور ان سے معتلوشر وع کی۔ رسول کر میم علی نے آیات قر آنی حلاوت فرما کر انہیں اسلام تبول کرنے کی و حوت وی لیکن انہوں نے اس و عوت کو تبول کرنے ہے الكار كرديا- كمن الك كد بم توآب كى آمد يمل بى اسلام قبول كر يك بين-حضور ف فرمایا، تم جموث بول رہے ہو۔ تمن چزیں تہمیں اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہیں۔ تم<sub>ہ</sub> صلیب کی عرادت کرتے ہو، خزیر کھاتے ہواور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا امام ابو زهره فرماتے ہیں کہ ابو حارث حضور کریم کی جلوت و خلوت میں بڑی تعقیم و تحريم كياكر تا تقل جب ابو حارث حضوركى خدمت عن حاضر موف كيلئ رواند مواتو نچر ير سوار تھااوراس کے ساتھ اس کا بھائی جس کانام کرزین علقہ تھا، وہ اینے ٹچر پر سوار ہو کر جا ر باتمار الإ مار شركا فجراك وقد كاسلانواس كر إما في في كما تعيس الْدُونِعُ "جودور بوه ہلاک ہو۔"اس سے وہ حضور نبی کر یم علیہ الصلوقة والتسليم كى طرف اشاره كرر باتھا۔ ابو حارث يد كمتا فاند جمله من كرصط فد كرسكا-اس في كها تصفيق آنت الوبلاك وبرباد بو- الخداليد متی تواللہ کانی ہے۔ جس کے لئے ہم صدوں سے چتم براہ ہیں۔ اس کے بھائی نے بدجملہ سناتوابو حارثہ کو کہاکہ بھی اجب ان کے بارے میں تمہارا سے عقیدہ ہے تو پھر ان کی اطاعت كيوں قبول نبيس كرتے ابو حارثدنے كما، تم كو علم نبيس كر روم كے شبنشا مول نے میں کن اعزازات سے نوازاہ اور کس طرح سونے جاندی کے ڈھیر ہمارے قد مول میں لگاد یے میں اور ہمیں عزت و شرف کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیا، بیشابان روم اس بی کو

مانے کیلئے تیار نہیں اور اگر ہم اس کی اطاعت تبول کر لیس تو ہم ہے یہ سارے اعزازات واپس لے لئے جائیں گے ، ہمیں سونے اور جاندی کے ان انبادوں سے محروم کر دیا جائے گا، اس کے لئے ہم تیار نہیں۔ کرزنے اپنے بھائی ابو حارثہ کی جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں گھر کر مٹی اور پچھ

کرزئے اپنے بھانی ابو حارثہ نی جب بیہ بات سی اواس کے دل میں امر اور کی اور چھ عرصہ بعداس نے حضور نبی کریم عظیمہ کے وست مبارک پر اسلام کی بیعت کر لی۔(1) ایک روایت میں ہے کہ نجر انی و فعرے ایک رکن نے کہا اکٹسیٹیٹو ایٹن ادالتہ "مسیح اللہ تعالی کا بیٹا ہے "کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ مسیح خداہے، کیونکہ اس نے

1\_اينتأو" زادانهاد"، بلدد، صلى 630

مرووں کو زندہ کیا، غیب کی خبری بتا کی، العلاج بہاروں کوان کی بہاریوں ہے شفایاب کیا اور مٹی کے بچیز سے پر ندہ بنا کراسے زندہ کر کے تحویر واز کر دیا۔ کیاان کمالات کے باوجود آپ انہیں عبد (بندہ) کتے ہیں؟ وقیم اسملام شکانی نے کئی ججب کے بغیریہ اعلان فرمایا محتوید النہ کے بغیریہ اعلان فرمایا اور یہ اس کلیہ "کین" ہے بیدا ہوئے جو سارے انسانوں کے فالق نے معزے مریم میں بھو تکا تھا۔ " بیہ شخت ہی وہ فصہ ہے بھڑک اشے، کہنے گئے کہ ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں کے جب تک آپ البیش فدانہ کہیں۔ اگر آپ سے ہیں کہ عینی علیہ السلام بندے ہوں تو ہمیں کوئی ایسا بندہ و کھائے جس نے مرووں کو زندہ کیا جو۔ مادر زاد اندھے یا کی جن تو ہمیں کوئی ایسا بندہ و کھائے جس نے مرووں کو زندہ کیا جو۔ مادر زاد اندھے یا کی مرائیوں کے وشفایاب کیا ہو۔ یا بچیز ہے پر ندہ بنا کر اسے زندہ کیا جو۔ مادر زاد اندھے یا کی مرائیوں کے جواب میں حضور نبی کرتم علیہ الصافی والشنیم نے سکوے افتیار فر بلا۔ فور آ جبر کیل ایٹن یہ آیات لے کرحاض جوئے:

القَدُ كُفَرَ الْمَدِينَ قَالُوْ إِنَّ اللهَ هُو الْمَدِينَ اللهُ مُوكِدَدُ وَقَالَ اللهُ مِنْ مُوكِدَدُ وَقَالَ اللهُ مَنْ يُشْرِيعُ إِنْهَا عَبْدُوا اللهُ مَنْ يَقْ وَ وَمَا وَلَهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ مَنْ يَشْرِيعُ إِنْهَا عَمْدُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْ الْجَنَّةُ وَمَا وَلَهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

بیشک کافر ہو گئے وہ جنبوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسراہے تمن (خداؤں)

آگ ہے اور خیس طالوں کا کوئی مدد گار۔

ے اور خبیں ہے کوئی خدا گر ایک اللہ -- اور اگر باز نہ آئے تو اس (قول باطل) سے جو وہ کہہ رہے ہیں تو ضر ور پہنچ گا جنہوں نے کفر کیا

ان ش مدور دناک مذاب

پر انہوں نے پوچھاکہ آپ میٹی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں تاکہ ہم اپنی قوم کے پاس داہی جاکر آپ کی رائے ہے انہیں آگاہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اس سوال

کے جواب کیلئے آج کاون میرے پاس قیام کرو تاکہ میں حمیس اس سوال کاجواب دول۔ جب دوسر اون ہواتواللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی:

" بینک مثال عینی علیه السلام کی الله تعالی کے نزدیک آدم علیه السلام کی مانند ہے ، بتلیا اسے مٹی سے پھر قرمایا اسے ہو جا، تووہ ہو گیا۔ (اے

سننے والے ) میہ حقیقت کہ صینی انسان میں تیرے رب کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ یس توند ہو جائٹک کرنے والوں ہے۔''

اس كے باوجود وہ الى ضد پر اڑے رہے تو الله تعالى نے اسبے محبوب كو تعم ديا كه ان

عش کے اند هوں کو مباہلہ کا چینئے دیں۔ چنانچہ یہ آیت طبیبہ بازل ہوئی: میں میں میں میں میں اور اور اس اور اور اس اور اور ایک اور اس اور اور ایک اور اس اور اور اور اور اور اور اور اور

فَمَنْ عَلَقِكَ نِيُهِ مِنْ بَعْنِ مَا جَأَةَكَ مِنَ الْعِلْمِ ثَقُلُ تَعَالَوْا ذَنْ عُ أَيْنَا مَنَا وَأَبْنَا مَكُو وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمُ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ مِنْ ثُوْرَنَبْتِهِ لَ فَنَجْعَلُ لَعَنْتَ اللهِ

عَلَى الْكَذِيبِيْنَ - حَتَى (2)

" پُل جو قَحْصَ جَمَّرُ اکرے آپ ہے اس بارے بی اس کے بعد کہ آئیا آپ کے پاس ( نظینی) علم او آپ کبد دیکے کہ آؤہم بلا کس ایٹ بیٹوں کو مجی اور تمہارے بیٹوں کو مجی اور آپی مور توں کو مجی اور تمہاری مور توں کو

<sup>1-</sup>سوروال فمراك 59-60

مجی۔اپنے آپ کو اور تم کو۔ پھر بڑی عبزی ہے (اللہ کے حضور)التجاء کریں۔ پھر بیمجیںاللہ تعانی کی لعنت جھوٹوں ہے۔"

اس آیت کے زول کے بعد رحمت عالمیال نے فرمایا، میرے خدانے مجمعے تھم دیا ہے کہ اگر اتنی وضاحتوں کے باوجود تم باطل پر اڑے رہو تو آؤ میرے ساتھ مباہلہ کرو۔ دونوں

ر ابرا ہی وصاحوں ہے ہو ہود م ہا س پر ارتے را و و او پیر سے س طرح بہر روروں فریق میدان میں نکل کریزی عاجزی ہے ہارگاہ اللی میں دعاما نکس کہ جو جمونا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ ویر باد کر دے۔ بیرس کروہ ہولیے ہمیں اس معاملہ میں غور و تھر کرنے کی مہلت

ال وجووير باد مرد عديد فن مروه بوع مين المنظمة عن مورومر مرع في مهت و المنظمة عن مورومر مرع في مهت و المنظم و م و المجار حضور في مهلت عطا فرمائي و و خلوت من مشوره كرت كيلي جمع بوع ان من الله عن المنظم عن المنظم الله عن الله

کے رسول سے مباہلہ کرتی ہے تو اس کو تباہ و ہر باد کر دیا جاتا ہے۔ان میں سے کوئی ایک فرد باقی نہیں رہتا۔ تمہاری بہتری اس میں ہے کہ بے جا ضد ترک کر دواور ان پر ایمان لے آؤ

اور اگرتم اپنے نہ بہب کو تھی تیت پر چھوڑنے کیسے تیار نہیں تو پھر ان سے صلح کرلواور اپنے وطن واپس لوٹ جائے۔

الغالب على بن ابي طالب رضوان الله عليهم جيسى بر گزيده بستيال تحيس-ان سك نوراني اور پر جنال چېرول كود كيم كران كالار ڈپادرى چيا اشااور كينے لگا كه جينے ايسے چېرے نظر آرب

میں کہ اگریدانشہ تعالی کی ہار گاہ میں عرض کریں کہ اس بہاڑ کو یہاں سے بٹادے توانشہ تعالی اس بہاڑ کو یہاں سے بٹادے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ ان سے مبالمہ ند کردورند ہلاک ہو

جاد کے۔ چنانچد انہوں نے مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے سے اٹکار کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اس روز میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو اس وقت

ان کوبندر اور خزیر بناویا جاتا۔ نیزان کی ساری وادی کومعاس کے جملہ کینوں کے صفحہ ہستی ان کوبندر اور خزیر بناویا

آخر کار انہوں نے مصالحت کی درخواست پیش کی جو سر در کا کات نے قبول فرمائی۔ اہل نجران نے بطور بڑنیہ ایک ہزار جوڑے ہوشاک ماہ صفر بیں اور ایک ہزار جوڑے ہوشاک

ان بران مع بچھ مقدار جاندی اداکرتے کا وعدہ کیا۔ سر کاروو عالم عظیم نے صلح نامہ لکھ

كر النيس ديديا- يه معاجده افي محل شكل عن "الوثائق السياسية" مرتبه واكثر محد حميد الله، مطبوعه دار العالمي بيروت كي صفحات 175-179 ير موجود ب.

وفدابو تتيم الداري

الا تحیم الداری اور اس کابھائی تھم اپ قبیلہ کے جارد گرافراد کے ہمراہ بارگاور سالت مآب ملک معاضر مول اس سے پہلے وہ فعرانیت کے بیرو تھے۔رٹ انور کود کھ کر سب کے سب حلقہ بگوش اسلام موکئے۔

اجرت سے پہلے کمہ کرمہ میں بھی یہ حاضری کا شرف حاصل کر بچے تھے۔ لیکن ایمان لانے کی سعادت انہیں دوسر کی طاقات کے بعد نعیب ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب یہ کمہ کرمہ

یں حاضر ہوئے توانہوں نے عرض کی کہ ملک شام سے انہیں ایک قطعہ زین عطافر ملاجائے۔ اس کریم نی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فر ملا سکو اسٹیٹ بیشٹ تعد" جہاں ہے تمہاری عرضی ہے زمین کا قطعہ ماتھو۔ "حمہیں حطاکیا جائے گا۔اس وفعہ کے ایک رکن ابو ہندنے بیان کیا کہ

ہم مشورہ کرنے کیلئے اٹھ آئے۔ابو حمیم نے دائے دی کہ ہم حضورے بیت المقد ساہوراس کے گر دونوار کا علاقہ طلب کریں۔ابو ہندنے اس رائے ہے اختلاف کیا۔اس نے کہا، یہ مرکزی مقام ہے، پہلے یہاں مجم کے بادشاہوں کا قبضہ تھا،اب یہاں حرب کے سلاطین اپنا

مر کز بنائی گے، وہاں ہمار ارہائش پذیر ہونا مشکل ہوگا۔ ابو متیم نے میہ بات من کر ایک دوسرے خطہ کانام لیا۔ اس نے کہا ہم حضورے اپنے لئے بیت جیرون کے گردونوان کے علاقہ کے بارے میں درخواست کریں گے۔ چنانچہ ہم سب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے

اور اپنی گزارش چیش کی۔ حضور نے از راوشان کر بی جاری پر کزارش تبول فرمائی۔ چیزے کا

كُلاامْكُولِالوراس بِهِ بِمِس لَكُودِيا- سركار دوعالم عَلَيْ فَكُ كَ دَسَادِيرُ كُراس كَ الفاظ:

يِسْهِ الله الرَّحْمُ فِي الوَّحِيهُمِ - هِذَا لِكَتَابُ كَرَكِونِيهُ وَمَا

وَهَبَ عُمَدَ دُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّرُضُ وَهَبَ لَهُمُ مِنْتُ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّرُضُ وَهَبَ لَهُمُ مِنْتُ اللهُ اللهُ

ملی جیدیل بن حکفظ - (1) "بیدوہ تحریر ہے جس میں محدر سول اللہ ملک نے دارین کوجو جا کیر عطا فرمال ہے دوؤکر کی گئی ہے۔

روں اللہ توالی اپنے حبیب کویہ سرتر بین عطافرمائے گا تو حضور دارین کو بیت عیون، چرون دارین کو بیت عیون، چرون، مرطوم اور بیت ابراجیم کے علاقے عطافرما کی کے اور یہ صلید تاابد ہوگا۔ اس تحریم پر حضرت مباس بن عبدالمطلب، فزید بن قیس، شر صیل بن حسند رضی اللہ تعالی منہم نے بطور کو اور سخط کے۔"

حضور نے بید و متاویز انہیں حطافر مائی اور تھکم دیااپ تم اپنے و طمن واپس چلے جاؤاور جب تم کو یہ پتا چلے کہ میں مکہ سے اجرت کر کے چلا گیا ہوں تو تم میرے پاس آنا۔ چنانچہ حضور

کی اجرت کے بعد میدلوگ گھر مدینہ طیب شی حاضر خدمت ہوئے۔انہوں نے اس وستادیز کی تجدید کیلئے گزارش کی۔ چنانچہ اس مضمون کا ایک نیاح بدنامہ تحر مر فرما کر انہیں حطافر مایا۔ اور اس پر بطور کوار حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فار دق اعظم، حضرت حثان ذوالنورین،

سيد ناعلى بن اني طالب اور حطرت امير معاديد نے اپنے د ستخط ثبت <u>گئے۔</u> مرف که سرمورز میس صفح مالا توسعة

وفد کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ ا

ٹھ کمہ کے طمن میں اس کاذ کر گزرچکا ہے۔ وقید ثقیف

حضور نبی رؤف رجم منطقہ اور مضان السارک میں جوک کے طویل اور محضن سفر سے مراجعت فرمائے مدیند طبیبہ ہوئے۔ اس ماہ سعید میں بنو تُقیف کا وفد بھی حاضر خدمت اقد س ہوا۔

آپ اہمی پڑھ آئے ہیں کہ بعض مصلحوں کے بیش نظر حضور سرور عالم علیہ نے

طا کُف کا محاصر وا ٹھالیااور مدینہ طیب کوروانہ ہوئے۔ عروہ بن مسعود 'لُقفی، حضور کی زیار ت سے مشرف ہونے کی نیت ہے چیچے بیچے روانہ ہول نبی کریم علیہ العسلوّۃ والسلام البمی راستہ

<sup>1-</sup> احرىن زى د طان ، الرير والدير" ، جلد 3، صفى 16 و الرير والدير" ، جلد 2، صفى 335

میں بی سے کہ حضرت عروہ کوشر ف نیاز حاصل ہوااور بادی پر حق کے دست حق پر ست بر اسلام کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ ان کا اجازت لے کر طائف لوٹیا، اپنی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا اور اپنی قوم کے تیرول سے مھائل ہو کر مرتبہ شہادت پر فائز مونا-ان كى تنسيلات آپ مطالعه كريك إس-بو تقیف، حفرت عروہ کو شہید کرنے کے بعد کی ماہ تک اسینے مفرسے چٹے رہے لیکن ول عل دل مي دويد موج كربكان موسة جات تف كران ك شير ك كردولواح من اسلام كانور ميل چكا تعلد دمال كے مكنول كى اكثريت صدق دل سے اسلام قبول كر چكى تقى داب ان کے لئے کوئی جارہ نہیں رہاتھاکہ وہ دامن مصطوی کو صدق لے سے تھام لیں۔ چنانچہ انہوں نے عبدیالیل اور اس کے ہمراہ یا تھے دیگر افراد کا ایک وفد مدینہ طبیبہ روانہ کیا۔ بعض امحاب سیر نے ای وقد میں شرکاء کی تعداد انہی بتائی ہے جن میں بنو ثقیف کے بہت ہے رؤماء مجى شامل چھے۔ عبد ياليل، شر صبط بن غيلان، كنانه بن عبدياليل اور عثان بن الي العاص جیسی متنیاں بھی شر یک تھیں۔ جب یہ دفد مدینہ طیبہ کے قریب پہنچااور انہیں مغیرہ بن شعبہ ثنفی نے و کھے لیا تو وہ تیزر فقاری سے روانہ ہوا تاکہ سب سے پہلے اپنے آ قا عليه السلام كو ثقيف كي آيد كامراد وكالغزاستانكي واستدمين ان كي ملاقات حفرت مهديق اكبرے بوكنى۔ آپ نے حفرت مغيره كوواسلد دياكد ده انبيل مرده جانفز امر ور عالم عليا كوسانے كاموقع: ير- آب ال كے-صديق اكبرنے آ مے بند كرايے عبيب كر يم عليہ الصلوة والسلام كويه مرود كم جانفزاستايا- آب خود اندازه لكائي كه حضور مرور عالم عظي كوان ك آمدير كتن قليى سرت بولى بوگ ووسركش فبيلد في دس باره بزار كالسلامي الكر مخرند كر سكاء الله تعالى كے حبيب كى دعاكى كمند، انتين كشال كشال باد كابد سالت يس لے آئي۔ حضرت مغیرہ، مدینہ طیب سے والی ہو تقیف کے پاس آئے تاکہ النیل بار گاہ نبوت کی حاضری کے آداب سے آگاہ کریں اور افیس ملام عرض کرنے کا سلیقہ محما عیں۔ جب بدوفد ہارگاہ رسالت کی حاضری سے مشرف ہوا توان کی رہائش کیلئے مسجد نوی شریف کے ایک کونے میں خیر نسب کردیا گیا تاکہ وہ قراکن کریم سنی اور مسلمانوں کو نماز اوا کرتے ہوئے دیکھیں۔ وہ ہر منح یار گاواقد س میں حاضر ہوتے اور فیضان محبت ہے

فیض یاب ہوئے۔ وہ اپنے سامان کی حفاظت کیلئے حثمان بن الی العاص کو حجو ژ آتے۔ جب سے

لوگ اپنی اقامت گاہ پر واپس آتے تو تکسن عثان بن ابی العام، بار گاہ اقد س میں حاضر ہو

جاتا اور سر کار دو عالم علی ہے قر آن کر يم ير حتا۔ اس كسنى كے عالم بي اس كے قر آن ینے کے شوق کو حضور بہت پیند فرماتے اور خوش ہوتے۔ اگر کی وقت ہی کر یم عظیم . استر احت فرما ہوتے تو یہ شوقین طالب علم حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوتا اور علم سکمتا۔ یمی مثان میان کرتے ہیں کہ اس مدت قیام میں، میں نے سور والبقر قیاد کرلی۔ ا میک دن میں نے عرض کی میار سول اللہ ایس قر آک کر عماد کرنے کی کو شش کرتا ہوں نيكن بمول جاتا مول قرآن مير ول ش فيس تمير تار مير ا قاعليد الصلؤة والسلام ئا بنادست مبارك مير عديه برر كهااور فرمايا يَا شَيْطَانُ أَخَرْجُ مِنْ صَدَّرِعُ مَانَ "اے شیطان! عثان کے سیدے باہر لکل جا۔" آپ قرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے مجی نسیان نہیں ہوا۔ مثان کہتے ہیں کہ ایک روز ش نے عرض کی بیار سول اللہ!اسے اللہ ہے وعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے دین کا فہم عطا فرمائے اور علم کی دولت سے میرے سینے کو معور كرديد سركادن يوجها علن ائم في كياكها؟ من في الجاوير الى توحشور نے فرمایا تم نے جھ سے اسکی چیز ما تھی ہے جو تیرے ساتھیوں میں سے کسی نے مہیں ما تھی۔ كر فرالا عادُ هَبُّ وَأَنْتُ أُمِيرُ عَلَيْهُمْ "بادُس ن تهيس النكامير عاديا -" وفد کی واپسی الل وفد نے گزارش کی کہ جارے لئے کسی کو امیر مقرر فرما عیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عثان بن الى العاص كو ان كا مير مقرر قرماديا۔ كيو نكد ان كا علم حاصل كرنے كا شوق نرالا تھا۔ البیس امیر مقرر کرتے ہوئے خصوصی تاکید فرمائی کہ جب نماز میں امامت كراؤ توبهت لمى قرائت ندكرنا-اسلام تبول كرنے كے بعد بنو تقيف نے درخواست كى كد میں ان صف منی کیا جائے۔ بادی رس سنگ نے فر ال الحقار فا وقت لا صكوةً فييني "اس رين في كولى فير نيس جس من نمازند مو. "بو ثقيف في ايك اور

التجاء كى كد النبيس زناء ربااور مے خوارى سے منع نہ كياجائے۔ سر ور عالم عظا ہے ان كى اس

ردا تھی ہے سیلے انہوں نے ایک اور بیودہ مطالبہ کیا۔ان کے آباء واجداد مدیوں سے

لغودرخواست كوبهي مستر د كرديك

"لات" كے صنم كى يو جاكرتے ملے آئے تھے۔ اس كى الوہيت كا تقترس ان كے تلوب و اذبان پر چهلا بوا تفار انہیں بدخد شد تھا کہ نی کر بم علیہ السلوّة والسلام کہیں اس کو دیگر امنام ک طرح یاش پاش کرنے کا تھم صاور ند فرہا کیں۔ پیش بندی کرتے ہوئے وہ عرض میرا موسة كرتمن سال تك الناسك قديم معبود لات كوبول عي رہنے دياجائے ، اس كو كراياند جائے۔ لیکن توحید یاری تعالی کے سے علیروار نے ان کی اس ورخواست کویائے حقارت ے ممکراتے ہوئے صاف صاف فرمادیا کہ ایہا ہر گز نہیں ہو سکتا۔اس کو بھی دوسرے بول کی طرح ریزه ریزه کردیا جائے گا۔ گار انہوں نے اسینے تمن سال کے مطالبہ میں خود مخفیف کر ناشر وع کردی کہ تین سال نہیں تودوسال تک اے کچھ نہ کہاجائے۔ حضور کے انکار برایک سال کی مدت طلب کی۔ چر مینوں تک اے چھونہ کہنے کی التجاء کی۔ آٹر ایک اہ تک اے این حال پر رہنے کی التجاء کے۔اس وفد کے سارے ارکان نے تو اسلام قبول کر لیا تھا۔ان کار شتہ عبودیت بعیشہ بھیشہ کیلئے معبودان باطل سے کٹ کراسین معبود برحل کے ساتھ تائم ہوچکا تھا۔ یہ گزارشات وہ اے لئے نہیں کررے تھے۔ان کا مقصدیہ تھاکہ ان کی قوم کے دیگر افراد آہند آہند اسلام کو قبول کر لیں۔اگر اجا تک النے اس قدیم معبود کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا توان کے دلول پر سخت چوٹ بڑے گا۔ ایبانہ مو کہ وہ اسلام سے جمیشہ بیشد کیلئے بر کشتہ موجا کی۔ اپنی قوم کے نادانوں، عور تون اور کسن بچول کیلئے ووید مراعات طلب كررب عقد ليكن ان كا واسط كى ساى ليدريا فوتى جرنيل سے ند تھا جو بحض مصلحوں کے پیش نظرامے مقصد حیات ہے دستبر دار ہونا گوار اکر لے۔ان کا واسطہ اللہ تعالی کے ایک راست باز بندے اور اس کے سے رسول سے تھاجواسے مقیم مقصد ہے کی

مطالبات کو مستر دکر دیا۔ بفر ض محال آگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی بڑی سے بڑی مصلحت کے چیش نظر اسلام کے بنیادی عقائد اور فکام عبادات بش ذرہ برابر ردوبدل قبول کر لیتے تو آئ تک بر عبد بیس نمو دار ہونے والے روح اسلام سے بہرہ جبتدین کی تراش خراش سے اسلام کا طیہ تک چڑھیا ہوتا۔

قیت پر احراض نہیں کر سکا تھا۔ چانچہ حبیب رب العالمین نے ال کے ال تمام بے بورہ

مدیند طیبے دولنہ ہونے سے بہلے بو تقیف کے دانشوروں نے طرح طرح کی مراعات

ماصل کرنے کی کوشش کیں جوناکائی کی تذر ہو گئیں۔اب انہوں نے یہ سوچناشر ورا کیا
کہ دوائی قوم کے پاس کیامنہ لے کر جائیں گے۔ان کے ایک رئیس کنانہ بن عمبدیائیل نے
انہیں تھیمت کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سب نے زیادہ اپنے قبیلہ ثقیف کی نفسیات ب
باخیر ہوں۔ ان پر اپنے اسلام قبول کرنے کاراز انشاء نہ کرنا۔ جب تمہاری اپنے قبیلہ والوں
سے ملاقات ہو تو انہیں بتائیں کہ محد علیہ العسلوة والسلام نے ہم سے بڑے مشکل اور دشوار
امور کا مطالبہ کیا لیکن ہم نے ان کا کوئی مطالبہ تعلیم نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم
الات کا صنم منہدیم کردیں۔ نیز ہم سے یہ مطالبہ میں کیا گیا کہ ہم زنا، شر اب اور سود کور ک
کردیں۔ ہم نے انہیں صاف صاف بتادیا کہ ہم آپ کے النادگام کی تقبیل کیلئے ہم گر تیار
نہیں۔ یہ طے کرنے کے بعد دوائے وطن دوانہ ہوئے۔
نہیں۔ یہ طے کرنے کے بعد دوائے وطن دوانہ ہوئے۔

جب طائف پنج توان کی قوم ان کے اردگرد جن ہوگی تاکہ جملہ حالات سے آگائل ما صل کریں۔ الل و فد نے انہیں بتایا کہ ہم مدید کے تھے۔ وہاں جس شخص سے ہماراواسط پڑاوہ پر افرد در اور درشت مز ان آدی تھا۔ اس نے تلوار کے ذور سے سارے علاقہ پر غلبہ حاصل کر لیاہے۔ سب لوگوں نے اب ان کی اطاعت قبول کرلیہے۔ اس نے پڑے مشکل مور کو تسلیم کرنے گاہم سے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حمیمیں نماز پڑ ھناہوگی، حمیمیں بدکاری اور سود خوری سے توبہ کرنا ہوگ ۔ حمیمیں شراب کو چھوڑ نا پڑے گااور اپنے معبود بدکاری اور سود خوری سے توبہ کرنا ہوگ ۔ حمیمیں شراب کو چھوڑ نا پڑے گااور اپنے معبود کات کو اپنے ہاتھوں سے گڑے گئے۔ کرنا پڑے گاو غیر ہو غیر ہو نے ہراک کے ان مطالبات کو تسلیم کرنے کیا گئے تھا۔ ہو تا ہوگا جا اس جنگ کے سواکوئی چارہ کار نہیں دہا۔ انھوا اپنے ہتھیار سنجالواور جنگ کیلئے تیار ہو جاؤ۔

فصیل کے قابل مر مت جگہوں کی مر مت کا کام آئ بی شرور کر وو۔ چنانچہ سب
لوگ آخر دم تک لانے کا عزم معم کر کے جنگ کیلئے تیاریاں کرنے کے ادادہ سے اپنے
اپنے کروں کولوٹے دو تین روز تک تو لام نے، جان کی بازی لگادینے کا جوش اپنے جو بن
پردہا۔ جس کود کیمووہ مسلمانوں پر تملہ کرنے کے نعرے لگارہاہے۔ کوئی اپنی ذرہ مر مت کر
کے اے صاف کرنے میں مصروف ہے، کوئی اپنی شوار کی دھار کو تیز کر رہاہے، کوئی اپنی شروں کی سانوں کو چکارہاہے، کوئی اپنی مانوں کے چنا اور تیر دل کے پیکان درست کرنے میں معروف ہے۔ لیکن چندروز بعد میں مصنو تی جوش و خروش صابن کی جھاگ کی طرح چنے

میا، سلا حیثین آہتہ آہتہ اپندر نے نقاب سرکانے لکیں۔ مسلمانوں کی جس بے نظیر شہامت واستقامت کا مشاہدہ چندروز پہنے انہوں نے حین کے میدان جگ یم کیا تھا، اس کا خیال کر کے ان پر کیکی طاری ہونے گی۔ انہیں خوب یاد نقا کہ طاکف کی جنگ یم مسلمانوں نے انہیں باربادہ موت مبارزت وی تھی لیکن ان یس ہے کوئی بھی تواس و موت کو تیول کرنے کی جز اُت نہ کر سکا۔ اگر طاکف کی فصیل آڑے نہ آتی تو بجاہدین اسلام کا سل روال ان کو تھوں کی طرح بہا کرلے جا تا۔

اب انہیں گراسلام کے ان بہادروں سے کر لینا ہوگی جو موت سے نہیں ڈرتے بلکہ
داہ حق جس جان دینے کی تمناان کی زندگی کی حسین ترین تمنا ہے۔ شیع جمال مصافوی کے ان
دل باخت پر وافوں سے ان کا مقابلہ ہوگاجو صرف آگے برد صنا جائے جس چھچے ہٹے کا توان کے
بال کو کی تصور ہی نہیں۔ چندروز کی لیس و پیش کے بعدوہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم
غلامان مصطفیٰ علیہ العسلوٰۃ والشاء سے جنگ آزما ہوئے کی جرائت شیس کر سکتے۔ انہوں نے
غلامان مصطفیٰ علیہ العسلوٰۃ والشاء سے جنگ آزما ہوئے کی جرائت شیس کر سکتے۔ انہوں نے
دوساء وفد کے ارکان کو مجلس مشاور سے جنگ مسلوں سے جنگ کا حوصلہ نہیں
دوساء اور دوانشور جمع ہوگئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم مسلونوں سے جنگ کا حوصلہ نہیں
دوساء اور دوائش جاؤادر جو تھم دودی، اس کو قوراً قبول کر ہو۔

اب دفد کے ترجمان نے حقیقت مال کا ظہار کرتے ہوئے اقبیل بٹایا کہ جوا حکام انہوں نے ہمیں دیے تھے، وہ سب ہم نے تسلیم کر لئے، جو شرائط انہوں نے کہیں وہ بھی ہم نے مان کی ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ جب حقیقت بیہ ہے تو تم نے ہم ہے اسے پوشیدہ کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا تا کہ تمہارے دماغوں میں جوابلیسی نخوت و غرور ہے وہ نکل جائے اور تم سے دل سے اللہ کے سے رسول پر ایمان لے آؤ۔

چنانچہ فتیلہ بنو ثقیف کے جملہ افراد، مردوزن، پیرد جوال اور امیر و فقیر سب نے صدق ول سے بڑھا:

أُشْهَدُ أَنْ لَآلِ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ هُحَدًا عَبُدُةُ وَرَسُولُهُ

چند روز بعد بارگاہ رسافت کے قائدین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ لات کے صفم کو گرانے کیلئے محیم و دانارسول نے ان کے دشتہ وہروں۔۔ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن

شعبد رمنی الله عنها کورواند فرمایا- ان دونول نے اپنی ضربات تاہرہ سے طاقوت کے اس نشان کو بیشد بیشد کیلئے نیست و تابود کرویا- (1)

> ٱلْحَمُدُ يَنْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ الَّذِي نَصَرَعَبُ لَا وَآيَدَ جُنْدَةُ وَهَزَمُ الْأَخْزَابَ وَحُدَى الْوَصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِنْمِ وَعَلَى اللهِ وَآصَعَاٰمِ وَبَارَكَ وَسَلَمَ إِلَى يَوْمِ الْلَهِ يُنِ

> > وفديني عامرين صعصعه

اس وفد میں قبیلہ کے دیگر افراد کے علاوہ ان کے تین سر دار بھی تے (1) عاسر بن طفیل، جس کے دل میں سر در عالم علیہ انصاؤہ والسلام کی عداوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی مختیل، جس کے دل میں اور (3) جہار بن ملئی۔

عام ، اس قبیلہ کارکیس اعظم قلہ جب عکاظیم تجارتی میلہ لگتا اور اطراف و آکناف ہے بے شار لوگ اکتفے ہوتے تو اس کی طرف ہے ایک متاوی کرئے والا بول اعلان عام کیا کرتا: "کمی پیدل کو سواری کی ضرورت ہو تو جارے پاس آئے ہم اس کو سواری کا جائوردیں گئے۔ اگر کوئی فاقد ہے ہے تو ہمارے پاس آئے ہم اس کو کھانا کھلائیں جائوردیں گئے۔ اگر کوئی فاقد ہے ہے تو ہمارے پاس آئے ہم اس کو کھانا کھلائیں

ب دردین است در می است ما کف و ہر اسال ہے تو وہ ہمارے پاس آئے ہم اسے پناوریں گے۔اس کے علاوہ وہ خضب کا حسین تھالیکن وہ ہر وقت صنور ہی

سے چھودیں ہے۔ اس سے معادودہ سب ہوں کا مان دور ہودی سور ہی کریم عظافے کو دھوکا ہے کمل کرنے کے منصوب بنا تار ہتا تھا۔" ایک روز اس نے اسپنے ساتھی اربد کو کہا، جو عرب کے مشہور شاعر لبید کا بھائی تھا کہ

ای دروران میں میں اور ہوری کے ہاں اور ہے اور اس کے اور میں مشنول کر کے اپنی جب اور میں مشنول کر کے اپنی طرف متوجہ کر اول گا۔ تم اس وقت اپنی تکوارے ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا۔
اس کے قبیلہ کے دوسرے افر اداسلام قبول کرنے پر آبادہ تھے۔ انہوں نے اے از راہ فیر

خوابی مضورہ دیا، اے عامر!سب اوگوں نے اسلام تبول کر لیاہے، تم ناوان تہ بنو۔ تم بھی اسلام تبول کر لیاہے، تم ناوان تہ بنوں کروں اسلام تبول کراہے۔ اس نے کہامیں نے طف اٹھائی ہوئی ہے کہ میں اسلام جر گز قبول نہیں کروں

<sup>1</sup>\_"شرع الموابب للدنية"، جلد 4، مني 6-9

گا۔جب یہ قافلہ بارگاہ رسالت میں پہنچا توعام بن طفیل نے حضور کے نزدیک ہو کر کہا: "يا محر ( عَيْنَة ) مجمع ابنادوست اور صديق بناليج - حضور في فرمايا، جب حك تم إسلام قبول ند كرو، يل تمهيل الخاووست منيس بناؤل كا-اس في محروي جملد وبراياكد جمع الخا دوست بنا لیج اور اس نے اپنی مختلو کا سلسلہ در از کیا تاکہ طے شدہ منصوبہ سے مطابق "اربد" حضور کو معروف دیچه کراخی تکوار کاوار کردے۔ لیکن اربد تفاکہ ہے جان مجمہ بناہ ب حس وحركت كمر ادبا- درار صل اربد في جب تكوادب نيام كرف كيليخ ابتابا تعد برحليا توالله تعالى فياس كرما تحدكوشل كرديادراس كوشكوارنيام سے تكالنے كى تاب عى ندرى-ا يك روايت من ب كد جب عامر بارگاه اقدس من حاضر جوا توسر كار دوعالم على في اس کے بیٹنے کیلئے تکیہ بچھایا۔ پھراسے فرمایہ اے عامر ااسلام قبول کرلو۔ عامر کہنے لگا، بیس ایک گزارش کرنا میا بتا مول د حضور نے فرمایا کہ میرے قریب موجاؤاور جو بات کرنا میاج و تسلی سے کرو۔وہ اتنافزدیک ہوگیاکہ حضور پر جھک گیااور یول گویا ہواکہ اگر على مسلمان ہو جاوک او آب مجمعے اپناجا نشین مقرر فرمائے کیلئے تیار جیں۔ حضور نے فرمایا،اس میں تیر ااور تیری توم کا کوئی دخل نہیں۔ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سپر دے،وہ جس کو میاہے گامیر اجا نشین بنا دے گا۔ البت میں تھے گر سوار وسے کا امیر بنادوں گا۔ دو کہنے لگاکہ میں تو آج مجی تحد کے گر سواروں کے دستول کا امیر ہوں۔ جھے اس عہدہ کی ضرورت جیس بال آپ ایسا کردیں کہ عرب کے محر انشین قبائل کا مجھے امیر بنادی اور بزے شہر ول اور تعبول کی امارت اپنے یاس رکیس سر کادوعالم علقہ نے اس کی اس تجویز کو محکرادیا۔ مجراس نه كهااكر من مسلمان موجاوس توجيح كيال كا، فرملا لَكَ مَما لِلْعَسْلِيمِينَ وَ عَلَيْكَ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ "جودوسرے مسلمانوں کے حقوق میں وی تمارے حقوق ہوں کے اور جوان کے فرائض اور ذمہ داریاں ہول گی دہی تمہاری ہول گ۔"وہ خصہ سے بچر ميادر كين لكاسيس آپ ك مقابله ك لخات شهوار ادرات يدل الااك في آول گاجو ان وادبوں کو مجر دیں مے "حضور علیہ السلام نے اس کی متکبر اندبات کا ایک بی جواب دیا۔ اللہ تعالی حمیس ایدا کرنے کی صت نہیں دے گا۔ حضور علیہ الطام کی روز تک ید دعاما تکتے رہے۔ اَللَّهُ وَاللَّهِ عَامِدَ مِنْ كُلْفَيْلٍ بِمَا شِئْتَ "الْهاام كر شر ع جمع باص طرن

تیری مرمنی ہو۔ "اس پر اللہ تحاتی نے ایس بیاری مسلط کردی جو اس کی ہلاکت کا باعث بی۔

صحیح بظاری بی مروی ہے کہ اس نے حضور کی خدمت بیں عرض کی کہ بیل تین حجویزیں بیش کر تا ہول وال میں ہے کوئی ایک نین لیس:

(١) أَنْ يَكُونَ لَكَ آهُلُ السَّهْلِ وَلِي آهُلُ الْوَبَرِ (١) أَوْ
 أَدُنَ خَلِيفَتَكَ مِنْ بَعْدِكَ (٢) أَوْ آغُزُورَ مِنْ عَطْفَاتَ
 إِلْفِ آشُقَى وَ بِالْفِ شَفْرًاءَ

"صحر الی علاقہ آپ کے لئے اور شہری علاقہ میرے لئے۔ ایجے اپنے ابعد اپنا فلیفد نامز د کریں۔ اِعطفان سے بزاد سرخ محوثے ال کر جگ

كرول كا-"

حضور کی بارگاہ ہے باہر نکلے تو عام نے اربد کو کہا کہ بی نے تجے عملہ کرنے کا کتا موقع دیا۔ جو بات میرے اور تیرے ور میان مے ہوئی تھی تونے اس پر عمل نہ کیا۔ بی

بھتے سب نے زیادہ بہادر سمجھتا تھا لیکن تو پر لے در ہے کا ہزدل نکلا۔ اب جمعے تیمر ی ذرا پر وا نہیں۔ او یدئے چھلا کر جو اب دیا۔ تیمر ایاپ مرے! میرے بادے بیس جلدی فیصلہ نہ کر۔

یں نے کئی ہار تیری تجویز پر عمل کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بارائی صورت پیدا ہوئی کہ میں اس پر عمل نہ کرسکا۔ پہلی بار تومیرے در میان اور ان کے در میان لوہے کی ایک دیوار

کڑی کر دی گئی، دوسر ی بار میں نے تکوار نیام سے تکالنی جای تومیر ابا تھ سو کا کرشل ہو گیا۔ چرمی نے کوشش کی توایک مست اونٹ مند کولے جھ بر تملہ کرنے کیلئے دوڑا، اور ایک بار

طاعون نے آلیا۔ غرورے اکثری ہوئی گردن میں طاعون کی گلٹی نکل آئی۔ لا جار ہو کر اس نے بنوسلول کی ایک عورت کے گھر میں پناولی۔ ینوسلول کا قبیلہ پر لے در ہے کا تحسیس تھا۔

ان کی کمینگی کوشہرت عام حاصل تھی۔ایک کمینہ خاندان کی ایک سفلہ صفت خاتون کے گھر میں مرنے کا تضور کر کے وہ لرز لرز جاتا۔اس نے اپنی توم کواپنے پاس بلایااور کہاایک بڑی کلٹن مرح میں معرض میں میں میں گائے کہ میں میں سال کرنے میں میں اس کا میں میں میں اس کا میں میں میں میں میں میں

مھٹی میری گردن بی چوڑے کی مائند نکل آئی ہے۔ بنو سلول کی ایک بدھیا کے گھر بی موت کا انظار کررہا ہول۔ لے آؤ میر انگوڑا تاکہ اس پر سوار ہو کر راہ فرار انقیار کرول۔

1\_ابينا ميلد 3 م في 20 و" سنل الهديل"، جلد 6 م في 550

اس کا تھوڑالایا گیااوراس پر سوار ہو کروہ اپنائیزہ ہاتھ بیں نے کر نہرانے لگا۔ تھوڑا کو دااور وہ مغرور زمین پر آگرا۔ای وقت ہلاک ہو گیا۔(1)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عامر بن طنیل مسلمان ہو کمیااور کافی عرصہ تک زیمہ ورہا۔

لیکن میران لوگوں کی غلظ فہی ہے۔ یہ عامر اسی وقت مگو ڈے سے گر ااور طاعون کی گلٹی کے ورد سے کر اہزر طاعون کی گلٹی تھے جو درد سے کر اہتا ہواوا صل جہنم ہو گیا۔ جو عامر ، مسلمان تھے وہ عامر ین طفیل الاسلمی تھے جو

وروے مربی براور مالی جے۔ انہوں نے ایک دفعہ بارگاہ رسالت می عرض کی میا دسول اللہ

ذَوِدُنِي بِكِلمَا يَ أَعِمَ فَي بِهِنَ إِرْسُول اللهُ ! محصالِ كلمات سكمائي جن كم مطابلً من الله الله على الم من الى زير كى بركر تار بول-" بيارے حبيب في يارے بيارے جلا الن بيارے

ے ہا ہی ریری بھر سر مار ہوں۔ پیارے مبیب سے بیارے بیارے بیارے بیط سے بیارے بیط سے بیارے صحابی کو تنقین فرمائے۔ان جملوں میں حضور <mark>سر</mark> در کون د مکال کے ہر نیاز آگین غلام کیلئے ہدایت کے بیش بہا خزانے بوشیدہ ہیں۔اس لئے قار ئین کے افادہ کیلئے اس ارشاد کو بورا لکھ

ہدایت نے بیل بہا مرائے ہو سیدہ ہیں۔ اس سے فارین نے افادہ سینے اس ار رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے حبیب ادر محبوب نے .

يَاعًا مِرُأَ فَيْ السَّلَا مَرَدَأَ ظَعِيدِ الطَّعَامَرَ وَاسْتَبِي مِنَ اللهِ كَمَا نَسْتَعِي مِنْ دَجُلِ مِنْ أَهُلِكَ - وَإِذَا أُسَأَلَتَ فَأَحْدِنَ

وَإِنَّ الْحَسَانِ يُذُونُنَّ النَّيِّأَتِ (2)

"اے عامر !امن و سنامتی کو پھیلاؤ۔ فاقہ کشوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ تعالی سے اس طرح حیا کر جس طرح تم اپنال کے کسی مروے حیا کرتے ہو۔ اور اگر تم کوئی گناو کر میٹھو تو اس کے بعد نیک کام کرو کیونکہ نیکیاں

ہو۔ اور امر سے بول خانو کر یکو تو ان سے بھد بیٹ کام کرو یو ملہ سینے پرائیوں کو نیست ونا اور کروچی ہیں۔"

اربداور جہار دونوں واپس آگئے۔ اربدے لوگوں نے پوچھا کہ تم ان سے ملئے گئے تھے کیا ہوا؟ دو مکنے لگا کہ چکھ بھی نہیں۔ اس نے ہمیں ایک بات پر ایمان لانے کی دعوت دی، اگر آج دو میں رسامنے مورتا ترش مائی کو اسند تیر کا نشانہ بنا تا اور اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔

اگر آج دو میرے سامنے ہو تا تو یس اس کو اپنے تیر کانشانہ بنا تا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس محتافاتہ بات پر دور وز مشکل سے گزرے تنے کہ دوا پنے اونٹ کوج انے کیلئے اس کے بیمچے جار ہا تھا۔ مطلع بالکل صاف تھا، باول کا نام ونشان تک نہ تھا، شدت کی گری پڑر ہی تھی،

<sup>1-</sup>اينتَهُ مَلَّ 21د" كل الهوي "، جلره مَلْ 550-553د" فاتم النبين "، بلر2، مَلْ 1109-1110 2-ايرين زيله طال، "المَر قالنه به"، بلره، مَلْ 21

ا ما تک بیلی کو عمد میں، آعمل کا ایک شعلہ اس پر اور اس کے ادنٹ پر گر ااور دونوں کو جلا کر سیاوینا دیا۔ البتہ ان کا تیسر اسائقی جبار کھے عرصہ زیمہ دہااور اپنی قوم کے ساتھ نعت ایمان ہے بہر ودر جو ا۔ (1)

وفدعنام بن تغلبه رضى الله عنهم

بعض علماء کی رائے ہیہ ہے کہ بید وفد 5 بجری میں حاضر خدمت ہوا تھا لیکن میج قول وہ ہے جو امام ابن مجرے مروی ہے کہ بید وفد سنہ 8 بجری میں بی خدمت اقد س میں ہاریاب ہوا تھا۔ "

حضرت این عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی سے یہ فیش سناکہ منہام بن تھلیہ کے وفد ے کوئی دوسر او فعال خل اور بہتر ہے۔ نور مجسم علیہ الصلوة والسلام ایک روز تحمیہ لگا کرایتے محاب کرام کے ملتہ میں قشریف فرمائے کہ ایک بدداے ادنث پر سوار ہو کر آیا۔ مجد شریف کے دروازہ کے قریب اس نے اپنااونٹ بھایا اور اس کا مکٹنا عقال سے با تدھ دیا۔ پھر لوكول من وريافت كيا المنافظ ابن عبد التطلب "تم من س عد المطلب كا فرز عد ارجمند کون ہے؟"او گوں نے حضور انور کی طرف اشارہ کرے کہا، وہ جو تھے لگائے بیشے ہیں۔اس نے مرض کی، یاحفرت! میں آپ سے سوال بوچمنا جا بڑا ہوں، میرے سوال میں شدت ہوگ ۔ پس آپ جھے پر تاراض ند ہوا۔ حضور نے فرمایا، حمیس اجازت ہے سال منا مالک "جو ما مولو چھو۔"اس فے استضار کیا کہ یا معرت! آپ کا ایک قاصد مارے یاس آیا۔اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کور سول بناکر بھیجاہے۔ حضور نے قرمایا، اس نے ج کہا ہے۔ چرسائل نے ہو جہا، بس آپ کواس خداکا واسطہ دیتا ہوں جس نے آسانون اور زمينون كوپيد أكياب اورجس فيد فلك بوس بهاز جك جك نصب ك بين، مجه متائے کیاوافقی اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہ تھم دیں کہ ہم صرف اللہ وحدہ لاشر کیا لہ کی عبادت کریں ادر اس کے ساتھ کسی کوشر کیا ند مخمر اعمی ادر ان بنول كى عبادت كاطوق كلے سے اتار كريے بھيك وي جنہيں المارے آباء واجداد يو جاكرتے تھے۔ حضور نے فرملیا، میرے رب نے جھے تھم دیا ہے۔اس نے پھر یو چھاکہ اس بات کا تھم بھی آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہے کہ ہم اغنیاء ہے مال لے کر فقراء و مساکین بیں تقتیم

كري- حضور في فرمايا بينك مير ، وب في المحمد يه تحم ديا ب-اس في مجر استغمار كياه كيالله تعالى في آپ كو تحم دياب كه جم ماه رمضان كر دوز ر حميس؟ حضور في فرمايا، بد تھم بھی میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ اس نے ایک اور سوال ہو جماء کیااللہ تعالی نے آپ کو تحم دیاہے کہ ہم میں سے جوذی استطاعت ہو دو فریضہ تج اداکرے قال اللَّفِيمَ فَعَمْ "بال مير الله في مجهيد حم رياب. "اي سوالات كر تمل بخش جوابات سف كي بعدا ي بارات صلف رباده فورا كمدافها احدث وصد فت أمّا حمّام في تعليه من ع ولي آپ يرايان لايا دول اور آپ كي تفديق كر تا دول د ميراتام خام عيش شليد كابيا مول د دولت ایمان سے مالا مال ہونے کے بعد جب منام اپنے وطن پہنچے توسب سے پہلے انہوں نے لات وعریمی کی جو میں زبان کھولیاس کی قوم نے اے اس بات سے ٹو کا،اے كمااكر تماس سے بازند آئے تو تهيس كوبر كى يارى لك جائے گى، تمياكل اور ديوانے ہو جاؤ ك- آب في بند برازيقين لجد عن استامتين كوجواب ديا مين كو المكتب المكتباكة يفني ان وكرينفعان ومم يرافسوس ب- ميد دونول بت نه كولى ضرر پنجا كے بي ادر نه نفع۔"الله تعالى نے عارى د عنمائى كيليے ايك رسول مبعوث فرمايا ہے اور اس ير مقدس كتاب نازل قرمانی ہے جس کے ذریعے تہیں محرای کے اعمر حروں سے باہر ایکا آیا ہے۔ س لوا إِنْهُو أَنْ لِرَالُهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَةً لِا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ الله والما عبدا ورسوله مسلى الله عليه وسكم

یں اس تی مرم منظف کی زیادت کا شرف حاصل کرنے کے بعد تمیارے پاس پیغام اور بید

الكام لے كر آياءوں۔

ان کی تقریر دل پذیر کادواثر ہوا کہ قبیلہ کے تمام مردوزن نے کفروشرک سے تو یہ کی اور دین اسلام کو سپے دل سے قبول کر لیا۔

وفدعبدالقيس

ان کی آبادیاں اور مساکن بحرین میں تھے۔ اس قبیلہ کا جو وفد بارگاہ رسالت بناہ میں عاضر ہوا؛ ان میں جارود تا می ایک فخص تھاجو نعر ان تھا۔ اس نے کتب آسانی کا عمیش مطالعہ کیا ہوا تھا۔ اس نے حضور کو اس نے کیا ہوا تھا۔ اس نے حضور کو اس نے

عَاطب كياموا تعلد جن ش بدوشعر بهي تھے: يَا نَهَى الْهُدْى أَتَاكَ رِبَعِالٌ عَ

يَا نَهَا الْهُدُى أَتَاكَ رِجَالٌ قَطَعَتْ فَدُوَدًا أَوْ الَافَّ الْمَاكَ الْمُوالَافِّ الْمَاكَةِ الْمُوالَا لَا كُنْتَافِي وَقَمَ يَوْمِرَ عَبُوْسٍ أَوْجَلَ الْقَلْبَ وَكُرُهُ لُتُوَالَا "اے ماے کے نی اید لوگ وسٹے وعریض جنگلت کو لے کرتے

ہوئے اور سر ابول کو عبور کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر

هو ي بيل-"

"دوائی رش دن کے وقوع پذیر ہونے سے نیس ڈرتے جس کاذ کرول کوخو فزدواور ہر اسال کردیتاہے۔"

اس وفد کے بارے میں کہا گیاہے کہ بیر سند 10 ہجری میں حاضر فد مت ہول جارود نے اپ اشعار سنانے کے بعد حرض کی کہ اس سے پہلے میں نے تھر انیت افقیار کی ہوئی تھی

ے معاول اس کو چھوڑ کر آپ کا لایا ہوادین قبول کر تا ہوں۔ میرے گنا ہوں کی بخشش کا حضور ذمہ الله اس کی بخشش کا حضور ذمہ الله اعرابی کی کریم علیہ الصلوة والتسليم نے فریلیا:

يَعَدُ أَنَا صَامِنَ أَنْ قَنْ هَدَاكَ إِلَى مَا هُوَخَيْرُ مِنْهُ

تعمرانا صارف ان على هداك إلى ما موسير منه من بيد ذمد دارى قبول كرتا بولد الله تعالى في حميس بدايت دى ہے اور توق وودين

قبول کیا ہے جو تیرے پہلے دین سے صدبا مرتبہ بہتر ہے۔ "چنانچہ اس نے دین اسلام کو قبول کیاادراس کی پیروی کرتے ہوئے دفد کے دیگرار کان بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گے۔

اس و فد کے مسلمان ہونے کے سلسلہ میں ایک اور روایت میں یون بیان کیا گیا ہے کہ اس سفر میں جارود نے ایک روز سلمہ سے کہا

ان سرین جارود کے اس میں اس میں اس میں میں مار دورے ایک روز سریہ ہے گیا کہ ایک نیا مخص فلاہر ہواہے جس نے نبوت کادعوی کیاہے۔ کیاتم اس کے پاس جانے کیلے

تیار ہو؟اگر ہمیں اس بی کوئی مدافت معلوم ہوئی تو ہم اس کو تبول کرلیں مے۔ میرایہ خیال ہے کہ یہ وی ہی ہے جس کی آمد کی بشارت معرت میں بین مریم علیمالسلام نے وی

عنی، لیکن ہم دونوں اس کو آزمانے کیلئے اپنے اپنے دل بیس تین مسئلے مخفی رکھیں گے۔ اگر اس نے ہمارے نہاں خانہ دل میں مضم مسائل کو جان لیا تو گھروہ یقینا نبی پر حق ہو گا۔

ید یا تیل طے کرنے کے بعد وہ بار گاہ مصطوی میں حاضر ہوئے۔ پہلے جارود نے اپنی مختلوکا آغاز کیا۔ اس نے بوجھا بدورہ نے اپنے تعلقات اللہ تعلقا

ری رون اپر ہو ۱۰ اب ۱۰ و بیاروں پر میں کیا جہاد کو اور اب ۱۰ و بھر جار دونے کہا اگر آپ ہی جی ہی تو جمیں بتا کی کہ جم نے اپنے دلوں جی کیا چہاد کھا ہے ۶ رسول اکر م بیل گئے نے تحور گی دیر تو تف کیا جہے او گئے آئی ہو پھر سر مبارک کو افخلیا۔

اس وقت پہنے کے تفرے دُ حفک رہ شے۔ پھر فر ملیا، اے جار دو! تم نے یہ تمن با تمی اپنے ول میں چہائی ہوئی جی تاکہ ان کے باے جی جم میں جو سے دریافت کرے (1) جو لوگ زمانہ جالمیت جی مقتول ہو کے ان کے بارے جی کیا تھم ہے ؟ (2) زمانہ جالمیت جی جو معاہدے طے پائے ان کے بارے جی کیا تھم ہے ؟ (3) زمانہ جالمیت جی جو مطیات دیے گئے تھے ان کے بارے جی کیا تھی ہو عطیات دیے گئے تھے ان کے بارے جی کیا تھی ہو عطیات دیے گئے تھے ان ہوئے دیتے ہیں کہا تھی ہو عظیات دیے گئے تھے ان ہوئے دیا تھی کی جو المیت کی مقتولوں کا خون ہدر ہے۔ ان کے قا کموں سے کوئی قصاص ہوئے فرمایا، ذمانہ جالمیت کی قشمیں بھی مر دود جیں۔ بہترین صدقہ سے کہ تم اپنے بھی کی واپنے اونٹ پر سوار کر لواور اپنی بکری کا دود ھا سے جیش کرو۔ پھر روئے خن اس کے بھی کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ دوسرے ساتھی کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ

اے سلمہ! تم نے یہ تنن سوال اپندل بیں چمیائے ہوئے ہیں:

(1) بنول كى يرستش كاكياتهم ب ؟ (2) يوم سباسب كى هنقت كياب؟

(3) منتل جيمن کي حقيقت کياہے؟

لوااب اپنان سوالات كابواب كوش موش سے سنو۔ بنون كى يو جا تطعار ام ب-ارشاد الى ب

الله وَمَا لَقَبُلُ دُنَ مِنْ دُونِ اللهِ صَبَّ جَهَلُو أَنْقُرُ لَقَا وُدِدُونَ .

"تم اور اللہ كے سواجن بنول كى تم عبادت كرتے ہووہ جبنم كاليكر هن بين اور تم اس ميں داخل ہو ك\_"

سباسب کے حوض اللہ تعالی نے جہیں لیاہ القدر عطافر مائی ہے ، ارشاد الی ہے : مَیْنَهُ اُلْفِکْ رِخِیْقِیْ ا**َلْوَ سُلِمَی** (2) اس کو ماہ ر مضان کے آخری محشرہ میں علاش کرو۔ س

الله تعالى نے تمام الل ايمان كے خون كو يراير قرار دياہ، چھوٹے يرے امير و غريب كى كوئى

تغريق نيس-

جب الله وعلى لا الواليون على المودود والمودود والماد المان مرديا المشهد ال الواله والا المادود الله المادود المادود الله والمادود والمادود

وفد عبد بن قیس کی ماضری کے بارے من ایک اور دوایت بول بیان کی گئی ہے۔

ایک روز رحمت عالم علی این صحاب کی معیت می تشریف فرما تھ اور ان سے محو اللہ معرف فرما تھ اور ان سے محو اللہ علی معرف کا اللہ علی معرف اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی معرف اللہ علی علی اللہ علی اللہ

ہے، مشرق کی طرف ہے آنے والے تمام وفود ہے یہ بہترین وفدہے۔ کی جر واکراہ کے بغیر انہوں نے دور دراز کی مسافت طے کی ہے۔ ان کی سواریوں کے جانور سفر کی طوالت

کے باعث لا خراور دیلے ہو گئے ہیں، زاور او قتم ہو گیا ہے۔ پھر دعا فرمائی: سیلویں جیون سے اکتیاجی میں مندام قسر سے نام کافیاد

اللَّهُ وَاعْفِقُ لِعَبِّي الْمُعَيِّينِ "كالشَّاعِب قيس كوفد كو بنش دي"

<sup>98: 41/28/10/21</sup> 

<sup>3: 12/11/2</sup> 

<sup>343</sup> من زياد مان "الير والنوب"، جلده صلح 23 "اليروالليد"، جلده ملح 343

یہ من کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں ہے اٹھ کر اس و فد کے استقبال کیلئے تشریف في اور راه ش بى ان سے خا قات مو كئي۔ ان كى تعداد كے بارے بي مختلف قوال مين، يه تيره، يس اور جالس بيان كى كى ب- آپ فان ب يو مامين الْفَوْمُرَد آپ كا تعلق كس قبيله سے ٢٠ "انہول نے جواب ديا مِن كَيْ عَنْدِي الْقَيْشِين الْمَاكِي مرالقيس كے قبيله ك افراديس" معرت عرف ال كلمات فير النيل شادكام كياجور صد عالم على في ان کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے۔ سیدنا فاروق انہیں لے کر وہاں پہنچ جہال جبول کا سروار جلوه فرما تعالى المبيل بتلياكه ميه به وهؤات اقدس جس كي زيارت كيلي تم طويل مسافتين لے کر کے آئے ہو۔ غَرَقَى الْقَوْمُ إِنَّا نُفْسِيهِ هُوعَنْ ذَكَا يُبِهِمُ بِبَأْبِ الْمُسْجِدِ

وَسَهَا دُرُوا يُفَتَهُونَ يَدُهُ وَ وَرِجِلُهُ -(1) "(البيس بارائے منبط ندر ما) اپني سوار يول سے چھلا تھيں لگا لگا كرنيے الر رب سے اور دوڑ کر بار گاہ اقد س بیل حاضر ہور ب تھے اور جو بھی حاضر ہو تاوہ حضور کے وست مبارک کو بھی بوسہ دینااور لدم ناز کو بھی چوم

ہوں اپنے دل بے قرار کی حسرت کو ہور اگر دہے تھے۔

اس دلواز آقائے اپنے مشاقان جمال كوان كلمات طيبات سے فوش آمد كہا تعويم المالكوم المالكوم اور بھینادم شاہو۔

وست یوی اور قدم ہوی ہے اینے قلب مضطر کو تسکین دینے کے بعد اپنی گزار شات ہوں چیش کرتے لیکے "بار سول اللہ! ہم دور ور از کی مسافتیں طے کر کے خدمت اقدی جی حاضر ہوئے ہیں۔ اداری راوش ایک کافر اور سر کش قبیلہ معزکی آبادیاں ہیں، وہ ي في در ب ك قراق اور كيرے بير بم مرف اشراح م حرمت والے مينون ش) عاضر خدمت

1 ـ الترين زي وطال: "المسيرة البير"، جلدة، صلى 23: " على الهدئ"، جلدة، صلى 580-561 وسليرة اللور"،

جد 2، صلى 344

2- احد بن زير و طالق "المسر والنوبر" وجلد في من 24 و" فاتم النحين " وجلد في من 1110

ہو سکتے ہیں۔ ازراہ کرم! ہمیں ایے ارشادات سے نواز ئے جن ير ہم خود مجى عمل عرا مول اور ا بے قبلہ کے ان افراد کو بھی جا کر بتا کس جو بیٹھے رو گئے ہیں تاکہ وہ بھی ان پر کار بند ہو کر اپنی ونياد آخرت كوسنوارلين اورسب جنت شي داخل بوسكين باعضور نے فرما!! ميس حميس الله يرايمان لاتے كا تحم دينا مول تم جائے موكد ايمان كيا ہے۔"اور خود ہی اس کی تھر یک کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ٱلإينان بالشوشهادة أن الالامرالا الله والن عَمَمَ مَا المُولُ الله والمالو الصَّاوَةِ وَالرَّكُولِةِ وَمُسَّوِرُومَكُونَ وَأَنَّ تُعُطُوا الْمُنْسَرِمِينَ " بي كواى دوكد الله تعالى كے بغير اور كوئى معبود تبين اور محد مصطفى الله کے رسول ہیں، نماز قائم کرورز کو قادا کرور مادر مضان کے روزے رکھو اور مال غنيت من عيانجوال حصد اداكرو-" يكر فرمايا: وَأَنْهَا كُوْعَنَ أَرْبَعِ عَنِ اللِّهِ بَاهِ وَالْحَثْنِيرِ وَالنَّقِيْرِ وَ المزنت-حمیں مارچ را ہے مع کرتا ہوں۔ یہ مارول مختف هم کے پرتن تھے، جن میں وہ شراب بناما كرتے ہے:

سر اب بنایا مریج ہے . الدیاء: کدو کا گودا نکال کر کے اس کی جلد کو خشک کر لیا گیا ہو۔

علتم: وہ گھڑا جس پر سبز رنگ کالیپ کر دیا گیا ہو تا کہ اس کے مسام بند ہو جا عیں۔ تورید میں میں میں کا دیا گیا ہو تا کہ اس کے مسام بند ہو جا عیں۔

ئتیر : در فت کے نئے کو کھود کر گغزاہنایا گیا ہو۔ منتبر : در فت کے نئے کو کھود کر گغزاہنایا گیا ہو۔

حز فت : جس پر تار کول کالیپ کیا گیا ہو۔ کیونکہ ان پر تنوں میں وہ شر اب بنایا کرتے ہے ،ابتداو میں جب شر اب کی حرمت کا تھم

نازل ہوا آنوان پر تنوں کا استعال مجی ممنوع قرار دیا گیا تا کہ انہیں دیکھ کرشر اب چینے کا شوق ان کو پھر شر اب پینے پر مجبور نہ کر دیے۔ لیکن جب دواحکام اسلامی کی بھا آور می ٹیس پائند

ہو مجے تو پھر بان بر تنول کے استعال کی حرمت باتی ندر ای-(1)

1- احرين زيد ملان "بلسرة النيب"، جلدة، مؤ 24 و"زيوالعاد"، جلدة، مؤ 605

وفدبني حنيفه

نجر، جزیرہ عرب کے صوبول سے ایک صوبہ ہے جس کار قبروسیع وعریض ہے،اس کا ایک حصر عامد کے نام سے موسوم ہے، یکی عامد کا خط ہو صنیفہ کا مسکن تھا۔ ان ش سے ی ایک مخص نے نبوت کا جمونا د مول کیا، اپنے قبیلہ کی تبائلی عصبیت کو بھڑ کا یااور اپنے قبلہ کے بیشار اسجہ جوانوں کو اسے جمنڈے کے بیجے اکٹھا کر لیا۔ان کی فتنہ اکلیزیوں کے انوال آپائے مقام پر پڑھیں گے۔ سند 9 جمرى من اى قبيله بو حنيفه كاايك سر در كني و فديدينه طيبه آيااور بار گادر سالت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں مسیلمہ کذاب مجی شریک تھا۔ جب بیانوگ بار گاہ رسالت میں عاضر ہوئے تومسیلمہ بھی ان کے ہمراہ حاضر ہواء اس کے تقدی کے باعث لوگوں نے اس کوایک بڑی جادر میں چھیایا ہوا تھا۔ وہ اپنے رؤساء کے ساتھ اس طرح پر تاؤ کیا کرتے تھے۔ ان پر ایک بڑی جادر ڈال دیے کہ عام لوگول کی تگاہول سے وہ تخلی رہی اور ان کے دلول ى اس كى جيت بر قرادر ب- حضور خاتم الانبياء عليه الصلوة والشاء اس وقت اسيع محابه كرام ك طقه من تحريف فرما على حضور كوست مبارك من مجور ك ايك بوسيده شاخ كى چڑی تھی۔ سیای دعماء کی طرح مسیلم نے سودابازی شروع کی، کہنے لگا۔ آپ جھے اپنی نوت میں شریک کر لیجئے میر اسار اقبیلہ آپ کے پر چم کے نیچے جمع ہوجائے گا،ان کی وجہ ے آپ کی قوت و طاقت می بے بناہ اضافہ ہو جائے گااور آپ سارے جزیر ہ عرب پر

حقارت سے مسکراتے ہوئے برطافر مایا: "مسلمہ! نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، تم اگر بھے سے مید پر انی اور بوسیدہ چیزی مجی مانگو تو بیں حنہیں ہر گز خیس دول گا۔"

بآسانی ابنا تسلط جمالیں مے۔ حین اللہ کے سیج نی نے ہر تھم کے سیای مفادات کو میسریائے

ی و دور این کیم رخ میں دوں اور اور اور اور اور اور اور اور این دو اور این دو اور این اور اور اور اور اور اور ای

كذاب في مشہور كردياك صنور عليه العلوة والسلام في جمع الى نبوت ميں شريك كرايا إدروند كر ديكر افراد كواس پر بطور كوله بيش كيا۔

معیمین میں عروی ہے کہ ایک بار حضور علیہ الصلولا والسلام ازراہ مہمان لوازی اس وفد

سی بناری اور می مسلم میں معرت ابوہر بروے بی مدیث مروی ہے: کا ل قال رسول الله مسلّی الله علیّه و سلّم الله علیّه و سلّم الله علیّه و سلّم الله علیّه و سلّم الله علیّه النا الله علی معرّات الله علی معرّات الله معرف ال

نَا إِنْ وَأَتِيْتُ مِنْ أَرْضِ الْأُمْنِ فَوَيَهُمْ فِي لَيْنَ مُوالَّنِهِ مِنْ ذَهَبِ وَكُبُرا عَنَ وَأُدْمِي إِلَّ أَنْ أَنْفَ فَهُمَا وَنْ ذَهْبِ وَكُبُرا عَنْ وَأُدْمِي إِلَّ أَنْ أَنْفُ مَهُمَا وَمُنْ مُنْهُمًا فَلَاهُمًا فَأَوْلَتُهُمَا الْكُذَّ ابِينِ الذَّبِ

فَنْفَعُ مُنْهُمْ فَلَ هُمْ فَا فَالَهُمْ الْفَلْمُ الْفَلْمَا الْفَلْمَ الْمَالِيَةِ الْلَائِمِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالَةِ وَكَالُوبُ الْمَالِيةِ الْمَالَةِ وَكَالُوبُ الْمَالُوبُ اللهُ عَلَيْكَ فَي اللهُ عَلَيْكَ فَي اللهُ عَلَيْكَ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْكَ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ الل

صنعاع کا باستد واسود سی سے اور دوسر ایمامدہ باستدہ سیسہ ہے۔ ان دو نول جموٹے مدعیان نبوت کو محد حربی فدادای وائی کے غیور رب نے ہر میدان میں جائب و خامر کیا۔ مسیلمہ نے مدینہ طیب حاضر ہونے سے پہلے ایک عط بارگاہ رسانت

1\_" مل الهدي"، ولدة، سل 498

اليابية ايك قاصد كم اته رواند كياءال كامتن برب:

رحت عالم ملك في ال ع جواب بي يركراي نامد تح إ فرمايا:

بِسُوا للهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّمُونِ اللهِ المُن اللهُ اللهُ

" یہ گرائی نامہ محدر سول اللہ علی فل فر ف سے مسیلم کذاب کو لکھا جا
رہا ہے۔ اس محض پر سلامتی ہوجو ہدایت کی چردی کرنے والا ہے۔
لا ابعد از مین کا مالک اللہ تعالی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو جا ہتا ہے
اس کا وادر شد مناویتا ہے اور متقین کیلئے تی بہترین انجام ہے۔"

سر کار دو عالم منطقہ نے مسلمہ کی طرف سے بیعج ہوئے دو قاصدوں کو فرمایا کہ اگر قاصد کو قبل کرناروا ہو تا تو یس تم دونوں کی گرد نیں اڑادیتا، حضور کے اس ارشاد سے یہ اصول فیے پاکیا کہ قاصد کو کسی قیت پر قبل نہیں کیا جائے گا۔

مسینر نے اپنی قوم کو اپ جینڈے تلے جھ کرنے کیلئے اور اپنی نبوت کا گرویدہ ہنائے کیا گئے گئی پابند یول سے آزاد کردیا تاکہ دوان آسانیول کے باعث اسلام کو چھوڑ کر اس کے میں وکار بن جا عی۔ اس نے نماز کی فرضیت ساقط کر دی۔ ان کیلئے شر اب اور زنا کو طال کر

دیا۔ بچے اور جموٹے نی ش جو تفاوت ہے دہ انہیں باتوں سے اجاگر ہو جاتا ہے۔ اس نے مرود عالم ملک اگر آپ جمعے مرود عالم ملک اگر آپ جمعے

منعب نبوت پی شریک بنالیں کے تو میر اساراقبیلہ آپ کی اطاعت کرے گاور آپ کے بوت پی رہے ہے نیچ متحد ہوکر آپ کے دشنوں سے نبر د آزما ہوگا۔اوراگر آپ جی نبوت پی شرکے نبیل کرتے تو بھے اپنا جائشین مقرد کر دیں، اس طرح بیل بھی اپنا لا کھول بہاور جوانوں کے ساتھ آپ کی اطاعت کر اوں گا۔ لیکن سرکار دوعالم منتق نے اس کی ال دونوں پیشکشوں کو مستر دکر دیااور بیدواضح کر دیا کہ نبی سودابازی نبیل کیا کر تا۔اس کے چیش نظر تو اپنی دھوت رسالت کو ہر قیمت پر نوگوں کے سامنے چیش کرتا ہے، مسیلہ کذاب نے اپنی قوم کوجوم راعات دیں یہ بھی اس کے گذاب ہونے کی واضح دلیلیں ہیں۔

کوجوم راعات دیں یہ بھی اس کے گذاب ہونے کی واضح دلیلیں ہیں۔

نبوت کا جموع دمول کر نے وائے دونوں کو اللہ تعالی نے ہر میدان جی خائب و خامر کیا۔ مسیلہ عبد صد لی جی وائے دونوں کو اللہ تعالی نے ہر میدان جی خائب و خامر کیا۔ مشہور شہر صنعاء جی طاہر ہو الوراپ نبی ہونے کی اعلان کیا۔اس سلسلہ جیں ابو مسلم خو لائی کیا واقعہ اخبار مستم چھ جی سے جس کو اصحاب سنوں نے بہت سے صحابہ کے واسطہ سے کا واقعہ اخبار مستم چھ جی سے جس کو اصحاب سنون نے بہت سے صحابہ کے واسطہ سے کا واقعہ اخبار مستم چھ جی سے جس کو اصحاب سنون نے بہت سے صحابہ کے واسطہ سے کا واقعہ اخبار مستم چھ جی سے جس کو اصحاب سنون نے بہت سے صحابہ کے واسطہ سے کا واقعہ اخبار مستم چھ جی سے جس کو اصحاب سنون نے بہت سے صحابہ کے واسطہ سے واسطہ سے کا واقعہ اخبار مستم چھ جی سے جس کو اصحاب سنون نے بہت سے صحابہ کے واسطہ سے واسطہ سے واسطہ سنون ہے بھو اسے کہ واسطہ سے واسطہ سے واسطہ سنون ہے بھو کی کو اس کو اس کو اس کیا کہ کو اس کو ا

روايت كياب-اسكا فلاصه بيش فدمت ب:

امود عنتی نے جب نبوت کا دعوی کیا تو اس نے ابو مسلم خولانی ایک سحانی کو اپنی اسٹ کیا گوائی دیے ہو کہ ش اللہ کار سول ہوں تو آپ نے بات کا لیے ہوئے فربایا تھا آسٹ تو میں کیے فہیں سکتا۔ "دوسر اللہ موال اس نے بدلو چھا، کیا! تم یہ گوائی دیے ہو کہ محمد فرائی اللہ کے رسول میں تو انہوں نے جیٹ کہا کہ ہاں ش بہ گوائی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی اللہ کے دسول جیں۔ اس نے جیٹ کہا کہ ہاں ش بہ گوائی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی اللہ کے دسول جیں۔ اس نے بیکے بعد دیگرے تین بارید دونوں سوال دہر ائے۔ آپ نے ہر بار اس کو وہی پہلا جواب دیا۔ اس نے اسپے عقید شندوں کو تھم دیا کہ اند کے ایند طن تح کرد۔ انہوں نے ایند طن کے ڈھیر جمع کرد پے اور اس میں آگ لگا ایند حک دیا ہوں نے ایند طن کے ڈھیر جمع کرد پے اور اس میں آگ لگا دی جب اس کے شعلے آسان سے با تی کرنے کے اور انگارے خوب د کھنے کی تو اس نے تھم دیا کہ ابو مسلم خولائی کوری میں باعدہ کراس ہمڑ کی آگ میں بھینک دیا جائے۔ اس کے تعم کی تھیل کی گئی کیان لوگ یہ دیکھ کر جران رہ گئے کہ ان کھیلے ہوئے کہا نہ کیا جہ لیاس

انبول نے بہناء واقعاده جول كاتول سلامت ربلداس كارنگ بهى ميلاند بولد

اسود کے مشیرول نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ابو مسلم خولانی کو یہال سے خدارا نکال دو ورنہ وہ او کو س کو تھے ہے بر کشتہ کروے گا۔ چنانچہ انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب یہ واقعہ

روید مر ہوا تور حت دو عالم عظی این رئی اعلی سے داصل ہو سکے تع اور حطرت صدیق أكبركوامت مسلمه في بالانفاق ابنا خليفه نتخب كرليا تقا

ابو مسلم خولانی نے مدید طبید کارخ کیا۔ وہاں بیٹے۔ مجد نبوی کے دروازے پر اپلی سواری کا اون بھایا، اندر داخل موے اور مجدے ایک ستون سے کھڑے ہو کر نماز کی

نیت بائدھ لی۔ حضرت فاروق اعظم نے انہیں دیکھ لیا۔ جب ملام پھیر پچکے تو آپ نے يو ممامة بن الرَّعُلُ جُهُ ب كون صاحب بن؟" انبول نے بتایا، بن الل يمن سے مول-حضرت محرف یو چھا، ہمارے اس بھائی کا کیا حال ہے جس کو اس جموٹے ہی نے آگ کے

الاؤش پيينكا تماه انبول في تايا أن هي اديل وي فخص بول." آب ني فركها، بخداكيا تم وي بو؟ انبول في جواب ديا اللهي تعف "بخدااش دي مول "حضرت فاروق اعظم ۔ نے انہیں اپنے سینے سے نگالیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنو مبنے لگے۔ انہیں ایے ہمراہ لے كر حفرت صديق أكبر كے ياس بھاديا۔ جركها الحد لله، جس نے بھے مرنے سے يہلے اس

محض کی زیارت کاشر ف بخشاہے جس کو حضرت ایراہیم کی طمرح آگ میں ڈالا کیا لیکن آگ فياس كاول محى بيكاند كيا-(1) اس دوایت کے راوی مشہور ہیں اور سے خبر مستقیض ہے۔

دوس بكذاب مسلمه كويمامد كے ميدان جنگ يس وحشى كے اتحول جنم رسيد كيا-وحثی کہتے ہیں کہ میری بيد آرزو تھی کہ حضرت حزہ کو شہيد کرنے کاجو جرم جھے سے مرزو ہوا تھااس کا ازالہ کرنے کیلئے اللہ تعالی مجھے توفق دے کہ بی اسلام کے کسی حجر دعمن کو موت کے گھاٹ اتارون۔ میں بھامہ کی جنگ میں شریک تھا، میں نے مسیلمہ کذاب کوایک مت اونٹ کی طرح بال بھیرنے ہوئے کمڑاد یکھا۔ بی نے تاک کراس کے سینے پر اپنا نیزہ بھینکا جواس کے سینہ کو چیر تا ہوااس کی پشت ہے پار نکل گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے

میری بدد مرید حسرت اوری کردی۔ چرایک انساندی جمائی نے اچی موار کاواد کرے اس كلم كلم كرويار

## وفديط

بنی فے قبیلہ کا ایک وفد بار گاہ رسالت میں حاضر جوال اس وفد میں قبیمہ بن اسود کے علاوہ ان كاسر دارز يداخيل مجى تفاياس كوزيد الحيل اس لئے كہا جاتا تھاكد اس كے يا في بهترين محورث يتصاور بدزيداني حاوت اخلاق حسنه افصاحت وبلاغت اور طاهري حسن وجمال یں اینے سارے قبیلہ میں کو کی ٹائی نہیں رکھتا تھا۔ جب دہ اپنے سب سے قند آور محوثے پر سوار ہوتا تواس کے حویل القامت ہونے کے باعث اس کے یادُل زمن پر محیضت نی کریم عليه الصلوة والسلام عاس كى يد يكلى طاقات تقى العدد كيد كرر حت عالميان علية ف قرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ تعالی کیلئے میں جو تھے د شوار گزار گھاٹیوں، تا بموار میدالول سے گزار کریماں نے کر آیادرایمان قبول کرنے کیلئے تیرے دل کو ہموار کر دیا۔ پھراس کا باتھ پڑااور ہو جہاتم کون ہو؟اس نے عرض کی، میں زید افحیل بن مہلمل ہوں۔ میں کوائی دیتا مول کہ اللہ تعالی کے بغیر کوئی سبود نہیں اور آپ اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضورنے ارشاد فرمانی تم زید الحمل نہیں بلکد زید الخیر ہو۔ حضور علیہ الصافرة والسلام نے انہیں اور ان کے سارے ہم ایوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب نے اس دعوت کو قور اتجول كر ليااور بلا توقف حضور كے دست مبارك ير اسلام كى بيست كى اور تادم دالبيس اسلام پر ثابت قدم رہے اور بڑے حسن وخوبی کے ساتھ ویل فرائض کو انجام دیے رہے۔

اس مردم شناس نبی نے حضرت زید کے حق بیس یہ جملہ فر اکر انہیں زیرہ جادید کردیا:
"عرب کے رؤساء بیس سے جس کسی کی میر ہے سامنے تعریف و توصیف کی گئ
تو ملا قات بیس بیس نے اے اس تعریف و توصیف سے کمتر پایا۔ بجز زید الخیر کے
اس کی جو تعریفیں بیس نے سنی تھیں، جب ان کو بیس نے دیکھا تو انہیں ان
تعریفوں ہے بالاتر بیا۔"

جب یہ وفد واپس وطن جانے لگا تو حضور انور نے ان کے ساتھیوں کو پانچ پانچ او تیہ

چاعہ می مرحمت قرمائی اور ان کے رکیس زید الخیر کواس کریم وغنی آتا نے بارہ اوقیہ جاندی اور و وجا گیریں عمایت فرمائیں اور اس سلسلہ جس انہیں ایک سند تحریر فرمادی۔(1)

1. اينيًا صلى 24 و" سيل الهوني"، جلد 8 سنى 545 و" خاتم التحين"، جلد 2 اسنى 1113

دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَهْدِ إِلْخَيْرِ وَعَلَى سَايْرِ لَفَعَائِهِ وَأَنْصَادِع فِي الدَّادَئِنِ دَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ وَرِضُوَانَا كَامِلًا

وفد عدى بن حاتم الطائي

عدى بن حاتم كے الحان لانے كا واقد آپ تفصيل سے پڑھ آئے ہيں، اسے يہال وجرانے كى ضرورت نبيل۔

وفدعروهالمرادي

قبیلہ مر ادکاایک دفد اپ رئیس مروہ کی سر برائی بیں بارگاہ رسالت بناہ میں حاضر ہوا۔

مر دوائی سے پہلے کندہ کے شابی دربارے وابستہ تھا۔ اس نے اس رشتہ کو منقطع کر دیااور

ہر در انبیاء کی غلای کا طوق زیب گو کرنے کیلئے دینہ طیبہ آپہنچا۔ اسلام کا آفآب طلوع

ہونے سے پہلے اس کے قبیلہ مر اداور قبیلہ ہمدان میں خت بھی ہوئی تھی جس میں قبیلہ

مراد کو سخت بڑ بیت کا سامنا کر ناپڑا تھااور اس کے بہت سے آدی لقمہ اجل سے تھے۔ یہ دن

مرب کی تاریخ بیں "نیوم دوم" کے نام سے معروف ہے۔ جب یہ فد مت اقد س میں حاضر

ہوئے کو صفور علیہ الصلوة والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ روم کی جگ جس تیرے قبیلہ

کوجوزک پنجی کہ کیا تیرے دل کو اس سے دکھ پنجیا؟ مرض کی بیار سول اللہ اکون ابھا شکد ل

میں تو م کو اتنی بڑی مصیبت پنجی اور اس کا دل حزن و طال سے لبریز نہ ہو جائے۔

مشور علیہ انسلام نے اسے دلامہ دیے ہوئے قر ملیہ گر مت کرو۔ اس تکلیف کے با صف

اسلام میں تمہاد ادر جہ بہت بخند ہوگا۔ سر کار دو عالم علی کے رواد فر ملیا تاکہ صد قات بخ

وفديني زبيد

ہوز بید کا یک وقد مدید طیب می حاضر ہوا۔ ان بی مشہور شہوار اور ان کا فقید المثال سخور عروین معد مکرب میں شامل تھا۔ اپنی شجاعت و بہادری کے باعث اے "فارس

كرفي من اس كى اعانت كرير رمر ور عالم والله كال كال حكد وولول المفري

اور فرائض منعی کی ادا نیکی میں باہم اعانت کرتے رہے۔

العرب" كے لقب سے ملقب كياجا تا تھا۔ اس كاايك بعتيجا تھاجس كانام قيس مر ادى تھا۔ عمر و نے اے ایک روز کہا کہ تم اٹی قوم کے سر دار ہو، ہمیں اطلاع فی ہے کہ مکر مدیش قبلہ قریش کاایک فخص ظاہر مواہے جس کانام محمر ﷺ ہے۔اس نے دعویٰ کیاہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر مبعوث فرلماے جلواس سے ملاقات کریں اور اس کی ہاتمی سنیں۔ اگروہا بھی باتیں کر تاہے اور خیر دفلاح کی طرف دعوت دیتاہے تواس کی دعوت کو قبول کر لیں ورنہ محرلوث آئیں گے۔ بیٹیج قیس نے اپنے بچاکی اس تجویز کو مستر د کر دیااور اسے کہا کہ تم زے احمق ہو۔ عمر دنے اپنے بیٹیج کی مخالفت کے باد جود اپنے محور ٹ پر زین کسی ادر مدینہ طیب کارخ کیا۔اس کی قوم بھی اس سفر میں اس سے جراہ تھی۔ جب سي سب بار گاهر سالت بل عاضر بوع تو حضور كرو ي انور كود كي كر آ محمول ے ففلت کے یردے اٹھ مجھے اور سب نے آپ کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کا شرف ماصل كيااور صحاب كرام كے زمر همبار كريل شائل مو كيد قیس اس وقت او نعت ایمان سے محروم رہالیکن حضور کے وصال کے بعد اس نے اسلام تبول کر لیاالبتہ محابیت کے شرف عقیم سے محروم رہا۔ بعض علاء کی مختیق یہ ہے کہ اس نے می حیات طیب می عاملام قبول کر لیا تفادر اے می صحابیت کی سعاوت نصیب مو کی۔(1) وفدكنده كنده، يكن ك ايك قبيله كانام بج جوابية داد اكنده كي طرف منسوب بدان كردادا كانام نورين عنير تصاور كنده اس كالغنب تحار مرورعالم عليد الصلؤة والسلام كيابك وادي إس قبیلہ کی خاتون تھی جو حضور کے ایک داد اکلاب کی والدہ تھیں۔اس وفد کی تعداد اس تھی،

کانام فور بن عفیر تھااور کندہ اس کالقب تھا۔ سر ور عالم علیہ العساؤۃ والسلام کی ایک وادی اس قبیلہ کی خاتون تھی جو حضور کے ایک واد اکلاب کی والدہ تھیں۔ اس وفد کی تعداد اس تھی، قبیلہ کی خاتون تھی جو حضور کے ایک واد اکلاب کی والدہ تھیں۔ اس وفد کی تعداد اس تھی، بعض نے ساتھ بتائی ہے اس وفد جی اور جیہ اور خوبصورت تھا۔ اگر چہ وہ کمن تھا لیکن ساوا قبیلہ اس کی دل ہے اطاعت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے گئے تو انہوں نے خوب تیاری کی۔ اپنے بالوں میں تیل لگایا، کا تھی کی، آکھوں میں سر مدڈ الداور جرہ کے بنے ہوئے جے زیب تن کئے جن کے کناد سے دیشی کیا جو بیٹ طوک وسلا طین کو چیش کیا وریشی کیا جو بیٹ طوک و سلا طین کو چیش کیا وریشی کیا جب حاضر خد مت ہوئے تو وہ سلام موض کیا جو اپنے طوک و سلامین کو چیش کیا

1-"المير الفليد"، جلد2، سل 348 وجر عن لي وطال "المير والمبور"، جلدو، صلى 30

كرت يتف انهول في عرض كى أبيت الله في (بدان كاجابان سلام تها) حضور في فراياك میں بوشاہ نہیں ہوں، محد بن عبداللہ ہول۔ (فداوانی والی علیہ ) انہول نے عرض کی، ہم آب کو نام سے بلانے کی جمارت قبیل کر عکتے۔ اپنا کوئی لقب ارشاد فرمائے جس سے ہم حضور کو مخاطب کر عکیل۔ ان کے اس سوال کے جواب میں حضور نے انہیں اپنی کئیت بتائي فرماياء بي ايوالقاسم بول اب ووعرض يرواز بوے اے ابوالقاسم ابم نے آپ ك لے ایک چیز چمیار کی ہے، جائے وہ کیا ہے؟ فرمایا، سجان اللہ! الیک باتمی او کا بنول سے یو چھی جاتی ہیں۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ ہمیں کیے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے سے ر سول ہیں۔ حضور نے کنکریوں کی مشی مجری۔ فرمایا یہ بے جان کنکریاں گواہی دیں گی کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ پس تمام کنگر ہول نے وست مبارک بیس تنبیع کمی اور گواہی دی کہ حضوراللہ کے رسول ہیں۔ کنگریوں کی ہے تھیج س کر انہوں نے فور اکہا فشھیا انگاف میسول اللہ "جم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔" حضور نے فر ملیا، اللہ تعالی نے مجھے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور جھ پر ایک الی کتاب نازل کی ہے جس میں کی جانب ے ہمی باطل جیں محس سکا۔ انہوں نے عرض کی، دو کلام یاک ہمیں بھی سائے۔ چنانچہ ر مت عالم نے سور والصافات کی اینداء سے میٹ الم تنظیم یک تلاوت فرمائی۔ زبان اقدس تلادت كررى تقى، چشم مازاغ ب نوء نوئ آبدار فيك رب تقے، سحال الله! کیاروح ہے ور منظر ہو گا؟ کون ائداز ولگا سکتاہے کہ رحمت کے الن انمول قطروں نے کئے بنجر ولوں کو سیر اب کر کے رشک فردوس بریں بنادیا ہو گا اور کتنی مر دورو حول کو حیات جادید ے ہمکنار کر دماہو گا۔ ہر کوئی فداہے بن و کھے ، دیدار کاعالم کیا ہوگا

محران سے دریافت کیا، کیا تم اسلام قبول نہیں کرد نے ؟ سب نے یک زبان ہو کر عرض کی، ہم سب ول و جان ہے ایمان لاتے کیلئے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا، پھر یہ ریشی كنارول والے يجے تم في كيول يہنے جيں؟اى وقت سب في ريشي كنارے محال كر الگ بھینک دیے۔اس سے بتا چان ہے کہ دوریشی کنارے شر کی مدے زیادہ تھے۔

سر ور انبیاء منافظة كاب معمول مبارك تماكه وفودكي لما قات كے وقت خود بھي بهترين لباس زیب تن فرماتے اور اپنے صحابہ کو بھی تھم دیتے کہ وہ صاف ستھر الباس پین کر حاضر ہوں۔ اس روز سر کار دوعالم علی نے بھی یمن کا بنا ہوالیاس ذیب تن فرمایا ہوا تھا۔ یہ " ملہ

ذی برن " کے نام ہے مشہور تھا اور حفرت صدیق اور فاروق اعظم نے بھی ای حتم کے
جب پہنے ہوئے تھے۔ سر ور انجیاء علیہ افضل الصلوق واجس الشاء کی وار بقائی طرف رطت
کے بود یہ اشعب مرتد ہو گیالیکن عہد صدیق بی ٹی ٹی اور از سر لواسلام قبول کیا۔ عہد
صدیقی بیں اے جنگ قیدی بنا کر آپ کی خد مت بیں چیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو قتل
کرنے کا اداوہ فرملیا۔ اس نے عرض کی؟ بھے تقل نہ سیجے ، زیم ور ہے دہ بچے ، بیں جنگوں بی آپ اور فتح عرد کھائے
کے کام آؤں گا۔ چنا نچہ اس نے یہ موک اور قاد سر کی جنگوں بی اپنی بہاوری کے جو ہر دکھائے
اور فتح عربی کے سلم میں جو معرکے ہوئے ان بیں بھی یہ شریک تھا۔ جنگ صفیان میں حضرت
علی مرتشنی کے نظر بی شامل ہو کر جنگ کی اور جنگ صفیان کے جالیس روز بعد اس نے دائی
اجمل کو اہیک کہا معشرت المام حسن مجتمی نے اس کی نماذ جنازہ پڑھائی۔ (1)

وفداز دشتوءه

ے ہو چھا، شکرنای پہاڑ کس علاقہ میں ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ سے بہاڑ ہمارے علاقہ میں ہے،

1\_اينا، مل 32-31

اس کانام کشرہے۔ پھر فرمایا، جیس اس کانام شکرہے۔ انہوں نے عرض کی میار سول اللہ! اس پہاڑ کاذکر حضور کو ل فرمار ہے جیں؟ فرمایا! اس پہاڑ کے دامن میں اللہ کے اونٹ ذیج کئے جا رہے جیں بعنی تنماری قوم کے افراد کو قتل کیا جارات

رے ہیں لین تہاری قوم کے افراد کو قتل کیاجارہاہ۔ دودونوں دہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت فاردق اعظم کے پاس آگر بیٹو مجے۔

انبول نے بتایا کہ نادانو! حضور حمیس بتار ہے ہیں کہ تنہاری قوم کے مردوں کوؤن کیاجارہا ہادر تم ہوں بی جمر بلب بیشے ہو، اشواور حضور کی خدمت بیں اپنی قوم کی سلامتی کی دعا کسے عرض کرورانہوں نے دعا کی درخواست کی۔ نبی کر یم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وعاما گی۔

ي اللهجة الدُفَة عَمَّهُ مُن ألى إحارات الله وطن كاد فاع فرما-"

دہاں سے اجازت لے کراپنے وطن لو<mark>ئے۔ دہاں پنچے تو یا جلا کہ اس دوز اور اس وقت</mark> جب صفور ادشاد فرمار ہے جے وان کے کئی افراد کو فکل کر دیا گیا۔ پھر جرش کے لوگ مدینہ

یب سورار ساد سره کردیا میاری کا این سردیا میاری بر س سے تو ک طیبہ حاضر ہوئے اور اسملام قبول کر لیا۔ حضور نے انہیں سر حبا کہتے ہوئے ارشاد فرمایا: میر تعمل یکٹھ انجست النّاس وجود کا اندھ بیٹی و آنا مِنگھ

هُوَوَعِياً بِكُوَاحِسُنَ النَّاسِ وَجَوَهَا انتَوْعِيقِي وَانَامِينَكُمُّهُ "اے لوگول سے زیادہ خوبصورت پیرے والوام حیا کہنا ہوں۔ تم جمعہ سے ہوادر پین تم سے ہوں"

حارث بن کلال اور اس کے دوستوں کی طرف سے بار گاہ رسالت میں جاری کر سائگی

میں قاصد کی روائلی حارث بن کلال، نعمان، معافرادر ہمدان نے اپناایک قاصد حضور کی خدمت میں روانہ

کیا۔ اے ایک عط بھی دیا جس میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی حضور کو اطلاع تحریر کے اسلام تحریر کی حضور کو اطلاع تحریر کو تحقید کی حضور کو اطلاع تحریر کی تحقید کی تحقید کی انہوں کر اپنے خوشنودی کا فربلیا جس میں انہیں ہدایت تبول کر نے اور شریعت کے احکام کی پابندی پر اپنی خوشنودی کا اظہار فربلیا تھا۔

فروه بن عمر دالجذاحي كا قاصد بإر گاه ر سالت بيس

فردہ نے اپنا قاصد بار گاہ نبوت میں روانہ کیا تاکہ دواس کے مشرف باسلام ہونے کی اطلاع عرض کرے۔اس نے مندر جد ذیل اشیاء بطور بدیہ ادسال کیس:

ایک سفید فچر، جس کانام فضہ تھا۔ ایک دراز گوش، جس کانام معفور تھا۔ ایک کھوڑا جس کانام افرب تھا۔ حضور کیلئے ہوشاک اور ایک قباجو سونے کی تارول سے مرصح تھی۔ سرکار دو عالم علاقے نے ایپ نیاز مند کے بیعیج ہوئے ان تھا کف کو آبولت کا شرف بخشا اور اس کے قاصد کو بارواد قیہ جاندی سے لواز ل

یہ قروہ، قیمر روم کی طرف ہے اس عفاقہ کا گور فر تھااور اس کی قیام گاہ "معان" کا شہر تھا۔ جب قیمر کو فروہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع فی تواس نے اس کو قید کرنے اور تظریم کرنے کا تھم دیا۔ قیمر نے اسے کہا کہ اب جمی اگر تم توبہ کر کے اسپے دین کی طرف لوث آؤ فر مہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس عاشق فر حمیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس عاشق صادق نے قیمر کو جواب دیا کہ بیس کی قیمت پر اپنے محبوب کادین فہیں چھوڑوں گا کیو تکہ مسلمی قیمت پر اپنے محبوب کادین فہیں چھوڑوں گا کیو تکہ مہیں بھی اچھی طرح علم ہے کہ یہ وہی نی ہے جس کی آمد کی بشارت معزت سینی علیہ السلام نے دی تم مرف اپنا تخت بچائے ایمان فہیں لارہے۔ قیمر نے فروہ کی گر دن اڑا واسلام نے دی تم مرف اپنا تخت بچائے ایمان دیری، سر تھم کر الیا لیکن اسپے سما کے دامن وہی کہ منبوطی سے تھا ہے دامن

حعرت ا قبال نے فروہ جیسے و فاکیدھوں کو دیکھ کریے فریایا تھا۔ برتر از اندیشے سود و زیاں ہے زندگی

بر او المحط طود و زیال ہے زیری ہے بھی جال اور بھی تشلیم جال ہے زیدگ

# و فد حارث بن کعب

حضور علیہ السلوة والسلام نے اس کے قبیلہ کی کوشال کیلئے حضرت خالد بن ولید کوان کی طرف بھی ان کے ہمراہ آیا۔ جب یہ الوگ بارگاہ اقد بہت حضرت خالد وائیں آئے آزان کا وفد بھی ان کے ہمراہ آیا۔ جب یہ لوگ بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے آیک عوال ہو چھا کہ زمانہ جا المیت میں جب کی قبیلہ سے تم جنگ کیا کرتے تھے۔ انہوں میں جب کی قبیلہ سے تم جنگ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جوابا مرض کیا کیگئا تھے۔ تھے وکا کہ تنگاہ المحک المیک کیا کہ تا تا ہوا ہوگئے ہم مخد و مشنق ہو

کردسٹمن سے معرکہ آراہواکرتے تھے اور باہی اختلاف اور ناچاتی سے کلینۃ احر از کیاکرتے تھے۔اس کے طاوہ ہم کمی پر پہلے ظلم نہیں کرتے تھے۔ان کاجواب سن کر حضور نے فر ملیا، نم نے تا کہا۔ حنور نے زید بن حلین کوان کا امیر مقرر فرملا۔ وفدر فاعہ بن زید الخز اعی کی حاضر ی اور قبول اسلام

رفاعہ بارگاہ نبوت میں عاضر ہوئے۔ روئے انور کی زیارت اور اسلام قبول کرنے کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ انہوں نے ایک غلام بطور بدید بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ سر کارنے انہیں ایک کمتوب گرامی مرحت فرمایا، اس میں تحریر تفاک

یہ کتوب میر رسول اللہ نے رفاعہ کیلئے تحریر کیاہے۔ میں اسے تمبار اامیر بناکر بھیج رہا موں تاکہ حمیس اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے۔ جوان کی دعوت قبول کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے گروہ میں واخل ہو جائے گا اور جو اٹکار کرے گا اس کو خور و ککر

الله اور ال مع و مول مع روه مل المراق المرا

جب رفار واپس اپنے قبیلہ میں پہنچ تو انہوں نے حسب ارشاد سب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب نے صدق دل ہے ان کی دعوت کو قبول کیااور سب مشرف یا سلام ہوگئے۔

وفدجداك

اس سال تبیلہ ہو ان کا ایک و قد خد مت اقد س میں حاضر ہوا۔ ان میں مالک بن نمط تا می ایک ایک بن نمط تا می ایک فخض میں قاجو ہوا قادر الکلام شاعر تھا۔ سر کار دوعالم عظی جنب جوک سے بعافیت والی تشریف لائے تو اسے حاضری اور طلاقات کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان ان گول نے اس وقت یمنی کیر دار چادریں اپنے اور می ہوگی تھیں اور عدنی محاسے با تدھے ہوئے سے سائک بن نمط جب حاضر ہو اتو اس نے اینے چند شعر سنائے۔

نی کر ہم نے اس بالک کو اپنی قوم کے مسلمالوں کا امیر مقرر فربایا۔ جب ان کے اسلام لانے کی اطلاع کی تو حضور نے سجدہ شکر اداکیا۔ پھر سر افغا کر فربایا:

نِعْدَالْحَیُ الْهَدُدُ الْهُ وَمَا أَنْدَوْعَهَا إِلَى النَّصْرِ "قبلول مِس سے مدان بہترین قبلہ ہے۔ دو کرنے کیلئے وہ کس تیز ر فاری سے آگے بوجے بیں اور جدو مشقت کے وقت وہ کس مبر کا

مظاہر ہ کرتے ہیں۔" اس عمی اسلام کے ابدال اور او تاد ہیں۔(1)

وفدنجيب

نجیب، کندہ کے تباکل سے ایک تباکل کانام ہے۔ اس قبلہ کا ایک وفد جو تیر وافراد پر مشتل تھا، ہارگاہ نبوت میں حاضر ہول بدلوگ اپنے ہمراہ اموال کی زکو ہوسد قات بھی لے

آئے تھے۔ان کی اس بات سے حضور انور کو بڑی مسرت ہوئی۔مرکار نے فرمایا کہ بیاز کو ہو صد قات کے اموال انہیں واپس کروو تاکہ وہ ان اموال کو اپنے علاقہ کے فقراء و مساکین

صد قات نے اموال ایک وایل کردو تا کہ وہ ان اموال اوائے علاقہ کے ظراء دسیا میں م میں تقسیم کردیں۔ انہوں نے عرض کی میار سو<mark>ل اللہ ا</mark>ہم نے اپنے علاقہ کے فقراء میں پہلے

اموال تقتيم كي بي جوان سے بچاہ او لے كرماضر عوتے بيا۔

حضرت صدیق اکبر میمی حاضر خدمت تھے۔ ان کی باتیں من کر فرملیا، یارسول اللہ! حارے یاس الل عرب سے ان جیسا کوئی وقد نہیں آیا۔ بادی پر حق نے فرملیا، اے ابو بکر!

ہدایت اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ جس کے ساتھ وہ بھلائی کاارادہ قرباتا ہے تو

ان کے دلول کو اسلام قبول کرنے کیلئے کشادہ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے ذوق شوق سے قر آن کر یم اور سنتوں کے درجے ان کے اس ذوق کو دیکھ کر حضور نے

سرے اور معنوں سے بارہے میں دریادت سر سے رہے۔ ان سے ان دوں ود پیر سر معنورے ان کی طرف خصوصی توجہ میذول فرمائی۔

ان کی سرف سو کی وجہ سبدوں سرہ ک۔ انہوں نے والیس کی اجازت طلب کی۔ حضور نے ہو چھا، والی میں اتنی جلدی کیا ہے؟

عرض کی میارسول اللہ اہمیں جلدی ہے کہ والیس جا عمی اور جن او گول کو بیچے چھوڑ آتے ہیں، ان کو حضور کے رخ انورکی زیادت اور لما قات کے بارے بیں بتاعی اور جو گزارشات ہم نے

بی و مورے را دوری ریاد کے بور ما مات یا بات استان میں اور دورو و در مات میں ہیں۔ پیش کی ہیں اور حضور نے از راہ کرم جوجوابات ارشاد فربائے ہیں، ان سے انہیں آگاہ کریں۔ جب وہ الود ای سلام عرض کر کے رخصت ہونے گئے تو حضور نے حضرت بلال کو ان

بہ برہ اور میں انعامات ہے سر فراز کریں۔ انہیں اتنانواز اکد کی دوسرے دفد پر ای نواز شات نہیں فرمائی تھیں۔ پھر یو چھا، تم میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو انعام نہ طا

ای وارسات میں مروق میں۔ ہرو پھا، میں سے وی رو اس میں اس کے مااوہ ب نے ہور آئے تھے ، اس کے علاوہ ب نے

صلیات ہے دائمن مجرلیاہے۔ حضور نے اس کوبلانے کا تھم دیا۔ وہ نوجو ان حاضر خد مت ہو کر عرض پر داز ہوا کہ جس اس دفد کا ایک فر د ہوں جو امجی المجی حضور ہے انعابات لے کر، حبولیاں مجر کر جمیا ہے۔ میری مجی ایک حاجت ہے، اسے بورا فرما ہے۔ سر کار نے بوجھا تمہاری کیا حاجت ہے ؟ عرض کی، یار سول اللہ! میری حاجت میرے دوستوں کی حاجت سے محلف ہے۔ میری عرض ہے ہے کہ جس نے اتنی طویل مسافت فظا اس لئے فے ک ہے کہ جس حضور ہے وعاکی النجاء کروں کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے، بھی پر رحم فرمائے اور میرے دل کو فنی فرمائے۔ حضور نے اس کے لئے دعامائی:

المجار المراب كي منظرت قرباء المرير رحمت نازل كراور اس كے ول كو

ن كرديـ"

۔ پھر فر ملیا، جس کے لئے اللہ تعالی بھلائی کاارادہ کرتا ہے تواس کے دل کو فنی کر دیتا ہے اور جس کے لئے بھلائی کاارادہ نہیں فر ماتا تو فقر و جھدستی کو اس کی آتھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ وہ اے دیکھٹا اور پریٹان دہتا ہے۔ پھر حضرت بلال کو تھم دیا کہ اس توجوان کو اتنادہ

کھے حرصہ بعد اس وقد کے ارکان سے مٹل کے میدان میں حضور کی ملا قات ہوئی۔ لیکن وہ جوان ان میں موجودت تھا۔ حضور نے اس لوجوان کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کا کیا حال ہے؟ سب نے اس کے استلاناءاور قناحت کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ ہم نے ایسا

کا لیاحال ہے؟ سب نے آئ کے ٹوجوان مجھی نہیں دیکھا۔

مر کاروہ عالم ﷺ کے وصال کے بعد یمن شہار تدادی اہر چال گئے۔ لوگوں کے قدم پیسل کے لیکن اس نوجوان کے قدم میں ڈرالغزش نہ آئی۔ حضرت صدیق آگر جیشہ اس کے بارے بین استنشار فرماتے رہے۔ حضر موت کے گور زیاد بن والید کی طرف آپ نے کھاکہ اس نوجوان کا خاص خیال رسمیس۔ (1)

<sup>1-</sup> الهر الذاخر في وعلان "المبير والمبوية"، جلد 3، مثل 35-36 و"زاد المعاد"، جلد 3، مثل 15 هو" ما تم المنتين"، جلد 2،

## و فد بني نغلبه

سيد الانبياء عليد الصلوة والسلام جراند من احوال فنيمت محتيم كرف ك بعد مديند منورہ تشریف لائے۔ بو شغبہ کے جار افراد نے شرف نیاز حاصل کیااور اسے اسلام تبول كرنے كا قرار كيا۔ حضور اس ونت اسے كاشانداقد س من تشريف فرما تھے۔ حضرت بلال نے اقامت شروع کر دی۔ ہم نے عرض کی میار سول اللہ اہم اپنی قوم کے فرستادہ ہیں۔ ہم اسلام تبول كرنے كا قرار كرتے ہيں اور جميں معلوم ہواہے كه حضور كاميدار شادے: لَا إِسْلَا مَ لِعِنْ لَا يَعِيرُةَ لَهُ"جُس في جرت نبيل كي اس كااسلام معتر نيل." اب مارے بارے می کیارشاوے؟حضورت فرمایا۔ حیث ماکنت والعین الله فَلاَ يَضُونُ كُدُ "جِهِال كَهِيلِ ثَمْ مِواللهُ تعالىٰ <del>ن وَر</del>يّة ربو- تمهيل كوئي چيز نقصان نهيل پنچاعتی۔"حضور کافتداء میں ہم نے نماز اداک۔ پھر حضور کمر تشریف لے مئے۔ تموری و رے بعد باہر آئے اور جمیں یاد فرمایا۔ ہم حاضر ہوئے تو بو جہا تمبار اعلاقہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کی، نہایت زر خیز وسر سز وشاداب ہے۔ فرمایا، الحمد لللہ ہم چند روز تک خدمت اقدس میں عفیرے رہے اور حضور کی میز بانی سے نطف اندوز ہوتے رہے۔ جب الووائی سلام عرض کرنے کیلئے صفر خدمت ہوئے تو حضرت بلال کو تھم دیا۔ آپ نے ہم سب کو یا کچیا کچ او تیہ چاندی عطافر ہائی (ایک او تیہ میں چالیس در ہم ہوتے ہیں)۔

## وفد بنی سعد مذیم بن قضاعه

دعزت نعمان رضی اللہ عند ہے مروی ہے۔ آپ نے بتلیا کہ جس اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ یادگاہ رسالت جس حاضر ہوا۔ اس وقت ہماراسارا علاقہ حضور ہوگئے کے تسلط جس تھا۔ وہاں وقت ہمان کی تھی جنہوں نے بچے دل سکونت پذیر ہے ، ایک ختم ان کی تھی جنہوں نے بچے دل سے اسلام تبول کر لیا تھا۔ دوسر کی فتم ان لوگوں کی تھی جوا بھی کا فریقے، لیکن مسلمانوں ہے ہم راسال رہے تھے۔ ہم نے مدینہ طیبہ کے ایک کونے جس اپنے تھے نصب کر دیے۔ وہاں اپنا سامان رکھنے کے بعد سمجہ نبوی کی طرف روانہ ہو ہے۔ وہاں پہنچ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا ایک مسلمان امتی کی نماز جنازہ پڑھار ہے تھے۔ ہم چیچ کھڑے ہوگئے لیکن نماز جنازہ جس شرکے دیے۔ سرکار دوعالم متعالی جب نماز جنازہ ہے قارغ ہوگئے لیکن نماز جنازہ جنازہ ہے قارغ ہوگئے

جاری طرف دیکھا۔ اپنی پاس بلایا ، پوچھا، تم کون ہو؟ ہم نے عرض کی کہ ہم بنی قضاعہ کی مثان سعد بن بذیم کے قبلہ سے ہیں حضور نے پوچھا، کیا تم سلمان ہو؟ ہم نے عرض کی، ہم مسلمان ہیں۔ پھر پوچھا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ ہم نے عرض کیا، یارسول اللہ ! ہمارا خیال تھا کہ جب تک ہم صفور کی بیت کا شرف حاصل نہ

نے عرض کیا، یار سول اللہ اہمار اخیال تھا کہ جب تک ہم حضور کی بیت کاشر ف حاصل نہ کرلیل نماز جنازہ میں ہمار اشر یک ہونا جائز نہیں۔ فرمایا، ایسا نہیں۔ جب اور جہاں تم نے کل۔ مہادت پڑھ لیاتم مسلمان ہوگئے۔

پر ہم نے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیادر ہم اپنی قیام گاہ پر واپس آگئے۔ ہم یس سے جو سب ہے کم من تھااہے ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے ،اس لئے دہ

اعدام کی ہے ہورے اس سے میں خااہے ہم اپ حالات میں اللہ اس ہورہ اس سے دو فضی بیعت سے محروم رہا۔ کو دیر بعد حضور نے ہمیں بلانے کیدے ایک آدمی بھیجا، ہم حاضر ہوگئے۔ اس وقت ہمارے کمن پاسبان نے ربعت کی سعادت حاصل کی۔ ہم نے عرض کیا، اس مارے آتا ہے ہم سب سے کم عرب اور ہمار اخلام ہے قربلیا مجمع کے مربح اور ہمار اخلام ہے قربلیا مجمع کے دو اور ہمار اخلام ہوتا ہے بھر اس کے لئے دعافر مائی تبارک اختاہ فیڈیو جو سب سے کم عمر ہوتا ہے دو توم کا خادم ہوتا ہے بھر اس کے لئے دعافر مائی تبارک اختاہ فیڈیو

"الله تعالى اے اپنى يركوں بے نواز ہے۔" نعمان فرماتے جیں۔ حضور كى دعاكى يركت بے دہ علم و فضل بيس ہم سب ہے برتر ہو كيا۔ سركار دو عالم حقوق في اس كو جمار العام مقرر فرمائے جب ہم نے واليس كار او د كيا تو نبى رحمت عليه العساؤة والسلام نے حضرت بلال كو تحكم دياكہ ہم ش سے ہرايك كو چنداوقيہ جائدى بلور مديد عطاكريں۔ ہم اپنى توم كے ياس جب

علامہ احمد بن ذینی د حلان لکھتے ہیں کہ حضرت بلال نے اپنے آقا کے ارشاد کی تقبیل کرتے ہوئے اس و فد کے ہر فرد کو پانچ پانچ او تیہ جائد کی عطافر مائی۔(1)

وفدسلامان

قبیلہ سلامان کا ایک وفد اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے کیلئے خد مت اقد س ش حاضر مول اس وفد کے افر اوکی تعداد سات تھی اور انہیں میں حضرت خیب یا حبیب بن عمرو مجی شامل تھے۔حضورے ان کی ملا قات اس ونت مو کی جب حمت دوعالم میں ہے۔

1- المدين زي د طاله "المرير المهري"، جلد 3، سلح، 37: " سل البدئ"، جلد 6 سنح، 523

باہر اپنے غلام کی نماز جناز ویڑھنے کیلئے تشریف لے جارہے تھے۔ صنور کودیکھاتو حرض کی اَلْتَكَلُّمُ عَلَيْكَ يَارَبُولَ اللَّهِ مركار ووعالم عَلَيْ في ان ك ملام كاجواب ويت موسة فرما و عَكَيْكُورُ ، مَنْ أَنْدُورُ ؟ تم ر بحى سلامتى بوء تم كون لوك بو؟ انبول في عرض كى، ہم سلامان فبیلدے تعلق رکھتے ہیں اور حضور کی بیعت کرنے کے ارادہ ہم میال حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنے پیچیے رہ جانے والے قبیلہ کے افراد کی طرف سے جمی بیعت کریں مے۔ نی کریم ملط اپنے قلام توبان کی طرف متوجہ ہوے اور فرملیاء انہیں مہمان خانے میں اتار و جہان وفود کو تغمر لیا جاتا ہے۔ نماز ظمرے بعد نبی کریم عظیما اے جروشر یف اور منبر مبارک کے در میان تشریف فرما ہوئے۔ ہم نے بیعت کاشر ف حاصل کیااور دین کے كل ماكل دريافت كير جب بم وخست بون كل توسر كارن بر محض كويا في يا في اوتيه ماندى مطافر مائى انبول فالك سوال يركياك من أخصتك الدعمال وسب افضل مَلْ كُون ساب؟" إدى يرس عَنْ فَيْ فَرْمِلِ الصَّلْوَةُ فِي وَقَوْمًا "يروت أماز كا ادا كرنا."ان الوكول في احية آقاكي افتداء بس نماز ظهراور عصراداك. حضور مرور عالم علا نے ان کے ساتھ ایساسلوک کیا کہ اجنبیت کا احساس تک ان کے دلول علی بالی شرم ا چنانچہ یہ بڑی ہے تکلفی سے اپنی معروضات پیش کرنے تھے۔ ایک گزارش یہ کی میارسول الله! بهار اعلاقد قط کی زویس ہے، عرصہ در ازے بارش خیس ہوئی۔ سر کار دوعالم علیہ نے ان کے حق میں دعاکرتے ہوئے بار گادائی میں عرض کی اَلْلَهُ قَدَ اسْتِقِهِ وَالْفَدِيْتَ فِي هَارِهِ هُ الني اان كے علاقة من باران رحمت فرمااور ان كوسير اب كر-"ان من عد ايك غلام في عرض کی، پارسول الله! اینے وست مبارک بلند کر کے دعا فرمائیں کیونکہ اس میں بڑی بر کت ہے۔ نجی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام مسکر اویے اور اپنے دونوں مبارک ہا تھوں کو اتنا بلند کیا کہ حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آئے گی۔ یہ لوگ تین ون تک بی کرم علی کے ضافت سے لفف اندوز ہوتے رہے اور حسب معمول نبی کر بم ملک نے انہیں انعالت سے نواز ااور ہر مخص کویا نجیا نج اوتیہ جا عری مرحت فرمائی۔ حصرت بلال نے جب تعمیل اوشاد کرتے ہوئے انہیں سے جاندی مرحمت کی تو ساتھ

فریان مطرت بال نے جب میں ارشاد کرتے ہوئے النین میں خوش کی توسا کھ می معذرت بھی کی کہ آج ہمارے ہاس زیادہ مال نہیں ہے، آپ اس قلیل مقد ار کو می قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا منا الکرّز ملفا کہ اکلیّیکا " یہ توجب می زیادہ اور بہت می پاکیزہ انعام ہے۔ "جس سے اللہ کے محبوب نے ہم کو تو ازار

جب بيالوگ ايند وطن واپس پينچ لوو إل بارش برئے سے ہر طرف جل تھل كا عالم

تحله انہوں نے تحقیق کی کہ یہ بارش کب برسی ؟ انہیں معلوم ہوا کہ بیر سحاب کرم ای روز بر ماجب بيراوك حضوركى بار گاها قدس من حاضر تنه اور حضور في اينادست مبارك الفاكر

ان كيلية بارش كي وعاكى تقى \_ يدوفد بعض علاء ك نزديك او صفر سند 10 اجرى مي اور بعض ك زويك اوشوال سد 10 اجرى ين حاضرى كى سعادت سے بهر دور جول (1)

وفدغامه

سند 10 بيرى يس بى عاد كاوفد مي واركاور سالت يس باريالي سے بهر دور بول جس ك شركاء كى تعداد دس تھى۔ انہوں نے بينع الفرقد ميں اسط محمد نعب كاروال اچا سامان رکھااور ان میں جوسب سے کسن تھا، اس کوسامان کی عفاقت کیلئے وہاں جھوڑ ااور لود بارگاه رسالت عن حاضري كين رواند موسقد ده حضوركي زيارت سے مشرف موسف حضور نے انہیں دین اسلام کے مخلف مسائل سے آگاہ کیااور اس سلسلہ میں ایک تحریر لکھ كردى \_ تى كريم منافق نے اللي بتاياك تم است سامان كى الاست كيلتے جس لوجوان كو جهوز كرآئے تھ ده سوميادراكي چر آياج كرول كاتھيانا الأكر لے كيا۔ ان يس سے ايك آدمي نے حرض کیا اور سول اللہ اوہ چرایا جانے والا تھیا میر اتھا کیو تکہ میرے کی ساتھی سے ہاس كوئى تميلانه تحار مركار دوعالم علي ني اسه تسلى دينة بوئ فرماياكه تميار الخيلال كياب اور تمہاری قیام گاہ یہ بیٹی گیا ہے۔ وہ لوگ فررا پی قیام گاہ پر آئے۔انہوں نے اسے اس لوجوان ساتھی سے استغمار کیا تواس نے بتلیا کہ مجھے نیند آگئے۔ میں سو گیا پھر امیانک میری آ تك كملى ديكماك وه تعميلا موجود لهيم، بين اس كو خلاش كرنے كيلتے باہر فكا توايك آدمي جو بہلے بیٹا تھا، مجے دکیو کر ہاگ نگا۔ بی مجی اس کے چھے دوڑنے لگا یہاں تک کہ بی نے اس کو جالیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے گڑھا کو و کر اس تضلے کو دہار کھا ہے۔ چنانچہ میں نے

سر كاردوعالم المنطقة في البين جوبات بتالي في وواى طرح وقول يذير موجى تقى ديدد كيركر

اس گڑھے کو کھودا تووہ تھیلاموجود تھا۔ بس اسے اٹھا کروائیں لے آیا ہول۔

وو كني كل منتها أنه دسول الله وسول الله و بير حفرات بحربار كادر سالت من حاضر موك ورض كن بارسول الله الله المسرح منور في فريا تمااى طرح وقوع بذير مول الله وقد وو النها فادم كو بعي بمراه لا سند الله في بعث حاصل كيار حضور في الله بان كعب كم حوال كياكه الله قر آن كريم كي چند سور تني پر حادي و حسب معمول بار كادر سالت سانس مي انعامات سے لواز أكيار (1)

علامہ محمد الو زہرہ رحمتہ اللہ علیہ، "خاتم العجین" بیں اس وقد کے بارے بیں بول رقمطراز ہیں:

آئیں۔ پھر حضور نے دریافت فربایا، دوبائی خصائیں کون ی ہیں جو یس نے تم کو سکھائی ہیں۔ انہوں نے مرض کی کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ادالہ الداللہ یعنی خدا کے سواکوئی معبود کہیں، ہم نماز قائم کریں، زکوۃ ادا کریں، بادر مضان کے روزے رکھیں اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا جج کریں۔ پھر حضور نے استضار کیا کہ وہ پانچ خصائیں کون ی اللہ استطاعت ہو تو بیت اللہ کا جج کریں۔ پھر حضور نے استضار کیا کہ وہ پانچ خصائیں کون ی اللہ جن برتم زمانہ جالیت سے عمل پیرا ہو۔ انہوں نے عرض کی، خوشی لی کے زمانہ جس اللہ

1-"سيل المديّ "، جلدة، صلى 598 ه" فالم النجين "، جلد2، صلى 1161 ه" زاد العاد"، جلدة، صلى 671

کا شکر اداکری، معیبت کے ایام میں صبر کادامن مضبوطی ہے پکڑی، اللہ کے ہر فیملہ پر رامنی رہیں، و شمن کوئی کی معیبت پر مطعون نہ کریں، و شمن ہے مقابلہ کرتے وقت ٹابت قدم رہیں اور دسمن کوئی کی معیبت پر مطعون نہ کریں۔
مطعون نہ کریں۔
حضور نے ارشاد فر ملائے کہ کہ ان خصائل ہے دانشمند عالم ہیں۔ "پکر فرمایا، میں پانچ خصائوں کا مزید اضافہ کر تاہوں تاکہ ان خصائل کی تعداد ہیں ہوجائے :
خصائوں کا مزید اضافہ کر تاہوں تاکہ ان خصائل کی تعداد ہیں ہوجائے :

مَلا عَجِمعُوا مَالا تَا كَاوِنَ وَلا بَبِنُوا مَالَا لَسَلَمُونَ وَلَا تَنَا فَسُوا فِي تَنَيْ هِ وَأَنْهُ فَلَا عَنَهُ وَالْكُونَ وَاتَّعَوُا اللَّهَ الَّذِي كَالِيَّةِ أُرْجَعُونَ وَعَلَيْهِ تُعْفَوُنَ وَاذْ مَبُوا فِيمَا مَلَيْرِ تَقْيِهُ مُونَ وَفِيهِ تُعْلَمُ وُنَ - (1)

(1) من اللهاء خوردنی کے فرجر نہ لگاؤ جنہیں تم کھاؤ کے نہیں۔ (2) بغیر ضرورت کے مکانات نقیر نہ کرو جن میں تم نے سکونت پذیر

نبیں ہوناہے۔ (3) ایکی چیز کے حصول میں سیقت نہ نے جاؤ جن سے کل حمہیں

وستيروار يونا ب

(4) اس الله سے ڈروجس کی طرف تم نے لوث کر جاتا ہے اور جس کے رویر و تھمیں بیش کیا جاتا ہے۔

روبرو میں بیل ایاجائے۔ (5)اس چیز میں رخبت کروجہال تم نے جاناہ اور وہال بھیشدر ہتاہے۔"

یہ ارشادات نبوی ہننے کے بعد دوائے وطن داپس چلے سے۔ انہوں نے ان زریں د صایا کویادر کھااور ان پر اللہ کی تو نتی اور حضور کی بر کت ہے عمل پیرار ہے۔(2)

وائل بن حجر کی آمد

الم بخاری نے اپنی تاریخ میں، ان کے ملاورد یکر محدثین، بزاز اور طبر انی نے یہ واقعہ وائل کی زبانی تقل کیاہے:

<sup>1-</sup> احد عن زي د حال المسيرة النوية " جلد 3، سخد 53 و" فاتم النوين " ، جلد 2، سخد 115 و "زاد العاد" ، جلد 3،

وائل نے بتایا کہ جب اللہ کے رسول کی بعثت کی اطلاع ملی تو جس اس وقت ایک بڑی مسکت کا سر براہ تھا۔ ہر قتم کی آسائنٹس اور راحنی میسر تھیں۔ جس نے ان سب کو پس پشت ڈال ویا اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیلئے جس سب پچھ چھوڑ کر بہاں آیا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچا تو سحابہ کرام نے جھے بتایا کہ تہمارے بہاں وہنچنے سے تمن ون پہلے اللہ کے رسول نے ایس کا مر دوسایا تھا۔ جس بارگاور سالت جس حاضر ہوا، سام جیش کیا، حضور نے اس سلام کاجواب دیا۔ چھرا پی روائے مبارک بچھا کی اور جھے پچڑ کر اس کے اوپر بھا دیا۔ پھر نبی کر یم میں تھا تھ منبر پر تشریف لے گئے اور جھے اپنے ساتھ منبر پر بھیایا۔ اور دونوں مبارک ہاتھ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی، است جس اوگ جمع بھیایا۔ اور دونوں مبارک ہاتھ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی، است جس اوگ جمع ہوگئے۔ حضور نے دوئے دوئے منافرین کی طرف کرتے ہوئے فربایا:

"اے لوگو! یہ واکل بن تجربے جو بڑے دور در از حضر موت کے علاقہ تہارے پاس آیا ہے اور اپنی آزاد مرضی سے آیا ہے۔ کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ یہ اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کا طلبگار بن کر آیا ہے، یہ باد شاہوں کی

میں اپنا ملک، شائد ار محلات، آرام و آسائش کے جملہ وسائل کو الوداع کہد کر اللہ کا دین کھنے کیلئے حضور کے قد مول میں حاضر ہوا ہول۔ حضور نے فرالما حسّد قُت "جو تونے کہا ہے تھ کہاہے۔"

حضور نے خطبہ ادشاد فرماتے ہوئے حاضرین کو تھیجت کی۔ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا۔ بیدا بھی اپنا ملک چھوڑ کریہال آیاہے۔

میں نے کہا، میرے خاندان والول نے میری مملکت جھے سے چیمن کی ہے۔ سر کار دو عالم عظیم نے فرمایا گر مت کرو! بیس حہیں اس ہے دعنی مملکت کاوالی بنادوں گا۔

طرانی اور ابو تعیم سے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیمہ نے اس کو منبر پر اپنے ساتھ بنھایا،اس کے لئے د عافر مائی اس کے سر پر ہاتھ چھیر ااور ہار گاہ الی میں عرض کی اَالْلَهُمَّةُ

بھایا، اس کے لئے دعافر مان اس کے سر پر ہاتھ چیر ااور بار کاوائی میں عرص لی آفلہم تا دائین دایل یہ دکتیا و دنیا ہا اس اللہ اوائل اور اس کی اولا دور او مادکوائی برکوں سے تو از دیے

ر حمت عالم علي في حضرت معاويد بن ابوسفيان كو حكم دياكه ان كوحره ك علاقه يس

ایک مکان یس تفہراؤ۔ حضرت معادیہ ان کے ساتھ چل بڑے۔ گری بدی شدید تھی۔ وطوب کی وجدے کاریان اور عکریزے انگاروں کی طرح گرم تھے۔ عفرت امیر معادید ناے كما أُرْدِ فَيْنَ خُلُفَكَ " محصالية يجي سوار كرا۔ "وائل في كهالسّت مين اُرداف المكولية الناوكول عنيس موجوباد شامول كي يجي سوار موت ين-" مم آپ نے کہاہ اپنے جوتے چھے ویدو تاکہ چکن لول داس نے کہاکہ ش نے جوتے چکن لئے ہیں اب می حمیس فیل دے سکا۔ آپ نے کہاء ان عگریزوں نے میرے یاؤں جلاد یے ہیں۔ ایس نے کھاکہ میری او نٹی کے سائے اس جلو بی تمبارے لئے برا اثر ف ہے۔ (1) وفدامحع قبائل عرب کے وفود میں میہ آخری وفد ہے جوہار گاہ رسالت میں او محرم سند ااجری می حاضر جولدید و فدد و سوافراد بر مشتل تقاریها و در ملدین حارث کے گرجود ارالا خیاف کے طور پر استعال ہوتا تھا، اس میں اقامت گزین ہوئے۔ بھر بار گاہ رسالت میں ماضر ہوئے۔ انہول نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا۔ انہوں نے حطرت معاذ بن جبل کے ہاتھ پر یمن ش بی اسلام کی بیعت کی تھی۔ اس و نعد يس ايك فخص زراره بن عمروناي نفله وه مجل خدمت اقدس بيس حاضر جوااور م من کی میار سول الله! بی نے اسے اس ستر میں ایک خواب دیکھاہے جس نے مجھے خوفزدہ

کردیا ہے۔ حضور نے ہو چھا، تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کیا، خواب میں اپنی ایک گد حی ویکھی ہے جس کو بیل ایٹ گر چھوڑ آیا تھا۔ اس نے ایک بچہ جنا ہے جو سابی ماکل مرٹ ہے۔ سر کار دوعالم علی نے فرملیا، کیا تم اپنی کنیز چھچے چھوڑ آئے ہوجو حالمہ تھی۔ اس نے عرض کی ، یار سول اللہ! میں ایک کنیز چھوڑ آیا ہوں میر اگمان ہے وہ حالمہ تھی۔ حضور نے فرملیا، پھر اس نے بچہ جنا ہے جو تیم اجتماعہ سال کیوں نے فرملیا، پھر اس نے بچہ جنا ہے جو تیم اجتماعہ سال ناک کیوں ہے؟ حضور نے اے فرملیا، میرے زود یک آؤ۔ جب بالکل نزدیک ہوگیا، حضور نے ہو چھا،

كيا تيرب جسم يريرس كانشان بجس كوتم بيشه جميات رج بو؟اس ف كهاه الدات

<sup>1</sup>\_" خاتم الصحين"، جلد 2، صفح 1152 و" مثل الهد كل"، جلد 6، صفح 665 الامام البيم في. "ولا كل المنهوة"، جلد 5، صلح

کی تھم اجس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بناکر بھیجاہے حضور کی ذات کے بغیر کمی کو بھی یرص کے اس داغ کاکوئی علم نہیں۔ حضور نے فرملیا، اس کی مید رحمت اس برص کے داغ کی وجہ سے ہے۔

اس نے عرض کی، یارسول اللہ! یس نے خواب یس نعمان بن منذر کود یکھا ہے، اس کے کانوں یس آویزے ہیں، اس کے ہاتھوں یس کڑے ہیں اور اس کا لباس براخو بصورت اور شائداد ہے۔ حضور نے فرمایا، اس سے مراد ملک عرب ہے جو اپنی شان و شوکت سے تلبور پذری ہوگا۔

پر اس نے عرض کی بیار سول اللہ ایش نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو زیمن سے
کل رہی ہے۔ فرملیا یہ دنیا کی ہا قیمائدہ عمرہے۔ پھر اس نے عرض کی میں نے ایک آگ
دیکھی جو زیمن سے نکل رہی ہے اور میرے اور میرے بیٹے عمرو کے در میان ماکل ہے۔
حضور نے فرملیا، یہ وہ فت ہے جو آخری زمانہ یک فاہر موگا۔ اس نے عرض کی میار سول اللہ!
کیما فتہ ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرملیا، لوگ اسے الم کو قتل کردیں گے ، پھر آئی ہی وست

جریال ہو جائیں گے۔جوبد کارہ واپن آپ کو صافح ترین بھنے گے گا۔ مومن کاخون مومن کاخون مومن کاخون مومن کاخون مومن کے زردیک پائی سے بھی زیادہ ارزال ہو جائے گا۔ اگر تیرا بیٹا مر گیا تو تیرا بیٹا اس فتد کس جنا ہوگا۔ اس نے حرض کی بیار مول اللہ االلہ تعالیٰ سے و ما ما تکس کے جی اس فتر میں جلانہ ہول۔ چنا نجہ اللہ کے بیارے رسول میں اس فتر میں جلانہ ہول۔ چنا نجہ اللہ کے بیارے رسول میں

تعالى سے دعایا گی اللہ فقر الا میں اس مور سل بھوات ہوں۔ چیا چداللہ سے بیارے رحول عصد نے دعایا گی اللہ فقر الا بیڈر کے کہا "الی اس فتد سے اس کو بچانا۔" چنانچہ دہ آدی فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا فتر میں جالا ہوااور دو فتر حضرت حال رضی اللہ عنہ کو منصب خلافت ہے

واثله بن استنع كي آمه

معزول كرنے كافتنہ فغله

وا کہتے ہیں کہ میں اسمام قبول کرنے کے ارادہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڈ کر روانہ ہول دینہ طیبہ پہنچاراس وقت حضور نماز میں معروف تھے۔ آخری صف بیں جھے جگہ لی، میں نے وہاں نماز کی نیت ہاتھ ولی رسول کر یم علیہ العسلوٰۃ والسلم جنب نمازے قارف ہوئ تو میرے پاس تشریف لائے دریافت فر بایہ متا تا تا تھا ہے۔ "تم یہاں کس متعد کیلے آئے ہو؟ "میں نے حرض کی۔ اسلام قبول کرنے کیلئے۔ فرمایا، تمبارے لئے بہت بہتر ہے۔ پھر یو جما، تم بھرت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، بیٹک۔ فرمایا، کون می اجرت؟اسلام قبول كرنے كے بعد پراينال خاند كے إلى وائي ملے جاؤ محيار مو مح؟ مل نے عرض کی، ان دولول میں سے جو بہتر ہو۔ حضور نے قرملیا، بہیات بہال رہے وال اجرت بہتر ہے۔ سر کار دوعالم ملک نے اسے چند تھیجیں کیں جو ہم سب کیلئے سر مایہ نجات و فلاح ہیں۔ آپ بھی انہیں سنتے میاور کھئے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کو شش سیجتے، سر کار دوعالم في فرمايا: مَكَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي عُسْمِكَ وَيُسْمِكَ وَمَنْتَظِكَ وَ مُكُدُ هَكُ -" ليحنى تم هر حالت من اطاعت گزار ر مور ايني تک و حتی من مجمي اور خو شحانی میں بھی، خوش کی مالت میں بھی اور ناپندید کی کی مالت میں میں نے فرض کی، بیک میں ای طرح اطاعت گزار رہوں گا۔ پھر حضور نے اپنادست مبادک میری طرف برحلیاور می نے ابنا ہاتھ آھے برحلیا۔ حضور نے مجھے ویکھا کہ میں

اینے لنس کیلئے کوئی استعناء (رویت) طلب نہیں کر دہا۔ حضور نے فرمایا میہ مجی کھو رفیعیا

السَّتُطُعُتُ "جَهَال تك اطاعت ميري طالت مي هو كي\_"

مل في وي الفاقادم او ي رفيهما استطعت مرشد يرحق في بالقاظ كهلواكرا بنادست مبادك ميرب باتحدير د كمله (1)

اشعر يون اوزابل يمن كاو فد

حضرت الس رسى الله عندے مروى ہے كه نى كريم ملك في فرماياك تمهار ياس ا يك اليك قوم آنے والى ہے جن كے دل تم سب سے زياد ور قبق اور فرم بيں۔ حضور كے ارشاد کے بکے در بعد اشعر اول کادفد مدید طیب شی دار د مول اس وقت وہدر جزیر مدر ہاتھا

غَدًّا نَلْقَى الْآحِبَّة مُحَمَّدًا وَحِدْرَكَ

1-" بل الديل"، بلده. سخر 887

"كل بم الينيار، وستول علاقات كري م يعنى محمر عربي اور آب کے محابہ ہے۔"

سیح مسلم میں حضرت ابوہر روہ ہے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ الله أن المالة ا

> حَادَ أَهُلُ الْيَهِنِ هُو أَنَّ ٱنْشِلُ كَا وَأَضْعَفُ قُلُوبًا وَالْإِيْمَانُ يَمَانِ وَالْمِلْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالشِّكِيْنَةُ فِي أُمْلِ الْفَنَدِ وَالْفَغُرُوا أَفْيَلاءُ فِي الْفِدَادِينَ مِنْ أُهُلِ الْوَثِيرِ قِلْكُ مَطْلَعِ الشَّهُسِ-

"اللي يمن آك ين الك ول يزيزم اورد يل ين ايان مى ك منيول كاب اور حكمت وواتائى بعى مهيول كاحصرب تسكيين وطمانيده بریاں یالنے والوں کا شیوہ ہے اور او نٹول کے مالکان میں فخر اور غرور

زیاده و تا ہاوران کا مسکن مشرقی خرف ہے۔" منج بخاری میں ہے کہ قبیلہ بی حمیم کے چند افراد حاضر خدمت ہوئے۔ حضور انور علیہ

السلام نے انہیں قرالیا، اے بی حمم الحمیس بشارت ہو۔ انہوں نے کہا، آپ نے ہمیں بارت و ك ب تو جميل مال و دوالت ب مجى يكه و يجك الن كى اس ماديت كريد و دانيت ك باعث حضور کے رخ الور کی رحمت تبدیل ہوگئے۔ پچھ دیر بعد الل یمن کا ایک وفد آبا۔ سر کارود عالم ﷺ نے فریلا کہ میں نے بنو حتیم کوبشارے وی لیکن انہوں نے اس بشارے کو

قول نہیں کیا۔ یس اب ممہی بشارت و بتا مول، تم اس کو قبول کرو۔ انبول فے عرض کی، ہم بعد شوق حضور کی دی ہوئی بشارت کو قبول کرتے ہیں۔ پھر حرض کی میار سول اللہ اہم دین کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جمیں بتائے کہ اس

كائنات كى تخليق كابتداكيد موكى؟ فرملياكد يبل صرف الله تعالى كاذات مقدسه عى تقى-اس کے ملاوہ اور کوئی چر موجوونہ تھی۔اس کاعرشیانی کے اور تھا۔اس نے ہر چے کولور

محفوظين تحرير كردياب يدشرف قوليت النيس كول ارزاني فرالي كيا؟ اس كربار يدي في الوزير و لكن بيل كد:

" حضور کے اولین جان نگار مدینہ طیبہ کے دو قبیلے او*ی و ٹرز*ج تھے جن کا اصل

وطن يمن تعاد حضور كوان كاس اسلام جذبه كي باحث ان حقي عبت حتى كيو تكدان كا آبائي وطن يمن تعاداس لئ حضور ك قلب مبادك يم يمن ك خطد اور اس مل لين وال وبال ك تمام باشدول كيل بدى عبت ك جذبات موجزن تق -"(1)

و فدووس قبلہ کے مروار طفیل بن عمروا پنایان الانے کاواقد خود بیان کرتے ہیں:

" میں کی کام کیلئے مکہ مرمہ آیا۔ یہ وہ زمانہ تھاجب اللہ تعالیٰ کا جبیب وہاں تشریف فرما تھا۔

جب الل مکہ کو پہ چالکہ قبلہ دوس کار کیس ان کے شہر میں آیا ہے توا نہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ تیں وہ کہ بیں وہ بی صفور کی د کشین ہا تیں من کراپی آیا کہ بین کو ترک نہ کروے اور اسلام کو قبول نہ کر لے۔ اس لئے انہوں نے میر الگیر الاکر لیا۔ ہر وقت میرے ساتھ رہے اور جو اور عمل کو قبول نہ کر لے۔ اس لئے انہوں نے میر الگیر الاکر آ۔ وہ جھے کہتے کہ تم ہمارے شہر میں تو میش کیا کرتے۔ وہ جھے کہتے کہ تم ہمارے شہر میں تشریف لائے ہو۔ آن کل اس شہر میں ایسا آدمی خاہر ہوا ہے جس نے یہاں کاامن و میل نام ہواوت در ہے ، چو کی کو ایسائی کو بھائی کا بین ایسائی کو باپ کا اور دولوں میں ایک دوسرے کیلئے تفریت و حقارت کے مین ایم جو کہ کرنے ہوں اس کے جائی میں بہنس نہ میں ایک دوسرے کیلئے تفریت و حقارت کے شیلے ہوئے کہ کہتے ہیں۔ بھی سے دوچار ہو جائے جس میں ہم جتا ہیں۔ اس لئے احتیاط کا جائے اور اور اور ہو جائے جس میں ہم جتا ہیں۔ اس لئے احتیاط کا جائے میں اور آپ کا قبیلہ اس المیہ سے دوچار ہو جائے جس میں ہم جتا ہیں۔ اس لئے احتیاط کا مین اس کے جائی ہوں کی کہتی ہو جائے جس میں ہم جتا ہیں۔ اس لئے احتیاط کا مین اس کے جائی ہوں کہاں میں جنیس نہ ان سے تعکو کریں اور نہ ان کی کوئی ہات شائیں۔

مخض سے مجمی طاقات نہ کروں گا، نہ اس سے گفتگو کروں گااور نہ اس کی مجلس جس بیٹے کر اس کی ہاتیں سنوں گا۔ چٹانچہ عل نے اپنے کانوں عس روئی شونس لی تاکہ فیر شعور کی طور پر مجمی ان کی آواز میر سے کانوں تک نہ کرائے۔ جس نے ان گلی کوچوں میں آ مدور فت مجمی بند

طفل کتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات اتن بار جھے کی کہ بھی نے عزم کر لیا کہ بل ایسے

عن ان کی اواز میرے کالوں تک نہ مراجے ہیں۔ کردی جہاں حضور کی آمدور فٹ ہوا کرتی حتی۔

ایک روز میم سویرے بی مجد حرام بی گیاادر اس وقت الله کا پیار ارسول علاق کعبد مقدمہ کے سامنے نماز اوا کر رہا تھا۔ میں ان کے بچھ قریب کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے طاباك ان كى رسلى آواز ميرے كانول ش يزے اور ميرے ول ش از جائے۔ چنانچہ ش نے حضور کو قر آن کر یم کی تلاوت کرتے سا۔ قر آن کر یم کے بیٹھے بول س کر پس جمران و مششدرره گیا۔ می نے این آپ کو طامت کر ہاشر وج کی۔ می نے اپنے آپ سے کہا "اے طفیل اتیری مال تھے روئے۔" پخدا! تودانا ہے اور اپنے ملک کا نغز کو شامر ہے۔ تھے پر کلام کا حسن اور اس کی قباحت ملتیں نہیں ہوسکتی۔ میں کیوں اینے آپ کواس استی کے کلام سنے سے بازر کو رہا ہوا۔ جھے ان کا کلام سننا جاہے، اگر وہ کلام اچھا ہوا توش اس کو قبول کرلوں گااور اگر ہیج ہوا تواہے نظر انداز کر دول گا۔ چنانچہ میں کچے وقت حرم شریف می مغبرار بایبال تک کد سرور عالم علی این کاشانداقد س کی طرف تشریف کے محير من صنور كريجي جي ملخ لكا يهال تك كه حضور ايخ كاشانداقدى من واخل مو گئے۔ ٹس نے وستک دی اور حضور کی خدمت میں عرض کی میا محمد! آپ کی قوم نے جمعے آپ کے بارے ش الی ایک باتی سائی ہیں، وہ مجھے اس بات سے ڈراتے رہے کہ میں آپ کا کلام ندسنول ورند آپ کا جاد و جمع پر بھی اثر کر جائے گااور بس کس کام کا نہیں رجول گا۔اس خوف سے کہ آپ کی آواز فیرشوری طور پر میرے کانوں میں پڑے میں نے کانوں کے سور اوخ روئی سے بند کر ویے لیکن اللہ تعالیٰ کویہ بات پہندنہ تھی کہ جس آپ سکه کلام معرز نظام کے ننے سے محروم ربول اس لئے آج من جب آپ نماز میں کلام الی کی الدوت كررب تن توجيع اس كلام كے سننے كامو قع نعيب بول بس اب حاضر خد مت بوا ہول بھے ای د موت کے بارے می تنعیل سے بتائے۔ نی رصت عظیم نے مجھے اسلامی تعلیمات ہے آگاہ کیا۔ قر آن کریم کی آیات بیات کی طاوت فرمائی۔ میں نے کہا، بخداا میں نے آج تک اس سے بہتر اور اس سے د لنشین کلام مجی نہیں سنا میں اب اسلام قبول کرتا مولاور یے کوائی دیتا مول کر اللہ تعالی و صده لاشر یک ہے اور آپ اس کے سے رسول ہیں۔ يريس تے عرض كى، اے اللہ كے محبوب نى! يس الى قوم كاسر دار بول يل جو تھم دوں وہ اس کی تھیل بیں ذرا کو تاہی تہیں کرتے۔ بیں اب ان کی طرف واپس جارہا مول۔ دبال جاكر انہيں اسلام قبول كرنے كى دعوت دول كا۔ حضور ميرے لئے وعافر ما كي كد ججھے

الشد تعالى كوئى الى نشانى عطافرمائ جس كى دجدت وه ميرى دعوت قبول كرن بمجور مو ب كي- سر كاردوعالم عَيْنَ في إر كادرب العزت من عرض كي اللَّهْ قَدَ الْجَعَلْ لَهُ اليَّهُ "ك الله إلى ك لئے كوئى نشانى بناد \_ "چنانچە بىس حضور سے اجازت لے كرا پى قوم كى طرف آیا۔ جب میں اس کھائی پر پہنچا جس کے دامن میں میری قوم اقامت گزیں تھی تو میری دونول آ تھول کے در میان ہے روشی نکلنے تھی جیے کوئی روشن چرائے ہو۔ میں نے مرض کی،اے اللہ! بید نشانی میرے چیرے کے علاوہ کی دوسری مجکدی طاہر ہو، ورند میری توم جھے کیے گی کہ تم نے ہارے بتوں کو چھوڑاہے اس نافر مانی کی نموست کے باعث تمہارا چرہ مجر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے وی روشنی میرے عصا کے اور والے کنارے میں فاہر کردی اور دورے دیکھنے والے کو بول معلوم ہوتا تھاکہ بی نے اپنے عصا کے ساتھ كوئى فقريل آويزال كى موئى ب یں اپ قبیلہ میں پہنیا، می سورے میرے والد صاحب بھے ملے کیلئے آئے، وو کافی بوڑھے تھے۔جب دہ میرے نزدیک ہوئے آتی نے کہا، ابا جان! جھے سے دور رہے۔میرا اور آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ میرے والد نے ہو جہا، بنے یہ کیو کر؟ پس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرچکا ہوں اور دین محمر ی کا بیر د کار بن گیا ہوں، اس لئے میرے اور آپ کے سادے رہتے ختم ہو گئے۔ چرباپ نے کہا، بیٹے ایہ جو تیرادین ہے دی میرادین ہے، میں بھی اس نبی کا پیرو کار ہوں جس کی اطاعت تم نے اختیار کی ہے۔ طفیل نے پاپ کو کہا، پھر آپ جاکر عشل مجيخ، پاکيزه لباس ميمن کر ميرے پاس تشريف لائے تاكه جو علم سر كار دو عالم علی نے مجمع سکھلاہ وہ میں آپ کو سکھاؤل دچانچ طفیل کے والد مے، خسل کیا، نے پاک کیڑے ہے، اپنے بینے کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ طفیل کہتے میں، پھر میر ک بیوی میر سے اِس آئی۔ ش نے اسے کہا، جھے سے دور ہو جاؤنہ میر اتمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔اس نے کہا کہ میرے ال باب تھے پر قربان! یہ کیے؟ میں نے اے بتایا کہ اسلام نے میرے اور تمبارے ورمیان جدائی کردی ہے۔ میں اسلام نے آیا ہوں اور دین محری کو تبول کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ ميرادين بحي و بي م جو تيم اوين ہے۔ يس نے اسے كہاكہ جاؤ، هسل كرو۔ وہ كئ، هسل كيا، پھر میرے پاس آئی، میں نے اس کے سامنے دین اسلام کے بنیادی عقا کد بیان کئے ، اس نے ا ا ۔ قداری اور در میں مسل الدوم یہ انکام الادر کر رہ

اے تبول کیااور اپ مسلمان ہونے کااعلان کردیا۔

ا مرش نے اپ قبیلہ کے دوسر او گول کو اسلام قبول کرنے کی دھوت دی۔ انہوں نے میری بات مائے بین تامل سے کام لیا۔ بی رنجیدہ خاطر ہو کر بارگاہ رسالت مآب بی

ماضر ہوااور عرض کی میار سول اللہ امیری قوم نے میری وعوت کو تبول کرنے سے انکار کر دیا ہے انکار کر دیا ہے انکار کر دیا ہے اور اس کا ماس قتل مختبع سے مخت

ے مع قرماتا ہے۔ آپ ان کے لئے بدوعا قرمائیں۔ رحمت عالم علی نے اے است در ب ک

جناب میں حرض کی:

#### ٱللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا إِلَى الْإِسْكَامِ

"ياالله القبيله دوس كواسلام تبول كرنے كي توفيق مر مت فرمله"

پھر حضور نے فربلیا، جاؤادرا پی قوم کواسلام قبول کرنے کی دعوت دوادران کے ساتھ نری افتیار کرد۔ چنانچہ سنر سے دطن واپس آگر بیس نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر بیس مدر علمہ نہ اور کے کہا کہ اختر میں ایس وقت اور بیس نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر بیس

مدیند طبیبه زیارت کیلئے حاضر ہوا۔ اس وقت اللہ کا پر گزید در سول نیبر بیس تشریف فرما تعلد

چنانچہ بیں نے خیبر ہاکراپنے حبیب کے روئےانور کی زیادت کا شرف حاصل کیا۔اس سز میں میرے ساتھ میرے قبیلہ کے ستر ،ای گھرانے تنے جواسلام قبول کر پچلے تنے۔ حضور متعقد میں ناد

المنافق المناسب مم تمام كو بحى حصد عطافر مليا-

مر کار دوعالم علی کے انقال پر طال کے بعد ارتدادی لبر چل تو دوس قبیلہ کاسر دار طفیل انگر اسلام کی معیت میں نبوت کے جبوٹے دعویداروں کے خلاف بنگ میں معروف رہا۔ پہلے طلحہ اسدی کو فکست فاش ہوئی۔ پھر بھی طفیل بمامہ کے میدان میں

سروف رہا۔ چیجے سی اسمدی تو سست قامی ہوی۔ چر جی میں بیام ہے میدان ہیں مسلمہ کذاب کے فشکر کے ساتھ معرکہ آراہوئے۔ان کا بیٹا عرو بھی اس سر جہاد میں ان

کے ہمر کاب تھا۔ بیام کے میدان میں حضرت طفیل تعت شبادت سے سر فراز کئے گئے اور ان کے بیٹے کوشدیدز خم آئے۔ بھریہ نوجوان عہد فار وتی میں جنگ ہر موک میں شامل ہوا،

اس ميدان ش اس كوشبادت كاتان ببنايا كيا- (1)

وفد مزينه

الل تحقیق کے نزدیک مزینہ قبیلہ کے دووفد مختلف او قات میں ہار گاہ رسالت میں حاضر موسيق پبلا وفد صرف دس افراد ير مشتل تحاادراس كا قائد فزاعي بن عبدسهم تحا خزاعی نے خود بھی بیت کی ادر اپلی قوم کی طرف سے اسلام کی بیعت کی۔ کیونکہ اے یقین تھا کہ جب وہ واپس جائے گااور انہیں اسلام قبول کرنے کی وعوت دے گاتو وہ تمام بھد شوق ومسرت اس دعوت کو تبول کرلیں گے۔لیکن جب یہ اپنی قوم کے پاس آیااور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی توانہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے صاف اٹکار کر دیا۔ خزاجی اور اس کے دس ساتھی اسلام کی تبلیغ میں سرگرم عمل رہے بہاں تک کہ اس قبیلہ کی کثیر تعداد نے اسلام تبول کر لیااور دوسر ی مرتبہ جار سوافراد پر مشتمل اس قبیلہ کا وفد مدید طیبہ عل حاضر مولداس دوسرےوفد ک آمد کی تاریخ ملح حدیب کے بعدیا فتح کم كے بعد بيان كى كئى ہے۔ جب يہ جار صد افراد كاوفد والى جانے مكا تور صت عالم علي في حفرت عمر منى الله عنه كو تحكم ديا يَاعْتُهُ ذَوْجِ الْقَوْمُ " ال عمر! ال قوم كـ زاد راه كا انظام کرو۔" آپ نے عرض کی میار سول اللہ! میرے پاس قلیل مقد ار بی مجبوری ہیں ، یہ اتنے لوگول كيليخ زاد سفر كاكام ديل كى ؟ حضور في دوباره فرمايا يانطياق و زود هُده هُد "جاد اور ال مبمانوں کے زاد سفر کا انتظام کرد۔" حضرت فاروق یہ تھم سنتے ہی انہیں جمراولے کرایے گر تشریف لائے کھر اوپر دالے جو بادے میں انہیں لے گئے۔ جب دہ اس کمرے میں واعل موے تو مجوروں كا يهت براد حروبال موجوديايا، كويا خاكسترى رنك كاكوئى مونا تازه اونث جیٹا ہوا ہے۔ان لوگوں کو جنتی ضرورت متی جمولیاں بحر بحر کر مجموری وہال ہے فے لیں۔ صفرت نعمان کہتے ہیں کہ میں سب سے آخر میں اس کرے سے قلاء جب میں نے مجوروں کے ڈھیریر آخری نگاوڈائی تو ہوں محسوس ہو ٹاتھا کہ اس ڈھیرے کس نے مجور

كادانه محى فين الفايد(1)

<sup>1</sup>\_الينة. صلى 624" فاتم النجيل " دجار2 ، صلى 1101-1102

وفدفزاره

رسول اکرم علی فرد و تبوک ہے جب واپس تشریف لائے تو بنو فزارہ کا و فد خد مت

اقد س میں حاضر ہوا اس وفد کے افراد کی تعداد وس پندرہ کے در میان تھی اور ان میں

ہید بن حصین کا بھیجا حسن بن قیس بھی تھا جو وفد میں سب ہے کمن تھا۔ یہ بارگاہ

رسالت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپناسام کا اقرار کیا۔ یہ لوگ اس وقت قبط سانی

کے باحث بوی مشکل میں جالا تھے۔ ان کی سواری کے اونٹ بڑیوں کے ڈھائے بن چکے

تھے حضور کر یم علیہ العسلوة والسلم نے ان سے ان کے وطن کے حالات دریافت کئے۔

انہوں نے عوض کی، یارسول اللہ اعرصہ دراز گزر گیا ہے بارش کی ایک یوند شہیں نہی انہوں نے بھو کے مر

ہمارے جانور ہلاک ہوگئے ہیں، ہماری زمینیں فشک ہوگئی ہیں اور ہمادے نے بھو کے مر

رہے ہیں، خدار الاللہ تعالی کی جناب ہیں ہمارے کے شفاعت قرما کی تاکہ اللہ پاک ہم پرابر

ان کی اس خشہ حالی کے بارے میں سن کر حضور پر رفت طاری ہو گئے۔ حضور منبر پر تحر بیف لے مناکا متن طاحظہ تحر بیف کے اور بارش کیلئے دعا کی۔اس مبارک دعا کا متن طاحظہ

فرماعی: مراهبرد

اَللْهُ اَسْتِي بِلَادَكَ وَبَهَا مِثْكَ اللهِ الله سير اب فرماد وَانْشُنُ وَحَمَدَكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَالَ مِن مِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وروه المَيْتَة وَالْمَيْتَة وَالْمَيْتَة وَالْمَيْتَة وَالْمَيْتَة وَالْمَالِي وَهِ عِلَى اللهِ وَالْمَالِي وَلِيْ اللهِ وَالْمَالِي وَلِيْنَا اللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ٱللَّهُوَّ آغِثْنَا مُعِنْثُنَا مُرْفِيًا مُرْثِقًا وَاسِعًا عَاجِلًا غَيْرًا جِلِ ثَافِعًا وَمُنْتَا:

/ 19f

ہو، سر سبز و شاداب کرنے والی ہو، بیسے وسیع خطہ پر ہو، جلدی ہو، تاخیر ہے شہ ہو، لکے دہے

اسے اللہ اہم بر بارش بازل فرما، جو فریاد

رى كرف والى موء آرام كانجاف والى

والی او، ضرر وینے والی ند ہو۔
اے اللہ! یہ تیری رحت کا باعث ہو،
عذاب کا باعث نہ ہو، اس سے مکان
نہ گریں، مولی ڈوب نہ جا تیں۔ کوئی
چیز جل نہ جائے۔

اے اللہ اہمیں یارش سے سیر اب فرما اور وشینول پر غلبہ عطافر مال

سے باہر کت دعاجب زبان مصلفی کر بم علیہ الصلوٰۃ والتسلم سے نکل تو ہار گاوالی میں اس کو تبولیت نصیب ہو کی اور اتنی ہرش ہوئی کہ بنوفزارہ کے علاقہ میں قحط سالی کانام و نشان مجی

ياقىندرلد(1)

ولديهراء

اللهم استناالعبث

وَانْصُرْنَا عَلَى الْأَعْدَاءِ

اللهُ مَنْ مُعْمَا رَحْمَةِ لاسْقَيَا عَذَابٍ

وكاهد ولاغري وكامخي

یمن کے علاقہ سے قبیلہ بہراء کاایک و فد حاضر خد مت ہونہ بید و قد تیر وافراد پر مشتل تھا۔ یہ اپنے سواری کے جانوروں کو ہائتے ہوئے حضرت مقداد بن اسود کے گھر کے وردازے پر پہنچ۔ انہوں نے اس روز اپنی اولاد کیلئے ایک حلوہ تیار کیا ہوا تھا۔ جو ایک بہت

بڑے لگن میں رکھا ہوا تھا۔ انہول نے اپنے لودارد مہمالوں کے سامنے ہیں کر دیا۔ انہوں نے خوب میر ہو کر کھایا لیکن پھر بھی ڈی رہااور حضرت مقداد کی ساری اولاد نے بھی اس سے پہیں بھر کر کھایا۔ پھر بھی ہوں پتا چلتا تھا کہ اس طوہ میں سے کسی نے پچھے بھی نہیں لیا۔ پھر انہوں نے ایک سالے میں بھی کھانا ڈال کر حضور کی ارتکان جہارے ہے۔

پھر انہوں نے ایک پیالے جس ہی کھانا ڈال کر حضور کی بار گاہ رحت بی جیجا۔ ان کی خادمہ مدرہ یہ لے کر حاضر ہو کی۔ اس روز سر کار دو عالم میں انہ ام المو مثین حضرت ام سفر رضی افلہ عنہا کے ججرہ مباد کہ بیس تشریف فرماتھ۔ حضور کی خدمت بیس سدرہ نے پیالہ بیش

کیا۔ حضور نے ہو چھاکیا حباط نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی، ہال یار سول اللہ حضور نے فرط کی، ہال یا اللہ حضور نے فرطان اللہ میں جات کی مارے ہال قیام فرمان کے دور کھر حضور کے کا شاند اللہ س میں جتنے افراد سے سب نے سر ہو کر کھایا اور سدرہ کو بھی

· كلايا\_جب سب سير بوصح توحضور في فرمليا ، سدره جوياتي في حمياب ده مهمانول كيك لے جاؤ-سدرہ کہتی ہے کہ میں نے وہ پیالدانی مالک کے سامنے چیش کر دیا جنتا عرصہ وہ مہمان مدیند طیبہ بل سکونت یذ م رہے ہی کھانان کی خدمت میں پیش کیا جاتارہا۔ مہمان برے تیران ہو سے اور ایک ون انہوں نے حطرت مقداد کو کہا کہ تم ہر روز ون بیں کی بار جمیں لذیذ ترین کھانا کھلاتے ہو، ہمارے ہال تواپیا کھانا مجھی بھمار کسی کو تصیب ہوتا ہے۔ ہمیں توبیہ بتلا عمیا تفاکہ تمہادے ہاں خوراک کی بڑی قلت ہے لیکن ہم تو ہر دفعہ خوب پیٹ مجر کر کھاتے ہیں۔ معرت مقداد نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالی کے مجوب نے ایل بایر کت الکیال اس کھانے كولگائي بين بيد حارب آقاكي الكيول كى يركت بكريد كھانا ختم و في من فيس آتا حضور كابيه متجزود كي كران شل مزيد تقويت پيدا مو أنادروه لوك بارباريه كمتفريق الله ر سون الله المالية م كوانى وية بين كد حفور اكرم الله تعالى كے يے رسول بين-مدینہ منورہ میں اینے قیام کے دوران انہول نے دین اسلام کے فرائعش سیکھے۔ قر آن كريم كى كى سورتنى ياد كيس- جرالودائ سلام حرض كرف كيلت باركاه رسالت يس حاضر ہوئے۔ سر کار دوعالم عظی نے حضرت بلال کو عظم دیا کہ الن کو بھی اس انعام واکرام ہے نوازی حس سے دوس بے وفود کے ارکان کو ثواز اجاتا ہے۔(1) وفدتي عذرة

او صفر سند 9 جری می باروافراد کا ایک وفد مدیند منوره می حاضر ہوا۔ جره بن نعمان بھی اس وفد میں شان دفعہ میں الفقود ہے اس میں اللہ علیہ کی اس وفد میں الفقود ہے آپ کس قبیلہ ہے تعلق رکھتے ہیں؟ اللہ کے تر بران نے جواب دیا تحدید اللہ کا خات میں الفقود ہیں جنہوں نے قصی کی اور دواد کی مکہ سے خزاد اور نک مکر کے تسلط کا خاتمہ کیلہ ہماری برقی قربتیں جی اور المداد کی اور واد کی مکہ سے خزاد اور نک مکر کے تسلط کا خاتمہ کیلہ ہماری برقی قربتیں جی اور برگ روشتہ داریاں ہیں۔ رحمت عالم میں الم میں المراد کی درشتہ داریاں ہیں۔ رحمت عالم میں الم میں خوش آلمہ یہ بری رشتہ داریاں جی مرد میں آلمہ بور "چانچ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جی محترم کے اور ہر قل بھال سے راہ فرار افتایار کرے نے ان کو خوشنج ری دی کہ جم شام کو فتح کریں سے اور ہر قل بھال سے راہ فرار افتایار کرے نے ان کو خوشنج ری دی کہ جم شام کو فتح کریں سے اور ہر قل بھال سے راہ فرار افتایار کرے

گا۔جو صفور نے فر ملیا، وہ پورا ہول عہد فاروتی میں بر موک کی فتح کے بعد شام کا سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر تغییں ہو گیا اور ہر قل کو شام کو چھوڑتا پڑالہ جب وہ شام کی سرحد کو عبور کر رہاتھا تو اس نے تکا وہ اپسی اس جنت نظیر علاقہ پر ڈالی تو بعد حسر سنداس کی زبان سے فکلا:

مسلکا مرحکیات کی اسٹور کیا اسکا می لا لیقا کہ تبعد کا اسکا میں کہ اسکا میں ایسے الوداع کہدرہا ہوں جس کے بعد ملا قات

"اے سوریا الوداع! میں ایسے الوداع کہ رہا ہوں جس کے بعد ملاقات خیس ہوگی۔" السابق و فر میں سر مدود در اس

سر کار دوعالم میلی فی نامیس کا ہنوں کے پاس جانے سے منع فر مایا اور انہیں یہ بتایا کہ علم خیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور بعض دیگر توجات جن میں دوجاتا تھے ان سے ہازر ہنے کی تلقین کی۔(1)

وفديتي

ماور تی الاول سند 9 جمری میں قبیلہ کا ایک وفد مدید طبیبہ میں حاضر ہوا۔ ان کے ایک رشتہ داررو یقی بن ثابت البلوی مدید طبیبہ میں رہائش پذیر تھے۔ جب انہیں اپنے قبیلہ کے وفد کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے انہیں اپنے پاس مشہر قیا اور انہیں ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حضور نے ارشاد فر بایقٹو تیا ۔ رسالت میں حضور نے ارشاد فر بایقٹو تیا ۔ یہ سے میری قوم کے افراد جیں۔ حضور نے ارشاد فر بایقٹو تیا تھا تو جنور نے ارشاد فر بایقٹو تیا تھا تھی حضور نے ارشاد فر بایقٹو تیا تھا تھی۔ دوسب اسلام لے آئے تو حضور نے ارشاد فر بایا :

ٱلْحَدُنُ وَلَهِ الَّذِي هَدَاكُمُ لِلْإِسْلَامِرِ "عمل اس الله كي حمد و ثناكر تا مول جس نے حمہيں اسلام قبول كرنے كي

ہدایت بخشی۔" جو فخص بھی دین اسلام کو تبول کئے بغیر مرے گا دود وز ٹے کا پند ھن ہے گا۔"

اس وقد کے ایک بزرگ نے جن کانام ابو ضیب تھا، عرض کی، یارسول اللہ! میں

ممانوں کی ضیافت کرنے کا برا شوق رکھا ہوں، کیا جھے اس ضیافت کے ہا حث اجر فے گا؟ حضور نے فرمایا، بیٹک ضرور لے گا۔ جر اچھاکام جو تم کرو فواہ غریب کے ساتھ یا امیر کے

1-" خَاتْم النَّهِينَ "، جلد 2، صَلْد 1141؛ "زاد المعاد"، جلد 3، صَلْد 657

ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت و تو قیم کرے۔"

میزیان کو توبیہ عظم ویااور ساتھ بی مہمان کو بھی ہدایت کر دی کہ وہ میزیان کی مہریائی سے غلط فائدہ نہ اٹھا ہے اور اس کے ہاں ڈیرے نہ ڈال دے یہاں تک کہ اس مہمان کا وجود اس کے لئے تا قاتل پر واشت ہو جو بن جائے۔ اس لئے اس تھم دے دیا کہ وہ تین دن تک کس کے ہاں مہمان بن کررہ سکتاہے لیکن اس سے زیادہ اگر رہے گاوہ میز بانی نہیں ہوگی بلکہ مدق ہے اور اسلام کو یہ بات پند نہیں کہ مہمان میز بان کی تکلیف کا حساس نہ کرے اور

صدقہ ہے اور اسلام کو بیات پند نہیں کہ مہمان میزبان کی تکلیف کا حساس نہ کرے اور وہاں ڈم معاکر بیشہ جائے۔ دوسر استلہ جواس و فد کے حالات کے علمی میں بیان کیا گیاہے وہ کمشدہ چنز کی بازیانی کا

ووسر اسلد ہوا ان و مدے قالت سے ایس بیان یا بیاب وہ سدہ پیر ان ہوا ہوں مسلہ ہوا ان واحد میں ماہم بیر ان ہوا ہوں مسلہ ہے۔ کسی نے فر من کی میار سول اللہ اگر جنگل میں کوئی آشدہ کری ٹی جائے تواس کے بارے میں کیا کیا جائے ؟ فر مایا ، اس کی تین صور تیں ہیں یا تم اس کوائی حفاظت میں لے نو ۔ ذرح کر کے اس کا گوشت کھاؤیا اس کا مالک آجائے تو دوائی کری لے جائے اور اگر مالک نے بھی اے اس کواپنے پاس فیمیں رکھا تو چر یقینا کوئی بھیڑیا آئے گااور اے چر چھاڈ کر رکھ دے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایس چیز جس کو ڈھو نڈنے والا اپنیاس فہیں رکھتا، نہ مالک کو وہ چیز دستیاب ہوتی ہے تو چراس کے سواکیا امکان ہے کہ کوئی بھیڑی کھا جائے۔اس سے بہتر ہے کہ جس کو وہ چیز طی ہے وہ اس کو استعمال میں لائے اور اگر بعد میں اس کامالک آجائے تواس کو اس کی قیت اوا کر وے۔

اگر آسنده ادن فل جائے تواس کواپے قبضہ میں لینے کی اجازت نہیں کو تک اللہ تعالی فی اس کو تک اللہ تعالی فی اس کو ایک اللہ کے بغیر بھی وہ بجو کا بیاسارہ سکتاہے اور اگر پیاے رہنے کی نوبت آ بھی جائے تو وہ ال مشقتوں کو ہر داشت کر سکتاہے۔ اس کے بارے می فرمایا، اس کو ہا تھ نہ لگاؤیہاں تک کہ اس کا مالک اے تاش کر لے۔

وفدذومره

جن ایام میں عرب کے وفود بارگاور سالت میں آکر حاضر ہوتے تھے۔اس طرح حضور ان کے حالات سے آگائی حاصل کرتے تھے، انہیں ایام میں ذو عروا کا کیک و فد جو تیر وافراد پر مشتل تھا، مدینہ طبیبہ میں حاضر ہول ان کے رکیس کا نام حارث بن عوف تقل انہول نے ذکر کیا کہ جارانسب رسالت آب ملک اللہ کے نسب سے جا کم ہے۔ انہوں نے عرض کی،
یارسول اللہ اہم لوگ حضور کی قوم اور حضور کا خاند ان ہیں۔ جارا جدا علی لوی بن غالب تھا۔
ید سن کر سر کار دو عالم علی نے جمیم فریلیا اور ان کے علاقہ کے حالات کے بارے بیل
دویافت کیا۔ ان کے دئیس حادث نے عرض کی بیارسول اللہ اہم قحط سائی کا شکار ہیں۔ ہر چز
کی شدید قلت ہے۔ مویشیول کیلئے جارہ بھی نہیں، جارے لئے دعافر ما عی اللہ تھائی ہم پ
یارش نازل فرمائے۔ رحمت عالم علی فی نے اپنے کرہم مولا کے دربار میں دست وعابلند کے
اور عرض کی:

اَللَّهُمَّ اسْتِهِمُ الْغَيْثَ

"اے پر ورد گار! انہیں بارش سے سیر ا<mark>ب فر</mark>ما۔" چند روز یہ لوگ مدینہ طبیبہ میں اقامت گزیں رہے پھر والیسی کیلئے اجازت ما مجی اور

بارگاہ رسالت بیں الودائی سلام عرض کرنے کیلئے حاضر ہوئے۔ سر کار دو عالم منافقہ نے حضرت بلال کو تھم دیاکہ ان بیں سے ہر ایک کودس دس اوقیہ جائدی بطور بدیہ دی جانداد

ال کے سر دار حارث کو بارواد تیہ جائد ی دی جائے۔

جب یہ لوگ وطن دایس آئے تو یہ رکھ کر جیران ہوگئے کہ یہاں موسلا دھار ہارش ہوئی ہے، ہر طرف پائی کے تالاب مجرے پڑے ایں اور مویشیوں کیلئے چارہ اس زورے اگا ہے کہ ساد اعلاقہ تخت زمر د نظر آتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیہ بارش کس روز ہوئی ہے؟ لوگوں نے جو تاریخ بتائی بعیداوی تاریخ تھی جس روز محبوب رب العالمین ساتھ ہے نے ایے

رب كىبار گاه يى نزول بارش كيك التاكى متى -(1)

وفدخولاك

یہ و فد جو وس افراد پر مشمل تھا، شعبان سنہ 10 ہجری میں بار گاہ رسالت میں باریاب ہول بیرلوگ آئے ہے قبل ہی مسلمان ہو میکے تھے۔

ان کے ترجمان نے عرض کی مارسول اللہ! اپنی قوم کے جو افر ادہم بیچے چھوڑ آئے ہیں

ہم ال کے بھی نما تحدے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں اور اس کے رسول عرص علی کی

1\_" خاتم النجين "، جلد2، مني 1143 و"زاد العاد"، جلد3، مني 1881 " تل البدل"، جلد6، مني 630

تعدیق کرتے ہیں۔ ہم بزے دور ور از کی مسافتیں مطے کرے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ہم او نٹول پر سوار ہو کر دشوار گزار ، کو بستانی اور ریکستانی علا قول کو طے کرتے ہوئے ماضر خدمت ہوئے ہیں۔ ہم پر بداللہ كااحسان باوراس كے رسول كااحسان ب ك ہم حضوكى نیارت کیلئے حاضر ہوئے ہیں۔ سر کارود عالم علقہ نے ان کی داخوازی کرتے ہوئے فرمایا کہ مدجوتم نے کیاہے کہ ہم طویل مسافتیں طے کر کے عہال پہنچے ہیں تو یقین رکھو، تہادے او ٹول نے جینے قدم اس راستہ پر اٹھائے میں ہر قدم کے بدلے اللہ تعالی حمیس ایک نیکی دے گا اور تم نے کہا کہ ہم زیادت کیلئے حاضر ہوئے تو من لوا جو محض میری زیادت کیلئے مدید طیب حاضر او تاہے، قیامت کے دان وہ میرے پڑوس میں او گا۔ ان كااكي بت تفاجس كانام "عم انس" تا وواس كول سي كرويره تع اور عيب و غریب واقعات اس کی طرف منسوب کیا کرتے تھے اور جوانعالمت اللہ تعالی ان پر فرلما کرتا تھا، ان انعامات کو بھی اس بت کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بہال حاضر ہو کراے ایمان کا علان کیافور ٹی رحمت علاق کوان کے ایمان کی سیائی کا یقین ہو گیا تو حضور نے ان سے ہو چھا، اینے معبود بت کے ساتھ تم نے کیاسلوک کیاہے؟ انہوں نے عرض کی، حضور کو مژدہ ہو کہ اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں وہ دین عطا فرمایا ہے جو حضور لے کر تشریف لائے ہیں۔ ہم میں سے چند بوڑھے مر داور عور تمیں رہ گئی ہیں جواس کی الوہیت کا وم مجرا کرتی ہیں۔ جب ہم واپس جائیں کے توسب سے پہلاکام یہ کریں گے کہ عم انس کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ حضور ان سے ان کے حالات دریافت کرتے تاکہ ان کے جاہانہ عقيدول پر يوري طرح آگاه مول تو حضور فان سے يو جيماك اب تم بت كاكو كى برا كمال بتاؤ جوتم نے دیکھا ہو؟ ان کے ترجمان نے کہا، ایک دفعہ ہم سخت قبط سالی میں جالا ہو گئے جو سر مایہ جمارے یاس تھاوہ جمع کیا اور ہم نے ایک سو تیل عم انس کیلئے قربانی دیے کے لئے خریدے۔ ای لحد بادل محرکر آگئے اور موساد حاربارش بری۔ جارے لوگ کہتے ہیں کہ مم انس نے ہم پر بردی مہر بانی کی ہے۔ انہول نے بداعتقاد کیا کہ بارش اس بت نے برسائی ے حالا تک بیاب جان مجسے نہ کوئی نغورے سے جسے جیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ان کے ترجمان نے ایک اور بات مجی بتائی کہ ہم اپنے مویشیوں سے پچھ مویشی اللہ کے نام اور پچھ اس بت ك نام نزر كردياكرت تهداى طرح النه كيتول كا يكى حصد الله ك نام اور يكى حصد ال

بتوں کیلئے نذر کردیا کرتے تھے۔ اگر بتوں کے نذر شدہ مویشیوں یا کھیت ہے کوئی چیز ضائع ہو جاتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام نذر کئے ہوئے مولٹی کھیت بتوں کی طرف نظل کر دیتے اور اگر اللہ کے نام کی کوئی چیز کم ہو جاتی تو بتوں کے حصہ کواد حر خطل نہ کرتے۔ ان کی اس احتقائہ حرکت کو اللہ نے اپنے کلام مقدس میں یوں بیان فر ہلیا:

> قَعَالُوْا مِلْنَا مِتَّمَا ذَرَا مِنَ الْحَرُثِ وَالْكُنْ فَعَا مِرْتَصِيبَهُا فَقَالُوْا هِلْمَا لِللهِ بِزَعْمِهِ هُو وَهِلْ الشَّرِّكَا بِنَا قَفَعَا كَانَ لِللهِ فَهُو تَصِيلُ لِشُرَكَا بِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو تَصِيلُ إِلَى شُرَكَا بِهِمُ عَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو تَصِيلُ "اورانهوں نے بتار کھا ہے اللہ کیلئے اس ہے جو پیدا فرماتا ہے ضلوں اور مویشیوں ہے مقررہ حصد اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالی کیلئے ہے ان کے خیال ہی اور بیہ ہمارے شریکوں کیلئے ہے۔ او وہ حصد جو ہو ان کے خیال ہی اور بیہ ہمارے شریکوں کیلئے ہے۔ او وہ حصد جو ہو ان کے

شر کول کیلئے تو وہ نہیں پہنچااللہ تعالی کوادر جو حصہ ہواللہ تعالی کیئے تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کو۔ کیائی براقیصلہ کرتے ہیں۔"

اس طرح کے غلط تخیلات ان کے اذبان پر مسلط تھے لیکن جب نبی کریم ملک نے نے میں اس طرح کے غلط تخیلات ان کے انگ نے میں انگ اس میں میں انگ ہوگئ اور ہدایت، گر ابی سے انگ موگی۔ سر کار دو عالم ملک کے ان کو یزے دل آویز چند و نصائے سے محلوظ فر لمایا۔ ان بی

أُوْصًا هُمُ مِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَادَاءِ الْأَمَّانَةِ وَحُسْنِ الْجِوَادِلِمَنْ جَاوَدُوْكُ أَنْ لَا يَظْلِمُوا أَصَّاء

"حضور نے اخییں دمیت فرمائی کہ جو وعدہ کریں اسے پورا کریں، جو امانت ان کے پاس رکمی جائے وہ اس کے مالک کو جول کی تول واپس کریں، اسے پردسیوں کی بھسائنگ کے حقوق کا بوری طرح خیال رکھیں،

کریں،آپنے پڑد سیوں کا جسا سی کے معون کا بوری طرح خیال رہیں، سمسی پر ظلم نہ کریں۔"

حضور عليه الصلوة والسلام نے انہيں فرمايا كه جو ظلم ووسمى يركريں محے روز محشر بندور بند

ائد جرول میں ظاہر ہوگا۔ پھر انہوں نے دین کے فرائض اور دیگر احکام کے بارے میں دریافت کیا۔ دریافت کیا۔ دریافت کیا۔ چندروز دہاں قیام کے بعد دوا ہے وطن اوٹ مجے۔

جب وہ رخصت ہونے گئے تو ان کو عطیات سے نوازل جب وہ اپنے وطن پہنچ تو اپنے او نؤل سے اترنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے صنم "عم الس"کوپار مارہ کر دیا۔ (1)

## وفدمحارب

جرت ہے پہلے کی زیرگی کے آخری دوسالوں میں حضور کا یہ معمول تھاکہ موسم ج میں جب جزیرہ عرب کے قبائل فریضہ ج اداکرنے کیلئے مکہ آتے تو حضور الن کے پاس تحریف نے جاتے اور الن کو اسلام کی دعوت چیش کرتے۔ سب سے زیادہ جو قبیلہ قسادت قلیں کا جُوت دینا اور حضور کی اس پاکیزہ دعوت کو بڑی حقادت سے محکر ادیتا، وہ بھی قبیلہ

محارب تھا۔ ای لئے تمام قبائل میں سب سے آخر میں ایان لائے کی انہیں تو فیق نعیب مول ان ان کا یہ و فد سند 10 جری میں حاضر موا۔ یہ وہی سال ہے جس میں حضور نے جیند الوداع ادا کیا۔

اس وفد کے افراد کی تعداد دس تھی۔ان کے قبیلہ کے لوگ جو بیچے رہ گئے تھے، یہ لوگ ان کی طرف ہے تھے، یہ لوگ ان کی طرف کے تھے، یہ لوگ ان کی طرف کے مرکاری مہمان خالوں میں افہیں تفہر لیا۔ حضرت بلال ان کیلئے ہر روز دو پہر اور رات کا کھانا دے کر آئے ہیاں تک کہ انہوں نے حضور کی ملا قات کا شرف حاصل کیااور دہاں تی اینے مسلمان ہونے ہیاں تک کہ انہوں نے حضور کی ملا قات کا شرف حاصل کیااور دہاں تی اینے مسلمان ہونے

كااعلاك كياب

ایک روز نی کریم علی قی میرے مصر تک ان کی معیت میں رہے۔ ان میں ایک ایسا
آدی تھا جس کی طرف صنور تعلی بائد ہ کر دیکھتے رہے۔ اس محار لی نے کہا۔ یوں معلوم
ہو تاہے کہ حضور میرے بارے میں کمی تذبذب میں جاتا ہیں۔ صنور نے فریلیا، پیشک میں
نے کمجی حمییں دیکھا ہے۔ وہ محار فی بولا، پیشک صنور نے جمعے دیکھا تھا اور میرے ساتھ محتقادی تھی اور جس نے بوی تخی اور در شتی ہے حضور کی مختلو کی جمی اور جس نے بوی تخی اور در شتی ہے حضور کی مختلو کی جو اب دیا تھا۔ یہ اس وقت
کی بات ہے جب صنور عکا فاکے میلہ میں سب قبائل کی فرود گامول پر باری باری باری تشریف

لے جاتے ہے۔ رسول کر یم علی نے فریلاء بیک یں نے اس وقت دیکھا تھا۔ پر اس کادنی نے سر پاالتجاء بن کر حرض کی، بیرے سارے قبیلے بیں جھے سے زیادہ حضور کے بارے بی کوئی تک فوشہ تھا اور تہ جھے سے زیادہ اسلام سے دور۔ بی اللہ تعالی کی حمر کر تا ہوں کہ اس نے بھے اتی مہلت دی کہ آج بی حضور پر ایجان لایا اور حضور کی رسالت کی تعدین کر تا ہول یہ میرے دوسرے ساتھ بھے ، وہا پے جموئے مقیدہ کر تا ہول یہ میرے دوسرے ساتھ بھے ، وہا پے جموئے مقیدہ پر ہی سرکئے۔ حضور کر ہم منافق نے فر بلا یاف هذا کا القالوث بیر اللہ عزو ہے۔ اس کارنی فرارش کی، یارسول اللہ اس وقت میں نے حضور سے جو بو کلائی کی تھی، اس کارنی نے گزارش کی، یارسول اللہ اس وقت میں نے حضور سے جو بو کلائی کی تھی، اس کے بارے جس میرے لئے مغفر سے طلب فرما کی۔ رسول اللہ مقالی کی تھی، اس کے بارے جس میرے لئے مغفر سے دل سے فرما کی۔ رسول اللہ مقالی اس کے سابقہ جھوٹے بڑے تمام گنا ہوں پر تلم عنو پھیر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سابقہ جھوٹے بڑے اس دفد کے طالات پڑھے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ "پر کر کر ایتا ہے تو اللہ تعالی و میال کی طرف واپس جلے گئے۔ اس دفد کے طالات پڑھے دیا ہیں ہے دیا ہے۔ "پر کر بی او گ اپنے اٹل و عمیال کی طرف واپس جلے گئے۔ اس دفد کے طالات پڑھے دیا ہیں۔ دیتا ہم گنا ہوں پر تلم عنو پھیر دیتا ہے۔ "پر ہو جاتی ہو ہے۔ اس دفد کے طالات پڑھے ۔ دیتا ہم کنا ہوں پر تلم عنو پھیر دیتا ہم دی ہو جاتی ہو ہے۔ اس دفد کے طالات پڑھے۔

1-الله تعالى جب جابتا ہے تو سخت دلول كوئر مدل بناديتا ہے 2- جب الله تعالى كى كے دل من نور حق بيدا كر ديتا ہے تو وہ نور أمراط منتقم ير كامر ان بوجاتا ہے اور فعت ايمان سے مالا مال موجاتا ہے۔

ان حالات سے حضور کی بلند تگاہی، اولو العزمی اور ولتوازی کی شائی نمایاں مو رئی

(1)---

. .

وفدصداء

قبیله مداویکه وقود در در بهوی

المام بنوی، بیمی اور این عسا کرو غیره نے بیدوایت معترت زیادین حادث صد الی ہے۔ نقل کی ہے ، وہ فرماتے ہیں:

میں رسول اللہ علی کی خدست میں حاضر ہوااور حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔ جمعے معلوم ہواکہ حضور نے میری توم کی تسخیر کیلئے ایک لفکر رواند کیا ہے۔ ابن

1\_اييناً "زاد المار"، جلد 3، صلح 663

معد کہتے ہیں کہ نی کریم علی جب سنہ 8 بجری میں جعر انہ سے تعیسی تعتبیم کرنے کے بعد روانہ ہوئے تو حضور نے قبس بن سعد بن عبادہ کی قیادت میں جار سو مجاہدین کا ایک لشکر یمن پر حملہ کرنے کیلئے روانہ فر لمیا۔

زیاد بن حادث الصدائی کیتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یاد سول اللہ! میں اپنی قوم کا فرائد بن حادث اللہ! میں اپنی قوم کا فرائد میں کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اپنا الشکر وائی بلا لیجئے، میں حانت دیتا ہول کہ میری قوم اسلام قبول کرلے گی اور حضور کی اطاعت گزار بن جائے گ۔ حضور نے جھے فرمایا جاؤ اور اس افکار کو کھو کہ وائیں آجائے۔ میں نے عرض کی، یاد سول اللہ! میری

مواری کا اونٹ سخت تھکا ہوا ہے۔ اس میں چلنے کی سکت نمیں۔ چنا بچہ حضور نے ایک اور آدی کو بھیجاجوا نہیں قا<del>ب</del>ا کے مقام ہے واپ<mark>س لے آیا۔</mark>

یس نے اپنی قوم کی طرف خط لکھا تو وہ تمام کی تمام مسلمان ہو کر خدمت اقد س بیل ماضر ہوگئی۔ اس کے بعد جب حضور مدینہ طیب تشریف لے گئے تو بنی صداء کا ایک وفد جو پندرہ اشخاص پر مشمل تھا، وہ حاضر خدمت ہوئے حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کی، یارسول اللہ البیس اجازت و شبخے کہ میرے مہمان بن کر میر ہے ہاں مخبریں۔ چنانچے وہ وقد حضرت سعد کے پاس جاکر رہائش پذیر ہوئ انہوں نے ان کو جبتی انعامات سے نواز اوال کو نئی پرشاکیں پہنا کمیں ان کی غزت افزائی کی اور پھر ان کو جمراہ لے کر پارگاہ رسالت بیل حاضر

ہوئے۔ چنانچہ سب نے اسلام قبول کیااور اپنی طرف سے اور اپنے قبیلہ کے ان افراد کی طرف سے جو ماضر ند ہو سکے، حضور کے دست حل پرست پر بیعت کی۔

کرنے کا منصب مجی تغویض فرمائیں۔ حضور نے میری پیرع صداشت منظور فرمائی اوراس کے لئے انگ تھم نامہ کلے دیا۔

راسته من ایک قبیلہ نے اپنے عال کا شکوہ کیا کہ وہ ہم پر بڑی زیاد آل کر تاہے، حضور علیہ

كه "مرد مومن كيليخ لارت بيس كوكي بعلائي نبيل-" زیاد کہتے ہیں کہ بیات میرے ول پر تحق ہو گئے۔ پھر ایک اور آدی حاضر ہوا۔ اس تے مرض کی، بارسول اللہ! مجھے یہ منصب عطا فرما عیں۔ حضور نے فربایا جو غنی ہواور پھر او گون سے سوال کرے ، وہاس کے سر عل در داور منم من عاري --زیاد بن حارث مدائی کتے ہیں کہ عل ساری دات حضور کی معیت علی سفر کر تاریا۔ جب منج ہونے کاونت آیا تو حضور نے مجھے تھم دیا، میں نے اذال دی۔ مجر میں عرض کر ت ربامیار سول الله : کیاش اقامت کبون؟ حضور ص<mark>ح صاد</mark>ق کی انتظار شی باربار مشرق کی جانب د میسے اور فرماتے تبیں۔ جب میں ہو گئی تو سر کار دو عالم عظافہ اپنی سواری سے ابرے قنائے ماجت کیلے تشریف لے گئے۔ پھر حضور میری طرف آئے۔ فرمایہ اے صداء کے ہمائی اتبارے یاس بی ہے ؟ میں نے عرض کی، بہت تھوڑی می مقد ار میں بانی ہے جو حضور كيك كانى نبيس-حضور في فرمايا، بتنابحه تير عياس ب، كى يرتن ش دال كر مير عياس لے آ میں نے ایسان کیا، حضور نے اپنی جھیلی مبارک اس برتن بی رکھ دی اور حضور کی الكيول كردر ميان سياني كريش اليف ككرة تمام لشكرف اسياني سايي ضرور عمى پر نماز ادا کرنے کیلئے کمڑے ہوئے۔ حفزت بلال نے اقامت کہنے کا ارادہ فرملیا۔ صورة فرمال إن أخاص اله هذا أدن ومن أدن مَهُولِقِيم "جوازان دے وى اقامت كيراوريد اذان صداء قبيل كر بعائى فردى بدى اقامت كيم كا-" جب حضور ملكي نمازے فارغ موت توش دونول تح بریں کے كر حاضر موا۔ عرض كى، يارسول الله! ان دوتح مرول من جو منصب مجھے تغويش كے كي، عن ان سے معافی طلب كرتا مول حضورت فرمايا، تحميد كيا موكياب ؟ من فعرض كى مارسول الله! من نے سناہے کہ حضور نے قرمایا کہ مرد مومن کیلیے امارت بیس کوئی بھلائی نہیں ادر بیس اللہ اور اس کے رسول برا بیان لاچکا ہوں، اس لئے امارت کو بیند شیس کرتا۔ ای طرح حضور نے

سائل کو فرمایا کہ بغیر ضرورت کے مانگنامید وروسر ہے اور پید کی بیاری ہے۔ حضور نے

فرمایا، جیسے نیم کی مرضی ہاہے تو ان حمد دن کو پر قرار رکھ اور چاہے تو استعفاء دے دے۔

یس نے استعفاء دیدیا۔ حضور نے فرمایا کہ پھر چھے کوئی ایسا آدی بتاؤجو اس ذمہ داری کو
اش نے کے قائل ہو، تو یس نے ایک آدمی کے بارے میں عرض کی۔ پھر ہم نے عرض کی،

یارسول اللہ! ہمارا ایک کنواں ہے۔ مر دیوں میں اس کا پائی ہم سب کیلئے کائی ہو تاہے لیکن
گرمیوں میں اس کا پائی خشک ہو جاتا ہے اور ہمارے قبیلے کو مختلف کنووں پر جاکر سکونت اختیار
کرمیوں میں اس کا پائی خشک ہو جاتا ہے اور ہمارے قبیلے کو مختلف کنووں پر جاکر سکونت اختیار
کرماین تی ہے جس سے بین تعلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارے اور دگر دے قبائل سے ہماری
عداوت ہے اس لئے ان کا حملہ کا خطر ولگار ہتا ہے۔

حضور نے سات کتریاں طلب فرما کی۔ اپنے وست مبارک میں طابور وعافر مائی۔ پھر فرمایا واللہ کانام لے کرایک ایک کتر اس فرمایا واللہ کانام لے کرایک ایک کتر اس فرمایا واللہ کانام لے کرایک ایک کتر اس میں والے جائد ہم نے اسی طرح کیا۔ اس کے بعد اس میں اتنایائی ہوگیا کہ جاری ساری طرور تیں ہوری ہو گئیں۔ جب یہ پندرہ آدمیوں کا وفد واپس کیا تو انہوں نے بڑی شد وید سے اسلام کی جلنے شروع کی۔ یمن کے بیٹار لوگوں نے اسلام تبول کر لیا۔ چنانچہ سنہ 10 جمری میں ایک سوافر او کاایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ وی سال ہے جس میں حضور نے جمت الوداع اوا کیل۔ (1)

## طارق بن عبدالله کی اپنی قوم سمیت حاضری

جھے یہ روایت ایک مخص نے کی جس کانام طارت بن مبداللہ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ
ایک روزسوق مجازی کر اتھا(سوق مجاز، ایک بازار کانام ہے جو زمانہ جالیت یس اہل مرب
لگیا کرتے تھے)اچانک ایک آدمی جارے ہاں آیا جس نے جبہ پہناہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے
لوگو! کہولااللہ الداللہ تم نجات پا جاؤ کے۔ ایک آدمی اس کے جھیے جھیے آرہا تھا اور اس پر پھر
بر سارہا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا، اے لوگو! اس کی بات مت ماننا یہ گذاب ہے۔ ہی نے
پوچھا، پہلا محض کون ہے؟ لوگوں نے بھے بتایا کہ یہ قبیلہ بنی ہاشم کا ایک نوجوان ہے جو یہ
خیال کر تا ہے کہ وہ اللہ کارسول ہے۔ بی منا وہ بر اکون ہے جو اے پھر مار رہا تھا؟
نوگوں نے بتایا کہ وہ ان کا چھا ہے اس کانام عبد المرائی (ابولہب) ہے۔ کی طارق کہتا ہے کہ

<sup>1. &</sup>quot; سِلْ المِد تْل" ، المدة، صَلْحَد 532 و" زاد المعاد" ، المدد، صلَّ 663

جب او گول کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، جرت کر کے مدید طیبہ بھی گئے ، ہم ریدہ ے نظے تاکہ مدید جاعی اور وہال سے مجوری ترید کر لے آعی۔ جب ہم مدید ک وادول اور تخلستانول کے قریب بہنچ تو ہم نے مناسب سمجاکہ ہم یمال ازیں اور لباس تبديل كرلين- أم لهاس تبديل كرد بعظ كدا جانك ايك فض آياجس في ران كرا ہے ہوئے تھے۔اس نے جمیں ملام کیااور ہو جماکہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے بتلیاکہ ہم دیدہ سے آئے ہیں۔ پھراس نے ہو چھا کد حر جارہے ہیں؟ ہم نے بتلیاکہ ہماس شرص جارے ہیں۔انبول نے وجماءاس شرص کس کام کیلئے جارے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ ہم بہال کی مجوریں خرید ناما ہے ہیں۔ جارے ساتھ سر خریک کااونٹ تفاراس نے ہو جماء کیارداونٹ تم بیمناماہے ہو؟ہم نے کہاکہ اسے صاح مجوروں کے بدلے ہم اس کو فرو شت كرناما بج ين بر قيت بم في تاكي تهي اس في ال في كي خوابش ندكي لقي اس نے اونٹ کی گیل پکڑلی اور چل دیا۔ جب وہ دور نکل کیا اور مدینہ کی دیواروں اور محتی مجوروں میں عائب ہو گیا تو ہم خیال کرنے گئے، ہم نے یہ کیا ترکت کی ہے کہ ایسے آومی ے ہاتھ اونٹ فروخت کر دیاہے جس کو ہم جائے ہی نہیں اور اس کی قیمت مھی وصول نیس کی۔ایک خالون مارے ہم سفر منی جب اس نے ماری ریثانی و کمی توہولی: وَاللَّهِ لَعَنَّ دُأْيَتُ رَجُلًا كَأَنَّ وَجُهَة شِعَّةُ الْقَبِي لَيْلَةً البدر أنا صامنة يشكن جميكم کہ "میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جس کا چروچودھویں کے جائد کی طرح ٹورانی تھا، میں تمبارے اونث کی قیت کی ضامن ہول "حمیس آپس میں اور نے کی ضرورت خیس، میں نے ایک ابیاچ رود بکھاہے جولوگوں سے دھو کابازی نہیں کر سکتا۔ ودكى باتي كرري تنے كرائے ش اجاك ايك آدى آيا۔ اس في كها: آفا وَسُولُ وَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم"عن الله كرسول كا قاصد بول" حضورة قرمايالويد تهارى تحجوریں ہیں، کھاؤاور خوب میر ہو کر کھاؤ۔ پھر است ماپ لواور پوری کر لو۔ ہم نے محجوریں کھائیں جس سے ہارے شکم پر ہو گئے۔ ہم نے ان کو مایا اور ان کو یو را پایا۔ پھر ہم مدینہ طیب میں داخل ہو مجے۔ سامنے حضور کی مجد عمی، اس میں علے مجے۔ ہم نے اس بستی کو منبر پر

کھڑے دیکھا جولوگول کو خطبہ ارشاد فرمارہے تھے۔ ہم نے بھی وہ خطبہ سنا۔ اس کے چند

جلے یادرہ محت انہوں نے فرملیا: معربہ فرور میں میں میں میں معربہ دورہ

تَصَدُّواْ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ خَيْرُكُمْ مدد دياكرو، مدد تهارے لئے بمر

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرُيْنَ الْيَوالْتُفُلِّل اور والا باتحد في وال باتحد عبات

-4.7K

المُعْكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ المِثَالَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَ وَأَوْنَاكَ عَلَيْ عَلَيْ

قر عي رشته وار بي درجه بدرجه

ا جائك ، وَرِيونَ كَالِيكَ آوَى آكَ آيا، الله عَرْضَ كَا، يار سول الله إِنَّهَا فِي هُوُلاهِ وَمَّا فِي الْجَهَاهِ اللَّيَةِ "الله لوكول في زمانه جالجيت بن جارك چند آوميون كو قل كيا تما ـ "حضور في فرمايا: لَا تَجَرُفُ أَهُمُ عَلَى وَلَي تُلاَثَى مَوَّا جِي (1) "كونَى مال إِنْ

تھا۔ معتورے فرمایا: لا تبجیری گار علی دلیں تلاق موّا ہِ (1)"کوئی ہاں آئے اولاد پر تین مرتبہ ظلم نہیں کرتی۔"

وفدى اسد

قبیلہ بن اسد کا آیک و فدجود سی افرادی مطنتل تھا، خد مت اللہ سی بی حاضر ہول ان بی واجد بن معرب ماضر ہول ان بی و واجعہ بن معید اور طلح بن خویلد مجی شامل تھے۔اس وقت اللہ کا پیار ارسول مطاقے اپ محاب کرام کے ساتھ مسجد میں جلوہ فرما تھا۔ انہوں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا: یارسول اللہ اہم نے گوائی دی ہے کہ اللہ تعالی وصدہ لاشر کی ہے اور آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔یارسول اللہ اہم خود حضور کی فد مت ہیں

ماضر ہو گئے ہیں۔ عضور نے ہمیں بلانے کیلئے اپنا کوئی تما کندہ تیس بیجا۔ ہم خود بھی ایمان لائے ہیں اور ہارے قبیلہ کے جو لوگ بیچے رہ مے جی ان کے بھی

ېد مدوار <del>بر</del>ل-

ان کی اس تعلی میں یہ بات تملیاں متی کہ محویا نہوں نے ایجان لا کر آپ پر برداحسان کیا ہے۔ خداد تد ذوالجلال کی فیر ت اس بات کو برداشت نہ کر سکی فور ااپنے محبوب کر مے ایک ا

ے یہ آیت نازل فرمائی:

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنُ أُسْكِبُواْ قُلْ لَا تَمُنُواْ عَلَى إِسْلَامِكُوهُ بَلِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُوْ أَنْ هَاللَّهُ الْدِيْمَاتِ إِنْ كُنْتُورُ

صري تين

"وہ احدال جلاتے ہیں کہ وہ اسلام می آئے، فرمائے مجھ پر مت احسان جلّادُ اے اسلام كابك الله في احسان فرمايا ہے تم يرك حميس

ا بران کی ہدایت تبخش اگر تم (اسپندائیان کے دعوی) میں سے ہو۔"

انہیں عیافد، کہانت اور کنگریاں سینے ہے منع فرملیا۔ انہوں نے عرض کی میارسول الله ابدكام بم زماند جهالت في كياكرت تحد كياان في يكوني چيز مباح محى بع حضور

نے قربایار ال، کیو تکداس کی تعلیم اللہ کے ٹی کودی گئی تھی۔ جس کے خطوط اس نی سے مطابقت ركتے ہو لوہ جائزے ورنہ نہيں۔

عیافہ ایم عدول کے تامول، آوازول اور گزرنے ہے قال مکر تلہ

كمانت: معتقبل كے والات كے بارے ميں معلومات واصل كرنا۔

كل :ال عراد كل الب-کو تک جارے ہاں کو کی ایساؤر بعد مہیں جس سے ہم ان قطوط کا اس تی کے قطوط سے

مطابقت ابت كر عكيس،اس لئے يہ مجى مباح نيس بلك منوع ب-(2)

وفدغسان

ماه رمضان سند 10 اجري هي خسان كاايك وفدجو تنين افراد يرمشتل تقاء حاضر خدمت اقدس ہوااور اسلام تول کیا۔ انہوں نے عرض کی میارسول اللہ اہم اس بارے میں کھے نہیں كيد يك كه جارى قوم اسلام قول كرنے على جارى دى كرے كى اليس-دوائى حكومت کو ہر قرار ر کھنا اور قیصر کا قرب بہت پیند کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ اینے وطن واپس جانے م و ترسب معمول رحت دوعالم الم في في قراليس انعام واكرام سے سر فراز فرمايا۔وه جب

<sup>1-</sup> موروا فجرات: 17

اپنے دطن پنچے توانبول نے اپنی قوم کواسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس دعوت کو مستز دکر دیا۔ ان لوگول نے اس راز کوافشانہ کیا کہ دہ خود اسلام قبول کر پچے ہیں۔ ان تینوں میں ہے دو آد کی کچھ عرصہ بعد انقال کر گئے۔ تیسرے آد کی کو حضرت فاروق مفظم کے مارینہ میں دید نویس میں مرسوس ال میں کئی میں سال میں کئی

اعظم کی خلافت کا زمانہ نعیب ہوا اور جس سال سر سوک فتح ہوا، اس سال اس کو آپ کی زیارت نعیب ہو کی۔ اس نے حضرت الجو عمیدہ رضی اللہ عنہ سے مجمی طاقات کی اور اپنے اسلام لانے کے بارے میں ان کو آگاہ کیا۔ ووان کی بوی عزت کیا کرتے تھے۔ (1)

د فند بني عبث

بنو عبت قبیلہ کا ایک و فد جو تین افراد پر مشتل تھا، خد مت الدس میں حاضر ہولہ
انہوں نے عرض کی، یار سول اللہ! ہمارے عالم ان کے پاس آئے جی اور انہوں نے انہیں
انٹلا ہے کہ جب تک کوئی مخص بجرت نہ کرے اس کا ایمان لانا مقبول نہیں ہوتا۔ اگر یہ
پات درست ہے تو پھر ہم اپنے مال مولی جن پر ہماری معیشت کا انحصار ہے، ان سب کو
فرو فت کر دیں کے اور بجرت کر کے حضور کے قد مول میں حاضر ہوجا کی گے کو تک وہ
مال مولی جو ہمیں لات ایمان ہے محروم کردیں ہمارے لئے ان میں کوئی فیر نہیں۔
درست عالم منطق نے ان کی فلا جنی دور کرتے ہوئے قربلا:

و سود المبد ميت ميت ميتون الله المراد ميار المراد المال مين درا "جهال كهين مي ثم موالله سے ذرقے ربا كرد- تمهارے اممال مين درا كى نبيل آئے گا۔"

ی میں ایسے ہا۔ سر کار دو عالم ملک نے ان سے خالد بن سنان کے بارے میں یو چھا، کیااس کی اولاد

ہے؟ عرض كى ميارسول اللہ الى كى ايك بكى تقى دہ فوت ہوئى ہے، اس كاكوئى بينانہ تھا۔ (2) جرمرين عبد اللہ الجلى كى آمد

طبر انی، بیتی اور این سعد رحمهم الله تعالی نے جرم کی آمد کا واقعہ ان سے عی روایت کرتے ہوئے ہوں حجرم کیاہے:

<sup>1</sup>\_" كل الهديل" ، جلد 4 مثل 689 2\_" عول الار" ، جلد 2 مثل 257

جریر نے کہا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ نے کیے بلانے کیا ایک قاصد بھجاشی حاضر خدمت ہو گیا۔
حضور نے پوچھا مخانج آنے ہو؟" ش نے عرض کی، اسلام
قبول کرنے کی نیت سے خدمت اللہ س ش حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے اپنی جادر مبادک

میرے لئے بچھائی ادرائی ساری امت کو تھیجت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "جب بھی کسی قوم کا کوئی معزز آدمی تمہارے یاس آئے تو اس کی

عزت كياكروس"

رسول الله على فرمايا:

"\_3f,2

اما اته ، ایم آباد رطبر انی آفتہ راویوں کے ڈراید سے صفرت جریم کابیہ قول نقل کرتے ہیں:

کہ جب بھی مدینہ الرسول کے قریب کائے گیا تو بھی نے اپنی او نفی بھائی، ایتا

تھیلا کھولا، اس بھی سے بوشاک تکائی، اسے پہنا اور مجد بھی داخش ہوا۔ اس

وفت نبی رحت میں کے خطبہ ارشاد فرمارے تھے۔ بھی نے بارگاہ رسالت بھی

سلام عرض کیا اوگ جھے آتھوں سے اشادے کرنے گئے۔ بھی نے اپنے ہم

نشین کو کہا، اے اللہ کے بندے اکیارسول اللہ میں کے نے میرے بارے بھی کوئی

<sup>1</sup>\_" "لياليدك" ، جادة، مؤر 475

نڈ کرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہال! حنور نے تیراذ کر خیر بڑے خوبصورت اندازے کیاہ۔

حضور نے فرمایا کہ اس دروازے سے بااس سوراخ سے ایک ایسا آدمی عثقریب داخل موگاجو تمام الل یمن سے بہتر ہے اور اس کے چھرے پر جہانبانی کے نشان ظاہر جیں۔ بس نے

الله تعالى كاس مريانى يرحمدى-

اجانک ایک نافذ سوار آیاہ اپنی او نفی سے الزااور بار گاہر سالت میں مامر ہو گیا۔ اس نے

ر تمت عالم عظی کادست مبارک بکر ااور حضور کی بیعت کید حضور نے بوجها، تم کون او؟ من نے عرض کی، میرانام جرین عبداللہ الحل مدحضور نے جھے اپنے پہلو میں بھالیادر

ا پنادست مبارک میرے مر ، چیر واور شینے پر مجیر ااور ساتھ تی میرے گئے اور میر کی اولاد کیلئے برکت کی د عافر ماتے دہے۔ چیر حضور نے اپنی چاور بچھائی اور فرمایا، اے جر مر اس کے

اویر بیٹھو۔ تھوڑی دم حضور وہاں تکر بیف فرمارہ چرا تھے اور چلے محکے۔ طبر انی نے رجال مسیح کے واسط سے حضرت جریر کا بیہ قول نقل کیاہے:

> أَنَيْتُ دَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَق - قُلْتُ يَا وَسُولَ اللهِ إِمَالِيهُكَ عَلَى الْمِجْوَةِ فَبَايَعَنِيْ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَق - وَاشْتَرَطُ عَلَى وَالنَّفْحَ

الله صلى الله عليه وسلق واشارط على والتصح

"هیں بار گاہ رسالت میں حاضر ہولہ حرض کی بیار سول اللہ! میں صنور کی بیعت کرنے کیلئے حاضر ہوا ہول اس شرط پر کہ میں بھرت کروں گاہ سرور عالم مالکاتھ نے جھر سعہ کہ الدو فرمائی حس اس بڑسا مرحبیں سعہ درک ا

عالم ملک نے مجھے بیعت کیااور فرمایا کہ جس اس شرط پر حمیس بیعت کر دہا ہول کہ تم ہر مسلمان کی فیر خوابی کرد گے۔ چنا نچہ اس شرط پر جس نے اللہ کے حبیب کے دست مبارک پر بیعت کاشر ف حاصل کیا۔"

بارگاه رسالت میں رہاویین کی آمد

لام طیرانی ثقد راویوں کے ذریعہ نے قادۃ الربادی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے کہاکہ جنب رسول اللہ ملک فی اپنی قوم کا امیر مقرر فرمایا اور میرے

لئے رچم بائد ما تو میں نے حضور کے دست مبارک کو پکڑ لیااور الوداع کہا تو رجت عالم مان کے بھے النادعائیہ کلمات ہے و خصت فرمایا: جَعَلَ اللهُ النِّعُوٰى زَادَكَ وَغُفَى لَكَ ذَنْبِكَ وَرَجُهُكَ إِلْمُ فَارِحَيْثُ مَا ثُكُونُ -"زيرگي كے اس سفر بي الله تعالى تلوى كو جيرا زاد راه بنائے، تيرے منابول کواللہ تعالی معاف فرمادے اور جہال کہیں بھی تم ہو تمبارے رخ کو خیر کی طرف پھیر دے۔" اس وفد میں رہادی قبیلہ کے تیم وافر اوشائل تھے۔ یہ ندیج قبیلہ ایک شاخ ہے۔ یہ وفد ستد10 جری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور رملہ بنت مارث کے گھر میں جو سر کاری ممان خاند تھا، اس میں عمر ایا گیا۔ ایک دن سر کاردو عالم علیہ ان کے یاس تشریف فے

آے اور ویر تک مختلو کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بار گاواقدی میں چند تحالف چیں کے۔ان میں ایک گھوڑا مجی تھاجس کانام مرواح تھا۔حضور کے فرمان کے مطابق اس کے سوار نے اس کار قص اور دیگر کرتب د کھائے۔ حضور نے اسے بہت پیند کیا۔ان سب نے

اسلام قبول کیا۔ قر آن کر یم کی کئی سور تیں یاد کیں اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل كين ووجب رخصت مون كالم توسر كارود عالم عظف في ديكروفودك طرح اس وفدك بركان كو مجى اسخ انعام واكرام سے بہر وور فرمايا- زياده - زياده باره اوقيه جا تدى اور كھ اوپر اور کم سے کم پانچ اوقیہ جاندی ان بی تقسیم کی گئے۔ کچے عرصہ بعد اس وفد کے چند افراد

مديند طيبه حاضر جو سے اور حضور كى معيت ميں فريضہ جج اداكيا۔ پھر دہيں سكونت يذير رہ يهال تک كد آ فآب نبوت خروب بوهميار حضور الكافية نے ان كيك خيبر كے اموال فليمت

ے ایک سووس کی وصیت کی اور اس کے لئے ان کو ایک سند لکھ کر دی۔ انہول نے امیر

معاور کے زمانہ میں اینا حصہ فروخت کر دیا۔(2)

<sup>1</sup>\_النشأ، سنح 516

## رئيس المنافقين عبدالله بن ابي كي ہلاكت

سنہ ہجری ماہ شوال کے آخری دنوں میں عبد اللہ بن انی کو مرض موت نے آلیا۔ میں روز تک بھار رہنے کے بعد ماہذی قعدہ میں واصل جہتم ہوا۔

ال واقع كي تنعيل كيل فياء الزان كانك التباس مديد الخرين ب:

عقرت این عماس سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن الی مرض موت میں جملا ہوا تو

حضوراس کی عمادت کیلئے تحریف لے محتے۔اس نے التماس کی کہ جب دومر جائے تو حضور اس کی نماز جنازہ پر حس اور اس کی قبر پر بھی تحریف فرما ہوں اور اس نے ایک آدی جیجاء

عرض کی کہ کفن کیلئے اسے قیمی مرحت فرمائی جائے۔ حضور نے اور والی قیمی جیمجی۔اس نے پھر گزارش کی کہ جھے وہ قیمی جائے جو آپ کے جسد اطبر کو چھور ہی ہے۔ حضرت عمر

پاس بیشے تھے۔ مرض کرنے گئے میار سول اللہ! آپ اس ٹاپاک اور گندے کو اپنی پاک قیم کول مرحمت فرماتے ہیں۔ حضور ملطقہ نے مقبقت سے نقاب افعلیا اور فرمایا:

إِنَّ تَعِينُهِ فِي لَا يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ خَيْثًا فَلَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُل

"اے عمر ااس کا فرومنا فی کومیری تیمی کچھ تفع نہیں پہنچائے گی۔اس کے دینے جس محست یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے ہزاروں

ع وي بن سع يه ب رادور آدميول كومشرف إسلام كرے كار"

منافقوں کا ایک انبوہ کیر ہر وقت عبداللہ کے پاس رہتا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک منافقوں کا ایک انبوہ کی ایک ایک منافقات کرنے کے باوجودا پی بخشش و نجات کینے آپ کی قیص کا سہارا لے رہاہے تو ان کی آگھوں سے خفلت کے پردے اٹھ گئے اور یہ حقیقت میاں ہو گئی کہ اس

رجمت عالمیان کی بارگاہ بے کس پناہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بال منظوری نامکن ہے تو بجائے اس کے کہ حالت یاس میں اس کادامن بکڑنے کی ناکام کو شش کریں ہم اب بی کون نہ اس

ر ایمان لے آئی اور سے دل سے اپنی گذشتہ خطاؤں کی معافی مانگ لیس اور اس کی شفاعت کے مستحق ہو جا کی۔ چنانچہ اس دن ایک بزار منافق اس قیص کی برکت اور قیص والے کے

1\_" نسباه التر آن"، جلد2، صلى 239، موده التوب 84.

آپ کو بگھے نہ پکھے اندازہ ہو جائے گا: کَالْ مُعْدِثُ مَا تَالْتُورِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُثَمِّدًا وَمُعَالِمُ مَا يَعَالِمُ مَا يَعْدِ مَا أ

كَالَ عُمَّ، وَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ تُصَلَى عَلَيْهِ وَقَدُقَالَ فِي يَدِّمِرُكُذَا وَكُذَا وَكُنَا وَقَالَ فِي يَوْمِلُذَا وَكَالًا فَكَالًا فَكُنَا وَكَالًا فَكَالًا

"یارسول الله اآپ اس بد بخت کی نماز جنازه پرهانا چاہے ہیں جس نے فلال دن ایسے ایسے بذیان سر الی کی حتی، قلال دوز الی ایسی محتا خیال کی حمد "

صنورنے فرملیا:

دَعْنِيْ يَاعْمَرُ - فَإِنِّىٰ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ - وَلَوْ أَعْلَوُ إِنِّى إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبُعِيْنَ غُنِرَ لَهُ لَزِدُتُ

دممر ان بول کورہے دو۔ اللہ تعالی نے جھے الحقیار دیاہ ، جاہے توان کے نیم اللہ معفرت طلب در کرول اگر کے نیم معفرت طلب معفرت طلب کروں گا تو اگر اس کے لئے معفرت طلب کروں گا تو اللہ تعالی اس کو بخش دے گا تو اللہ ستر بارے زیادہ اس کے

لے مغرت طلب کرید"

اس كے فور أبعدية آيت نازل مولى:

وَلَا نُصَلِّ عَلَى أَحَدِيمِنْهُ مُ قَاتَ أَبَدًا وَلَا تَعُمُّ عَلَىٰ تَبْرِيمُ إِنَّهُ مُكَفَّرُوا بِاللهِ وَدَسُولِهِ وَمَا تُوْا وَهُمُّ فَلِي قُوْنَ -

"ند پڑھے تماز جنازہ کسی پر ان میں ہے جو مر جائے بھی اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر۔ پیک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہنافر بان تھے۔"

1-" بير خُ الخيس"، جلد2، صلى 160 وجروضا، " كدر سول الله"، صلى 342 و تشير كبير وسوره النوب : 84

اس کے بعد سر کار دو عالم عقافہ نے بھی سمی منافق کیلئے نہ منفرت کی دعا کی اور نہ اس کی قبر پر تخریف لے گئے۔(1)
سنہ 9 جمر کی میں جج کی او ایس گئی (حضرت صدیق اکبر بطور امیر الحج)
سنہ 9 جمر کی میں جج کی او ایس کی (حضرت صدیق اکبر بطور امیر الحج)
سر کار دو عالم عقافہ غزوہ تبوک ہے باور مضان المبارک میں مدید طیبہ تشریف لے
ایس باور مضان کے بقیہ دن، شوال اور ذی قعدہ کے مہینے حضور نے مدید طیبہ میں بسر
کئے۔ باو ذی الحج میں تجان کا ایک قافلہ روانہ ہوا جو تمن سو افر او پر مضمل تھا اور اس کا امیر
صفرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مقرر فر ملیا۔ سرکار دو عالم علیقہ نے قربانی کیلئے ہیں

اونٹ مطافر ماے اور الن کے مطلے میں جو قلادے ڈالے گئے تھے ، وہ حضور نے خود تیار کرائے اور اپنے دست مبارک سے الناونٹوں کے مطلے میں ڈالے۔ جب جائ کا بید کارواں حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں مکہ تحرمہ کی طرف عازم سنر

جوا تواس کے بعد سور و براقازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے مشر کین کو معجد حرام میں داخل ہونے کی ممانعت فرمائی اور ان کے ساتھ جو معاہدے تے ان کو کا اعدم قرار دیدیا۔ جو معاہدے ایک متعین مدت کیلئے تے ان کیلئے تکم دیا کہ جب وہ مدت فتم ہو جائے گی معاہدہ خود بخود کا اعدم ہو جائے گااور جن کیلئے مدت متعین نہ تھی وان کے لئے چار ماہ کی میعاد مقرر کی تاکہ اس اثناء میں لوگ این کے گرول کو بخیریت لوٹ جا تیں۔ جنب یہ چار ماہ کو رہے ہو جائی گا۔ اس سورت میں گی دیکر احکام بھی تھے۔

جب بير سورت نازل مولى سر كار دوعالم ملك في في سيدنا على مرتضى كوياد فربليال البيس تحم دياكد وه في كيلي جائي اور جب ميدان عرفات مي تمام لوگ جمع مهو جائي اس وقت بير سورت سب كويز هد كرمناوي ..

سیدنا علی کی سواری کیلئے حضور نے اپنی ذاتی ناقد آپ کو مرحت فرمائی۔ آپ کی طاقات سیدنا ابو بکر حمد بی ہے مرح کے مقام پر اور بقول دیگر دجتان کے مقام پر ہوئی۔ حضرت حمد بی اکبر منح کی نماز پر حائے کیلئے مملی پر کھڑے تھے۔ ابھی بجیم تحرید نہیں کی تھی کہ او ختی کے بالانے کی آواز سنی، آپ فور اُرک کے۔ فرمایا میں جوب رب العالمین مالے کی کی اور شنی، آپ فور اُرک کے۔ فرمایا میں جوب رب العالمین مالے کی کی اور سنی، آپ فور اُرک کے۔ فرمایا میں جوب رب العالمین مالے کی کی اور اُرک کے۔

ناقد کی آواز ہے۔ ہو سکتا ہے سر کار دو عالم علیہ نے سے کاارادہ فرمایا جو اور خود تشریف لے آئے ہوں،اس لئے علم جاؤ۔ اگر حضور تشریف لائے تو حضور کی افتداء میں نماز ادا کریں ے۔ جب او تمنی قریب آئی تود کھاکہ على مرتفنى اس يرسوار جي- آپ في ور أور بافت كياكه أيميزاً وعماً مُود ألب قافله ك امير مناكر بيبيج كي بين يا قافله ك ديكر افراد كي طرح مامور بناكر بيميع كن بين-"سيدناعلى مرتشى في جواب دياين مَالْمُؤَرُّ البيراَب على بين، على تو ما مور بناكر بيجا كيا بول." محر دولول حفرات اين بمرابيول سيت كے كى طرف رداند ہوئے۔ سیدناعلی نے اپنی آمد کی وجہ بتائی کہ آپ کے روائد ہونے کے بعد اللہ کے محبوب یرا یک سورت تازل ہوئی جس میں کفارے بری الذمہ ہونے کا اطلان کیا گیا اور دوسرے مسائل جو عج سے متعلق ہیں وہ بتائے محتے ہیں۔ حضور نے مجھے بھیجا ہے کہ عرفات کے میدان می جب سارے حاتی جع بو جا عی توسب کوید سورت بود کر شاؤل تا کد سب ال احكام سے آگاد و ماكي جواس سورت عن نازل كے سك إلى حضرت مدیق اکبرایام عج می برروز بر مقام یر خطبه ادشاد فرمات تواس می سامعین کوان مسائل ہے آگاہ کرتے جن کیاس روز اور ای مقام پرادائی ضروری تھی۔اور سیدتا على آب كے خطبے كے بعد سب كے سامنے سورة ير أت كى خلوت فرماتے۔ حضرت انام احمد اٹنی مند میں علی مرتفنی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے جب مجھے عضرت ابو بكر صديق كى معيت من في اداكرنے كے لئے بيجا توجاد باتول ك اعلان كرتے كا تكم ديا(1) كاكى بات توب تھى كد مومن كے بغير كوئى آوى جنت يى داخل نييں ہوگا(2) کوئی مردیا مورت برہد طواف قیس کرے گی (3) جس کے ساتھ حضور کا کوئی عہد ہے جباس کی دے ہوری ہوگی وہ عمد خود بخود کا اعدم ہوجائے گا(4) اس سال کے احداث مشرك كوج اداكرنے كا اجازت نبيل موگ-علامدا بن کیر لکھتے ہیں کہ جو مشرک اس سال جج کو آئے ہوئے تھے ان کی دو قشمیں

تھیں۔ کہلی منم ان مشر کین کی تھی جن کے ساتھ ایک مقررہ میعاد تک معابدہ کیا گیا تھا۔ اور دوسر کی ان لوگوں کی تھی جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نیس تھا۔ کہلی منم کا معاہدہ اس وقت منم تصور کیا جائے گاجب وہ درت ہوری ہوگی اور جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان

کو جار ماد کی مہلت دی گئی تاکد اپنی کاروباری ذمد دار بول کو پور اکرنے کے بعد دہ آرام

اینے اپنے وطن پہنچ جا کیں۔

یہاں شیعہ صاحبان بدا مراض کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حظرت ابو بکر صدیق کو قافلہ تجان کا پہلے امیر مقرر کیا۔ اور چندروز بعد ان کو معزول کر کے حضرت علی کرم اللہ

وجہد کواس قافلہ کی ادارت تنویش کی۔ جب حضرت ابو بحر ایک مختصر سے قافلہ کی امارت

کے لئے بھی موزول ندیتے تووہ ماری امت کی المرت کے منصب کیلئے کب ال ہو کتے ہیں۔ کاش میہ حضرات اس روایت کو خورے پڑھتے تو کھی اس غلا فہی میں جنال نہ ہوتے۔

آپ نے پڑھا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے او نٹنی کے المبلانے کی آواز سی تو فور أپھان مے کہ بیر میرے آتا کی او نٹنی المبلار عی ہے۔ لیکن جب وہ او نٹنی قریب ہوئی تو معلوم ہوا کہ

کے امیر بنا کر جمیعے کئے ہیں تو آئیے منصب امارت کی زمام اپنے دست مبادک میں تھام کبچنے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں مامور بن کر آیا ہوں امیر آپ ہی ہیں۔ آپ کی امارت میں میں فرات جمال کرما چھو آپ کی دارے میں ہوری میں میں گھر فرائھ کی انسان میں دیم اس

یں میں فرینے بچ اداکروں گا، آپ کی امارت میں میں دیگر فرائض کو انجام دوں گا، اور آپ کی افتداء میں بی نمازیں ادا کروں گا۔ جب علی مر لفنی نے اس مارے حرصہ میں حضرت صدایق اکبر کی افتداء میں نمازیں ادا کیں تو تھراب کی کو کیا حق پہنچاہے کہ حضرت

مدنی اکبرے معب المارت برزبان طعن دراز کرے؟ وَقَدْ کَانَ عَلِیَّ رَضِیَ الله عَنْدُ نَصِیَّ فَعَیْ خَلْفَ آبِیْ بَیْلِی الله اَنْ رَجَعَ إِلَی الْمُدِینَیْ اللهِ عِنْدُ الْمُعَالَیْ الله عَنْدُ نَصِیْلِیْ خَلْفَ آبِیْ بَیْلِی الله اَنْ

نجران کی طرف حضرت خالدین ولید کاسریه

ماور کھ الاول سنہ 10 اجری میں رسول اللہ ﷺ نے خالد بن دلید کو جار سو مجاہدین کا سالار بنا کر تج الن کی طرف جیجا تاکہ بنوالحارث بن کسب کو اسلام کی دعوت ویں۔ حضور اللہ میکافئوں جا دیں ہے۔ حضور اللہ میکافئوں جا دیں ہے۔ اس کی البعد

الور المنظمة في معرت فالدكو تحم ديا، جب وبال ينجيس لوفور أان ير حمله ندكر دي بلكه البيل الموري الكه البيل الموري الكه تعن مرتبه اسلام تبول الملام تبول كرف كرد عن مرتبه الملام تبول كرف والما كرف كرد عن المروبال سكونت

1. الدوخاه "محدومول الأرة من 343 دو مكركت بيري

پذیر ہوں اور اس اثناء بیل قر آن کر مے اور سنت نبوی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کے بنیادی عقائد اور فرائنس کے بارے بیل ان کو تلقین کریں۔ لیکن اگر وہ تین بار اسلام قبول کرنے کی وعوت کے بعد بھی اسلام کو قبول کرنے سے انگار کر دیں تو پھر ان کے ساتھ جگ کرنے کی اجازت ہے۔ الل نج ان، نفر انی تھے اور حضرت عیدی علیہ السلام کی شریعت کر گئل ہیرا تھے۔ حضرت خالد مدید طبیہ سے روانہ ہو کر نج ان کے علاقہ بیل پہنچ اور اپنے سواروں کے چھوٹے چھوٹے دسے بناکراس علاقہ کے مختف الحراف واکناف بھی ہیج تاکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی وعوت دیں۔ جب ان حضرات نے مختف آباد ہوں بیل پہنچ کر صد انہیں اسلام قبول کرنے کی وعوت دیں۔ جب ان حضرات نے مختف آباد ہوں بیل پہنچ کو صد اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد پکھ عرصہ اسلام قبول کرنے کی وعوت دی توان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد پکھ عرصہ وہاں سکونت پذیر رہے اور حسب او شاو رسالت تاب ان کو قر آن کر بھی کی صور تھی یاد کرائے دے۔ حضور کی سنت مطہرہ پران کو آگاہ کرتے رہے اور دین اسلام کے بنیادی حقائد کو ان کو عوت دیتے دے۔

حضرت فالد نے کامیانی کے ساتھ اس علاقہ کو ٹوراسلام سے منور کرئے کے بعد پارگاہ رسانت میں ایک عربینہ ارسال کیا جس میں اپنی ساری سر گرمیوں کے پارے میں اطلاع ورج کار سر کار دو عالم سیکھنے نے اس مکتوب کا جواب تحریم فربلیا اور ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و دناکی ، پھر فربلیا ان کو اللہ کی رحمت کی بیٹارت سنا کیں۔ اللہ کی نافر اتی ہے ڈراکی ۔ جب بھی مدینہ والیس آئ توان کا ایک وقد اسے جمر اولائد

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَيَرْكَانُهُ

حضرت فالد جب مدید طیبہ طاخر ہوئے توان کا ایک و فدایے ہمراہ لائے جوان کے رؤساء پر مشتل قعلہ حضور نے ان سے چنداستنسارات فرمائے۔ ان بی سے ایک بات یہ تھی کہ زمانہ جہالت ہیں جب تم کس کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے تو کس طرح ان پر غالب آتے تھے ؟ انہوں نے عرض کی میارسول اللہ! ہم متحد دشنق ہو کر دشن کے ساتھ نیر د آزما ہوا کرتے اور کسی پر پہلے ظلم نہیں کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تم بی کہتے ہو۔

گر صنور نے اس قبلہ پر قبس بن حسین کوامیر مقرر کیا۔ بنوالحارث بن کعب کاوفد جب اپنے علاقہ میں والی آئیا تو مشکل سے جارہ او گزرے ہوں مے کہ عالم انسانیت کے

مر شد كالل محدر سول الله على أو في اعلى عد جالم (1)

سرورعالم علی کے گئت جگر حضرت ابراہیم کی وفات

باور کے الاول سد 10 بجری میں حضرت اہرائیم نے دفات پائی۔ اس دفت ان کی عمر سولہ او تھی۔ معرت اہرائیم ، جب آخری سائس نے رہے تھے تو سر کار دو عالم میکھی حضرت اہرائیم عبد الرحمٰن من حوف پر فیک لگائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ جب حضرت اہرائیم

عبدار من بن موت پر فیل لگائے ہوئے کر میں واس ہوئے۔ جب طفرت اہرائیم دفات پا چکے تو حضور کی مبارک آگھول سے آنوول کے موتی میکنے گھے۔ حضرت عبدالرحمٰن نے عرض کی بارسول اللہ الوگول کو تو حضور ایسے موقع پر رونے سے منع فرمایا

حبدار سن مے حرس ن ماہار موں اللہ ہو وں ہو ہو صور ایسے سون چر روئے ہے سے مربایا کرتے تھے، جب اوگ حضور کو اظلبار دیکھیں کے تودہ مجی روناشر دع کردیں گے۔ سر کاردو عالم علقے نے فرمایا یہ آنسور حت کی نشانی میں اور جو کی پر رحمت نہیں کر جاس پر بھی رحمت نہیں کی جاتی۔ میں اوگوں کو بین کرنے ہے مع کر تا ہوں یا متونی کی ایسی خوبیاں بیان

> كرنے سے روكا بول جواس ش نہيں ہو تمل ۔ پھر فر مليا: وَإِنَّا صَلَيْهِ لَمَهُ خُودُونَ مَّدُ مَعُوالْهَ بِنَّ وَيَعَوْنُ الْقَلْبُ وَلَا نَعُولُ مَا يُسَعِظُ الدَّبَ -

"ہم ایراہیم کی وفات پر ممکنین ہیں۔ آسموں سے آسو قیک رہے ہیں۔ ول مغموم ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنی زبان سے کوئی ایک بات نہیں فکالے جو جارے رب کی نارانتش کا باعث ہو۔"

ا پر اہیم اپنی شیر خوار کی کے بقیہ ایام جنت میں گزارے گا۔

ر حمت عالم علی فضافته نے حضرت ابراہیم کو بعنی شریف میں دفن کرنے کا تھم دیا۔ان پرخود نماز جنازه پڑھائی اور جار تحبیریں پڑھیں۔اور جب ان کو دفن کر دیا گیا تو پھر ایک ملک پائی کی اس پر چیڑ ک۔یہ پہلی قبرہے جس پر پائی چیڑ کا گیا۔

حضور نے دیکھا کہ قبر کے ایک حصہ پر منی جع ہے۔ حضور نے اپنی انگشت ہائے مبارک سے منی کے اس ڈ چر کو ہموار کردیاور فرملیل آ انتقاد کُو عَمَلَا فَلْبَنْقِنْهُ "تم میں سے جب کوئی آدی کام کرے تواسے جائے کہ دواس کام کویژی عمد گاسے کرے۔"

سلم سے جب اوی اوی قام کرے تواہے جائے کہ دوان قام اویوں عمر داسے کرے۔ حضرت ایراہیم کی وفات کے روز سورج کو گر بہن لگ گیا۔ لوگون نے بیدیات مشہور کروی

كد حضرت ابراهيم كى موت يررخ وغم كى اجدت سورة كوكر بن لك كيا-رحت عالم عليا

نے بدیات سی توار شاد فرمایا:

إِنَّ الشَّهْسَ وَالْقَمَّ الْيَتَانِ مِنْ الْيَتِ اللَّهِ لَايُكُلِّسِفَانِ اللَّهِ لَايُكُلِّسِفَانِ اللَّهِ لَايُكُلِّسِفَانِ اللَّهِ لَايُكُلِّسِفَانِ اللَّهِ لَا يَكُلِّسِفَانِ اللَّهِ لَا يَكُونِ اللَّهِ لَا يَكُلِّسِفَانِ اللَّهِ لَا يَكُونِ اللَّهِ لَا يَكُلُّسِفَانِ اللَّهِ لَا يَكُلُّسِفَانِ اللَّهِ لَا يَكُونِ اللَّهِ لَا يَكُلُّسِفَانِ اللَّهِ لَا يَكُلُّسِفَانِ اللَّهِ لَا يَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَكُلُّسِفَانِ اللَّهُ لَا يَكُلُّسِفَانِ اللَّهُ لَا يَكُونُ اللَّهِ لَا يَكُلُّسُفَانِ اللَّهُ لَلْهُ لَا يَكُونُ النِّيْ اللَّهُ لَا يَكُونُ الْمُؤْتِ اللَّهُ لِللَّهُ لَا يَكُونُ اللَّهُ لَلْمُ لَا يَكُونُ اللَّهُ لَاللَّهُ لَلْهُ لَلْمُ لَا يَكُونُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِلللْهُ لِلْمُ لَلْمُ لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُ لَا يَعْلَمُ لَا لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ لِللْمُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِللْمُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِللْمُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِلْمُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِلْمُ لَا يَعْلَمُ لَا عَلَى اللَّهُ لِلللْمُ لَا يَعْلَمُ لِللْمُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِللْمُ لَا يَعْلَمُ لِللْمُ لَا يَعْلَمُ لِللْمُ لَا يَعْلِي لَا لَا يَعْلَمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَا يَعْلَمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لِمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لِمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِيلُولُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْ

سر سورج اور چاند الله كي قدرت كي دوبزي نشانيال بين، ممي كي موت المر سورج اور چاند الله كي قدرت كي دوبزي نشانيال بين، ممي كي موت

کی وجہ ہے انہیں گرین نہیں لگا۔"

آگر صنور ﷺ اللہ کے بچے رسول نہ ہوتے تو اس بات کی تصدیق کرتے اور لوگول مراح منور عظی اللہ کے بچے رسول نہ ہوتے تو اس بات کی تصدیق کرتے اور لوگول

یں یہ بات مشہور ہو جاتی کہ سوری کو اس لئے گر بن لگا ہے۔ لیکن اللہ کے سے نی نے فریب دوعا ہے کام نیس لیا بلکہ حقیقت کو دادگاف الفاظ میں بیان کیا ادر لوگوں کی اس فلط فہی کا از الد کر دیا۔ مسٹر پر مجھم اپنی کتاب میں لکھتاہے کہ۔ " صفور کے اس ارشاد نے ان

خرافات کا خاتمہ کر دیااور کوئی مکار آدمی ایک بات نہیں کر سکتا۔ حضور اللہ کے سے نبی تھے۔ حضور کواللہ کی دی موئی عظمت اور بڑائی کافی تھی۔ حضور الی باتوں سے لوگوں کے دلوں پ

اپنی عظمت کے نشان فیت کرنا پند تیس فرملیا کرتے تھے۔"(2)

حضرت ابو موسی اور معاذین جبل رضی الله عنبما کی بیمن روانتی ابد مولی اشعری کانام مبدالله بن قیس قله به ان لوگوں سے جے جو بہت پہلے ایمان

لائے تھے۔ حضور نے ال کوز بید اور عدل کا والی بناکر بھیجا۔ معاذین جبل ،اان سرخوش بخت انساد میں سے تھے جنوں نے عقبہ میں بیعت کاشرف حاصل کیا۔ آپ بدر، احد اور دیم

تمام فروات عبى شريك رہے، آپ انسار كے قبيلہ خزرج كے ايك فرو تھے۔ جس وقت آپ ايان لائے اس وقت ان كى عمر افعاره سال تقى۔ سرور عالم التي كارشادہ، جار آوميوں

ب این ایک ایک این معدود، الی بن کعب، معادین جبل اور سالم موفی الی حذیف-

رہے تھے۔ بنادی شریف میں معزت ابن حباس سے مروی ہے کہ رحمت عالم علقے نے

حضرت معاذ کو فرملیا کہ صفریب تمہاری ملا تات الل کتاب ہے ہوگا اور جب تم ان کے

ہاں جاد تو انہیں دھوت دو کہ وہ اللہ کی وحد انہت اور میری رسالت کی کو اتلی دیں۔ اگر وہ

آپ کی یہ دعوت قبول کرلیں تو انہیں ہتاؤ کہ اللہ تعالی نے ان پر زکوۃ فر ش کی ہے جو ان

کا اغذیاء ہے کی جائے گی اور فقر اعیمی بانٹ دی جائے گ۔ اگر دو آپ کی یہ بات مان لیں تو

جب تم ان کے الوں ہے ذکوۃ لینے لکو تو ان کا بہترین جانور مت لین اور مظلوم کی بدد عاب

ور تر بہنا کیو فکہ مظلوم کی بدد عااور اللہ تعالی کے در میان کوئی مجاب نہیں۔

جب یہ یمن دوانہ ہوئے تو سر کار دو عالم میں ہو ان کو الودائ کہنے کیلے ان کے ساتھ ماتھ گئے۔ اس وقت سواڈ سوار نے اور صنور پیدل پیل رہے تے اور انہیں اپنے چدو مواحظ ہے

ور سند فر ہارہے تھے۔ جب پیدو نصائے کا سلسلہ انتظام پذیر ہوا تو حضور نے فر ملیاء اے معاذ!

مزور سند فر ہارہے تھے۔ جب پیدو نصائے کا سلسلہ انتظام پذیر ہوا تو حضور نے فر ملیاء اے معاذ!

مزار سال کے بعد تو جھے سے ملا قات نہ کر سکے اور تمہار اگر دمیری معجد اور میری قبر مفروری مقی ، وہ کیل ارشاد مفروری مقی ، وہ کیل ارشاد مفروری مقی ، وہ کیل و اللہ ہوئے اور اس وقت مدید طیبہ آئے جب مند ظلافت پر کر صدیق موروری میں ، وہ کیل و ایس مند ظلافت پر کر مدین میں مام میلے گئا اور اس وقت مدید طیبہ آئے جب مند ظلافت پر مفروری میں ، وہ کیل واللہ مقال میں اس کے اور اس وقت مدید طیبہ آئے جب مند ظلافت پر مفروری میں ، وہ کیل روانے۔ چندروز بہاں قیام کیر، پھر واپس شام میلے گئا اور

دہاں تی پیک اجل کو لیک گیا۔ علامہ ابن گیر مند امام احمد سے بید دوایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ نے جب حضرت معاذ کو بہن روانہ کیا تو ہو جھا، اگر تمہارے سامنے کوئی مقدمہ چیش ہو تو تم کس طرح فیصلہ کردگے ؟ انہوں نے حرض کی، کتاب اللی کے مطابق۔ پھر ہو چھا، اگر اللہ کی کتاب ہیں اس کے بارے ہیں چکو نہ لیے تو پھر؟ حرض کی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق۔ پھر فرملیا، اگر سنت ہی ہمی اس کا جو اب نہ لیے تو؟ حرض کی، ہیں اس کا جو اب تلاش کرنے ہیں پوری کو مشش کروں گا اور کوئی و قیقہ فروگز اشت نہیں کروں گا۔ آپ کے ان جو اہات کو س

> كرر حت عالم عَلَيُّ فِي مِلاِ: اَلْعَمُّدُ لِلْهِ اللَّذِي دَفَقَ رَسُولِ اللهِ بِمَا يَرْضَعُ اَلْعَمُّدُ لِلْهِ اللَّذِي دَفَقَ رَسُولِ اللهِ بِمَا يَرْضَعُ رَسُولُ اللهِ -

الله تعالی کی تعریف کر تامول بس نے اپندسول کے فرستادہ کواس بات کی تونی دی ہے

جسے اس کارسول خوش ہو تاہے۔ حضرت ابوذر بارگاه رسالت عليه مين

ایک روز بادی برحق رحمت عالم الله مجدیش تجا تشریف قرما منصر ای اثناءیش

حضرت ابوذرر منى الله عنه حاضر موے اور باس آبیٹے۔رحت عالم ملک نے ارشاد قرملیا کہ

اے او در اسمير من حاضري كے آواب يل-انہوں نے عرض كى وہ كيا ير ؟ حضور نے فرمايا، كَلْفَتَيْنِ -جب مجد على واخل مو تودور كعت نماز اواكرو يتاني حطرت الوذر

اشح اور دور كعت للل تحييد المهجراد اكئه

ان تنهائی کے کحول کو ننیمت سیحت ہوئے حضرت ابوذر نے چند سوالات کئے۔ سر کار

دوعالم ملطقة نے ان کے جوایات دیئے۔ور حقیقت یہ جوایات حکمت نبوت کے بحر مواج ك دربائ شهواريس جو بمى ان سے استفاده كرے كاووتوں جبانوں كى قلاح وكامر اتى كا

تان اس كرر يادياجا عكا:-

آپ نے مرض کی میار سول اللہ: أَيُّ الْاعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ الله ك نزديك كون

ے افرال زیادہ پائدے والی ؟"

صنورر صت عالم عَلَيْ فِي رَمِيا: أَلْدِيْمَاكُ بِاللَّهِ وَجِهَا دُنِيْ سَيِلْيَا الله تعالى يرايان

اوراس کے راستہ ش جماو۔"

الوذر: فَيَأْتُ الْمُوْمِنِينَ أَلْمُ لَهُ وَإِلَيْكَانًا ؟ "كُسْ مو من كاليان زياده كمل ٢٠"

فرمایا: المحسن مرافظ "جواخلاق حنہ سے مزین ہودہ زیادہ کامل ہے۔"

الوذر: كَأْيَ الْسَيْلِيدِينَ أَفْضَلُ ؟ "مسلماؤل من انظل كون ب؟" فرالما: مَنْ سَيلَمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانَهِ وَيَدِيكُ "جَل كَاذِ بالادرا تعد عد ملان مخولادي

الوور: أَيْ الْمِعْجَرَةِ أَفْضَلُ ؟ "كون ي جرت المنل ؟"

فرمانا: من مجوالشوء "جسن بدى كورك كرديا.

الدور: أَيُّ اللَّهِ مِمَّا أَنْزَلْهَا اللهُ عَلَيْكَ أَفْعَنْكُ؟ "جركاب الله تعالى في آب ي نازل فرمائي،اس ميسب افعنل آيت كون ي ٢٠٠٠

فرمایا:"آیةالکری\_"

ابوذر:" يارسول الله انبياء كي تعداد كتني متمي؟" فريلا: "ايك لا كاح وجيل بزار-"

ابوذر: "ان میں ہے رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟"

فرما: "تين سوتير ديه"

آخر میں حضرت الوذر نے عرض کی میار سول اللہ : افر صیری "اے اللہ کے بیارے رسول! جھے بیکھ وصیت فرما نی<sub>ل۔"</sub>"

فريا: ﴿ وَمِينِكَ بِتَعْدَى اللهِ فَإِنَّهُ زَيْنَ لِأَصْرِكَ "مِن تَهِينِ الله ع ورن ك

وصیت کر تاہوں۔ یہ تقویٰ تمہارے حالات کو مزین و آرامتہ کر دے گا۔"

عرض كى: إِدُدِيْنُ "إرسول الله! اوروميت فرما عن \_" فرايا: عَكَيْكَ بِكُولِ العَنكَتِ" فاموش التياركرو."

وَإِيَّاكَ وَالضِّعْكَ فَإِنَّهُ أَيْمِينَتُ الْقُلُوْبَ وَيُنَّ هِبُ نُوْدًا لُوحْبُهِ" زياده بن ع

ېر چېز کروه پيد دلول کوم ده کر ديتا ہے اور چېرے کی نور انبيت کو فتم کر ديتا ہے۔" پَم عرض کی: رِذَدْ فِیْ "یار سول الله !اور و میت قرما نیس."

فرالا: عُمِعتَ الْمُسَلِيكِينَ وَمُعَمَ السَمَعُودُ "مكينول ع محبت اور ال كي ياس بيض كو

عرض كي : اوريار سول الله!

فرايا: تُلِ الْحَقُّ وَكُوْكَاتَ مُرًّا" عَي كَها كُروخواود وكرواو." عرض كي: زِدْدِنْيُ "يارسول الله! اوروصيت فرما تي \_"

فرلا: لَا تَعَنَّفُ فِي اللَّهِ مَوْمَةَ لَا يَعْجِهِ "الله ي معالمه من كى ما مت كرف وال

کی الامت کااندیشدنه کرو-"(۱)

حديث جبرئيل عليه السلام ایک روز رحمت عالم بادی بر حل عظی این صحاب کی معیت می تشریف فرما تھے۔ امیانک ایک آدمی داخل ہوا۔ اس کالباس بہت ہی اجلاتھا۔ اس کے بال سخت سیاہ تھے۔ لیکن

1\_ايرحاتم كل بن حيال." السير والنويد"، صلح 388-380

اس پر سنر کے کوئی نشانات نہ تھے اور ہم میں ہے کوئی بھی اے نہیں پہچانا تھا۔ یہال تک کہ دواللہ کے بیارے ٹی عظیفہ کے قریب بیٹر گیااور اپنا گشنا حضور کے کھٹے کے ساتھ طلا دیا۔ اور اپنے ہاتھ بطور اوب اپنی رانوں پر رکھ دیئے۔ پھر دو عرض پیرا ہوا نیا محمد اسلی اللہ علیہ وسلم می آخیر فی عین الاسلام آے اللہ کے رسول! مجھے اسلام کے بارے ہیں

أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَآلِاله إِلَا الله وَأَنَّ عُجَدَّ السَّوْلُ اللهِ وَتَعْمَدُ السَّوْلُ اللهِ وَتُعْمَدُ وَ وَتَعْمُو مَ وَمَعْنَانَ وَ وَتَعْمُو مَ وَمَعْنَانَ وَ وَ تَعْمُو مَ وَمَعْنَانَ وَ وَ اللّهَ عَلَيْهِ سَيِئِلًا - تَحْمُعُ الْبَيْتَ إِنِ السُّتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَيِئِلًا - مَعْمَدُ وَلَمُ اللّهُ تَعَالُ كَ مِن الوَلُ مَعِود فَيْنَ اللّهُ تَعَالُ كَ مِن الوَلُ مَعِود فَيْنَ

ہور محمد مصلفی اللہ کے رسول ہیں، تو نماز ادا کرے، زکو ہوے رمضان کے روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا ج کرے" ما جنیں نرک سے چیسیم ہیں۔ زیج فرال "مسلمان ایس کی مساب میں کر رہ

اس اجنبی نے کہا سیکن فخت آپ نے بچ فرملا۔ "مسلمان اس کی بیہ بات من کر بڑے حتوب ہوئے کہ سوال بھی کر تا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کر تا ہے۔ مناز میں میں کہ جات ہو جس میں جہت اور کھر اس کی تصدیق کھی کہ تا ہے۔

اس نے دومر اسوال برکیا کھنے پڑتی تھیں الّائیمتایں '' جھے بیان کی حقیقت پر آگاہ فرما کی رحمت عالم مَنْکِنْکُ نے فرمایا:

> أَنْ تُولِينَ إِللهِ وَمَالِكَتِهِ وَكُنْيِهِ وَكُنْيِهِ وَكُنْيِهِ وَالْيُؤْمِرِ الْاحِيرِ وَالْقُنْ الِخَيْرِةِ وَشَيْرِةٍ -

"کے قواللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر،اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر،اس کے بہتے ہوئے کتابوں پر،اس کے بہتے ہوئے رسولوں پر، بوم قیامت پر بوراس کی تقدیم جسی بھی ہو خیر

ہویاشر ماس پرائیان لائے۔" یہ س کراس اجنبی نے بھر کہا حسّد فت "آپ نے فَی فرمایا۔"

تير اسوال اس نے يہ چما أُخْيِرُقِ عَنِين الْإِحْسَان كد" احسان كى حققت سے جمع مطلع فرما تير۔"

حضوراكرم ئے فرالیا:

بتائے۔" صنور نے فر لما:

أَنْ تَعَبُدُا اللَّهُ كُأْتُكَ ثَرًا وَ كَوْلُ لَوْتُكُنْ ثَرَّا وَ فَإِنَّهُ يَرِلْكَ

"احسان اس کیفیت کانام ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو یول سمجھو گویا تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کررہے ہواور اگر اس کیفیت پر تم فائز نہ میں آگر دیگر ترین کھیں ہے ۔ ان تحریب

ہو تو کم از کم تمہارا یہ یقین پہتہ ہو کہ اللہ تعالی تمہیں دیکے رہائے۔" چو تھا سوال اس نے یہ کیا قائم نے پڑتی تھی المتّاعَة "تیامت کے بارے میں جمعے بتائے کہ

ده كب قائم موك؟"

مر شدیر حق حضور ملط فی فر ملعنا السست فول عنها ما محکم مین السّاتیلاس کے بارے بس جس سوال کیا گیاہ وہ سائل سے زیادہ نیس جانا۔"

آخرى استغماراس نے يہ كياكہ " كم قيامت كے نشاندى كے بارے يى مجعے بنائے۔"

وَأَخْبِرُنِي عَنْ أَمَا لَا يَهَا

لَوْنِي رَضَ فَ فَرِلِيا أَنْ تَلِدَ الْرَحَةُ كُنَبَتَهَا "ايك فثانْ يه كَدَيْزِ بِي الله كوجِ كَ" وَأَنْ تَرَى الْمُفَاةَ الْعُواةَ يَتَطَا وَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ "اور توان لوگول كود كم كاجن كهاؤل مي جرتائين، جن كے جم

"اور توان لوگوں کودیکھے گاجن کے پاؤل میں جو تا نہیں، جن کے جم پر لہاس نہیں، وہ جو ممارتیں تقبیر کریں گے، ایک دوسرے سے او ٹجی تقبیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی

میر رہے فی و سی ترین ہے۔ چرسورہ عمان فید ایت ہوئی اللہ عندہ و فض جلا گیا۔"

مر کار دو عالم ﷺ نے فرمانی کہ یہ جر نیل تھاجو تمہارادین حمیس سکھانے کیلئے یہاں حاضر ہوا تھا۔

حضرت على المرتضى كى يمن كى طرف رواتكى

نجار حمت المست الله في بن ابي طالب رضى الله عنه كوماور مضان 10 بجرى يمن يمن كى طرف دواند فرمليد حضرت على، تين سوسوارول كوائي بمراه الم كر مازم يمن مو يد بين موديد ان كل عددو يمن بنج تواييخ شيسوارول كو چوفى چوفى تيوفى توليول من منقسم كرديدان

بھے میں بیدہ میں میں مصلی و حصور اور اور اسے قبول کرنے کی انہیں وعوت دی لیکن کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو چیش کیا اور اسے قبول کرنے کی انہیں وعوت دی لیکن

انہوں نے اس دعوت کو مستر د کر دیالور مسلمانوں پر تیرول اور پھرول کی بارش برسادی۔ ان میں سے بنی فد ع قبید کا ایک آدمی میدان میں نکا اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ اس کے مقابلہ کیلے اسود بن خزامی لکلے اور اسے للکارل اسود نے اس ند جی کو محل کر دیالور اس کا اسلی اور لباس این بخند میں لے لیار سیدنا علی مر تعنی نے اپنے مشمواروں کو صف باعد من كا عكم دياور الشكر كابرجم مسود بن سنان ك حوال كيا-انهول في فيل ك میں جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارویاس کے بعد انسی مقابلہ کی صد شربی، چنانجدوہ چھوٹی چھوٹی کاوبوں میں بث کر فرار ہو مجے۔ حضرت علی نے ان کے تعاقب کو ترک کر دیا۔ پھر ان کو اسان م قبول کرنے کی و عوت دی، انہوں نے بدی سرعت کے ساتھ اس وعوت کو قبول کیااور سب مسلمان ہو گئے۔اس قبیلہ کے کی رؤساء نے سید ناعلی مر تعنی کے دست مبارک بر اسلام کی بیعت کی۔ علی مر تقنلی نے اموال ننیمت جمع کئے۔ال کو ہائج حصول من تعتبيم كياريا نجوال حصد حضورك باركاه من سيج كيك اين بتعدي كراليا- باقى جاد صے علم بن میں تھتیم کرد بے۔ال معرک سے فراخت کے بعد علی مرتفنی مکدواہی تشریف لاعدال وقت رحمت دوعالم علي على أو اكرنيك مكد عن تشريف فرا مو ي تهد اس سے تیل رسول کر یم الم نے نے کہ کے بعد علی مر تشنی کوستہ 8 ہجری میں یمن کی طرف رواند كياريد يمن كي طرف مسلمانول كايمانا نما محده وفد تفار نيز آب كو قبيله جدان كو اسلام کی طرف دعوت دینے کیلئے میں رواند فرملیا۔ تعدان کا سارا قبیلہ طفتہ بگوش اسلام مو كيارسيدنا على الرتعنى في يدخ شخرى اية أتاعليد الصلوة والسلام ك خدمت من لكدكر روننہ کی۔ سر کار دوعالم ﷺ نے جب وہ گرامی نامہ برجھا تو مجدہ میں کر سے اور اتنی کثیر تعداد کے مشرف باسلام ہونے پر دل کی محرائیوں ہے بدیہ تشکر پیش کیااور اللہ کی حمدو شاہ کی۔ مرآپ نے مجدوے سر افعلیا اور فرمایا السّتا کا مُقالی همدیات "فقیل احدال کے تمام خاعدان پر سلامتی او۔ "دوسری مرتبہ تی کر یم سی نے حضرت علی مرتعنی کو ماہر مضان 10 جرى مى يمن كى طرف رواند كيا. (1)

<sup>1-</sup> هرزشاه " محدد سول الله" ، صفر 347 وائن كثير ، "المسير الله يد" ، واد 4 ، صفر 203



بنيم الفيرا (فني التيسيني

حرمت عكيك البنتة والأمرك الخنون وَعَالَهُمْ لَكُ الْمُلِينِ مُعَالِّخُ مِنْ وَالْمُؤْوَدُونَ والمتركبية والتطيخة وأأنف التينا كَا يَمْ وَعَادِمُ عَلَى النَّهِ إِنَّ لَنَا فَيْهُمُولًا المرود المنافظة والمتالية المتالية مِزَكُمْ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَهُ وَالْجَنَّةُ فِي الْجَنَّا فِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الدريكة والدعالية ويتوجه والكالم الناكرينا فتزاضط في حصرت وتعل الإفاد المنافقة المنافقة المنافقة

## حجته الوداع

اس فج كو مختف تامول سے موسوم كيا جاتا ہے: جمت الوداع، جمت التمام، جمت البلاغ اور جمت الاسلام جمت البلاغ اور جمت الاسلام جو كد الن عمول كى وجد تسميد فاہر سے البذا محت بيان شمس الن ايم مس مقامت ير حضور في جو خطابات فرمائي الن مس صراحة بتاديا كد اس مقام ير ميرى تم

ے یہ آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعدیہ موقع تہیں نعیب نہیں ہوگا۔ ان خطبول میں اٹی امت کو الود اع کہا جاتا ہے۔

جية الاسلام كباجاتا

چونكدانى لام فى من يه آيت مباركد نازل بولى: أَلْيَوْمَ الْمُملَّتُ لَكُوْ دِيْنَكُو وَأَتْمَمَّتُ عَلَيْكُو لِعَمَيْقَ وَ

رَضِيْتُ لَكُو الْإِسْكَادُم وْيَكَا (١٥١١م)

کو تکہ اللہ تعالی نے اپنے افعامات واحمانات کی صد کردی۔ اس کے اس فج کو جند التمام کہا جاتا ہے۔

اپنے تاریخی خطاب میں سر کاردوعالم عظیفہ نے تمام حاضرین سے یہ گوائی لی کہ میں
نے احکام الّی کی تملیخ کا حق اواکر دیاہے توسب نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے اس کو ججت
البلاغ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کیو تکہ ان لیام میں مختلف مقامات پر اپنے خطبات میں دحت
دو عالم عظیفہ نے دین کا خلاصہ اور نجوڑ اپنی امت کے سامنے خیش فرمادید اس لئے اس کو

جند الوداع كے تذكرے سے بہلے يہ مناسب سجمتا ہوں كد قار ئين كويہ بتايا جائے كه حضور نے اپنى حيات طيبہ بيس كتنے جج كے اور كتنے عمرے اداكئے۔

صورے اپی حیات طیبہ سل سے ن سے اور سے عمرے اوالے۔
اس کے بارے میں متحد و اقوال جیں لیکن میں اس قول کے ذکر پر اکتفاء کروں گا جو
میرے نزدیک وارق اور قوی ہے۔ لمام احمد ، امام بخاری ، مسلم ، ابو داؤو ، تر ندی اور ابن سعد
نے حضرت انس رضی اللہ عندے سے قول نقل کیا ہے کہ رسول کرم میں اللہ نے ناہی حیات طیبہ میں چار عمرے اوا کے ۔ ان میں ہے تمن ماوذی قعد و جس اور ایک ججتہ الوواع کے ساتھ ماوذی الحجہ میں اور آئی ہا۔

پہلا عمرہ -- صدیبیہ میں حضور جب پہنچ تو کا فردل نے رکادث ڈال دی۔ اس لئے یہ عمرہ کمل نہ ہو سکا۔ آئندہ سال عمرۃ القصاء ، یہ مجی ذی القعدہ میں اور جعران کے مقام پر اسوال غیمت تقسیم کرنے کے بعد جو عمرہ حضور نے کیاوہ بھی ذی قعدہ میں تھا۔ البتہ جو عمرہ حضور نے جے الوداع کے ساتھ کیادہ اوزی الجہ میں تھا۔

حضور کے بول کے بارے میں مجمی مخلف اقوال ہیں۔ لام ترفدی، ابن ماجد اور حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ حضور نے دوج بجرت سے پہلے اور ایک ج

جرت کے بعد اوافر ملیا۔ سفیان توری سے معقول ہے کہ رحمت عالم میں نے جرت سے پہلے بہت مج اوا کے

اور جرت کے بعد ایک تج فرمایا۔ جرت ہے پہلے جو تج حضور نے فرمائے ان کی تعداد نہیں بتائی جاسکتی۔ این اشیر فرمائے ہیں کہ جرت ہے پہلے سر ورعالم علیقے ہر سال جج او اکیا کرتے ہے۔ کیونکہ الل عرب اسلام آبول کرنے ہے پہلے بھی ہر سال فریعنہ جج او اکرتے ہے تو یہ

تھے۔ کیونکہ الل عرب اسلام آبول کرنے سے پہلے بھی ہر سال فریقہ ج ادا کرتے تھے تو یہ کیے تسلیم کر لیا جائے کہ کفار دمشر کین توج ادا کر رہے ہوں اور اللہ تعالٰ کا محبوب علی فیج

جرت کے بعدد حمت عام علی فی سال کک دید طیبہ میں سکونت پذیر رہے لیکن اس عرصہ میں حضور انور نے کوئی ج ادا خیس کیا۔ جب جرت کا دسوال سال آیا تو اسلام کی عقمت وسطوت کا پر جم جزیر و عرب کے گوشہ کوشہ میں امرائے لگا۔ نعمت ایمان سے مالا مال

ہونے کے بعد بنوں کے پجاریوں نے اپ ہاتھوں سے اپ ان جموٹے معبودوں کوریزہ ریزہ کردیا گائٹ المقبل (اہل زعرہ باد) کے فعرے اب ہمیٹ کیلئے ابدی فیند سو چکے تھے۔ گذشتہ سال جہاج کرام کا لیک قافلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کی قیادت میں اور سیدنا علی المرتعنی کرم اللہ وجد کی معیت میں کیا۔ اس قافلہ میں کفروشر کے باتی ما تدہ

اور تمام نفواور باخل شعائر کامیشد میشد کیلئے فاتمہ کردیا۔ مردوزن کابر بند ہو کر طواف کعبہ کی شرم ناک دیم الدات وقت آگیا تھا کی شرم ناک دیم اورای فتم کی دیگر فتیج عادات کو بیشد کیلئے ختم کردیا گیا۔ اب وقت آگیا تھا کہ الله تعالیٰ کا مجوب بنده اوراس کی ساری مخلوق کا بادی ومرشد فریعند ج کوسب کے سامنے

صیح طریقہ سے خود او اکرے تاکہ سنت ابراہی کوزندہ کرکے اسے بھائے دوام سے بسرہ مند کرے تاکہ آئندہ قیامت تک حرم خلیل علیہ السلؤة والسلام بیس فریفند فج اداکر نے

كيلتے جو آئے وہ ان روحانی سعاد تول اور بركتول سے مالامال ہو كر واپس جائے جو اس فرينسه کے او کرنے کا اہم زین مقعد ہے۔ چنانچہ تمام اسلامی آبادیوں میں بداعلان کر دیا گیا کہ اس سال حجاج کرام کاجو قافلہ خداد ند ذوالجال کے مقدس گر کی زیارت اور طواف کیلئے نیز فریسند ج کی ادائیگی کیلئے جائے كاس فاقله عشاق كے سالار حت للحالمين ، مجوب رب العالمين علي خور مول كـ بد مراد ہ جا نفز اجس نے مجی سناس پربے خود ی کا عالم طاری ہو گیا۔ مکہ مرمد کاسفر اور وه مجی حبیب رب العالمین کی قیادت میں، کعبہ مشر فدکی زیارت اور وہ مجی اینے آقا علیہ السلام کی مبارک معیت میں ، مناسک جج کی ادائیگی اوروہ بھی اللہ تعالیٰ کے بر گزیدہ رسول کی براہ راست راہنمائی میں۔ زہے معادت! زہے قسمت! ہر مخض اپنی خوش بختی برناز كرف لكادراس سفر معادت الرش شريك مون كى تيارى كرف لكا ئی کریم ﷺ کے سفر تج پر تشریف نے جانے کی خبر کی تشیر کے بوے اہم دیی (1) ایک مقصد توبه تماکه مسلمانون کی زیاده سے زیاده تحداد اند کے حبیب رسول کو ج کرتے ہوئے دیکھے تاکہ ان کو ج اداکر نے کے صحیح طریقہ کا علم ہو جائے۔ (2) یہ ج ، جمد الوواع قبلہ سر کارووعالم علی علی اے اسے ارشادات طیب کے ذریعہ کی باراس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھاکہ اس مقام پریہ میری تم سے آخری ما قات ہے۔ اپن امت كوالوداع كنے سے يسلے حضور چنداہم پندونسائے سے انہيں مشرف كرنا جائے تھے۔اس لئے تمام الل اسلام كواس اراده سفرے مطلع كر ديا كياكه بر هخص اسينے رؤف رحيم مي عليه الصلاة والعملم كان يندونعما ككواب كانول سے سفاور تادم داليس ان ير عمل پيرار ب (3) الله تعالى كے حيب مي الله فق فرو عوت اسلام كو عرب كے كوش كوش مل منا نے كيك میں سال بحب جو ہیم اور جا تھسل جدو جدد کی تھی، اس کے خوش کن نتائج کا اللہ تعالیٰ نے اہے مبیب کومٹامرہ کرانا تھا تاکہ حضور اللہ تعالی کے اس بے مثال انعام کا شکریہ او آکریں کہ جس اہم فریضہ کی اوا یکی اللہ تعالی نے آپ کے سپر دکی متی وہ اس کی او یتی اور تصرت ے بحسن و خولی انجام پذیر موال نیز اس سز عج کی تشیر کے باعث جزیرہ عرب کے

اطراف واکناف سے جوبے شارلوگ میدان عرفات میں جمع ہوئے ، ان سب نے بکواز بلند

کی ذبان ہو کریہ شمادت دی کہ اے افلہ کے محبوب رسول! بیشک آپ نے اپنے فرائف نبوت کو انتمائی حسن وخوبی سے انجام دیاہے۔

اس قافلہ میں جو لوگ مدینہ طیب سے شریک ہوئے تھان کو مناسک ج اداکرنے کی موری طرح تعلیم دی اور جو وفد آکر راستہ میں اس قافلہ میں شریک ہوتے تھے، ہروفد کے

ہر رکن کو مناسک ج کی تعلیم دی جاتی حتی اور زمانہ جا بلیت میں ج کی اوا لیگی میں جو خرابیاں رو نما ہو چکی تھیں، ان سے نیکینے کی ان کو تا کید کی جاتی تھی۔

ر حابوہ میں اس میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ جول جول جن کا ممینہ قریب آتا جارہا تھا مجت و شوق کے جذبات میں بے قراریال اور

ب جنوال برحتی جاری تھیں۔ قاطول کے قافے دید طیبہ کنچنے گا۔ مدید طیب کے اور گرد جو کھلے میدان تھے دواللہ کے معمانوں کے تیمول سے بحر مجے۔ گیول میں اتنی بھیر

ہوگئ کہ مکوے سے مکوا چیلئے نگد ذی قندہ کی پہیں تاریخ تنی، ہفتہ کادن تعاد نماز ظهر مبد نبوی کے جمعہ نور میں سید الا نبیاء والرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی افتداء میں سب نے ادا کی،

کیالطف ہوگا اس قیام میں ؟ کیا کیف و سرور ہوگا ان مجدول میں جو اپنے آ قاعلیہ العلوٰة والسلام کی افتداء میں ان بندگان خدانے ادا کے ہوں گے ؟ حضور سرور عالم علائے نے

حضرت ابود جاند کو مدینه طیبه میں ا پنانائب مقرر فرمایا، تمام ازواج مطسر ات کو اس سفر میں جمر کانی کاشر ف بخشااور ہر ایک کیلئے علیمہ و علیمہ و دج کااہتمام قرمایا۔

ال سفر پر ردانہ ہونے سے پہلے حضور نے عسل فرمایا۔ جب بیہ قافلہ ذوالحلیفہ پانچا تو سب کورک جانے کا تھم ملا۔ سب دہاں فمبر مے کیونکہ سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس لئے عمر کی نماز قصر اداکی گئی۔ بیدرات یمال بسر ہوئی۔ مغرب، عشاء اور دوسرے روز مج کی نمازیں

ن ماز تطرادان في بيرات يمال بر مون سرب متناء ورووسر عدود في مارين الى مارين

ذوالتا فينه اليك چشمه كانام بجو هدينه طيبه سے پانچ چوميل كى مسانت پرواقع ب سيد چشمه قبيله بنوجهم كى ملكيت تحد الله دينه كيك بحى مقام ميقات ب ينى جو هنس يمال سيد في ياحمر وكيك مكه مكرمه كا قضد كرے اس پر لازم ب كه جب اس مقام پر پنج تواحزام ان مركز الله على مد حد خل كى زائد بر سلاحضور ناح امركيان عشل في الدم هراك

ہا تدھ کر آئے بڑھے۔ ظہر کی نمازے پہلے حضور نے احرام کیلئے طسل فرمایا، سر مبارک میں تیل لگایادر موئے مبارک بی کنگھی کی، خو شبولگائی، پھر دوچادریں احرام کی با تدھیں،

مجر دور کعت ظمر کی نماز پڑھی، اس کے بعد فج وعمر ہ دونوں کا کیک ساتھ اترام بائدھا، مجر البيد كدار حضور كے تكبيد كے كلمات طبيات ورج ذيل جين : ماضر ہوب میں اے انتدمی ماضر ہول۔ لَتَمَاكَ اللَّهُمَّ لَيْنَكَ حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک قسیں۔ كَتِيْكَ لَا شَيْرُيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ الل تيرے دربار من حاضر مول، ساري وَالْمُلْكَ لَا تَعْمِيْكَ لَكَ تعریفیں تمرے لئے اور ماری نعتیں تونے عطا قرمائی ہیں۔ سارے ملکون کا تو بادشاوہے تیراکوئی شریک نمیں۔ ر حت عالم عظی این لحن مبارک سے تلبید کے میدروح برور الفاظ بلند آواز سے او اکرتے تے۔ حضور کے جاروں طرف مد نگاہ تک پھیلا ہواانسانوں کا بیسمندر ان کلمات کو دہراتا تھا۔ ان کی کو نج سے سارے وشت و جبل اور صحر او کو خینے کلتے تھے۔ احرام باعر من کے بعد حضورا فی ناقہ قسوی پر سوار ہو سے اور چر کی تلبیہ کے ایمان رور جملے دہرائے۔جب حضور کی ناقہ کملے میدان میں پہنی تو حضور نے بلند آوازے چر تكبيد فرمايا بربار تلبيد كے ان كلمات كود ہر انے كا مقعدية تماكد اس قافلہ ميں بضے لوگ میں دوسب اینے کانوں ہے اسپنادی برحق کا یہ تلبید من لیں اور انسیں یا کیزہ کلمات ہے و خود بھی تلبیہ کمیں۔ سال سے عشاق کا یہ فعاضی مرتا ہواستدرانے آتا علیدالسلام ک قیادت میں کمد كرمدكي طرف دواند جول نماز كے وقت سب اپني سوار يول سے اتر كر اپنے معبود حقیق لي بار گاہ میں مجده ریز ہو جاتے راست میں اگر کوئی ٹیلدیا بہاڑی آتی توجب اس پر چڑھتے یا ی نشیب میں اترتے تو بلند اواز ہے تمن تمن بار تجبیریں کہتے۔ حضور نے اپنے محابہ کرام کی معیت میں اپنایہ سفر جاری رکھااور حرج ، ابواہ ، وادی عسفان اور سرف و غیر ہامقامات سے گزرتے ہوئے سات آخودن بعدیہ تافلہ اس دفت کمد کرمد کے قرب وجوار میں پہنچاجب سورج غروب بور با تعلد بيهال أيك چهونا سا كاؤل تفاجس كانام ذوطوى تما، سر كار دو عالم على نال دات بركرن كافيعلد فرالما تاكد دات بحر آدام كرنے سوك تعكادث دور ہو جائے اور جب اللہ تحاتی کے مگر کی زیارت کیلئے مکہ میں داخل ہوں تووہ تاز ودم ہو کر

آگے برحیں اور ذوق و شوق سے سرشار ہو کر ایٹے رب کریم کے گھر کی زیادت سے مشرف ہوں اور اس کا طواف کریں۔ جرکہ کی نماز ذوطوی میں اواکی، پھر طسل فرمایا، پھر کمہ کی

طرف دواند ہوئے۔ میہ اتوار کا دن تھا، ذوالحجہ کی جارتاد نٹے تھی اور بھرت کا دسوال سال تھا۔ اس سفر کو مطبے

سے اور وال ما اور جب ل کور ایس کر ارد ایس کر ارد ایس کے است میں کر است میں کر است میں است میں کر ارد ایس الفاظ سب ہے سلے مسلمہ اول کو آئے۔ جب کعبہ مقد سد پر نظر پڑی تو بایس الفاظ سب ہے سے میلے مسلم حرام میں تشریف لے آئے۔ جب کعبہ مقد سد پر نظر پڑی تو بایس الفاظ

بار گاورب العزت من التجاء كي :

ٱللَّهُمَّ زِدْ بَيْنَكَ هِنَا تَنْمِيْهِا وَتَعْظِيمًا وَمَهَايَةً

''اے اللہ! اپنے گھر کے شرف کو <mark>،اس</mark> کی عظمت کو ،اس کی جیب کو اور نباد درمور ''

ایک روایت بیں بول مروی ہے کہ حضور جب کعبہ شریقہ کی زیارت کرتے تو بایں الفاظ التجاء کرتے:

اَلَهُ هُوَّا أَنْ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيِنَا لَيَبَا مِالسَّلَامِ السَّلَامُ حَيِنَا لَيَبَا مِالسَّلَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللهُ الله

یں مور می سے ریمار ہوتے ہے۔ تحریم اور می میں اضافہ فرمانی

طواف

پر حضور علیہ السلوۃ والسلام نے طوائی شروع کیا، پہلے جر اسود کو بوسہ دیا۔ طوائی کے وقت کعبہ شریف حضور کی ہائیں جانب تھا۔ جب طوائی سے قراضت ہوگی تو حضور مقام ایرا جم پر تشریف لائے، طوائی کی دور کعت نظل ادا کیس اور بیر آیت تلادت کی:

وَاقْتِهَا وُاهِنَّ مَّقَامِ إِبْرِهِ يُومُ عُمَالًى (2)

<sup>1. &</sup>quot; مَا تُم النين " ، جاد 2 ، مؤر 1206

<sup>125:</sup> ورواليقره: 125

"مقام إبراهيم كواپنامصلى بناؤ\_"

سر کاردوعالم ﷺ اس طرح کمڑے ہو کرید دور کھتیں اوا قرماتے کہ حضور کے در میان اور کعبہ شریف کے در میان مقام ابراہیم ہوتا۔ جب اپنی نمازے قارغ ہوئے تو حضور پھر جر اسود کی طرف تشریف لے مجے اور اے بوسہ دیا۔ طواف سے فرافت کے بعد صفا کارخ

فرمایا۔جب وہاں بینیے توبہ آیت مباد کہ تلاوت کی۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنْ شَعَا ثِواللَّهِ فَمَنْ جَرَّالْبَيْتَ أُواعْتُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُودَنَ بِهِمَا وْمَنْ نَطُوعَ خَيُّا لَيْ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرْ عَلِيْهً -

" بيك مفاوم ووالله كي تشافيول سے بيں بي جوج كرے اس محر كايا

عمرہ کرے تو یکی حرج نہیں اے کہ چکر نگائے ان دونوں کے درمیان اور جو کوئی خوشی ہے لیک کرے تواللہ تعالیٰ بڑا قدر وان اور خوب جائے

الاحد"

سات چکر پورے کرنے کے بعد حضور نے احرام میں کھولا۔ کو تکہ حضور اپنے امراہ قربانی کے جانوروں کو ذرج نہ کر او قربانی کے جانوروں کو ذرج نہ کر آبیا جائے اس کے جس تک فج اداکر کے قربانی کے جانوروں کو ذرج نہ کر آبیا جائے اس معلوم ہو تا ہے کہ ان علاء کا یہ قول

ی جائے ان وقت مل اور میں مرام پر مراروہ میں۔ ان سے سوم ہو ماج کہ ان مواہ و ایہ وال زیادہ توی ہے کہ حضور نے قران کیا تھااور حضور قارن تھے، نیکن جو صحاب اپنے ہمراہ قربانی کے جانور تعمی لائے تھے حضور کے تھم سے ان سب نے اپنے احرام کھول دیتے اور پھر

ہے باور عن لائے ہے سورے م ہے ہی سب ہے ہے ہوا م موں دیے وربعر آٹھویں ڈی المجہ کوان حشر ات نے از سر نوج کا احرام بائد ھا۔ اور اس وقت تک یہ احرام

ہر قرار رکھاجب تک یوم نح ،انہوں نے قربانی کے جانورڈ ناکنہ کر گئے۔ مرد میں اس میں اس میں ساتھ کی ساتھ کا میں استعادی سے میں استعادی ہے۔

آٹھر ذی الحجہ (یوم الترویہ) تک سر کار دوعالم منطقہ کمہ کرمہ بیں سکونت پذیر رہے۔ آٹھ تاریخ کو کمہ سے چل کر منی تشریف لے آئے۔ حضور کے صحابہ بھی حضور کے ہمر کاب تھے۔ اس انتاء بین بعض حضرات لیک اللهم لیک کادرد کرتے ہور بعض تجبیر کتے۔

تے۔ نی کریم علیہ السلوق العلم نے سی پراحتراض نبیں کیا۔

رسول مرم عليد السلوة والسلام نے نماز ظهر اور عصر ، مغرب اور عشاء منی ميل برد هيں۔

دہاں ہیں رات ہر کی اور صح تک قیام فریلا۔ اتن دیم یمال تو قف فریلا کہ سورج طلوح ہو گیا۔ دہاں ہے عرفات تشریف لے گئے۔ معجد نمرہ کے پاس حضور کیلئے ایک خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ یہ جگہ میدان عرفات کے مشر تی جانب ہے۔ دہاں قیام فریلا، جب سورج ڈھل ساتو اپنی ناقہ تصویٰ طلب فر، ئی، اس پر کجادہ کسا گیا، اس پر سوار ہو کر حضور بطن وادی ش تشریف لے آئے۔ دہاں پی کر حضور نے وہ تاریخ ساز عظیم الشان خطبہ ارشاد فریلا جس میں اسلام کی ساری تعلیمات کو بڑے د لنظین انداز بھی اوگوں کے سامنے چش کیا۔ زمانہ جالجیت کے تمام رسم وروائع کو نیست و نابود کر دیا اور ان عزت و حرمت والے امور کو جالیت یہ قرار دکھاجو تمام نداہی ہیں اور تمام زبانوں بھی عزت و حرمت کے حامل تھے۔۔ یعنی انسانی جان ان انسانی جان آبرو، اس کے اموالی۔ اوروہ تو اعد و ضوابط جو انسانی زندگی کے معاشر تی یا انسانی جان ان ان ان دور رس اصلاحات انسانی جان کو بری طرح مت کے عامل تھے۔۔ یعنی معاشر تی بہلووں کو بری طرح مت کے اموالی۔ اوروہ تو اعد و ضوابط جو انسانی زندگی کے معاشر تی یا تھا در شوابط جو انسانی زندگی کے معاشر تی یا آبھازا۔ یہ خانمان سے کیا۔

نبانہ جالمیت میں حضور کے چا حارث کا بیٹار بعد جو قبیلہ بنی سعد بن بکر میں اپنی شرخوار کی کا زبانہ گزار رہا تھا، اس کو قبیلہ بذیل کے ایک آدی نے قبل کر دیا۔ حضور نے

ا پنے پچا کے بیٹے کے خون کو معاف کر دیا۔ای طرح جب سود کو حرام قرار دیا تو فرہایاسب سے پہلے میں اپنے بچاعباس کاسود جولو کون کے ذمہ ہے اس کو کا اعدم قرار دیتا ہوں اور اس ۔

کواہنے یاؤں کے ینچے روند تا ہول۔

اس زماند میں ہر ملک میں طبقہ نسوال کی حالت ہوئی ناگفتہ بہ تھی۔ حضور نے عور توں کے ساتھ بمترین سلوک کرنے کی وصیت فرمائی۔ بتلا کہ چکھ حقوق شوہر کے اس کی بیوی پر ہیں، اسی طرح کچھ حقوق بیوی کے اس کے شوہر پر ہیں۔ دونوں پر لازم ہے کہ اسپٹا اپنے فرائض کوخوش دلی ہے انجام دیں۔

ا چی امت کو وصیت فرمانی که دوالله کی تاب کو مضبوطی سے پکڑے رسمیں۔انہیں بتایا کہ اگر اللہ کی تیاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو بھی گراہ نہیں ہول ہے۔

اس نطبہ کی اہمیت کے پیش نظر اس کا کمل متن یماں تحریر کرنے کی سعادت حاصل کر تا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان اپنے آقا کے ان ارشادات کا بغور مطالعہ کریں جس میں نوع انسانی کے جملہ حقوق کی نشائد ہی کی گئی ہے اور نوع انسانی کے مختلف اصاف کے حقوق و فرائنس کا جو تذکرہ کیا گیاہے ، اس کا بنظر غائر مطالعہ کریں۔ خطبہ حجتہ الوداع۔عرفات کے میدان میں

بَعْدَا الْعَمْدِيلَهِ وَالثَّنَّاءِ عَلَيْهِ آيُهَا النَّاسُ: إنَّ دِمَاءً كُوُدَ آمُوَالكُوْمَلَيُكُوْمَرَامُولا أَنْ

تَلُقَوُّا رَكِّلُوْ لَحُرْمَةِ يَعُمِكُمُّ هٰذَا فِي شَهْرِكُو هٰذَا فِي

بَلِيكُمُ عَنَا-

وَلِنَّكُوْ سَتَلُعُوْنَ رَبِّكُوْ فَيُسْتَكُمُّمُ مَنْ أَعْمَالِكُوْ وَقَدُ بِلَغْتُ وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَ وْ أَمَانَهُ فَلْيُرِدُ هَالِمِنِ الْمُثَنَّ عَلَيْهَا وَإِنَّ كُلَّ رِبُّا مُوْمُنُوعٌ وَلَكِنْ تَكُورُ وَنُسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَكُوعٌ وَلَكِنْ تَكُورُ وَنُسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَائَعُونَا وَلَكُنْ

وَلَا ثُطْلَكُونَ -

كَفْنَى اللّهُ آنَّةُ لَارِأَبًا -كَإِنَّ أُذَّلَ رِبًّا أَضَعُرْ رَبَاعَتَانِ مِّن عَثْمَ الْمُطَلِبُ فَاتَّذَهُ مُوْضُعُمُّ

بِّنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَإِنَّهُ مُوْمُوْمُ كُلُّهُ الدَّإِنَّ كُلَّ شَنْقُ مِنَ أَمْدِ الْجَاهِلِيَةِ مَوْمُنُوعٌ كُلِّ شَنْقُ مِن أَمْدِ الْجَاهِلِيَةِ مَوْمُنُوعٌ كُولَتَ

ٱٚۊٙڶٙۮڡڔؙؖڞؘۼؙڝؙ؞ڡٙٵۅٮۜٵ ۮڡؙڒؠؠؙۼؖڰٙڹڹٵڵٵڔؿؚڹڹ

عَبْدِ الْمُطْلِكِ كَانَ مُسَدِّفِيًّا

مبیران سن "اے لوگو! تہاری جانیں اور تہارے

اموال تم پر عزت و حرمت والے بیں

یاں کک کہ تم این رب سے الاقات

كرو\_ ياس طرح ب جس طرح تسادا

آج كا ون حرمت والاب، جس طررة

تمهادا به مهینه حرمت والا بهد ادار جس طرح تمهادا به شهر حرمت دالا به بیشک

تم اپنرب سے ملاقات کرو کے وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ہو چھے گا۔ سنو! اللہ کا پیغام میں نے بہنچا دیا اور جس

مخض کے پاس کسی نے لائٹ رکمی ہواس پر لازم ہے کہ وواس امانت کواس کے مالک تک پہنچادے۔ ساراسود معاف ہے کیکن

تمهادے لئے اصل درہے منہ تم سی پر ظلم کرونہ تم پر کوئ ظلم کرے۔

الله تعالى نے فيمله فرماديا ہے كه كوئى سود تيس سب سے پہلے جس رباكو يس كالعدم كرتا بول وہ عباس بن عبدالمطلب

کا سؤد ہے۔ یہ سب کا سب معاف ہے۔ زمانہ جالمیت کی ہر چیز کو میں کا انعدم قرار دیتا

ہوں اور قمام خونوں میں سے جو خون میں معاف کررہا ہوں وہ حفرت عبدالطلب کے

منے عادث کے منے ربعد کاخوان ہے جواس

ولت بوسعد کے ہال ثیر خوار بید تما اور فِي بَيْنِي سَعْدِ بْنِي بَكْيْرٍ وَقَتَلَهُ بزيل قبيله ياس كو فقل كرديا-- 2136 اے لوگو! شیطان اس بات سے مالوس أَيُّهَا النَّاسُ النَّيْطَانُ قَدْ ہو گیا ہے کہ اس زمین میں مجھی اس ک يَشِنَ أَنْ يُعْبِدُ بِأَرْضِكُوهِ إِنَّ عادت کی جائے گ۔ لیکن اے یہ اوقع أبنا ولكنته إن يُطَعُ فِيهَا رسوى ولك كَفَّلُ دَينِي بِمَا ے کہ وہ چموٹے چموٹے گناہ کرانے میں تَحْقِرُ وْنَ مِنْ أَعْمَالِكُهُ-كامياب مو جائ كار اس لئ تم ان فَاحْدُدُوكُ عَلَىٰ دِيْزُكُو چموٹے چموٹے اعمال سے موشیار رہنا۔ پر فرمایا که جس روزالله تعالی نے آسانول اورز مین کو بیداکیا، سال کو باره صینول می تقسیم كان من سے چار مينے حرمت والے جي (ذي قعده ، ذي الحجه ، محرم اور رجب )ان مينول میں جگ۔ دجدال جائز نہیں۔ کفارا ہے اغراض کے پیش نظران مینوں میں دویدل کر لیا کرتے تھے۔ أَيُهُا الْتَاسُ إِنَّعْتُوا اللَّهُ وَ اے لوگو! اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو، یس استوصوا بالنساء خسارا جہیں مور تول کے ساتھ بھلائی کی ومیت فَإِنَّهُ نَ عِنْدُكُوْ عَوَانِ لَا كرتا بول- كيونكه وه تمارك زيردست يَفْيِكُنَ لِالْفُيْبِهِنَّ شَيْنًا. میں، وواین بارے میں سی اختیار کی مالک وَإِنَّكُوٰ إِنَّمَا أَخَذُ ثُمُوٰهُنَّ سی ۔ اور ب تمارے یاس اللہ تعالی کی بأمانة الله واستعملاته طرف سے امانت ہیں۔ فُرُدُجَهُنَّ بِكِلْمَةِ اللَّهِ دَ اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم بر طال لَكُوْ عَلَيْهِنَّ حَقُّ وَلَهُنَّ مولی میں تمارے ان کے ذمہ حقوق میں عَلَيْكُمُ عَنَّ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اوران کے تم پر بھی حقوق ہیں۔ أَنَّ لَا يُوْطِئُنَّ فُوشَكُو أُحَّدًّا تماراان يربيد حق ب كدوه تمارك بسر تَكُرَهُوْنَهُ وَعَلِيْهِنَّ آكُ ک حرمت کویر قرار تھیں۔ لَا يُأْرِينَ بِفَاحِتُهِ مُبِينَةٍ.

وَإِنْ فَعَنْنَ فِإِنَّ اللَّهُ قَدُ

اور ان يرب لازم ب كه وه ملى ب حيائى كا

اد تكامينة كرس.

اور اگر ان ہے بے حیانی کی کوئی حرکت رف الدَّمَنَا جِيعِ وَتَضَرِ بُوهُنَّ اللهِ اللهِ عَلَى کَ کَوْنَ حَرَاتِ اللهِ عَلَى کَ کَوْنَ حَرَاتِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اور اگر دو باز آجائیں تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کے خور دنوش اور لباس کا عمد کی

ے انظام کرد۔ انے لوگو! میری بات کو اچھی طرح سجھنے

ک کو شش کرو۔ میکک میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچادیا ہے۔

اور چی تم میں ایس وہ چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگر تم ان کو معنبوطی سے چکڑے رہوگے توہر گز گر امنہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی کہاب (قر اکن کریم) اور اس

کے ٹی ک سنت ﷺ۔ اے لوگو! میری بات خور سے سنواور اس

کو سمجھو حمیس سے چیز معلوم ہوئی چاہئے کہ ہر مسلمان دومرے مسلمان کا جمائی ہے۔ اور سادے مسلمان کا جمائی ہوئی چیں۔ اس میں آدی کیلئے جائز جمیس کہ اپنے جمائی کے بائز جمیس کہ اپنے جمائی کے بائل سے اس کی رضا مندی کے بغیر کوئی چیز اللہ ہے۔ اس کی رضا مندی کے بغیر کوئی چیز کے بہر تم اپنے آپ پر ظلم نہ کر نا۔

مان لو اکه ول ان میون باتون پر صدوعناد

فَلَا يَعِلُّ لِاقْتُرَيُّ مِنْ أَخِيُّهِ إِلَّا مَا أَعْطَا كُا عَنِّ طِيْسٍ نَفْسٍ وَلَا تَفْلِئُنَّ أَنْفُسَكُوُ

نَعْيِن وَلا تَطْلِمُنَّ الْفُسَكُورُ وَاعْلَمُواْ آنَّ الْفُكُوبُ لِالْعَلْ

ٱيُهَاالنَّاسُ تَوْلِيُ خَوَاتِيْ قَوَاتِيْ قَدُّ

وَقُدُ تَوَكُّتُ فِيَكُوْ مَالِّكِ

تَعِنْلُوا لِعَيْنِي أَبُكُا إِنِ

اعْتَصَمَّتُمُ بِهِ - أَمُّرَيْبِ

كِتَابَ اللهِ عَزْ وَجَلَّ وَسُنَّةً

يبيه متل الله تعالى عَلَيْهِ سَلَّمَ

أَيْهَا النَّاسُ إِلسَّهُوا قَوْلِي

وَاعْقِلُوْهُ تَعْلَمُنَّ أَنَّ كُلُّ مُسْلِعِ آخُ لِمُسْلِعِ وَأَثَّ

الْمُسُلِمِينَ إِخْوَةً -

َبِلُغْتُ. بِلُغْتُ. کس کرتے ہے۔ میں کرتے ہے

کسی عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے

سرناب ما کم وقت کواز راه نیمر خوایی نصیحت کرنابه در این می میرونیا

مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رہنگ اور بینک ان کی دعوت ان لوگوں کو بھی

گیرے ہوئے ہے جو ان کے علاوہ ہیں۔ جس کی دیت طلب دنیا ہو۔ اللہ تعالی اس

کے فقر و اقلاس کو اس کی آگھوں کے سامنے میاں کر دیتاہے اور اس کے پیشہ کی آمدان منتشر ہو جاتی ہے۔

اور جیس ماصل ہو تااس کواس سے مرانا جواس کی تقدیر میں لکھ دیا کیا ہے اور جس

کی نیت آخرت یک کامیابی حاصل کرناہے تواللہ تعالی اس کے دل کو ختی کر دیتاہے ، اور اس کا چیشہ اس کے لئے کائی ہو جاتا ہے۔اور دنیااس کے پاس آتی ہے اس حال

ہے۔ میں وہ اپناناک تھیٹ کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فخص ررحم کرے جس ۔

الله تعالى اس مخفس پر رحم كرے جس فے ميرى بات كو سااور دومر ول تك پينچايا۔ بهاو قات دو آدى جو فقہ كے كسى مسئلے كا

بهاد مات دو ادر او معد علام معلام ا جائے دالا ہے دہ خود نقیہ شمس ہو تااور بسا او قات حاض فقد کسی ایسے مخص کو بات

او قات حال نقد کی ایسے مص او بات پنجاتا ہے جو اس سے زیادہ نقیہ ہو تاہے۔ تسارے غلام، تسارے غلام جو تم خود إخْلَاصُ الْعَلَى يِنْهِ عَزَّوْجَكَ مُنَاصَعَهُ أُولِي الْأَمْرِوْعَلَى لُزُوْمِ جَمَاحَةِ الْمُسْيِلِيةِ ثِنَ -

عَلَىٰ ثَلَاثِ،

فَإِنَّ دَعُوتَهُدُ يُسِيطُ مِنَ وَرَّادٍ هِمُ وَمَنَ تَكُنِ الدُّيْنَ مِنْ تَكُهُ يَجْعَلِ اللهُ فَقُرَّا بَيْنَ عَنْ تُحَدِّدُ وَمَنْ تَكُنِي اللهُ فَقُرَّا بَيْنَ

عَيْنَيْهِ وَيُشَيِّتُ عَلَيْرِ مَيْعَتَهُ وَلَا تُأْمِيْهِ مِنْهَا إِلَّامَا كُيْبَ لَهُ

دَمَنَ كُلُنِ الْاخِرَةَ يِنيَّتُهُ يَجْعَلِ اللهُ عِنَنَاهُ فِي تَلْهِ وَيُلُفِيْهِ طَيْعَتُهُ وَتَأْيِنَهُ اللهُ ثَيَا وَهِي وَاغِمَةً . اللهُ ثَيَا وَهِي وَاغِمَةً .

فَرْجِعَ اللهُ امْرَأْ شِمَعَ مَعَالَقُ حَتَّى يُمَلِغُهُ غَيْرَةً -فَرُبَّ حَامِلِ فِقَهِ وَكَيْسَ بِغَقِيْهِ وَرُبَّ حَامِلِ فِغْهِ إِلَّا مَنْ هُوَأَفْدَهُ مِنْهُ -

ٱڔۣڤٙٵؘۼؙؙؖۮۿٳٙڣٙڰؘٷڴۿؖڷڟ**ۼؠؙۊڰؙ**ۿ

کھاتے ہوان ہےان کو کھلاؤ۔ مِعَا تَأْكُونَ وَالْسُوصُ مِثَا جوتم خود منت ہوان ہے ان کو بساؤ، اگر ان تَلْبَسُونَ فَإِنْ جَاءَ بِذَنَّبِ ے کوئی ایسی فلطی ہو جائے جس کو تم لَا تُرِيدُ وَنَ آنَ تَعْفِي وَكُ ، معاف کرنا پند شیں کرتے تو ان کو فَيِيعُوا عِبَ دَاللهِ وَلَا لُعَنَّ بُوْهُمْ - أَوْصِيَّكُمْ بِالْمَار فروشت كردور حَقَى ۗ أَكْثُرُ فَعُلْنَا إِنَّهُ مُنْوُرِثُهُ ا اے اللہ کے بندو! ان کو سزانہ دور میں روی کے بارے میں جہیں تعیوت کرتا يول- (يه جلد سركار دو عالم على ن اتنى بار د ہر ليا كه جمعيں بيدا نديشہ لاحق ہو كيا که حضور پردوی کودارث ند بناوین) اے لوگو!اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا إَيْهَا النَّاسُ؛ إِنَّ اللَّهَ قَدُ حق دے دیا ہے، اس لئے کمی مخص کے ٱؙڎ۬ؽڸػؙڷۣۮؚؽؙڂۣؖؾ۠ڂڤؖ؋ؙ لتے جائز شیں کہ اینے کی وارث کیلتے دَاِنَّهُ لَا يَجُوْزُوكِمِيَّةً لِوَارِثِ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِأَعَامِ وصيت كرے مينا، بستر والے كا موتاب الْعَجَهُ وَمَنِ ادَّعَىٰ إِلْ ليني خاوند كالور بدكار كيلئه بقربه جو مخص عَامِراً بِنِهِ أَدْتُوكُ عَارُمُوالِيَّهِ اینے آپ کواینے باپ کے بغیر کی طرف فَعَلَيْهِ لَعَنَّهُ اللهِ وَالْمَلْيَكَةِ منسوب كرتاب إس پراللد تعالى، فرشتون وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْمَلُ اور ساد مدار کول کی لعنت ہو۔ الله منه صَرْفًا وَلاعَدُلاء نہ تول کرے گا اللہ تعالی اس سے کوئی ٱلْعَادِيَةُ مُؤَدًّا أَوَّ وَالبَّحُلَّةُ بدلەلۈر كوڭى مال. مَرْدُودَةُ وَالدِّينُ مَقْضِيًّ جوچز کی ہے مانگ کر لواے داہی کرو۔ وَالنَّوْمِيْوُغَارِقُرْ-عطيه ضروري والهل مونا جاسبت فور قرضه ل ذى طور براے اداكر نا جائے اور جو ضامن ہواس پر اس کی منانت ضروری ہے۔

تم سے میرے بارے عل دریافت کیا

رة مع به المارة المارة عنى وكما

أَنْكُمْ قَائِلُونَا كَالُوَّا لَتُمْهَدُ

أَنْكَ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَعَيْتَ

جائے گا، تم كيا جواب دو كے ؟ انہوں في كما، ہم كوائى ديں كے كه آب فے اللہ كا پیغام پنجایی اس کواد اکیااور خلوص کی حد کر

دی۔ "(1)

حضور ملين في المحتد شادت كو آسان كى خرف العلياء بمراوكون كى طرف مورااور قربایا، اے الله الله محمد كوار بناله الله الله الله على كوار بنالے الله الله على كوار بنال مرقات مس بے جلیل الثان خطبہ ارشاد قرمانے کے بعد حضرت بلال کو تھم دیاء انہوں نے اذان کی ، چر اتامت كى الم الانبياء عليه الصلوة والعاء في ظرك دوركعت يرميس- اس يل قرأت آہت دل میں یزهی، پھر انہول نے اقامت کی اور عصر کی دور کھتیں پڑھیں اس روزيوم الجمعه تقل

جب نمازے فارغ ہوئے تو ائی او مٹنی پر سوار ہو کر موقف پر تشریف لائے اور غروب آفآب تک بر ساراوقت بزے مجرو نیازے بارگاه الی ش معروف وعارہے۔ان دعاول ش ايك دعايه تحي:

> ٱللَّهُ مَّ لَكَ الْحَمَّدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا كَفُولُ . ٱللهُ عَلَاكَ صَلوَقَ وَلَنكِي وَهَيَايَ وَمَمَاقَ وَلِيَكَ مَالِيْ وَلَكَ تُوَاثِيُ ٱللهُمَّالِيُّ أَعُودُ بِكُمِنَ عَدَابِ الْعَنْدِدَ وَسُوسَة

الصَّلُ دِوَشَتَاتِ الْأُمْدِ -

ٱللْهُمَّوٰإِنَّ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّرَ مَا يَعِيْ أُ بِهِ الرِّبْحُ دَمِنْ شَرِّر مَا يَلِيجُ فِي اللَّيْلِ وَشَيِّرِمَا كِيلِيجُ فِي النَّهَا وَشَرِّبُوائِينَ

الدَّهُرِ-(2)

"اے اللہ! سادی تریقی تیرے لئے ہیں اس طرح جس طرح ہم تیری حرکرتے ہی بلداس ہے بھی بمتر۔

اے اللہ! میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زند گیال اور میری موت صرف تیرے لئے ہے۔ میر الوثنا بھی تیری جناب میں ہے اور میری میراث تیرے حوالے ہے۔

اے اللہ! میں عذاب قبرے مید ش پیدا ہوئے والے و موسول اور کسی مقصد کے منتشر ہونے سے تیری پناہ مانگیا ہوں۔

اے اللہ! میں ہر اس چیز کے شر سے بناہ انگا ہوں جس کا سیب ہوا ہواور اس چیز کے شر سے بناہ مانگا ہوں جو رات میں داخل ہو اور ہر اس چیز کے شر سے بناہ مانگا ہوں جو دن میں داخل ہو۔ نیز زماند کی جاہ کار ہوں

کے شرمے بھی بٹاہ انگیا ہوں۔

ای مقام پر دوسری دعاجو حضور نے ماتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کی روایت کے مطابق اس کی رہ عبارت ہے : مطابق اس کی رہ عبارت ہے :

"اے اللہ تو میری مفتلو کو سنتا ہے۔ میری قیام گاہ کو دیکھ رہا ہے۔

(1)

میرے باطن اور ظاہر کو جانتاہے ، میرے حالات میں سے کوئی چیز تھے پر مخفی نہیں ، ش غز دولور فقیر ہوں۔ بین تیری جتاب میں فریاد کرنے والا ہوں ، یتادیا تھے والا ہوں ، ڈرنے والا ، خو فزود ، ایسے گنا ہوں کا اقرار واعر اف کرنے وال ، پس تھے ہے ایک مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ایک گذرگار، ضعیف اور کزور کی عاہری کی طرح عاہری کرتا ہوں اور تیم کی جناب میں اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ایک ڈرنے والا عابوا دعا ما تکتا ہے ، جس کی گرون تیم ہے لئے جس گئی ہے ، جس کی گرون تیم ہے لئے جس گئی ہے ، جس کی ان سو تیم ہے ڈرہے ہدرہے ہیں، جس کا جسم عاہری کر رہاہے ، جس کی خاک تیم کی بارگاہ میں خاک آلود ہے۔ اے میم ہے افتد اجھے شتی ند بنانا اور میم کی دعا تھے حمر بانی اور رحم کا سلوک کرنا۔ اسلامی کرتے ہیں۔ "

اس روز کی دعادک میں سے ایک دعاجو سیدنا علی مر تعنی کرم انشد وجد سے مروی ہے ، ب

:4

 سينے كوائے لئے كول دے، ميرے مرحصہ كوائے لئے آمان فرملہ مل سیند کے وسوسول ہے : حالات کے پر اگندہ ہونے ہے ، قبر کے شر ے تیری بناہ ما تک ہول۔اے اللہ اجو فتہ رات میں داخل ہوتا ہوا ون میں داخل ہو تاہے ،اس کے شرے تیری پتادما تک ہول اور اس کے شرے جس کے ساتھ ہوائمی جاتی جی اور زماند کی ہلاکت انگیز اول

ے تیری پنادجا ہنا ہول۔"

ای مقام پریہ آیت مبارکہ بازل ہوئی جس میں دین کے عمل ہونے اور نعبتوں کے اتمام يذير بونے كامر ده جانفزانا كيا:

ٱلْيُوْمَ الْمَلْتُ لَكُوْدِيْنَكُوْدَ أَنْسَبْتُ عَلَيْكُوْنِهُمَ يَتَكُو

رَوْنَيْتُ لَكُو الْإِسْلَامَ وَيُتَّاء

منبولیت کے ان زریں لحات میں حضور نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا بلکہ ان کی بخشش ومغفرت كيليح بحى اين كريمور حيم رب كى جناب من كمال جودونيازے دعائيں مائليں۔ الم ابوز ہر ورحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "خاتم العین" میں وو مدیث نقل کی ہے جس میں

سرود عالم نے اپنی است کے گذ گارول کیلئے بارگاہ رب افعزت میں بوے عجز و نیازے دعا کیں مانتھیں۔ یہ روایت بغور پڑھئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مہیب کے باے میں جو فرمایا

لح کی۔

"حضرت عباس فرماتے جیں کہ عرف ک عَين ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رات کو یس نے رسول اللہ عظمہ کو دیکما آنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ که حضور نے امت کی مغفرت اور اس پر

وَسَلْهَرَدَعَا عَيِثَةٍ عَرْفَةَ لِأُمَّةٍ رحت كيلية دعاما كلي اور دير تك بصد بجزو بِالْمَغُوْرَةِ وَالرَّحْمَةِ فَأَكَّالُا

نیاز اینے رب کے مامنے دامن پھیلائے الدُّعَاءَ فَأَوْنِي إِلَيْهِ إَنِيُ وَأَنْ قَدُّ موئے بیالتجاء کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مُعَلَّتُ إِلَّا ظُلْمَ بَغِينِهُ بَعْشًا

اسیخ حبیب پریہ وحی نازل کی کہ جس نے وَأَمَّا ذُنُونُهُ عَنِيمًا بَنْنِي وَ

تیری وعاکو تبول کر لیاجن کیلئے آپ نے بَيْنَهُمْ فَقَلَ غَفْرَتُ ــ مغفرت کی د عاما گلی ان کو بخش دیا۔ سوائے فِقَالَ يَا رَبِ إِنَّكَ قَادِرُ مَلْ ان او گول کے جنہوں نے ایک دوسرے بر آن تُتِلُبُ هِذَا الْمُطَلِّدُةِ بالبَّنَةِ خَيْرافِنَ مَظْلَمْتِهِ ظلم كئے۔ يس مظلوم كاحق ظالم سے مرور وَتَغْفِمَ لِهِنَّ االظَّالِدِ فَلَوْ لول گا۔ عُجِبُ إِلَى الْعَشِيَّةِ . وہ ممناہ جو میرے درمیان اور میرے بندول كے در ميان تے ،وه مي نے مواف しかりと事とがらことり اے میرے بروردگار! تواس بات پر قادر ہے کہ مقلوم کو اس کے حق کے بدلے م جنت میں ہے کوئی قطعہ دے دے اور اس ملالم کو بخش دے لیکن اس رات کو ریہ

جب منع حر دلغه پنچ اور دہاں بھرائے گنہ گار انڈوں کیلئے مغفرت کی دعایا گی توانلہ تعالیٰ نے ایپ صبیب کی اس دعا کوشر ف قبولیت سے ٹوازا۔ اپنے حبیب کی اس دعا کوشر ف قبولیت سے ٹوازا۔ حضر ت ابو بکر صدیق اور حضرت فاردق اعظم نے جب اپنے محبوب کو ہنتے دیکھا تو عرض کی:

بِأَيْنَ أَنْتَ وَأُمِنَ إِنَّ هٰذِهِ لَتَاعَةً مَا كُنْتَ تَصَهُمَكُ بِيْهَا وَمَا الَّذِي أَفْسَكَ - آصُعَكَ الله يُسِنَّكَ -

دعاقبول ند بو دگار"

" جارے مال باب حضور پر قربان ہول، ایسے اوقات بی تو حضور بنا جس کرتے ہے، آج حضور کول بنس رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضور کو

بيند بستار يكد"

ار شاد قرمایا : کہ اللہ کے دستمن البیس مے جب سے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا تبول فرمالی ہے اور میری

امت كو بخش دياب تووه ملى كى منعيال بحر بحر كراپ سر بر دُالنے نگا وَ يَدَعُو بِالْوَمَيْلِ وَالنَّابُورِ در "ميں جاه ہوكيا، بر باد موكيا "كاداويلاكرنے نگا۔ اس كى اس مالت زاركود كيد كر جمع اللي آئي-(1)

این موفق بیان کرتے میں کہ ایک سال انس جج اداکرنے کی سعادت نصیب ہو لی۔ عرف کی رات میں، منی میں سو کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے دو فرشتے نازل ہوئے، ایک نے دوسرے ہے کما ہا عبداللہ! دوسرے نے جواب دیالبیک یا عبداللہ! مملے فرشتے نے یو جما، تم جانے ہوکہ جارے درب کے گھر کااس سال کتنے لوگون نے طواف کیا؟ اس نے کما جھے معلوم تس بہلے نے کما، چد لاکھ لوگوں نے اس سال ج کیا ہے۔ پھر اس نے یو چھا، تھے مطوم بے کتے لوگوں کا تج قبول ہوا؟ من نے کما، میں حسی جاتا۔ سلے فرشتے نے کما، ان چھ لا کھ سے صرف چھ کا جج تبول ہوا۔ اس محفظو کے بعد وہ وونول فرشتے آسان کی طرف اوٹ گئے۔ میری آگھ کمل گئی، میں بہت غزدہ اور پر بیثان تقال میں نے سوچا، چد لا کھ سے صرف چھ کا ج قبول ہوا ہے۔ میں توان چھ میں ہر گز نہیں ہو سکا۔ میں جب عرفات ہے جل کر مشتر الحرام پنجا تو میں نے لوگوں کا انبوہ کثیر دیکھااور پھر

جب سے خیال کر تاکہ اسے لا تعداد او کون سے صرف جد کا عج قبول ہواہے تو میں محبر اجاتا، جھے چر نیدے آلیا۔ میں نے خواب می دیکھا، وی دو فرشتے آسان سے ارّے اور وی المنتكوانول نے آپس مي كى يجرائيك نے يو جما، حسيس معلوم ب كه جارے رب نے اس رات ش كيافيعلد كياب ؟ دوسر عف كها، جي علم فيس يبل فرشت في جواب دياكدان چوش سے ہر ایک کو ایک لا کہ حاتی عطا کر دیئے گئے اور اس ایک کے صدیقے اس کے

صد کے ایک ٹاکو کا عج بھی قبول فرمایا۔

میں جاگالور خوشی سے بھولے نہیں سار ہاتھا۔ (2)

ر حت عالم علية نوذى الحجه كوزوال آفاب سے لے كر غروب آفاب تك اپني امت کیلئے اور نوع انسانی کینے اپنے رحیم و کر ہم رب کی بارگاہ میں انتنائی مجرو نیازے مصروف دعا رہے یمال تک کہ جب سورج غروب ہو گیا، ہر کی تھیل گئی تو حضور مز دلفہ کی طرف رولند ہوئے۔ حضر ت اسامہ بن زید کوا بٹی ناقہ پراینے بیچیے سوار کیا۔ حضر ت اسامہ لوگوں کو باربار عبيد كررب تص إيفا الكان عليك والتيكينة الساك لوكوا دعكم بيل ندكره بلك سكون و

<sup>1- &</sup>quot; يهر في الليس" ، جلد 2، صلى 151 يز ابن ماجه اور بيستى في الى منن كى باب المملك البعث والمتحور " يثمل بير حديث يان ک ہے۔ 2۔" ۳٫۶ کا تخبير " ، جار2 ، صفح 151

الممينان سے چلو" حضور اس سفر ميں جب كى او نے نيلے رج منے ياكى نشيب ميں اترتے تو حضوراس وقت بھی تلبیہ کے ایمان پرور کلمات دہرائے۔حضور اکرم میجانے نے مز دلفہ پہنچ كر مغرب اور عشاء كى نماز كواكشے يزهله دونول نمازول كيليئے مؤوِّن نے ايك بار ازان دى اور دوبارا قامت کی۔ یکے در دہال آرام فرملا۔ جب مج سادق طلوع مولی تو حضور فے اول وقت میں نماز میج اواکی اور اعلان فرمایا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد متکریاں ماریں۔ پھر ا پی او تننی پر سوار ہو کر مشحر ترام تشریف لے آئے۔وہاں قبلہ ر د ہو کر کھڑے ہو گئے ، پھر الله كى تحبير و تليل اور ذكر كرتے رہ اور بزے جرد نیازے وعائم ، تكتے رہے يمال تك كه كافي سفيدي محيل مني \_ كرحر دلف سے رواند موے اور حضرت فضل بن عباس كواسية بیجے او نٹنی پر سوار کیا۔ حعرت این عباس حضور کیلئے وہاں سے کظریال چنتے رہے۔ جب صفور بطن محمر (بدودوادی ہے جمال ایر بدے ہاتھیوں کے انتکریر مولا کر یم فے ابائیل کا لشكر بھيج كر جاه وير بادكيا تھا) يہنيے تو حضور نے اپني او منني كى رفرار تيز كر دى۔ حضور كابيد معمول تقاجب بمحى اليك جكد سے گزر ہو تاجمال كى قوم پر عذاب اللى نازل ہوا ہو تا تو حضور وبال سے جلدی سے گزرتے۔ چر حضور منی بینے۔ سب سے پہلے جرة مقبہ تشریف لے مجے۔ حضور نے او مٹنی مرسواری کی حالت میں کنگریال ماریں۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد، جروعه كوككريال ارخے بعد تلبيه فتم كرديا كيا۔ چر وہاں سے منی تشریف لائے اور وہال تمام حاضرین کو اینے دو سرے خطبہ سے مشرف فرمایا۔ لام احمدے مروی ہے کہ جب رسول اللہ عظام نے مثل میں سب حاضرین کو خطاب فرمایا تو ہر طبقہ کو این اپنی جگہ بیٹے کا عظم دیا۔ قبلہ کی دائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ سادے صاجرین بہال بیٹھیں۔ چھر قبلہ کی یائی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سادے انصاراس طرف بیشیں۔ان کے ملاوہ جو صاضرین دہاں تھے انسیں علم دیا کہ ان کے اردگرد بیٹ ماکیں۔ مجر حضور نے تج کے مناسک سے ماضرین کو آگاہ کیا۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی آواز میں وہ قوت پیدا کر دی کہ لوگ مٹی کے وسیع و عریض میدان میں جال كيس بحى تنے حتى كے جولوگ اين كرول يس بيٹے تنے وہ بھى اللہ كے محبوب كى آوازس

عمر وین خارجہ رمنی اللہ عنہ حضور کی او نمٹنی کی محردان کے بینچے کھڑے تھے جو لعاب

او منی کے مند سے فیک رہا تھادہ حضر سے عمر و بن خارجہ کے دونوں کند عول کے در میان بہ رہا تھا۔ حضور اس وقت اپنی او منی جس کا نام عصباء تھا، پر سوار تھے۔ سر در عالم علی اللہ سنے اپنے اللہ تعالی کی حمد و تناکی اور اس کے بعد میہ خطبہ او شاد فرمایا:

أُلا إِنَّ الزَّمَانَ قَي اسْتَلَادُكُهُ يُشَيِّهِ يَوْمَ خُلِّي التَّمَاوِي وَالْآَيْنِ وَالسَّنَةُ إِثْنَاعَتُوشَهُ إِنْ مُنْهَا أَرْبَعَتْ حُ تَلَاثُ مُتَوَالِيمَاتُ ذُوالْفَعَلَةَ وَذُوالْجَعَرَوَالْمُعَرِّمُ وَلَجَبُ مُمَنَّرُ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ آثَكُرُونَ آتَى كُومِ هلاً ا وَلَيْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَسَكَتَ حَتَّى ظَلَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِينِهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَنَيْسَ هِذَا يَوْمَ الغَّرْ قُلْمَنَا بَلِي كَالَ آئَ فَهُ إِلْمَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ -كمستكتاحتى ظلنتا أتنه سيستميه بغيراميه قال ٱلَيْنَ ذُوالِحَبَّةِ قُلْنَا بَكِ - كَالَ كَأَيْبِلِهِ هِذَا إِثُّلْمَا اللهُ وَرُسُولُهُ أَعْلَمُ فَنَكَتَ حَتَّى ظَلَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَيْمِيْهِ بِغَيْرِ الْمِيهِ كَالَ النِّسَ الْبُلُكَا وَمُلْتَا بَلْ ، قَالَ فَإِنَّ مِعَامَكُو وَأَفُواللُّهُ وَأَغُرَاضُكُومَكُيُّكُو حَرَامٌ كُومَةٍ يُومِكُمُ هَانًا فِي كَلِي كُوْ لِمَنَا إِنْ شَهُو كُوْ مِنَ ا وَسَتَلْقُوْنَ وَيَكُوُو يَشْتُلُكُمُ عَنَّ أَغْمَا لِكُمْ أَلَا لَا تَرْجِعُوا لَعِيْ يَ كُفَّالًا

يَعْمَ بُ يَعْضُكُمْ رَقَالَبَ يَعْضَ أَلْدَا يُسَلِّغَ الشَّاهِ فُ الْفَاقِبُ فَلَعَلَ يَعْضَ مَنْ سُلِفَ أَنْ يَكُونَ أَوْعِلَ لَهُ مِنْ يَعْضِ مَنْ سَمِعَ دُفَقَالَ أَلَا هَلَ تَلْفَتُ بَعْفِينَا لَعَمْ تَالَ اللَّهُمَّ فَاشْهَلُ "عاضرين مِيرى بات توجه سے سنوا زماند كردش كرتے ہوئے اس

حالت پر پینی کیاجب اس کا آغاز ہوا، جس دن آسانوں اور زشن کو پیدا کیا گیا۔ سال کے بارہ مینے ہیں ان بی سے جارح مت دانے مینے ہیں

<sup>1۔ &</sup>quot; سل البدن"، جلد8، سنى 653، علاده از يں يہ حديث الم علاق الدن الم مسلم ك علاوه الم احمد عن حنبل و حمم الله في الله البلسو " عن بيان كي بيد

تين لگا تار جيس ذ والقعده ، ذ والحجه اور محر م اور رجب جو جمادي الثاني اور شعبان کے در میان ہے۔ کیا تم مجھتے ہو آج کون سادن ہے؟ ہم نے عرض کی، الله اور اس کار سول بهتر جانتے ہیں۔ حضور مجھ دیر کیلئے فاموش ہو گے۔ ہم نے گان کیا کہ شاید اس مید کانام بدان چاہے جیں۔ حضور نے بع جماک بدیوم الخ شیں ؟ ہم نے عرض کی بال بارسول الله! المر قرمايايد كون سا مميد بع جم في عرض كي الله اوراس كا رسول بمتر جائے بیں۔ حضور کچے ور کیلئے خاموش ہوئے؟ ہم نے خیال کیا کہ شاید حضور اس کانام بدلنا چاہیے جیں۔ فرملیا کیا یہ ذی الحجہ کا مید نیس؟ ہم نے عرض کی، بال یارسول اللہ! مجر دریافت فرمایا، ب کون ساشرہے ؟ ہم نے عرض کی ،اللہ اور اس کار سول بھتر جانے ہیں۔ حضور ظاموش ہو محضر ہم نے گمان کیا کہ شاید حضور اس کا نام بدلنا چاہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، کیا یہ شر مکد نہیں ؟ ہم نے عرض کی، بیشک میدون شهر بهد پار فرمایا تهادی خون ، تهادے مال اور تهماری ع تم تم ير حرام بين جس طرح به حرمت والادان ، اس حرمت والي شرین،اس حرمت والے ممینه میں، عرت وشرف کامالک ہے۔اور عقریب تم این رب سے ملاقات کرو کے ، وہ تم سے تهارے اعمال ك بارك من إلى يقط كاركان كمول كرس لوا مير عد بعد كافرند بن جانا ۔ کہ ایک دومرے کی گردنیں کاٹے لگ جاؤا فورے سنواجو يمال موجود بي ميرابيه پيغام ان لوگول تک پنجادي جويمال موجود نمیں۔ شاید جس کوتم میرایہ پیغام پہنچاؤوہ میرے اس پیغام کوتم سے نیاد و سی اوریاد رکتے والا ہو۔ بھر فرمایا جناؤ کیاش نے اللہ کا پیغام کونیا دیا؟ ہم نے عرض کی ، یار سول الله ؛ بیکا۔ چر حضور نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے میرے اللہ کو اور ہنا۔"

خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد حضور مٹی کے اس مقام پر پنیے جمال جانور ذرج کے جاتے ہیں۔ حضور قربانی کیلئے سواونٹ اپنامر کار

ووعالم علی علی نے اپنے وست مبارک سے ذریح سے راس وقت حضور کی هم مبارک تر يسفد سال تھی۔ ہر سال کے بدلے ایک اونٹ ذیج کیا۔ بقیہ سینٹیں اونٹ سیدنا علی مرتفنی نے حضور کے تھم کی تھیل میں ذرج کئے۔ آپ نے تھم دیا کہ ان او نٹول کا کوشت، چڑے اور سامان غرباء ومساكين يس تقتيم كروياجائ اور تعم دياك قرباني كے جانور كے كوشت سے ذر كرن وال كوبطور اجرت يحدند وبإجائ جب حضور قربانی کے جانور ذی کرنے کے تویا فی یا فی او نول کو اعظم پیش کیا جا تا اور ہر اونث دوژ کر حضور کے باس آتااور اپنی گرون رکھ دیتاتا کہ اللہ کا محبوب اینے دست مبارک ہے اسے راہ خداجی ذیج کرے۔ فَطَفِقُنَ يَرُّدُلِفُنَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ قَ نَبْدًا امير خرونے كياخب كماہے-ہمہ آہوان صحرا سر خود نمادہ برکف بامید آل که روزے بطار خوابی آمد سر کارود عالم علی نے اپنی ازواج مطرات کی طرف ہے ایک گائے ذی کی۔(1) جب رحت عالم علية قربانى ے قارع موسة تو عام كوياد فرمليا جس كا نام معمر بن حبدالله بن نعنله تعلد سادے الل ایمان جمعان اکراس امید میں کمڑے ہو گئے کہ حضور کے موہائے مبارک سے ہمیں بھی کچھ تیرک میسر آجائے گا۔ حضور نے تمام کے چروکی طرف دیکھالور قرمایاء اے معمر ا بچے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ تواسر اہاتھ میں لے کر حضور کے سر مبارک کے باس کمز اہے۔ معمر نے عرض کی میرسول اللہ! بداللہ تعالیٰ کا جمد ير برداانعام واكرام ب كداس في جمع بيد سعادت ارزاني فرما في

پر عام کواہے سر کے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرہایا، یمال سے حلق شروع کرد۔جبدہدائیں جانب حلق کرچکا تو حضور کے موہائے مبارک ان نوگوں میں تقییم کر

دیے جواس انظار میں کورے ہے۔ پھر وحت عالم علی نے سر کے بائی جانب اشارہ کیا اور فرایا خفنا آبو کلفتہ "اے ابوطور الب او هر سے آتے ہے ، بین التابین"ان موہائے

مبارك كولو كول يل تقتيم كردي

<sup>1. &</sup>quot; "إلى الهدال" ، جلد 8 مل 655

ا کے روایت میں ہے کہ بائیں جانب سے موہائے مبارک ام سلیم کو عطا کے سے لیکن ان رواینوں میں کو کی تعارض نہیں کیو تکہ ام سلیم ابو ملحہ کی زوجہ تھیں۔ حفرت ابوطلی نے دائی طرف سے جو موہائے مبارک لئے تھے دولو کول میں تقلیم كرد يے \_كسى كواكك اوركسى كودوموبات مبارك لے حضرت خالدين وليد نے عام كوكما كر جھے بيشاني مبارك كے بالول ميں سے بچھ بال دے۔ عام نے ان كى خواہش كے مطابق پیٹانی مبارک کے موتے مبارک دیئے جنیں دہ بیشدا جی ٹوبی میں رکھاکرتے تھے اور اس ٹوبی کو پکن کر جس میدان جنگ میں آپ تشریف نے جائے اللہ تعالی ان کو کامیابی عطا قرانا۔ جنگ مر موک میں ایک روز آپ کی بد ٹوبل مم ہوگئ۔ آپ نے سب کو عظم دیا کہ اس \* كو حل ش كروليكن دوند ملى - چر فرمايا، اے عل ش كرو اب كے دو ال كل و واليك ير اني ثوبي تم حضرت خالد نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاے رسول نے علق کرایا تو میں نے حضور کی بیشانی مبارک کے بال لے لئے اور اس ٹونی میں میں نے حفاعت سے رکھ ویے فَلْوَأَشْهَا وَيَالَا وَهِي مَعِي إِلَّا رُنِ قُتُ النَّصْ (1) "جب بحي كى جل بي بي ي نولي مكن كرشر يك موالله تعالى في جي بيث في عطافرمائي\_ ا کو محابہ نے علق کر ایادر بعض نے اپنے بال تر شوائے۔ ر حت عالم عَلَيْكُ فِي رِوكِ كُر تَمْن مرتبه فرالمالَالْمُ قَرَاعُهِمْ الْمُعَمَّلِقَيْنَ الْ الله! حلق كرائے والوں كو بخش دے۔ "وكول نے عرض كى ميارسول الله! بال تر شوائے والول كيليے بحى دعافرها كي توصفور في الكي مرجد فرها اللهمة العنيق لِلمُقطِّين المساللة إبال تر شوانے والوں کو بھی بخش دے۔"

طلق کے بعد حضور نے خوشبولگائی، قیص پنی اور سارے اوگ احرام کیا بتر ہوں ہے آزاد ہو گئے۔ رحت عالم علی نے عبداللہ بن مذاف السمی کو بھیجا اور فرہایا کہ منی میں جاکر میری طرف سے اعلان کردے ہاتھا آیا مُراَکھی وَسُنی پِ وَذِکْرِ اللّهِ " یہ کھانے، پینے اور اللہ کاذکر کرنے کے دن ہیں۔ "

پھر ظمرے پہلے سر کاردہ عالم مقطقہ کمہ کرمہ کی طرف اپنی اقد پر سوار ہو کر رواند ہوئے۔ حضور نے اپنے چیچے حضرت معاوید بن الی سفیان کو بٹھایا ہوا تھالور جاکر طواف افاضہ کیا۔ اس کو

ا ـ اينة مخر 657

طواف صدر اور طواف زیارت بھی کتے ہیں۔ پھر زمز م کاپائی پیا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضور مٹی تشریف لے آئے اور دہاں پہنچ کر نامر کی نماز ادا ک۔ بعض کی رائے ہیہ ہے کہ سرکار دوعالم علیہ نے نامر کی نماز مکہ محرمہ میں اداکی اور اس کے بعد حضور مٹی تشریف لے گئے۔

ابن حزم نے دوسرے قول کو ترجیج دی کہ حضور نے ظهر کی نماز مکد عمر مد میں اوا کی الکین ابن تیم نے بعد اور نماز ظهر الکین ابن تیم نے پہلے قول کو ترجیح دی۔وانٹد اعلم۔ حضور زوال آئیاب کے بعد اور نماز ظهر سے پہلے دمی جماد فر لمایا کرتے تھے۔حضور جمر واولی کے پاس کافی دیر رکتے۔ چمر جمر وال سے پہلے دمی جماد فر المایا کرتے تھے۔حضور جمر وال نے پہلے دمی جماد فر المایا کرتے تھے۔

پاس دیجے لیکن زیادہ دیم جس ، پھر جمر ہ ٹائشہ کے پاس دمی کرتے اور تشریف لے جاتے۔ حمیارہ ذی الحجہ ، اس تاریخ جس سورہ" النصر" <mark>نازل جو تی۔ حضور کو بتا جل کمیا کہ عالم فائی</mark>

ے میرے ر صلت کرنے کا دفت قریب آلمیا ہے۔ اس لئے تھم دیا کہ او نٹن پر کجادہ کسا جائے۔ پھر حضور اس پر سوار ہو کر علیہ کے مقام پر تشریف لے مجئے اور سب لوگ وہاں جن

جائے۔ پھر حضور اس پر سوار ہو کر عقبہ کے مقام پر تشریف لے سے اور سب لوک وہاں بح ہو گئے۔اس دقت رحمت عالم علی نے ایک نصح دبلیغ اور جلیل الشان خطبہ از شاد فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناکی اور اس کے بعد یون کو یا ہوئے :

أَمَّا يَعُدُ أَيُّهَا النَّاسُ الْكَارَ

"اے لوگو! کان کھول کر من لو۔ تمہارا پروردگار ایک ہے۔ کان کھول کر من لو۔

اِنَّ رَبَّكُهُ وَالِحِنَّ الْلاَ وَإِنَّ مِن لا مِن لا مِن اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى كُول كرس لو مِن اللهِ وَالمَدَّ اللهُ لَالْ فَعَنْ اللهُ مَن اللهِ عَلَى عَلَى عَبِي وَلَا لِاَفْعَنْ اللهِ عَلَى عَلَى عَبِي وَلَا لِاَفْقَدَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا لِلْ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ ا

اِنَ ٱكْرَمَكُمْ عِنْنَالِنَهِ ٱلْقُلُمُ اللهِ اللهِ كَا جناب مِن تم مِن عاده الله كَا جناب مِن تم مِن عاده الآحك بَلَغْتُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُوالِ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

الْغَالِثِ فَكُرْبُ مُبَلِّخِ أَوْعَىٰ مب نے کہا، اللہ کے رسول نے اپنے رب مِنَ السَّامِيمِ. کے مادے بیفالت پنجادتے ہیں۔ حضور لْقَوْقَالَ أَيْ شَهْرِهِ فَأَا وَكُ تے قربایاجو برال موجود میں وہ سے باتی ان سُكُنُوا فَقَالَ هَانَ اشْهُوْ حُواهُ نو كول تك پينيائي جويمال موجود شيس أَيُّ بَلَكِ هٰذَا؛ وَسُكُنُّوْا وَقَالَ ہیں۔ بہالو قات جس کو بعد میں یہ پیغام بَلَنَّ حَرَامُ - أَي يَوْمِرهَا أَا بنيلا جائے گاوہ آج سنے والوں سے زیادہ وُسُكُنُوا - قَالَ يَوْمُرْحَوَامُرُ تُمَّرَقَالَ إِنَّ اللهَ يَعَالَىٰ قَنُ مر فرملامید کون سامسید ہے؟ صحاب خاموش عَرْمَ وِمَاءً كُوْ وَأَمْوَالَكُوْ دہے۔ حضور نے فرمایا، یہ شمر حرام ہے۔ یہ وأغراضكة تكرمكو شهركة كون ما شرع ؟ سب چپ د ب فرمايا ي عَلَمُ الْفِي بَلِيكُ مُعِلَمًا - فِي يَعْمِكُمُ مِنَ اللَّهُ أَنْ تَلْقُوا حرمت والاشر ب\_ پر فرمایا، به کون سادن رَبُّكُمُ - أَلاَ هَلْ بَلَّغُتُ؟ ہے؟ اوگ خاموش رہے۔ خود ہی فرمایا۔ یہ كَالُوا نَعَمَّدٍ مدوالادن ب قَالَ اللَّهُ قَرالَتُهُ ان ارشادات کے بعد پھر فرمایا : بینک اللہ ثُقَّ قَالَ إِنْكُوْسَتَلْقَوْتَ تعالیٰ نے تمہارے ڈوٹول کو، تمہارے كَنَّكُو دَيْسَتُلُوعَنَ أَعْمَالِكُمْ اموال کو، تمهاری آیروزل کو، ایک دوسرے أُلاعَلْ بَلَغْتُ؟ ير حرام كر ديا ب جس طرح يه ميداس قَالَ النَّاسُ نَعَمُهِ تسارے شریص اور اس مبارک دن میں قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ يدى عزت و حرمت وألاب ، اوريه حرمت إَلاَّ وَإِنَّ مَنْ كَانَتُ عِنْدُهُ ال روز تک بر قرار رہے کی جب قیامت أَمَانَهُ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَّهُنِ كروزتم اليزب علاقات كروك اشتكنه عليهاء لو کو! ہماؤ، کیا میں نے انقد کے احکام حمیس آلا وَإِنَّ كُلَّ رِبًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَّاكُلَّ دَمِرِفِ المنجاد ئے بیں ؟ سب نے کماہ پیٹک۔ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ . وَإِنَّ أُذِّلَ وِمَاءِكُمُ أَضَعُرُدُمُ إِنَّاسٍ

حضور کی زبان سے لکا اے اللہ! تو ہمی کو او

ربهنا پر فرطاءاے لوگو! تم اب پرورد گارے ملاقات كرو ك وه تم س تممارك المال كيار يال يتلاي تقاكد خردار اکیا یں نے تم کو اللہ کے بیفام پنجا وتيان سب لوگول نے کما، پیکسد حضورنے فرمایا، اے اللہ کواور ہنا۔ خروار اجس فض کے یاس کی کی کوئی لانت ہے وہ اس لانت کو الانت رکنے والے کو پہنچادے۔ كان كول كرين لوا تمام مود كالعدم كروبا ہوں تمام کمل معاف کئے جارہے ہیں۔ سب سے بہلا تحل جو بس معاف كر تا مول وہ میرے پھامارث کے بیٹے ربید کاخوان ب، دو بني سعد هل شير خوار يجه تما، بزيل فاس كوكل كرديا تعا خروار اکیای نادگاینام پنوادید؟ سب نے کما، بیٹک۔ حضورتے فرمایاء الله تو کواور جنال الى جو ماضر بن ان ير واجب ہے كہ جو یمال موجود جیس ان مک میرے یہ پیفامات پہنچادیں کان کھول کرس لوا ہر مسلمان دوسرے مسلمان برحرام ہے۔ بحر قربایا، میری به بات اجیمی طرح س او۔ ایک دوسرے ہر تلکم نہ کرنٹ ایک دوسرے

مُسْتَرُونِهُما فِي بَنِي سَعْدِ يِّنِ لَيْثِ وَقَتَلَهُ هُنَّيْلُ أُلَّا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوًا نَعَمُ -كَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُدَّ فَلْيُمَلِيْمِ الشَّاهِ لُهُ الْعَايِثِ أُلَّانَ كُلَّ مُسْلِمِ مُحَرِّمً عَلَىٰ كُلُّ مُسْلِمِ - ثُمُّ قَالَ اسمعواميتي تعيشوا ألآ لِاتَّعْلِلْمُوَّا أَلَا لَا تَعْلِلْمُوَّا ألالاتظلموا-إِنَّهُ لَا يَعِلُّ مَا لُ امْرَيْ مُسُلِعِ الْايطِيْبِ لَفِينَ مِنْهُ تُعَرِّقُالَ. أَيُّهَا التَّالُ! إِنْتُنَا النَّسِيْءُ زِيَّا دَةً فِي الْكُفُوٰ يُضَلُّ بِهِ الَّذِن بُتَ كَفَرُوا يُعِلُّونَهُ عَامًا وَ يحومونه عاما اليواطئوا عِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ - أَلَا إِنَّ الزَّمَّانَ قَدِ اسْتَكَارَكَهَ يُثَنِيّهِ يَوْمَرْخَكُنَّ اللَّهُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضَ -

يُن رَبِيعَة بن حَارِثُ كَانَ

ر ظلم نہ کرنا۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔

میں مسلمان کا بال دوسرے مسلمان پر طال

نیس جب تک وہ فو ٹی ہے نددے۔

مینوں کو) ہٹا دیتا اور اضافہ کرنا ہے کفر

شیر۔ گمر او کئے جاتے ہیں اس ہے وہ اوگ وہ جو کا فر ہیں۔ طال کر دیتے ہیں ایک باہ کو

دوسرے سال تاکہ پوری کریں گئی ان

دوسرے سال تاکہ پوری کریں گئی ان

مینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے۔

مینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے۔

دان پر آگیا ہے جس دن اللہ نے آسانوں

ایکریہ آبیت پڑھی۔

ایکریہ آبیت پڑھی۔

گریہ آبیت پڑھی۔

کہ مینوں کی گئتی اللہ کے بزدیک اللہ کی اللہ کا اللہ کا کتاب میں ہارہ ہے جس دن اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں ہے یہ عار حرام ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ پس نہ ظلم کرو تم ان میں اپنے نفوں پر۔ یہ تمین مینے مسلسل ہیں، ذوالقعدو، ذوالحجہ، محرم اور چو تفار جب ہے جس کو شہو معتر کیا جاتا ہے۔ جو جمادی الثانی اور شعبان نے در میان ہے۔ اور مینے کے کبی انتیس دن در میان ہے۔ اور مینے کے کبی انتیس دن

موتے میں اور بھی تمیں وان۔

خروارا كيام ن الله كابيام بيتجاويا ؟

شُمَّقَرَآبُونَ عِنَّةَ الشُّهُوْدِ عِنْ اللهِ النّهِ عَشَرَ الشُّهُوْدِ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ النّفوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ خُرُمَ فَلِكَ الدِيْنَ الْعَيْدُ فَكَلا تَقُلِلُمُوا فِيْهِنَّ الْقُسْسَكُمُ تَكُل مُتَوَالِيَاتُ دُوالْقَعَمُ الْمُسَكُمُ وُوالْمِعَةِ، مُعَرَّمُ، وَمَهَبَبُ الّذِي يُدُول مُعَمَّرَهُ، وَمَهَبَبُ

ٵڵٙؽڒؽۘڹؠؙؽؘڿٵۮؽؖۺۧڠؠۜٳؽ ػٳڵۺٚۿؙۯؾٮٮٛۼڎٞۏٙۼۺۘؗۯؽؽ

وَثُلَادُنَ.

الاَهُلُ بِلَّغْتُ ؟ مب لوگول نے کہا، بیٹک۔ كَمَالَ النَّاسُ نَعَدُ-حضورنے فرمایاءاے اللہ ! تو بھی کو اور ہتا۔ كَالَ اللَّهُمَّ فَاشْهَلُ مر قرمایا، اے لوگو! موراوں کے تم ير فَعْقَالَ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ حقوق بیں اور تمہارے حقوق ال بر۔ النِسَاء عَلَيْكُ حُعَّا وَلَيْكُمُ تمهارے حقوق ان بربد بین که وه تمهارے عَلَيْهِنَّ حَقًّا لَهُ مَعَلَيْهِنَّ أَلَّا بستر كوروندن لى كى كواجازت نددي اور وطأن فرشكو أحدا ولا جن کوئم ناپند کرتے ہوائیس تمہارے ور فران بولكة أعن الكرهون ممرول میں واخل شہونے ویں.. وجو الدياد كَأُهُ وَانْ نَعَانَ وَاتَّ حمادی اجازت کے اور اگر ایما کریں تو الله تعالى قَدُ أَذِتَ لَكُوْاَتُ پر اللہ تعالیٰ نے حمیس بس بات کا اذان دیا تَهُجُودُهُنَّ بِالْمَضَاجِيرِ وَ ہے کہ تم بان کے بسترول کو اپنے ہے الگ أَنْ تَضَ لُوهُنَّ ضَرُبًا غَيْرًا كردواوريدكم الميس زدوكوب كروجو زياده مُِرَجٍ - قَإِنِ انْتَهَانُ وَ شديد نه مور يس أكر وه باز آجاكس اور الطعنكم فلكن وترقعت وَكُسُونُهُنَّ بِالْمَعُرُونِ. تہاری قرمائیردار بن جاکس تو ان کے وانتا السِّكَا وَعِنْدُ كُو خورونوش اور لباس معروف طریقه ہے عَوَانٍ ـ لَاَيَمُلِكُنَّ لِأَنْفُهِنَّ میں کرنا تم پر لازم ہے۔ بینک مور تی شَنْتًا. وَاثْمَا أُخَذُ ثُمُو هُنَّ تمهادے زیردست ہیں، دوایے لئے ممی بآمتانت الله واستحللتم چزى الك سي-تم في اسي الله تعالى فُرُدِّجَهُ نَ يَكِلِمَةُ اللهِ-ے بطور امانت لیاہے اور اللہ کے کلام ہے فَا تَعُوا الله فِي النِّسَاءِ وَ تم نے ان کو اپنے لئے طال کیا ہے۔ اس استوصوا بهن خيراً مورتوں کے معاملہ بی اللہ سے ورت الدَّمَلُ يَلَّغُتُ؟ ر ہو اور ان کے بارے میں ایک دوسرے قَالَ النَّاسُ لَعَمُّ

کو بھلائی کاد صبت کرو۔

سے کے کماء ہلکار

خروار إكياض فالله كابيقام المنوادياب؟

حضورنے فرمایا، اے اللہ! تو بھی کواہر ہنا۔ عَالَ اللَّهُوَّاشُّهَا لَهُ عَالَى اللَّهُ وَالشُّهَالَ اے لوگو! شیطان اس بات سے مالوس يَا يُهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّيْطَانَ ہو گیاہے کہ تمہاری اس زمن میں اس کی قَلْ يَشِيلُ أَنْ تُعِيدُ بِأَرْفِيكُمُ كَلِنَّهُ قُدُدُونِيَ آنَ يُطَاعَ يوجاكى جائے كى ليكن وواس بات پر راضى فيتاسوى دالك متاعيم فأن ہو گیاہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گنا ہو ل کا وِقَدُدَفِي مِهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ ار تکاب کرد۔ ویک مسلمان دوسرے أخواالمسياع إنكتا المسيمون مسلمان كابحائى ہے۔ بينك سارے مسلمان إخوة دَلاتِيلُ لِأَمِينُ مُسْلِم آبس بن بمائی بمائی بیر- سمی مسلمان دَمُ آخِيْهِ وَلَامَالُهُ إِلَّا بِطِيبٍ كيلية اين بمائى كاخون اور مال حلال شيس جب تكده فوشى بدري اِنْمَا أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الْنَاسَ جحے يہ عم ديا كيا ہے كه مي لوكول سے حَتَّى يَقُولُوا لَكَوْالُمَ إِلَّا اللَّهُ جنگ کروں بھال تک کہ وہ کمیں اوالہ ال وَإِذَا قَالُوْهَا عَصَهُ وَامِيقَى الله جب وہ مد كميں كے تواسية خون اور وِمَاءَهُمُ وَأُمُوَالَهُوْإِلَّا اموال کو ہم سے محفوظ کر لیں مے بجران بِعَيْمَا وَحِسَا بُهُمُ عَكَى کے حق کے اور ان کے اعمال کا حیاب الله - لَا تَظُلِمُوا أَنْفُسَكُمُ الله کے وُمہے۔ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا وَ يَضْرِبُ يَعْضُكُو رِمَانِيَجْنِي تم این جانول پر ظلم نه کرو۔ میرے بعد پھر إِنْ تُرَكُّ وَمُلُومًا إِنَّ فَكُومًا كافرند بن جاناكد أيك دومر الدكي كرد نمي به لَنْ تَضِلُوْا كِتَابَ اللهِ تَعَالَىٰ - أَلَاهَلُ بَلَغْتُ؟ يس تم من ايك الى چزچموژ كرجار مامون كَالَ النَّاسُ تَعَدِّد كه أكرتم اس كو مضبوطي سے چرك رہو

عَالَ اللَّهُوَّ أَشْهَدُ -

ووہ اللہ کی کیاب۔ اے لو کو ایس نے اللہ کا پیغام تنہیں پہنچادیا؟ مب نے کما، دیشک۔ حضور نے عرض کی،

مے توراہراست سے نہیں بحکومے۔

الدالله الوجى كوامر بنا

بدایک ایماجامع اور جلیل القدر خفید ہے کہ طالبان حق قیاست تک اس سے فیضیاب ہوئے دہیں گے۔ اس میں امت کے ہر طبقہ کیلئے رشد دہدایت کے وہ قواعد و ضوابط بیان کر دینے گئے ہیں کہ اگر امت ان پر کاربندرہے گی تو دونوں جمانوں میں فوز و فلاح کا تاج اس کے سر پر چکارہے گا۔

بت سے وجدہ مسائل جس کو حل کرنے کیلئے کسی قوم کے وانشور بوی طخیم کمایں

لکھتے ہیں پکر بھی تحق دور نہیں ہوتی، حضور کے اس خطبہ کے ایک ایک جملہ میں علم و حکمت کے سمندر موجزان ہیں۔

اس خطبہ سے فارغ ہونے کے بعدر حمت عالم علی قیام گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ظہر اور عصر کی نماز ابلغ میں اداک۔ حضرت صدیقہ فرماتی جی کہ حضور نے وہوی محصب میں نزول فرمایا۔ سرور عالم ملک نے لیام تشریق کے تینوں دنوں میں رمی جمار کی اور منگل کے دن ظر کی ٹماز اداکرنے کے بعد وہاں سے محصب ردانہ ہوئے، اسے بی ابلخ اور

فيف في كناند كما جاتا هـ

حضور کی وہاں آمد سے پہلے حضرت ابور افع نے اپنے آقا کی استر احت کیلئے ایک خیمہ نصب کرد کھا تھا۔ حضور نے ظہر ، عصر ، مغرب اور عشاء کی قمازیں وہاں اوافر مائیں۔ پچھے و میر آرام فرمانے کے بعد حضور بیدار ہوئے اور کلہ مکر مد جاکر سحری کے وقت طواف الوداع کیا۔ اس طواف میں دمل نہیں تھا۔

یوں رہے ہمراہ جتنے محابہ تھے ان سب نے نماز مج سے پہلے طواف دراع کیا۔ دالہی کے دفت سعد بن ابی د قاص رمنی اللہ عنہ کی عمیادت کیلئے ان کے پاس تشریف

نے گئے۔ جے فرافت کے بعد انہیں دروی تکلیف ہوگئی متی۔ حضور جب آن کی بالین پر پہنچ تو انہوں نے مرض کی میارسول اللہ ! میری دروی تکلیف حضور ملاحظہ فرمارہ ہیں۔ پہنچ تو انہوں نے حرض کی میارسول اللہ ! میری دروی تکلیف حضور ملاحظہ فرمارہ ہیں۔ میں کافی دولت مند ہول۔ میری وارث صرف میری نجی ہے۔ کیا میں دو تمائیاں اپنے مال مد قد کرنے کی اجازت سے صدقہ ند کر دول ؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ عرض کی نصف مال صدقہ کرنے کی اجازت

سے معرور دروں ، مسروس رہیں ہے۔ رہی ہے۔ رہی مسلم میں معرب رہے ہورا ہے ؟ فرمایا تمیں فرمایا تمیر احصہ بہت کافی ہے۔ اس کے بعد اپنے حکیماند کلمات سے حضرت سعد کو اور ان کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والے اپنے الیوں کو ایک

حقیقت سے روشال کرلیا فرملا:

إِنَكَ إِنْ تَكُوكُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرُمِنْ أَنْ تَكُوكُهُوُ عَالَةً يَثَكَفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ لَنُ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيُ مِهَا وَجُهَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ أَتِهِ وُتَ مِهَا حَتَى مَا عَبْمَلُهُ فِي فِي امْرَأْتِكَ \_

"اگرتم اپنے وار تول کو غنی چھوڈ جاؤید اس سے بہتر ہے کہ ان کو تم اس حالت میں چھوڈ دکہ وہ مختاج و تک دست ہول، لوگول کے سامنے جنیلیال پھیلاتے رہیں۔ جو خرج اللہ تعالیٰ کی رضا کیلنے وہ کے اس کا حسیس اجر دیا جائے گا۔ وہ لقمہ جو تم اپنی ہوی کے منہ میں ڈالنے ہواس کا مجمیس اجر دیا جائے گا۔ وہ لقمہ جو تم اپنی ہوی کے منہ میں ڈالنے ہواس کا مجمیس اول سے کے گا۔"

حضرت معدنے دریائے رحمت کو جوش پر دیکھا تو ایک آرزو بیش خدمت کر دی۔ عرض کی بیاد سول اللہ السپندوستوں کے بعد پیچے چھوڈ دیا جادس گا؟ حضور نے فربایا جہیں ہرگز پیچے خیص چھوڈ ا جائے گا (تماری موت کا دفت ابھی خیس آیا) تم زیرور ہو گے ، کئی نیک کام کردگے جس سے تمار ادر جہ اعلی وار فع ہوگا۔ تیری وجہ سے کئی قوموں کو نفع پہنچے گاور گئی کو فقصان۔

عربار گاه رب العزت من التجاء كي:

ٱللَّهُوَّ الْمُونِ لِأَصْمَانِي فِهُورَتَهُوُ وَلَا تَوْدَهُمُ عَلَى أَعْفَارِمُ "اے الله! میرے صحابہ کی بجرت کو جاری رکھ۔ وہ اپی ایز ایوں کے بل نہ لونادیئے جا تھی۔"

اپنے پہار صحافی کو حوصلہ افزائی اور اس کو شاد کام کرنے کے بعد حضور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضور روحاء کے مقام پر پنچے تو ایک قافلہ آیا، حضور نے اخیس سلام کمالور پو چھا۔ تم کون لوگ ہو ؟ انہوں نے حضور نے عرض کی، ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے حضور نے ورت نے حضور نے بچ چھا، آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا، ہیں اللہ کارسول ہوں۔ ایک عورت نے ایک چھوٹے نیچ کو بلند کیا، عرض کی، یادسول اللہ! کیا یہ پچہ جج کر سکتا ہے ؟ فرمایا۔ ہاں۔ لیکن جج کا او اس ضیع سے کا د

پر حضور ذوالحلیفہ پنچ اور رات وہاں بسر کی جب میج ہوئی تووادی کے نشیب بش نماز میجادا کی۔ نماز کے بعد پر مدید کی طرف روانہ ہوئے۔جب مدید طیب نظر آیا تو تمن بارسر کاردو عالم علقہ نے تجبیر کی اور فرمایا:

لَا العَالَا اللهُ وَحُدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَكَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءٌ فَي يُرِدُا الْبُونُ ، ثَالِبُونَ ، مَا يَبُونَ ، مَا يَبُونَ ، عَلَيْهُ وَن عَابِدُ وْنَ ، سَاجِدُ وْنَ لِوَ يَبَا خِيدُ وُنَ صَدَى وَعُنَاهُ وَنَصَرَعَبُ لَا وَهُزَمُ الْأَوْزَابَ وَحُدَةً .

والوق عبادت كے لاكن شيس بجزاللہ كے جو يكن ہے ،اس كاكوئى شريك شيس ، سارى بادشائى اس كى ہے ، سب تقريفي اس كيلئے بيں اوروه ہر چيز پر پورى قدرت ركھنا ہے۔ ہم مزكر آنے والے بيں، ہم لوث كر آنے والے بيں ، ہم عبادت كرنے والے بيں، ہم مجدے كرنے والے بيں، ہم اپنے دب كى حد كرنے والے بيں، اللہ تعالى نے اپنے وعده كو سياكر د كھايا، اپنے بقدے كى دوكى اور كفار كے لشكروں كو اكيلے كئست دى۔"

سَاجِدُ وَكَ لِرَبِّنَا عَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعَدَلَا وَ

"کوئی عبادت کے لائق شیں سوائے اللہ کے ،اس کاکوئی شریک شیں، ساری بادشاہی اس کی ہے ، سب تحریفیں اس کے لئے ہیں۔ وہی زیمہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور خود اسے موت شیں آتی ، ساری خیر اسی کے ہاتھ یں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم بلٹ کر آنے والے ہیں، ہم لوث كر آنے والے ميں ، ہم عبادت كرنے والے ميں ہم تجدے كرنے والے ميں ، الله تعالى نے كرنے والے ميں ، الله تعالى نے اپنے عدد كو الله كار كار كھايا ، اپنے بندے كى مددكى اور كفار كے الكرون كو اكلے تكسدى۔"

جب حضور اس میدان میں پنچ جمال قاظے آرام کرتے ہیں تووہال قیام کیلئے محسرے اور سب کو منع کیا کہ آدھی رات کو گھر نہ جاد حمکیں۔ چمر صبح کی نماز اوا کی اور مدینہ طیبہ میں

نزول اجلال قرمليا

یمن کی طرف سیدناعلی مرتضٰی کی روانگی

فنی کم کے بعد رحمت عالم علی کے سیدنا علی مرتفلی کرم اللہ وجد کو یمن کی طرف اللہ علی اللہ کہ اللہ کو اسلام قبول اللہ اسلام کیلئے اسلام کیلئے دولنہ فرمایا۔ سیدنا علی مرتفلی جب وہاں پہنچ تو ہمدان قبیلہ کو اسلام قبول کرنے کی وعوت دی۔ آپ کی زبان مبارک ہے جو کلمات نظلے ،اللہ تق تی نے ہمدان کے لوگوں کے دلوں کے قفل ان کی پر گرت ہے کھول دیتے اور سار اقبیلہ مشرف باسلام ہو گیا۔ سیدنا علی مرتفلی نے بارگاہ رسالت میں آیک عربیند ارسال کیا جس میں ہمدان کے قبول اسلام کی خوشخبری تحریر گی۔ سرکا دو عالم علی کے جب قبیلہ ہمدان کے مشرف باسلام ہوئے کی خوشخبری سی تو حضور فرط مسرت سے سر بہجود ہوگئے اور اللہ تعالی کی اس خصوصی بونے کی خوشخبری سی تو حضور فرط مسرت سے سر بہجود ہوگئے اور اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی نواز ا

التكلامُرعلى حَدْدَانِ

"قبيله جمدان پر جميشه الله تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔"

یمن کی طرف حضرت علی مرتضلی کادوسر اسفر

اس کے بعد سنہ 10 جبری میں ماہ در مضان (دسمبر 631م) میں رحمت عالمیان علی نے نے سیدہ علی مرتضی کو تین سوشہواروں کا امیر بنا کر دوسری باریمن کی طرف دولنہ کیا۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے پر جم باند حالور علی مرتضی کے حوالے کیا۔ پھر اپنے دست

مبارک ہے ان کے سر اقد س پر دستار باعم حی اور اشیں روانہ کرنے ہے پہلے درج ذیل

ومیت فرمالک حفر ک

## حضور کی و صیت

اے علی ااب آپ آپ ہی منزل کی طرف روانہ ہوجا کیں۔ واکیں ہاکیں کسی چیز کی طرف النفات نہ کرنا۔ آپ نے عرض کی ایار سول اللہ ایس سفر میں میر اطرز عمل کیا ہو؟ ہی کر یم علیہ البسلوة والعظیم نے ارشاد فربایا کہ جب آپ اس قوم کے علاقہ بیل پہنچیں تو جب تک من ہے اس قوم کے علاقہ بیل پہنچیں تو جب کتک ہو اللہ اللہ کریں۔ اگر وہ آپ کو گئی جو الی کار روائی نہ کریں جب تک آپ کے لنگر کا کوئی مجابہ کو شہید کر دیں تو پھر مجمی صبر و تحل کوئی مجابہ کو شہید کر دیں تو پھر مجمی صبر و تحل کوئی مجابہ کو شہید کر دیں تو پھر مجمی صبر و تحل محل کوئی مجابہ کو شہید کر دیں تو پھر مجمی صبر و تحل حواب دیں تو پھر ان سے وریافت کریں اکیا تم اللہ اللہ کئے کیلئے آبادہ ہو ؟اگر وہ اثبات میں جو اب کہ ایس تو پھر ان سے وریافت کریں اکیا تم نماز پڑھنے کیلئے آبادہ ہو ؟اگر وہ اس کا جو اب ہو تاکہ حمل دیا جا کہ ہو تاکہ حمل دیا جا گئے تیا ہو تاکہ حمل دیا جا گئے تیا ہو تاکہ حمل کی تعربی کی تعربی کریں تو پھر ان سے و پھو کیا تم آپ نے اموال سے صدقہ و ڈکو قو دینے کیلئے تیا ہو وہ یہ جس تعلیم کر ایس تو پھر ان سے کسی ضم کا تعربی نے ہا تھ پر ایک آبی کو جس بدایت عطافر با وہ یہ سعادت تمام ان چیز دل سے بہتر اور اضال ہے جن پر سوری طلوع اور غروب مو تاہے۔ اور تا ہے اور تا ہو ہو جن پر ایک آبی کو جس بدایت عطافر با وہ تاہے۔ اور تا ہے۔ ان پر سوری طلوع اور غروب مو تاہے۔ اور تا ہے۔ ان پر سوری طلوع اور غروب

## اموال غنيمت كي تقسيم

سیدنا علی مر تغنی کرم اللہ وجہ تین سو شهسواروں کو ہمراہ لے کر سرز مین ندیج کی طرف روانہ ہوئے ، دہاں پہنچ کراپنے سواروں کو او حراد حر بھیج دیا۔ وہ والی آئے توان کے ہمراہ اموال نغیمت میں عور تیں ، بیچ ، اونٹ ، بکریاں اور دیگر اشیاء تھیں۔ یہ پہلا فوجی دست فاجواس علاقہ میں دارو ہوا۔ سیدنا علی نے معز ت بریدہ بن حصیب کوان اموال نغیمت پر ناظم مقرر کیا۔ پھر آپ کی طاقات اس علاقہ کے ایک گروہ سے ہوئی۔ آپ نے اشیں اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اور اسلامی اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اور اسلامی

<sup>1-&</sup>quot; بل نهدي " ، جلد 6 ، مني 362

لفکر پر تیروں اور پقروں کی ہوچھاڑ شروع کر دی۔ آپ نے اپنے مجاہدین کو صف بندی کا سم دیاور نشکر کارچ مسعود بن سال اسلی کے حوالے کیاور اپنے شہوارول سمیت ان پر بلہ بول دیا۔ چھم زدن میں ان کے میں آدی لقمہ اجل بن محد بقیہ لوگوں نے راہ فرار اختیار کی لیکن آپ نے ان کا تعاقب حس کیا بلکہ احس اسلام قبول کرنے کی دوبارہ و عوت دی۔ اب انہول نے اس دعوت کو قبول کر ایادر ان کے بہت سے رؤساء نے آپ کے وست مبارک براسلام کی بیعت کی۔ان بیعت کرنے والے سر واروں نے کماکہ جمارے جو لوگ بیے رو کے ہیں ان کی طرف سے بھی ہم اسلام کی بیت کرتے ہیں۔ عادے سادے اموال آپ کے سامنے میں وان می سے اللہ تعالی کاجو حصر بود آپ لے لیجے۔(1) سیدنا علی مرتضی نے تمام اموال تغیمت کو ایک جکد جع کیا۔ پھر ان کویا نج حصول میں تختیم کیالور قرعه اندازی کی۔ جس حصد پر قرعه لکلااے خس قرار دیالوراس خس میں سے كى عابدكوكوئى حصد جمين ديا كيا- لوكول نے على مرتضى سے اس شس سے اسے حصد كا مطالبہ کیالیکن آپ نے اٹکار کر دیا۔ یہ خس میں بارگاہ رسالت میں چی کروں گالور حضور ر فور کی بیسے مشامبد ک ہوگاس کے مطابق عمل کیاجائے گا۔ ٹی کر بم علی ج اواکرنے كيلي كمديش تشريف لات والع جيء وبال حاضر جو كرشرف زيارت سے بھى بسر وور بول اور پہ خس مجی حضور کی بار گاہ میں بیش کریں گے۔رحت عالم عصف ہی مرضی کے مطابق اے تقیم فرمائی مے۔ قس اور دیگر اموال نغیمت آپ کے ہراہ تھے۔اس قس میں یمنی کیرول کی گئ کا تھیں بھی تھیں۔ مال تنیمت کے اونٹ بھی تھے اور ان کے اموال سے بطور صدقہ اور ز کوۃ کے جواونٹ یادیگر اموال وصول کئے گئے تھے وہ مجمی ہمراہ تھے۔علی مرتفنی بدی تیزی ے اپنے ساتھیوں سے پہلے سر کار دوعالم ملک کی یار گاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابورا فع کو اینے نظر اور اموال قمس کی محرانی کی ذمہ داری تفویض کی۔ سیدنا علی مرتضی اینے ساتھیوں کو صدقہ کے اونوں پر سواری کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ کے

مکہ روانہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابو رافع سے مطالبہ کیا کہ انہیں احرام

باند سے کیلئے دوروچادریں دی جائیں چنانچہ آپ نے سب کو احرام باندھنے کیلئے دورو جادریں

دیدیں۔ بیلوگ جب حدود مکہ کے اندر داخل ہوئے توسید ناعلی مرتضی ان کی چیٹوائی کیلئے تشریف لائے جب دیکھاکہ ان سبنے حمل کے یار جات سے وودو جادریں لے کران ے احرام باند صابوا ب تو آپ نے حضرت ابورافع سے دریافت کیا کہ بر کیا ہے؟ انہول نے تایا کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد انہوں نے جھے سے مطالبہ کیا۔ اس لئے میں نے ان کوبید احرام کیلئے دووہ چادریں دے دیں۔ آپ نے حضرت ابورافع کوسر زنش کرتے ہوے فرمایا، جبتم نے دیکھا قاکد میں نے ان کے اس مطالبہ کو مستر د کر دیا ہے او آپ نے میری خشاء کے خلاف ان کویہ جاوریں کول دی جن ؟ چنانچہ آپ نے کی لوگول سے احرام کی جادریں واپس نے لیں۔ جب وہ رحت عالم عظافے کی خدمت میں عاضر ہوے او انمول نے سیدنا علی کرم اللہ وجد کے خلاف شکلیات کے وفتر کھول ویئے۔ نبی کریم سی اللہ نے آپ کویاد فرملیالور ان شکلیات کی دجہ وریافت کی۔ آپ نے حرض کی میارسول اللہ ! من نے قطعاً کوئی الی بات نمیں کی جس سے الن کو شکایت ہو گئ ہو نور اس غیمت سے جو ان کا حصہ تفایل نے ان میں تقسیم کر دیالیکن خس کو محفوظ رکھا تاکہ اسے حضور کی خدمت عالی میں پیش کرول اور حضور جس طرح مناسب خیال فرمائمی اس کے بارے بیں فیصلہ فرمائمی-(1) غديرخم ار کان عج او اکرنے کے بعدر ہر توع انسانی علی ایے جملہ جال شارول کے ہمراہ مدید

ار کان ج ادا کرنے کے بعد رہبر کوع انسانی علاقے اپنے جملہ جال خاروں کے ہمر اور بینہ طبیبہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔جب یہ کاروان عشق و مستی غدیر خم کے مقام پر پہنچا تو نبی کہ موال الصلاح مالیان میں قریب کے مران محمد یا محمد الرمان موقع ہے جب معرف

كريم عليه الصلوة والسلام في سب كو يمال فمرف كا عمم ديار علامه باقوت حوى مجم البلدان من و تعلم ديارة على المنافع البلدان من و تعلم المنافع الم

عَلَىٰ أَرْخُورَ الْآَنِ مَلَّهُ وَمَدِينَةِ النِّنَةِ وَالْآَنِ الْحُوفَةِ (2) عَلَيْنَ الْجُوفَةِ (2)

الله غدر فم ایک موضع کانام ب جو کم کرمداور دید طیب کے در میان

مين واقع عاور عجفه كاول عالى كامات مرف دوميل ع-"

جیتہ الوداع میں اپنے محبوب کر یم کی معیت میں جج اداکرنے کی سعادت سے ہمرہ اندوز ہونے کیلئے جزیرۂ عرب کے گوشہ کوشہ سے لوگ یمال سمنچ چلے آئے تھے۔ بج سے فرافت کے بعد ہر ایک نے اپنے اپنے علاقہ کی طرف واپس جانا تھا۔ غدیر خم وہ مرکزی مقام تھا جمال سے جزیرۂ عرب کے تمام اطراف و آکناف کی طرف راستے جاتے تھے۔ رحمت عالم ملک نے منامب سمجھا کہ اس سے پیشتر کہ تمام قبائل یمال سے منتشر ہو کر اپنی اپنی حزل کی طرف روانہ ہو جاکیں، ان لوگوں کے دلوں میں معیرت سیدنا علی کی ب

داغ سیرت و کردار کے بارے میں جوغلط فیمیال پیدا ہوسٹی ہیں ، ان کا تعلق طور پر از الد کر دیا جائے تاکد آج کے بعد نمس کلہ کو کے دل میں علی مرتقش کی ذات والا صفات کے بارے هم نمی مشم کی کوئی شاہ وہنے ساتی نہ ہے۔

یس می هنم کی کوئی خلا فنی باتی ندر ہے۔ استخد

رک محے تاکہ اپنے آتا ہے رخصت ہونے سے پہلے اپنے ہادی و مرشد کے ان آخری گلات کومن میں لیس اور انسیں حرز جان مجی بنالیں۔

طامدائن کثر رحت الله عليه الى تصنيف "المر ةالنه ية" من اس ك بارك شريول رقطران بن :

وی الحجر کا حمید تھا، اس باہ کی اٹھارہ تاریخ تھی ، اتوار کاون تھا، نی کر یم

الحیلی نے اس موقع پر ایک عظیم انشان خطبہ ارشاد فر بایا جس میں سید تا

علی مرتفعٰ کے فضل و کمال ، ابات و دیا ت ، عدل وافعاف کے بارے
میں اپنی زبان حقیقت بیان سے شمادت دی۔ اس شمادت کے بعد اگر
کسی غلا فئی کے باحث کسی کے دل میں سیدنا علی مرتفعٰ کے بارے
میں کوئی و سوسہ تھا تو وہ جمیشہ کیلئے کو ہوگیا۔ حضرت بریدہ بن حصیب
کتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں سے تھا جن کے دلوں میں سیدنا علی ک

ذات والا صفات کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہیاں پیدا ہوگئی
خص رسر کار دوعائم علی کے اس ارشادیاک کو من کر میرے دل میں

سیدنا علی مرتفعی کی اتن عبت پیدا ہوگئی کہ آپ میرے سب سے زیادہ عجوب بن محصر 1)

علامد فد کورکی تصنیف لطیف سے استفادہ کرتے ہوئے حضور پر نور کے وہ ارشادات طیبات قار کین کی خدمت میں چین کرتا ہول جن کی سند کی صحت کے بارے علامہ ابن کی شد کی صحت کے بارے علامہ ابن کیرنے تصدیق کی ہے:

مَّالُ الْوَمَامُ أَخْدَعُنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ بُولِدَةً كَالَ غَرَّوْتُ مَعَ عَلِي إِلْيَمَنَ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفُوةً لَكَاةَ إِمِّتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَكُرْتُ عَلِيًّا فَتَنَقَّصُتُهُ فَرَأَيْتُ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنَعَيْرَكَ لَا يَا بُرِيْنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْفُ مِعْدَةً لَكُ بَل يَا رُبِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَوْلَا هُ فَعَلِيَّ مَوْلا هُ وَكَنَّ ارْوَا عُاللَّ النَّيَ الْيَعْقِ أَنِي الْمَلِكِ دَا وَدَعَنْ أَنِي لُعِيْمٍ فَصَلِ بْنِ كُلَيْنِ عَنْ عَبْ الْمَلِكِ بُنِ أَنْ عَنْ أَنِي لُعِيْمٍ فَصَلِ بْنِ كُلَيْنِ عَنْ عَبْ الْمَلِكِ

(2)

"انام احمد فراتے ہیں کہ فضل بن دکین نے جھے یہ حدیث سنائی کہ ابن ائی فیٹی نے ان کی حکم ہے ، انہوں نے حطرت فیٹی حیاس سے اور انہوں نے بریدہ سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ شل ابن عباس سے اور انہوں نے بریدہ سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ شل سیدنا علی مرتشنی کی معیت میں جہاو کرنے کیلئے بہن گیا۔ میں نے آپ سے مختی اور درشتی کا مشاہرہ کیا۔ جب میں بارگاہ رسالت علی میں ماضر ہوا آئی میں نے حضرت علی مرتشنی کے بارے میں شکایت کی جے س کر حضور میں شکایت کی جے س کر حضور کے رخ ابور کی دھی اکی ایس می نے درخ انور کی دھی متغیر ہوگی اور حضور نے فرمایا ، اسے بریدہ اکیا میں تم الل ایمان سے ان کے نفول سے بھی زیادہ قریب میں ہوں؟ میں نے دلل ایمان سے ان کے نفول سے بھی زیادہ قریب میں ہوں؟ میں نے

رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتًى -

<sup>1</sup>\_ا كان كثر الم المريخ النادي" وجلد 4 اصل 333 2-اينياً المريخ 418-418

عرض کی، بیشک یار سول الله! آپ تمام مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زادہ قریب ہیں۔ یہ س کر حضور نے فرملید مین گذشت مولاکا گا معین مولاکا ان میں جس کا دوست اور محبوب ہوں، علی ہمی اس کا دوست اور محبوب ہے۔ "

اس روایت کی سند کے بارے شی طامہ این کثیر کی بے لاگ رائے ملاحقہ ہو، وہ لکھتے ہیں:
ہیں: کہ یہ سند جید اور قوی ہے، اس کے تمام راوی تقد ہیں اور اسحاب سنن نے جوشر انتظ کسی حدیث کی محت کیلئے رقم کی ہیں، وہ ساری شر انتظ اس روایت بیں پائی جاتی ہیں۔ امام تر تری نے بھی اس حدیث کو معج قرار دیا ہے۔

"کیائم اس بات کو شیل جانے ؟ کیائم اس بات کی شاوت شیل دیے؟
کہ جس ہر مومن سے اس کی جان سے بھی نیادہ قریب ہول۔ سب نے عرض کی، حضور نے بجافر مللہ اور جب سب نے ارشاد نبوت کی تائید
کردی تورجت عالم علقہ نے فرمایا:

مَنْ كُنْتُ مَوُلاهُ فَإِنَّ عَلِيَّا مُولِاهُ اللهُمَّ وَالِمَّنَ وَاللاهُ وَعَادِمَنْ عَادَاهُ - کہ ''جس کا یس مدد گار اور دوست ہول علی مر تقنی مجی اس کے مدد گار اور دوست ہیں۔ اے اللہ! جو ان کو دوست بناتا ہے اس کو تو مجی اپنا دوست بنالور جو ان سے عداوت کر تاہے ان سے تو مجی عدادت کر۔''

علامداین کثیراس مدیث کے بارے ش لکھتے ہیں :

"ك يه سند جيد ب- اس كى سار ب راوى تقد بين اور كتب سنن كى معياد ير يور ب اتر ت بين اس كو معيم قرار ديا ب-

یہ دوالی روایتی ہیں جن کی صحت کے بارے میں علاء حدیث میں کو کی اختلاف شمی۔ اگر چہ امام ابن کثیر نے چند اور احادیث بھی یہاں رقم کی ہیں لیکن ہم صرف ان دور دلیات پر اکتفاء کرتے ہیں جن کے سارے واوی ثقتہ ہیں اور جن کی سند ہر شک و شبہ سے بالا ترہے۔

اس مدیث سے شیعہ نے اس امر پر استدالال کیاہے کہ حضور نے بیدار شاد فرما کر سیدنا علی مرتضٰی کی خلافت کے بادے میں اعلان کیا۔

لیکن یہ استدلاں اہل حق کے نزدیک قطعاً قابل انتناء شیں اور اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ توبہ ہے کہ لفظ موٹی مشتر ک ہے ، یہ اکیس معانی پر دلالے کر تاہے۔ اور لفظ

مشترک اپنے تمام معانی پر بیک وقت و لالت نہیں کر تا، اس کے لئے کسی ایک معنی کا تعین ضروری ہے اور اس کے لئے قرینہ اور ولیل کی ضرورت ہے ، جس کی بناء پر دیگر معانی کو

نظر انداز کر دیاجا تا ہے لور ایک معنی پر دود لالت کر تاہے۔

یں کوئی ایسا قرینہ منیں جس کے چیش نظر اس لفظ کے باقی معانی کو نظر انداز کر کے "خلیفہ" کے معنی کیلئے اس کو متعین کر دیں کیو تکہ سیات و سباق اس کی تائید منیں کر تاراس موقع پر کسی نے بھی سیدنا علی مرتفعٰی کی خلافت کا کمیں ذکر حمیں کیا۔ صراحة مشہ کنایة اور نہ

منزاجب يمال خلافت كاكس طرح بهى ذكر جيس بتويمال اس مديث سے سيدناعلى كى خلافت كو جابت كرنا قطور دانسين.

یماں اگر کوئی سٹلہ زیر بحث تھا تودہ سیدنا علی کی ذات کے بارے بی دہ شکلیات تھیں جو بعض او کول نے بارگاہ رسالت بیں چیش کیس کہ انہوں نے مجاہدین کے ساتھ بوا

ورشت سلوک روار کھا۔ بیت المال میں نے کیروں کے کی تعان موجود تھے۔ مجاہدین کا

لباس طویل سفر کے باحث بوسیدہ اور میلا ہو چکا تھا۔ انہوں نے در خواست کی کہ انہیں ان

گا نفول سے دو چادروں کا کیڑا دیا جائے تاکہ وہ احرام باندھ سکیں لیکن آپ نے ان کی اس در خواست کو مستر دکر دید اس قتم کی چند دیگر شکلیات تحییں جو بارگاہ رسالت میں شیر خدا کے بارے میں عرض کی تنکی ۔ حضور سر ور عالم عقایقہ نے انہی شکایات کا ازالہ کرتے کیلئے اور علی سر تعنی کی انات و دیانت کو ہر شک و شہر سے بالا تر خابت کرنے کیلئے یہ اوشاد فر ملیا تاکہ اب جبکہ لوگ ہمال سے اسے اسے علاقوں کو جارہ جیں، کسی کے دل میں انڈ اور اس کے دین کے شیر کے بارے میں کسی قتم کی غلط فنی باتی ندرہے۔ ان اوشادات سے جملہ عاضرین کو خطاب فر مایا۔ یہاں خلافت کے موضوع پر نہ کوئی گفتگو ہوئی، نہ اس موضوع کو زیم عاضرین کو خطاب فر مایا۔ یہاں خلافت کے موضوع کو زیم حضوع کو زیم خطاب تر ہائے ۔ اختلاف کیا اور نہ سر ور عالم عقائق نے خلافت کے موضوع کو زیم حاسب تان العروس نے لفظ مولی کے متعدد معائی کیکھے ہیں جو چیش خد مت ہیں : حاسب تان العروس نے لفظ مولی کے متعدد معائی کیکھے ہیں جو چیش خد مت ہیں : المتولی ، المتالیائی ۔ العبیاء ، المتولی کے المعیاری ۔ الم

ٱلْمُوَّلِيٰ، ٱلْمُثَالِكُ - الْعُبَدُّ، ٱلْمُعْتِثُ - ٱلْمُعْتَثُ -الْصَّاحِبُ - الْقَرِيُكِ - الْخَيَارُ - الْمُنْلِيْفُ - الْنُ الْعَدَّ-الْنَزِيْلُ - اَلشَّرِيُكِ - إِبْنُ الْاُغْتِ - الْوَاتُيُّ - الْوَّتِ الْنَاصِرُ - اَلْمُنْعِدُ - الْمُحِبُ - اَلْتَابِهُ - اَلْصَهُرُ (1)

اس سیات و سباق یل خور کرنے سے بید واضح ہو جاتا ہے کہ بمال موالی کے معنی محب محب کر غوالا، معدیت، چا، دوست اور نصیر۔ مدد کرنے والے کے ہیں اور ان معانی سے خلافت پر استدال کرنا ہے کل ہے۔ نیز شید سے اپنی کتب اصول میں امر کی بار بار تعریح کی ہے کہ خلافت کو ثابت کرنے کیلئے ولیل کا قطعی اور حدیث کا متواتر ہونا ضرور کی ہے جو دلیل تعطی نہ ہواور جو حدیث متواتر نہ ہو، ان سے خلافت ثابت شیں ہو سکتی۔ کیو تکہ یہ امر شیعہ کے مسلم اصولوں کے خلاف ہے اور چو تکہ یہ حدیث خبر متواتر نہیں اس لئے سیدنا

علی مرتعنی کی خلافت پر اس سے استدلال کر ناان کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے ، اس کے قابل تسلیم نہیں۔ حضرت جی عبدالحق محدے دہلوی رحمتہ اللہ علیہ رقمطراز میں: تغین معانی مشترک بے دلیل اعتبار نداد دومادایشاں مشتقد یم برصحت

تعین معالی مشترک بے دلیل اعتبار ندارد و مادابیال مفتقد یم بر صحت ارادت محبوب دنا صر۔ و علی رسنی الله عند و کرم الله و جهه سید باد ناصر ناو

<sup>1-</sup> محرم تتني زيدي (1145-1205 م) " بين المروس" ، القابر و المعلمة الخيرية فلناوسيت ، جلد 10 ، صلى 3989

آپ تو تمام سلمانوں کے محبوب، مددگار اور سردار ہیں. "

نیز حدیث ہیں لفظ مولانہ کورہ اور مولاکا لفظ امام کے معنی ہیں ندازروئے افت اور نہ

ازروئے شربعیت مستقمل ہو تا ہے۔ جب نفت اور شربعیت دونوں موٹی کوامام کے معنی ہیں

استعمال نہیں کر تیمی تواس سے پہا چاہا ہے کہ اس ارشاد گرای کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کے

دل ہیں شیر فعدا کے بارے ہیں پغض اور نارا نمٹی کا کوئی شائبہ تک بھی ہو تو وہ اس سے

اجتماب کر ہے اور دستیر داری کا اعلان کر دے۔ علامہ این تجرکتے ہیں کہ ہم آیک لحد کیلئے

اگر تسلیم کرلیں کہ یمال مولا، اوٹی کے معنی ہیں ہے ، لیکن یہ کمال سے ثابت ہو تا ہے کہ لوئی

اگر تسلیم کرلیں کہ یمال مولا، اوٹی کے معنی ہیں ہے ، لیکن یہ کمال سے ثابت ہو تا ہے کہ لوئی سے بامامت مرادہ باکہ لولویت ازروئے تقرب اجاج ہے۔ چنانچہ تر آن کر یم جی ہے۔

ام مامت مرادے بلکہ لولویت ازروئے تقرب اجاج ہے۔ چنانچہ تر آن کر یم جی ہے۔

اِتَّا أُوْلَى التَّاسِ بِإِيْرَاهِيْهَ لَلَّذِيْنَ التَّبَعُومُ وَهٰذَا النَّبِيُ وَالَّذِيْنَ المَّنُواءِ (2)

"بیک نزدیک تر لوگ ابراہیم علیہ السلام ہے وہ تھے جنہوں نے ان کی میروی کی، نیزید تی کر بم اور جو اس تی پر ایمان لائے اللہ تعالی مدد گار ہے مومنوں کا۔"

نیز تمام دلائل سے اقوی دلیل مد ہے کہ سیدنا علی مرتنٹی نے کسی وقت بھی اپنی خلافت کو ثابت کرنے کیلئے اس حدیث سے استدلال شیس کیا۔ اگر اس حدیث کاوہی مفوم ہو تاجو شیعہ کتے ہیں تو حضرت علی اس ارشاد نبوی سے ضرور استدلال کرتے۔ سحابہ کرام

<sup>1</sup>\_" مرازع النهو" وجارع ومن 402

جب اے آ قاکا یہ فرمان واجب الاذعان سنتے کہ حضرت علی حضور کے خلیفہ ہیں توصحاب كرام كمي اور هنس كو خليفه بر كزنه بناتي- آپ كا اپي خلافت كو ثابت كرنے كيلي كن وقت بھی اس روایت ہے استدلال نہ کرنا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ یمال مولا کے معنی خلیفہ تهين بلكدناصر ومحب اورسر وارس فزر حت عالم عظف جب افی ظاہر ی حیات طیب کے آخری لام گزار رہے تھے توایک رزو حطرت على اور حطرت عباس رضى الله تعالى عنما حضوركى خدمت سے باہر آئے۔ حطرت عباس نے حطرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ اس دقت خلافت کے بارے میں بارگاہ رسالت میں عرض کریں تاکہ جمعیں معلوم ہو جائے کہ حضور کے بعد منصب خلافت پر کون مشمکن ہوگا۔ حضرت علی مر تھنی نے جواب دیا کہ بیں ہر گز حضورے اس کے بارے میں استغیار نمیں کروں کا کیونکہ جھے یہ ائدیشہ ہے کہ اگر میں ظاہشت کا مطالبہ کرول اور حضور جھے ا خاخلیفہ مقررنہ فرمائیں تو بھر بمیشہ کیلئے ہم اس منصب سے محروم کردیئے جائیں ہے۔ اگر اس مدیث سے حضور کا مقصد علی مرتضی کی خلافت کا اعلان تھا تو پھر حضرت عباس كابير مشوره ديناب منن تعالورسيدناعلى كااشيس يهجواب ديناتجي قابل قبول شيرب اگرر حت عالم ﷺ نے صرف چندروز عمل فم غدارے موقع برایناس ارشاد کرای سے علی مر تضی کواپنا خلیفہ نامز د کر دیا ہو تا تو پھر اس احتال کی مخبائش نہ بھی جس کے باعث حضرت على نے حضرت عباس کے مشورہ کو مستر و کردیا۔ شیعه کاید کمناکه محابه کواس نص کاعلم تعالیکن انهول نے دانسته اس کی چیروی سے انگار كرويا\_ نيزشيعه كابي كمتاكه حضرت على في اس وقت بطور تقيد خاموشي المتيار ك العياد بانلد، محابہ كاآپ كوانا خوف تفاكه آپ في اين تى كريم عليه العلاة والعظم كےاس واضح ارشاد کے بیان کرنے سے بھی دانستہ احراض کیا۔ سیدنا علی مرتعنی کی مخصیت کا وامن اس فتم کے الزبات اور انتہات ہے میر الور منز ہے۔ کوئی فخص جس کے دل جس رالی کے برابر ایمان ہے ، سید السادات اور تمام بمادروں کے سر دار علی مر تعنی کے بارے میں اس بزدلی اور تغیبہ کا وہم و گمان مجی جمیں کر سکتا۔ یہ سراسر کذب وافتراء ہے۔ علی مرتضی کی بے عدیل شیاعت اور بے مثال قوت اور اعوان و انسار کی کثرت اس بات کی متحل میں کہ آپ نے اپنے ئی کر یم علیہ الصلوة والعملم کے آیک سے اعلان کو کسی ک

مخالفت کے خوف ہے چمپایا ہو۔ تاریخ علم سے

ناظرین کو علم ہے کہ جب ستیفہ بنی ساعدہ بی خلافت کے مسئلہ پر مهاجرین وافسار میں اختلاف بن کی عقین صورت اختیار کر گیا کہ خلیفہ کون ہوگا تواس خطر ناک صورت حال کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق نے پورے بوش و عزم کے ساتھ اپنے آتا کے اس ار شاد کا بجع عام بین اعلان کردیا کہ حضور نے فرملیا ہے آلا بیت میں فریش کے نظیفہ صرف قریش ہے ہوگا۔" تواس وقت تمام افسار و مہ جرین نے اپنے نبی کر یم علیہ الصلاة والعملیم کے ارشاد کے سامنے سر صلیم خم کر دیاور کس نے اف تک نہ کی۔ اور اگر اس ارشاد نبوی کا بی مفہوم ہو ج جو شیعہ صاحبان کتے ہیں تو علی مرتضی اس دلیل ہے اس مدید کا اعلان کر کے اپنی خلافت پر استد لال کرتے اور صحابہ کرام میں ہے کوئی بھی آپ کے بغیر کسی کو خلیفہ صلیم نہ خلافت پر استد لال کرتے اور صحابہ کرام میں ہے کوئی بھی آپ کے بغیر کسی کو خلیفہ صلیم نہ خلافت پر استد لال کرتے اور صحابہ کرام میں ہے کوئی بھی آپ کے بغیر کسی کو خلیفہ صلیم نہ خلافت پر استد لال کرتے اور صحابہ کرام میں ہے کوئی بھی آپ کے بغیر کسی کو خلیفہ صلیم نہ کرتا۔ ایسے اہم اور نازک موقع پر سیدنا علی مرتضی کا جان ہوجہ کر خاموش ر بنا اور اپنی

خلافت کی اس؛ ٹی دلیل کو بیان نہ کرنا خود اس حقیقت کی نا قابل تردید دلیل ہے کہ حضور نے اپنے اس ارشاد گرامی ہے کسی کی خلافت کا اعلان خیس کیا تھا بلکہ مقصد صرف علیٰ مرتضٰی کے دامن یاک پران خلدالزامات کی گروو خیار کودور کرنا تھا۔

آ فر میں ہم خاندان نبوت کی جلیل القدر اور حقیم الشان شخصیات حضرت امام حسن کے

، رین ، مولیوں جو ہی میں الفرر اور کا ہے، مان حقیات سر میانا ہوں ۔ صاحبزاوے حضرت حن النی کا فیعلہ کن ارشاد گرامی ناظرین کی توجہ کیلئے پیش کرتے ہیں :-

عدرت حسن جی اور ایند می گرای که کیابدار شاد نبوی مین کانت مورکی وجید این و سال می می این می می می می می می می م سید ناعلی مر تفنی کرم الله وجهه کی امامت و حلافت کیلئے نص ہے۔ آپ نے فرمایاء آگرید نص ہوتی اور اس سے سید ناعلی کرم الله وجهه کی امامت و خلافت کو ثابت کرنا مقصود ہوتا تو حضور

يَا يُهَا النَّاسُ هَذَا وَإِلِى بَعْدِى وَالْقَا الْدُعَكِيُّ وَبَعْدِى وَالْقَا الْدُعَكِيُّ وَبَعْدِى

قَاسْمَعُوالَهُ وَالْطِيعُومُ -

"اے لوگو! میرے بعدیہ (علی مرتفنی) تمهارے والی ہول کے اور میرے بعدیہ تمہارے والی علم سنتالوران میرے بعدیہ تمہارے امور کے الحظم سنتالوران کے اطاعت میرانا \*\*

كي اطاعت بجالانانه."

وضاحت وفصاحت عالول قرمات :

بخد اأكررسول الله عظي تان كواچا خليفه بتايا مو تالور آپ نے اس كا مطالبه كرنے

ے ابتناب کیا ہو تا تو یہ حضرت علی کی سب سے بوی غلفی ہوتی۔(1) حجتہ الو داع ہے مدینہ طبیعہ والیسی

حضور كريم منافقة بب جمة الوداع عدم اجعت فرمائ مديد طيب موت، ال روز

ذی الحجه کی پھیس تاریخ متنی اور سند 10 ہجری تھا۔ ای اثناء میں حضرت اسامہ بن ذید کو عظم دیا کہ وہ اکا ہر صحاب کا افکر جرار لے کر مملکت روم کے اس حصہ کو تافست و تاراخ کر سے جمال باقاء اور انی کے شہر آباد جیں اور جمال ان کے والد حضرت زید بن حاریث، حضرت

جعفرین ابی طالب اور عبدالله بن دواحه نے شرف شمادت حاصل کیا تھا۔ ماہ محرم اور ماہ صفر حضور نے مدینہ طیب میں بسر کئے۔ ایک روزر حمت دوعالم علی ایس

ماہ حرم اور ماہ معمر مسورے مدینہ طیب میں ہمر ہے۔ ایک روز رست دوعام عصف ہے۔ ایک اور در مت دوعام عصف ہے ماشقان د لفظار کی ملا قات اور ان کے استغفار کیلئے آصد کے مقام پر تشریف کے گئے۔ وہال کافی دیر تک اللہ تعالی کی جناب میں ان شمدائے اسلام کی مغفرت کیلئے التجا نمیں کرتے رہے۔ دائیس کی مذہب میں ماہم میں اس ماہم میں میں مدہب دوران کے دوران کی دوران

والهی کے وقت بیخ شمیدال کے پاس انہیں اس مرده سے خور سند فرمایا گُنٹو السّا بِعُوْنَ دکھنٹ بِکُمْوان شَاءَ اللّهُ لَاحِعْفُون - لین "تم ہم سے آگے جانے والے ہو اور ہم جلدی تم سے ملنے والے ہیں۔ "حضور وہاں سے واپس تشریف لے آئے، مجد نبوی

مين مح اور منبرير تشريف فرما وكرايك عظيم خطبه ارشاد فرمايا:

إِنْ بَيْنَ أَيْدِنَكُمْ فَرَطُا وَأَنَا عَلَيْكُوْ شَمِيْدُ طَلَقَ مَوْعِدُكُوْ الْمُوَحَٰقُ وَإِنْ لَأَنْظُرُ النّهِ مِنْ مَعَّا مِنْ هَذَا وَإِنْ قَدْ أَعْطِيْتُ مَعَلَيْهُمْ خَزَا فِي الْأَنْهِ فِي وَالْإِنْ الْمُعْلَى عَلَيْكُوْ الدُّنْيَا عَلَيْكُو أَنْ تُنْفِرُ لُوْ الْمِدِي وَلَكِنْ أَخْصُلَى عَلَيْكُو الدُّنْيَا أَنْ تُنَا فِسُوا فِيْهَا وَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُو .

" من تمارا پیشرو مول اینی تم سے آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گوائی دول گا۔ تماری اور میری طاقات حوض کو ثر پر ہوگی اور میں بمال جیٹا ہوا

<sup>1-&</sup>quot;السيرة الخليد" ، بلد2 ، صفر 398

حوض کو ٹرکود کی رہا ہوں۔ جھے ذھن کے نزانوں کی تجیاں مطافر مادی گئ جیں اور جھے تممارے ہارے یہ اندیشہ نئیں کہ تم میرے بعد شرک کرو کے لیکن جھے یہ خوف ضرورے کہ تم دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا جا ہو گے اور ہلاک ہو جاؤ کے جس طرح تم ہے پہلی قوض ہلاک ہوئی تھیں۔"

امام این اسحال روایت کرتے ہیں کہ ابد مریمیہ جو رسول کریم طبیعة کے فلام تے،
ایک بار سر کاروہ عالم طبیعة نے انہیں آدھی رات کے وقت یاد فرمایا۔وہ کتے ہیں کہ جب
میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا: اے ابد مویمہ اجمحے یہ تھم دیا گیا ہے کہ
جنت البقیع میں جولوگ مدفون ہیں میں ان کیلئے طلب مغفرت کروں، تم میرے ساتھ چلو۔
حضور روانہ ہوئے۔ میں بھی حضور کے ساتھ تھا۔ جب جنت انبقیع بہنچ تو قبروں کے درمیان کھڑے ہوگے اور فرمایا:

التَلَامُ عَلَيْكَ يَا أَهُلَ الْمَقَابِرِلِيَهُنِ لَكُومًا أَصُبَحُتُو وفيه مِمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيْهِ أَقْبَلَتِ الْفِتَى كَقِطِمِ النَّيْلِ الْمُظْلِمِ يَتُبَمُّ اخِرُهَا أَوْلَهَا وَالْاخِرَةُ شَنَّ قِنَ الْاُولِي .

"اب قبروں کے مکینوا تم پر سلامتی ہو۔ جس حالت میں تم ہووہ حمیس مبارک ہو۔ کو نکہ تہاری حالت اس حالت سے بمتر ہے جس میں آج کل لوگ جلا ہیں۔ تاریک دات کی طرح فتوں کی تاریکی چھاری

ہے۔ اگلے فتنے کے چیچے دو مر افتنہ ہے اور دو سرے کے چیچے تیسر ااور بعد والافتر پہلے سے زیادہ سخت اور شدید ہے۔ "

بعدوالا هنه پہلے سے ذیادہ محت اور شدید ہے۔ پھر حضور میری طرف متوجہ ہوئے لور فرمایا :

اے موبب امیرے سامنے دنیائے خزانوں کی تخیال پیش کی گئی ہیں ، پھر طویل زندگی اور پھر بنت۔ یس نے ان طویل آسانشوں اور اختیارات کو مستر د کر دیا

باورالله كى لا قات اور جنت كى آبدى ممادول كواسي لن يعد كر لياب-

مرض كا آغاز

تمی قادآ آسناهٔ ایک میرامر، بائے میرامر۔ "حضور نے فرمایا بیل آنا وَالله مِیاعَآ اِنْکَهُ وَاللهُ مِی مِی بینی شدت سے در د ہے۔" دردکی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس روزنی کرم میلی ام المومنین حضرت میونہ

درونی شدت ہیں اضافہ ہوتا لیا۔ اس روز می طرح علیہ ام امو سین حصرت میمونہ کے جمرہ میں تشریف فرمانتے کیونکہ آج ان کی باری کادن تعاریباری کی اس شدت کے بادجود نی کر یم علیہ الصلاق والصلیم نے اپنی ازونی مطهرات کی باریوں کا کھاظ رکھا۔ لیکن جب ہرروز مکان بدلنے میں دفت محسوس ہوئی تو ان کو طلب کیا اور ان سے بھاری کے دن ام المومنین حضرت عائشہ کے جمرہ میں گزارنے کیلئے اؤن طلب کیا۔ جب انہوں نے فوشی سے اجازت دے دی تو اللہ کا نبی حضرت میونہ کے جمرہ میں حضرت ام المومنین عائشہ کے جمرہ میں تخریف سے دی تو ایف کا نبی حضرت کی وجہ سے شدید کروری تھی اس لئے حضرت فضل بن عباس اور

علی بن ابی طالب کے کد حول کا مہارا الے کر حضور تشریف لے آئے۔ قدم مہارک فاجت کی وجہ سے زمین کے ساتھ مگسٹ دے تھے۔

حفرت صدیقد فرماتی ہیں کہ عاری کے ایام می حضوریہ فرمایا کرتے تھے:

اے عائشدایس اس کھانے کا درد آج محسوس کر رہا ہوں جو یس نے نیبر یس کھلیا تھا۔اب جھے محسوس ہورہاہے کہ اس نہر کی دجہ سے میری دگ دل کث

ى--

ای اثناء میں ایک روز رحمت عالم علیقہ نے مسلمانوں کو اپنے پاس جمع کیا۔ پہلے ان کو اپنی دعاؤں سے نواز ا۔ پھر ان کو پند و موصف فرمائی اور فرمایا :

فی الْکَرْضِ وَلَافْتَادَا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُثَقِّقِينَ ۔ (1)
" به آخرت كا كر بم محصوص كردي كاس كى نعتوں كوان لوگوں

" یہ آخرت کا کمر ہم مصوص کردیں کے اس کی تعقوں کو ان او کوں کی ہے جو خواہش نہیں رکھتے زمین میں برا بنے کی اور ند قساد بریا کرنے کی

اورا چماانجام پر بیزگارول کیلئے ہے۔"

اسامه بن زیدگی مهم

مرور دو عالم عظی جمت الوداع کے طویل اور منفن سزے ماہ ذی الحجہ کے آخریش مدینہ طیبہ بہتے۔ اس ماہ کے بینیہ دن ماہ محرم اور ماہ صغریبال گزارا۔ اس مدت میں معترب

اسامہ بن زید کواکی مم پر روانہ کرنے کیلئے تیاری شروع کردی۔ آپ کو علم ہے کہ فردہ موید میں حضرت جعفر بن الی طالب، عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ تیسرے قائد لشکر

اسلامیاں جو شہید ہوئے تنے ، وہ حضرت اسامہ کے والد زید بن حارث تنے۔ آگر چہ حضرت خالد بن دلید نظر اسلام کورومیوں کے نشکر جرار کے نرنے سے بسلامت نکال لائے تنے

ہوئ کی لدوہ سماوں وست دے سے ہوں۔ ان الله الله مادر رے سے وردر رے سے ورد

دوعالم ملک نے صفر سالسامہ کواس کشکر کاسر دارینا کرروانہ کیا۔

اس واقعہ کو علامہ مین حسین بن محمد بن حسن الدیار بکری نے اپنی کتاب "تاریخ الخیس "میں بدی وضاحت کھا ہے۔اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس مم کی تنصیلات

چیش خدمت بین علامه موصوف ر تسطر از بین ۳۳ سنه ۱۱ جری بین اسامه بن زید رضی الله عنها کو سالار لفکر بناکر الل اینی کی طرف بیسجا کیا۔

معرت اسامہ کویاد فریالاورانیس تھم دیاکہ اس جگہ جاؤجہاں رومیوں نے تیرے باپ کوشمید کیا تعاور اس الشکرے گھوڑوں ہے اس جگہ کوروند ڈالو۔ حرید فریایاکہ

مج سورید اہل ای پر حملہ کرناء اگر حمیس اللہ تعالی گئے و ظفر عطافرہائے تو دہال زیادہ دیرند تھمر نا۔ اپنے جاسوس اپنے آگے آگے روانہ کرنالور اپنے ساتھ ایسے لوگول کولے جانا جور استول کے بیج و خم کو جانے ہول۔

جب بدھ کاون ہوا تو سر کار دو عالم ﷺ کو تکلیف شروع ہو گئی۔ شدید بخار اور سخت

درد تھا۔ جعرات کے روز حضور نے اسامہ کودیتے جانے والا جھنڈ ااسپے است مبارک سے

باندهاور قربلا : معرف می از موسود می این

اُغْرُبِسِيما منْ وِفْ سَيِسِيلِ اللهِ فَقَارَتْ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ -"الله كانام لے كرالله كراسة عن جماد كيلے فكو اور جوالله كے ساتھ كفر كرتے بين ان سے جنگ كرو۔"

دعزت اسامدرواند ہو کر مع الشکر جزف کے مقام پر آگر فھسرے جو مدینہ طیب سے تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ اکا ہر صاحرین اور اکا ہر انساز میں سے کوئی ایسانہ تھا جس کو اس

لفکر میں شریک ند کیا گیا ہو۔ حصر ات صدیق اکبر ، فاروق اعظم ، سعد بن الی و قاص ، سعید بن زید ، ابو عبیدہ ، آدہ بن نعمان ۔ بیر سارے بزرگ صحابہ اس ففکر میں شریک تھے۔ بعد

شی لوگوں نے میرچہ مینکو ئیاں شروع کیں کہ اتنے اگا بر محاب اس الشکر میں شامل میں اور ان کا سالار ایک میں سالہ نوجوان کو مقرر کیا گیا ہے۔ سر کار دوعالم ملاقعہ نے یہ بات سنی تو

حضور کو سخت خصد آیا۔ حضور نے اپناس ایک چکے سے باندھ لیاء ایک چادر اوڑھ فی اور منبر پر تشریف لے مئے۔اللہ تعالی کی حمد شاک چر فرایا:

"ا الوكو اید كیابات میرے كانوں تك پنچى ہے كہ تم اسامد كے امير منانے پر احتراض كردہے ہو ؟اگر تم اسامد كو امير بنانے پر محرض ہو تو تم الاس كے باپ كى المارت پر بھى اعتراض كيا تعاجب من نے اس كو نظر اسلام كاسالار بنايا تھا۔ بخد الذيد بھى اس منصب كاستى تعالور اس كا بيا اسامہ بھى اس منصب كا

م منبرے نیچ تشریف لاے اور کھر تشریف لے گئے۔

یہ ہفتہ کا دن تقالور رکتے الاول کی دس تاریخ تھی۔ وہ مسلمان جو حضرت اسامہ کے ساتھ اس معم پر جارہے تھے وہ الووائی سلام عرض کرنے کیلئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کیلئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد وہ افتکر میں واپس چلے گئے۔ اتوار کے روز حضور کی بیاری میں حزید اضافہ ہو گیا۔ درو نے شدت افتیار کرلی۔ حضرت اسامہ سلام عرض کرنے کیلئے حاضر ہوئے لواس وقت ہی کریم علی پر حش طاری میں۔ حضرت اسامہ نے سماری کو بوسہ دیا۔ حضور آسان کی طرف ہاتھ الحالے تھا الحالے کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ حضور آسان کی طرف ہاتھ الحالے

بعث برسم فاردوع م عصف مع سرسبارت و بوصد دیا۔ مسور اسمان فی سرف کا طرف میں است مجر اسامہ کے اوپر رکھ دیتے گویا یہ اسامہ کیلئے دعا فرمارہ ہے ہے۔ اسامہ اپنے آگا کی دعا کیں لینے کے بعد اپنی چھادئی میں آگئے اور لوگوں کو کوج کرنے کا تھم دیا۔
ووا پنی سواری پر ابھی سوار ہونے والے ضے کہ ان کی والد وام ایس کا قاصد ان کے پاس بننی میں سواری پر ابھی سوار ہونے والے ضے کہ ان کی واقت ہے۔ چنا نچہ اسامہ، سید نا عمر اور سید نا ابو عبیدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سوموار کے دن جب سوری ڈھل کیا تو رحت عالم علی نے نے رفق اعلی کی طرف سفر فرمایا آئی المنیو کی آئی ہو اجھوں تی سوری مسلمان کہ بند طیبہ واپس آگئے۔ حضرت کے وصال پر طال کی اطلاع افٹر کو طی تو سارے مسلمان کہ بند طیبہ واپس آگئے۔ حضرت اسامہ کا جمنڈ ارمول کر کم اسامہ کا جمنڈ ارمول کر کم اسامہ کا جمنڈ ارمول کر کم علی تھے۔ کے دروازے کے سامنے آگر گاڑ دیا۔ جب مسلمانوں نے بالا تفاق حضرت صدیق آگر

کی بیعت کرلی او آپ نے عم دیا کہ یہ جمنڈا حضرت اسامہ کو دیا جائے تاکہ وہ اپ لشکر

سمیت اس مم پرواند مول جس پر جانے کانی کر یم می ایک می اسی عم دیا تھا۔ (1) فتند ار مذاو

سرکار دو عالم علی کے مقام پر خیر زن قا۔ انہوں نے دور پکز لیا۔ اس وقت حفر ت
اسامہ کا لشکر خدق کے مقام پر خیر زن قا۔ انہوں نے دھتر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
دھر ت صدیق آکبر کے پاس بھیجا تا کہ انہیں عرض کریں کہ اور قداد کا فقنہ روز بروز دور پکڑ تا
جارہا ہے اس لئے بہتر ہے کہ اسامہ کے لشکر کی روائی کو پکھ عرصہ کیلئے ملتوی کیا جائے
جب حالات ٹھیک ہو جا تھی گے تو پھر یہ لشکر روانہ ہو جائے گا۔ دھتر ت اسامہ نے یہ بھی
کملا بھیجا کہ جمیں خدشہ ہے کہ مرتدین اور مشرکین مدینہ طیبہ کو خالی سجھ کر اس پر حملہ شہر
کر دیں۔ انسار نے حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا، اگر صدیق آکبر اس لشکر کو واپس کر نے
سے انکار کر دیں تو پھر ہم سب کی طرف سے عرض بیجئے کہ اس کمن نا تج بہ کار اسامہ کے
بیائے کسی تج بہ کار فیض کو اس لشکر کا امیر مقرر کریں۔

حطرت عمر رضى الله عنه حطرت صديق أكبركى خدمت ميل عاضر بوئ أو پيلے حطرت اسامه كاپيغام كزارش كزاركياتواس عاشق صادق صديق أكبر فيجواب ديا:

وَاللَّهِ لَوْ مَشْفِطِفُنِي اللِّ ثَابُ وَالْكِلَابُ لَمُ أَرُدَّ قَصَاءً تَصَلَّ

ار" بارخ البين"، جاري الملي الملي 5-154

يِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

" بخدا ااگر جھے بھیر ہے اور کتے اچک کرلے جائیں تو بیٹک لے جائیں مرجو فیصلہ اللہ کے بیارے رسول میں فیصلے نے کیاہے ، میں اس کو منسوخ

تىمى كرسكار"

اس کے بعد حضرت عمر نے انصار کا پیغام پنچایا کہ ان سب کی خواہش ہے کہ ہم اسامہ کے بجائے کسی معمر اور تجربہ کار فض کو لفکر کا سید سمالار مقرر فرمائیں۔ بیدس کر حضرت ابو بکر

کویادائے مبر ندرہالوراٹھ کھڑے ہوئے، تعرت عمر کاداڑھی پکڑلی اور فسہ سے فرملیا: تکیکلنگ آملی وکٹ منتلق آبانی المنظران المنظران استعملہ دول

الله وسكى الله عكيه وسكة وَتَأْمُونِ أَنَّ أَنْ الله على الله على

كردول ـ بينا مكن بايانسي موسكا \_"

چنانچہ حضرت اسامد ارشاد نبوی کے مطابق اس مهم پر دوائد ہوئے۔ انہوں نے پہلے قضاعہ پر عملہ کیا، پھر مود کے مقام پر پہنچے اور جس دات تک سفر کرنے کے بعد ابنی کے

مقام پر تملہ اور ہوئے جس پر تملہ کرتے کیلئے حضور نے اسامہ کورواند کیا تھا۔ ان کے بدے برے بر دار مل کردیئے گئے اور ان کے بہت سے آدمیوں کو جنگی قیدی بنالیا گیااور د

جس فض نے اسامہ کے والد حضرت ذید کو شہید کیا تعاوہ حضرت اسامہ کے ہاتھ سے موت کے کھاف اتر کیا۔ چنانچہ فحد کامر انی کے پرچم امر اتے ہوئے یہ مجاہدین مدین اکبر مهاجرین و طرف دولنہ ہوئے۔ جب یہ لنکر مدینہ کے قریب پہنچا تو حضرت صدیق اکبر مهاجرین و

انسار کو ہمراہ لے کراس نظر کے استقبال کیلئے بنتے۔اس مم میں جالیس دن مرف ہوئے دور صدیق اکبر کی قوت ایمانی کے باحث اس لشکر کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ مسلمانوں

ک اس کامیانی کی اطلاع جب وشمنان اسلام اور مرتدین کو پیٹی توان کے حوصلے بہت ہو گئے اور مطمانوں کی مسکری تو سے ان مراح چھا کیا کہ ان مس سر افھانے کی جست ندر ہی ۔ مسلمانوں کی مسکری تو سے کار حب ان پر اس طرح چھا کیا کہ ان میں سر افھانے کی جست ندر ہی ۔

<sup>1</sup>\_" أمر النوي" ، بأد2، مل 331

### وفات ہے یا پنج دن پہلے

چہار شنبہ کا دن قبلہ بخار میں بڑی شدت آگئی جس کی وجہ سے ختی طاری ہوگئ۔
ر حت عالم ﷺ نے فریلیا کہ مختلف کووں سے پائی کے سات مشکیز سے بھر کر لاؤاورانسیں
جھ پر ایڈ مِل دو تاکہ جھے سکون ہو اور میں لوگوں کے پاس جاکر انسی وصیت کر سکوں۔
چنانچہ سات مختلف کووک سے پائی کے سات مختیز سے بھر کر لائے گئے۔ حضور پر نور منتیں ہے۔
کوایک مگن میں بٹھادیا گیا اور حضور پر دویائی ایڈیلا جانے نگا بہاں تک کہ رحمت عالم علیہ

السلوة والسلام نے قربایا۔ بس بس اس طرح بخاری حدت میں کی ہو گی اور حضور کو آرام محسوس ہونے لگار رحمت عالم علیہ العسلوة والسلام معجد میں تشریف لائے ، سریریٹی بندھی ہوئی حتی اور منبر پر بیٹے کر خطبہ ارشاد قربایا۔ سحابہ کرام نے اردگر و حلقہ بنالیالور سمٹ کر

بیٹے گئے تاکہ اپنے ہادی ومرشد کے ان ارشادات طیبات کو پوری د کجتی ہے من سکیں۔اس خصوصی محفل میں حضور انور نے فرمایا:

كَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِنْ عَنْدُوا كُبُورَ أَنْبِياً وَمِعْدَ فَسَتَاجِدًا-

"الله تعالى يهود و نصاري پر اچى لعنت بييع جنول نے اسپيز انبياء كى قبرول كو سجده كاه يناليا ففال"

دعرت شاه عبد الحق محدث والوی اس مدیث کی شرح کرتے ہوئ و قطرازین:

کہ مراد ازائخاذ قبور ساجد سجده کردن بجانب قبور است وایں برده طریق متصور
است کے سجده بغیور برند و متصود عبادت آل دارند دیانکہ بت پر ستان کی پر ستھ۔
دوم آنکہ مقصود و منظور عبادت وے تعالیٰ دارند و کین اعتقاد کنند کہ توجہ بغیور
ایشان در نمازہ عبادت من موجب قرب در ضائے تعالیٰ و موقع عظیم است نزد من
نوائی از جت اشتمال وے عبادت و مبالقہ در تعظیم انبیاء وایس بردو طریق نامر منی
ونا مشروع است اول فود شرک جلی و کفر صرح است و خانی نیز ترام و ممنوع از

البت کی ٹی بیادلی کی قبر کے قرب میں معجد تعمیر کر عادر اس میں اس نیت ہے تماز پڑھنا کہ صاحب قبر کی ٹور انبیت وروحانیت کی برکت ہے ان کی اس عبادت کو درجہ قبول نصیب ہوگاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس مدیث کی جو تشر سے حضرت مجع عبدالحق محدث والوی نے قرمانی ہے ، علامہ این جرنے فتح الباری میں احدید یمی تشر سے نقل کی ہے۔

<sup>1</sup>\_" خىلىدى"، جار1، سۇر 417

کرتے تھے۔ اس لئے ہادی پر حق مطابع نے اپ ایوں کو اس سے منع کیا اسکے منع کیا لیکن سمی مرد یا کہا تھے۔ اس کے حکمی مرد یا کہا ذکر یا اور بطور حمرک اس کے قرب میں نماز اوا کریا اس وعید میں واخل نہیں۔ کیو فکہ اس وقت نہ ان کو قبلہ بنا کر نمازی ان کی طرف متوجہ ہو تا ہے اور نہ ان کی تعقیم مقصود ہوتی ہے۔ "

ملامہ بدر الدین عنی رحمت الله علیہ نے بھی بعید اس عبارت ے اس مدیث کی وضاحت کی بارت اللہ مدیث کی وضاحت کی بارت

علاء كمارى ان تشر بحات، داختى مو كمياكد اس صديث يس كسى تى يادى كى قبر كو سجده كرناياس كواپنا قبله بنانايا بنول كى طرح ان كى يوجاكرنا ممنوع لور حرام ہے۔ليكن انبياء واولياء كے حرارات مر حاضرى دينالور ان كے ايسال ثولب كيلئے وہال كھڑے موكريا بيٹے كر قراك

كريم كى حلاوت كرنا منوع تنيس بـ

# اقليم عدل وانصاف كاشهنشاه

مَا إِنْ فَلْيَا أُخُذْ مِنْهُ وَلَا يَخْتَى الشُّهْذَاءَ فَهِمَ لَيْسَتُ

433 34.34.00.001.1

یعتی شَکَافِی ہے۔ "اے لو کو ااگر میں نے کسی کی چیٹے پر مجھی کو کی درماراہ ہوتے میر کی چیٹے مناب میں مار کسی کی چیٹے پر مجھی کو کی درماراہ ہوتے میر کی چیٹے

ماضرے، دوہ جھ سے بدلہ نے سکتاہ۔ اگر یس نے کسی کو پر ابھلا کہا ہے تومیری آبروماضرہے دوہ اس سے انتقام لے سکتاہے۔ اگر یس نے

کی کا مال چیزا ہے تو میر المل حاضر ہے ، وہ اس سے اپنا حق لے سکل ہے۔ تم میں ہے کوئی ہے اندیشہ ند کرے کہ اگر کسی نے جھے سے انتخام لیا توجن اس سے ناراض ہو جاؤں گاہے میری شان ضعی۔"

جھے یہ امر بہت پشد ہے کہ اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہے تووہ جھے سے وصول کرنے یا جھے معاف کر دے تاکہ میں اللہ تعالی سے الی عالت میں طاقات کروں کہ کسی کا حق میرے ذمہ واجب الادانہ ہو۔ ایک آدی کھڑ اہوا۔ اس نے کمان پارسول اللہ امیرے تمن

میرے ذمہ واجب الدائم ہو۔ ایک اوی مر ابول اسے ماہ پر سون الد ایس من د مول کرنے دالے کو در ہم حضور کے ذمہ ہیں۔ نی کر یم علیہ السلام نے فرملیا، بی کسی د مولی کرنے دالے کو جسی جنالاوں گا اور شاس سے حلف نول گا، تم مجھے صرف انتا بتادو کہ تم سے بیل نے یہ تین در ہم کسی مقصد کیلئے گئے تھے۔ اس نے مرض کی ، یاد سول اللہ ! ایک سائل حضود کے ہاس در ہم کسی مقصد کیلئے گئے تھے۔ اس نے عرض کی ، یاد سول اللہ ! ایک سائل حضود کے ہاس

ے گزرا تھا۔ حضور نے جھے تھم دیا تھا کہ اس کو ٹمن درہم دے دو، بل نے دہ تمن درہم اے دے دیے تھے۔ نبی کریم میں نے حضرت فضل بن عباس کو تھم دیا کہ اس کے تمن درہم اس کواد اکر دیں۔ حضور یکی جملہ باربار دہراتے رہے۔

گیر فریلا، اگر کسی نے مال غنیمت سے یکھ ناجائز لیاب تو دو بیت المال میں لوناد۔
ایک آدی کھڑ ابھوالور عرض کی میار سول اللہ! مال غنیمت کے نئین در ہم میرے ذمہ داجب
الاداء ہیں۔ حضور نے فرملا ہم نے بید در ہم کیوں لئے تھے ؟ عرض کی ،اس وقت میں مقلس
لور بھی دست تھا۔ حضور نے حضرت ضل کو تھم دیا کہ اس سے تین در ہم لے کر بیت
المال میں جمع کراوس (2)

انصار كيلئ وميت

یں حمیں انسار کے بارے یں وصیت کر تا ہول کہ دہ میرے قلب و چگر ہیں۔ انہوں

<sup>1. &</sup>quot; بورخ تقيس"، جاري، منو. 161 2. " خاتم أنون "، جاري، منو. 1218

نے اپنی ذمہ داری بوری کردی ہے حران کے حقق باقی روگئے ہیں۔ بند اان کے نیکو کارول سے ان کی شکیاں تبول کر نااور ان کے خطاکاروں سے در گزر کرنا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایالوگ بردھتے جائیں مے اور انصار کھنتے جائیں ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرح ہول کے۔ لہذا تہاراجو آدی نفع یا تصان

پہنچائے کے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکو کارول سے ان کی نیکیاں قبول کرے اور ان کے

ظاکاروں سے در گزر کر ہے۔

حضرت صدیق اکبرر شی الله منه ، کی امامت کا تھم وفات سے جارون بہلے امام الانبیاء عظافہ وفات صرت آیات سے جارون پہلے تک علالت وفقاہت کے باوجود

تمام نمازیں خود ہی پڑھاتے رہے۔اس روز بھی مغرب کی نماز حضور نے خود پڑھائی اور اس میں سور وکی العوصالی عُرقًا علاوت فر الی۔عشاء کے وقت تکلیف بڑھ کی اور حضور معجد

میں سور و کا العموسائت محرفیا تلادت فر وائی۔عشاء کے وقت تکلیف بڑھ کی اور صنور مجد میں تھریف ندلے جاسکے۔ ام المومثین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے معتول ہے کہ نبی کریم متابقہ نے دریا دنت

ک۔ حضور نے طلس فرملی، اس کے بعد اداوہ کیا کہ مجد میں جاکر نماز اوا کریں کین صفور پر عثی طاری ہوگئے۔ جب افاقہ ہوا تو حضور نے دریافت کیا، کیالو گوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کی، نہیں یارسول اللہ! ووسب آپ کا اقتطار کر رہے ہیں۔ تمن مر تبد ایسانی ہو تار ہا۔ طسل

ن این یارسون الد او است اب است است است این التراب این التر است التراب ا

مرض كى النَّهُ وَهُوَ يَعَالَمُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَمُعْلَقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَ مول نماز كاوقت مو كياب، الله تعالى حضور بررحم فرمائ."

سر کار دوعالم علی فاہت کے باحث خود تشریف ندلے جائے۔ حضرت بال کو عظم دیا مُو اَیّا بَیکْرِ یَصُیْلِ بِالنَّفَامِیں آبو بَر کو عظم دوکہ وولوگوں کو نماز پڑھائیں۔ "جب حضرت باال نے اپنے آتا کی کمزوری اور نقابت کی میہ حالت دیکھی توان پر خم وائدوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑال انسول نے اپناہا تھ اپنے سر پر رکھانور بلند آوازے عداد ہے گئے:

> وَاغَوْمَا كَارَا الْقِطَاءُ الرَّحَاءِ - كَالْكِسَادُ ظَهُرَاه - لَيْنَكِينَ لَوْرَيْكُ فِي أَيْنَ قَاذَا وَلَدَ تَنِي لَوْاتُهُ مِنْ رَبُولِ اللهِ

(1) -اڭلە

" باع میں کس کے سامنے فریاد کردن۔ بائے میری امیدوں کا دشتہ ٹوٹ گیا بائے میری پشت دوہری ہوگئے۔ اے کاش!میری مال نے جمعے

شرجنا موتار"

اور اگر جنا تھا تو آج ہے پہلے مر جاتا۔اور ا<mark>پ</mark>ے آقا علیہ السلام کی بیاری اور نقابت کا بید و گخر اش منظر نہ دیکھا۔ "غم واعدوہ ہے چور چور ہو کر حضر ت بلال مبحد تک پہنچے ، سامنے

صدیق اکبر کفرے تھے ، انسی بیفام دیا۔ یَا آَنَا بَکْرِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ يَأْفُرُكَ

يَا أَيَّا بَكِي إِنَّ رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُرْكَ أَنْ سَعَنَ مُر-

"اے ابو برا صنور عظم نے آپ کو عم دیاہے کہ آمے کو سے ہو کر

بماعت كرائس."

حضرت مدیق اکبر نے جب لامت کے معنی کواللہ کے پیارے دسول سے خالی پیا آو خش کھا کر گر پڑے۔ فرط غم سے مسلمانوں کی چینیں نکل گئیں۔ رحمت عالم ﷺ نے جب سر سر میں اور دور ان میں میں میں میں اور انظم اس کی ایک میں میں اور انسان

یہ آواز سی تواپی لخت جگر خاتون جنت ہے ہو چھا۔ اے فاطمہ اید کیساشور ہے ؟ انہوں نے عرض کی کیار سول اللہ امسلمانوں نے حضور کونہ پنیا توان کی جین نکل گئیں۔ مرور عالم نے سیدہ علی مرتعنی اور حضرت این عباس کو یاد فرملیا۔ ان پر فیک نگائی اور مسجد کی طرف

تعریف لے مجھے اور قماز اواکی ، پھر فرملیا : تعریف لے مجھے اور قماز اواکی ، پھر فرملیا :

"اے گروہ مسلمانان ایس حمیس اللہ کی بناہ یس و بتاہوں۔اللہ تعالی تم پر میرے قائم معام ہوگا۔ اللہ تعالی سے مید ورتے رہنا۔اس کی اطاعت کرنا۔ یس تو

2.14

<sup>1. &</sup>quot; ير فالحين"، بلدد، ملد 163

اب اس دناكو جموزنے والا مول "(1) حفرت عائشه رضى الله عنهات مروى بسي فرماتى ين: جن دنوں حضور پر نور کے مرض نے شدت اختیار کرلی تو ایک روز حضرت بال حاضر ہوئے اور نماز کے بارے میں اطلاع دی۔ فرمایا صوفہ آیا تبکیہ فلیصل بالتَّأيين "ابو بكر كو تحم دووه لو كول كو نماز يرْحاكي .. "حضرت عائشه كبتى ہیں، میں نے عرض کی، یارسول اللہ! ابو بكر بوے رقیق القلب ہیں۔ جب وہ آب کی جگہ کمڑے ہوں مے تووہ اوٹی آوازے قرائت جیس کر سکیں گے۔ اگر آپ حضرت عمر کو جماعت کرانے کا حکم دیں تو بہتر ہوگا۔ حضور نے فرملیا مرة البابيلي فليصل بالقابي" ابو بركو علم دووه لوكون كو نماز يرما عي." حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے محسوس کیا کہ میری اس گزارش کا کوئی نتیجہ جیس تطاتو میں نے ام الموشین حضرت حصدر منی اللہ تعالی عنها کو اپنا بمؤار بایا۔ چنانچ انہوں نے میری تائید کرتے ہوئے گزارش کی۔ حضورة فعدى مالت من فرماي والكن صركيب يوسف موقا الما بلي فليفتي پانستای "تم توزنان بوسف مور ابو بکر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز يرْ ها عَي . " چتا ني صديق أكبر في هيل ارشاد كرت بوت فماز يزها ألي -ميد شريف جر جانى في "شرح مواقف " من لكما ب كد ني كريم علي في عرص

ابو بحر کے سواکی امتی کی افتداء میں نماز اوا نہیں کی سوائے ایک دفعہ کے سفر کی حالت میں حضرت عبد الرحمٰن بن حوف کی افتداء میں ایک رکعت اوا فرمائی تقی۔(2) وہ لکھتے ہیں کہ نبی کر بم سیالتے نے نیاری کے لیام میں نماز پڑھانے کیلئے حضریت ابو بحرکو اپنا خلیفہ بنایا، خودان کی افتداء میں نمازیں اوا کیس اور ان کو کسی وقت معزول نہیں کیا۔ حضرت علی کی حسن تا سکیر

اى لئے سيدناعلى كرم الله وجهة حضرت ابو بكر صديق كويون فرمايا كرتے تھے:

اراينا

قَنَّامَكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آمْرِ ويُنِينَا أَفَلَا ثُمَّيِّهِ مُلْكَ فِي أَثُمِّ وُسُيَّانًا. "اے صدیق اللہ کے رسول نے مارے دین کے معالمہ میں آپ کو آگے كياب بم افي دنياك معاملات في آب كو آم كيول ندكري-" علامداین اثير الجزري نياني معروف كتب "اسد انقلية" من حضرت حسن بصري ك واسط بسيد على مرتعنى كرم الله وجد كاب قول نقل كياب : عَالَ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكِيْ فَصَلَى بِالنَّاسِ وَإِنَّى شَاعِدٌ غَيْرُعَانِ وَإِنْ تَصَدِيمُ غَيْرُمُونِيْنِ لَوْشَاءُ أَنْ يُقَنِّ مِنْ نَعَنَّ مَنِي فَيْ وَمَ فِينَا لِدُنْيَانًا مَنْ رَضِيَ اللهُ وَرَسُولُهُ لِي يُنِكَا-"حفرت حن بعرى ہے مروى ہے كہ سيدنا على مرتفى نے قرماياك رسول الله عظف نے حفرت صدیق اکبر کو آعے کھڑ اکیا اور سب لوگول نے آپ کی افتداء ش نماز اوا کی۔اس وقت ش وہاں ماضر تھا عائب ميں تعاه بين محت مند تفايار سين تعاه أكر جھے حضور آمے كمز اكرنا جاج تو حضور مجھے آھے كمز اكر ديتے ، كين ايبانشيں كيا۔ اس لئے جس ہستی کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے دیری کیلئے پہند فرمایا ہم اس کوائی دنیا کیلئے بھی پہند کرتے ہیں۔" حضرت صدیق آکبر کے خلیفہ برحق ہونے کیلئے ان روشن ولا کل کے بعد کسی اور ولیل كى ضرورت شيں۔ سركارووعالم الله الله في في ايك بار حسى باربار عم دياك مورق الم با باكم فَكَيْصَيْلِ بِالنَّهُ مِن الو بَكر كو تَعَم ووكه وولو كون كو نماز يرمعا عين "ازواج مظهرات في جب اس عم می آڑے آئے کی کوشش کی تو حضور نے سخت نارانتھی کا اظہار فرمایا۔ سب سے

بدی بات سے سب کر خود علی مر تعنی نے سے قیملہ دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے مارے

وین کیلئے حضرت صدیق اکبر کو پہند کیاہے او ہم اچی د نیاکیلئے بھی انہیں بی پہند کرتے ہیں۔

<sup>1-</sup>اينا، **مل 164** 2-اينا

جعرات کے دن بیاری نے مزید شدت اختیار کرئی، حضور نے جاہا کہ اپنی امت کی راہنمائی کیلئے بچھ ہدایات لکھ دیں۔ سر کار دوعالم علقہ نے حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبدالر حمٰن کو فرمایا، جاد کاور میرے پاس ایک حمنی لاؤ کہ اس پر بٹس ابو بکر کے بارے بیس لکھ

دوں تاکہ اس کے ساتھ کوئی نزاع اور اختلاف نہ کرے۔ تغیل ارشاد کیلئے جب حضرت عبد الرحمٰن اٹھ کر جانے گئے تو حضور نے قرمایا :

أَبِي اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَنْ يَخْتَلَفَ عَلَيْكَ يَا أَبُا لَكُور (1)
"الله تعالى اور اس ك ايماندار بندك اس بات كا اتكار

كرتے بيں كه تهمارے بادے ميں كوئى اختلاف كريں۔"

#### وفات سے دوروز پہلے

آدمیول کا سمارا لے کرپاؤل تھیٹے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ صدیق آکبر جا عاصت کرارہ بھے۔ انہوں نے صفور کی آہٹ سی تو بیچے بٹنے گئے۔ حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جائے کھڑے رہو۔ حضور آگے بیٹھ کر کیا تیں جائب بیٹھ گئے۔ حضور علی ہے کر نماز پڑھ رہے تھے اور صدیق آکبر اللہ کے صور علی افتداء میں نماز اوا کر رہے رسول کی افتداء میں نماز اوا کر رہے سے اور دوسر نے لوگ حضر ت ابو بکر کی افتداء میں نماز اوا کر رہے تھے۔ بھر رحمت عالم علی نے منبر شریف پر قدم رنجہ فرمایا اور دہ خطبہ او شاد کیا جو حضور کی طابر کی حیات طبیہ کا آخری نظیہ تھا۔ فرمایا :

ہفتہ یا اتوار کو سرکار دوعالم ﷺ کے مرض میں تخفیف ہوئی تو سرکار دوعالم ﷺ دو

الله تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو افتیار دیاہے ، جاہے تو دور نیا کی ذیب و زینت کو پہند کر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو افتیار کر لے۔ پہند کر لے اور جاہے تو جو انعام داکر ام اللہ کے پاس ہے اس کو افتیار کر لیاہے۔ چنانچہ اس بندے نے جو پکھ اللہ کے پاس ہے اس کو افتیار کر لیاہے۔ یہ من کر حضر ت ابو بکر صد اِن زارہ قطار رونے لگے اور عرض کی

> باً إِنْ وَأَتِنَى لَقُدِيْكِ بِالْإِلْمَا وَأُمَّهَا تِنَا وَأَنْفُيسَنَا وَ أُمُوالِنَا يَا رَسُولَ اللهِ

> > والينا

2-زيء طال ، مليم النوب " ، طدة ، مؤد 318

"میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں ہم اپنے بابوں ، ماؤں ، اپنی جانوں اور اپنے اموال کو حضور کے عوض بطور فدیہ پیش کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ حضور کو بھیشہ سلامت دیجہ۔"

ا پندار خار کی مید محبت بحری مختلوس کرد حمت عالم المنت نے فرمایا:

إِنَّ أَمْنَ النَّاسِ عَلَى فَى صُعْبَيْهِ وَمَالِهِ آبُوْ بَكْرِ وَلَوُ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْكَرْهِنِ خَلِيْلًا لَا مَّنَدُتُ أَبَا بَكِرِ خَلِيْلًا وَلِكِنْ أَخْوَةً الْإِسْلَامِ لَا يَبْعِى فِى الْمَسْجِيرِ خَرِّخَةً إِلَّا سُنَّتَ اللَّهُ خَوْفَةَ آبِنُ بَحَيْدٍ الْمَسْجِيرِ خَرِّخَةً إِلَّا سُنَّتَ اللَّهِ خَوْفَةَ آبِنُ بَحَيْدٍ

سرے والا ہے اس میں اس ریان سے کی تو اپنا کی اخواج میر د بناتا۔ لیکن اس کے در میان اور میرے در میان اسلامی اخوت کارشتہ میں میں میں اس کے کہ اس میں اس میں میں کارشتہ

ہے۔ پھر فرمایا معجد میں کوئی در بچہ ندر ہے دیا جائے سوائے ابو بھر کے در بچہ کے۔"

## وفات ہے ایک روز مجبل

ام الموسین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس بیاری کے دوران ہی کریم علاقے اف بی کریم علاقے اسے بی کہ سے دریافت کیا، اے عائشہ اوو دینار کمال ہیں ؟ جعفرت عائشہ فور آا خیس اور آٹھ دینار جور کے ہوئے جے لے آئیں اوراپ آقا کی بارگاہ ش چیش کر دیئے۔ حضور دیناروں کو اپنے مبارک ہاتھ میں کچھ و ہر الٹ پلٹ کرتے رہے، پھر فرمایا، اے عائشہ !اگر میں یہ دیناراپ گھر میں چھوڑ کر اپنے پردور گارے مائٹ کروں تو میر اپرور دگار کیافر مائے گاکہ میرے بندے کو جھ پرا عمل دیسی تھا؟ عائشہ !ال کو فورا ساکین میں تقیم کر دو۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالی کر مساکین میں تقیم کر دیا۔

وہ ذات اقد س واطر جس کو اللہ تعالی نے زمین کے سارے خزانوں کی تنجیال مرحمت فرمادی تھیں،اس کے کمر کی یہ کیفیت تھی کہ زندگی کی آخری دات میں چراغ میں تیل نہیں تھا۔ حضرت مدیقہ بیان کرتی ہیں کہ علی نے اپناچ اغ اٹن ایک پروس کی طرف جیجالور کما کہ اجی تیل والی کی سے چند قطرے اس چراخ میں ڈال دو تاکہ آج کی رات گزر جائے۔(1) حیات طبیر کے آخری دنوں میں حضور نے چھتر سیر جو، آیک بمودی سے بطور قرضہ لئے تھے اور اس کی قیت کے عوض اپن زرہ اس کے پاس بطور رہن رکھی ہوئی تھی۔ اننی دنول حضور في ماليس غلام آزاد فرماد في-حضرت عائشہ فرماتی میں کہ میں نے سناہوا تھا کہ نی اس وقت تک وفات حمیل پا تاجب مک اس کو دنیاد آخرے میں ہے کوئی چیز پند کرنے کا اختیار نددیا کیا ہو۔ چنانچہ حضور کے آخرى مرض مين الى فرحت عالم علي كويد آيت يزعة سا: أُولَيْكَ مَمَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقِنَ النَّبِينَ وَ المستريقين والشهركار والشايدين وكش أُولِيْكَ رَفِيقًا. (2)معور جوالهاعت كرتے ميں الله كى اور اس كريول كى وہ ان لو كول ك ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا لینی انبیاء و صدیقین و شداه د صالحین اور کیای اجھے ہیں یہ ساتھی۔" مس سجير كن كه الله تعالى في آب كوا تقيار ديا باور حضور سركار دوعالم علي في فان گروہوں کو تبول کیاہے۔ معزت صدیقہ ہے مروی ہے ، آپ نے فرمایا کہ مجھ پراللہ تعالی کے ان گنت احسانات ہیں۔ ان جس سے برااحسان یہ ہے کہ حضور نے میرے حجرے میں اور میری باری کے وان میرے سینے اور گرون کے در میان وصال فرملیا۔ اللہ تعالی نے

میرے لعاب د بمن اور حضور کے لعاب د بمن کو آلیل بیس ملا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس دان میرے بھائی حضرت عبدالر حمٰن میرے گھر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، میں

حضور علي كواين ساتحد فيك لكاس بيني حمى في في الديماك حضور عليه السلام حضرت

<sup>1</sup>\_" يوخ الخيس"، جلد2، سند 184

عبدالرحمٰن کی طرف فورے دکھے رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ حضور مسواک کرنا جا ہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ ارشاد ہو تو میں حضور کیلیے عبدالر حمٰن سے مواک نے لول۔ آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا۔ چانچہ میں نے اسے بھائی سے مسواک لی۔ میں نے و کھاکہ وہ سخت متی۔ میں نے عرض کی، اوشاد مو تو میں اس کو حضور کیلیے فرم کروول؟ حضور انور نے اپنے مر مبارک سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پس میں نے اس کو اپنے وانوں میں چبا كر زم كيالور حضور نے وہ لے ل. حضور كے سامنے يانى كابرتن برا تھا، حضور اس ياني ميں باته مبارك والع عقد اوراين چرے ير ميمراياكرت اور قرمات" الله الله الله " مجراي كريم عليه السلوة والعظم في وست مبارك كمز أكيالوريه فرائ كلم- في المرّفي الدّعلى ظاہر ی حیات میار که کا آخری دن حسب ارشاد نبوی حضرت صدیق اکبر سلمانوں کو نماز پڑھلیا کرتے تھے یہاں تک کہ سوموار کے دن می کی نماز کا وقت المیانور تمام مسلمان صفی باعد مراہے رب کر یم کی عبادت كرتے كيلئے كورے مو كئے۔ رحمت دوعالم علي الى ماريائى سے از كروروازے ك قریب تشریف لے اعدوروازے پر بردہ آویزال تھا، اس کوایک طرف سر کادیداس وفت بدروح پرورمنظر الله تعالیٰ کے حبیب نے دیکھاکہ اسلام کاجوور خت حضور لے اپنے دست مبارک سے نگلیا تھاوہ حضور کی حیات طیبہ میں بی ایک تناور در عت بن حمیا ہے۔اس کی جزیں یا تال تک اور اس کی شاخیس آسان کی بلند یوں کو چمور ہی ہیں تو حضور کی خوشی کی کوئی ائتات رہی۔ حضور نے تمہم فرملیا۔ محابہ کو جب معلوم ہواکہ ان کا آتا انہیں دیکر رہا ہے تودید ارکیلئے یوں بے چین ہوئے کہ قریب تھاکہ بارائے منبط شدرہے اوروہ نماز توڑویں ليكن رحمت عالم علي في اشاره كيا أيتي استان كوكد افي غاز كمل كرو- حضور يحي بث آئے اور چراس پردہ کودروازے پر آوبرال کردیا۔

اس روز کاشاند اقد س سے حضرت عباس اور سیدنا علی مر کفنی باہر تشریف لائے۔ آیک هنم آپ سے ملا۔ اس نے پوچھا کینٹ آٹ گئی تو کوٹٹ اندنیو کیا آٹیا افٹسین آٹا ہے۔ ابو الحن! حضور کے مزان مہاک کیے ہیں؟"آپ نے جواب دیا افٹ تو توفیقا " «محضور اب صحت یاب ہیں۔ "محضرت عباس نے سیدنا علی مرتفش کو کہا کہ تین دن کے بعد تم اتحت ہو جاؤ گے۔ پھر دونوں تنائی میں چلے گئے۔ حضرت عباس نے سیدنا علی مرتفنی کو کما کہ میں خاندان عبدالمطلب کے چروں کو خوب بھیانا ہوں۔ میر اخیال بیہ ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ اس بیاری سے صحت یاب خیس بول محے۔ چلو حضور کی فدمت میں حاضر ہوں اور دریافت کریں کہ اگر اس کام کی ذمہ داری حضور ہمیں سو مجنا چاہے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہو جائے اور اگر سے ذمہ داری کسی اور کو تفویش فرمائے والے ہیں تو بھر اس فض سے ہماری سفارش فرما دیں کہ دہ ہر طرح ہماداخیال ر محے۔ سیدنا علی مرتضی نے فرمایا، اگر رجمت عالم علیہ لے نہ

کردی تو پھر ہم بھی بھی اس منصب پر فائز خمیں ہو سکیں گے ،اس لئے بی تواس کے بارے میں سر ور عالم ﷺ ہے کوئی استضار خمیں کروں گا۔(1)

اس بات سے بیدامر داختی ہو گیا کہ نی کر ب<mark>م میکائی</mark> نے سیدنا علی مرتضای کویا کسی دوسرے مخض کو اپناد صی مقرر نہیں فرمایا تھا۔ درنہ اس مکالمہ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ معرت علی

مرتضى معزت عاس كويدجواب درية

لام بخاری معفرت عروہ ہے روایت کرتے میں کہ ام المو منین معفرت عا کشہ صدیقہ نےان کو ہتایا کہ رسول کر یم منطقہ جب عاد ہوتے تومعوذات کی سور تیس پڑھ کراپنے دست مبارک پر مچھو تکتے پھر ایناد ست مبارک اپنے سادے جسم پر پچیرتے۔اس آخری علالت

مبارک پر پیوسے ہرا بہاد سے میار ک ہے سہورے کما ہے۔ جس، جس بد معوذات پڑھ کر حضور کو دم کرتی اور حضور کا دست مبارک پکڑ کر حضور کے جسم پر بطور تیمرک پھیرتی۔(2)

نیز مروی ہے کہ جس مرض میں حضور نے وصال فرملیا، اس مرض کے لیام میں حضور نے کھی اپنے شفا کی دعاشیں گی۔

عَتَى كَانَ فِي مَرْضِهِ الْمَوْقَ تُوكِقَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَوُمَيْ عُمُ الْمَالَةُ لَوْمَيْنُ عُ بِالشِّفَالَةِ - (3)

صحیح بخاری اور صبح مسلم میں حضرت عائشہ رصنی اللہ تعالی عضا ہے مروی ہے، آپ نے قرمایا، ایک روز رحت عالم علیہ کی تمام ازواج مطرات حضور کی غدمت میں حاضر ہو تیں۔

<sup>1</sup>\_"مرخ النيس"، جارك، من 165

<sup>2</sup> اين كشر "أميرة النوب" ، جلد 4 ، مؤ 448

<sup>3-</sup> معدد سايق، ملي 162

اس اناء میں حضرت سیدة النساء فاطمت الزہراء آتی ہوئی نظر آئیں آپ کی چال میں اور
آپ کے والد ہزر گوار کی چال میں ذرا تفادت نہ تعالہ حضور نے جب اپنی لخت جگر کو دیکھا،
فرملیا مُوحَتِّا يَا بِنْجَیْ اللّٰہ عمر کی بی ایم اللہ حسیس خوش آمدید کتا ہوں۔ "پھر حضور نے
انسیس اپنی ایک جانب بھایا، پھر ان ہے سر کوشی کی۔ آپ ذارد قطار ردنے لگیس، پھر دوبارہ
مر کوشی کی، حضرت سیدہ اب بھنے لگیں۔ حضرت ام الموسین کمتی ہیں کہ میں نے عرض ک
کہ اللہ کے رسول علی ہے نے آپ سے سب سے علیحدہ ہو کر رازی بات کی ہے اور آپ رو

تموزی دیر آپ حاضر خدمت رہیں۔ جبوائی جانے لگیں تو بی نے پوچھا کہ اے اپنے پدر بزر گوار کی نور نظر ! حضور نے آپ سے کیاسر گوشی کی ہے ؟ آپ نے فرملیا، بیل اللہ کے رسول منافظہ کے راز کوافشاء نہیں کر سکتی۔

پھر حضور کا دصال ہو گیا۔ یس نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ دہ تن جو میر ا آپ پہے،اس کا داسطہ دے کر آپ سے پو چھتی ہوں کہ جھے تنایئے اس روزر حمت عالم علیات نے آپ سے کیاسر کوشی کی مختی۔ آپ نے جواب دیا، ہاں اب میں اس رازسے پر دہ اٹھانے کیلئے تیار ہوں۔۔

آپ نے بتایا کہ پہلی بار جب سرکار دوعالم نے میرے ساتھ سر کوشی کی تو فرہایا اے فاطمہ! جبر کیل اس سے پہلے ہر سال میرے ساتھ ایک بار قر آن کر یم کا دور کیا کرتے تھے اس سال انہوں نے دومر تبد میرے ساتھ قر آن کر یم کا دور کیا ہے اور میر اخیال ہے اب میرے دسال کی گوڑی قریب آگئے ہے۔ اے میری نور نظر! اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہا اور اس معیبت پر صبر کرنا میں تمہمارے لئے بہترین چیٹر د ہوں۔ علامہ دیار کرنا میں تمہمارے لئے بہترین چیٹر د ہوں۔ علامہ دیار کری نے "تاریخ الخیس "میں مزید لکھاہے:

قَوْلَكِ أَقِلُ أَهُلِ سِيْقِي مُحُونًا فِي وَلِعُو السَّلَفُ أَلَالِكِ (1) "ورات فاطمه! تم مرح تمام الل بيت سے پيلے جھ سے ملو كي اور ش تسارے لئے بمترين پيشرو وول۔"

بد فراق کی خبرس کر میں روئے گی۔ دوبارہ میرے آتائے میرے کانوں میں رازے

1- "يىر ئاڭلىس"، جار1، مۇر 162

أيب بات كى فرمايا:

أَمَا تَوْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءِ الْعَلَمِينَ أَوْسَيِدَةً طَيْرُ الْأُمَّةِ فَصَبِيكُتُ . (1)

"اے فاطمہ! کیا تواس بات پردائی شیس کہ تو تمام الل ایمان کی

خوا نین کی سر دار بنادی جائے یا فرملیاس است کی تمام خواتین کی سر دار يناديا ہے يه مرد و جانفزائن كريس نس پزى-"

ا تاع م من تي رحت على في مديقة امت كوفر لمايد

يًا عَالِمُنِيَّةُ لِمَا ٱذَالُ آجِدُ ٱلْعَالِطَعَا مِرَالَّذِي قُ ٱكَلْتُ بِخَيْرٌ وَهَاذَا أَوَانٌ وَحَدِدُتُ انْقِطَاعُ آبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ التَّهِ (2) "اے عائشہ اِ تحبیر کے روز جو زہر یلا کھانا مجھے کھلایا گیا تھااس کا در دہیں ہید محسوس کر تار بااور اس وقت اس زہرے میری شدرگ کث رہی

اس لئے بعض محابے نے سے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے محبوب کیلئے دونوں سعاد تمی جمع فرمادیں تھیں.. آپ کو منصب نبوت پر مجھی سر فراز فرمایالور سعادت شمادت سے مجھی يم ووركيا

حفرت سیدة النماء كوم و و ملاقات سنانے كے بعدان كيلئے بارگاه خداوندى يس بياد علما تكى : اے خدا امیری جدائی میں میری تور نظر کو صبر کرنے کی توثیق عطاقرمانا۔

پھر حضور نے تطرت سیدہ کو فرمایا کہ حسن و حسین کومیرے پاک لے آؤ۔ جب دہ معصوم شنراوے حاضر ہوتے اور اسے محبوب جد کر ہم کو تکلیف میں دیکھا تو انہوں نے گربید وزاری شروع كردىد ان كاكريد الكادرد ناك تفاكد النيس دكي كرسادے كر دالے كريدكرنے م حضور في اسيخ الن دونول محولول كوبوسد ديالور صحاب كرام اور تمام امت كود صيت كي کہ وہ ان شمر ادگان کا ادب واحترام طحوظ رکھیں۔اینے شنر ادوں کو بول رو تادیکھ کر حضور پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ام الموسین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعاتی عشائے حضورے رونے کی

<sup>1-</sup>اين كثير المسيرة النور" وجلد 4 . مني 448 2\_الهذاء سنح 448

وجہ ہو چھی نو حضور نے فرمایا، میں اپنی است کیلئے گریہ کنال ہول کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا؟

حضرت شخ عبدالحق محدث والوی "مدارج النبوة" بیس مقطراز بیں: "كه آخرى دن سر كار دوعالم المنظافة نے تمام ازواج مطسرات كو كے بعد ديكرے

الوداع قرمایا اور سپر د خداکیا۔ نیز احسی پند و نصائے سے مشرف کیا۔ پھر فرمایا میرے بھائی علی کوبلاؤ۔ آپ حاضر ہوئے تو آپ نے حضور کے سر مبارک کو

ا بن ذاتو پر رکھا۔ سرور عالم علاقة نے سیدنا علی کو فرمایا کہ میں نے فلال یمودی سے اللہ میں مرف کروں۔ تم سے استخدر بهم قرضد لیا تفاتا کہ اسامہ کے مشکر کی تیاری میں صرف کروں۔ تم دور قم اس یمودی کو اداکر دینا فیردار! بحول نہ جانا۔ چمرانیوں خطاب فرمایا،

حوض کور پرسب سے پہلے تومیر سے پاس پنچ گا۔ پھر فرہایا، کاغذاور دوات لے آؤ تاکہ تمہارے لئے وصیت قلبند کردل۔ سیدنا علی فرہاتے ہیں کہ جمعے اندیشر لاحق ہواکہ کیس ایسانہ ہوکہ میں قلم دولت لینے جاؤل اور حضور رحلت

آخری و میت سیدنا علی کو جو فرمانی و مید و جعلے تھے۔ اُلفت لولة و مما مككت اُلگت اُلگت و مما مككت اُلگت اُلگت ا اُلگتا الكام " نمازكى پابندى كرنالورائے غلامول كے آرام و آسائش كو محوظ ر كھنا۔(1)

علامداین کیر نے مفور کی آخری و میت یون ورخ کی ہے: اُدمیتی پائستانی والزُنو و و مامئلت ایکنائی (2)

ادْمِعِى بِالصَّلَوْقِ وَالْزَنْوَةِ وَمَامُنَكُتُ اَيْمَانُكُوّ "هِ مِن جَهِيسِ غَازُ اور زَكُوة كَيامِيرَى كِي وصيت كرتا مول اور ان غلامول

کے بارے میں جن کے تم مالک ہو۔" یہ سُما کی میں وہ معد میں م

حعزت ج<sub>بر</sub>ئیل کی بارگاہ نبوت میں حاضر ی .

حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور کی علالت کے وٹول میں ایک رات جبر کیل امین ہی کر یم علیہ الصلوۃ والعلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا:

<sup>432-430-2</sup> بلدي ماري المنابعة " المديدة المنابعة المنابعة

إِنَّ اللَّهَ يُغُرِدُكَ السَّلَامَرَوَيَعُولُ كَيْنَ تَجِدُكَ؟ "الله تعالى آپ كوسلام فرما تا ب اور يو جهتا بكر آپ كاكياحال ب-" حضور نے جواب دیا مجھے در دکی شدید تکلیف ہے۔ دوسر ک دات مجر جر کیل این حاضر ہوئے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچایالور مزاج پری کی۔حضورتے وی جواب دیا جو گذشته رات عرض كياتحك تبيري رات سومواركي دات جير كيل اين مجر عاضر موئ الله تعالى كى طرف سے ملام بينجايا اور مراج يرسى كى۔اس اشاء ميس ملك الموت در اقدس بر عاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جبر کیل امین نے بار گاہ رسالت میں عرض کی، پارسول اللہ! ملک الموت دروازے پر حاضر ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ ساتھ ہی عرض کی کہ ملک الموت نے اندر آتے ہوئے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ حضور کے بعد وہ کسی ہے اجازت طلب کرے گا۔ حضور نے فرمایا ، ملک الموت كو اندر آنے كى اجازت ہے۔ آپ جره شريف ميں داخل ہوئے لور حضور كے سامنے دست بست بادب کڑے ہو گئے۔ عرض کی ایار سول اللہ! اللہ تعالی نے جھے حضور كى خدمت ميں بھيجا ہے اور جمعے بير تھم ديا ہے كہ حضور سر ور عالم عظی كے ہر قرمان كى تعميل كرول، أكر حضور جيم روح قبض كرنے كى اجازت ديں كے تو يس روح قبض كرول كالور ا جازت شیں دیں گے تو میں روح اطہر کو جسد اقد س میں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ حضور نے ہو چھاکہ واقعی تم ابیانی کرو ہے ؟انہول نے عرض کی، جھے یکی تھم دیا گیا ہے کہ میں حضور ك مرار شادكو بجالاؤل - جر كيل المن بوليد سول الله الله تعالى آب ك لئ برامشاق ہے۔ حضور نے ملک الموت کو اجازت دیدی کہ حضور کی روح مبارک کو قبض کرلیں۔(1) آخرى كمحات

آ ٹرت لیات میں حطرت صدیقہ نے اپنے آ قاکادست مبارک پکڑا ہوا تھااور حضور کے جسم پر چمیر رہی تھیں اور یہ جیلے دہر ارہی تھیں جو حضور بیاری کے او قات میں اکثر دہر لاکریتے تھے:

## آذَهِبِ الْبَأْسَ دَبَ الْنَاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا

1\_" يرخ اليس"، بلد2، مل 165-165

شِفَا عَإِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءُ لَا يُغَادِدُ سَقَمًا -(متفى عليه)

"اے سب لوگوں کے پروردگار اس تعلیف کو دور فرمادے۔ اے شفا دینے والے چھے شفادیدے۔ تیری شفا کے بقیر کوئی شفا نسی ایسی شفا

جو باري كونيت ومايود كرديق ہے۔"

حضور نے اچانک دست مبارک میرے ہاتھ سے تھینج لیا پھر زبان اقد سے کہا:

رَبِّ اغْفِرُ لِي وَالْحِقْينُ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلِيٰ "اے میرے یرورد کار مجھے بخش دے اور مجھے رفق اعلی ہے طاوے۔"

ام المومنین حفرت عائشہ فرماتی ہیں، جس<mark>وف</mark>ت رحمت عالم میں کا جس و حس اطهر سے لکل کر سوئے رفیق اعلی رواند ہوئی توجی نے ایسی خوشبوسو جمعی جو ہیں ہے آج

تک تمجی شیں سو جمعی بھی۔(1)

عفرت ام المومنین ام سطر فرماتی جی کہ بن نے حضور کے مید مباد کہ پراس دو دایتا ہاتھ رکھا۔ کی ہفتوں تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی رہی ، کی بیفتے جھے نہ بھوک کی نہ کھانا

كهايالورندوضوكي غرورت محسوس مولى. (2)

صاحب مواہب للد نیہ یمال ر قبل از بین : کر مناز بالد نے یمال رقبل از بین مناز میں میں میں میں میں میں انسان

کہ جب انوار الی اور تجلیات ربانی کا ظهور ہوا تو عالم محسوسات کے ساتھ حضور کا تعلق ضعیف ہونے لگا اور حضور کے احوال و در جات میں حرید ترتی اور علو ہونے لگا۔ اس لئے

سرور کا نکات میں ہے مروی ہے کہ حضور نے فرملیا: مردر کا نکات میں میں میں میں ایک میں میں میں میں ایک ایک اور فاج

كُنُ يَوْمِرَلَا أَزْمَا وُيْنَهِ قُرْبًا مِنَ اللهِ فَلَا بُولِكَ فِي فَى فَا كُنُ يَوْمِ لَكَ فِي فَا اللهِ فَلَا بُولِكَ فِي فَا كُنُو مِ شَمْسِهِ -

"ہر دو دن جس میں اللہ تعالیٰ ہے پہلے ہے زیادہ قرب حاصل نہ کروں اس روز ہے سورن کے طلوع ہونے میں میرے لئے کوئی پر کت نہ ہو۔"

جب حضور نیلے در ہے سے ارفع واعلی درجہ کی طرف عروج فرماتے ہے تو حضور کو

<sup>1.</sup> الذي كثير : "المهير الله ويه" : جلد 4 ، صل 472

پہلامقام یا تھی نظر آتا تھا۔ حضور محبت کے مرکب پر سوار جو کر قرب کی سے منزلیں طے فرماتے رہے اور محبت سے بہتر اور کوئی مرکب نہیں ہے۔ سے مرحطے ، سے مقامات اور سے احوال صرف محبت کے مرکب پر سوار جو کر ہی مطے کے جاسکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت کا

یہ سنر صرف ای سواری کے ذریعے ملے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالٰ کے انوار و تجلیات کا ظہور زیادہ ہونے لگا تو عالم محسوسات کے ساتھ

تعلق میں ضعف پیدا ہوتا گیا۔ حضور کا ہر حال گزشتہ احوال سے اعلی وار فع ہوتا تھا ای لئے

سر در در عالم الله المسالة سے به ارشاد گرامی مر وی ہے۔

كُلُّ يَوْمِيلَا أَرْدَادُ فِيهِ قُرْبَاقِتَ اللهِ فَلَا بُوْلِكَ فِي مِنْ طَلُوعِ شَهْبِ ٩-

"ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کے <mark>قرب میں اضافہ نصیب نہ ہواس</mark> میں اللہ میں میں میں میں اس کی کے سند "

سورج کے طلوع ہونے میں میرے لئے کوئی برکت شیں۔" سورج کے طلوع ہونے میں میرے لئے کوئی برکت شیں۔"

حضور نے محابہ کرام کواپنے گھر میں جمع کیااور آخری پندو نصائح

ے مشرف فرمایا

حضرت عبدالله بن مسعود رصنی الله عند سے مروی ہے کہ جب رضت عالم عظی کے مرضی شدت ہوگئی کے مرضی شدت ہوگئی تومر ور عالم عظی نے جم سب کوام المو منین حضرت عائشہ صدیقة دصنی الله تعالی عنما کے گھر جمع فرمایا اور ہماری طرف الووائی نظروں سے دیکھا یہ ال تک کہ حضور کی چشان میارک اشک آلود ہو گئی۔ چشان میارک اشک آلود ہو گئی۔ چشان میارک اشک گھڑی نزدیک آگئی۔

ير فريايا :

مَرْعَبَا يِكُمْ حَيَّا كُمُّ اللهُ هَدَاكُمُ اللهُ وَوَقَاكُمُ اللهُ وَوَقَاكُمُ اللهُ وَوَقَاكُمُ اللهُ وَوَقَاكُمُ اللهُ اللهُ المَّا اللهُ المَّا اللهُ المَّا اللهُ اللهُ وَمِيلَمُ اللهُ وَمِيلَمُ اللهُ وَمِيلَمُ اللهُ وَمِيلَمُ اللهُ وَمُعَلَمُ اللهُ وَمُعَلِمُ اللهِ وَمُعْلَمُ اللهُ وَيُ مِنْ اللهِ وَيُ مِنْ اللهِ وَيُ مِنْ وَيِلَادِهِ فَإِنَّ اللهُ وَيُ مِنْ اللهِ وَيُلِدُوهِ فَإِنَّ اللهُ وَيُ مِنْ اللهِ وَيُ مِنْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ مِنْ اللهُ وَيْ اللهُ الل

لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوَّا فِي الْاَرْضِ وَلَافَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّغَيِّرُنَ -

(1)

" یس حسیس مرحبا کمتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حسیس ذیدہ و سلامت رکے،
حسیس جابت ارزانی فرمائے، ہر قدم پر تمہاری بدد فرمائے، حسیس نفع
سے ہمرہ دور کرے، حسیس زلوراست پر جائے۔ اللہ تعالیٰ حسیس ہر شر
لور ہر تکلیف سے بچائے ، اللہ تعالیٰ جیٹے۔ تمہاری بدد فرمائے، تمہارے
نیک اعمال کو قبول فرمائے میں حسیس وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
سے ڈرتے رہنا۔ جس اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تمہارا تکسیان
ہو۔ جس تم پر اسے اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ جس حسیس اللہ تعالیٰ سے کھلا
ڈرانے والا ہوں۔ خبر وار اللہ تعالیٰ کے بیٹروں لوران کے شہروں جس
کبرو خرور نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھے بھی اور حسیس بھی یہ فرمایا ہے
کہرو خرور نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھے بھی اور حسیس بھی یہ فرمایا ہے
کہرو خرور نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھے بھی اور حسیس بھی یہ فرمایا ہے
کہرو خرور نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بیٹروں کی ہوزیاں جس سے جو زیان جس سے جبر شیس
کہرو خرور نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بیٹروں کی ہور تھیں بھی ہی جبر شیس

سرے ور ساویریا کی سے دوریت ہا ہم پر پیر فادوں ہے ہے۔ ہم نے عرض کی بارسول اللہ! حضور کا دصال کب ہوگا؟ فرملیا، مقرره گھڑی بالکل قریب آری ہے۔ میں اللہ کی طرف اوٹ کر جانے والا ہول اور سدرة

النتني ميري هزل جوگ۔

ہم نے عرض کی بارسول اللہ ! حضور کو حسل کون دے گا، فربایا، میرے الل بیت میں سے جو مر د لور میرے قریبی رشتہ دار ہول گے، ان کے ساتھ کثیر تعداد فرشتوں کی ہو گی جو حمیس دیکھیں سے لیکن تم ان کو نمیں د کچے سکو گے۔ پھر عرض کیاہم حضور کو کفن کن کیڑوں میں دیں گے ؟

پھر عراس کیا ہم حصور کو عن من برول میں دیں ہے؟ فرملیا اگر تم چاہوجو لباس میں نے بہنا ہواہے ،اس میں کفن دے دیں یا یمن کی

چادرول میں یامعرے سفید کروں میں۔

پر عرض کی میار سول الله! حضور کی نماز جنازه کون پڑھائے گا؟

حضور کی چیم مبارک بین آنسو جیلئے گے اور ہم پر بھی گرب طاری ہو گیا۔ قرایا ، اللہ تعالی حمیس بخشے اور اسینے ای کے ساتھ جو جال شار انداور مخلصاند بر اؤ تم نے کیا ہے، اللہ تعالی حمیس اس کی جزائے خیر عطا فرمائے جب تم جھے السل دے چکواور خوشبولگا کر کفن پہنا چکو تو میری قبر کے کنارے پر میری واریا فی رکھ وینا۔ پھر ایک ساحت کیلئے میرے یاس سے باہر چلے جانا۔ سب سے ملے میرے دودوست اور ہم نشین میری نماز جنازہ پڑھیں سے لینی جر کنل و ميكائيل\_اس كے بعد حضرت اسرافيل پر مك الموت طائك كے للكر جرار سمیت سعادت ماصل کرے گا۔ ان کے بعد میرے اہل بیت کے مردمیری نماز جنازہ پرحیں ہے، پھر ان کی مستورات بیہ سعادت حاصل کریں گی، پھر کے بعد دیگرے فوج در فوج جھے پر داخل ہونا اور فماز جنازہ پڑھتا۔ کوئی رویے والی، کوئی چلا نے والی اور فقال کرنے والی جھے اقعت شد چھےا کے ميرے محاب یں ہے جو عج بہال موجود جیں، انہیں میر اسلام پینیانا اور بیل حمیس اس بات كاكواه يناتا بول كد على براس فخص كوسلام دے ربابوں جواسلام على داخل ہوا۔ جس نے میرے دین اس میر ی چروی کی، آن ہے روز قیامت تکس پھر عرض کی عنی ، یار سول انڈ امر قد انور میں حضور کو کون واخل کرے گا؟ فرمایا میرے الل بیت کے مرد ، جتنا کوئی میرے تریب ہو۔ ان کے جراوان گنت فرشتے ہوئے جو حمیس تود کھے رہے ہول مے لیکن تم انہیں نہیں دکھے سکو مے۔(1)

و فات شریف کاوفت، دن ، مهینه اور سال

حفرت صديق اكبرن حفرت صديق عدي چهاكدرسول الله علي في كسرود انتقال کیا۔ فرمایا، سوموار کے دان۔ حضرت ابو بحر نے یہ س کر فرمایا، بھے بھی امید ہے کہ ض اس روزوفات یاوک گا۔ چنانچہ آپ نے سوموار کے روزی داعی اجل کو لیک کی۔ (2) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا،اے مسلمانو! تمهارے نبی کریم

<sup>1-</sup> ابينا، مني 503-505 داءِ بكر البهل، " دلا كل فيزا"، جلد 7، مني 231

علیہ اسلوۃ والعلم کی پیدائش بھی سوموار کے دن ہوئی، آپ کی بعث بھی سوموار کو دن ہوئی۔ آپ کی بعث بھی سوموار کے دن ہوئی۔ کمد کرمہ کی ج بھی سوموار کے دن ہوئی۔ کمد کرمہ کی ج بھی سوموار کے دن ہوئی۔ مد کرمہ کی ج بھی سوموار کو نازل ہوئی اور ہوئی اور مون اکر ہوئی اور حضور کر ہم عَلَیْ ہے نامی مبارک دن رفتی اعلیٰ کی طرف رصات قرمائی(1) ایوم اکلت فکم کی آیت کے زول میں حضرت فاروق اعظم کا قول ہے کہ یہ آیت بھی سوموار کو بان اسحاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ یہ آیات بھی جوے کے دون نازل ہوئی۔ محمد کے روز نازل ہوئی۔ محمد ابن اسحاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ اور بھی الدول شریف کی بارہ تاری کواس عالم فانی سے عالم بھاء کی طرف رصات قرمائی۔(2)

عمرشريف

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نی رحمت ﷺ کی عمر مبارک وصال کے وقت تریش سائل کے وقت تریش سائل کی عمر مبارک وصال کے عمر سائل کی عمر سائل کی عمر میں وفات یا گی۔ عمر میں وفات یا گی۔

حضرت این عباس سے مروی ہے کہ حضور نے بعثت کے بعد تیرہ سال مکہ کر مہ میں اور دس سال مدینہ طیبہ میں قیام قرمایااور تر پہنے سال کی عمر میں دفات پائی۔ اگر چہ عمر شریف کے بادے میں اور اقوال بھی ہیں لیکن صحابہ کرام کی کیٹر تعداد نے

حضر سابن عباس سے عمر شریف ریسٹ سال بنائی ہے می زیادہ منتے ، او ثق اور اکثر راویوں ک روایت ہے۔

سقیفه بنی ساعده اور بیعت سید ناابو بکر صدیق منی الله عنه

آ نروہ جال فرسالحہ آبی گیاجب حضور میں دلوں کوسوگوار، روحوں کوبے قرار اور دیدہ بائے دلوں کوسوگوار، روحوں کوبے قرار اور دیدہ بائے شوق کو اظامار چھوڑ کر عالم فائی سے مند موڑ کر عالم بقاء کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کیلئے یہ لمحے قیامت سے کمنہ تھے۔ جس ہتی کوایک لحدد کیلے بغیران کو قرار شیں آتا تھا، کیادہ روئے زیبا انہیں پھر بھی نظر نہ آئے گا۔ یہ تصور کر کے وہ کانے جاتے۔ ان

کے دلوں پر کلماڑے چلنے لگتے اور بعض تواہے ہوش وحواس بھی فرط غم ہے کھو بیٹھے تھے۔ سن ، مدینہ طیبہ کے نواح میں ایک چھوٹی سی بہتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے الل خاند کے صراه دہاں رہائش پذیر تھے۔ بارہ رکھ الاول سند 11 جمری من کی نماز مسجد نبوی میں ادا ک\_اس روز حضور کامز اج گرامی سنبصلا ہوا تھا۔ آپ دالپس اینے گھر چلے گئے۔ چاشت کے وقت سانحہ ارتحال چیش آیا۔ ایک سحانی دوڑتے ہوئے گئے اور جاکر آپ کو اس روح فرساحادی کی اطلاع دی۔ آپ فور آدایس آئے۔ دہاں پنیچ تو دیکھا کہ محابہ کی حالت غیر ہے، حضرت عمر خاص طور پراہے آپ میں نہیں ہیں۔ جمرہ مبارکہ میں حاضر ہوئے جمال ر حت عالم عليه كاجسد اطهر و كها مواقعا۔ چره مبارك سے جادر برٹائی، جبین سعادت پر بوسہ دیا، دل نیاز کیش کی طرف سے بارگاہ جمال میں بدیہ نیاز و عقیدت چیش کیا اور باہر آگئے۔ محاب کے مجمع میں ایک مخصری تقریر فرمالی جس سے محابہ کرام کو بچھ مبر و قرار نفیب ہوا۔ دین کے غیر محفوظ معتبل کے بارے میں جواند بیشے انسیں پربیثان کررہے تھے ،ان میں تخفیف ہو گئی۔اس انتاء میں ایک آدمی دوڑ تاہوا آیا جس نے آکریہ فبر سنائی کہ سقیفہ بی ساعدہ میں انصار جمع میں اور سعد بن عبادہ کو (جو قبیلہ شزرج کے رکیس میں) اپنا امیر بنانے کا فیملد کر مے جی اور اب سبان کی بیعت کرنے والے ہیں۔ آب بی بتاہے کہ کیاابو بحر اور عمرید ان کروہال بیٹے رہے اور مقیقہ میں ندجاتے اور انصار کواچی من مانی کرنے دیتے۔اگر اس فیصلہ کو عملی جامہ پسنادیا جا تالور حضرت سعد کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تواس کے نتائج کتے جاہ کن ہوتے۔ شاید آپ میں ساجت ہو کہ آپ بد صر صر کے تند جمعہ تحول کو گلشن اسلام کی جمیمتی کی اجازے دے دیں اور اس منظر کا بخوشی مثابد و کرتے رہیں لیکن ابو بکر وعمر یقنیۃ الیانسیں کر کتے تھے۔ یہ باغ ، جوان کے محبوب آ قا نے لگایا تھا، اپنے خوان ناب سے، اپنے یاک آنسووں سے اس کی آبیاری کی متی اور اسے جوال کیا تفارات مرشد کی معیت میں انہوں نے بھی اپنی زند کیاں ، اپنی توانا ئیال اور جملہ ملاحیتیں اس دین حق کو پروان چڑھانے میں صرف کی تھیں۔ ان کا بمان مجبور کررہا تھا کہ یمال مت بیٹو بکد ایک لور ضائع کے بغیر اس خطرے کے مقام پر پہنچو جمال نوذا تیدہ اسلامی ریاست کو خطر وور پیش ہے۔اسلام ہے قلبی تعلق اور اپنے آقاہے جو عدو فاانہوں نے بائد صاتفا، وہ ان دونوں کو کشال کشال دہاں لے حمیار آپ کا قطعا ارادہ ند تھا کہ آپ ایل

خلافت کی بیعت او گول سے لیں۔ آپ نے تو فند کی آگ بحر ک اٹھنے کی وحشت ناک خبر سی سی ،اس کو بجمانے کیلیے وہال تشریف لے کئے تھے۔ حالات نے اجابک ایسارخ اختیار کیا کہ اس کے بغیر اور کوئی جارہ کار ندر ہاکہ آپ او گوں کی بیعت کو تبول کریں۔ ایک لحد کی تاخير كي محشر بلاكر عتى تقى-پندرہ صدیال گزرنے کے بعد آج ہے الزام لگانا کہ آپ حضور کو ہوں بی چموڑ کر چلے مجتے ، انہیں خلافت کا لا کچ تھا، حضورے محبت نہ تھی۔ یہ الزام انتہائی غیر ذمہ وارانہ ہے۔ جس مخض نے اپناتن کن دھن سب کھ اسے بادی برحق کے قد مول پر فار کر دیا ہو، جس نے ہر پر خطر موقع پراینے آ قاکاسا تھ دیا ہو ، ونیایش کوئی بھی جس کے صدق ووفاکا مقابلہ نہ کر سکتا ہو ،الی ہتی کے بارے میں اس متم کا تصور مجی دل میں پیدا ہو تواہے شیطان کی وسوسداندازى يرمحول كرناجاس مقیفہ بنی ساعدہ میں جو پکھ ہوا، حالات نے جس تیزی کے ساتھ کردے لی اور اس پرجو انمك منائج مرتب موع، ان كى تاريخى ابميت نا قائل افكار ب اور اس تاريخى حيثيت نے اس واقعہ کو ایک چیتان متاکر رکھ دیاہے۔ طرح طرح کی رولیات کا ایک طوارہے جس میں حق کوباطل سے جدا کرنا ہوے دل گردے کا کام ہے۔ یمال سنبھل سنبھل کر قدم افعات ہوئے ہم آ کے برحیں گے۔ ہر قول اور حکایت کوروایت ودرایت کی کموٹی پر بر تھیں کے تاكه هيقت كارخ زيا تحمر كرمائ آجائد رُثَّبُنَا عَلَيْكَ تُوكُّلُنا اس بحث کوشروع کرنے سے پہلے ایک حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چا بتا مون - ده مد كه بر زمانه كا تاليف و تصنيف كا اعداز جدا جدا مو تاب- اگر ان خصوصيات كو بین نظرندر کھا جائے توان کتب سے سیح استفادہ نمیں کیا جاسکا۔ بلکہ طرح طرح کی غلد فهمیاں بیدا ہو جاتی ہیں۔ ویگر علوم کتب کی طرح تاریخ کی کتب جو مختلف زبانوں اور زمانوں یں مرتب کی گئی ہیں ،ان کا اسلوب نگارش بھی جداجد اہے۔ آج کل تاریخ کی کتب لکھنے کا طریقدرے کر آگر ایک واقعہ کے بادے ٹی مخلف اقوال مردی ہیں تومصنف ان ٹی ہے ا پنالیندیده قول نش کر دیتا ہے اور دیگر اقوال نش کر ناایی ذمہ داری شیں سجمتالیکن قدما و مور نین کا یہ اسلوب نہ تھا۔ انہیں ایک واقعہ کے بارے میں بقتے اقوال ملتے، ووان سب کو منبط تحريريس لاتے اور اس كودوائي على ديانت مجمعة ليكن اس كے ساتھ دو جرردايت كى

سند مجی جمامہ نقل کر دیتے اور قاری ہے یہ توقع کرتے کہ دہ خود فیصلہ کرے کہ ان جل ے کون ساقول میں اور کون ساغلا ہے۔ جارے طلبہ جو آج کل کے مور نمین کی تقنیفات کے عادی ہیں وہ اس صورت حال ہے واقف شیں۔ ہر وہ قول جو وہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اے مصنف کے سر تحوب دیتے ہیں کہ طبری نے اپنی تاریخ میں یا ابن اثیر نے "الكافل" من يابن كيرن "البدايه والنهاية" من يول لكما بي ي كل لكماب لكما ساتھ اس کے مند بیان کر کے اس نے اپنی مؤرخانہ ذمہ داری بوری کر دی۔ اب بد فرض ہم پر عائد ہو تاہے کہ ہم سو پیش اور سیح دستیم میں امتیاز کریں۔ اب چلنے ہم آپ کوسقیفہ نی ساعدہ کی طرف نے چلتے ہیں، دہاں جودا تعات رو نما ہوئے ان كے بات ميں مخلف روايات آپ كے كوش كزار كرتے بيں ، چر آپ كى عقل سليم كو ز حت دیں گے کہ وہ خود نیملہ کرے کہ ان میں سے کون می بات قابل اعتاد ہے۔ یملے ہم آپ کی خدمت میں طبری کی روایت کا خلاصہ چیش کرتے ہیں جس کی ابتداء الہوں تے ہوں کی ہے: حَدَّثَنَا عِشَامُ ثِنُ هُنَدٍ عَنَّ أَبِي عَنْ أَيْ عَنْ مَنْ العَ "ميدواقعه عان كيا بم عد بشام بن محرف اوراس في الوضف س روایت کیا۔" اس كاخلاصه درج و يل ب ستیغہ نی ساعدہ میں انصار کا اجماع ہواجس میں سعد بن عبادہ نے مجی شر کت کی لور يدى كے باعث اسے مينے كوايتا محكم (ترجمان) بنايا۔ تقرير ميں انصار كاطويل تذكره كرنے کے بعد بتایا کہ انصار خلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں۔ حضوران کی خدمات سے مجیشہ خوش ہوے اور جب یمال سے رخصت ہوئے تو بھی ان سے خوش تھے۔سب فال کی تائد كى اور فيصله كن انداز بيس كهاكه جم حميس اپنا خليف مقرر كرتے بيں۔ الجمي تفتكو كاسلسله شروع تھا تواس امکان پر بحث چیز گئی کہ اگر مماجرین نے اسے ندمانا تو پھر کیا ہو گا؟ بعض ن كالاس صورت عن بم كين كر إذا يقنّا أَمِنْ وَمِنكُوا مِنْ كُور الكاير بم

میں سے اور ایک تم میں ہے ہو۔"سعد نے کہا، یہ مہلی کمزور ی ہے۔

ایک آدی بھاگا ہوا حضرت عمر کے پاس آیا اور سادا باجر اسلاد انہول نے حضرت مدیق

اكبركو بابر بلايا اور سقيف ك حالات س الكاه كيد دونول بدى سرعت س ادهر رواند ہوئے۔داستہ میں ابو عبیدہ بھی مل محے ،ان کو بھی ہمر اولے لیا۔وہاں ہنچے تو حضرت عمر نے تقریر کرنا جای لیکن صدیق نے فرمیا، پہلے مجھے کھ کمہ لینے دو۔ آپ نے مماجرین کے حوَّق كالدّر مكيا ، انصار ك مناقب بحى بيان ك اور فرمايا خَنَعَن الْأَصْرَاء وَأَنْتُهُ الْوَدُواءُ "ہم ممال ين امير بيل اور تم مارے وزير مور" بیاس کر حضرت حباب بن منذر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انسار کو خوب بحر کایا کہ وہی امامت کے مستحق ہیں ، انہیں چاہئے کہ وہ اپنے موقف پر ڈیٹے رہیں ، یہ شر ان كا ہے۔ ان زمينول اور باغات كے وہ مالك إي، يهال تعداد ش ده زياده إي، مهاجرين غریب الدیار ہیں ، تم نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ آگرید اقتدار میں حصہ دار بننے پر اصر ار كري و مِنَا أَمِيْرُ قَومَتُهُ مُ أَمِيرٌ "وَ فِر الك اير بم ع مو اور الك اير ان ے۔" حضرت فاروق اعظم نے فرملیا، دو تکواریں ایک نیام میں نہیں ساسکتیں۔ بخدا! الل عرب تمبارى المامت كوبر كر تسليم نبيل كريس مع جبكه ال كرسول قريش ميس ياب حطرت حباب پھر اشے اور انصاد کو صاجرین کے خلاف بھڑ کایا اور بہاں تک کمہ دیا کہ اگر مهاجرین نے تمهارے اس دعویٰ کو تشکیم نہ کیا تواشیں مدینتہ طیبہ سے جلاو طن کر دیں۔ حضرت فاروق نے بھی جو اباد همکی دی۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرملیا: يَامَعْنَ الْدُنْمَا لِلْكُدُ أَوَّلُ مَنْ نَصَرَ وَا زَمَ فَلَا تُكُونُولُ أُذَّكُ مَنْ يَدُّكُ وَغَيْرٍ-"اے گروہ انصار! تم نے سب سے پہلے اللہ تعالی کے رسول کی مدد کی اور اعانت کی۔ ہی اب اس کو تبدیل کرنے کا آغاز تم سے نمیں جونا جائے۔" یہ س کریشر بن سعد کھڑے ہوئے اور کئے گئے۔اے گروہ انصار ! ہم نے جو خدمات انجام دی ہیں، ہم ان سے د نوی مفاد ہر گز حاصل نیس کرنا جائے۔ ہمار اارادہ تو فقط بہ تھا کہ ہمارا پرورد گار ہم ہے رامنی ہو جائے اور حضور کے تھم کی اطاعت کی توقیق مل جائے ( يمال مد بھي ذكر كيا )كد اوس نے فزدن كى يرترى سے بيخ كيلئے آپ كى بعث كى۔ ائنی دوصاحبان (بشام اور ابو چیس) نے ایک دوسری روایت میں کماہے کہ حضرت سعدا ہی ہث پر کے رہے۔ اور کما بخدا! میں بیعت نیس کروں گاجب تک میری تریش کا

وَلاَ يُفِيِّعُنُ مُعَامُونُ (1)

"سعدند مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے،ندان کے ساتھ جھدادا کرتے تھے،ندج کرتے تھے اورندان کے ساتھ افاضہ کرتے۔"

ان روایات کے مطالعہ سے قار کین کے ول عن افسار کے بارے من بالعوم اور

حفرت سعد بن عباده کے بارے میں اور حباب بن منذر کے متعلق بالخصوص طرح طرح

كى فلد فنميون كابيدا مو جانا بعيد از قياس سيس يعنى سب سحابد افتدار سى بموس عصاس

ك لئے مرنے مارنے پر آمادہ مو كئے۔ حباب نے مماجرين كو مدينہ طيب سے فكال باہر

کرنے کی بھی بار بار دھسکیاں دیں اور اپنی قوم کو ان کے خلاف خوب بھڑ کایا۔ حضرت سعد

تے ہمی بورابورازور لگایا کہ دہ خلیفہ بن جائیں اور جب اس مقصد بی کامیاب نہ ہوئے تو ساری عمر الگ تعلک بسر کردی۔ خصہ اور پارا تعلّی کابید عالم تفاکہ مسلمانوں کے ساتھ مل

كرباجاحت تمازاواكر فياورجمد يزعف ك بحى دوادار فستهد

ربان من المراجع المرا

جلیل کے الل تھے بلکہ بو خزرج کے حمد کے باعث انسی کوارانہ تھاکہ خلافت کا منعب انہیں لے۔ ای طرح کے کئی وسوے دل ش پیدا ہو کتے ہیں اور اگر صورت حال

ور حقیقت ایس ای مرس سے می وجو سے وی میں چیو اوسے این مرد میج جن کے مناقب

رقیعہ اور اوصاف جیلہ ہے قر آن کے صفحات بھرے پڑے جیں۔ جن کی للّبیت، جن کی خدا شامی، جن کے جذبہ ایٹار وخلوص پرنہ صرف امت مسلمہ کو بلکہ یوری انسانیت کو ناذہے۔

ا ی، بن کے جدبہ ایاروسو ل پر تہ سرک است میں وہد چاری میں جے اور ہے۔ لیکن جو اہل علم ، این جریر طبری اور ان کے ہم عصر مؤلفین کے انداز تالیف کو جائے

ہیں، وہ اس حتم کی غلا تغیبول کا شکار نہیں ہوتے۔ انہیں علم ہے کہ این جریے نے اس روایت کو مند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب میہ جارا کام ہے کہ ہم راویوں کے بارے ہیں

روایت و سال مے مل معاور مرایا ہے۔ جب میں اعلام اس کے۔ حقیق کریں کہ ان کی مرویات پر کمال تک اعتاد کیا جا سکتا ہے۔

اس روایت کے پہلے راوی ہشام بن محمد ہیں۔ یہ کون میں اور ان کے استاد مکرم ابو محص

کون بیں ؟ یہ علم ہو جائے تو غلط فنی کی بدلیاں از خود چھٹ جائیں گی اور حقیقت عمال ہو مائے گی۔

حافظ عمس الدین الذہبی اپنی کتاب "میزان الاعتدال فی فقد الرجال" میں لکھتے ہیں کہ ان کا پورانام ہشام بن محمد بن السائب الکئی ہے۔ علماء جرح و تعدیل نے ان کے بارے میں یول اظہار خیال کیاہے:

> قَالَ أَخْمَدُ بُنُ حَنُبِكِ إِنْمَا كَانَ صَاحِبَ مَمْرِقَ نَسَبٍ مَاظَلَنَتُ أَنَّ آحَدًا لِيُعَوِّنُ عَنْهُ قَالَ الدَّارَ فَطُغِيُّ وَ مُومِ مِنْ مُودِ فِي مِنْ الْمُعَلِّقِ فَي عَنْهُ قَالَ الدَّارَ وَفُطْفُ وَ

مَعْرِهُ مَعْرِدُكُ عَالَ إِنْ مَسَاكِرِدُافِعِي كَيْسَ بِيْعَالَةً (1) "لام احمر بن حنبل رحمته الله عليه كتم بين كه ده قصه كوادر نسب بيان

کرنے والا تھا۔ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس سے روایت کرتا میں او قطن کرتا ہے۔

کر تا ہے۔ دار قطنی کتے ہیں کہ وہ متر وک ہے۔ این عساکر کی رائے ہے کہ وور افظی ہے، فیر اُقد ہے۔ "

اب ان كاستادك بارك مس سف الد فحت كانام لوط من لحى ب-وقَدْ كَانَ شِيْدِيًا وَهُوَ صَعِيدًا عَنْدَ الْكُرْدُرَةِ - (2)

مرعانا میں جینیوں و سور میں ایسان اور مہور ہے۔" " یہ شیعہ تھالورائم فن کے نزدیک یہ ضعیع الحدیث ہے۔"

جس روایت کے دوراوی اس قتم کے ہول وہ روایت کو کر قابل اعتباء ہو سکتی ہے۔

ای کتاب کے صفحہ نمبر 199 پر ایک دوسری روایت ہے جو صورت عال کا بالکل نیا فتشہ پیش کرتی ہے۔ روایت کی ابتداء میں تقریباً وی حالات نہ کور ہیں جب حضرت ابو بکر

کوستیفہ نی ساعدہ میں انصار کے اجماع کی خبر ملی تو آپ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کی معیت میں فوراُوہاں پہنچ۔ حضرت عمر اس مجمع سے خطاب کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت صدیق خود کویا ہوئے۔ آپ نے اس خطاب میں انصار کے حق میں جو آیات نازل ہوئی

تھیں اور جو ارشادات حضور کی زبان فیض تر جمان سے لکے ہوئے تھے، انہیں ذکر کیا اور فرمایا کہ تہیں علم ہے کہ ایک بادر سول اللہ منطاقہ نے فرمایا تھا اگر سارے لوگ ایک وادی

<sup>1-</sup> ايو عبدالله محد عن احمد عن على الذكر (م784هـ) " بير النالا متدال في نقد الرجال"، جديد 4، صلى 304 2- ايداً

یں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تویں انصاری وادی کو افتیار کروں گا۔ پھر فرمایا:

لَقَدُ عَلِمُتُ يَاسَعْدُ! أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَةَ قَالَ وَأَنْتَ قَاعِنَا قُرِيْتُ وَلَا تَا هَٰ فَا الْدُّمْرِةَ بَرُّ النَّاسِ تَبُعُ لِيَرْهِمُ وَفَاحِرُهُمْ تَبُعُ لِفَاجِرُهُمُّ مَا الْأَمْرِةَ لَهُ

"اے سعد! تم خوب جانے ہو۔ تم اس وقت دہاں بیٹے ہوئے تھے جب رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ خلافت کے حق دار قریش ہیں۔ نیک لوگ قریش کے نیک لوگوں کے فرمانبر دار ہوں گے اور بدکار

عیک ہوگ فریش نے ٹیک کو کوئی نے فرما تیر دفر ہو کوگ قریش کے بد کاروں کے تابعدار ہون گے۔"

یہ ختے بی جسے حضرت سعد کو ہوش آمیا اور ان کی آنکھیں کمل کئیں، آپ نے کہا. صَلَّى آمَتَ فَنَاهُونَ الْوَرْرَاءُ وَأَنْدُوالْأُمْرَاءُ

الما ابو بكر! تونے في كما (جو تول رسالت مآب تونے علياہ، يد كي

اے ابو ہیں! وہ موای ہے دعائش ہو تا ہوں)۔ چنانچہ تم امراء ہو اور ہے۔(میں اپنے دعوای ہے دعکش ہو تا ہوں)۔ چنانچہ تم امراء ہو اور مرتب

جم تمهارے وزیر ہیں۔" اس دوایت میں نہ حضرت حباب کی دھمکیاں ہیں اور نہ حضرت سعد کی ہث دھر می اور

ضد كاكس ذكر ب\_ابتداء مين انصار كويه خيال گزر اكدوه خلافت كے زياده حق دار ہيں، اى لئے يه اجتماع انفقاد پذير ہواليكن حضرت صديق كى بروقت بدا طلت سے يه شرر، شعلہ بنے سے پہلے ہى بچھ كيا. جب انصار نے اسے آق كارشاد ساكہ خليفہ قريقی ہونا جا ہے، اى

سے پیچے ہی جی جی العارے اپنے او جارات اوسا کہ تعلید مرین ہونا چاہیں۔ وقت دواپنے ہر هم کے مطالبے ہے دست بردار ہوگئے۔نہ تو تو انہ میں جن کوئی جھڑا اور نہ اظہار انا نیت۔اللہ تعالی کے محبوب نے بڑی جانفشانیوں ہے جوامت تیار کی تھی،اس

ے اس قتم کے رویہ کی توقع کی جاسکتی تھی۔ جس امت کے سر پر خود خداوند عالم نے خیر ال مم کا تاج سجایا، اس کی بھی شان ہونی چاہئے تھی۔ جس امت کی تقریف یس قر آن کر یم کے صفات جگارہے ہیں، اس ہے اس کے بغیر کسی چیز کا تصور تک نہیں کیا جاسکا۔

<sup>1-</sup> إو عبدالله عجد بن احمد بن حيان الذي (م784 هـ) ، "بيز النالا حقد ال في فقد الرجال " ، جلد 4 ، ملحد 199

علامدائن غلدون نے بھی اس رائے کی ہایں الفاظ تا تد ک ہے:

لَتَنَا قُيضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُووَ كَانَ أَمْرُ السِّقِيفَةُ كِمَا قَدَّمُنَاهُ أَجْمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَ الْدَانْصَادُ عَلْ بَيْعَةِ أَيْ يَكُودَ لَا يُعَالِفُ إِلْاَسَعُدُ إِنَّ

صَحَرِ خِلَافُهُ لَوْ يُلْتَفَتُّ إِلَّى شُذُودِهِ -(1)

"الله تعالى كرسول علي كا يجب رحلت فرما كي اور ستيفه كاواقعه موا

ميے بم نے يملے بيان كياہے، تو تمام مهاجرين اور تمام انسار نے حضرت ابو بكر صديق كى بيعت يراتفاق كيالور سعد ك علاوه كسي في مخالف نسيس

ك بشر طيك معدكا اختلاف مع مندس البت بوجائد"

لام احمد بن طنبل نے اپنی مند میں اس روایت مخصوص مند کے ذریعہ سے نقل کی ہے كد حفرت صديق فانساركي تعريف كي بعد حفرت سعدكو خاطب كرتے ہوئے فريايا:

لَقَدْ عَلِمْتَ يَأْسَعُنُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَ سَلُّوَيَّالَ وَأَنْتَ قَاعِدٌ كُرَيِّشٌ وُلَّاةً هَٰذَاالُامُرِّفَكُّهُ التَّنَاسِ تَبْعُ لِبَرِهِمْ وَفَاحِرُهُوْ تَنْهُ لِفَاحِرِهِهُ - نَقَالَ لَكَ سَعُكُ صَدَ فَتَ فَنَ فَيَحَنَّ الْوُزَوَاءُ وَأَنْفُورُ الْوُصَوَاءُ

بيه بعينه وين الفاظ بين جوادير ند كور جوئ بين ان كاتر جمه ويي ملاحظه فرمالين.

طبقات این سعد میں جوروایت ہے اس میں بھی ان امور کا نذ کرہ تک نہیں جو ہشام اور

ابو محت كى مربال ال الدوايت كاحمد بن مح بال

ستیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے دونوں قبلول (اوس و خزرج) نے نیز جو مهاجرین وہال جمع ہو گئے تھے وال سب نے حضرت صدیق اکبر کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی۔ پھر آب مجد نبوی میں واپس آئے، جن او کول نے سقیفہ میں بیعت میں کی سخی انہوں نے يمال عاضر خدمت موكر بيعت كاشرف حاصل كيا-اس طرح حضرت صديق أكبر ، حضور مر کاردوعالم علی کے جانشین اور است مسلمہ کے سر براہ چن لئے مجے۔اس طرح سیاست کے میدان میں جن انقلاب آفرین تعلیمات کاذکر حضورت باربار فرمایا تھا، آج وہ حقیقت

<sup>1</sup>\_" بير زقال وظهران" علد 3 منز. 858

بن کرد عوت نظاره دے دہی تھیں۔

یماں بیدام تصفیہ طلب ہے کہ کیاسیدہ علی مرتعنی کرم اللہ وجد نے بیعت کی یا تعمیں ؟ اگر بیعت کی تو ہر ضاء در خبت کی پاچر واکر اوے ، ای وقت کی پا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد۔

ان استغمادات كاجواب سفت كيليم و الخص ب جين ب-

اگر ایک لورکیلے ہم ہر فتم کی روایات ہے صرف نظر کرلیں، محض سرت مر تضوی کی روشتی ہیں ان سوالات کا جواب طاش کریں تو ہم بدی آسانی ہے اس فیصلہ پر پہنچ جائیں

روی میں ان موالات کا بواب مل س سریں موہم بوق اسان سے ان کی المحت، دین کیلئے کے کہ آپ نے بیت کی، اپنی خوش سے کی اور اسی وقت کی۔ آپ کی المحت، دین کیلئے آپ کا خلوص، امت مسلمہ کیلئے آپ کا جذبہ خیر اندلی ، آپ کی بے عدیل شجاعت، مزید

آپ کا طوص ،امت مسلمہ کیلئے آپ کا جذبہ حمر اندیک ، آپ کی بے عدیں سجاعت ، مزید براس آپ کی ہمہ صفت موصوف فخصیت - ان تمام فرافات کے ابطال کیلئے کا ٹی ہے۔ لیکن ہم ان روایات سے کلیتۂ صرف نظر بھی نہیں کر کتے۔ روایات کے اس ڈ جیر سے

نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعیہ یہ ہے کہ ہر قول کو روایت و درایت کی مموٹی پر پر کھا جائے،جو بات کھری ثابت ہواہے قبول کر لیا جائے اور جوپا یہ انتہارے ساقط ہواس کو نظر

انداز کردیا جائے۔

سب سے پہلے قار کین کی فد مت میں وہ روایت پٹین کرتا ہوں جس کو شیعہ مصفین نے بدی شد و در سے اپنی کتب میں بیان کیا ہے اور ہر ایک نے اسے حزید ر تکمین بنانے کی پوری سعی کی ہے۔ بخدا! تی شیس چاہتا کہ ایسے خرافات کا ذکر کر کے اہناوقت بھی ضائع کروں اور قار کین کے او قات عزیز کو بھی غارت کرول لیکن مجبت کا نقاب اوڑھ کرنا موس الل بیت کو یابال کرتے والوں نے جو اور ھم مجار کھا ہے ، اس کا نقاضا یہ ہے کہ حقیقت حال

ال بیت لوپایال کرنے وقعول نے جو اور سم مچار تھاہے ، اس 8 تفاصاً خو اور واشتائی سنخ اور کر مناک ہو ، قار تھی کو اس سے با خبر رکھا جائے۔

" ناسخ التواریخ" کے حصہ " ناریخ الخلاء " کی جلد اول کے صفحہ 83 سے حکایت شروع اوق ہے اور کی صفحہ علی ہوتی ہے۔ کہ

"دوسرے روز معجد نبوی صحابہ کرام ہے تھیا تھی جمری ہے۔ حضرت عمر کے کہتے پر حضر ت ابو بکر قطد کو سیجتے ہیں کہ وہ حضر ت علی کو حاضر دربار کریں۔وہ

جاتا ہے۔ پیغام پنجاتا ہے? حضرت علی اسے جھڑک دیتے ہیں،وووایس آجاتا ہے۔ اسے دوبارو مختی سے عظم دیا جاتا ہے کہ دو حضرت علی کو پکڑ کر لائے۔ حضرت علی پھر اے د معکار دیتے ہیں۔ حضرت عمر ایک جفعہ آپ کو گر فار کرنے کے لئے روانہ کرتے ہیں، وہ بھی تاکام لو ٹا ہے۔ حضرت عمر خصہ ہے ہے قابو ہو کر خود جاتے ہیں اور خاتون جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آوازے بول کتے ہیں :"

یا علی بیرون شود باخلیفه رسول خدا بیعت کن وگرند این خاند را یاتش پاک بسوزم ـ فاطمه برخاست

وَقَالَتُ يَا عُمَرُ مَالَنَا وَلَكَ بَعَالَ افْتَحِى الْبَابَ وَإِلَّا الْمُتَحِى الْبَابَ وَإِلَّا الْمُتَعَ أَحُرُ قُنَا مَلَيْكُو بَنِيْكُو يَفِيَّالُونَ فَقَالَتُ يَا عُمَرُ أَمَا تَتَعَى اللهَ تَدُخُلُ فِي بَيْنِي اللهِ

"اے علی! باہر آؤلور خلیفہ رسولی خداکی بیعت کرو، ورنداس محر کو جلا کر راکھ کر دول گا۔ حضرت سیدہ اعظیمی، فرمایا، اے عمر! ہمارا تیم اکیا واسط ہے؟ آپ نے کماور دازہ کھولو۔ ورنہ تنہارے محرکوتم پر جلاکر

راکھ کردوں گا۔ سیدہ نے فرمایاءاے مر !کیاتم خداے نئیں ڈوتے ہو، میرے گھر میں داخل ہوتے ہو؟"

حفرت عمر نے جب دیکھاکہ حفرت علی دروازہ نہیں کھولتے تو تھم دیا کہ آگ اور لکڑیاں لائی جائیں۔ آپ نے دروازہ کو آگ لگادی۔ جب پچھ حصہ جل کیا تو

اور لکڑیاں اولی جائیں۔ آپ نے دروازہ کو آگ لگادی۔جب پھے جھے جل کیا تو یاؤں کی ٹھو کرماد کراہے گرادیالور مگر بین تھس آئے۔ حصر ت سیدہ نے فریاد کرناٹر دع کردی اور کمائیا آبتا کا ؟ یکا دسٹول الذہ

"اے اباجان ابار سول اللہ المجر خطاب کے بیٹے نے سیدہ کے پہلو پر تکوار سے ٹھوکر لگائی۔ آپ نے دوبارہ فریاد کی۔ حضر ت عمر نے آپ کے بازو مبارک پر

زورے تازیاندارا

جیرت ہے کہ شیر خدایہ سب یکی دیکھتے رہے اور چپ رہے اور ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اتنی تو بین اور ضرب شدید کود کیے رہے ہیں اور ذوالفقار حیدری کو جنبش تک نہیں دیتے۔ انسان ایٹے اور تو سختیاں بھی برداشت کر لیتاہے لیکن اپنی المیہ کے بارے بیں مامکن ہے خصوصاً جبکہ

1. " ناخ الوارخ" ، جلد ا ، سني 63

وه حضور کی گخت جگر سمدة النسام ہو۔ معنف" نائح التواريخ" في كفتكو كوجارى ركعة بوع فرمات بي " پھر حضرت سیدہ التجاء کرتی ہیں۔ اب حضرت علی کی آتش غضب بھڑک اٹھتی ہے۔ آب حفزت عمر کوگریبال سے مکر کرز مین پر پڑنے دیتے ہیں۔ حضرت ابو بمر کو پتا چال ہے۔وہ آپ کی ار او کیلئے چند آوی مجواد ہے ہیں۔ آتے ہی یہ لوگ حضرت علی کے ہاتھ سے تكوار چيسن ليتے ہيں، پھران دو يوج ليتے ہيں، پھر آپ كے محل من رى ڈال ليتے ہيں يور آب کو کشال کشال حفرت صدیق کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ حفزت سیدہ مدافعت كيلع الله كمرى مو قى بير، قفد آب ير حمله كر دينا ب اور تازيان كى ايك الى ضرب بازوير لگاتا ہے کہ اس کا سیاہ واغ وفات کے بعد بھی بازومبارک پر باقی رہتا ہے۔ حضرت علی کو پکڑ كر حفرت صديق كي خدمت من چين كيا جاتا بيداس وقت أب بعد حرت كت جي ، أكر میری موار میرے ہاتھ سے گرند رونی توتم مجھے یوں مھینے کرند لا کتے۔ خدااس قوم پر لعنت كرے جنول نے ميرى بيعت كى پر مير اساتھ چھوڑ ديا۔ (1) آلِعِيّا أَدُيا اللهِ تُعَمَّ ٱلْعَيَادُ يَا اللهِ خطرہ کے وقت تو ہزولوں کے ہاتھ کا نیخ ہیں اور ان کی تکواریں گریز تی ہیں۔ سید عاملی توشیر خدا ہیں جن کی ضرب حیدری سے خیبر کی تھین دیواریں یاش یاش ہو تمکیں۔ جن کی ارج سے بوے بوے ماورول کے ول پیٹ جلیا کرتے متھے۔ احد اور حنین کے مشکل او قات میں ان کے ہاتھ سے مکوار نہ گری۔ خندق کے دن عمر و بن عبدود کا مقابلہ کرتے موے آپ کے باتھ سے تکوار نہ گری۔ آپ کی تکوار نے مرحب کے دو کھڑے کرو یے۔ آج الله اور رسول ك اس شريريد الرام لكاياجاتا بك ان ك باتحم عد تكوار كريزى كويا دوسرے لفظول ش آپ کوبردئ کا طعنہ دیا جارہاہے۔ایک باتیں کمزتے وقت اور آپ کی ذات والاصفات كي طرف منسوب كرتے وقت يكح تو خداكا خوف كرنا جا ہے۔ اى ير بس خیس۔ نین جان نار ابو در غفاری، مقد او اور سلمان قاری رضی اللہ عتم کی زبان ہے آیے جملے کملوائے ہیں جنہیں س کر بیج بھی بنی صبط ند کر سکیں۔ بول اس دوستی کے رنگ میں

اسلام دعمنی کا حن ادا کیا جارہا ہے اور ان سب نفوس قدسید کی عظمت کو داغدار کرنے کا

منعوبه بتلاجار الميدوه لكية بي-أسوفت ابوذريف كما:

<sup>1.&</sup>quot;. " كَالْوَارِ عَلَّ " عِلْدِ 1 . مَثْرِي B3

لَيْتَ السُّيُونَ قَدُ عَادَتُ بِأَيْدِ يُنَا ثَانِيَةً

"اے کاش! دوبارہ تکواری ہادے ہاتھوں ٹی اوٹ آئیں۔"

لَوْشَاءً دَهَاعَلَيْهِ رَبَّهِ عَزْدَجِكَ

"أكر على مرتضى جائة توابو بمركيلية بدد عاما تلقية"

سلمان نے کہا :

مَوُلاق آعْلَوْبِمَا هُوَفِيْةِ

"مير اآ قاجن مشكلات بين مبتلا ہے دو خود على ان كو بهتر تسجيتا ہے۔"

یہ کر دار نی اسر ائیل کے حیلہ سازوں کے کر دارے بھی زیادہ معتحکہ خیز ہے۔ یہ تین بزرگ جو بقول ان کے ایمان پر ٹابت قدم رہے ، ان کی قوت ایمانی کا تویہ حال ہے ، باق

رب دوسرے محابہ توان کوبیک جنبش تھم مرتد قراددے کر خارج ازاسلام کر دیا گیا۔

ا ذا بى جعفى حديث كنندة مَالَ كَانَ النَّاسُ أَهْلَ رَدَةٍ بَعْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّوْ إِلَّا ثَلَاثَةً

''حفزت امام یا قرمے مروی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد الن تین حصر میں میں میں قبل اس میں اور

حضرات کے علاوہ ہاتی سب لوگ مرید ہو گئے۔" ای پر دل کی حسر سے بوری شیس ہو کی بلکہ مزید رقبطراز ہیں :

"رات کی تاریکی میں حفرت علی نے حفرت سیدہ کو گدهی پر سوار کیا اور حنین کر بیمین کی الگیاں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہر انصار ی کے گر لے جاتے ہیں، ان سب سے بعت کرنے کادر خواست کرتے

ہیں، لیکن کمیں کامیابی نمیں ہوتی۔ ابوس ہو کر خانہ نشین ہو جاتے ہیں۔ یمال تک کہ آپ کو زبردی گمرے نکال کر جبر آبیعت کیلئے

ہیں کردیاجاتاہے۔"(1) معلوم ہو تاہے کہ شیعہ مختلین بھی ان ہر زہ سرائیوں کو اچھی نظر سے شیں دیکھیتے۔" نیج

البلاف " ك شارح ميم بن على بن ميم ، مراني لكه مير -

(20) | 0.00 | 0.00 |

وَاعْلَوُأَنَهُ قَدُ إِخْتَلَفَ النَّادِدُ وَنَ بِكَيْفِيَةِ حَالِهِ بَغْدَ وَكَاعَ مَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَوَى الْفُرَافُنَ مِنَ الشِّيْعَةِ وَغَيْرِهِمُ أَخْمَارًا كَيْنِيرَةٌ وَبِمَا خَالَفَ بَعْضُهُا بَعْضًا عِمَدُ إِخْتَدِهِ إِخْتِلَافِ أَهُوا يُهِمُ

" جان لو کہ رسول اللہ علیہ کی وفات کے بعد سیدنا علی کی حالت کے بارے میں نقل کرنے کے اقوال میں بردا اختلاف ہے شیعہ محد ثین اور غیر شیعہ محد ثین اور غیر شیعہ محد ثین نے متضادروایات بکشرت نقل کی جیں جن سے ان کی

زاتی خواهشات جملک ربی بی<sub>س</sub>."

عدد مد كورن جمال بدواقد ذكركيا بوبال ان خرافات كوبيان نيس كيا، صرف بدكما بهك كد كانتر محكمة على المداخية

ب پیر مسجور سری ہے۔ " یعنی بنو ہاشم نے جب معفرت معدیق اکبر کی بیعت کی تو مصرت علی نے بھی بیعت کی لیکن مجبور آ"

اور دوسر اقول میہ منقول ہے:

یات عَلَیّا اعْتَصَام بیت ماطمه فعلموا أنه مفر و مورد را (۱)

الیمی حضرت علی نے حضرت سده فاطمه کے محری بناه لے لیا۔ سحاب کرام کو معلوم ہواکہ وو تمامی توانوں نے آپ کواین حال پر چھوڑدیا۔"

" فروع کافی" میں صرف اعادرج ہے۔

حَاءُوْا بِأَمِيْوِالْمُؤْمِنِيْنَ مُكُوْمُا فَهَالِعَرَ ﴿ (2) "امیر المومنین کو جرا کیز کرلے آئے تو آپ نے حضرت صدیق اکبر کی بیت کرالہ"

بسر حال علامہ میٹم اور علامہ کلینی کی تقریحات سے بید بات تو ٹابت ہو گئی کہ آپ نے

<sup>1.</sup> اين چېڅ شرع کې اليان نه ۴ واد 2، ملو 26 2. الام کليني ۱۳ کې په اگروند ۴ واد 2 و سلو 85

جوانمردی کی حقیقت کو سمحتا ہے اور صدق دل ہے اسے تسلیم ہمی کر تاہے۔ان خود ساخت 
روایات کیلئے یہ داقد کافی ہے کہ جب تمام لوگ حضر سے صدیق اکبر کی بیعت پر متنق ہو گے 
توابو سفیان بن حرب کویارائے مبر شدر ہالور اس نے حضر سے علی اور حضر سے عباس کو طعن و 
حضنے ہے بھڑ کانا چائی کئے لگا :

رفیع کا انجو کی گروش الفیر کھڑ آئی المستقطع تانی ؟ آیٹ ت

رفيْهُ أَبُوْيَكُومِنُ أَمْوِكُمُّ أَيْنَ الْمُسْتَضْعَفَانِ ؟ أَيْنَ الْدَذَلَان يَعْنِيُ مَلِيًّا وَالْعَبَّاسَ ؛ مَا بَالُ هٰذَا الْأُمْرِفِيُ أَقَلِ حَيِّ مِنْ تُوَيِّشِ ؟

"ابو بكر كوكياح في پنجا ہے كه وہ تمهاد اسر براہ اور امير بند، وہ دونوں كر در كمال بيں، وہ دونوں فراس كمال بيں بعنى على اور عباس كياوجه سب كر در كمال بيں بوسب سے چھوٹا قبيلہ ہے، اس كاليك فرد تمهاد اما كم

س بہت پھروہ حضرت علی کے مکان پر آیالور آکر کنے لگاکہ ہاتھ آگے بڑھائے میں آپ کی بیعت کر تاہوں :

> قَاللَّهِ إِنْ شِنْكَ كَوْمُلَا عُهَا عَلَى أَنِي فَعِيلِ يَعِينَ الْبَالْمُ مَلَّا وَرَبُلُا " بخدا الكراك علم دين توش الو بكرے مقابله كرنے كيلي اس ميدان كوشسوارول اور با بياده سامول سے محردول \_"

سید ناعل مرتضی نے اس کی مید ہاتیں سننے کے بعد اے جھڑ کتے ہوئے فرمایا:
یا اباسفیان ا ہر گز توبے خرض جنبش کئی وجز ہر ضرر اسلام کو مشش نہ فرمائی من
ہر گز تھات تو مغرور نشوم وہر گز فریب توور من تکیر د

"اے ابوسفیان! تو بغیر غرض کے حرکت نہیں کرتا۔ تیرا مقصد صرف اسلام کو ضرر پنچانا ہے۔ یس تیری باتوں سے ہر گز مفرور نہیں ہوں گالور تو جھے اپنے دام فریب بیس پھشانیس سکا۔"

آپ کاابوسفیان کی اس چیکش کو مستر د کر دینانور اس کی حرکت کو اسلام دشتی پر محمول ۱- ایرام کا کلا شده در مرک کلیست نیم و قرن از مرد مینانور اس کی مرد بیت کی مده د

کرنا۔۔اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ نے صدق دل ہے حضر ت ابو بکر صدیق کی بیعت فرمائی تقی۔ سید امیر علی جو مشہور قانون دان ، نامور مورخ اور بنگال ہائی کورٹ کے سب سے پہلے مسلمان جج جے ، اپن شرو آفاق کتاب" سیرث آف اسلام" میں رقطراز ہیں :

"With his usual magnonimity and devotion to the Faith, scrupulously to avoid the least discord among the disciples of the Master, Ali at once gave in his adhesion to abu' Bakr. Three times was he set aside, and on every occassion he accepted the choice of electoes without demur. He himself had never stood forth as a candidate for the suffrages of the electors, and whatever might have been the feeling of his partisams, he had never refrained from giving to the first two Caliph his help and advice in the governance of commonwealth: and they on their side had always deferred to his counsel and his exposition of the Master's teachings "(1)

sition of the Master's teachings "(1)

"معرت على مر تعنى في إلى اولوالغزى اوردين بي بي فوابنتكي اور
البيئة آقا كے مانے والوں كو ہر قتم كے اختثار بي بيانے كيلئے فورا
حضرت ابو يكر صديق كى بيعت كى۔ آپ كو تين بار نظر انداز كيا كيا اور
آپ نے ہر بار كى اهر اض كے بغير رائے دہندگان كے انتخاب كو
صدق ول سے قبول كر لميا۔ آپ نے اپ كو بھى بھى ظافت كيلئے
اميدواركي حيثيت سے چيش شين كيا۔ آپ كے احباب كے جذبات كي اميدواركي حيثيت سے خيش شين كيا۔ آپ كے احباب كے جذبات كي ہمى ہون، آپ نے اسلامي مملكت كے كاروبار حكر انى كو چلانے جي سے فوروں سے بھى فواردال خلفاء نے بھى ہميشہ آپ كے محورت كو عزت اور قدركى

<sup>1-</sup> Syed Ameer All "The Spirit of Islam", Karschi, Ellie Publishers, 1968, p. 240-341 -

نگاہ سے دیکھا اور احادیث نبوی کی جو تشریح آپ نے کی، اس کو شلیم کیا۔"

قار کین کرام کویہ علم تو ہوگا کہ سید موصوف شیعد فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کی اس وضاحت کے بعد ہر منم کے فکوک وشہمات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نیز ان روایات کی لفویت آشکارا ہو جاتی ہے جن میں رحمت عالم مظاف کے صحابہ کرام کی عظمت کو داغد ار کرنے کیا واضعہ یا بادائت بایاک کو ششیں کی گئی ہیں۔

کتب الل سنت یں جوروایات فقد اساوے مروی ہیں، یں اس جگہ پر ان کا ذکر کرنا مناسب سجمتا ہوں اور ان کو پڑھ کرول بے ساختہ تنلیم کر تاہے کہ یک حق ہے اور یک بات سیدنا على مرتفنی کی شان رفع کے شایان ہے:

> عَنْ حِينِ إِبْنَ آَنَ ثَابِتِ فَالَكَانَ عَنَّ فَيُبَيْدِهِ إِذْ أَنَّىٰ وَقِيْلَ لَهُ فَنُ حَلَى ٱلْاَئِلِ لِلْبَيْعَةِ فَنَرَجَ فِي تَعِينِي مَا عَلَيْهِ إِزَادٌ وَلَا رِهَا ءُغَبُلِا كُرَاهِيَّةَ أَنْ يُبُطِئَ عَنْهَا فِي بَيْعَيْهِ فَهَ جَلَى إِلَيْهِ وَبَعَنَ إِلَى ثَرْيِمِ فَأَقَاعُ فَتَجَلَّلُهُ وَلَوْمَ عَبْلِسَهُ -

"ایعنی حبیب بن ثابت ہے مروی ہے کہ علی مرتشنی اپ گھر میں تشریف فرما ہے ،ایک آومی آیا، اس نے عرض کی کہ حضرت ابو بکر بیعت لینے کیلئے مجد میں تشریف فرما ہیں۔ اس وقت آپ نے صرف ایک لبی قیمی ذیب تن فرمائی ہوئی تقی۔ جلدی اٹھ کھڑے ہوئے، مبادا بیعت کرنے میں تا فیر ہو جائے، آگر بیعت کی۔ اور وہیں بیٹھ گئے۔ کی آدمی کو کپڑے لانے کیلئے بھیجا، وہ گھر ہے کپڑے لے آیا، آپ نے اقیمی میں لیالور اس مجلس میں تشریف فرما ہو گئے۔"

اس سے مجی واضح وہ روایت ہے جو حافظ ابو بکر الیہ بھی نے اپنے جلیل القدر اساتذ ہ حدیث کے واسطہ سے حضر ت ابو معید الخدری سے روایت کی :

وَصَعِدَ ٱبُؤَيِّكُمِ إِلْمِنْ كَوَنَظُوفَى وُجُوْكِ الْقَوْمِ وَلَحْرَيَ

الزُبَيْرَ قَالَ دَعَا بِالزُبِيْرِ فَيَاءُ قَالَ قُلْتُ إِبْنُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِ وَسَلَوْ وَحَوَارِيْهِ أُرَدُت أُنَّ تَشُتُّ عَصَا السُّلِيمِينَ فَقَالَ لَا تَقْرِيبُ يَا خَلِيْفَةً رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْرِ وَالْهِ وَ عَلَيْ وَقَامَ وَبَايِعِلَيْ يُنِ أَفِي كَالِبِ فَيَاءً فَقَالَ قُلْتُ ابْنَ عَلَيْ الْبَيْنِهِ أُرَدُت أَنْ تَشُقَ عَصَا الْسُلِيمِينَ قَالَ لَا تَعَرِيبُ فَكَالِيلِ فَيَاءً فَقَالَ قُلْتُ ابْنَ عَلَى إِبْنِيهِ أُرَدُت أَنْ تَشُقَ عَصَا الْسُلِمِينَ قَالَ لاَ تَعْرَيبُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَخَرْنَهُ عَلَى إِبْنِيهِ أُرَدُت أَنْ تَشُقَ عَصَا الْسُلِمِينَ قَالَ لاَ تَعْرَيبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً وَخُرْنَهُ عَلَى إِبْنِيهِ أُرَدُت أَنْ تَشُقَ عَصَا الْسُلِمِينَ قَالَ لاَ تَعْرِيبُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْهُ وَسُولِ اللهِ وَيَا يَعْهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ سُلِمِينَ قَالَ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَةُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُو

" حضرت ابو بحر منبر پر تشریف فرما ہوئے، ماضرین ش اکابر قوم کا جائزہ لیا، حضرت ذیر نظرت آسے۔ انہیں بلانے کیلئے آدی بجبار جب وہ آئے تو فربلیا، اے اللہ کے رسول کی پھو پھی کے فرزند! اور اے اللہ یہ وہ آئے تو فربلیا، اے اللہ کے رسول کی پھو پھی کے فرزند! ور اے اللہ ہو؟ آپ نے عواری! کیا تم مسلمانوں کے اتحاد کویارہ یارہ کرنا چاہج ہو؟ آپ نے عرض کی، اے فلیف رسول اللہ! ناراض شہول ۔ یہ کہ کر آپ اٹھے اور بیعت کرلی۔ آپ نے حاضرین پر وہ بارہ نظر ڈائی۔ سیدنا علی دکھائی شدد ہے، آپ کی خدمت جی بلانے کیلئے آدی بجیجالہ آپ فرز تشریف لائے۔ ابو بحرصد این نے فربایا۔ اے اللہ کے رسول آپ فرز تشریف لائے۔ ابو بحرصد این نے فربایا۔ اے اللہ کے رسول کے بیارے واباد! کیا آپ مسلمانوں کے بیارے واباد! کیا آپ مسلمانوں کے اتحاد کویارہ بارہ کر وہ بات تا فیر پر آپ ناراض نہ ہوں۔ یہ کار کرا شے اور آپ نے بھی بیعت کرئی۔ "

علامدا بن كثيرة اس معموم كى كى روليات بعى نقل كى جير- آپ كليت بيس:

وَهٰذَاحَتَّ كَاِنَّ عَلِنَ بَنَ أَنْ طَالِبِ لَمُنْفَارِقِ الْفِرِيَّةِ فِي وَقْبِ فِنَ الْأَوْقَاتِ وَلَمْ يَنْفَطِعُ فِي صَالَوْقٍ فِنَ الصَّلُوَاتِ حَلَّفَ وَحَرَبَحَ مَعَهُ إلى فِرى الْقِصَّةِ لَمَةًا خَرَجَ العِبَدِيْقَ شَاهِمً اسَيْعَهُ يُونِيُ قِتَالَ أَهْلِ الرِّدَةِ (1) "كى حَنْ ہے كو كله سيدنا على مرتفنى ايك لحد كيك بحى صديق اكبرے كى وقت بھى جدائيں ہوئے، سارى نمازيں آپ كى افتداء ميں اوا كرتے رہے اور جب مرتدين كے ساتھ جنگ كرنے كيكے حضرت صديق اكبرا بى تكوار لرائے ہوئے فكے تو حضرت على مرتفنى آپ كے ساتھ تقواد ذى القصد كے مقام تك ساتھ دہے۔"

عسل مبارك

حفرت عبداللہ بن ذہیر کے صاحبزاوے حفرت ام الموسنین عائشہ صدیقہ ہے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب رحمت دو عالم علی کی فلے کو خسل وینے کا وقت آیا تو صحابہ کہنے گئے ہمیں علم تنہیں ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کو کس طرح عسل دیں ؟ کیا جس طرح ہم دوسری پیوں کو کپڑے اتاد کر حسل دیتے ہیں، اس طرح کریں یا حضور کو کپڑوں سمیت عسل دیں ؟ یہ مسئلہ ذیر بحث تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں پر فیند مسلط کر دی۔ مسبد و جمعنے گئے، الن کی تھوڑیاں ان کے سینوں کو تکرانے لگیں۔ اس وقت انہوں نے ججر و مباد کہ کے آیک کونے سے یہ کتے ہوئے سنا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون آدمی بول رہا ہے ؟ کوئی یہ کہ درباتھا :

أَنَّ غَنِت لُوْا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ

يون بيايا. "حضور كو كبرون سميت طسل دويه"

چنانچه حضور کو کپارول سمیت طسل دیا گیار

مر کار دوعالم منطقه کو هسل دینے کی سعادت حضر ات سیدنا علی مر تغنی، اسامہ، فضل بن عباس رضی اللہ منهم کو نصیب ہوئی۔ سیدنا علی مرتضٰی کرم اللہ وجہہ اپنے آ قاکو خسل

<sup>1-</sup>اين گير البليم الندايد"، جلده، من 495 2-اينا

بھی دے رہے تھاور ماتھ ماتھ یہ بھی کہ رہے تھ بائی و آئی طِبِتبا حَیَّا وَمَیْتُنَا "میرے ال باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ زندگی میں بھی طیب دپاکیزہ تھاور وصال کے

بعد مجی طیب دیا گیزہ ہیں۔" حضور کے خسل کیلئے یائی غرس مای کو کیں سے لایا گیاجو قبائے قریب تھااور یہ سعد بن

عسور ع من معلی اور سام می ای تو یا سے لایا گیا ہو جائے اور یہ محاور نے خیر کی ملکیت تھا۔ حضور کر ہم علی اکثر اس کویں کا پائی نوش فرمایا کرتے ہے۔ حضور نے ارشاد فرمانا:

نِعُمَ الْبِثُرُ بِأَرُعَرَبٍ هِيَ مِنْ عُيُونِ الْجَنَّةِ وَمَا عُمَا أُطْبِبُ الْمِيَاةِ -

" غرس کا کنوال بمترین کنوال ہ<mark>ے ہی</mark>ے جنت کے چشموں میں سے بمترین چشہ ہے۔ اس کایانی نمایت یا کیزوہ ہے۔ "

اليانين يرى كے ية المائك تے تھے۔

قبر مبارک

جب قبر محود نے کاوقت آیا تو حضر ت عباس نے دو آد میوں کو بلایالور کماکہ تم میں سے ایک حضر ت ابوطلحہ بن سل انصار کی کو بلا لیے حضر ت ابوطلحہ بنی سل انصار کی کو بلا لائے۔ حضر ت ابوطلحہ ، لیر والی قبر کھود نے کے ماہر تھے اور حضر ت ابوعبیدہ بغیر کھد کے قبر

لائے۔ حضرت ابوطلق ، لیروالی قبر طود نے کے ماہر سے اور حضرت ابوعبیدہ بعیر کدیے قبر کھود آگرے جس کھود آگرے شخصہ دودو آدمی انہیں بلانے کیلئے گئے تو حضرت عہاں نے دعاما تکی آلگرہ تھے۔ فیر میروں کے اللہ انہاں کو بھیج کے درسول کیلئے پہند کر تاہے اس کو بھیج

رے۔ "معنزت ابو عبیدہ کو بلانے کیلئے جو آوی کیا تھا، دوائے نہ مل سکے اور دہ دالیں آئمیا۔ معنزت ابوطلحہ کو دومر اآدی اپنے ہمراولے آیا۔ چنانچہ رسول اللہ عظیما کیلئے کے دولل قبر تیار کی گئے۔(2)

ایو که ورونز ۱۰۰۰ ق چه کرون هیایی پدر وق مدهها بیشدند تا بریوری ق ۱۰۰۰ گفن مهارک

سر کار دو عالم علطی کو تین سفید کپڑوں میں گفن دیا گیا۔ بیہ خینوں کپڑے یمن کے ایک موضع سحول کے ہنے ہوئے تھے۔اس نسبت ہے السیس سحولیہ کما جاتا تھا۔ان پار جات میں

<sup>1-</sup> اليننا، صنى 1 52 و"البداية والنهابية"، جلد 7، صنى 244-245

نه قیم هینه عامه (۱) نماز جنازه کی کیفیت

ار بهاره مل پیشین سر کار در مالم میکافته به زوم

سر کار دو عالم علی نے وصبت فرمائی تھی کہ جھے طسل دینے اور کفن پہتائے کے بعد میری مرقد کے کنارے جھے رکھ دیاجائے اور پھر کھے وقت کیلئے تمام لوگ میرے خجرے سے باہر نکل جاکیں۔ محمد بن اسحال نے حضرت ابن عباس سے دوایت کیاہے کہ حضور کی

ومیت کے مطابق، حضور کے وصال کے بعد کفن مبارک پہنا کر، حضور کے جسد اطهر کو حجرہ شریف جس رکھ دیا گیااور تمام لوگ حجرہ شریف سے باہر نکل آئے۔ پھر اہل بیت اطہار

کے مر داور خوا تین داخل ہوئے اور صلوۃ وسلام عرض کیا۔ ان کے بعد حصرت سیدیا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنها چند مهاجرین و انصار کے ساتھ حجرہ شریف میں داخل ہوئے ،انہوں نے اس طرح سلام عقیدے دنیاز پیش کیا:

ٱلتَكَدُّمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَثَمَّا ثُمُ

ان مهاجزین وانصارت بھی شیخین کی اقتداء کی۔ پھر سب نے صغیب بنائیں اور پغیر کسی اہام کے نماز جنازہ اواکرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور فار دق اعظم پہلی صف بیس حضور کے روبر دکھڑے ہوئے۔ انہوں نے بار گاہ النی میں بول عرض کی:

"اے اللہ! ہم گوائی دیتے ہیں کہ تیرے محبوب نے وہ پیغام پہنچادیاجو

آپ پر ناذلی کیا گیا تھا اور اپنی امت کو نفیحت کر دی۔ اللہ کے راستہ میں جماد کیا یمان تک کہ اللہ تعالی نے اس دین کو عزت عطافر مائی اور آپ کی دعوت در جہ کمال تک پہنی اور تیم کی ذات کے ساتھ ایمان لائے جو وحدہ لاشریک ہے۔ اے امارے معبود پر حق ابھیں توفیق عطافر ما کہ ہم اس قول کی پیروی کریں جو تو نے ان پر نازل فر ملیا اور روز قیامت ہمیں حضور سے ساتھ اکھا کر اور حضور کو اماری پہیان کر ااور ہمیں حضور سے روشاس کرا۔ بیشک تیم امحبوب موسین کے ساتھ رؤف وحم قا۔

روعا ن مراد بین عرب بوب من سائے مان الدروں است ہم آپ پر جوامان لائے ہیں اے کسی قیت پر تبدیل کرنے کیلئے تیار میں اور اس کے جدلے میں کوئی کر اس ہما چیز لینے کیلئے تیار منیں۔"

حضرت صدیق اکبرید دعامانگ رہے تھے ، دوسرے لوگ بید دعائیے کلمات من کر آجن آجن کر رہے تھے بعنی البی اس دعا کو قبول فرما۔ اس النقاء کو منظور فرما۔ پھر بیدلوگ باہر بیلے گئے۔ نئی جماعت اندر داخل ہوئی میں تک کہ تمام سرد نماز جنازہ پڑھنے سے فارغ ہو گئے تو

مستورات کو اندر جانے کی اجازت کی تووہ باری باری نماز جنازہ اداکر تی رہیں۔ پھر بچوں کی ا پاری آئی، وہ حاضر ہو کر نماز جنازہ کی سعادت ہے بسر ودر ہوئے۔ بچوں کے بعد غلاموں کو جرہ شریف میں جاکر نماز جنازہ پڑھنے کا ازن ملا۔ الغریض تمام لوگوں نے باری باری گروہ ور

گروہ یہ شرف حاصل کیا، کوئی آدمی بھی اس نماز جنازہ کی نیامت نسیں کرار ہاتھا۔ اس بات پر تمام علاء کا انفاق ہے کہ تمام لوگوں نے ایام کے بغیر نماز جنازہ ادا کی اور بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھنے کی متعدد تھکتیں لکھی ہیں:

اہام نے ماہ جنارہ چرھے کی مستعدو ہے اس کی ہیں ؟ سر کار دو عالم خود امام الاولین والآخرین تھے۔ حضور زندہ تھے اور امام الاولین والآخرین کی موجود کی میں اور کون افام بن سکتاہے ؟

نیزاس کا مقصد پیر مجمی تفاکه ہر مسلمان علیحدہ علیحدہ اپنے آقا علیہ السلام کی ہارگاہ اقد س میں ہدیہ مسلوقہ سلام عرض کرے اور اس شرف ہے اسے سر فراز کیاجائے۔ مدفیرن کا بیان

محابہ کرام کواس بات کا علم نہ تھا کہ رحمت دو عالم علیظ کی قبر مبارک کمال بنائی جائے۔ لوگ ای مسئلہ پر خورو فکر کر دہ ہے کے معفرت صدیق اکبرر ضی اللہ عنہ کویا ہوئے: يَعُولُ لَمُ يُفَرِّزُنِي إِلَّا حَيْثُ يِمُوثُ

"میں نے بی کر یم عصف کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ ہر نبی ای جگہ و فن کیا

جاتا ہے جمال اس کی وقات ہوتی ہے۔"

یہ ارشاد نبوی سفنے کے بعد اس بارے میں ساری تشویش مختم ہوگئی۔ لوگول نے بستر مبارک کو لپیٹالور جمال بستر مبارک تھادہال قبر کھودی گئے۔جب قبر تیار ہوگئی تو پہلے زین پر

أيك مرخ رعك كالمبل بجهايا كيا- بهر قررشريف من سيدنا على بن الي طالب، فعنل اور المثم فرزندان سيدناعباس اور شقر ان جو حضور كريم عليه الصلوة والعمليم كے آزاد كرده غلام نتے،

چاروں اترے۔ اوس بن خول نے عرض کی ، اللہ کے واسطے ہمیں بھی رحمت عالم عطاقة کی قد فین می حصد لینے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ آپ نے اجیس مجی قر شریف میں اترنے ک

امازت دی۔(1)

لام بیعتی حفرت معید بن سیتب کے واسط سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ام المومنين حضرت عائشه صديقة نے اسپے والديزر كوار سيد ناايو يكر صديق كي خدمت ميں اپنا

ایک خواب عرض کیا کہ تین جائد میری گودیس آکر گرے۔ آپ نے فرمایا، اگر تیراب خواب سچا ہوا تو تیرے گھر جی ساری و نیاہے تین بمترین آدی د فن ہوں گے۔جب

ر سول الله عظی کاوصال ہوا حضرت ابو بکرنے فرمایا، اے عائشہ! بیہ ان تین چاندوں ہے

افضل ترین جائد ہے۔ سیح بخاری میں اور مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے قرمایا: تُونَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنْيِيُّ وَفِي يَوْمِيُ وَبَيْنَ مَخْرِى وَنَحْرِى وَجَهِمَ اللهُ بَيْنَ رِنْقِي وَرِنْقِي

فِي الجِرسَاعَةِ مِنَ اللُّهُ مَيَا وَأَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ الأَخِرَةِ (2)

"نی کر یم عظی کی وفات میرے جرے تس ہوئی اور میری باری کے دن ہو کی اور حضور نے میرے سینہ اور گردن کے ساتھ تکیہ لگا ہوا تھا اور الله تعالیٰ نے اس دنیا کی آخری گھڑی اور آخرے کی پہلی گھڑی میں

میرے لعاب د من کوایئے حبیب کے لعاب د بن سے جمع قرمایا۔"

<sup>1</sup>\_ايناً، مؤر531

ام المومنين معزت ام سلمه رمني الله عنها فرماتي بين كه جم سب أكثم يتع اور رحمت عالم على ك فراق من ام رور بي تے اور ام من سے كى نے اس رات كو آگھ تك ند جم کی ہم سب سر ور عالم میں کے رخ انور کی زیارت میں محو تھے کہ سحری کے وقت ہم نے کد الوں کی آوازیں سنیں توجاری چینی کل گئیں۔ جتنے نوگ مجد میں جمع تھے ان کی آہ و فغان کی آوازیں بھی بلند ہونے لکیں۔ مارا مدینہ طیبہ اس گریہ و زاری سے لرز گیا۔ حضرت بلال رضى الله تعالى عند في صحى لذان وى جب انسول في أشْهَدُ مَنْ عُمَلَدٌ المُسُوِّلُ الله كماتة آب يركريد طارى موكيانور سكيال لے لے كرددنے لكے۔اس چزنے مارے تن ولمال میں حرید اضافد کرویا۔ لوگول نے جرے شریف میں داخل ہونے کی کو سٹش کی لیکن دروازه بند كرديا كيالور حضور كابه فراق جم سب كيلئے الم انكيز لور روح فرساتھا كه دنيا كى كوئى معیبت اس سے زیادہ المناک نہ تھی۔ ہم پر جب بھی کوئی افتاد پڑتی تو ہم سر کاردوعالم علیہ ک جدائی کے روح فرساصد مدکویاد کرے اسے دلوں کو تسل دیے۔ (1) حضرت عائشہ صدیقہ سے مردی ہے کہ رسول الله عظاف کی وفات سوموار کے دن ہو کی اور تدفین برے کی رات ہو کی۔ محقد مین اور متاثرین علماء امت نے اس قول کی تائید کی ہے۔ ان میں سے حضرت لام جعفر صادق، ابن احاق، موسیٰ بن عقبہ اور سلیمال بن طرخان تھی کے اساء گرامی زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نمی رحمت المناف فرال آقاب سے اللے سوموار کے دن رصلت فرمائی اور منگل کے دان حضور کی ترفين عمل من لائي عنى الكين علامه اين كثيران اقوال كولكف كے بعد فراتے ميں : مَّهُ وَقُولٌ غَرِيبٌ وَالْمَشْهُ وَرُعَنِ الْجِمْعِ مَاأُسْلَقْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُونِيَّ يَوْمُ الَّذِ ثُنَّيْنِ وَدُونِ المُلَةُ الْأَثْرُ بَعَامِ (2)" بیدودسر اقول غریب ہے مشہور قول وہی ہے جو ہم نے جمہور علماء ہے

يملے نقل كياہے ك حضور كاوصال ير لمال سوموار كون بوااور تدفين

يده كارات كو ممل من لا أي كل-"

<sup>1.</sup> اينا، مؤ 538

حضور کی تدفین کے بعد حضرت بال بن رباح نے پانی کا مفکیز وابالوراس سے سرور عالم علی اللہ علی کے مزار پر انواد پر جمز کاؤکیا۔ حضرت بال نے چمز کاؤکا آغاز سر مبارک کے داکل طرف سے کیا بہال تک کہ قد مین شریفین تک سادے مر قد انور پر چمز کاؤکر دیا۔(۱)

البیخ باد کی و مر شد کی و فات حسر سے آیات پر صحابہ کر ام کا حزن والم اس دوح فرساسانی کی اطلاع آغافانا دور و نزد یک ہر جگہ پیچ گئی۔ ہر فیض غم وائدوہ کے باعث جیران و سر اسمہ تھا۔ سحابہ کر ام بیان کیا کہتے تھے کہ یہ دان مدینہ کی تاریخ کا دورہ نور ایک ترین دن تھا، جس طرح حضور ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تاریک ترین دن تھا، جس طرح حضور ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے سے دوروں کو جرات و حوصل سے ہر ویا میں گئی آگھوں سے نو جمل ہو گیا جس کی خک سے نامی خردوں کو جرات و حوصل سے ہر ویا ب کیا کرتی تھیں۔ دو آ قیاب عالمتاب آ کھوں سے او جمل ہو گیا جس کی ذک سے او جمل ہو گیا جس سے ان کا ظاہر و باطن اگساب نور کیا کرتا تھا۔ حضر سے سرہ ایا ہو کے رضی انڈ عضا جس ہو گیا جس سے ان کا ظاہر و باطن اگساب نور کیا کرتا تھا۔ حضر سے سرہ ایا کیا کہ سے سے او جمل ہو گیا جس سے ان کا ظاہر و باطن اگساب نور کیا کرتا تھا۔ حضر سے سرہ ایا ہوئی کی دبان پاک سے سے او جمل ہو گیا جس سے ان کا ظاہر و باطن اگساب نور کیا کرتا تھا۔ حضر سے سے قاہد سے آگاہ ہوئی کو بے ساختہ آپ کی ذبان پاک سے سے ان کا طاب نے کروگ ہوئی کو بے ساختہ آپ کی ذبان پاک سے سے کا گاہ ہوئی کی کر ہوئے تھی دو آپ ہوئی کی دورات کے دو آپ ہوئی کی کر ہے تھے :

كَا أَبُكُ ثُوا الْمُعَادُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَامِمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعُمُو

ئے میرے بیارے اباجان! آپ نے اپندرب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کیا اُنْہِنَاکا اِلِمان جَنَّاقِ الْمُؤْرِّدُ وَمِیں مَمَّا دَاگَا اے اباجان! آپ جنت الغروس میں تشریف فرما ہو گئے۔

يَا ٱبْنَاهُ إِلَى حِبْرِيْنَ الْعَالَ -

اے ابا جان! آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر جبریل کو کون ہنچائے گا۔ حضور کے بعد کس پروخی اترے گی۔اب جبر کیل کس کے پاس آئے گا۔ اے پرورد گار! فاطمہ کی روح کو اپنے حبیب کی روح کے پاس پہنچاوے۔

اے خداو تدعالم الجحے اپنے بیاے رسول کا ہم نشین بنادے۔

اے میرے رب اجھے اپنے حبیب کی جدائی کے غم کے ثواب سے محروم ند فرمانا، جھے روز

محشراپ محبوب کی شفاعت سے محروم نہ کریا۔

مروی ہے کہ سر کار دو عالم علق کے وصال پر طال کے بعد کسی نے حضرت سیدہ زہراء کو بنتے شیں دیکھا۔

حضرت عائشہ صدیقتہ اپنے محبوب کریم ﷺ کے اس اچانک فراق پر اپنے رہی والم اور اپنی

عقیدت دمیت کابول اظهار کردی همیں:

صد حیف! وہ نبی جس نے فقر کو غناء پر ، درویٹی کو تو تھری پر اعتیاز کیا۔ صد حیف! وہ دین پرور راہبر جو اپنی گنگار است کے گناہوں کو بخشوانے کے لئے ساری

صد حیف اوہ مرشد کریم جس نے بڑی جرا<del>ک واس</del>تقامت کے ساتھ مجاہرہ کیا۔

صد افسوس! وہ رسول جس نے ممتوع چیزوں کی طرف بھی تگاہ النفات نہ کی۔ کفار کی ایڈا رسانیوں کے باعث جس کا قلب منیر بھی متاثر نہ ہوا۔۔اور ان کودعوت حق دینے میں بھی

بیز اری اور تمکاوٹ کا ظہارت کیا۔

جس نے مفلسول اور مختاجوں کیلئے اپنے انعام واحسان اور فعنس کا دروازہ مجھی بندنہ کیا۔ وہ نبی ، جس کے موشوں جیسے دانت پھٹر مار کر توڑے گئے۔

وہ بی بس کے تو یوں ہے دسک ہر اور حورت ہے۔ وہ نبی ، جس کی تورانی پیشانی کوز شمی کیا گیا۔

دور اہبر ، جس نے دور د ذیبے دریے جو کی دونی جس سیر ہو کرنہ کھائی۔ میں جن کی سیجن کی محمد کا انگاریات

صد حیف اُک آن وہ کریم آقاد نیاے رخصت ہو گیا مانگیلیا و مانگا کیے دوچھوں اس وقت کاشانہ اقدس کے ایک کونہ ہے آواز سائی دی۔ آواز سائی دے۔ توا سائی دے رہی تھی لیکن جس کی آواز تھی وہ دکھائی نہیں دے رہاتھا۔اس سر وش خیب نے کہا:

> اَلَتَلاَمُ عَلَيْكُوْ أَهُلَ الْبَيْتِ وَرَجْمَةُ اللهِ وَبَرِّكَا تُهُ كُلُّ نَفْسِ ذَا لِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنْمَا تُوَفَّونَ أَجُوْرَكُمْ يُوَمَالِقِيَالَةِ

"اے الل بیت! تم پراللہ کی طرف سے سلام ہو۔ اور تم پراس کی طرف سے رحموں و برکتوں کا نزول ہو۔ ہر نئس نے موت کا ذا گفتہ چھمنا ہے

ے رہموں و ہر لتوں کا مزول ہو۔ ہر سس بے موت کا ذا تقہ پھھٹا ہے اور قیامت کے روز خمیس تمهارے اعمال کا پورانور ااجر دیاجائے گا۔"

اور جان او کہ ہر مصیبت کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہوتی ہے اور ہر فوت ہونے

والى جِيرَ كاكوني قائم مقام مو تاہے۔ پس اللہ تعالی پر پہند یقین رکھولوراس کی طرف توجہ کرو۔ جزع فزع سے بازر ہو، بے مبری نہ کرو۔ در حقیقت معیبت زدودہ مخض ہے جس کو ثواب ے مروم كرويا كيا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُم وَدُرْعَمَةُ اللَّهِ حضرت ابو بكر صديق اور حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنمافي أوازسني توهاضرين كو بتلاك يه خفر عليه السلام تع جو تهاري تعزيت كے لئے آئے تھے۔(1) اس جانکاہ سائحہ سے عاشقان بارگاہ رسالت پر جو گزری کوئی تھم اس کی ترجانی تسی كرسكار حفرت في محقق عبدالحق محدث والوى رحمة الله عليه في "مدارج النوة" بين محاب كرام يروارد مون والى كفيات كاجوند كره كياب اى كرترجد يراكتفاكرون كار آب كليع مين: "سرور كا نئات عليه الصلوة والعملمات كي و<mark>فات</mark> صرت آيات كے صدمہ نے تمام محابه كرام كو جنجوز كرركه ديا تما، مادے تيم ان ومششدر ہوكررہ مح تھے۔ یوں مطوم ہو تا تھا کہ ان کی حقلیں سلب ہو گئی ہیں اور حواس ماکارہ ہو گئے میں۔ بعض محابہ ایسے تھ کہ شدت فم سے ان کی قوت کویائی سب مو کئ تھی۔ حغرت عثمان رمنی اللہ تعالٰی عنہ بھی انبی او کوں ہے تھے۔ چنانچہ ایک و فعد حطرت عمر رضی الله عنه كاكر روبال سے جواجمال يد بينے تھے۔ انهول يے سلام دیا، آپ نے سنا بھی لیکن زبان ٹیل بارائے تکلم نہ تھا۔ بعض کے اعصاب ناکارہ ہو کررہ گئے ، ان کے بدل میں جنبش کی طاقت ندر ہی، چانچہ سیدنا علی مرتعنی کی بھی کی کیفیت تھی۔ حضرت فاروق اعظم کی کیفیت توسب ہے جدا تھی۔ بعض محابہ کرام نے تو سے دعا ماتکنا شروع کر دی، یااللہ! جاری آ کھوں کی بینائی سلب کر لے تاکہ جن آ کھول نے تیرے صبیب کریم کے روئے زیبا کو دیکھنے کاشر ف حاصل کیاوہ کسی اور چرہ کونہ دیکھیں۔" منافقین نے یہ کمنا شروع کردیا کہ اگر حضور نبی ہوتے تووفات ندیاتے۔اسے محبوب کریم علی کی جدائی کا صدمه اوراس پر شانت اعداء ، حضرت عمر فرط اندوه و تم ہے ہے قابو ہو کے ،اپی کوارے نیام کرفی اور اعلان کرناشروع کیا۔ اگر کسی نے یہ کماکہ وسول اللہ مالی نے وفات یائی ہے توش اس تکوارے اس کے دو تکوے کردول گا۔ حضرت عمر کے اس

اعلان کے بعد نوگ خاموش ہوگئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر بیں تھے جو ن کے محلّہ میں تھا۔ جب آپ کو میہ السناک خبر مپنچی تو فور أسوار ہو کر اس حجرہ مقد سه کی طرف دوانہ ہوئے جہال حضور اسر احت فرما تھے۔ آپ تیزی ے آ رہے تھے اور زارو قطار رو رب تھے۔ان کی زبان سے بید فریاد نکل رسی تھی والحقیقی افائے سیرے محبوب آ قا!میرے محبوب آتا! جب محد شريف جس بنيج تولوگول كو پريشان مال ديكها يم كى طرف متوجه نه ہوئے، بات مکسند کی، سید معے ام الموشین معرب عائش صدیقہ کے جمرہ میں مینیے۔رو کے مبارک پرجو جادر ڈالی مٹی مٹی اس کوروئے مبارک سے بٹایا اور حضور کی تورانی پیشانی بر ادرا پنامند حضور کے روے اقدس پرد کھا، پھر سر اٹھاکر فرمایا کا نیکیا ہے"اے مارے جلیل القدر نبی۔" مجرود باروج ور بٹا کرروئے اقدی کو بوسہ دیااور آئموں سے آنسوؤل کے دریا روال مو محت مر فرمایا واصعفتاً الا اس ميري جان سے بيار سد محبوب!" كى بار جادر كو سر كايا، بوسد ديا ادرا فكون كانذرانه چيش كيا- چربوسد ديا ادركها والسَّوليَّلِكُ كَا يَأْيِفَ أَنْتَ وَأَجِّي طابت حيّا وميتا مر الاباب آب ر قربان مول، ال مير عظيل! آپ زندگي می جی یا کیزہ تے اوراب بھی اکیزہ ہیں۔"آپ کی شان اس سے بڑی بلندے کہ آپ یر آہ و نفال كي جائي اكر زمام اختيار جارب باتھ ميں ہوتي تو ہم حضور برائي جائيل نچمادر كر دیتے۔ حضور نے اگر ہمیں مرنے والول پر آوو بکاءے منع ند کیا ہو تا تو میں اتنارو تا کہ میری آمجمول سے اشکول کے چشے جاری ہو جاتے۔ پھر عرض کی "بار خدایا از ماسلام برسال دیا محمد مارانز دیر ور دگار ماخو دیاد دار" اے اللہ! جمارا سلام این محبوب کی بارگاہ ش بیجانا اور پارسول اللہ! ہم غلا مول کو این خداوند قدوس كى بار گاه ش ياد كرنا ـ مم حضرت صدیقہ کے جمرہ سے باہر آئے۔ دیکھا کہ حضرت عمر رمنی اللہ عند لوگول ك در ميان كمزے يه اعلان كر رہے ميں كه رسول الله علي فوت نبيس موت اور اس

وقت تک فوت نہ ہوں گے جب تک منافقین کوتہ تیج نہیں کر دیں گے۔ حضرت مدیق نے حضرت عمر کو کہا، آپ بیٹے جائیں۔ لیکن انہوں نے بیٹے سے اٹکار کر دیا۔ حضرت صدیق نے انہیں کہا، اے فخض! تم جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ علیقے وفات یا بیکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کماب کریم میں خود فرمایا:

إِنَّكَ مَيْتُ قَوْإِنَّهُ مُ مِيِّتُونَ (1) "ب ننك آپ نے محى (دنيا سے) انقال فرمان ب اور انسول نے محى نيزيد بعى ارشاد الى ب

وَمَاجَعَلْنَا لِبَشِيرِينُ تَبْلِكَ الْمُنْلُدَا أَوْلُ يَرِتَّ وَهُمُ الْمُعْلِلُ وُنَ -(2)

"اور نیس مقدر کیا ہم نے کسی انسان کے لئے جو آب سے پہلے گزرا (اس دنیا ہے) ہیں رہنا، تو اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ لوگ

(یہال) ہمیشہ رہنے والے ہیں۔"

آپ سے ملے کسی کو جمیشہ زندہ رہنے وال شمیں بتلیا۔ اگر آپ وفات یا جائیں تو کیاوہ بميشة ذيده وجيل عيد ؟ پير صديق أكبر قبرير تشريف لائ، نوكول كاجو جمي احترت عمر ك

ارد گرد تھادہ سب صرت عمر کو چھوڑ کر صدیق اکبر کے باس پھی مجے اور آپ نے خطبہ

ارشاد فرمايا يصله الله تعالى كى حمدو شكى ، پرسر ورعالم علي كى بارگاه اقدس من صلوة وسلام

میں کیا، گاریہ آعت تلاوت کی : وَمَا مُحَمَّدُ الْارْسُولُ قَلْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِنَ

مَّاكَ أَوْقَتِلَ انْقَلَبْتُوْعَلَى أَعْقَالِكُوْ

"اور شیں محمر (مصطفے) علی محر (اللہ کے )رسول، گزر چکے ہیں آپ ے ملے کی رسول تو کیا اگروہ انقال فرمائیں یا شہید کردیئے جائیں پھر

جاؤكة تم الني ياؤل (دين اسلام )\_"

تمام لوگول نے ان آیات کو حضرت صدیق سے سنا تواشیں ہول محسوس ہواگویا سے آیتی آج بی نازل ہو تی ہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے بھی اپنی اس غلط فنمی کا ازالہ کیا اور حضرت ابو بحر صديق كي تصديق فرمائي ـ (4)

30: 1 tor 1

34 of illian 2

3- سور آل تران £144

432 مراج النوا" ، جاري مولي 432

اس موقع پر بعض کتب تاریخ بین ایک روایت ند کور ہے جس سے طرح طرح کی غلط فہمیاں اور شکوک پیدا ہوئے کہ اس روایت فہمیاں اور شکوک پیدا ہوئے کا فدشہ ہے۔ اس لئے علمی دیانت کا تقاضا ہے ہے کہ اس روایت کو درج کیا جائے اور اس کے بارے بین علماء جرح و تعدیل کی بے لاگ رائے بیان کی جائے اور تاریخ کی معتبر کئی ہے مصفین نے اس کے بارے بین جو تکھا ہے وہ بدید قارکین کیا جائے۔

علامه ابن كثيرا في كتاب" السيرة النوية "ميں روايت كرتے ہيں: علامه ابن كثيرا في كتاب" السيرة النوية "ميں روايت كرتے ہيں:

قَالَ الْإِمَامُ الْحَدُ حَدَّمَنَا يَعَفُوبُ حَدَّمَنَا أَبِي عَنِ الْنِهِ اللهِ عَن رُبَالِهِ اللهِ عَن رُبَالِهِ عَنَ أَمِينَا وَمُن عَبْدِ اللهِ عَن رُبَالِهِ عَنْ أَمِيلُهِ عَنْ أَمِيلُهِ عَنْ أَمِيلُهِ عَنْ أَمِيلُهِ عَنْ أَمِيلُهِ عَنْ أَمِيلُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَمُعَلِّمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَمُعَلِّمُ وَسَلَمَ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ ومُعِلْمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعِلِمُ ومُعْلِمُ ومُوا مُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعْلِمُ ومُعْلِمُ وم

وَعُنْتُ أَنْتُهِ مُرَمَعُ النِسَاءِ وَأَضْرِبُ وَجْهِي - (1)

"الم احمد نے کہا کہ عبداللہ بن ذہیر نے اپنیاب عباد سے روایت کیا ،
وہ کہتے ہیں کہ عیں نے حضر ت ، تشہ صدیقہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ
رسول اللہ عظیم نے اس حال عیں وصال فرمایا کہ حضور نے میری
گرون اور سینے کے ساتھ تھیے لگایا ہوا تھا۔ اور یہ دن میری بادی کا تھا،
عیں نے اس سلسلہ عیں کسی کا حق نہیں مارا تھا۔ پس میری عادانی اور کم
عمری تھی کہ رسول اللہ علی ہے جب میری کود عیں وصال فرمایا تو عیں
نے حضور کا سر مبادک تھیے ہے جب میری کود عیں وصال فرمایا تو عیں
نے حضور کا سر مبادک تھیہ ہر دکھ دیا اور عیں دوسری عور تول کے

اس روایت سے طرح طرح کی غلط فنمیال پردا ہونے کا اندیشہ ہے کہ تی کر یم ملک اندیشہ ہے کہ تی کر یم ملک اندیشہ ہے کہ تی کر یم ملک اندوا پی امت کو نوحہ کرتے ، سلنے اور کریال جاک کرنے سے تحق کے ساتھ منع کیا۔ جبکہ اس روایت میں ہے

ساتھ کھڑی ہوگئ اور خساروں پر طمانیج مارنے گل۔"

1- ابن كثير المليم والنوب والدي مني 477

کہ حضور کی مقرب ترین زوجہ محترمہ حضرت عائشہ حضور کے سانحہ ارتحال کے بعد اٹھ كرى يوكي اورائ مندير طمافي مارف شروع كردية اور صرف اكيلي آب بى تمين بكد جنتى مسلمان خواتين اس وقت وبال موجود تھيں، سب نے اسے چرول ير طما فيح مارنے شروع کردیے اور کہار سحاب موجود تھے لیکن کسی نے ان کواس فض سے ندرو کا۔ انسان یہ خیال کر کے لرز جاتاہے کہ بادی ہر حق کا بھی انجی وصال ہواہے۔ حضور کا جسد طاہر ایمی جاریائی پر دراز ہے اور اتن جلدی حضور کے فرمان واجب الا دعان کی خلاف ورزی ہوناشر وقع ہوگئے۔ یہ خلاف درزی کرنے والے کوئی انجان لوگ تہ تھے بلکہ حضور کی تمام صحابیات مع ام المومنین کے اس تھم عدوئی میں جوش وخروش سے حصد لنے لکیس۔ میں خود بھی بیروایت پڑھ کرایک دفعہ تو شین کیائیکن جب اس روایت کے رجال کی محقیق کیلیے کتب جرح و تعدیل کی طرف رجوع کیا توساری علظ فنی دور موعنی۔ عذمہ این حجر ان کی کاب "تهذیب التهذیب" میں اس کے ایک راوی یعتوب کے بارے میں و قطراز ہیں: كَالْ عَبْدُ اللهِ إِنْ أَحْمَدُ بْنِ أَبْدِو حَرَقْنَا حَوِيْتَنَا مُنْلُ دَهُرِوَكَانَ مِنَ الْكُذِّبِيْنَ الْكِبَارِكَكَانَ يَضَمُ الْخُدِيثَ (1) "حضرت أم احمد كے قرز ند عبداللہ ابنے والد ماجد سے روایت كرتے ہیں کہ آپ نے قربایا کہ اس بیقوب کی حدیثوں کو تو ہم نے عرصہ دراز سے نذر آتش کر دیاہے۔ یہ فخص بہت بڑے جموٹول میں سے تھااور

خود حدیثیں گھڑ اگر تا تھا۔" دیگر علاء جرح د تعدیل نے بھی اس مقام پر اس کے خبث باطن سے پر دہ بٹلا ہے لیکن میں طوالت سے دامن بچاتے ہوئے ای آیک جملہ کے نقل کرنے پر اکتفاکر تا ہوں۔ جولوگ مزید صحیت کرنا چاہیں تہذیب التہذیب کے اس مقام پر اس کے حالات کا

جولوگ مزید تحیق کرنا جائیں تمذیب التهذیب کے اس مقام پر اس کے حالات کا مطالعہ کریں علامہ تقی الدین احمدین علی المتریزی کی تصنیف لطیف"امتاع الاسلام" کی جلد اول کے صلحہ 393 کے حاشیہ پر مرقوم ہے:

كَدِّيَتْ مِنْ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْهُنَّ قَدُّ قُمْنَ بِسَيْ

ويندون بهون موريي

1. اين جرائستاني " تذيب التهذيب " بطوا 1 ، صلح. 398

d.

مِنْ لَطِيمِ الْمُدُودِ وَغَيْرِدْ إِلَكَ مِنَ الْأَنْعَ اللهَ الْمَنْجِي عَنُهَا شَرْعًا عَلَى لِسَانِ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) "بير بات تطعي يابي جوت كونسي كيني كد حضوركى رحلت كے بعد امهات الموشين ني اين و خسارول ير طمانيج ماري ياكوني السي حركت ی جوہدی پر می سی نے حرام قراردی تھی۔"

بكد علامه ابن سعد الى تعنيف "طبقات" من حتيقت عال سے يرده افعاتي موت

تح برفرماتے ہیں :

حَفّى إِذَا قَرْفَتِ الرِّيَّالُ دَخَلَتِ النِّسَآءُ وَكَانَ مِنْهُ صَوْتَ وَجَزَعٌ بِيعُضِ مَا يَكُونُ وِمُهُنَّ فَسَمِعُنَ هَنَاتًا فِي الْبَيْتِ نَفَرَ ثَنَّ فَسَكَانُنَ-(2)

"جب مرد حضور کے جازہ سے فارغ ہوئے تو پھر جرہ مبارک بل خوا تین واعل ہونے لکیں۔ان میں ہے کی کی چیخ کال کی اور جڑع قرع کرنے گی تواس وقت جروش بنے میں ایک تحر تخرابث ی محسوس ہو کی جس سے

سب خوا تین پر جوف طه ری بو گیالور ده خاموش بو گئی۔'

ابك اورمتنزر حواله ساعت فرمائل —

علامه این اثیرا بی تاریخ"ا کامل فی النّاریخ" میں رقسطراز میں کہ آخر کادن حضور نے قرملا:

حَنَا الْغِيَانُ وَالْمُنْقَلَيْ إِلَى اللهِ وَسِدُ دَةِ الْمُنْتَافِي وَ الدِّفِينِ الْاعْلِى إِلَى أَنْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُثَرًا دُخُكُوا مَلَنَ فَوْجًا لَوْجًا فَصَلُوا عَلَنَ فَلَا تُوْذُونِ

مَّازِكُ وَلَا رَبْعُ -(3)"جدائى كالمزى زدي أعلى اب الله تعالى كالمرف اور سدرة المنتى كى

393 Ja. 1.4. "CHURD"-1

2." طبقات اين سد"، جلد2، مخ 289

320 يان التي الكال في الكال في الكراح "، جليد 2، من 320

طرف رفیق اعلیٰ اور جنت المادی کی طرف لوث کر جانے کا دفت آگیا ... پھر میری نماز جنازه اداکرنے کیلئے گرده در گرده حجره شریف پش داخل جو بالور میری نماز جنازه پڑھنا۔ لیکن جھے بے جاتعریف کر کے اور آدد فعال کر کے اذبیت نہ پہنیا۔"

## آہو فغال سے ممانعت

ا پنے جنازہ کے بارے میں دیگر ہرایات کے علاوہ حضور نے ارشاد فر مایا:

سب سے پہلے میرے اہل بیت کے مرد میر اجناز و پڑھیں۔ پھر ان کی خواتمن سے شرف حاصل کریں۔ پھر عام لوگ گردو در گردو جمرہ مبار کہ میں داخل ہو کر میری نماز جناز و پڑھنے کاشر ف حاصل کریں۔ لیکن خیال رہے کہ وَکَلاَ مُوحِدُوْنِیْ بِہُاکِیْتِ وَکَلاَ بِرَیِّنَةِ وَکَلاَ بِصَبِیَّتَةِ (1)"کوئی بھی خاتون رو کر، آو و فغال کر

كى، بلند آوازے ين كركے مير اول ندد كائے۔"(2)

محبوب رب العالمين والتي كي مدانى كازخم بميشه عشاق جمال مصطفى كور لا تاربتا تعار

سر کار دوعالم علی کے فات حسرت آیات کے بعد ایک روز صدیق اکبر نے دھنرت فاروق اعظم کو فرملیہ چلو آئ ام ایمن کے پاس چلیں اور ان کی زیارت کا شرف عاصل کریں۔ چنانچہ جب ہم ان کے پاس پنچ تو وہ ہمیں و کھ کر روئے گیں۔ ان ووٹوں حضر است نے ان سے پوچھا، آپ کیوں روزی ہیں ؟ اللہ کے رسول کیلئے جو گھتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ حضور کیلئے بیزی طمانیت کا باعث ہیں۔ آپ نے فرمایا، بخرا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جن افعالمت واحدانات سے نواز اے دور فیم ہیں۔ میں اس حقیقت کو خوب جانتی

<sup>1</sup>\_ائن كثر و "أمر الله يه" وجلد 4، من 503

اول وَلَكِنْ أَنْكِي أَنَّ الْوَحْى الْقَطَعَ مِنَ السَّمَايِ ""مير، روف كا وجريب کہ آسان سے بزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔" حضرت ام ایمن کے اس ارشاد سے ان حضرات پر مجی گرید طاری ہو گیا اور دیر تک وہال بین کرایی محبوب کویاد کر کے روتے رہے اور اشک افشانی کرتے رہے۔ حفزت ابوموک ہے مروی ہے کہ نبی کریم علی نے نے ارشاد فرمایا: الله تعالى جب كى امت كے ساتھ رحت كاراده فرماتا ب توان كے في كوان ے پہلے اپنیاس باللے ہیں، اوروہ نی ان کے لئے بھترین پیشروہو تاہے، ان کے ایمان اور اعمال حسنہ کی گواہی و بتاہے۔ اور جب اللہ تعالی سمی است کو ہلاک كرف كاراده كرتے بي توان كے في كوزنده ركھتے بي ،جب الله كاعذاب ان كو بلاك كرنے كيلي اول بوتاہے توان كائى ديك كر خوش بوتاہے كوتك انمول نے ساری عمر اس کی تکذیب کی تھی اور اس کی نافر مائی کرتے رہے۔ حفرت عبدالله بن مسعودروایت كرتے إين كه نبي مكرم عليہ في ارشاد قرمایا: إِنَّ يِنْدِ مَلَدِيْكَةً سَيًّا حِيْنَ يُبَيِّغُونِ عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ "الله تعالى ك بت ے فرشت بين جو آفاق عالم كى ساحت مين معروف رہتے ہیں اور جب میر اکوئی امتی میری بارگاہ میں سلام عرض

کر تاہے تووہ میرے اس امتی کا سلام جھے پنچاتے ہیں۔" حغرت عبداللہ بن مسعود ہی روایت کرتے ہیں :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ حَيَاتِي خَدَرُ لَكُمْ تُعُنِي تُونَ وَمُعِنَّ ثَلَادُ وَفَاقَ خَيْرًكُمُ تُعْمَّ ثَعَلَيْ اَعْمَالُكُمْ فَمَا لَأَيْتُ مِنْ خَيْرِ حِمِدُ تُ اللهَ عَلَيْهِ وَمَا لَأَيْتُ مِنْ شَيِّمٍ السَّنَعُ فَمُ تُ لِكُمُ اللهُ -

"حفور نے قرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لئے بھتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لئے بھتر ہے، جب میں تمہارے اعمال حند کو ویکتابوں تواس پرانڈ کی حد کر تابوں اور جب میں تمہارے گنابوں کو دیکتابوں تو تمہارے لئے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کر تابول۔" درددپاک بندؤمو من کاده بحترین عمل ہے جواس کارابلد اپ آقاد مولا علی کے ساتھ بعیشہ تازه رکھتاہے۔اس کے بارے میں دعت عالم علیہ السلام کے ارشادات ساعت فرائیں: عَنْ أَدْسِ بِي أَلَيْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ دَسْلَةَ عِنْ أَدْسِ بِي أَلَيْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ دِسْلَةَ عِنْ أَدْصَلِ أَيْ كِمُمُ لَيْهُمُ الْجَمُعَةَ فِيْدِهِ خُلِقَ الدَّمُ وَ فِيْدِ قَبِي عَنْ مِنَ الصَّلَوٰ قِنْ فِي النَّفَاءُ مَنْ وَفِيْدِ الصَّعْقَةُ فَاكُورُوا عَلَيْ مِنَ الصَّلُو قِنْ فِي النَّفَاءُ مَنْ الصَّلُولُ وَفِيْدِهِ الصَّعْقَةُ فَاكُورُوا

"اوس بن انس رحمت عالم علی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، تمهاری ذیر گی کے دنول میں معافض ترین دن جمعہ کادن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو بیدا کیا گیا، اس دن ان کا انتقال ہوا، اس دن حضرت اس افیل صور بھو تکیں گے، اور اس دن لوگوں پر مدموشی حضرت اس افیل صور بھو تکیں گے، اور اس دن لوگوں پر مدموشی

طاری ہو گا۔ اس روز بھو پر کثربت ہے درود پاک پڑھا کرو کیو تک تمہارا درود میرے سامنے چیش کیا جاتا ہے۔"

رود برے مات ہیں جا جا ہا ہے۔ حضور کا بیدار شادس کر صحابہ نے عرض کی یَادَسُونَ اللهِ اکْینْتَ مُعْرِضُ صَادَمُتَنَا عَلَیْكُ اَدُمَیْنَ

آرمنت "اے اللہ کے بیارے رسول! ہمارے درود حضور پر کیے پیش کے جائیں مے کا جند برجم اس میں میں میں میں ا

عالا نکه حضور کا جسم مبارک بوسیده ہو گیا ہوگا؟" حضور نے اس غلط فنمی کو دور کرنے کیلیج ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللهُ قَدُّحَرَّمُ عَلَى الْأَدُفِ أَنْ تَأْكُلُ أَجْسًا مَ الْكُوْنِ أَنْ تَأْكُلُ أَجْسًا مَ الْكَوْمِ

"اے میرے محابہ! اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیاہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجباد طاہر ہ کو کھائے۔"

س ہے بھی ایک واضح ترین حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں جس کا مطالعہ کرنے ہے

بفضلم تعالی عصر حاضر کے شر پسندول نے جو حیات النبی علی کے بارے میں شور و غل میا رکھا ہوہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔

مرور عالم علی کے ایک نامور صحابی حضرت ابودرداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی

تے فرمایا:

قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَكُورُوا الصَّلَوْةَ عَنَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشَهُّهُ الْمَلْئِلَةُ مَإِنَّ الْحَمَّالَنُ يُصَلِّى عَلَى إِلَّا عُرِفَتَ عَلَى صَلَوْتُهُ حَتَى يَفْءُ خَهِمُهَا -

"آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز کثرت سے جھ پر درووشریف پڑھا کرو کیونکہ فرشتے اس روز حاضر ہوتے ہیں اور کوئی آدمی بھی جھے پر دروو شریف نہیں پڑھتا مگر اس کا درودشریف میری خدمت میں چی کردیا

جاتا ہے اس سے پہلے کہ دودرود شریف پڑھنے سے قارع ہو۔"

حضرت ابو در داہ کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ! جب تک آپ زیمرہ اس دنیامیں تشریف فرما ہیں اس وقت تک تو بیٹک فرشتے پیش کرتے رہیں سے لیکن موت کے

بعد کیے بیش کریں گے ؟ رحت عالم اللہ نے فرمایا:

اتَ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ أَنْ تَأْكُلُ أَجْسَا وَالْأَثْهِيَاءِ عَلَى الْكَثِيمَاءِ الْأَثْهِيَاءِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ عُولاً اللَّهُ عَلَيْهِ عُولاً اللَّهُ عَلَيْهِ عُلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ عُلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ عُلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ عُلَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ عُلَالًا عُرَبِيعًا اللَّهُ عَلَيْهِ عُلَالًا عُرَبِيعًا اللَّهُ عَلَيْهِ عُلَالُهُ عُلِيمًا اللَّهُ عَلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَالًا عُلَيْهِ عُلِيمًا عُلِيمًا عُلِيمًا عُلَيْهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ عُلِيمًا عُلِيمًا عُلِيمًا عُلِيمًا عُلِيمًا عُلِيمًا عُلِيمًا عُلِيمًا عُلِيمً

عیم طرح است مرجی الله می پری ده ده انبیاء کرام کے اجماد " بیک الله تعالی نے زمین پر حرام کردیاہ کہ ده انبیاء کرام کے اجماد طاہر و کو کوئی نقصان پہنیا سکے ،اللہ کانبی زندہ ہوتا ہے اور اے رزق دیا

جاتاہ۔"

مخز ضابلانيات. قران ہَائ ذنین اوراً خردی کامیّا بی کا ضامن ہے۔ قران کوسَجنے اور ہسٹ مِیّل کرنے کی کوشن کین۔ رم جسب گرم شاه صاانبری کی مغرکا كے براغط ہے اغماز قراق كا يَنْ يَزِينَ أَبِل وِلْ كے ليے دَردوسُورُ كَا ارْمُعِم المُ الرَّبِهِ الْمُعْمِدُ عُنِيْدٍ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الللللَّمِ اللَّهِ اللل